قُلْمَانَ فَلِلْكَالِلْكِيَّ لِلْلَّالِكِيِّ لِلْلَّالِكِيِّ لِلْلَّالِكِيِّ لِلْلَّالِكِيِّ لِلْلَّالِكِيِّ ل كهناك سيس جت پؤرى الله كى رسى-

الشرالواسعة خرة خرة الشراليالعة مجرة الشراليالعة ملرخيب

امام اکبر مجدِّد مِلَّت ، حجیمُ الاسِّلام حضرت مولانا شاه ولی اللهِ صِاحب محدّث دمهوی فرسس سِترهٔ

شارح

سَع<u>بِ احمر بَالنَّ بُورئ</u> مُتاذدارله عن ديوسَن

نامشر مکتبه حجب از دیوسب رضلع سِهارنبور (یوبی)



نام كتاب : رحمة الله الواسعه شرح حجة الله البالغه جله ينجم

نام ماتن : امام اكبر، حجة الله في العالمين، مُسند الهند جكيم الاسلام حضرت مولا ناشاه

ولى الله قطب الدين احد محدث د ہلوى قدس سره

(ولادت ۱۱۱ه وفات ۲ کااه)

نام شارح : سعيدا حمر پالن پوري استاذ حديث دارالع اوم ديوب ر

سائز : برائز : برائز الم

صفحات : ۲۸۰

سنه طباعت : باراول ذی الحجه ۱۴۲۲ انجری مطابق فروری ۴۰۰۴ عیسوی

کمپیوٹر کتابت: روشن کمپیوٹرز محلّہ اندرون کوٹلہ دیو بندفون نمبر

09997658227 پرلیس : انچ الیس آفسیٹ پرنٹرس - چاندنی محل، دریا گنج دہلی

ناشر

م کتبه جب از دیو تب رضلع سِهَار نبوُر (یوبی

# فهرست مضامین نکاح وطلاق

| باب() تدبیرمنزل کے سلسلہ کی اصو کی بائیں                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| تدبير منزل مين عربون كي عادات كالحاظ                                          |
| باب(۲) منگنی اوراس سے گتی باتیں                                               |
| ضرورتِ نَكاح                                                                  |
| تبتّل (بیوی سے بے تعلقی ) کی ممانعت                                           |
| نکاح کے لئے عورت کا انتخاب میں                                                |
| لوگ نکاح کرتے وقت چار باتیں پیش نظرر کھتے ہیں: ترجیح دینداری کودی جائے        |
| عورت کی دوخو بیاں:اولا دپر شفقت اور شوہر کی چیز وں کی حفاظت                   |
| عورت کی دواورخو بیان: تولید کی وافر صلاحیت اور شو ہر سے محبت                  |
| نکاح میں کفاءت معتبر ہے،البتہ کفومیں معمولی باتیں نظرانداز کی جائیں (اہم بحث) |
| نامبارك عورت سے احتر از                                                       |
| کنواری سے نکاح بہتر ہے یا ثیبہ ہے؟                                            |
| پیام نکاح سے پہلے عورت کود کیھنے کی حکمت                                      |
| نظر پڑنے سے کوئی عورت بھلی گئے تواس کا علاج                                   |
| پیام پر پیام دینے کی ممانعت کی وجہ                                            |
| مطالبه طلاق کی ممانعت کی وجه                                                  |
| باب(۳)عورات (شرم کی جگهیں)                                                    |
| نظر کی آفات اوران کاعلاج                                                      |
| عورت کے لئے گھر میں رہنا بہتر ہے                                              |
| عورت گھر سے باحجاب نکلے                                                       |
| محارم وغیرہ کا حکم (ستر اور حجاب کے مفصل احکام)                               |
|                                                                               |

| ra         | اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra         | دوسرےکاستر دیکھنے کی ممانعت                                                                |
| 4          | چپٹ کر سونے کی ممانعت کی وجہ                                                               |
| ۵٠         | سترعورت فرض ہونے کی وجہ( مر داورعورت کاستر ۔ران اور گھٹنہ کاحکم )                          |
| ۵۲         | بر ہندہونے کی ممانعت کی وجہ                                                                |
| ۵۳         | مردول کونظریں نیجی رکھنے کا حکم دینے کی وجہ                                                |
| ۵۳         | اچاپنک پڑی ہوئی نظر فوراً پھیر لینا ضروری ہے                                               |
| ۵۳         | نابیناسے پردہ کرنے کی وجہ۔اپنے غلام سے پُردہ نہ ہونے کی وجہ۔محارم کا پردہ ہلکا ہونے کی وجہ |
| ۸r-۵7      | باب (۴) نکاح کاطریقه                                                                       |
| 24         | نکاح میں ولی اور عورت کی اجازت کی وجہ                                                      |
| ۵۹         | غلام باندی کا نکاح مولی کی اُجازت پر موقوف ہونے کی وجہ                                     |
| 4+         | ا ہم مواقع کا خطبہاوراس کی حکمت (خطبہ نکاح کی آیات کی تفسیر)                               |
| 42         | نکارے میں آواز کرنے اور دَف بجانے کی وجہ                                                   |
| 40         | زمانهٔ جاہلیت کے چارطرح کے نکاح (حاشیہ)                                                    |
| 40         | متعه کی اجازت پھرممانعت کی وج <sub>ه</sub>                                                 |
| ۸۲         | نکاح میں مہر کی حکمت ۔مہر کی مقدار متعین نہ کرنے کی وجہ                                    |
| 49         | مسنون مهر کی حکمت اور بھاری مهر کی ممانعت                                                  |
| ∠•         | مهرخوش دلی سے ادا کیا جائے                                                                 |
| ۷٣         | مختلف مہراوراس کی وجہ( مہر کے تعلق سے عورتوں کی آٹھ قشمیں )                                |
| ۷m         | مهر كے سلسله ميں تين ضابطے                                                                 |
| 44         | تعلیم قرآن مهرمقرر کرنے کی وجہ                                                             |
| <b>∠</b> ∧ | شادی کے بعدولیمہ کی حیار حتیں                                                              |
| ۸٠         | دعوتِ وليمه قبول كرنے ميں حكمت                                                             |
| ٨٢         | شادی میں حدسے زیادہ آرائش ناپیند ہونے کی وجہ                                               |
| ۸۳         | مفاخرت والی دعوت قبول نه کرنے کی وجه                                                       |
| ۸۴         | دودغوتوں میں وجہر جیح                                                                      |

| *^-^^           | باب(۵)وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵              | تحریم کے نواسباب: پہلاسبب: قرابت قِریبہ (اس سب سے سات رشتے حرام ہوتے ہیں)                 |
| ۸۸              | دوسراسبب:رضاعت(اس سے بھی وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں)              |
| 9+              | رضاعت میں دو چیزین:مقداراور مدت ضروری ہیں                                                 |
| 91~             | تيسراسبب قطع رحمي                                                                         |
| 90              | چوتھاسبب:مصاہرت (خسر داماد ہونے سے جارر شتے حرام ہوتے ہیں)                                |
| 94              | يانچوال سبب: حار سے زیادہ بیویاں                                                          |
| 91              | تعدداز دواج کی حکمتیں                                                                     |
| 99              | نبی ﷺ کیلئے آپار میں عدم انحصار کی وجہ (نبی ﷺ نے نکاح ملی ملکی اور شخصی مصالح سے کئے ہیں) |
| 1+1             | چھٹاسبب:اختلافِ دین<br>سے                                                                 |
| 1+1             | اس زمانه میں کتابی عورتوں سے نکاح کا حکم                                                  |
| 1+1"            | ساتواں سبب: دوسرے کی باندی ہونا                                                           |
| 1+0             | آ تھوال سبب:منکوحہ مورت                                                                   |
| ۲+۱             | نواں سبب:عورت کا کسبی ہونا تحریم پا مال کرنے والے کی عبرتنا ک سزا                         |
| 1∠−1 <b>•</b> Λ | باب (٢) آوابِ مباشرت                                                                      |
| 1+/\            | ، ب<br>شهوت ِ فرج عطیهٔ خداوندی                                                           |
| 1+9             | نسل کی بر بادی کے چھاسباب                                                                 |
| 11+             | مرطرف سے صحبت جائز ہونے کی وجہ                                                            |
| 111             | ، روت کے بت بات میں ہے۔<br>عزل کا حکم اوراس کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 11111           | شرخورانی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا حکم اوراس کی وجہ                                       |
| 110             | یر دول کاراز فاش کرنے کی ممانعت کی وجہ                                                    |
| 110             | ؛ رت مؤروں میں جماع حرام ہونے کی وجہ                                                      |
|                 |                                                                                           |
| <b>μ</b> λ−11∠  | باب <sub>(2)</sub> حقوق زوجیت<br>. حدید مدین ۱۱۰ کیم                                      |
| 114             | زوجین میں ارتباط کی اہمیت<br>عبیت سے میت برمید اس                                         |
| 119             | عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کی وجہہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |

| 171     | بیوی کےساتھ خوبی ہے گذران کرنے کی وجہ                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177     | عورتوں کے ساتھ محسنِ معاشرت                                                                                                                 |
| 122     | عورت شوہر کے بلانے پر نہآئے تواس پرلعنت کی وجہ                                                                                              |
| 150     | بلاوجہ غیرت کھانا اللہ کوسخت ناپسندہے                                                                                                       |
| 110     | عورت کے نشور کا علاج اوراس کی وجبہ                                                                                                          |
| 174     | ﴿ اَلرِّ جِالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ میں صنف ِمرد کی صنف ِعورت پر برتری کا بیان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 1111    | عورت کوورغلانے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                             |
| 1111    | خائگی نظام کوخراب کرنے والی باتیں:ا- ہیو یوں میں ناانصافی                                                                                   |
| 179     | ۲-غورتوں کوان کی مرضی کی شادی کرنے سے رو کنا                                                                                                |
| 179     | سا- یتیم لڑ کیوں سے شادی کرنااوران کے حقوق ادانہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| اسما    | نئی بیوی کے حق شب باشی کی وجہاورا یک شبہ کا از الہ                                                                                          |
|         | بیو یوں میں برابری اور باری مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ (شاہ صاحب کے نز دیک باری مقرر کرنا                                                     |
| ۲۳      |                                                                                                                                             |
| 120     | واجب نہیں)<br>خیار عتق کی حکمتیں                                                                                                            |
| 124     | خيار عتق كب تك باقى رہتا ہے؟                                                                                                                |
| 107-171 | باب(٨)طلاق کابيان                                                                                                                           |
| IFA     | • ب (۸) عنون ۱۰۰ بین<br>طلاق کی ضرورت اور کنژت ِطلاق کی خرابیاں                                                                             |
| 1177    |                                                                                                                                             |
|         | تین شخصوں کے مرفوع القلم ہونے کی وجہ<br>زبردتی کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ (اختلافی مسلہ )                                                  |
| 166     | ر بردی کی طلال وال نے ہونے کی وجہ را مسلامی مسلمی کی مسلمی ہے۔<br>نکاح سے پہلے طلاق نہ ہونے کی وجہ (تعلق طلاق میں فقہاء کا اختلاف مع دلائل) |
| الدلم   | رجعی طلاقیں دو ہیں۔طلاقیں تین میں محدود ہونے کی وجہ                                                                                         |
| ١٣٦     | ربی تکلایا دو ہیں۔ صلایات میں میں حکدود ہونے کی وجہ سے تکاح ضروری ہونے کی وجہ سے نکاح ضروری ہونے کی وجہ سے نکاح                             |
| 1179    | ین طلانوں ہے بعددوسرے سے نام سروری ہونے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
|         | یں یں حبت سرط ہونے کی وجہ کلالہ سرتے ، سرائے والے پر عملت کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 10+     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                     |
| 100     | حضرت ابن عمرٌ کوایک طهرخالی جچپوڑنے کا حکم کیول دیا تھا؟                                                                                    |
| 100     | طلاق پر گواہ بنانے کی وجہ۔ایک طہر میں تنیوں طلاقیں دینے کی ممانعت کی وجہ                                                                    |

| 171-102     | باب (٩) خلع ،ظهار،ا يلاءاورلعان كابيان                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104         | خلع میں قباحت ہے، مگر بوقتِ حاجت جائز ہے                                                                                                                                           |
| 101         | ظہاراوراس کے متعلقات کی حکمتیں                                                                                                                                                     |
| 141         | ا يلاء کابيان،اورمدتِ ايلاء کی حکمت                                                                                                                                                |
| 1411        | لعان کی مشروعیت کی وجه                                                                                                                                                             |
| 1A+-14A     | باب(١٠)عدت کابیان                                                                                                                                                                  |
| AFI         | . مُطلق عدت کی حکمت: براءتِ رحم جاننا، نکاح کی اہمیت بڑھانا،اور نکاح کوہیشگی کا پیکر بنانا<br>مختلف ِعورتوں کی مختلف عدتیں اوران کی حکمتیں (عدت کے تعلق سے عورتوں کی پانچے قسمیں ) |
| 14+         | مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں اوران کی حکمتیں (عدت کے تعلق سے عورتوں کی یانچے قسمیں )                                                                                                |
| 122         | استبراء کی حکمت                                                                                                                                                                    |
| ا∠۸         | حاملہ سے صحبت کا بچہ کے نشو ونما پر اثر پڑتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                |
| r•r-11      | باب (۱۱)اولا داورغلام باندیوں کی تربیت                                                                                                                                             |
| 1/4         | نب کی اہمیت                                                                                                                                                                        |
| 1/1         | نسب شوہر سے ثابت ہونے کی وجہ                                                                                                                                                       |
| ١٨٣         | غیرباپ کی طرف انتساب ممنوع ُ ہونے کی وجہ                                                                                                                                           |
| ۱۸۵         | غیرکا بچةوم میں ملانے ،اور بچے کے نسب کاا نکار کرنے پروعید                                                                                                                         |
| 114         | عقیقه کی ساخیکه میں                                                                                                                                                                |
| 19+         | ساتویں دن عقیقه کرنے ، بال منڈانے اور نام رکھنے کی وجہ                                                                                                                             |
| 195         | بچہ کے بالوں کو چاندی سے تو لنے کی وجہ                                                                                                                                             |
| 191"        | بچہ کے کان میں اُذان دینے کی حکمت لڑ کے کے عقیقہ میں دوبکروں کی وجہ                                                                                                                |
| 191         | البجھے نامول کی وجہ                                                                                                                                                                |
| 197         | بیہودہ نام اوراس کی وجہ۔ بچوں کی پرورش کےاحکام اوران کی حکمتیں                                                                                                                     |
| <b>***</b>  | برده دینے سے حق رضاعت ادا ہونے کی وجہ                                                                                                                                              |
| <b>r</b> +1 | عورت کومعروف طریقه پرخرچ لینے کااختیار دینے کی وجہ                                                                                                                                 |
| <b>r+</b> 1 | بچوں سے نماز پڑھوانے کی وجہ۔ پرورش کا زیادہ حقد ارکون ہے؟                                                                                                                          |
| r1+-r+m     | فصل:غلاموں کی تربیت کا بیان                                                                                                                                                        |
| <b>r•</b> m | معاونت کے مراتب                                                                                                                                                                    |

جلد پنجم

| <b>r</b> +∠ | غلام آزادکرنے کی ایک خاص فضیلت کی وجہ              |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>r</b> •A | عتق متجزی نه ہونے کی وجہہ ذی محرم کی آ زادی کی وجہ |
| <b>r</b> •A | ام ولد کی آزادی کی وجہ۔ بھا گنے کی حرمت کی وجہ     |
| r• 9        | غیرمولی سےموالات ( دوستی ) کی حرمت کی وجہ          |
| 11+         | والدين ڪي حق ڪي حرمت                               |
|             | ت<br>خلافت وامارت                                  |
| 71A-71m     | باب(۱) نظام حکومت کےسلسلہ کی اصولی باتیں           |
| 1111        | ، پهلی باتٰ:سر براو <u>م</u> ملکت کی ضرورت         |
| 710         | دوسری بات: کگیات کے انضباط کی ضرورت                |
| 73-71A      | باب (۲) خلافت کا بیان                              |
| MA          | خلافت كى تعريف اورخلافت ِعامه اورخاصه              |
| 119         | خلیفہ کے لئے ضروری اوصاف                           |
| <b>۲۲</b> + | خلیفہراشد کے لئے مجتہداور قریثی ہونا شرط ہے        |
| 220         | خلیفہ را شد کے لئے ہاشمی ہونا شرط نہیں             |
| 777         | انعقادخلافت کے چار طریقے                           |
| <b>77</b> 2 | حضرت عليٌّ کی خلافت کس طرح منعقد ہوئی تھی؟         |
| 777         | متغلّب كالقتداركب تك برداشت كياجائ؟                |
| rr+         | امیر کی اطاعت وعدم اطاعت _امام ڈھال ہے             |
| 221         | ملت سے جدا ہونے 'والا جا، ہلی موت 'مرنے والا ہے    |
| 221         | رعیت کی حفاظت نه کرنے پر وعید                      |
| <b>r</b> mm | سرکاری عملہ کی ننخواہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے            |
| 722         | عمال اورصار فین زکوۃ کے لئے ہدایات                 |
| ۲۳۴         | تنخواہ ایسی مقرر کی جائے جس میں سے کچھ نے رہے      |
| 12-rmy      | باب (٣) مظالم كابيان                               |
| ٢٣٦         | ظلم وزیادتی کے سلسلہ میں اصولی بات                 |
|             |                                                    |

| <b>۲</b> ۳2   | قتل کی تین قشمیں عمد، شبرعمداور تل خطا                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣٩           | قتی عد کابیان قبل عمد قابل معافی کبیره گناه ہے                                                  |
| <b>**</b>     | قصاص کے معنی برابری کرنا(اہم بحث)                                                               |
| 277           | مسلمان کوکا فرکے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ                                                    |
| ۲۳۳           | آ زادکوغلام کے بدلہ میں قبل نہ کرنے کی وجہ                                                      |
| ۲۳۳           | مردکوغورت کے بدلہ میں قتل کرنے کی وجہ                                                           |
| 477           | باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لینے کی وجہ                                                              |
| ۲۳۸           | شِهِ عمداورُقُلْ خطاكِ احكام ( ديت ِمغلظه اور مخففه ِ )                                         |
| 279           | انواع قتل میں تغلیظ وتخفیف کی صورتیں اوران کی حکمتیں                                            |
| rar           | دیت کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟                                                             |
| ram           | دیت صرف اونٹوں سے مقرر کی گئی ہے یادیگراموال سے بھی؟                                            |
| rar           | چ <b>اندي سے</b> دیت کی مقدار                                                                   |
| <b>1</b> 00   | گفارهٔ قتل کی حکمت                                                                              |
| <b>101</b>    | قتل تین ہی صورتوں میں جائز ہے: بطور قصاص قتل کرنا، شادی شدہ زنا کارکوتل کرنا،اور مرتد کوتل کرنا |
| 109           | قسامه کی حکمت اوراس کا سبب                                                                      |
| 271           | ذمی کی دیت نصف ہونے کی وجہ                                                                      |
| 242           | نجنین میں بردہواجب ہونے کی وجہ                                                                  |
| 277           | زخمول کےاحکام اوران کی حکمتیں                                                                   |
| 277           | سب انگلیاں اورسب دانت برابر ہونے کی وجہ                                                         |
| 14            | وهُ قُلُّ مِارْخُم جُورا نَگال ہیں                                                              |
| 121           | مهته ارول میں احتیاط برتنا <sub>ی</sub>                                                         |
| <b>1</b> 2 M  | غصب اورا تلاف میں سزائیں نہ ہونے کی وجہ                                                         |
| <b>1</b> 2 M  | زمین غصب کرنے میں ایک خاص سزا کا راز                                                            |
| <b>1</b> 2 1° | غصب وعاريت کے ضاب کا ضابطہ                                                                      |
| 12 p          | ضمان بالمثل كإبيان،اورمثل مين وسعت                                                              |
| 144           | جوا پنامال بعینہ کسی کے پاس پائے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے                                        |
| ۲۸+           | مولیثی کھیتوں کا نقصان کریں تواس کا حکم                                                         |

| 717           | درختوں کے پیل کھانے کا حکم                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 1/11 | جانوروں کا دودھ نکا لنے کا حکم <sup>ا</sup>                                                                                                         |
| ~r~_r^y       | ب(م) حدود کا بیان                                                                                                                                   |
| 714           | ۔<br>حدود کے سلسلہ کی عمومی باتیں                                                                                                                   |
|               | وه جرائم جن میں شخت سزائیں ضروری ہیں:ایسے شکین جرائم پانچ ہیں: زنا، چوری،راه زنی،شراب                                                               |
| 711           | نوشی اورزنا کی تهمت                                                                                                                                 |
| 1119          | حدود میں جسمانی ایذاء کے ساتھ عار کی بات ملانے کی وجہ                                                                                               |
| <b>191</b>    | حدود کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟                                                                                                                |
| <b>191</b>    | ہماری شریعت نے سزاؤں میں تین تصرفات کئے ہیں                                                                                                         |
| <b>19</b> 6   | غلاموں کوحد مارنے کا حق مولی کودینے کی وجہ                                                                                                          |
| 797           | حدکے کفارہ ہونے کی وجہ (حدود دوصور توں میں کفارہ بنتی ہیں)                                                                                          |
| <b>19</b> 1   | حدزنا كابيان                                                                                                                                        |
| <b>19</b> 1   | محصن کے لئے رجم اور غیر محصن کے لئے دُرٌوں کی سزا کی وجہ                                                                                            |
| <b>799</b>    | كنوارے كى سزاميل سوكے عدد كى حكمت                                                                                                                   |
| ۳••           | كنوار بے كوجلا وطن كرنے كى حكمت (جلاوطن كرنا حد كاجزء ہے يا بطور تعزير ہے؟)                                                                         |
| <b>** *</b>   | زنامیں غلاموں کے لئے آ دھی <i>سز</i> ا ہونے کی وجہ                                                                                                  |
| <b>** *</b>   | احصان کے تین معنی                                                                                                                                   |
| <b>m. m</b>   | رجم کے ساتھ وُر "ے مارنے کی ،اور وُر"وں کے ساتھ جلاوطن کرنے کی روایت                                                                                |
| ۳+۵           | ا قرار کی صورت میں حد جاری کرنے میں احتیاط                                                                                                          |
| ٣+4           | اقرارزنا توبہ ہے، پھر حد کیوں معاف نہیں ہوتی ؟                                                                                                      |
| m+2           | باندی کوسزادینے کااختیار مولی کودینے کی وجہ                                                                                                         |
| <b>749</b>    | صدود کے علاوہ سزاؤں میں آبرودار کے ساتھ رعایت کی وجبہ                                                                                               |
| 141+          | جوشخص حد کاتم ل نه کر سکے اس پر حد جاری کرنے کی صورت میں سیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                        |
| ااس           | <i>حدقذف</i> کا بیان                                                                                                                                |
| <b>1</b> 117  | مردول پرتہمت لگانے کا بھی وہی حکم ہے جو عور تول پرتہمت لگانے کا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| ۳۱۲           | رورن پر ایک فات و می کار و می است می ایس است و می ایس است و می ایس است می ایس است<br>احصان فنذ ف کیا ہے؟ ثبوتِ زنا کے لئے حیار گواہ کیوں ضروری ہیں؟ |
|               |                                                                                                                                                     |

| mm          | ایک سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۴         | حدقذ ف استی کوڑے ہونے کی وجہ۔محدود فی القذ ف کے مردودالشہا دہ ہونے کی وجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |
| 210         | توبہ کے بعد محدود فی القذف کی شہادت کا حکم                                                                                                                                             |
| ۳1∠         | چوری کی سزا کا بیان                                                                                                                                                                    |
| <b>m</b> 12 | چوری کی حقیقت کیا ہے؟ اور کتنی چوری پر سزادی جائے گی؟                                                                                                                                  |
| ٣٢٦         | ہاتھ کاٹنے کے بعدزخم داغنے کی وجہ۔ کٹے ہوئے ہاتھ کا ہار پہنانے کی وجہ                                                                                                                  |
| ٣٢۴         | نصاب سے کم چوری میں دُونا تاوان واجب ہونے کی وجہ                                                                                                                                       |
| rra         | چوری کا قرارکرنے والے کورجوع کی تلقین کرنے کی وجہ                                                                                                                                      |
| ٣٢٦         | راه زنی کی سزا کابیان                                                                                                                                                                  |
| ٣٢٦         | رحرابه کے معنی ،اورمحار به ومقاتله میں فرق                                                                                                                                             |
| mr <u>/</u> | راہ زنی کی سزاچوری کی سزاسے شخت ہونے کی وجہ                                                                                                                                            |
| mr <u>/</u> | ڈ اکوؤں کی سزاؤں میں تقسیم ہے یانخپیر ؟                                                                                                                                                |
| mm+         | شراب نوشی کا بیان                                                                                                                                                                      |
| mm+         | شراب کے مفاسد: دینی اور دنیوی۔ ہرنشہ آور چیز حرام ہے                                                                                                                                   |
| 441         | خمر کیاہے؟احناف نے نجاست ،سزااور کفر میں انگوری اور غیرانگوری شراب میں فرق کیاہے                                                                                                       |
| ٣٣٢         | مختلف شرابوں کی حرمت کی روایتیں بیانِ الحاق کے لئے ہیں سے                                                                                                                              |
| ۳۳۵         | شرابی شرابِ جنت ہے محروم!                                                                                                                                                              |
| ٣٣٦         | شرانی کوجہنمیوں کی پیپ بلانے کی صورت                                                                                                                                                   |
| ٣٣٨         | شرابی کی نماز قبول نہ ہوئے کی وجہ (قبوِل نہ ہونا یعنی نفع بخش نہ ہونا)                                                                                                                 |
| ٣٣٩         | شراب نوشی کی سزادوسری سزاؤں ہے ملکی ہونے کی وجہ                                                                                                                                        |
| الهمي       | حدود میں سفارش ممنوع ہونے کی وجہ                                                                                                                                                       |
| ٣٣٢         | محدودکولعن طعن کرنے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                   |
| ٣٣٣         | ارتداداور بغاوت کی سزائیں                                                                                                                                                              |
| m2 r- mra   | باب(۵) نظام عدالت كابيان                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                        |
|             | قضاء کے کئے ہدایات وقوانین (قضاء بھاری ذمہ داری ہے، عہدہ کا طالب مخلص کم ہوتا ہے، دیندار<br>خداترس عالم ہی قاضی بنایا جائے، قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نیکرے، قاضی کی اجتہا دی لطی بھی |

| ٣٣٨         | باعث اجرہے،اور قاضی فریقین کی بات س کر فیصلہ کرے)                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar         | قضاء ميں دومقام: حقيقت ِ حال جاننا،اور منصفانه فيصله کرنا                                                                                                   |
| rar         | پہلا مقام:حقیقت ِ حال کی معرفت: گواہی اورتشم                                                                                                                |
| ray         | ۔<br>گواہوں کے معتبر ہونے کے لئے چنداوصاف ضروری ہیں                                                                                                         |
| Man         | مختلف معاملات میں گواہوں کی مختلف تعدا دشرط ہونے کی وجبہ                                                                                                    |
| <b>ma9</b>  | ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قتم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی وجہ                                                                                                     |
| <b>ma9</b>  | گواہوں کا تزکیہ ضروری ہونے کی وجہ قتم کو بھاری کرنے کا طریقہ اوراس کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| 41          | إحكام قضاء كي خلاف ورزي پرسخت وعيدين أوراس كي وجه                                                                                                           |
| ۳۲۴         | تجمعی فتضه وجبر جیچ هوتا ہے                                                                                                                                 |
| 240         | دوسرامقام:منصفانہ فیصلوں کے لئے اصول                                                                                                                        |
| 240         | مباح الاصل چیزوں میں وجہتر جیج تلاش کی جائے ،اورمعاملات میں عرف وعادت کا لحاظ کیا جائے                                                                      |
|             | یانچ ہمہ گیرعدالتی ضا بطے( نفع بعوض تاوان، جاہلیت کی تقسیم برقر اررکھی جائے، قبضہ بے دلیل نہ                                                                |
|             | ہٹایا جائے، جب تفتیش کی راہ مسدود ہوجائے تو قابض کی بات مانی جائے،اور عقد میں فریقین کو                                                                     |
| <b>4</b> 47 | پوراحق دیا جائے اور ذمہ داری بھی پوری اوڑ ھائی جائے )                                                                                                       |
| 749         | يانچ نبوی فیصلے                                                                                                                                             |
| <b>7</b> 27 | پون ہوں ہے۔<br>راستہ سات ہاتھ چوڑا حچھوڑنے کی وجہ بے غصب کی زمین میں کاشت کرنے کا حکم<br>است دریرچ اور کیا ہادی                                             |
| m m_(       |                                                                                                                                                             |
|             | ؛ ب (۱) ، ہومو ، بین ص<br>مشروعیت ِ جہاد کی سختیں (جہادا بمان کا ذریعہ ہے۔ جہاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا کوسنوارتے ہیں ،<br>اور انقلاب و نما کر سے تریوں ) |
| ٣4          | اورانقلاب رونما کرتے ہیں)                                                                                                                                   |
| <b>m</b> _9 | نضائل جهاد کی حیر بنیادیں                                                                                                                                   |
| ۳۸۱         | مجاہدین کے لئے جنت میں سودر جات                                                                                                                             |
| ٣٨٢         | بندر تنبه حاصل کرنے کے لئے معرفت خداوندی اور جہاد ضروری ہے                                                                                                  |
| ۳۸۴         | مجامد کوروزه دارشب زنده داراطاعت شعار کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ                                                                                             |
| 200         | جہادگی تیاری کرنے کی ترغیب کی وجہ۔ یہرہ دینے کے فضائل                                                                                                       |
| ٣٨٨         | جہاد کے لئے دی ہوئی چیز کو صدقہ کہنے کی وجہ                                                                                                                 |
| ٣٨٨         | مجاہد کا قیامت کے دن ہر نے زخمول کے ساتھ آنا                                                                                                                |
| ۳9+         | شہداءکوروزی دینے کی وجہ                                                                                                                                     |

| ۳۹۲                       | شرعی اور غیر شرعی جهاد و  سیامتیاز                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| mam                       | محض نیت سے تواب کب ملتاہے؟                                                            |
| ٣٩٦                       | جہاد چھوڑ دینا قوم کی ذلّت کا سبب ہے۔ گھوڑ ہے کا چارہ پانی اور لید بیشاب تولا جائے گا |
| <b>79</b> 0               | تیرسازی، تیراندازی،اورمجامد کوتیردینے کی فضیلت بیست                                   |
| ٣٩٦                       | اصحابِ اعذار کے لئے جہادمعاف ہونے کی وجہ                                              |
| ٣٩٦                       | جنگ میں بھا گنا کیوں حرام ہے؟ اور دس گناسے دو گنا تک تخفیف کی وجبہ                    |
| <b>79</b> 1               | سرحدوں کی حفاظت،فوج کی پیشی اورامراء کی تنصیب ضروری ہونے کی وجہ                       |
| <b>79</b> 1               | غنیمت میں خیانت ،عهد شکنی ،مثله ،اور بچوں کے آل کی ممانعت کی وجه                      |
| P+1                       | جنگ سے پہلے تر تیب وارتین باتوں کی دعوت دینے کی وجہ (حدیث کی انو کھی شرح)             |
| P+ P                      | خلیفہ کے لئے بائیس حربی ہدایات                                                        |
| P+9                       | غنيمت ميں چوری:اخروی سزا                                                              |
| <u>۱</u> ۲۱۰              | غنيمت ميں چوري: دنيوي سزاً                                                            |
| ۱۱۲                       | غنيمت كے احكام                                                                        |
| ۱۱                        | خمس کے مصارف                                                                          |
| ساس                       | غنيمت ميں سےانعام يا بخشش دينا                                                        |
| ma                        | باقی غنیمت کی تقسیم                                                                   |
| ۲۲                        | ا بال فئی کے مصارف                                                                    |
|                           | مارِ ک سے حکارت<br>مفتو حدز مینول کا حکم                                              |
| ۲۱ <i>۷</i>               | '                                                                                     |
| γ1Λ<br><i>σ</i> 1Ω        | جزیه کی مقدار                                                                         |
| 719<br>212                | غنیمت اورفئی کی حلت کی وجه<br>غنیمت فئی کےمصارف کی حکمتیں                             |
| ۲19<br>۲۲                 |                                                                                       |
| 1'                        | ہیت المال کے بنیادی مقاصد                                                             |
| ſ <sup>*</sup> <b>F</b> * | مما لک کی قشمیں اوران کی ضروریات<br>غزیر میں رہنی سے جیمی                             |
| (° <b>°</b> *             | غنیمت میں عانمین کی ترجیح کی وجوہ<br>خمیر ریاں سے مرب مرحکت                           |
| ۳۲۳                       | خمس اوراس کےمصارف کی حکمتیں                                                           |
| 422                       | مشروعيت خمس كى وجه خمس ميں رسول الله عِلانِيَةِ لِمْ كا حصه ركھنے كى وجه              |

| ۲۲۲         | خمس میں ذوی القربی کا حصہ رکھنے کی وجبہ                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٢         | خمس میں مساکین،مسافراور تیامی کا حصہ رکھنے کی وجہ                                        |
| ~~~         | خمس:مصارف ِخمسه کے ساتھ خاص نہیں                                                         |
| MTZ         | غنیمت سے چھوٹے بڑے عطیات دینے کی وجہ                                                     |
| ~r <u>~</u> | گھوڑ سوار کا تہرا حصہ ہونے کی وجبہ                                                       |
| 771         | غیر مسلموں سے جزیرۃ العرب خالی کرنے کی وجہ                                               |
|             | معیشت (زندگانی)                                                                          |
| rr2-rrr     | إب(۱)معیشت کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                       |
| ۳۳۳         | آ داب معیشت کی تنقیح ضروری ہے                                                            |
| مهر         | آدابِ معيشت كاصول                                                                        |
| 791-771     | إب(۲)مطعومات ومشروبات                                                                    |
| ٢٣٨         | حرمت ِخنز بر کی وجه ِ                                                                    |
| 444         | ديگرحيوانات کی حرمت کی وجه                                                               |
| ۵۳۵         | حیوانات کی حلّت وحرمت ہے متعلق سات باتیں                                                 |
| ٣۵ <b>٠</b> | حیوانات کی حلّت وحرمت کاتفصیلی بیان (حیوانات کے کھانے کی ممانعت دوسم کی ہے)              |
| ra +        | بهای قشم:وصف کی بناپر حیوانات کی حلت وحرمت<br>بهای قشم:وصف کی بناپر حیوانات کی حلت وحرمت |
| ra1         | گوہ کے بارے میں روایات میں اختلاف                                                        |
| rat         | هو الطهور ماؤه الحل ميتته كي مراديين اختلاف                                              |
| raa         | مردارے متأثر چیز کا حکم                                                                  |
| raa         | نجاست سے مثاثر چیز کا حکم                                                                |
| ray         | دومر داراور دوخون حلال بین                                                               |
| <b>76</b> 2 | چھیکلی کو مارنے کی وجہ موذی جانور ہونا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ra9         | قشم دوم:وہ حیوانات جوذ ن <sup>م</sup> ح کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے حرام ہیں               |
| 411         | نشانہ سے مرے ہوئے جانورکوکھانے کی ممانعت کی وجہ                                          |
| 411         | تیز چیری سے ذبح کرنے کی حکمت                                                             |
| 744         | زندہ جانورسے کا ٹاہواعضو حرام ہے                                                         |

| ۲۲۳           | ناحق جانورکو مارناممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |
| 444           | شکارکےاحکام                                                                               |
| 240           | شکار کرنے کی روایات                                                                       |
| ٨٢٦           | ذنح کی روایات: بلاوجه شبه نه کرنا چاہئے۔ذنح ہر دھار دارآ لہ سے ہوسکتا ہے                  |
| ۸۲۳           | پالتو جانور میں ذبح اضطراری کی ایک صورت                                                   |
| 44            | وھاردار پھرسے ذبح کرنا جائز ہے                                                            |
| 449           | حکم شرعی میں شک کرنامؤمن کی شان نہیں                                                      |
| 44            | مذبوجہ کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچہ کے ذرج کا حکم                                              |
| <u>۴۷</u> +   | آ داب طعام                                                                                |
| <u>۴۷</u> +   | آ داب کی رعایت برکت کا باعث ہے،اور برکت کی صورت                                           |
| r27           | ہرحال میں انسان کے ساتھ شیطان کی موجود گی کی صورت میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <i>ا</i> ئم • | مکھی ڈبانے کی حکمت،اورا یک غلط نہی کاازالہ                                                |
| <b>የ</b> ለተ   | سادہ زندگی بہتر ہونے کی وجہ۔مؤمن کے کم کھانے کی وجہ                                       |
| <u>የ</u> ለተ   | دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت کی وجہ                                                |
| <u>የ</u> ለዮ   | گھر میں کھانے کی کوئی چیزر کھنے کی وجہ۔ پیازلہسن کھانے والوں کی دورکرنے کی وجہ            |
| <u>የ</u> ለዮ   | کھانے کے بعد حمد پبند ہونے کی وجہ،اور کھانے کے بعد کی دعائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ۳۸۵           | مہمانی کی اہمیت اور اس کے درجات قائم کرنے کی وجہ                                          |
| ۲۸۷           | مطلقاً حرمت خِمر کی وجہ،اوراس شبہ کا جواب کہ شراب سے قوت حاصل ہوتی ہے                     |
| 49            | شراب میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا باعث ِلعنت کے سے     |
| 49            | انگوری شراب ہی نہیں ، ہر شراب حرام ہے                                                     |
| ۳۹۳           | شراب کوسر کہ بنانے کی ممانعت کی وجہ                                                       |
| ۳۹۳           | مختلف میوے ملا کرنبیز بنانے کی ممانعت کی وجہ                                              |
| 490           | تين سانس ميں پينے کی حکمت                                                                 |
| 44            | مشکیزہ سے پینے کی ممانعت کی وجبہ                                                          |
| <u>م</u>      | کھڑے کھڑے بینا شائشگی کے خلاف ہے                                                          |
| ~9∠           | دایاں پھردایاں: جھگڑ انمٹانے کے لئے ضابطہ ہے                                              |
| 191           | برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی وجہ                                                       |

| 79A     | پینے سے پہلے شمیداور بعد میں حمد کی وجہ                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >rr-r99 | ب(m) لباس، زینت، ظروف، اوران کے مانند چیزیں                                                       |
| 499     | خرابی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں:۱-متکبرانه لباس                                                    |
| ۵۰۵     | ۲-سونے کابڑازپور                                                                                  |
| ۵+9     | ٣- بالوں كے ذر بعد آرائش بالوں كے ذر بعد ملى امتياز                                               |
| ۵+9     | اسلام نے پرا گندگی اورانتہائی مجمل میں اعتدال قائم کیا ہے                                         |
| ۵۱۱     | خودساً خته زینت اور فطرت بدلنے کی ممانعت                                                          |
| ۵۱۴     | ۳-تصوریبازی۔فرشتے تصوری جگهیں آتے                                                                 |
| ۵۱۴     | ہرتصوبر سے جان پیدا ہونے کی وجہ                                                                   |
| ۵۱۵     | مصوّر کوتصویر میں جان ڈالنے کا حکم دیا جائے گا                                                    |
| 214     | ۵-ساز وسروداور بهلا وے کی باتین                                                                   |
| 014     | شِادی میں نغمہ دھپڑ اجائز ہے۔شعرخوانی جائز ہے                                                     |
| 212     | جنگی مشقیں جائز ہیں                                                                               |
| ۵۱۹     | ٢-فضول سواريان                                                                                    |
| ۵۱۹     | كتّا يا لنے كى ممانعت كى وجه                                                                      |
| ۵۲٠     | ے-<br>یونے حیا ندی کے برتن                                                                        |
|         | تینِ با تیں: شام کے وقت جتّات کے تھیلنے کی وجہ۔ بند چیز میں شیطان کے نہ گھنے کی وجہ،اورسال        |
| 211     | کی کسی رات میں وباءاتر نے کی وجہ                                                                  |
| ۵۲۲     | ٨- مكانات مين فخرومبابات                                                                          |
| arr     | معالجهاورمنترون كابيان أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                      |
| ۵۲۲     | نیک و بد فالی ، چیوت کی بیاری ، کھو پڑی کا پر ندہ اور چھلاوہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۲۲     | نیک فالی اور بدفالی کی حقیقت                                                                      |
| ۵۲۸     | کیا پیسب ہے اصل باتیں ہیں؟                                                                        |
| عدا     | نچسر اورنجوم                                                                                      |
| ۵۳۲     | کواکب کی تا خیر کی دوصورتیں                                                                       |
| ۵۳۵     | خواب اورتعبير                                                                                     |
| ۵۳۲     | بثارتی خواب کی حقیقت                                                                              |

| ۵۳۷     | ملكوتی خواب کی حقیقت                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۸     | شيطان كا ڈراوااوراس كاعلاج                                                                           |
| ۵۳۸     | مبشرات کی تعبیر                                                                                      |
| ۵۸+-۵۳۲ | ب(م) آواب صحبت                                                                                       |
| ۵۳۲     | ا-دعاءوسلام                                                                                          |
| ۵۳۵     | احکام سلام اوراس کی حکمتیں: سلام کا فائدہ اوراس کی مشروعیت کی وجبہ                                   |
| 277     | سلام کرنے میں پہل کون کرے؟ '                                                                         |
| ۵۳۸     | یہود ونصاری کوابتداءً سلام نہ کرنے کی وجہ                                                            |
| ۵۳۸     | کلمات ِسلام میں اضافے سے ثواب بڑھنے کی وجہ                                                           |
| ۵۳۸     | جماعت کی طرف ہے ایک کا سلام کرنا ،اورایک کا جواب دینا کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ۵۳۹     | سلام رخصت کی حکمت                                                                                    |
| ۵۵٠     | مصافحه،معانقهاورخوش آمدید کہنے کی حکمت                                                               |
| ۵۵۱     | کسی کے لئے کھڑے ہونے کا حکم                                                                          |
| ۵۵۳     | ملاقات پر سلام کے بجائے جھکناممنوع ہونے کی وجہ                                                       |
| ۵۵۴     | استیذان کی حکمت،اوراس کے مختلف در جات                                                                |
| ۵۵۸     | ۲- بیٹھنے، سونے ،سفر کرنے ، چلنے ، چھینک اور جمائی لینے کے آ داب                                     |
| ۵۵۸     | کسی کواٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹھے۔ پہلے سے بیٹھا ہوا آ دمی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         | دوآ دمیوں کے درمیان بغیرا جازت نہ بیٹھے۔ٹا نگ کھڑی کر کے اس پرٹا نگ ر کھ کر لیٹنے کی ممانعت          |
| ۵۵۹     | پیٹے کے بل اوندھالیٹنے کی ممانعت۔سپاٹے جیبت پر سونے کی ممانعت                                        |
|         | حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے کی ممانعت عورتوں کے چلنے کاادب،اورعورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت             |
| الاه    | حچینکنے پرحمد کرنے کی ،حمد کرنے والے کو دعادیے کی ،اور دعا کا جواب دینے کی حکمت                      |
| ۵۲۳     | جمائی ناپیند ہونے کی وجہ۔ جمائی لیتے وقت منہ بند کر لینے کی حکمت                                     |
| ۵۲۵     | رات میں تن تِنہا سفر ممنوع ہونے کی وجہ                                                               |
| ۵۲۵     | سفرمیں کتّا اور گھنٹی ساتھ رکھنے کی ممانعت ۔سفر کے دوواضح حکم                                        |
| rra     | سفر کو بے ضرورت طول نہیں دینا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| rra     | لمبے سفر سے رات میں بےاطلاع گھر پہنچنے کی ممانعت                                                     |
| 242     | ٣-آدابِ كلام                                                                                         |

| ,                       |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷                     | شهنشاه لقب اورا بوالحكم كنيت كى ممانعت _ نامول كى دوروا يتول ميں رفع تعارض      |
| ۵4+                     | ابوالقاسم كنيت كي مما نعت                                                       |
| 02r                     | غلام کو بندُه اورآ قا کورب کہنے کی ممانعت                                       |
| 02 m                    | انگورکوکرم اورز مانه کو برا کہنے کی ممانعت                                      |
| 02 m                    | جی خبیث ہور ہاہے: کہنے کی ممانعت لوگوں کا ایباخیال ہے: کہہ کربات کہنے کی ممانعت |
| ۵۷۵                     | اللَّدچا ہیںاور فلاں چاہے: کہنے کی ممانعت                                       |
| 024                     | جائز وناجائز کلام:تقریر واشعار                                                  |
| $\Delta \angle \Lambda$ | جائزوناجائز كلام:غيبت وكذب                                                      |
| ۵۷۸                     | جی <sub>ص</sub> صورتوں میں غیبت جائز ہے                                         |
| <b>∆∠9</b>              | بعض صورتوں میں کذب جائز ہے                                                      |
| ۵97-۵/                  | باب(۵) أيمان ونذور كابيان                                                       |
| ۵۸۰                     | منت بوری کرنا کیول ضروری ہے؟                                                    |
| ۵۸۲                     | قتىم كى چارىشمىين: ئىيىن منعقدە، ئىين لغو، ئىيىن غموس اورمحال بات كىشى          |
| ۵۸۴                     | غیراللّٰدی قشم کھانا شرک کیوں ہے؟ غیراللّٰدی قشم منہ سے نکل جائے تواسٰ کاعلاج   |
| ۵۸۴                     | فتىم صلحت كے خلاف ہوتو تو ڑ دینے كی اور كفار ٰہ دینے كی وجہ                     |
| ۵۸۵                     | فتنم فتنم کھلانے والے کی نیت پرمجمول ہوتی ہے                                    |
| ۵۸۵                     | ان شاءالله کہنے کی صورت میں کفارہ نہ ہونے کی وجہ                                |
| 211                     | قشم توڑنے کی صورت میں وجوبِ کفارہ کی وجہ                                        |
| ۵۸۷                     | نذر کی قسمیں اوران کے احکام                                                     |
| ۵۸۷                     | نذرمبهم: نذرمباح، نذرطاعت، نذرمعصيت اورنذر مشخيل                                |
| ۵9٠                     | حق تویہ ہے کہ حق ادانہ ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|                         | سيرت ،فتن ،مناقب                                                                |
|                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
| 100-090                 | باب(۱) سيرت ِ پاک                                                               |
| ۵۹۵                     | نسب پاک اوراونچے خاندان میں نبی جھیجنے کی وجہ                                   |
| 297                     | كمال صورت وسيرت                                                                 |
| 291                     | صورا د شوره                                                                     |

| ۵۹۹                                           | بشارات وعلامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y+1                                           | واقعه رشقٌ صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4+1                                           | قبل بعثت کے چندواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4+1~                                          | ا چھے خوابوں سے وحی کی ابتدا۔ پہلی وحی آنے پر گھبرا ہٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4+0                                           | ورقه کی تقیدیق سے تسکین۔ کچھ عرصه وحی بند ہونے کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4+0                                           | فرشته اصلی شکل میں نظرآنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y+Y                                           | وحی کی دوصور تیں اوران کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1+</b> A                                   | ابتدائے دعوت اور ہجرت ِ حبشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41+                                           | دورا بتلا اور ہجرتِ کی تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711                                           | اسراءومعراج کی حکمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | واقعات ِمعراج کی حکمتیں بشقّ صدر کی وجہ۔ براق پر سوار ہونے کا فائدہ۔مسجد اقصی لے جانے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | مقصد۔انبیاءے ملاقات اوران کی امامت کرنے کی وجہ۔آسانوں پریکے بعددیگرے چڑھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | حکمت موسیٰ علیهالسلام کےرونے کی وجہ۔سدرۃ المنتہی کی حقیقت۔نہروں کی حقیقت۔انوار کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | حقیقت۔ بیت ِ معمور کی حقیقت۔ دودھاور شراب کا بیش کیا جانا، اور آپ م کا دودھ کواختیار کرنا۔ پانچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4rm-410                                       | نماز پن درحقیقت بیجاس نماز بن ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 917-410<br>777                                | نمازین درحقیقت بچاس نمازین ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | نمازیں درحقیقت بچاس نمازیں ہیں۔<br>ہجرتِ مدینۂ اور ظہور مججزات<br>ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 477                                           | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں<br>ہجرتِ مدینۂ اور ظہور معجزات<br>ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معر کہ: غزوہ کبدر کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47F<br>47Z                                    | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں<br>ہجرتِ مدینۂ اور ظہور معجزات<br>ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معر کہ: غزوہ بدر کبری<br>مدینہ سے یہود کاصفایا                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 477<br>472<br>479                             | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں<br>ہجرتِ مدینہ اور ظہور مجزات<br>ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معر کہ: غز وہ بدر کبری<br>مدینہ سے یہود کاصفایا<br>احد کی شکست میں رحمت کے پہلو                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4rm<br>4r2<br>4r9<br>4mr                      | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں<br>ہجرتِ مدینہ اور ظہور مججزات<br>ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزوہ بدر کبری<br>مدینہ سے یہود کا صفایا<br>احد کی شکست میں رحمت کے پہلو<br>محمور وں نے لاش کی حفاظت کی                                                                                                                                                                                                  |
| 4rm<br>4r2<br>4r9<br>4mr<br>4mr               | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں۔<br>ہجرتِ مدینۂ اور ظہور مجزات<br>ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معر کہ: غزوہ بدر کبری<br>مدینہ سے یہود کا صفایا۔<br>احد کی شکست میں رحمت کے بہلو<br>بمرمعو نہ کا حادثۂ اور قنوت نازلہ۔                                                                                                                                                                                         |
| 4rm<br>4r2<br>4r9<br>4mr<br>4mr<br>4mm        | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں ہجرتِ مدینہ اور ظہور مجزات ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام فیصلہ کن معرکہ: غز وہ بدر کبری مدینہ سے یہود کاصفایا مدینہ سے یہود کاصفایا احد کی شکست میں رحمت کے پہلو محموط وں نے لاش کی حفاظت کی بہلو بیر معونہ کا حادثہ اور قوت نازلہ بیر معونہ کا حادثہ اور اللہ کی رحمتیں |
| 4rm<br>4r2<br>4r9<br>4mr<br>4mr<br>4mm<br>4ma | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں ہجرت مدینداور طہور مجزات ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام مجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام مدینہ سے یہود کا صفایا مدینہ سے یہود کا صفایا محرک شکست میں رحمت کے پہلو محرط ول نے لاش کی حفاظت کی بیر معونہ کا حادثہ اور اللہ کی رحمتیں بیر معونہ کا حادثہ اور اللہ کی رحمتیں بنوقر بظہ کا انجام بنوقر بظہ کا انجام                                                                                |
| 11" 112 119 117 117 117 117 117 117           | نمازیں در حقیقت پیچاس نمازیں ہیں۔<br>ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزوہ کبر کبری<br>مدینہ سے یہود کاصفایا<br>احد کی شکست میں رحمت کے بہلو<br>احد کی شکست میں رحمت کے بہلو<br>بیر معونہ کا حادثہ اور اللہ کی حقاظت کی<br>بیر معونہ کا حادثہ اور اللہ کی رحمتیں<br>بنوقر بظہ کا انجام<br>جوز دہ احزاب اور اللہ کی رحمتیں<br>بنوقر بظہ کا انجام                                                            |
| 11" 112 119 117 117 117 117 117 117           | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں ہجرت مدینداور طہور مجزات ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام مجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام مدینہ سے یہود کا صفایا مدینہ سے یہود کا صفایا محرک شکست میں رحمت کے پہلو محرط ول نے لاش کی حفاظت کی بیر معونہ کا حادثہ اور اللہ کی رحمتیں بیر معونہ کا حادثہ اور اللہ کی رحمتیں بنوقر بظہ کا انجام بنوقر بظہ کا انجام                                                                                |

|         | ● ●                                                                              | •                | -                                                      |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 44      |                                                                                  | (                | تقريب اختتام                                           |     |
| 422     | ت کیول میں؟<br>ت کیول میں؟                                                       | للدعنهماا فضل ام | ابوبكر وغمررضي اا                                      |     |
| 422     | ?>                                                                               | وں ضروری ہے      | صحابه براعتاد كي                                       |     |
| YZY     | نیلت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | ضيلت جزئى فض     | قرونِ ثلاثه کی فع                                      |     |
| 420     |                                                                                  |                  | فضائل صحابه كى                                         |     |
| 420     |                                                                                  |                  | ۱ (۳) مناقب                                            | باب |
| 441     |                                                                                  | ساتھ تین معربہ   | ۲-تر کوں کے،<br>                                       |     |
| 421     | تر سال تک اسلام کی حکتی جلتی رہے گی                                              |                  |                                                        |     |
| 44.     |                                                                                  |                  | جار بڑے فتنوا<br>:: بر                                 |     |
| app     | نانياں: فتنے ہی فتنے                                                             | " .              |                                                        |     |
| 775     |                                                                                  |                  | انقلابِز مانه<br>ن                                     |     |
|         | - حکومت کا بگاڑ <sup>۳</sup> - فاسد خیالات <sup>۴</sup> - امانت داری کا فقدان۵ - |                  |                                                        |     |
| Yay     | ںاورنفس کےاچھے برےاحوال                                                          |                  |                                                        |     |
| 400     | ات کا فتنہ                                                                       |                  | /                                                      |     |
|         | اندر کا فتنه، گھر میں فتنه، وہ فتنه جوسمندر کی طرح موجیس مار تا ہے، ملیّ         |                  |                                                        |     |
| 120-700 |                                                                                  | -                | ، (۲)فتن: آزه<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب |
| 705     |                                                                                  |                  | آخری چھ باتیر<br>بیب یہ                                |     |
| 101     | غرکے چیرواقعات                                                                   |                  | ••                                                     |     |
| 469     |                                                                                  |                  | آ ٹھ <sup>م بج</sup> زات                               |     |
| 402     | <u>ڳ</u> کی ثابت قدمی                                                            | •                | تقریب فنخ مکه                                          |     |
| 474     |                                                                                  |                  | معرکهمونةاورش<br>فنت                                   |     |
| 444     |                                                                                  | _ ' _            | شاہووں کے نا <sup>م</sup>                              |     |
| 466     |                                                                                  | **               | فتخ خيبر: فائد                                         |     |
| 774     |                                                                                  |                  | حديبيه مين الله ك<br>ونيه .                            |     |
| 774     |                                                                                  |                  | مصلح حديبيهي تق                                        |     |
| 774     |                                                                                  |                  | سورج گهن اور سه                                        |     |
|         |                                                                                  |                  | -                                                      |     |

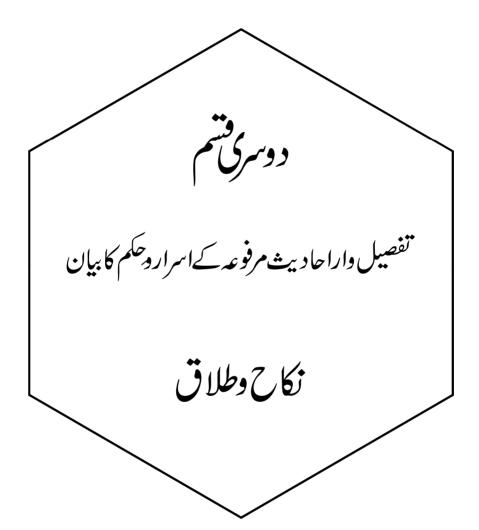

تدبيرمنزل كےسلسله كي اصولي ہاتيں (1) باب منگنی اوراس سیسکتی با تیں باب **(r)** عورات (شرم کی جگہیں) باب **(m)** نكاح كاطريقه (r) باب (۵) وه عورتیں جن سے نکاح حرام ہے بإب آ دابِ مباشرت **(Y)** باب حقوق زوجيت باب (4) طلاق كابيان **(**\(\)) باب خلع ،ظهار،ا يلاءاورلعان كابيان (9) باب عدت كابيان **(I+)** باب

اولا داورغلام باند یوں کی تربیت

باب

(11)

#### باب \_\_\_\_ا

## تدبیر منزل کے سلسلہ کی اصولی باتیں تدبیر منزل میں عربوں کی عادتوں کا لحاظ

فن تدبیر منزل: وہ علم ہے جوتر تی یافتہ تریّن لیعنی شہری زندگی میں خاندانی تعلقات کی تکہداشت سے بحث کرتا ہے۔اس فن کی اکثر ضروری باتیں کتاب کی تمہید میں ارتفا قات وغیرہ کے بیان میں گزر چکی ہیں۔ان کود مکھ لیا جائے۔ یہاں ایک بات جان لیں:

نظام خانہ داری کی بنیادی باتوں پر عرب وعجم کے تمام گروہ متفق ہیں۔البتہ ان کے پیکروں اور شکلوں میں اختلاف ہے۔ مثلاً نکاح کی ضرورت سب کے نزدیک مسلّم ہے، مگراس کے طریقوں میں اختلاف ہے۔ اور نبی صِلاَیْمایِکیا ہم کی بعثت عربوں میں ہوئی ہے۔ چنانچے حکمت اللہی نے چاہا کہ زمین میں اللّٰد کا بول بالا ہونے کی راہ اور اشاعت دین کا طریقہ یہ ہو کہ عربوں کا غلبہ ہو۔ اور ان کی عادتوں کے ذریعہ لوگوں کی عادتوں کا چلاختم کر دیا جائے۔ اور ان کی حکومت کے ذریعہ لوگوں کی عادتوں کی حکومت کے ذریعہ ہو۔ ان میں جو لوگوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پس ضروری ہے کہ تدبیر منزل کی تشکیل عربوں کی عادتوں کے ذریعہ ہو۔ ان میں جو نظام خانہ داری رائے تھا اس کی صور تیں اور شکلیں بعینہ تدبیر منزل میں محوظ رکھی جائیں کے

#### ﴿ من أبواب تدبير المنزل ﴾

اعلم: أن أصول فن تدبير المنازل مسلَّمةٌ عند طوائف العرب والعجم، ولهم اختلاف في أشباحها وصُورِها، وبُعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، واقتضت الحكمة أن يكون طريقُ ظهورِ كلمةِ الله في الأرض غلبتَهم على الأديان، ونسخُ عاداتِ أولئك بعاداتهم، ورياساتِ أولئك برياساتهم، فأوجب ذلك أن لا يتعين تدبيرُ المنازل إلا في عادات العرب،

لے دیکھیں کتاب کی پہلی تتم ، مبحث سوم ، باب چہارم (رحمۃ اللّدا: ۴۲۸ – ۴۵۵) مبحث سادس ، باب یاز دہم (رحمۃ اللّہ: ۲۲۹ – ۲۲۹) برہ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللّہ ( ۹۹:۲ )

وأن تُعتبر تلك الصور والأشباح بأعيانها.

وقد ذكرنا أكثر ما يجب ذكرُه في مقدمة الكتاب في الارتفاقات وغيرها، فراجِعُ.

ترجمہ: تدبیر منزل کے سلسلہ کی اصولی با تیں: جان لیں کہ گھروں کے انظام کے فن کی بنیادی با تیں عرب وعجم کی جماعتوں کے نزدیک مسلّم ہیں۔ اور ان میں ان کے پیکروں اور شکلوں میں اختلاف ہے۔ اور نبی حِلاَیْتَا عرب میں مبعوث کئے گئے ہیں۔ اور حکمت خداوندی نے جا ہا کہ زمین میں اللّٰہ کے کلمہ (دین) کے ظہور کی راہ (شکل) عربوں کا مبعوث کئے گئے ہیں۔ اور حکمت خداوندی نے جا ہا کہ زمین میں اللّٰہ کے کلمہ (دین) کے ظہور کی راہ (شکل) عربوں کا عربوں کی عادتوں سے ختم کرنا اور ان کی ریاست کا عربوں کی ریاست کے ذریعہ زوال ہو۔ پس اس چیز نے واجب کیا کہ گھروں کے نظام کی تعیین نہ ہو مگر عربوں کی عادتوں میں ، اور بیا کہ ان صورتوں اور پیکروں کا بعینہ اعتبار کیا جائے ۔۔۔ اور شخصی ذکر کر دی ہیں ہم نے اکثر وہ باتیں جن کا ذکر کر کرنا ضروری تھا کتاب کی تمہید میں ارتفاقات وغیرہ کے بیان میں ، پس اس کو دیکھ لیں۔

تصحیح : فی مقدمة الکتاب: تمام شخول میں فی مقدمة الباب تھا۔ گریز لّت قِلم ہے۔ اور مقدمہ سے مراد کتاب کی قتم اول ہے۔ وہ قتم ثانی کی تمہیر ہے۔

#### باب

# منگنی اوراس سے گتی باتیں

#### ضرورت نكاح

حدیث — رسول الله میلانی یکیم نے فرمایا: ''اے جوانو!تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے: وہ نکاح کرلے۔ کیونکہ نکاح نگاہ کو بہت زیادہ لیست کرنے والا ،اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتاوہ روزے لازم پکڑے۔ کیونکہ روزہ اس کے لئے آخنگی ہے'' (مشکوۃ حدیث ۳۰۸۰)

تشریک: جب ہم میں نی کی تولید زیادہ ہوتی ہے تواس کے اُبخ ہے د ماغ کی طرف صعود کرتے ہیں۔ پس وہ خوبصورت عورت کو دیکھنے کی رغبت پیدا کرتے ہیں۔ اور دل اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور مادہ کا ایک حصہ شرمگاہ کی طرف اتر تا ہے تونفس میں شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جنسی خواہش بھڑکتی ہے۔ اور ایساا کثر عاکم جوانی میں ہوتا ہے۔ اور پنفس کا ایک بڑا حجاب ہے، جواس کو نیکوکاری میں انہاک سے روکتا ہے۔ اور اس کو بدکاری پر ابھار تا ہے۔ اور اس کے اخلاق کو ایک بڑا حجاب ہے، حواس کو نیکوکاری میں انہاک سے روکتا ہے۔ اور اس حجاب کودور کرنا ضروری ہے۔ بگاڑ دیتا ہے۔ اور باہمی معاملات کی خرابی کے بھنور میں پہنچا دیتا ہے۔ پس اس حجاب کودور کرنا ضروری ہے۔

پس جو خضہ ہم بستری کی طاقت رکھتا ہے،اوروہ اس پر قادر ہے، بایں طور کہ اس کو۔ مثال کے طور پر۔ ایسی عورت میسر ہے جس سے نکاح کرنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔اوروہ اس کے نان ونفقہ پر قادر ہے۔ تواس کے لئے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ وہ نکاح کر لے۔اس سے نگاہ بہت زیادہ پست ہوجاتی ہے۔اور شرمگاہ کی خوب حفاظت ہوجاتی ہے۔کیونکہ نکاح سے استفراغ مادہ خوب ہوجاتا ہے۔

اور جونکاح کی استطاعت نہیں رکھتاوہ سل روزے رکھے۔ متواتر روزوں میں بیخاصیت ہے کہ اس سے فنس کی تیزی ٹوٹتی ہے۔اور جوانی کا جوش ٹھنڈ اپڑتا ہے۔ کیونکہ روزوں سے مادّہ کی فراوانی کم ہوتی ہے۔ پس وہ برےاخلاق جوخون کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں۔

### تبتّل (بیوی سے بے تعلقی) کی ممانعت

شریعت نے مثبت پہلوسے جہاں نکاح کی ترغیب دی ہے، منفی پہلوسے بیوی سے بِتعلق رہنے کی ممانعت بھی کی ہے:

حدیث —— حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بیوی سے بِتعلق ہوجانے کاارادہ کیا تورسول اللہ سِلِنَائِیَا ﷺ
نے ان کواجازت نددی، اور فر مایا: 'سنواقتم بخدا! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھا تا ہوں۔ تاہم میں (نفل) روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ اور (رات کو) نفل پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے از دواجی تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جو خص میر کی سنت سے اعراض کرے وہ میر انہیں!' (بخاری حدیث ۲۰۵۳)

تشریح: ایران کے مانی فرقہ کے لوگ، عیسائی را ہب اور سادھوسنت: اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے زکاح نہیں کرتے تھے، جوغلط طریقہ ہے۔ انہیا علیہم السلام کا طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے پہند کیا ہے: وہ طبیعت کی اصلاح کرنا ہے، اور اس کی بجی کو دور کرنا ہے۔ نفس کے تقاضوں کو پا مال کرنا ان کا طریقہ نہیں۔ یہ بات پہلے تفصیل سے پہلے اصلاح کرنا ہے، اور اس کی بجی کی ودور کرنا ہے۔ نفس کے تقاضوں کو پا مال کرنا ان کا طریقہ نہیں۔ یہ بات پہلے تفصیل سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے، وہاں دیکھ کی جائے (رحمۃ اللہ: ۵۳۰)

#### ﴿ الْخِطبة و مايتعلق بها ﴾

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يامعشرَ الشباب! من استطاع منكم الباء ة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءً" اعلم: أن المنى إذا كثر تولُّدُه في البدن صَعِدَ بخارُه إلى الدماغ، فحبَّبَ إليه النظرَ إلى المرأة الجميلة، وشَغَفَ قلبَه حبَّها، ونزل قسطٌ منه إلى الفرج، فحصل الشبقُ، واشتدت الغُلمةُ، وأكثرُ مايكون ذلك في وقت الشباب. وهذا حجابٌ عظيم من حُجُب الطبيعة، يمنعه

من الإمعان في الإحسان، ويُهيِّجه إلى الزنا، ويُفسد عليه الأخلاق، ويوقعه في مهالكَ عظيمةٍ من فساد ذات البين، فوجب إماطةُ هذا الحجاب.

ف من استطاع الجماع، وقدر عليه، بأن تيسرت له مثلاً مرأةٌ على ما تأمر به الحكمةُ، وقدر على نفقتها، فلا أحسن له من أن يتزوج، فإن التزوج أغض للبصر، وأحصنُ للفرج، من حيث أنه سببٌ لكثرة استفراغ المني.

ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصوم، فإن سَرْدَ الصوم له خاصيةٌ في كسر سَوْرة الطبيعة، وَكَبْحِها عن غُلُوائها، لما فيه من تقليل مادتها، فيتغير به كل خُلق نشأ من كثرة الأخلاط.

[۲] وردَّ صلى الله عليه وسلم على عشمان بن مظعون التبتُّلَ، وقال: "أما والله! إنى الأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقُد، وأتزوَّ جُ النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى"

اعلم: أنه كانت المانويَّةُ والمَتَرَهِّبَةُ من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح، وهذا باطل، لأن طريقة الأنبياء عليهم السلام التي ارتضاها الله للناس: هي إصلاح الطبيعة، ودفع اعوجاجها، لاسلخها عن مقتضياتها، وقد ذكرنا ذلك مستوعبا، فراجع.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغات: الباء ة: نكاح، جماع۔ بَواً الرجلُ: شادى كرنا۔ايك دوسرالفظ ہے: الباہ والباهة: اس كے معنى بھى نكاح اور جماع كے بيں۔ يہى لفظ قوت باہ كے لئے ستعمل ہے۔ حديث ميں يه لفظ نہيں۔ نامردكوروزوں كى مجھ حاجت نہيں ..... وَجَاءً الفحلَ: آخة كرنا يعنى نركے خصيوں كو چھيتنا جس سے وہ خصى جبيا ہوجائے۔ اور خصاہ (ش) خصاءً: فوط نكالدينا۔ روزوں سے شہوت لوٹتی ہے۔ قوت مردی ختم نہيں ہوتی ..... الشبق: شہوت۔ شبَه قَ الذكر : كثير الشہوت ہونا ..... عَلِمَ (س) خُلمة: جماع كی شہوت كازيادہ ہونا ..... كَبَحَ (ف) كَبْحًا: چو پائك روكنے كے لئے لگام كھنچنا ..... السباب : جوانى كاجو بن ..... الأخلاط: سوداء، صفراء، خون اور بلغم۔ يہاں خون مراد ہے۔ الأخلاط: سوداء، صفراء، خون اور بلغم۔ يہاں خون مراد ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

#### نکاح کے لئے عورت کا انتخاب

جب نکاح ضروری ہوا تو ایسی عورت کی نشاند ہی ضروری ہے جس سے نکاح مصلحت سے ہم آ ہنگ ہو،اور جس سے گھریلوزندگی کے مقاصد تکمیل پذریہوں۔ کیونکہ میاں بیوی میں صحبت ورفاقت ناگز برہے۔اور جانبین سے ضرور تیں امر

واقعی ہیں۔ پس اگرعورت بدفطرت، بداطوار، بداخلاق اور بدکلام ہوگی تو مرد کا جینا حرام ہوجائے گا۔اور نکاح وبالِ جان بن جائے گا۔اورا گرعورت نیک سیرت، خوش اخلاق، خوش کلام اور نیک اطوار ہوگی تو گھر پوری طرح سنور جائے گا۔اور ہر طرف سے برکتوں کے درواز کے کھل جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:'' دنیا ساری متاع (ایک وقت تک برتنے کی چیز) ہے۔اور دنیا کی بہترین متاع نیک ہوی ہے'' (مشکوة حدیث ۳۰۸۳)

ملحوظہ: یہتمہیدہے۔اس کے تحت وہ اوصاف بیان کئے جائیں گے جن کا نکاح میں لحاظ ضروری ہے۔

#### د بنداری کوتر جیح

حدیث ---- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طِلاَ الله عَلَى الله عنہ اور اس کی خوبسورتی کی وجہ سے، اس کی خوبسورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری وجہ سے، اس کی خوبسورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری وغیرہ کی دینداری وغیرہ کی دینداری وغیرہ کی محبہ سے: پستم کوشش کر کے دینداری ورت حاصل کروتہارے ہاتھ خاک آلود ہوں! ''لعنی ناداری وغیرہ کی یہ رواہ مت کرو (مشکلوة حدیث ۲۰۸۲)

تشر كى: لوگ عموماً نكاح كے لئے عورت كے انتخاب ميں چار باتيں پيش نظرر كھتے ہيں:

ا ۔ عورت کی مالداری دیکھتے ہیں۔ تا کہاس کے مال سےخود شوہر کوتعاون ملے۔ یا ماں کی طرف سے ملنے والےتر کہ کی وجہ سےاولا دخوش حال ہو۔

۲ سے ورت کا حسب ونسب اور خاندانی خوبیال دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اونچے خاندان میں نکاح کرنا شرف وعزت کی بات ہے۔ ۳ سے عورت کا حسن و جمال دیکھتے ہیں۔ کیونکہ فطرتِ انسانی خوبصورتی کی طرف مائل ہے۔ اورا کثر لوگوں پر فطرت کا غلبہ ہوتا ہے۔

م سے ورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔جو ورت پارسا، باعقّت ،عبادت گذاراور خدا کی نیک بندی ہوتی ہےاس سے نکاح کو ترجیح دیتے ہیں۔

پہلا اور دوسرا مقصد لیعنی مال وجاہ اور ثروت وشرف وہ لوگ پیشِ نظرر کھتے ہیں جن پر دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور
تیسرا مقصد لیعنی عورت کی خوبصورتی اور رعنائی وہ لوگ پیشِ نظرر کھتے ہیں جونفس کے غلام ہوتے ہیں۔ اور دینداری وہ لوگ
دیکھتے ہیں جو پاکیزگی ، نیاز مندی ، فیاضی اور انصاف کے جو ہر سے آراستہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ الیمی عورت سے نکاح
کرنا پسند کرتے ہیں جو دینی کا موں میں ان کی معاونت کرے۔ وہ اہلِ خیر وصلاح کی صحبت کے خواہاں ہوتے ہیں۔
فائدہ: ''تیرے ہاتھ خاک آلود ہول'': بدد عانہیں ، بلکہ فقر واحتیاج سے کنا ہے ہے۔ اور وَ لَدِ مقدر ہے۔ لیعن نکاح کا
کیمی مقصد قابل کھا ظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت سے نکاح کرنے سے مال ومتاع حاصل نہ ہو، پھر بھی اسی کورجے دین چاہئے۔

اور دیگرمقاصد کی نفی بطور مثال ہے۔ البتہ اگر دینداری کے ساتھ مذکورہ اوصاف ثلاثہ یاان میں سے بعض جمع ہوں تو نوڑ علی نور! اوراس کی نظیر علی دَغمِ أنفِ أبی ذر ہے۔ (مشکوۃ حدیث ۲۷ کتاب الایمان) یعنی مؤمن مرتکب کبیرہ جنت میں جائے گا، جاہے یہ بات ابوذر گو پیندنہ ہو۔

### عورت کی دوخو بیاں

#### اولا دیر شفقت اور شو ہر کی چیز وں کی نگہداشت

حدیث — حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔وہ چھوٹی اولا دیر بہت شفقت کرنے والی اورشو ہرکی املاک کی بہت زیادہ گلہداشت کرنے والی ہیں' (مشکوۃ حدیث ۳۰۸۴)

تشری جادتی ہے ہے کہ عورت ایسے علاقہ یا قبیلہ کی ہوجن کی عورتوں کی عادتیں اچھی ہوں۔ کیونکہ لوگ سونے چاندی کی کھانوں کی طرح مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اور تو می عادات واطوارانسان پر غالب ہوتے ہیں۔ گویا وہ فطری امر کی طرح ہوتے ہیں جن سے جدا ہونا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں نبی ﷺ نے یہ بات ہیان فرمائی ہے کہ خاندان قریش کی عورتیں بہترین عیں۔ ان میں چندخوبیاں ہیں: ایک: یہ کہ وہ نابالغ اولا د پر بہت زیادہ مہر بان ہوتی ہیں۔ دوسری: یہ کہ وہ شوہر کے مال کی اچھی طرح گلہداشت کرتی ہیں۔ نوکروں وغیرہ کا خیال رکھی ہیں۔ اور یہ دوخوبیاں نکاح کے اہم مقاصد ہیں۔ انہی دونوں کی وجہ سے خائی نظام درست ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں انہی دوکا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تیسری خوبی ہیہے کہ وہ اخلاق صالحہ کے جو ہر سے آراستہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے علاقہ کی اور ماوراء النہروغیرہ کی عورتوں کے احوال کا جائزہ لیں تو اخلاق صالحہ میں مضبوط قدم اور ان سے بہت زیادہ چیکی رہنے کی اور ماوراء النہروغیرہ کی عورتوں کے احوال کا جائزہ لیں تو اخلاق صالحہ میں مضبوط قدم اور ان سے بہت زیادہ چیکی رہنے والی: قریش کی عورتوں سے زیادہ کوئی عورت نظر نہیں آئے گی۔

#### عورت کی دواورخو بیاں

#### توليدكي وافرصلاحيت اورشو هرسي محبت

حدیث \_\_\_ حضرت معقِل بن بیبارضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا:''زیادہ بیج جننے والی زیادہ پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ کیونکہ میں تمہاری زیادتی کے ذریعہ دیگرامتوں پر (قیامت کے دن) فخر کرنے والا ہول'' (مشکوۃ حدیث ۳۰۹)

ت تشریح: میاں بیوی میں مودّت ومحبت سے مدنی (گھریلو) مصلحت بھیل پذیر ہوتی ہے یعنی گھر جنت کانمونہ بن جا تا ہے۔ اورسل کی کثرت سے مدنی اور ملتی دونول عیں پایئے کیل کو پہنچتی ہیں یعنی خاندان بھی بڑھتا ہے اور افر ادملت میں بھی اضاف ہوتا ہے۔
اور عورت کا اپنے شوہر سے محبت کرنا: اس کے مزاج کی درشگی اور اس کی طبیعت کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ نیز شوہر
سے محبت اس کوشو ہر کے علاوہ کی طرف نظر اٹھانے سے روک دیتی ہے۔ اور شوہر کافائدہ یہ ہے کہ جب وہ کنگھی وغیرہ اسباب
زینت کے ذریعہ خود کو آراستہ کرے گی تو مردبھی اس کا ہوکررہ جائے گا اور اس کی شرم گاہ اور نظر خوب محفوظ ہوجائے گی۔

[٣] ثم لابد من الإرشاد إلى المرأة التى يكون نكاحُها مو افِقًا للحكمة، مُو فِرًا عليه مقاصد تدبير المنزل، لأن الصحبة بين الزوجين لازمة، والحاجاتِ من الجانبين متأكدة، فلو كان لها جبلّة سوء، وفى خُلقها وعادتها فَظَاظَة، وفى لسانها بَذَاءٌ: ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وانقلبت عليه المصلحة مفسدة. ولو كانت صالحة صلح المنزل كلّ الصلاح، وتهيأله أسبابُ الخير من كل جانب. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "تُنكح المرأة لأربع: لما لها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفرْ بذات الدين تَربَتْ يداك!"

اعلم: أن المقاصدَ التي يقصدها الناسُ في اختيار المرأة أربعُ خصالٍ غالبًا، تُنكح:

[الف] لما لها: بأن يُرْغَبَ في المال، ويُرْجى مواساتها معه في مالها، وأن يكون أو لادُه أغنياءَ، لما يجدون من قِبَلِ أمهم.

[ب] ولحسبها: يعنى مفاخر آباءِ المرأة، فإن التزوج في الأشراف شرفٌ وجاهٌ.

[ج] ولجمالها: فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال، وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة.

[د] ولدينها: أي لعفتها عن المعاصى، وبُعدها عن الريب، وتقربها إلى بارئها بالطاعات،

فالمال والجاه مقصد من غلب عليه حجابُ الرسم، والجمالُ وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة، والدِّينُ مقصدُ من تهذَّب بالفطرة، فأحبَّ أن تُعاوِنَه امر أتُه في دينه، ورَغِبَ في صحبة أهل الخير.

[٥] قال صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أخناه على ولد في صِغرِه، وأرعاه على زوج في ذات يده"

أقول: يستحب أن تكون المرأة من كُورَةٍ وقبيلةٍ: عاداتُ نسائها صالحةٌ، فإن الناس معادنُ كمعادن الذهب والفضة، وعاداتُ القوم ورسومهم غالبةٌ على الإنسان، وبمنزل الأمر

المجبول هو عليه، وبَيَّنَ أن نساء قريش خيرُ النساء، من جهة أنهن أحنى إنسان على الولد في صغره، وأرعاه على الزوج في ماله ورقيقه، ونحو ذلك. وهذان من أعظم مقاصد النكاح، وبهما انتظام تدبير المنزل. وإن أنت فتَّشت حال الناس اليومَ في بلادنا وبلاد ما وراءَ النهر وغيرها: لم تجد أرسخَ قدمًا في الأخلاق الصالحة، ولا أشدَّ لزوما لها: من نساء قريش.

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: "تزوَّ جوا الولود الودود، فإنى مكاثر بكم الأمم"

أقول: توادُّ الزوجين: به تتم المصلحة المنزلية، وكثرةُ النسل: بها تتم المصلحة المدنية والسليلة، ووَدُّ السرأة لزوجها دال على صحة مزاجها وقوةِ طبيعتها، مانعٌ لها من أن تطمح بصرها إلى غيره، باعثُ على تجمُّلها بالامتشاط وغير ذلك، وفيه تحصين فرجه ونظره.

ترجمہ: (۳) پھرائی عورت کی طرف راہ نمائی ضروری ہوئی جس سے نکاح حکمت (مصلحت) کے موافق ہو، مرد پر کامل کرنے والا ہوگھر بلونظام کے مقاصد کو۔ کیونکہ میاں بیوی میں رفافت لازم ہے، اور جانبین سے ضرور تیں پہنتہ ہیں۔
پس اگر ہوگی عورت کے لئے بدفطرت، اور اس کے اخلاق وعادات میں تختی، اور اس کی زبان میں بدکلامی، تو مرد پرزمین باوجود کشادگی کے تنگ ہوجائے گی۔ اور صلحت مرد پرخرا بی سے بلٹ جائے گی۔ اور اگر عورت نیک ہوگی تو گھر پوری طرح سنور جانب سے اس کے لئے خیر کے اسباب مہیا ہوں گے۔ اور وہ نبی علی نظامی کے الرشاد ہے: ......

(۵) یہ بامیستحب ہے کہ عورت ایسے علاقہ یا قبیلہ کی ہوجن کی عورتوں کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں۔ پس بیشک لوگ

سونے چاندی کی کھانوں کی طرح ہیں۔ اور تو م کی عاد تیں اور ان کے ریت رواج انسان پرغالب ہوتے ہیں۔ اور بمزلہ اس امرکے ہوتے ہیں جس پروہ قوم پیدا کی گئی ہے۔ اور نبی ﷺ نے بیان کیا کہ قریش کی عور تیں بہترین ہیں۔ بایں جہت کہ وہ انسانوں میں سب سے بایں جہت کہ وہ انسانوں میں سب سے بایں جہت کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں بچ پر اس کے بچپن میں۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال اور اس کے غلام اور اس کے مانند کی۔ اور بید دونوں باتیں نکاح کے بڑے مقاصد میں سے ہیں۔ اور ان دونوں کی وجہ سے خاتگی نظام درست ہوتا ہے۔ اور اگر آپ آج لوگوں کے احوال کا جائزہ ایس ہمارے ملاقہ میں اور ماور اء النہر اور اس کے علاوہ علاقوں میں تو آپنہیں پائیں گے اخلاق صالحہ میں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالحہ میں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالحہ میں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالحہ سے بہت زیادہ چیکی رہنے والی: قریش کی عور توں کے علاوہ کو۔

(۱) میاں بیوی کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ذریعہ گھریلوصلحت بحیل پذیر ہوتی ہے۔ اورنسل کی زیادتی کے ذریعہ گھریلوصلحت بیایہ بھی مناحت پایئہ بھیل کو پہنچتی ہے۔ اورعورت کا اپنے شوہر سے محبت کرنا اس کے مزاج کی درشگی اوراس کی طبیعت کی قوت پر دلالت کرتا ہے جو اس کو رو کنے والا ہے اس بات سے کہ عورت اپنی نگاہ اٹھائے شوہر کے علاوہ کی طرف۔وہ اس کو ابھارنے والا ہے عورت کے خوبصورت بننے کرچھی کرنے اور اس کے علاوہ کے ذریعہ، اور اس میں مرد کی شرمگاہ اور اس کی نظر کی حفاظت ہے۔

لغات:الفَظَاظَة: بُرُّطُقى ، شخت كلامى ، اكهر بين ...... البَذَاءَ ة: برزبانى ، بدكلامى ..... الكُوْرَة: علاقه ، برگنة جس مين بهت سے گاؤں شامل موں ..... كَاثـره مكاثرة: زيادتى وكثرت ميں سى مقابله كرنا ، فخر كرنا ، برُ ه جانا ..... وَدَّه يَوَدُّه وَدًّا وَوُدًّا: جا بِهَا مِحبت كرنا ـ

#### نکاح میں کفاءَ یہ عتبر ہے

البته

مُنُفومين معمولي بانتين نظرانداز كي جائيي

کفاء کت: نکاح میں حسب ونسب، ذات برادری اور دین وغیرہ میں کیسانیت اور برابری کا نام ہے۔ گفو: مماثل،

اوردیگرفقہاءنسب یعنی ذات برادری، پیشہ اور مہر ونفقہ کے بقدر مالداری میں بھی گفاءت کا اعتبار کرتے ہیں۔ یہ گفاءت صحت نکاح کے لئے شرط نہیں، مگر قابل لحاظ ہے اور لڑکی اور ولی کاحق ہے۔ کیونکہ اس کے نہ ہونے سے دونوں کو عار لاحق ہوتا ہے۔ پس خلاف ورزی کی صورت میں صاحب حق کو قاضی سے رجوع کرنے کاحق ہے۔ جمہور کے نزدیک گفاءت میں ان امور کا اعتبار: خاکلی زندگی کوخوشگوار بنانے کے لئے ہے۔ کیونکہ عموماً لوگوں کا رہن ہمن اور طرز معاشرت مختلف ہوتا ہے۔ پس کفو (میل کے لوگوں) میں نکاح کرناایک فطری امر جسیا ہے، اور وہ میاں بیوی میں الفت و محبت کی احتمالی جگہ ہے۔

اس مسئلہ میں مالکیہ نے درج ذیل روایت سے دینداری کے علاوہ دیگرامور میں کفاءت معتبر نہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ بیر وایت کفاءت کے غیر معتبر ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ کفو میں معمولی باتیں نظرانداز کی جائیں۔ فر ماتے ہیں:

حدیث — رسول الله طِلاَیْهِیَمِ نے فر مایا: ''جبتمہارے پاس (تمہاری لڑی وغیرہ کا)رشتہ وہ تخص بھیج جس کے دین اور جس کے اخلاق کوتم پیند کرتے ہو، تو تم اس سے نکاح کردو، اگرتم ایسانہیں کروگ (بلکہ مال و جمال کی لالج کمروگ ) توز مین میں فتناور بڑا فساد کھیلےگا'' (مشکوۃ حدیث ۳۰۹۰)

تشری : اس حدیث کابی مطلب نہیں ہے کہ نکاح میں کفاءت کا اعتبار نہیں۔ کفاءت سے صرف نظر کیسے کی جاسکتی ہے؟
وہ تو ان چیز ول میں سے ہے جس پر دنیا جہال کے لوگ پیدا کئے گئے ہیں یعنی فطری امر ہے۔ اور حسب ونسب میں طعن وشنیع کبھی قتل سے بھی علین ہوجاتی ہے۔ اور لوگوں کے مراتب مختلف ہیں، سب یکسال نہیں۔ اور اس قتم کی با تیں شریعت نظر انداز نہیں کرتی۔ چنانچہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''میں اعلی خاندان کی عور توں کوروکونگا مگر برابر کے لوگوں سے'' لیعنی کفوہ ہی میں ان کو ذکاح کی اجازت دونگا (ابن ابی شیبہ ۱۸۰۶)

بلکه اس حدیث کا مطلب میہ کے کو میں معمولی با تیں نظر انداز کی جائیں لیعنی لڑکا غریب، خسه حال، بدصورت یا باندی کی اولا دہو<sup>ل</sup>، یا اس قسم کی کوئی اور بات ہوتو اس کا خیال نہ کیا جائے۔ جب لڑکا میں کا ہے، اور اس کی دینی اور اخلاقی حالت بھی اچھی ہے تورشتہ قبول کرلیا جائے۔ کیونکہ نظام خانہ داری میں مطلوب دوبا تیں ہیں: ایک: اچھے اخلاق میں معیت وصحبت دین کی اصلاح کا ذریعہ ہو۔ پس جب لڑکا با اخلاق اور دیندار ہے تو وہ بہترین رفیق ہے، وہ لڑکی کے دین کوسنوار ہے گا۔

فائدہ:(۱)حضرت عمرضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالاارشاد سے کفاء تکامعتر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگرآپ کے ایک دوسر سے ارشاد سے اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا: مابیقے فی شیعی من أخلاق الجاهلية. ألا! إنه لا أبالي أَى المسلمين نكختُ، وأيَّهُم أنكحتُ يعنى مير اندرجا ہليت كى باتوں ميں سے كوئى بات باقى نہيں رہى سنو! مجھے بچھ پروان نہيں كہ ميں نے کس مسلمان عورت سے نكاح كيا، اوران ميں سے سے سے ميں نے (اپنی الركى وغيرہ كا) نكاح كرايا (ابن الى شيبه ١٨٥٠) اس قول سے معلوم ہوتا ہے كہ نسب، ذات برادرى اور بيش ميں کفاءت كا اعتبار كرنا جا ہليت كى بات ہے۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے ازالۃ الخفا (۱۰:۲ ارسالہ فقہ عمرٌ) میں ان دونوں قولوں میں بیطیق دی ہے کہ کفاءَت لڑکی اور ولی کاحق ہے، تا کہ دونوں کو عار لاحق نہ ہو لیکن اگر دونوں کسی دینی مصلحت سے (مثلاً لڑ کا عالم دین ہے ) اپنا یہ حق ساقط کر دیں تو وہ مجبوب اور پسندیدہ بات ہے۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مذکورہ بالا حدیث کو، جو کفاءت کے عدم اعتبار پر دلالت کرتی ہے، کفو کے ساتھ خاص کیا ہے فرمایا ہے کہ اس سے مراد: کفو میں معمولی باتوں کونظر انداز کرنا ہے۔ مگراس شخصیص کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ جبکہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت صراحة عموم پر دلالت کرتی ہے۔ بیہی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ فرمایا: إن اللہ أذهب نَخْوَ وَ الجاهلية، و تكبرها بآباء ها، كلكم الآدم و حواء، كطُف الصاع بالصاع، وإن أكرمكم عند اللہ أتقاكم، فمن أتاكم ترضون دينه و أمانته فزو جو ہ لينی اللہ تعالی نے جابلیت کاغرور، لينس کا عتبار باپ كی طرف سے ہوتا ہے، ماں كی طرف سے نہیں ہوتا۔ لینی باپ جس خاندان کا ہے، بیٹا بھی اس خاندان کا شار ہوتا ہے۔ پس اگر لئوام ولد (باپ کی باندی) کی اولاد ہے تواس سے کیافرق پڑتا ہے؟ ۱۲

اورآباء جاہلیت پر فخر کرناختم کردیا ہے۔تم سب آدم وحواء کی اولا دہو، جیسے غلہ سے جراہواایک پیانہ، دوسر ہے جو ہے پیانہ کے برابر ہوتا ہے۔اورتم میں اللہ کے نزدیک زیادہ معزز قرض ہے جوتم میں زیادہ پر ہیز گار ہے۔ پس جب کوئی ایساخض رشتہ بھیج جس کے دین اور جس کی دیانت داری پڑ ہہیں بھر وسہ ہوتو اس سے زکاح کردو (درمنثور ۹۸:۲) بیر حدیث جس سیاق میں آئی ہے اس کی عموم پر دلالت واضح ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذات برادری وغیرہ میں کفاءت کو امر جاہلی قرار دیا ہے۔ پس مذکورہ طبیق تشفی بخش نہیں۔

بات دراصل یہ ہے کہ حسب ونسب، قومیت، ذات برادری اور پیٹیوں وغیرہ کے ساتھ جو شرف وعزت اور دناء ت ور ذالت کا تصور قائم ہو گیا ہے: وہ غیراسلامی ہے۔ مگرالیسی چیز ہے جس سے پیچیا چھڑا نامشکل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جاہلیت کی چار با تیں میری امت میں رہیں گی۔ لوگ ان کو بالکلینہیں چھوڑیں گے: ایک حسب (خاندانی خوبیوں) پرفخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتلا نا۔ دوم: نسب میں طعن کرنا یعنی دوسروں کے نسب میں کیڑے نکالنا۔ الی آخرہ (رحمۃ اللہ ۱۹۰۳) پس جب تک معاشرہ اس برائی سے پاک نہ ہوجائے: عارضی طور پر نکاح میں اس کا لحاظ ضروری ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے کہ میں شریف خاندانوں کی عورتوں کو میل کے لوگوں ہی میں نکاح کی اجازت دونگا، اس طرح کفاءت کے اعتبار کی جوروایات ہیں: ان کا مصداق بہی عارضی صورت ہے۔ یعنی اگر چہ یہ امر جابلی ہے مگر نکاح کو پروان چڑھانے کے لئے اس کا لحاظ ضروری ہے۔ البتہ اخوت اسلامی کا نقط محروج ہے کہ بیت صوراور یہ نفاوت ختم ہوجائے۔ مذکورہ بالاحدیث شریف کا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کے دوسر نے ول کا یہی مطلب ہے۔ واللہ اعلی

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخُلُقَه فزوِّ جوه، إن الاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"

أقول: ليس في هذا الحديث أن الكفاءة غيرُ معتبرة، كيف؟ وهي مماجُبل عليه طوائفُ الناس. وكاد يكون القدحُ فيها أشدَّ من القتل، والناسُ على مراتبهم، والشرائعُ لا تُهْمِلُ مثلَ ذلك، ولذلك قال عمر رضى الله عنه: لأمنعن فروجَ ذوات الأحساب من النساء إلا من أكفائهن.

ولكنه أراد أن لا يَتَبِعَ أَحدٌ محقَّرات الأمور، نحوُ قلة المال، ورَثَاثَةِ الحال، ودَمَامَةِ الجمال، أو يكون ابنَ أم ولد، ونحوِ ذلك من الأسباب، بعد أن يرضى دينه وخلقه، فإن أعظم مقاصد تدبير المنزل الاصطحاب في خُلق حسن، وأن يكون ذلك الاصطحاب سببا لصلاح الدين.

تر جمہ:اس حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ کفاءت معتبرنہیں ۔ کیسے؟ کفاءت تو ان چیزوں میں سے ہےجس پر

لوگول کے گروہ پیدا کئے گئے ہیں۔اور قریب ہے کہ کفاءت میں طعن زیادہ بخت ہوتل سے۔اور لوگ اپنے مرتبوں پر ہیں۔
اور شریعتیں اس م کے امور را نگال نہیں کر تیں۔اور اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا:.....گر آپ نے چاہا کہ کوئی شخص پیروی نہ کر مے عمولی باتوں کی ، جیسے مال کی کمی ، اور خستہ حالی اور بعصورتی یا لڑکا باندی کا بیٹا ہو، اور اس کے مانند دیگر اسباب میں سے،اس کے بعد کہ وہ لڑکے کے دین اور اخلاق کو پہند کرتا ہے ، پس بیشک تد ہیر منزل کے مقاصد میں سب سب بڑا مقصد: ایجھے اخلاق میں معیت وصحبت و بین کے سنور نے کا سبب ہولیعنی شوہر دیندار ہوتا کہ لڑکی کے دین کوسنوار ہے۔
سبب ہولیعنی شوہر دیندار ہوتا کہ لڑکی کے دین کوسنوار ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### نامبارك عورت سے احتراز

شبت پہلوے مناسب عورت کی طرف راہ نمائی کے بعد، اب منفی پہلوے ایی عورت کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ اسلام نے توست کی نفی کے ہے۔ ابن ماجہ (حدیث ۱۹۹۳) میں ہے: لاشہ وَ هَ، وقعہ یکون الیُهُنُ فَی کے ہے۔ ابن ماجہ (حدیث ۱۹۹۳) میں ہے: لاشہ وَ ہَ ہے، عورت، گھوڑ کے فی المعراق، والفوس، واللہ ارنجوست نہیں۔ اور بھی خیر و برکت تین چیز وں میں ہوتی ہے، عورت، گھوڑ اور گھر میں۔ یہ ذاتی نحوست کی نفی اور عرضی خیر کا اثبات ہے۔ یعنی بعض عارضی اسباب کی بنا پر چیزیں مبارک نامبارک امرارک ہوتی ہوتی ہیں۔ پھر جن چیز وں سے مزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان میں مبارک نامبارک کا خیال کرنا ضروری نہیں۔ البتہ جن چیز وں سے مزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان میں مبارک نامبارک کا خیال کرنا ضروری نہیں۔ فروری ہے۔ کیونکہ اگر نامبارک چیز لیے پڑگئی تو زندگی اجر ن ہوجائے گی۔ درج ذیل صدیث میں اس کا بیان ہے: ضروری ہے۔ کیونکہ اگر نامبارک چیز لیے پڑگئی تو زندگی اجر ن ہوجائے گھوڑ ااور تھوڑ سے نام کی وجہ ہے، جوا کر تخفی ہوتے ہیں، حدیث سے دوری ہوتی ہیں ہیں جورت سے نکاح کرنا یا کسی گھر میں بودوباش اختیار کرنا نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوگئی ہوتے ہیں، کسی عورت سے نکاح کرنا یا کسی گھر میں بودوباش اختیار کرنا نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوگئے۔ رسول کہ کی فیورٹ کی خورت کی نامبارک تعداد اور ہماری تعداد ہوت تھی اوراس میں ہماری موگئے۔ رسول اللہ ایک کیونہ کو گھوڑ دو، وہ ہرا گھر ہے! (ابوداؤد صدیث ۱۳۹۲ ترکنا ب الطب) یہی مذکورہ الموال بھی زیادہ تھے۔ پھر ہم ایک دوسر کے گھر میں خوجھوڑ دو، وہ ہرا گھر ہے! (ابوداؤد صدیث ۱۳۹۲ ترکنا ب الطب) یہی مذکورہ صدیث کاشان ورود ہے۔

پس ایس صورت میں جبکہ تجربہ کسی عورت سے نکاح نامبارک ہونے پر دلالت کرتا ہوتو مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ چاہے وہ خوبصورت یا مالدار ہو،ایسی نامبارک عورت سے احتراز اولی! [٨] قال صلى الله عليه وسلم:" الشؤم في المرأةوالدار والفرس"

أقول: التفسير الصحيح الذى يوجبه مورِدُ الحديث: أن هنالك سببا خفيفا غالبيا يكون به أكثر من يتزوَّ جُ المرأة – مثلًا – مُحَارِفًا غيرَ مبارك. ويستحب للرجل إذا دلت التجرِبةُ على شؤم امرأة أن يُريح نفسَه بترك تزوجها، وإن كانت جميلة، أو ذات مال.

ترجمہ: جی تفییر جس کو حدیث کا مورد واجب کرتا ہے ہیہ کہ وہاں یعنی فس الامر میں کوئی سبب ہے جوعمواً پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر وہ لوگ جو کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں ۔ بطور مثال یعنی یہی تکم گھر میں رہنے اور گھوڑ ار کھنے کا بھی ہے ۔ جسے خیر سے دور ہونے والے ، نامبارک ہوتے ہیں۔ اور آدمی کے لئے مستحب ہے ، جب تجربہ کی عورت کے نامبارک ہونے والے ، نامبارک ہونے ہیں۔ اور آدمی کے لئے مستحب ہے ، جب تجربہ کی مورت کے نامبارک ہونے ہیں۔ اور آدمی کے لئے مستحب ہے ، جب تجربہ کی عورت کے نامبارک ہونے پر دلالت کرے ، کمانی ذات کوآرام پہنچائے اس سے نکاح نہ کر کے ، اگر چہ وہ خوبصورت یا مالدار ہو۔ لغت : مُن کے اپنے فی ان کی المبارک ہے۔ مخطوط کر اپنی کے حاشیہ میں اس کے معنی لکھے ہیں : مُحارف : بر کنار کر دہ شدہ از خیرات ۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

#### كنوارى سے نكاح بہتر ہے يا ثيبہ سے؟

حکمت کا فیصلہ میہ ہے کہ کنواری سے نکاح کوتر جیے دی جائے ، بشرطیکہ وہ عاقلہ بالغہ ہو یعنی ناسمجھ بچی نہ ہو ۔۔۔۔ کیونکہ کنواری میں چندخو بیاں ہوتی ہیں: اول: وہ تھوڑ ہے (جماع وغیرہ) پر بہت زیادہ خوش رہتی ہے، کیونکہ اس میں چالا کی کم ہوتی ہے۔ دوم: اس میں بیچ جننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ نو جوان ہوتی ہے۔ سوم: اس کوسلیقہ سکھانا، حکمت کے تفاضوں پر چلانا اور ذمہ داریاں اوڑ ھانا آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کوری تختی کے مانند ہوتی ہے، جس میں ہر نقش اہر سکتا ہے۔ چہارم: وہ شرمگاہ اور نظر کی خوب حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس میں شرم وحیازیادہ ہوتی ہے۔

اور ثیبہ (شوہردیدہ) کی صورت حال اس سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ جالاک (عیار) اور درشت خوہوتی ہے اور قوت تولید بھی اس کی کمزور پڑجاتی ہے، اور وہ لکھی ہوئی تختی ہے، جس کے سابقہ نقوش مٹانا اور سلیقہ سکھانا آسان ہمیں۔ البتہ اگر نظام خانہ داری تجربہ کارعورت کے بغیر سرانجام نہ پاسکتا ہوتو بھر ثیبہ سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ جبیبا کہ حدیث میں ہے: حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ثیبہ سے نکاح کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''باکرہ سے کیوں نہ کیا، ہم اس سے اٹھ کھیلیاں کرتے اور وہ تم سے اٹھ کھیلیاں کرتی اور وہ تم سے اٹھ کھیلیاں کرتی !'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حرض کیا کہ ابا جان اُحد میں شہید ہوگئے۔ گھر میں سات نوخیز بہنیں ہیں۔ اس لئے میں ایک ذمہ دارعورت گھر میں لایا ہوں تا کہ وہ ان کوسنجا لے۔ آنخضرت میں ایک ذمہ دارعورت گھر میں لایا ہوں تا کہ وہ ان کوسنجا لے۔ آنخضرت میں ایک ذمہ دارعورت گھر میں لایا ہوں تا کہ وہ ان کوسنجا لے۔ آنخضرت میں ایک دمہ دارعورت کے میں لایا ہوں تا کہ وہ ان کوسنجا لے۔ آنخضرت میں ایک دمہ دارعورت کے میں لایا ہوں تا کہ وہ ان کوسنجا لے۔ آنخضرت میں ایک دمہ دارعورت کے میں لایا ہوں تا کہ وہ ان کوسنجا ہے۔ آنسورت کے میں لایا ہوں تا کہ وہ ان کو ان کو میں لایا ہوں تا کہ وہ ان کو سنجا ہے۔

#### ان کودعا ئیں دیں۔

[٩] والحكمة تحكم بإيشار البكر بعد أن تكون عاقلة بالغة، فإنها أرضى باليسير لقلة خبابتها، وأنتق رَحِمًا لقوة شبابها، وأقرب للتأدب بما تأمر به الحكمة، ويُلْزَم عليها، وأحصن للفرج والنظر، بخلاف الثيبات، فإنهن أهل خبابة وصعوبة الأخلاق، وقلة الأولاد، وهن كالألواح المنقوشة، لايكاد يؤثر فيهن التأديب، اللهم! إذا كان تدبير المنزل لاينتظم إلا بذات التجربة، كما ذكره جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

تر جمہ: اور حکمت کنواری کی ترجیح کا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد کہ وہ عاقلہ بالغہ ہو۔ پس بیشک کنواری تھوڑ ہے پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے، اس میں مکاری کم ہونے کی وجہ سے، اور اس کی بچہ دانی زیادہ جھاڑنے والی ہے اس کی جوانی کے قوی ہونے کی وجہ سے، اور وہ زیادہ خوش کا حکمت حکم دیتی ہے، جوانی کے قوی ہونے کی وجہ سے، اور وہ نیادہ فرز دیک ہے تہذیب سکھنے سے اس چیز کے ذریعہ جس کا حکمت حکم دیتی ہے، اور وہ شرمگاہ اور نظر کی خوب حفاظت کرنے والی ہے سے برخلاف بیواؤں کے، پس بیشک وہ مکاری والی اور درشت اخلاق والی اور کم اولا دوالی ہیں، اور وہ کسمی ہوئی تختی کی طرح ہیں، نہیں قریب ہے کہ اثر کر ہے ان میں ادب سکھلانا۔ اے اللہ! (گر) جب نظام خانہ داری تج بہ کار عورت کے بغیر سرانجام نہ پاسکتا ہو، جسیا کہ اس کو حضرت جابر بن عبد اللہ دضی اللہ عنہانے ذکر کیا۔

## بیام نکاح سے پہلے عورت کود تکھنے کی حکمت

حدیث --- حضرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله طِلَیْمَایَیَا ہِ نے فر مایا: 'جبتم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو پیام نکاح بھیجنے کا ارادہ کرے: پس اگروہ قدرت رکھتا ہو کہ اس خوبی کو دیکھے جواس کے لئے اس عورت سے نکاح کا باعث ہے تو وہ ایسا کرے' حضرت جابر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو بیام جھیجنے کا ارادہ کیا۔ پس میں اس کو چھپ کرد کیھنے کی کوشش کرتا تھا، تا آئکہ میں نے وہ خوبی دکھے لی جو میرے لئے اس سے نکاح کا باعث تھی۔ پھر

حدیث - حضرت مغیرة بن شعبه رضی الله عنه نے ایک عورت کونکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نبی سِلانْهَا اَیْمْ نے ان سے دریافت کیا: ''تم نے اس عورت کود یکھا ہے؟''جواب دیا نبہیں۔ آپ نے فر مایا: ''اس کود کھ لو، اس سے امید ہے کہ تم دونوں میں خوب موافقت ہو' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۷) اور حضرت مغیرۃ ہی سے رسول الله سِلانْهَا اِیَّامْ نے یہ بھی فر مایا: ''اس کو

ایک نظر دیکی لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ (عیب) ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۰۹۸)

تشریک: جس عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہو،اس کود کیھنے کا استحباب بایں وجہ ہے کہ نکاح غور وفکر کے بعد ہو۔ یعنی چونکہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے،اس لئے واقفیت وبصیرت کے ساتھ ہونا چاہئے۔ دیکھے بغیر نکاح کرے گا تو انجام کارتین صورتیں ہونگی: یا تو بیوی پیندآئے گی یانہیں؟ اور نا پیند ہوگی تور کھے گایا چھوڑے گا؟ بہر صورت پہلے دیکھے لینا، بغیر دیکھے نکاح کرنے ہے، بہتر ہے۔تفصیل درج ذیل ہے۔

ا ۔ اگر بیوی پیندنہ آئی تو بھی رکھے گا۔ کسی بھی طرح نباہ کرے گا، تو جوافسوس دامن گیر ہوگا اس کی کوئی انتہانہ ہوگ۔ اورا گریہلے دیکھ لیاہے، اور پیندخا طرنہ ہونے کے باوجود کسی مصلحت سے نکاح کیاہے تو اتناافسوس نہ ہوگا۔

۲ — اورا گرنالیند ہونے کی صورت میں چھوڑ دے گا توبیہ بہت ہی براہے۔اس سے بہتر تو پہلے دیکھ لینا ہے تا کہ تلافی آسان ہو۔

س — اوراگراتفاق سے پسندآ گئی تو بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے دیکھ لے۔ کیونکہ اب شوق ونشاط سے شادی کرے گا۔رغبت سے برات چڑھے گی ،اورنشاط کی بلکول سے دلہن کواٹھا کرلائے گا۔

بہرحال:عقل مندآ دمی کسی معاملہ میں اسی وقت اقدام کرتا ہے، جب معاملہ کی اچھائی برائی واضح ہوئے۔وہ دیکھ بھال کر ہی اقدام کرتا ہے۔

فائدہ: دیکھنااس وقت سودمند ہے جب لڑکا باشعور ہو۔ دیکھنے سے ناک نقشہ اور رنگ رغن کا پیتہ چلتا ہے، اور بیہ معلوم ہوجا تا ہے کہ لڑکی میں کوئی عیب تو نہیں۔ اور اگر ہے تو وہ گوارہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ دیکھنے سے سیرت واخلاق کا پیتہ نہیں چلتا۔ بیہ باتیں قابل اعتماد بابصیرت عور توں کے ذریعہ ہی معلوم ہو سکتی ہیں۔ پس ان کا دیکھنا بھی اپنے دیکھنے کے بیت نہیں چلتا۔ بیہ بات کے گھر والوں کونا گوارنہ ہو، بلکہ قائم مقام ہوسکتا ہے۔ لیکن اگر خود دیکھنا ضروری ہوتو اس کا لحاظ رکھا جائے کہ لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کونا گوارنہ ہو، بلکہ بہتر ہیہ کے جھیبے کردیکھے جیسا کہ حدیث میں گذرا۔

[١٠] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدُكم المرأة: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" وقال: " فإنه أحرى أن يُوُّدَمَ بينكما" وقال: " هل رأيتها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا" أقول: السبب في استحباب النظر إلى المخطوبة: أن يكون التزوُّ جُ على رَوِيَّةٍ، وأن يكون أبعدَ من الندم الذي يلزَمه إن اقتحم في النكاح ولم يوافقه، فلم يَرُدَّه، وأسهلَ للتلافي إن رَدَّ، وأن يكون تزوُّ جها على شوق ونشاط إن واقفه. والرجل الحكيم لايلج مولِجًا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه.

ترجمہ:منسوبہ کودیکھنے کے استحباب کی وجہ یہ ہے کہ نکاح غور وفکر سے ہو، اور بید کہ وہ زیادہ دور ہواس پشیمانی سے جو

اس کولائق ہوگی اگروہ نکاح میں گھسااوروہ اس کوموافق نہ آیا، پس اس نے نکاح کورد نہ کیا (یہ پہلی صورت ہے) اور یہ کہوہ زیادہ آسان ہوگا تلافی کے لئے اگر اس نے رد کیا یعنی بیوی کوچھوڑ دیا (یہ دوسری صورت ہے) اور یہ کہ نکاح شوق ونشاط سے ہو، اگر نکاح اس کوموافق آیا (یہ تیسری صورت ہے) اور دانش مند آ دمی کسی داخل ہونے کی جگہ میں داخل نہیں ہوتا تا آئکہ اس کے لئے واضح ہوجائے اس معاملہ کی اچھائی برائی اس کے داخل ہونے سے پہلے۔

لغت وترکیب: آدَمَ بینهما إیدامًا : صلح کرانا، موافقت کرانا..... دوسرے أن یکون کا اسم خمیر ہے، جوتز وّج اور متزوج دونوں کی طرف لوٹ سکتی ہے..... أسهل کا عطف أبعد پر ہے۔

# نظر پڑنے سے کوئی عورت بھلی لگے تواس کا علاج

حدیث — رسول الله طلان کی الله طلان کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور شیطان کی صورت میں پیٹے بچیر تی ہے (پس) جبتم میں سے سے کو کوئی عورت بھلی لگے، اور وہ اس کے دل میں اتر جائے، تو جاہئے کہ وہ اپنی بیوی کا قصد کرے، اور اس سے صحبت کرے۔ پس بیشک یہ چیز اس خیال کو پھیر دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہے'' (رواہ مسلم، مشکوة حدیث ۲۵۰۸)

تشری جاوی ہوتی ہے اور بہت ہوت ہے۔ وہ سب سے خطرناک شہوت ہے۔ وہ سب سے زیادہ قلب پر حاوی ہوتی ہے اور بہت ہی خرابیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ اور عورتوں کی طرف دیکھنا شہوت کو بھڑکا تا ہے۔ حدیث کے شروع میں جو فرمایا ہے کہ عورت بصورت شیطان بیٹے بھیرتی ہے اس کا بہی مطلب ہے کہ وہ شہوت میں بیجان بیدا کرتی ہے۔ شیطان سامنے آتی ہے، اور بصورت شیطان پیٹے بھیرتی ہے اس کا بہی مطلب ہے کہ وہ شہوت میں بیجان بیدا کرتی ہے۔ پس جشخص نے سی عورت کو دیکھا۔ اور اس پر اس کا دل آگیا۔ وہ اس کا مشاق ہوا اور اس پر فریفتہ ہوگیا تو دانش مندی کی بات میہ ہو کہ اس خیال کو مہمل نہ چھوڑ اجائے۔ ور نہ وہ بڑھتار ہے گا، اور رفتہ رفتہ دل کا مالک ہوجائے گا۔ اور اس سے جو کی بات میہ کہ اس کا علاج میہ کہ بیوی کے پاس پہنچے، اور اس سے صحبت کرے تا کہ وہ خیال کا فور ہوجائے۔ اور بی علاج دو وجہ سے تجویز کیا گیا ہے:

تپہلی وجہ: ہرچیز کے لئے کمک (مدد) ہے جس سے وہ توی ہوتی ہے، اور تدبیر ہے جس سے اس کاز ورگھٹتا ہے۔ اور عور توں
کے شق میں دیوائل کو کمک اس سے پہنچی ہے کہ نمی کے برتن بھر جائیں۔ اور اس کے اُبخ ہے دماغ کی طرف صعود کریں۔ اور
اس کاز ور توڑنے کی تدبیر بیہ ہے کہ ان بر تنوں کو خالی کر دیا جائے۔ اور بیوی سے صحبت کرنے سے یہ مقصد حاصل ہوجا تا ہے۔
دوسری وجہ: جب وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو اس کا دل اس میں مشغول ہوگا۔ اور وہ اس کے لئے تملی کا سامان
فراہم کرے گا اُس خیال سے جووہ اپنے دل میں یا تا ہے۔ اور وہ اس کے دل کو اُس خیال سے پھیردے گا جس کی طرف وہ

#### متوجہ ہونے والا ہے۔اور جب کسی خیال کاعلاج کر دیاجا تا ہے اس کے جمنے سے پہلے تو وہ ادنی سعی سے زائل ہوجا تا ہے۔

[11] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة تُقْبِل في صورة شيطان، وتُدبر في صورة شيطان: إذا أحدُكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فَلْيعمِدْ إلى امرأته فَلْيُواقِعْهَا، فإن ذلك يَرُدُّ مافي نفسه "اعلم: أن شهو-ة الفرج أعظمُ الشهوات وأرهقُها للقلب، مُوْقِعَةٌ في مهالكَ كثيرةٍ، والنظر إلى النساء يهيجها، وهو قوله عليه السلام: "المرأة تُقبل في صورة الشيطان" إلخ.

ف من نظر إلى امرأة، ووقعت في قلبه، واشتاق إليها، وتولُّه لها، فالحكمةُ: أن لايهمل ذلك، فإنه يز داد حينا فحينا في قلبه، حتى يملكه، ويتصرف فيه.

ولكل شيئ مدد يتقوى به، وتدبيرٌ ينتقص به: فمدد التولُّه للنساء: امتلاء أوعية المنى به، وصعود بخاره إلى الدماغ. وتدبير انتقاصه: استفراغ تلك الأوعية.

وأيضًا: فإن الجماع يشغل قلبَه، ويُسَلِّيه عما يجده، ويصرف قلبَه عما هو متوجه إليه، والشيئ إذا عولج قبل تمكنه زال بأدنى سعى.

ترجمه:واضح ہے۔لغات:تَوَلَّهُ:عشق میں دیوانہ ہونا .....سَلاَه سَلُوًا: بھول جانا ہُسلی پانا۔ صبر آ جانا۔

## پیام پر بیام دینے کی ممانعت کی وجہ

تشریخ: ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ جب آ دمی کسی عورت کو پیام نکاح دیتا ہے، اور عورت کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے تواس کی خانہ آبادی کی ایک شکل پیدا ہوجاتی ہے۔ پس دوسرے کا بچ میں کو دنا اور پہلے کو اس چیز سے مایوس کرنا جس کے وہ در پے ہے، اور اس کو اس چیز سے نامراد کرنا جس کا وہ امیدوار ہے: اس کے ساتھ بدمعاملگی ، اس پرظلم اور اس پر تنگی کرنا ہے۔ جس سے اس کو ایذ این نجے گی اور نا گواری ہوگی۔ اور فتنوں کا درواز ہ کھلے گا ، اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔

## مطالبه طلاق کی ممانعت کی وجه

حدیث — رسول الله مطالبی این فرمایا: ' کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، تا کہ وہ اس کے پیالے کو (اپنے پیالے میں) اُنٹریل لے۔ اور جا ہے کہ نکاح کرے۔ پس اس کے لئے وہ ہے جواس کے لئے

مقدر کیا گیاہے' (مشکوۃ حدیث ۳۱۴۵)

تشری ناح نامی نکاح ٹانی کرنا چاہتا ہے ، مخطوبہ مطالبہ کرتی ہے کہ پہلی بیوی کوطلاق دیدو۔ حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی۔ اور اس کی معیشت کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور ممانعت کی گئی۔ اور اس کی معیشت کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور مملکت کے بگاڑ کے بڑے اسباب میں سے بیہے کہ آ دمی دوسرے کی معیشت خراب کرے۔ اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات بیہ ہے کہ آتھا م ایسے ذرائع سے کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آسان کئے ہیں۔ دوسرے کی روزی پرلات مارنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔

[١١] قال صلى الله عليه وسلم: " لايخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى ينكِح أو يترك"

أقول: سبب ذلك: أن الرجل إذا خطب امرأة، وركنت إليه: ظهر وجهٌ لصلاح منزله، فيكون تأييسُه عما هو بسبيله، وتخييبه عما يتوقعه: إساء قً معه، وظلما عليه، وتضييقا به.

[١٢] وقال صلى الله عليه وسلم: " لاتسألِ المرأةُ طلاقَ أختها، لتستفرغ صحفَتَها: ولتنكِح، فإن لها ماقدر لها"

أقول: السر فيه: أن طلب طلاقها اقتضابٌ عليها، وسعيٌ في إبطال معيشتها؛ ومن أعظم أسباب فساد السدينة: أن يقتضب واحد على الآخر وجهَ معيشته؛ وإنما المرضيُّ عند الله: أن يطلب كل واحد معيشته بما يَسَّر الله له، من غير أن يسعى في إزالة معيشة الآخر.

ترجمه:واضح ب-اقتضب الشيئ: كالنا

باب \_\_\_\_

شرم ی جگهیں

### نظركى آفات اوران كاعلاج

عورتوں کودیکھنا مردوں میں عشق وفریفتگی پیدا کرتا ہے۔اور مردوں کودیکھنا بھی عورتوں میں یہی کام کرتا ہے۔اور بار ہا ید کھنا ناجا کز تعلقات کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے دوسرے کی بیوی کے دریے ہونا، یا نکاح کے بغیرتعلق جوڑنا، یا کفو کالحاظ کئے بغیر نکاح کرنا۔اوراس کے جومفاسد دیکھنے میں آتے ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات سے بے نیاز کرتے ہیں۔اس لئے حکمت نے جاہا کہ فساد کا بیدروازہ بند کر دیا جائے۔گرچونکہ حاجتیں متضاداورا ختلاط ناگز ہرہے،اس لئے ضروری ہے کہ حاجتوں کا لحاظ کر کے ممانعت کے مختلف درجات قائم کئے جائیں۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ کے پردے کے درج ذیل طریقے مشروع کئے:

## عورت کے لئے گھر میں رہنا بہتر ہے

پہلاطر ایقہ: یہ ہے کہ تخت مجبوری کے بغیر عورت گھر سے نہ نکلے ۔ رسول اللہ علی پیٹا طراقہ: یہ ہے کہ تعدید مجبوری کے بغیر عورت کو استان کی پارٹی اس کو گھورتی ہے جب وہ فکلتی ہے و شیطان اس کو گھورتا ہے' (مشکوۃ حدیث کنایہ ہے۔ سامان فتند فراہم ہونے سے بعنی عورت کا گھر سے نکلنا لوگوں کے لئے ابنگے گوئی عورت کو تاکی ہے۔ اس اس کو گھر ہی میں رہنا چاہئے ۔ سورۃ الاحزاب آیت سے اس میں ارشاد پاک ہے: ''اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو' بی تکم اگر چام ہا سالمومنین کو دیا گیا ہے ، گروہ سب خوا تین اسلام کے لئے عام ہے۔ اس خوا میں اللہ عنہ کو چونکہ اللہ تعالی نے حکمت شرعیہ سے حظ وافر عطافر مایا تھا، اس لئے ان کی شدید خوا ہشتی کہ اس ججاب کا تکم مناز الہ ہو۔ یہنی مطلق اجاز سے دیا وافر عطافر مایا تھا، اس لئے ان کی شدید خوا ہشتی تی ملات اجاز ہو ہو کہ ہو ہو تک کے جائے ہو کہ ہو سے نکلے کی مطلق اجاز سے دیا تو مطافر مایا تھا، اس لئے ان کی شدید خوا ہشتی تھی ۔ اس ججاب کا تکم مناز ل ہو۔ یہنی عورت کو کو گھر سے نکلئے کی مطلق اجاز سے دیا تھید ہو ہو ہو سے دیا تو مسلم ہوئی تھیں۔ اس کے اس جائے ہو تھیں ۔ اس کے احداث ہو تھیں اس میں ہوئی ہو تھیں ۔ اس کے حضرت مورت مالہ ہوئی تھیں ۔ اس کے حضرت مورت کا اس طرح نکلنا ممکن ہی نہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ وی نہیں اس کا گھر میں رہنا ہمتر ہے۔ دیا تھا دی تھی ہوں اس کا گھر میں رہنا ہمتر ہے۔ دورت مارت سے ، پس اس کا گھر میں رہنا ہمتر ہے۔ دورت مارت سے ، اس اس کو گھر میں رہنا ہمتر ہے۔ دورت عائشہ وی تارہ ہوئے ۔ جب وق کمل ہوئی تو آپ نوش فرمار ہوئے ۔ جب وق کمل ہوئی تو آپ نوش فرمار ہے تھے۔ حضرت سودہ نے عاضر ہو کہ حاس سے نکلے گھر میں رہنا کہ ہوئی کی دیا دریا ، واجہ نہیں کیا۔ ۔ بٹ بڑ ہاروی طاری ہوئے ۔ جب وق کمل ہوئی تو آپ نوفر مایا: '' تمامی میں بری تھی ہوں ہوئی کی اجازت دی گئی ہے'' رہناری شیف حدیث 20 میں ) کیونکہ بالکایہ نکلنے کی مارانے تارہ کی تارہ کی تارہ کی میں رہنا کہ ہیں گوئی ہوا کیا ہوئی کیا۔ اس کیا گھر میں رہنا کہ ہیں کیا۔ اس کیا گھر میں رہنے گھر میں رہنے گھر میں رہنے کو میا کیا۔ اس کیا گھر میں رہنے گھر میں رہنے گھر میں رہنے کو کو کوئی ہوئی کے ۔ اس کئی تارہ کیا ہوئی کوئی ہوئی ہوئی۔ جب وق کمل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے ۔ اس کئی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے ۔ اس کئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کہ الکامیہ نکھی کوئی ہوئی کے کہ کوئی

### عورت گھرسے با تجاب نکلے

دوسرا طریقہ: یہ ہے کہ جب عورت بوقت ِضرورت گھرسے نکلے تو بڑی چادراوڑھ کریا برقعہ پہن کر نکلے۔ سورة الاحزاب آیت ۵۹ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ یا اَیُّهَا النَّبِیُّ! قُلُ لَا زُوَاجِكَ، وَبَنتِكَ، وَنِسَآءِ الْمُوْمِنِیْنَ: یُدُنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِهِ بَنْ ﴾ ترجمہ: اے پینمبر! آپ بنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدیں کہ وہ سرسے نیچ کرلیا کریں اپنی (چہرے) پرتھوڑی ہی اپنی چادریں۔ یعنی بدن چھپانے کے ساتھ چا در کا کچھ حصہ چہرہ پر بھی لڑکالیں۔ یہی حجاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے سی ضرورت کے لئے نکلتی تھیں

تو چا دروں سے اپنے چہروں کو چھپالیتی تھیں۔اور صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی (درمنثور ۲۲۱:۵)

البتہ بہت بوڑھی عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بے جاب نکل سکتی ہیں۔ سورۃ النورآیت ۲۰ میں ارشاد پاک ہے:
﴿ وَالْمَقُواَعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الْمَتِی لَایَوْ جُوْنَ نِگاءًا ﴾ الآیۃ۔ ترجمہ: اور بہت بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی کچھا مید نہ رہی ہو
لیعنی وہ نکاح کے قابل نہ رہی ہو: ان پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے اتارر کھیں، بشرطیکہ ذیت
کا دکھا واکر نے والی نہ ہوں یعنی ان کے لئے اجانب بھی مثل محارم کے ہوجاتے ہیں۔ جن اعضاء کا محارم سے چھپانا ضروری نہیں، بہت بوڑھی عورتوں کے لئے غیرمحرموں سے بھی ان کا چھپانا ضروری نہیں۔ اور اگر وہ اس سے بچیں یعنی
جاب کے ساتھ نگلیں تو وہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالی سب بچھ سننے والے ، جانے والے ہیں۔

## محارم وغيره كاحكم

سورة النورآیات ۳۰ و ۳۱ میں ستر و حجاب کے احکام کے ساتھ دواستناء بھی ذکر کئے گئے ہیں: ایک: ناظر یعنی دیکھنے والے کے اعتبار سے دوسرا: منظور یعنی جس کودیکھا جائے اس کے اعتبار سے ۔ناظر کے اعتبار سے آٹھوشم کے محرم مردول کا اور جپار دوسری اقسام کا استثناء کیا گیا ہے ۔اور منظور کے اعتبار سے ان چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے جو عادۃ کھل ہی جاتی ہیں ۔وہ آیات یہ ہیں:

''آپ مسلمان مردوں ہے کہیں کہ اپنی نگا ہیں نیچی رکھیں۔اورا پنی شرمگا ہوں کی تفاظت کریں۔ بیان کے لئے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ان کا موں سے باخبر ہیں جودہ کیا کرتے ہیں۔اورآ ہے مسلمان عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔اورا پی شرمگا ہوں کی تفاظت کریں (حدیث میں ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر بلاتیر ہے لین نگاہ کی حفاظت ہی ہے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے ) اورا پنی زیبائش ظاہر نہ کریں، مگروہ جو کھی ہی رہتی ہے (بیہ مظور کے اعتبار سے استثنا ہے۔اورزیبائش سے مراد: ہوتم کی خلقی اور کسی زیبنت ہے۔اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ماظھو منھاہ مراد چبرہ اور ہوتھیا بیاں ہیں۔ کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلے گی تو نقل وحرکت اور لین دین کے وقت چبرے اور ہوتھیا بیاں کہ چوں این مروی ہے اور جسینوں پر ڈالے رہیں یعنی محارم کے سامنے بھی سینہ کا دُوہرا پر دہ کریں۔اورا پنی زیبائش ظاہر نہ کریں (بید دسرے استثنا کی تمہید ہے) مگر اپنے شوروں، یا اپنے خسروں، یا اپنے جسینوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے جسینوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے جو نمائیوں، یا اپنے جو نمائیوں، یا اپنے بھائیوں کے سامنے جو فیلی ہیں، جو جنسی خواہش رکھنے والے نہیں، یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی پر دہ کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے''

آ تھتم کے مردجن کا استنا کیا گیاہے: (۱)شوہر (اس کے لئے لفظ محرم عام معنی میں استعال کیا گیاہے،فقہی اصطلاح

مراد نہیں)(۲) باپ( دادا، پردادا)(۳) خسر ( خسر کے باپ دادا)(۴) اپنے لڑکے(۵) شوہر کے دوسری بیوی سے لڑکے(۲) مقیقی،علاتی اوراخیافی بھائی(۷) نتیوں قتم کے بھائیوں کےلڑکے(۸) نتیوں قتم کی بہنوں کےلڑکے۔

دوسری قتم کے چارلوگ:(۱) مسلمان عورتیں۔ان کے سامنے وہ اعضاء کھولنا جائز ہے جو محارم کے سامنے کھولنا جائز ہے جو محارم کے سامنے کھولنا جائز ہے جو محارم کے مامنے کھولنا جائز ہے جو عورتوں کے مملوک ہیں۔الفاظ کے عموم میں غلام باندی دونوں داخل ہیں۔ مگرا کم فقہاء کے نزد یک اس سے صرف لونڈ یال مراد ہیں۔ غلام اس میں داخل نہیں۔ان سے غیرمحارم کی طرح پر دہ واجب ہے۔اوراس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ اس کا ذکر ﴿أَوْنِسَائِهِنَّ ﴾ کے بعد آیا ہے۔ یعنی کا فرعورتیں اجانب کے علم میں ہیں، مگر لونڈ یال اگر چہوہ کا فرہوں محارم کے علم میں ہیں۔ ان کے نزد کی مملوکہ غلام بھی محارم کی طرح ہے۔ شاہ میں۔ اور بعض فقہاء مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ عام مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزد کی مملوکہ غلام بھی محارم کی طرح ہے۔ شاہ صاحب قدس سرۂ کی بھی یہی رائے ہے (۳) وہ معفل اور بدحوال قتم کے لوگ جوعورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ طفیلی کی قیدا حتر ازی نہیں ۔ اور جوعورتوں کے حالات سے دلچہیں رکھتا ہو، اس سے پر دہ واجب ہے، چاہے وہ بوڑ ھایا ہیجوا مورجسیا کہ ہیت نامی ہیجو کا تذکرہ آیا ہے (۳) وہ نابالغ نیچ جوعورتوں کے خصوص حالات اور ان کے اوصاف خسن وجمال سے بینے جربیں۔

باقی آیت کریمہ:''اورعورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کامخفی زیور معلوم ہوجائے (پس بجنے والا زیور پہننا جائز نہیں۔اور جب زیور کی آواز کا پر دہ ضروری ہے تو خودعورت کی آواز کا پر دہ بدرجہ ًاولی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ زیور کی آواز سے زیادہ دل کش ہے، پس بالغ عورتوں کی تعلیم بھی عورتوں ہی کے ذریعہ ہونی جاہئے )اور اے مؤمنو! تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کروتا کتم فلاح پاؤ''

حضرت شاه صاحب قدس سراه نے اس آیت کی تفسیر میں تین با تیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: اللہ تعالی نے چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں کھو لنے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ چہرہ سے پہچان ہوتی ہے، اور ہاتھوں سے عموماً چیزیں لی دی جاتی ہیں۔ یعنی بیدونوں اعضاء تجاب میں داخل نہیں (جبیبا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے) دوسری بات: چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سار ابدن چھپانا واجب ہے، مگر شوہر ، محارم اور مملوکہ غلام اس سے سنتی ہیں ( بیرائے بھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے)

تیسری بات: بہت بوڑھی عور توں کوا جازت دی ہے کہ وہ اپنے کیڑے اتار رکھیں۔

فائدہ: یہ تیسری بات پہلی بات کے معارض ہے۔ جب جوان عورت کے لئے بھی چہرہ اور تھیلیوں کا حجاب نہیں تو بوڑھیوں کے لئے بھی چہرہ اور تھیلیوں کا حجاب نہیں تو بوڑھیوں کے لئے تو بدرجہ اولی نہیں۔ پھر باقی کو نسے کپڑے نہ پہننے کی اجازت دی ہے؟! بات در حقیقت یہ ہے کہ سورۃ النور کی اس آیت میں حجاب اور ستر کے احکام ایک ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب میں صرف حجاب کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور اس میں چہرے کے حجاب کی صراحت ہے۔ البتہ سورۃ النورکی آیت ۲۰ میں اس سے بہت بوڑھی عور توں بیان کیا ہے۔ اور اس میں چہرے کے حجاب کی صراحت ہے۔ البتہ سورۃ النورکی آیت ۲۰ میں اس سے بہت بوڑھی عور توں

کااشتناءکیا گیاہے۔

اور چېره اورېتصليال ستر ميں داخل نہيں ، اورمحارم وغيره كے لئے حجاب ميں بھى داخل نہيں۔ بلكہ فقہاء نے دونوں پيروں كوبھى ان كے ساتھ لائق كيا ہے۔ يہ تين اعضاء كھلے ہوئے ہونے كى حالت ميں نماز درست ہے، اورمحارم وغيره سے ان كا حجاب بھى نہيں ہے۔ اور اجانب كے حق ميں بوقت ِ ضرورت ان كا كھولنا جائز ہے، بے ضرورت كھولنا جائز نہيں ، اور ان كے علاوہ بدن كا كھولنا مجبورى ميں جائز ہے۔

فائدہ: آیت میں مذکورہ لوگوں کے تق میں چہرہ اور ہتھیلیوں کا حجاب نہیں۔ باقی بدن کا حکم بیان نہیں کیا۔اس کا تذکرہ احادیث اور کتب فقہ میں ہے۔ مثلاً: شوہر کے تق میں بدن کے سی حصہ کاستر واجب نہیں۔اور باپ وغیرہ محارم کے تق میں سر،سینہ اور اس کے مقابل پیٹھ اور پنڈلی کا ستر واجب نہیں۔ پیٹ، اس کے مقابل پیٹھ اور گھٹنے سے نیچ تک ستر واجب ہے۔اسی طرح دیگرا حکام ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

## اجنبى عورت كے ساتھ تنہائى جائز نہيں

تیسراطریقہ: بیمقررکیا کہ کوئی مردکسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو، جہاں کوئی ایباشخص نہ ہوجس سے دونوں ڈریں۔درج ذیل تین احادیث اسی سلسلہ کی ہیں:

حدیث — رسول اللهﷺ نے فرمایا:''سنو!ہرگز کوئی مردکسی خاوند دیدہ عورت کے پاس رات نہ گذارے،الا بیر کہ وہ شوہریا محرم ہو'' (رواہ مسلم،مشکوۃ حدیثا ۱۰۱۰)

حدیث ۔۔۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''ہرگز کوئی مردکسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ندر ہے،ورندان کا تیسراشیطان ہوگا''وہ ان کوفتنہ میں مبتلا کردیگا(رواہ التر مذی ۔ مشکوۃ حدیث ۱۱۸)

حدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا: ''ایسی عورتوں کے پاس جن کے شوہرعرصہ سے سفر میں ہوں ہر گز داخل نہ ہوؤہ کی باس بیت کے شوہرعرصہ سے سفر میں ہوں ہر گز داخل نہ ہوؤہ کی بالیوں میں ''یعنی جس طرح رگ میں دیا ہوا انجکشن فوری اثر کرتا ہے، شیطان بھی چنگی بجا کرفتنہ میں مبتلا کردیتا ہے۔ شیطان کو الله تعالیٰ نے بیطافت نہیں دی کہ وہ انسان کے بدن میں گھسے۔ اور آسیب چڑھتا ہے، بدن میں داخل نہیں ہوتا (مشکوۃ حدیث ۳۱۱۹)

## دوسرے کاستر دیکھنے کی ممانعت

چوتھاطریقہ: یہ تجویز کیا کہ وکی شخص کسی کاستر نہ دیکھے۔ نہ مردم دکا، نہ عورت عورت کا،اور نہ مردعورت کا اور نہ عورت مردکا۔ مگر میاں ہوی مشتیٰ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' نہ آ دمی دوسرے آ دمی کے ستر کو دیکھے، اور نہ عورت دوسری

عورت کے ستر کودیکھے' پس غیرجنس کا ستر دیکھنا بدرجہ اولی ممنوع ہے (مشکوۃ حدیث ۳۱۰۰)

تشریخ ستر دیکھنے کی ممانعت دووجہ سے کی ہے:

پہلی وجہ ۔۔۔۔ستر دیکھنا شہوت کو بھڑکا تا ہے۔غیر جنس کا ستر دیکھنے میں توبیہ بات اظہر ہے۔اور ہم جنس میں بھی بھی اس کی نوبت آتی ہے۔عورتیں بھی بھی ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتی ہیں۔اور مرد بھی بھی ایک دوسرے پر عاشق ہوتے ہیں۔اورستر دیکھنے کی بچھ حاجت نہیں،اس لئے اس کی ممانعت کی (اور مجبوری کی حالت مشتنی ہے)

دوسری وجہ — ستر چھپانا تہذیب کی بنیادی ہاتوں میں سے ہے۔ دنیا جہاں کے تمام لوگ اعضاء مستورہ کوشر مگاہ کہتے ہیں۔ یعنی ان کا کھولنایاد کھنا بے حیائی کی بات ہے،اس لئے اس کی ممانعت کی۔

## چیٹ کرسونے کی ممانعت کی وجہہ

پانچوال طریقہ: یہ مقرر کیا کہ دوشخص ایک کپڑے میں چٹ کرنہ سوئیں۔اسی حکم میں ایک چار پائی پردات گذارنا بھی ہے، کیونکہ نیند میں ایک دوسرے سے چٹ سکتے ہیں۔درج ذیل دوحدیثیں اسی سلسلہ کی ہیں:

حدیث (۱) — رسول الله مِیَالیَّیایَیَا مِیْ فرمایاً:''ایک آ دمی دوسرے آ دمی تک ایک کپڑے میں نہ پہنچے لیمیٰ بدن لگا کر نہ سوئے۔اورایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ پہنچے' (مشکوۃ حدیث ۳۱۰۰)

حدیث (۲) — رسول الله ﷺ نے فر مایا:''ایک عورت دوسری عورت سے کھلاجسم نہ لگائے ، پس وہ اپنے شوہر سے اس عورت کا حال اس طرح بیان کرے گویاوہ اس کودیکیر ہاہے'' (مشکوۃ حدیث ۳۰۹۹)

تشری جیمباشرت کی ممانعت کی وجہ ہے کہ جسم سے جسم لگانا شہوت بھڑ کانے میں نہایت زوداثر ہے۔ جو طبق زنی اور اغلام کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ اور' گویا وہ اس کود کیے رہا ہے'' کا مطلب ہے ہے کہ عورت کا عورت سے جسم لگانا بھی مکنون محبت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بس بے ساخته اس لطف اندوزی کا تذکرہ شوہر یا کسی رشته دار کے سامنے زبان پر آ جاتا ہے۔ اور وہ ان کی فریفتگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی کی بات ہے ہے کہ کسی عورت کا حال شوہر کے علاوہ کے سامنے وہ ان کی فریفتگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی کی بات ہے ہے کہ کسی عورت کا حال شوہر کے علاوہ کے سامنے بیان کیا جائے۔ جیسے ہیت نامی بیجوا از واج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ نبی طِالْفَ فَحْ کردیا تو میں تجھ کو غیلان کی لڑکی دکھا وُزگا، جو چار سلوٹوں سے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں سے جاتی ہے۔ یعنی جب نے طاکف فتح کردیا تو میں تجھ کو غیلان کی لڑکی دکھا وُزگا، جو چار سلوٹوں سے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں سے جاتی ہے۔ یعنی جب نے طاکف فتح کردیا تو میں تجھ کو بیات سی تو اس کی پیٹھ پر آٹھ شکن نظر آتے ہیں۔ یعنی خوب بھرے بدن کی ہے۔ بسی وہ اللہ عِلْ اللہ عِلْ اللہ عِلْ اللہ عَلْ اللہ عَلْ اللہ عَلْ اللہ عَلْ اللہ عَلْ اللہ عَلَا اللہ عَلْ ال

#### نہیں۔ نیزغیرشو ہرسے غیلان کی لڑکی کا حال بیان کرنے میں اس غیر کی فریفتگی کا اندیشہ ہے۔

#### ﴿ ذكر العورات ﴾

اعلم: أنه لما كان الرجالُ يُهَيِّجُهم النظرُ إلى النساء على عشقهن، والتولُّه بهن؛ ويفعلُ بالنساء مثلَ ذلك، وكان كثيرًا مَّايكون ذلك سببًا لأن يُبتغى قضاءُ الشهوة منهن على غير السنة الراشدة، كاتباع من هى في عصمة غيره، أو بلانكاح، أو من غير اعتبار كفاء ق، والذى شوهد من هذا الباب يُغنى عما سُطر في الدفاتر: اقتضت الحكمةُ أن يُسَدَّ هذا الباب. ولما كانت الحاجات متنازعةً مُحْوِجَةً إلى المخالطة: وجب أن يُجعل ذلك على مراتب بحسب الحاجات، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم وجوهًا من الستر:

أحدها: أن لا تخرج المرأةُ من بيتها إلا لحاجة لاتجد منها بُدًّا. قال صلى الله عليه وسلم: "المرأةُ عورةٌ، فإذا خرجتِ اسْتَشْرَفَهَا الشيطانُ" وقال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أقول: معناه: استشرف حِزْبُه، أو هو كناية عن تَهيَّئُ أسباب الفتنة.

وكان عمر رضى الله عنه \_\_\_ لِمَا أوتى من علم أسرار الدين \_\_ حريصًا على أن يُنزلَ هذا الحجابُ، حتى نادى: ياسودةُ! إنكِ لاتَخْفَيْنَ علينا" لكنه صلى الله عليه وسلم رأى أن سدَّ هذا الباب بالكلية حرجٌ عظيم، فندب إلى ذلك من غير إيجاب، وقال:" أُذِنَ لكنَّ أن تخرجن إلى حو ائجكن"

الثانى: أن تُلقِى عليها جِلْبَابَها، ولا تُظهر مواضعَ الزينة منها، إلا لزوجها، أو لذى رَحِم مَحْرَم. قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِيْنَ: يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِّمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِلْمُوْمِنَاتِ: يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ، وَلاَيُبُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، وَلاَيُبُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ لَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، وَلاَيُبُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الله قوله: ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾ آبُ الله قوله: ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾

فرخَّص فيما يقع به المعرفة من الوجه، وفيما يقع به البطش في غالب الأمر، وهو اليدان. وأوجب ستر ماسوى ذلك إلا من بعولتهن، والمحارم، وماملكت أيمانهن من العبيد. ورخَّص للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن.

الثالث: أن لا يَخْلُو رجل مع امرأة، ليس معهما من يَهابَانِه. قال صلى الله عليه وسلم: "ألا!

لا يَبِينَتَنَّ رجل عند امراة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذارحم "وقال صلى الله عليه وسلم: لا يَبِينَتَنَّ رجل عند الله عليه وسلم: "لا تَلِجُوْا على الله عليه وسلم: "لا تَلِجُوْا على الله عباتِ، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم "

الرابع: أن لاينظر أحدٌ — امرأة كانت أورجلًا — إلى عورة الآخر — امرأة كانت أو رجلًا — إلا الزوجان.

قال صلى الله عليه وسلم: "لاينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" أقول: وذلك: لأن النظر إلى العسورة يهيج الشهوة، والنساء ربما يتعاشقن فيما بينهن، وكذلك الرجال فيما بينهم، ولا حرجَ في ترك النظر إلى السوءة. وأيضًا: فستر العورة من أصول الارتفاقات، لابد منها.

الخامس: أن لا يُكامِعَ أحدٌ أحدًا في ثوب واحد. وفي معناه: أن يَبِيْتَا على سرير واحدٍ، مثلاً. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المسرأة في ثوب واحد" وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تُباشر المرأة المرأة، فَتَنْعَتُهَا لزوجها، كأنه ينظر إليها"

أقول: السبب: أنه أشد شيئ في تهيَّج الشهوة، والرغبةُ تورث شهوةَ السِّحاق واللواطةِ. وقوله: "كأنه ينظر إليها". معناه: أن مباشرة المرأةِ المرأة ربما كانت سببا الإضمار حبها، فيجرى على لسانها ذكرُ ما وجدت من اللذة: عند زوجها، أو ذى رحم منها، فيكون سببا لتولُّههم، وأعظم المفاسد: أن تُنعَتَ امرأةٌ عند رجل ليس زوجًا لها، وهو سبب إخراج هِيْتِ المختَّثِ من البيوت.

ترجمہ:جسم کے ان حصوں کا بیان جن کا کھولنا موجب شرم ہے: جان لیس کہ جب عورتوں کود کھنا مردوں کو برا پیختہ کیا کرتا ہے ان کے عشق پر ، اور ان پر فریفتگی پر ، اور د کھنا عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ اور بار ہا یہ چیز سبب بن جایا کرتی ہے اس بات کی کہ عورتوں سے حاجت روائی چاہی جائے ، سنت راشدہ (دینی طریقہ) کے برخلاف جیسے اس عورت کرتی ہے ہی پڑنا جو کہ وہ اس کے علاوہ کی پناہ میں ہے ، یا نکاح کے بغیر ، یا کفاءت کا اعتبار کئے بغیر ، اور جو مشاہدہ کیا گیا ہے اس قبیل کی باتوں سے وہ بے نیاز کرتا ہے ان باتوں سے جو بڑی کتابوں میں کسی ہوئی ہیں: پس چاہا حکمت نے کہ یہ دروازہ بند کردیا جائے۔ اور جب حاجتیں متضاد ، اختلاط پر مجبور کرنے والی تھیں تو ضروری ہوا کہ یہ سرتاب حاجتوں کے لحاظ سے مختلف مراتب پر گردانا جائے۔ چان چینی علی ان گیا ہے نے پر دے مختلف طریقے مشروع فرمائے ۔۔۔ ان میں سے ایک : یہ مختلف مراتب پر گردانا جائے۔ چان چینی علی نے پر دے مختلف طریقے مشروع فرمائے ۔۔۔ ان میں سے ایک : یہ

ہے کہ قورت اپنے گھر سے نہ نکے مگر کسی ایسی ضرورت کے لئے جس سے کوئی چارہ نہ ہو ۔۔ اس کا مطلب: شیطان کی پارٹی گھورتی ہے، یاوہ فتنہ کے اسباب کے مہیا ہونے سے کنا یہ ہے ۔۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ۔۔ بایں وجہ کہ وہ دین کے رموز کاعلم دیئے گئے تھے ۔۔ شدید خواہش مند تھے کہ یہ پردہ نازل ہو۔ یہاں تک کہ آپ نے پکارا:''اے سودہ! تم ہم سے حجیب نہیں سکتیں'' مگر نبی مِسَائِیْ اِیَّا نے دیکھا کہ اس دروازہ کو بالکا یہ بند کر نا بڑی تنگی ہے۔ پس آپ نے اس پردہ کی طرف بلایا لیعنی مستحب قر اردیا۔ واجب کئے بغیر، اور فر مایا:''تہمیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لئے نکلؤ'

دوسراطریقہ: یہ ہے کہ اپنے اوپر اپنی چا درڈال لے، اور اپنی زیبائش کی جگہیں ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہریا ذی رحم محرم کے سامنے ۔ پس (۱) اجازت دی اللہ تعالی نے اس عضو میں جس کے ذریعہ پہچان ہوتی ہے یعنی چہرہ، اور اس عضو میں جس کے ذریعہ پہچان ہوتی ہے یعنی چہرہ، اور اور وہ دو ہاتھ ہیں (۲) اور واجب کیا ان کے علاوہ کا پردہ مگر ان کے شوہروں اور محارم سے اور ان غلاموں سے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ (۳) اور اجازت دی بہت بوڑھی عور توں کو کہ وہ اپنے کہا تہ اندر ہے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، نہ ہوان کے ساتھ وہ شخص جس سے دونوں ڈریں ۔ چوتھا طریقہ: یہ ہے کہ تنہا نہ درکی ہے کوئی سے خواہ عورت ہویا مرد ۔ دوسرے کے سترکو ۔ خواہ عورت ہویا مرد ۔ دوسرے کے سترکو ۔ خواہ عورت ہویا مرد ۔ دوسرے کے سترکو ۔ خواہ عورت ہویا مرد ۔ دوسرے کے سترکو ۔ خواہ عورت ہویا مرد ۔ دوسرے کے سترکو ۔ خواہ ورت ہویا مرد ۔ دوسرے پرفریف ہوتی ہیں۔ اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ سترد کھنا شہوت کو بھڑکا تا ہے۔ اور عور تیں (بھی) کہیں ایک دوسرے پرفریف ہوتی ہیں۔ اور اس طرح مرد بھی آئیس میں ۔ اور پچھٹی نہیں نگا یے کی طرف نہ دیکھنے میں۔ اور نیز: پس نگا یے کو چھپانا ارتفا قات (تہذیب) کی اُن بنیا دی باتوں میں سے ہے جن سے چارہ نہیں۔

پانچوال طریقہ: یہ ہے کہ کوئی تخص کی کوایک کپڑے میں نہ چھٹائے۔اوراس کے معنی میں ہے کہ دونوں ۔ مثال کے طور پر ۔ ایک چار پائی پر رات گذاریں۔ میں کہتا ہوں: (ایک کپڑے میں چھٹ کرسونے کی ممانعت کا) سبب یہ ہے کہ وہ لیخی جسم سے جسم لگانا سخت ترین چیز ہے۔ یعنی نہایت خطرناک ہے شہوت بھڑ کانے میں۔اورخواہش: چیٹی لڑانے اوراغلام کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔اور آپ کا ارشاد: ''گویاوہ شوہراس عورت کود کھر ہاہے''اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا عورت سے جسم لگانا بھی سبب بن جاتا ہے اس کی محبت کودل میں چھپانے کا۔پس اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے اس لذت کا تذکرہ جو اس نے پایا: اپنے شوہر یا اپنے رشتہ دار کے سامنے۔ پس وہ تذکرہ سبب بن جاتا ہے اس کی فریفتگی کا۔اور خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی : یہ ہے کہ کسی عورت کا حال بیان کیا جائے ایسے خص کے سامنے جو اس کا شوہر نہیں اور وہ ہیت نامی جیڑے کے گھر وں سے زکالنے کی وجہ ہے (گامکھ مکامعة: حفاظت وغیرہ کے لئے کسی کونود سے چھٹالینا)

تصحیح: و جوها من الستر مطبوعه میں و جوها من السنن تھا۔ بیٹیے مخطوطہ کرا چی سے کی ہے۔ اور مولانا سندھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔

## سترعورت فرض ہونے کی وجہ

عورت: یعنی نظایا: وہ اعضاء ہیں جن کا گھلنا متوسط (معتدل)عرف وعادت میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے دور نبوی میں قریش کی عادتیں دیگر قبائل کی بہنسبت معتدل تھیں۔ اور سترعورت انسانوں کے مسلّمہ ارتفا قات (تہذیب) کی بنیادی بات ہے۔ اور ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعہ انسان کا دیگر حیوانات سے امتیاز ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے سترعورت فرض کیا ہے۔

ستر کا بیان: دوشرمگا ہیں (بول و براز کی جگہیں) دوفوطے، زیرناف اور دونوں رانوں کی جڑیں جوزیرناف سے متصل ہیں: بدیمی طور پرستر ہیں۔ پس ان پر دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ اور متعددا حادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ران بھی ستر ہے۔ وہ روایات درج ذیل ہیں:

حدیث (۱) — رسول الله طِلَالْمِیَالِیْمَایِیْمَ نِے فر مایا: 'جبتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کا پنی باندی سے نکاح کردے تو وہ ہرگز باندی کے ستر کوند دیکھے 'اور ایک روایت میں ہے: ''پس وہ ہرگز نددیکھے اس حصہ کو جوناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر ہے'' (روا ہما ابوداؤد، واسنادہ حسن، مشکلوۃ حدیث الاسا) اس حدیث میں باندی کے ستر کا بیان ہے۔ اور ایک قول میں مرداور باندی کا ستر ایک ہے (ہدایہ)

حدیث (۲) — مجر مدرضی الله عنه سے جواصحاب صقه میں سے تھے، رسول الله ﷺ نے فر مایا: ''کیاتمہیں معلوم نہیں کہ دان ستر ہے!''(مشکوۃ حدیث ۳۱۱۳) علاوہ ازیں: آپ نے حضرت علی رضی الله عنه سے فر مایا: ''اے علی! اپنی ران نه کھولو، اور نہ کسی زندہ کی ران دیکھو، نہ کسی مردہ کی' (مشکوۃ حدیث ۳۱۱۳) اور حضرت معمر رضی الله عنه سے فر مایا: ''معمر! اپنی رانیں ڈھا نگ لو، کیونکہ دونوں رانیں ستر ہیں' بیروایات گوضعیف ہیں، مگرسب مل کرحسن لغیرہ ہیں۔

اوراس کے خلاف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ خیبر کے موقعہ پررسول اللہ مِیالِنَّ اِیَّا مِیْ ران سے کہ جنگ خیبر کے موقعہ پررسول اللہ مِیالِیَّا ہِیْ ران کے سفیدی دیکھی (بخاری حدیث اے) پیروایت قوی ہے، جوران کے ستر نہ ہونے پردلالت کرتی ہے۔

شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں: اختلاف روایات کی صورت میں احتیاط کی بات بیہ ہے کہ ران کوستر قر اردیا جائے۔ یمی بات شریعت کے ضوابط سے اقرب ہے۔ یعنی جب مُحرم و ممینے دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو مُحرم روایات کوتر جیح دی جاتی ہے۔ یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے (کتاب الصلوة ، باب (۱۲) باب ما یُذکر فی الفحذ)

فا کدہ(۱): گھٹنہ: امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک ستر میں شامل نہیں۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک ستر ہے۔ کیونکہ اس میں بھی روایات متعارض ہیں۔ مذکورہ بالا روایت که' ہمرگز نید کیھے اس حصہ کو جوناف سے بنچے اور گھٹنہ سے اوپر ہے'اس پردلالت کرتی ہے کہ گھٹنہ سرنہیں۔اورسنن دارقطنی (۲۳۱۱) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ضعیف روایت ہے کہ'' گھٹنہ ستر میں شامل ہے''اور بخاری شریف (حدیث ۳۹۹۵) میں بیدوا قعہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مِسَالِنَّا اِیْجَامُ پانی کے گھٹنہ کھلا ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے آپ نے ان کو ڈھا نک لیا۔اس لئے احتیاط کی بات بیرہے کہ گھٹنہ کو بھی ستر میں شامل کیا جائے۔

فائدہ(۲):عورت کا ستر بھی وہی ہے جوم دکا ہے۔ چنا نچہ ایک عورت دوسری عورت کے باتی بدن کو دکھے ہے۔ البتہ عورت کے لئے ستر عورت کے علاوہ حجاب کا مسئلہ بھی ہے، جوم دکے لئے نہیں ۔اس لئے مرد کا باقی بدن ہر کوئی دکھ سکتا ہے۔ اجنبی عورت بھی د مکھ سکتی ہے، بشر طیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ کیونکہ مرد کا جسم اول تو پرشش نہیں ۔ ثانیاً: مرد کے مشاغل بھی باقی بدن کھو لنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پس اگر اس کو د کیھنے کی ممانعت کی جائے گی تو حرج واقع ہوگا ۔۔۔ اور عورت کے لئے چونکہ ستر عورت کے ساتھ حجاب کا مسئلہ بھی ہے، اس لئے اس کے احکام مرد سے مختلف ہیں۔ جو یہ ہیں: اے عورت کا اینے میاں سے کوئی حجاب نہیں، بلکہ ستر عورت کا تھم بھی نہیں۔

۲ — محارم سے پیٹ اوراس کے مقابل پیٹھ کا حجاب واجب ہے۔ اور چبرہ، سر، بال، گردن، کان، بازو، ہاتھ، پاؤں، پنڈلی، اور گردن سے مصل سینہ کا بالائی حصہ اوراس کے مقابل کی پیٹھ حجاب سے خارج ہے، جبکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اور سینہ کا بالائی حصہ اس کئے مشتیٰ کیا گیا ہے کہ بچہ کو دودھ پلانے کے لئے یہ حصہ محارم کے سامنے کھولنا پڑتا ہے۔ اور جب یہ حصہ مشتیٰ کیا گیا ہے

سے نماز میں چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر ( گخنوں سے نیچے ) تجاب سے خارج ہیں۔ باقی سارابدن ڈھا نک کرنماز پڑھناضروری ہے۔

٣ --- اوراجانب سے خوف فتنہ کے وقت تمام جسم کا تجاب واجب ہے۔ اور بوقت ضرورت چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنا جائز ہے۔ اور بوقت ضرورت چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنا جائز ہے۔ اور بے ضرورت کھولنے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک میاعضاء حجاب میں شامل نہیں۔ اور احناف ﴿ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ کوضرورت پراور ﴿ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ﴾ کوضرورت نہونے پرمحمول کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ضرورت نہونے پرمحمول کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

واعلم: أن ستر العورة — أعنى الأعضاء التي يحصل العار بانكشافها بين الناس في العادات المتوسطة، كالتي كانت في قريش مثلاً يومئذ — من أصل الارتفاقات المسلمة عند كل من يسمى بشرًا، وهو مما امتاز به الإنسان من سائر أنواع الحيوانات، فلذلك أوجبه الشرع.

والسَّوْء تان والخصيتان والعانة وماوليها من أصول الفخذين من أجلى بديهيات الدين أنها من العورة، لاحاجة إلى الاستدلال في ذلك.

و دَلَّ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمتَه فلاينظرن الله عورتها "وفى رواية: "فلاينظرن الله عليه وسلم: "إذا وقوق الركبة "وقولُه عليه السلام: "أما علمتَ أن الفخذ على الفخذين عورةٌ، وقد تعارضت الأدلة في المسألة، لكن الأخذ بهذا أحوط، وأقربُ من قوانين الشرع.

تر جمہ: اور جان لیں کہ سرعورت سے مراد لیتا ہوں میں اُن اعضاء کوجن کے لوگوں کے درمیان کھلنے سے شرم حاصل ہوتی ہے۔ یعنی شرمندگی ہوتی ہے متوسط عادتوں میں۔ جیسے وہ عادتیں جومثال کے طور پراس زمانہ میں قریش میں تھیں سے شرم حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ (ستر قریش میں تھیں سے متفقہ ارتفاقات کی بنیاد سے ہے، تمام ان لوگوں کے زدیک جو''انسان' کہلاتے ہیں۔ اور وہ (ستر عورت) ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعہ انسان ممتاز ہوتا ہے حیوانات کی دیگر اقسام سے۔ پس اسی وجہ سے شریعت نے اس کو واجب کیا ہے۔

اور دوشرمگاہیں اور دوفوطے اور زیر ناف اور وہ جو عانہ سے متصل ہے دونوں رانوں کی جڑوں سے: دین کی واضح بدیہیات میں سے بیہے کہ وہ نگایا ہیں۔ کچھھاجت نہیں اس پردلیل قائم کرنے کی۔

اور دلالت کرتی ہیں (دورواینتیں)اس بات پر کہ دونوں را نیں ستر ہیں۔اوراس مسئلہ میں دلائل متعارض ہیں،کیکن اِن روایات کولینازیادہ احتیاط کی بات ہے،اور شریعت کے ضوابط سے قریب ترہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### برہنہ ہونے کی ممانعت کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله مِیَالْیَایَیَام نے فرمایا:''بر ہنہ ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ لوگ (فرشتے) ہیں جو تم سے جدانہیں ہوتے ،مگرانتنجے کے وقت اور جب آ دمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، پس ان سے شر ماؤ،اوران کا لحاظ کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۳۱۱۵)

حدیث (۲) — ایک صحابی سے رسول اللہ طِلاَیْقَائِم نے فر مایا: ' اپناستر چھپائے رہو، مگراپنی بیوی یا باندی سے' انھوں نے عرض کیا: اگر آ دمی تنہا ہو؟ آپ نے فر مایا: ' پس اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقد ار ہیں کہ ان سے حیا کی جائے'' (مشکوۃ حدیثے کا ۱۳)

تشریک: بر ہنہ ہونا جائز نہیں ،اگرچہ تنہائی میں ہو،البتہ ایسی ضرورت کے دفت جائز ہے جس سے جارہ نہ ہو، جیسے قضاءحاجت کے دفت ستر کھولنا۔اور بیممانعت دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ — بار ہااییا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ا جا نک آ جا تا ہے۔ پس اگر آ دمی ننگا ہوگا تو اس کے ستر پر دوسرے کی نظر

یڑے گی ،اور عار لاحق ہوگا۔

دوسری وجہ رحمۃ اللہ (۳۳۲۱) میں بیان کیا جاچکا ہے کہ اعمال واخلاق میں دوطر فہ تعلق ہے یعنی جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور اخلاق خود اعمال سے بیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص حیادار ہے، اس کے نفس پراحتیاط واستحکام کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بے شرم اور بے لگام نہیں ہوتا، وہ ضرور پردہ کا اہتمام کرے گا۔ اور پردہ کے اہتمام ہی سے یہ صفات جمیدہ: حیاوغیرہ آدمی میں پیدا ہوتی ہیں۔

## مردوں کونظریں نیجی رکھنے کا حکم دینے کی وجہ

سوال: حجاب کا حکم عورتوں کو دیا گیا ہے، پس ان کو بیتکم دینا کہا پی نظریں نیچی رکھیں:معقول بات ہے۔ مگرسورۃ النور آیت ۳۰ میں یہی حکم مردوں کو بھی دیا گیا ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: مردول كونظرين نيجي ركھنے كاحكم دوجه سے ديا ہے:

پہلی وجہ — جومعاملہ دو شخصوں سے متعلق ہوتا ہے: وہاں جب شریعت ایک شخص کو کسی بات کا تھم دیتی ہے، تو وہ جاہتا ہے کہ دوسر ہے کوبھی تھم دیا جائے کہ وہ پہلے شخص کے ساتھ اس کو دیئے گئے تھم کے موافق معاملہ کر ہے۔ مثلاً: عورتوں کو تھم دیا کہ وہ اپنا نکاح خود نہ کریں، بلکہ ان کے اولیاء ان کا نکاح کریں۔ تو اولیاء کو بھی تھم دیا کہ وہ عورتوں کی مرضی معلوم کر کے ان کا کہ وہ جاب میں رہیں اور نظریں نیجی رکھیں، تو مردوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ بھی نظریں نیجی رکھیں، تو مردوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ بھی نظریں نیجی رکھیں، عورتوں کو نہ دیکھیں۔

وضاحت:عورتوں کا ظاہری لباس بھی بھی دل کش ہوتا ہے،اور بھی عورت کو چہرہ وغیرہ کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے احرام میں اور دوا خانے میں ۔الیں صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نگا ہوں کی حفاظت کریں۔ تاکہ حجاب کا مقصد بروئے کارآئے۔

دوسری وجہ — مردول کونظریں نیجی رکھنے کا حکم ان کے نفوس کوسنوار نے کے لئے دیا گیا ہے۔ان کی اصلاح اسی وقت ہوسکتی ہے جب وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں،اورخود کواس کا پابند بنا ئیں۔اگروہ عورتوں کو تاکتے جبھا نکتے ریں گےتوان کے دل خراب ہوجائیں گے۔

## ا جا تک پڑی ہوئی نظر فوراً پھیر لینا ضروری ہے

حدیث — رسول الله ﷺ نے حضرت علی رضی الله عنه سے فر مایا:''اے علی! نظر کے پیچھے نظر نہ ڈالو۔ کیونکہ تمہارے لئے پہلی نظر (جواجپا نک پڑی ہے) جائز ہے،اور دوسری نظرتمہارے لئے جائز نہیں'' (مشکوۃ عدیث ۱۳۱۰) تشریک: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلی نظر کو زیادہ دریٹھہرائے رکھنا بھی بمنز لہ دوسری نظر کے ہے۔ پس اچا نک نظر پڑجائے تو فوراً اس کو پھیر لینا ضروری ہے۔اور بیا شارہ اس طرح فرمایا ہے کہ آپ نے الآخر ۃ فرمایا ہے الشانیۃ نہیں فرمایا۔دوسری نظروہ ہے جو پہلی کے انقطاع کے بعدوجود میں آئے۔اور پچیلی نظرعام ہے۔ پہلی کی پچیلی حالت بھی پچیلی ہے۔

#### نابیناسے بردہ کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما نبی مِسَلَّتُهِ آئے پاس تھیں۔ اچا نک حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ نے دونوں سے پر دہ کرنے کے لئے فر مایا۔ ام سلمہ ؓ نے عرض کیا: کیا وہ نابینا نہیں ہیں، جو ہمیں نہیں دیکھتے؟ آپ نے فر مایا: '' تو کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں ان کونہیں دیکھتیں؟'' (مشکوۃ حدیث ۱۳۱۲)

تشری نابینا سے پردہ کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ عور تیں بھی مردوں میں رغبت رکھتی ہیں، جیسے مردعور توں میں رغبت رکھتے ہیں ۔ پس یہاں بھی فساد کا اندیشہ ہے، اس لئے پر دہ واجب ہے۔

## اپنے غلام سے پر دہ نہ ہونے کی وجہ

حدیث — نی ﷺ مخرت فاطمه رضی الله عنها کے پاس ایک غلام لے کرتشریف لے گئے، جوآپ نے ان کو ہمہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے پاس ایک غلام لے کرتشریف لے گئے، جوآپ نے ان کی ہمہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ ٹائے تھے۔ اور پیرڈ ھانگتی تھیں تو ہم کھل جاتا تھا۔ جب رسول الله ﷺ نے ان کی پریشانی دیکھی تو فر مایا:''پریشان نہ ہوو، آنے والے تمہارے ابّا اور تمہارا غلام ہی ہیں' (مشکوۃ حدیث ۳۱۲)

تشرت کُناس روایت سے معلوم ہوا کہ مملوکہ غلام سے پردہ نہیں۔ یہی امام شافعی رحمہ اللّٰہ کا مسلک ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ مملوکہ غلام بمزلہ محارم اس لئے ہے کہ اس کی اپنی مالکہ کی طرف رغبت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس کی نگاہ میں مالکہ کی عظمت ہوتی ہے۔ اور مالکہ کی بھی اس میں رغبت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس کی نگاہ میں غلام حقیر ہوتا ہے۔ نیز ان کا ہروت کا ساتھ ہے، پس بردہ کرنے میں دشواری ہے۔

## محارم کا پر دہ ہلکا ہونے کی وجہ

اور محارم کے جاب میں جو تخفیف کی گئی ہے اس کی چندوجوہ ہیں: اول: نزدیک کی رشتہ داری بے رغبتی کی احتمالی جگہ ہے۔ ماں بہن میں کس کورغبت ہوتی ہے؟ دوم: محارم سے نکاح چونکہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے،اس لئے مایوسی اس عورت

میں لا کچ کوختم کردے گی۔ سوم: عرصۂ دراز کا ساتھ بھی قلت ِنشاط کا سبب ہے۔ چہارم: ہروقت کا ساتھ ہونے کی وجہ سے پردہ میں دشواری ہے۔ پنجم: ہروقت کے ساتھی کی طرف التفات کم ہوتا ہے ۔۔۔ ان تمام وجوہ سے محارم کا پردہ اجانب سے ہلکار کھا گیا ہے۔ واللہ اعلم

[1] وقال صلى الله عليه وسلم: "إياكم والتعريّ! فإن معكم من لايفارقكم إلا عند الغائط، وحين يُفضى الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم" وقال: "فالله أحق أن يُستحيى منه"

أقول: التعرى لايجوز وإن كان خالياً، إلا عند ضرورة لايجد منها بدًا، فإنه كثيرًا مَّا يهجم الإنسانُ عليه. والأعمالُ إنما تعتبر بالأخلاق التي تنشأ منها. ومنشأُ السِّتر الحياء، وأن يَغلب على النفس هيئةُ التحفُّظ والتقيُّد، وأن يَترك الوقاحة، وأن لايسترسل.

[٢] وإذا أمر الشارع أحدًا بشيئ اقتضى ذلك أن يؤمر الآخَرُ أن يفعل معه حسب ذلك، فلما أُمرت النساء بالتستر وجب أن يُرَغَّبَ الرجال في غض البصر. وأيضًا: فتهذيب نفوس الرجال لايتحقق إلا بغضِّ الأبصار، ومؤاخذة أنفسهم بذلك.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" أقول: يشير أن حالة البقاء بمنزلة الإنشاء.

[٤] وحين دخل أعرابي، وقيل: أليس هو أعمى الأيبصرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما؟ ألستُما تُبصرانه؟"

أقول: السر في ذلك: أن النساء يرغبن في الرجال كما يرغب الرجال فيهن.

[٥] وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها:" إنه ليس عليكِ بأس، إنما هو أبوكِ وغلامُكِ"

أقول: إنما كان العبد بمنزلة المحارم، لأنه لارغبة له في سيِّدته، لجلالتها في عينه، ولا لسيِّدته فيه، لحقارته عندها، ويعسُر التستر بينهما.

[7] وهذه الصفاتُ كلها معتبرةٌ في المحارم: فإن القرابةَ القريبةَ مظنةُ قلةِ الرغبة، واليأس أحد أسباب قطع الطمع، وطولُ الصحبة يكون سببَ قلة النشاط، وعسرِ التستر، وعدمِ الالتفات؛ فذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم، والله أعلم.

ترجمہ: (۱) برہنہ ہونا جائز نہیں، اگرچہ آ دمی تنہا ہو۔ مگر ایسی ضرورت کے وقت کہ اس سے کوئی چارہ نہ پائے۔ پس بیشک بار ہااس کے پاس کوئی انسان اچا نک آ جا تا ہے — اور اعمال انہی اخلاق کے ساتھ موازنہ کئے ہوئے ہیں جن سے وہ اعمال پیدا ہوتے ہیں یعنی جیسے اخلاق وملکات ہوں گے ویسے اعمال وجود پذیر ہوں گے۔ اور ستر عورت کے پیدا ہونے کی حکمہ صفت ِحیا ہے، اور بید بات کہ چھوڑ دے وہ بے شرمی کی حکمہ صفت ِحیا ہے، اور بید بات کہ چھوڑ دے وہ بے شرمی کو، اور بید بات کہ آدمی بے لگام نہ ہوجائے۔

(۲)اور جب شارع کسی کوکسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ حکم چاہتا ہے کہ دوسرا (بھی) حکم دیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ اس حکم کے موافق معاملہ کرے۔ پس جب عورتوں کو پر دہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ضروری ہوا کہ مردوں کو ترغیب دی جائے نظریں نیچی رکھنے کی۔ اور نیز: پس مردوں کے نفوس کا سنور ناتحقق نہیں ہوتا مگر نظریں نیچی رکھنے ہے، اور اپنے نفوس کو پکڑنے سے اس چیز کے ساتھ۔

(۲) اور بیتمام اوصاف محارم میں ملحوظ ہیں۔ پس بیشک نزدیک کی رشتہ داری بے رغبتی کی احتمالی جگہ ہے۔ اور مایوسی لا کی ختم کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اور عرصۂ دراز تک ساتھ رہنا قلتِ نشاط کا ، اور پردے کی دشواری کا ، اور عدم التفات کا سبب ہوتا ہے۔ پس اسی وجہ سے طریقہ جاری ہے کہ محارم سے پردہ کم تر ہوان کے علاوہ کے پردے سے باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: تَحَفَّظَ عن الشيئ و منه: بَچِناء احتياط برتنا ..... تَقَيَّد: پابند مونا، پاؤل مِن بيرُ ي لَكنا ..... استو سل في كلامه و عمله: جاري ركهنا ..... دون الستو: أي أقله و أخفه.

#### باب\_\_\_\_هم

## نكاح كاطريقه

## نکاح میں ولی اورعورت کی اجازت کی وجہ

حدیث — رسول الله طِللْهُ اللهِ عَلَيْهِ نَے فرمایا:'' نکاح (زیبا) نہیں مگرولی کے ذریعہ' بعنی نکاح ولی ہی کے ذریعہ ہونا چاہئے ۔عورتوں کو بیربات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنا نکاح خود کریں (مشکوۃ حدیث ۳۱۳)

صدیث سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'شوہردیدہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہاس سے حکم لیا جائے۔ اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہاس سے اجازت لی جائے، اور اس کی اجازت خاموثی ہے'(مشکوۃ حدیث ۳۱۲۹) اور ایک روایت میں ہے:''کنواری لڑکی سے اس کا باپ اجازت لے'(مشکوۃ حدیث ۳۱۲۷)

تشریک:عورت کے نکاح میں ولی کی اجازت چاروجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ: یہ بات جائز نہیں کہ نکاح کا پورااختیار عورتوں کو دیدیا جائے۔ایک: تو اس وجہ سے کہ عورتوں کی عقل

ناقص اوران کی سوچ کمتی ہوتی ہے۔اس لئے وہ بسااوقات نہیں سمجھ پاتیں کہ ان کے لئے کیا بات مفید ہے۔ دوم: اس وجہ سے کہ عور تیں عام طور پرخاندانی خصوصیات کالحاظ نہیں کرتیں۔ بھی وہ غیر کفو کی طرف مائل ہوجاتی ہیں، جوان کے خاندان کے لئے ننگ کی بات ہوتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ ان کے نکاح کے معاملہ میں اولیاء کا کچھ دخل ہو، تا کہ یہ خرابیاں لازم نہ آئیں۔

دوسری وجہ: فطری اور بدیمی طریقہ جولوگوں میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ مردعورتوں پرحاکم ہوں۔بست وکشادان کے ہاتھ میں ہو، وہی عورتوں پرحاکم ہوں۔بست وکشادان کے ہاتھ میں ہو، وہی عورتوں کے مصارف کے ذمہ دار ہوں، اور عورتیں ان کی پابند ہوں۔سورۃ النساء آیت ۳۴ میں ارشاد پاک ہے:"مردعورتوں پرحاکم ہیں،اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پرفضیلت دی ہے۔اوراس وجہ سے کہ مردوں نے ایخ مال خرچ کئے ہیں' پس ان کے نکاح کا اختیار بھی مردوں کو ہوگا۔

تیسری وجہ:عورتوں کے نکاح میں اولیاء کی اجازت کی شرط لگانے سے ان کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ اورعورتوں کا خود
نکاح کرنا بے شرمی کی بات ہے۔ جس کا سبب قلت ِ حیا ہے۔ اور اس میں اولیاء کی حق تلفی اور ان کی بے قدری ہے۔
چوتھی وجہ: نکاح کی تشہیر ضروری ہے تا کہ بدکاری سے وہ ممتاز ہوجائے۔ اور شہرت دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ
اولیاء نکاح میں موجود ہوں۔

البتہ یہ جائز نہیں کہ عورتوں کے زکاح کا پورااختیار مردوں کو دیدیا جائے۔ کیونکہ اولیاء وہ بات نہیں جانے جوعورت اپنی ذات کے بارے میں جانتی ہے۔ اور زکاح کا گرم سرد بھی اس کو چکھنا پڑے گا،اس لئے اس کی مرضی معلوم کرنا ضروری ہے۔ پھر شوہر دیدہ عورت سے صراحة اجازت لینی ضروری ہے۔ حکم لینے کا یہی مطلب ہے۔ اور کنواری لڑکی سے بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ بشر طیکہ وہ عاقلہ بالغہ ہو۔ اور اس سے اجازت لینی ضروری ہے۔ کہ وہ انکار نہ کرے۔ اور اس کی اجازت کا ادنی درجہ: اس کی خاموشی ہے۔ اور اگر لڑکی نا بالغہ ہوتو اس سے اجازت لینی ضروری نہیں۔ کیونکہ اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی ۔ اس کا نکاح ولی اپنی صوابد یدسے کرسکتا ہے۔ حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ مطالب کی تھی۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ مطالب کی تھی۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی عمر کل جے سال کی تھی۔

#### ﴿ صفة النكاح﴾

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "لانكاح إلا بولى"

اعلم: أنه لا يجوز أن يُحَكَّمَ في النكاح النساءُ خاصةً، لنقصان عقلهن وسوء فكرهن، فكثيراً مّا لا يهتدين المصلحة، ولعدم حماية الحسب منهن غالباً، فربما رغبن في غير الكف، وفي ذلك عارٌ على قومها، فوجب أن يُجعل للأولياء شيئ من هذا الباب لِتُسَدَّ المفسدةُ.

وأيضا: فإن السنة الفاشية في الناس من قِبَلِ ضرورةٍ جبلِّيةٍ: أن يكون الرجال قوامين على النساء، ويكون بيدهم الحل والعقد، وعليهم النفقات، وإنما النساء عوانٍ بأيديهم، وهو قوله تعالى: ﴿ اَلرِّ جَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ ﴾ الآية.

وفى اشتراط الولى فى النكاح تنويهُ أمرِهم، واستبداد النساء بالنكاح وقاحةٌ منهن، منشوُّها قلةُ الحياء، واقتضابٌ على الأولياء، وعدمُ اكتراثٍ لهم.

وأيضًا: يجب أن يميَّز النكاح من السِّفاح بالتشهير، وأحقُّ التشهير أن يحضُرَه أولياؤها.

وقال صلى الله عليه وسلم: " لاتُنكح الثيب حتى تُستأمر، ولا البكر حتى تُستأذن، وإذنها الصموت" وفي رواية: " البكر يستأذنها أبوها"

أقول: لايجوز أيضا أن يُحَكَّمَ الأولياء فقط، لأنهم لايعرفون ما تَعْرِفُ المرأةُ من نفسها، ولأن حارَّ العقد وقارَّه راجعان إليها.

والاستئمار : طلبُ أن تكون هي الآمرة صريحاً. والاستئذان: طلبُ أن تأذَنَ، ولا تمنع، وأدناه السكوت.

وإنما المراد استيذان البكر البالغة، دون الصغيرة كيف؟ ولارأى لها. وقد زوَّج أبو بكر الصديق رضى الله عنه عائشة رضى الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنتُ ست سنين.

ترجمہ: (۱) یہ بات جان لیں کہ جائز نہیں کہ نکاح میں صرف عورتوں کو فیصلہ سونپ دیا جائے: (۱) ان کی عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے۔ پس وہ بار ہامصلحت کی طرف راہ نہیں یا تیں (۲) اور عام طور پران کی طرف سے خاندانی خوبیوں کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے، پس بھی وہ غیر کفو میں رغبت کرتی ہیں۔ اور اس میں اس کی قوم پر عارہے۔ پس ضروری ہے کہ اولیاء کے لئے اس سلسلہ سے بچھ گردانا جائے، تا کہ خرابی کا سد تباہ ہو۔

اور نیز: پس لوگوں میں عام رائج طریقہ فطری بداہت کی جانب سے یہ ہے کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہوں۔اوران کے ہاتھ میں کھولنا اور باندھنا ہو،اوران کے ذمہ مسارف ہوں،اور عورتیں ان کے ہاتھ میں قیدی ہوں۔الی آخرہ ۔۔۔ ہوت کے ہاتھ میں کھولنا اور باندھنا ہو،اوران کے ذمہ مسارف ہوں کی شان بڑھانا ہے۔اورعورتوں کا نکاح میں ڈکٹیٹر ہونا ان کے لئے بشری وجہ )اور نکاح میں ولی کی شرط لگانے میں مردوں کی شان بڑھانا ہے۔اوران کی کھھ لئے بشری کی بات ہے۔اوراس کا منشا (پیدا ہونے کی جگہ ) شرم کی کی ہے۔اوراولیاء کے تن کو کا ٹنا ہے۔اوران کی کچھ پرواہ نہ کرنا ہے۔۔اور شہرت دینے کے ذریعہ۔اور شہرت دینے کی دریعہ۔اور شہرت دینے کی بہترین صورت یہ ہے کے عورتوں کے اولیاء نکاح میں موجود ہوں۔

میں کہتا ہوں: ریبھی جائز نہیں کہ صرف اولیاء حاکم بنائے جائیں۔اس لئے کہ وہ نہیں جانبے اس بات کو جسے عورت

اپنی ذات کے بارے میں جانتی ہے۔ اور اس لئے کہ عقد کا گرم اور سرد عورت کی طرف لوٹے والا ہے ۔۔۔ اور استئمار:
اس بات کی طلب ہے کہ ہووہ ی حکم دینے والی صراحة ً ۔۔ اور استیذان: اس بات کی طلب ہے کہ وہ اجازت دے ، اور وہ انکار نہ کرے۔ اور اجازت کا ادنی درجہ خاموثی ہے ۔۔۔ اور مراد بالغہ کنواری سے ہی اجازت لینا ہے ، نہ کہ نابالغہ سے ،
کیسے؟ اور کوئی رائے نہیں اس کی ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا نبی علیہ ہے کہ وہ چھسال کی تھیں۔

لغات: حَكَّمَه: حاكم بنانا ، مِخَار بنانا ..... عَوَ ان: مفرد العانية: قيرى (ماده عنى )..... اقتضب الشيئ : كاثنا ، يهال حَقَ كاثنا مناد هماية كاعطف لنقصان برب-

 $\stackrel{\sim}{\sim}$   $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

## غلام باندی کا نکاح مولی کی اجازت پرموقوف ہونے کی وجہ

حدیث \_\_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوبھی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرےوہ زانی ہے'' شکلوۃ حدیث ۳۱۳۵)

تشریج: چونکہ غلام اپنے آقا کی جاکری میں مشغول ہوتا ہے۔اور نکاح اور اس کے متعلقات یعنی ہیوی کی غم گساری اور اس کے ساتھ تنہائی مولی کی خدمت میں خلل انداز ہوتی ہے،اس لئے ضروری ہے کہ اس کا نکاح مالک کی اجازت پر موقوف ہو۔اور باندی کا بھی یہی حکم بدرجہ اولی ہے۔اس کا نکاح بھی اس کے آقا کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔سورة النساء آیت ۲۵ میں اس کی صراحت ہے۔ارشاد پاک ہے:'' پس باندیوں سے نکاح کروان کے مالکوں کی اجازت سے''

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"

أقول: لما كان العبد مشغولاً بخدمة مولاه، والنكاح وما يتفرع عليه من المواساة معها، والتخلى بها، ربما ينقُص من خدمته: وجب أن تكون السنة أن يتوقف نكاحُ العبد على إذن مولاه.

وأما حال الأمة: فأولى أن يتوقف نكاحُها على إذن مولاها، وهو قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنَ أَهْلِهِنَّ﴾

ترجمہ:واضح ہے۔اورغلام زانی اس وقت ہوگا جب آقا کی اجازت سے پہلے بیوی سے صحبت کرے۔

## انهم مواقع كاخطبهاوراس كى حكمت

کسی بھی اہم موقع پر مثلاً کوئی بڑا معاملہ کیج ہو،کسی نزاعی معاملہ میں مصالحت کی گفتگو ہو،تقریر ہویا عقد نکاح: مسنون بیہے کہ پہلے خطبہ پڑھا جائے، پھرمعاملہ کی گفتگو کی جائے۔وہ خطبہ بیہے:

إن الحمد لله! نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ترجمہ: بیشک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ہم ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، اور اپنے اعمال کی برائیوں ہم ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے کوئی گراہ نہیں کرسکتا۔ اور جس کو اللہ بحپلا دیں اس کو کوئی را و ( کھوٹ) سے۔ جس کو اللہ راہِ راست پر لے آئیں اس کو کوئی گراہ نہیں کرسکتا۔ اور جس کو اللہ بحپلا دیں اس کو کوئی را و راست پرنہیں لاسکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد (میل ہیں۔ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اس خطبہ کے بعدالی تین (یا کم وہیش) آبیتیں پڑھے جواُس معاملہ متعلق ہوں یا جس موضوع پرتقر برکرنی ہےاُس متعلق آیات واحادیث پڑھے۔ پھر معاملہ کی گفتگو یا بیان شروع کرے۔ مثلاً: نکاح میں ایجاب وقبول کرے یا کرائے۔ حضرت سفیان توری رحمہ اللہ نے نکاح کے موقعہ کے لئے درج ذیل تین آیات منتخب فرمائی ہیں:

پہلی آیت: سورة آل عمران آیت ۱۰۱۳: ﴿ یا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنَّوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَیِّهِ، وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمُ مُسْلِمُوْنَ ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! الله (کے احکام کی خلاف ورزی) سے ڈرو، جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے لیمیٰ کامل درجہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہرگز نه مروتم مگر اس حال میں کہتم اطاعت شعار ہوولیعنی تنہارا جینا اور مرنا مسلمان ہونے کی حالت میں ہو۔

تفسیر: اس آیت کے ذریعہ اصولی طور پریہ بات سمجھا نامقصود ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں احکام شرعیہ کامطیع ہونا چاہئے ۔کسی بھی معاملہ میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف روزی نہیں کرنی چاہئے ۔اوریہ حالت اس کی پوری زندگی کومحیط ہونی چاہئے ۔پس بی آیت ہر معاملہ کے شروع میں پڑھی جاسکتی ہے۔

ووسرى آيت: سورة النساء كى پهلى آيت ہے: ﴿ يَا النَّاسُ اتَّ قُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُ مَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً، وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِیْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ ترجمہ: اےلوگو! اس الله (کے احکام کی خلاف ورزی ) سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جی سے پیدا کیا۔ اور

اسی جی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے۔اوران دونوں سے بہت سے مرداورعورتیں پھیلا کیں۔اورتم اُس اللہ سے ڈروجس کا واسطہ دیکرتم باہم سوال کرتے ہو،اورقر ابتوں ( کی حق تلفی ) سے ڈرو، بیشک اللہ تعالیٰتم پرنگہبان ہیں یعنی تمہارےسب اعمال کود کھےرہے ہیں۔

تفسیر: نکاح کے موقعہ پر، جبکہ ایک نیار شتہ وجود میں آتا ہے، اس آیت پاک کے ذریعہ بیہ بات ذہن نشین کرنامقصود ہے کہ سب انسان خواہ مرد ہوں یا عور تیں ایک ماں باپ کی اولا دہیں۔ اور وہی سب کے خالق ہیں۔ پس ان کے احکام کی اطاعت واجب ہے۔ اور وجوب کا ایک قرینہ بیہ ہے کہ تم آپس میں ان کی قشمیں دیتے ہو، اور اپنے حقوق اور فوائد طلب کرتے ہو۔ اسی اللہ پاک کا ایک خاص حکم بیہ ہے کہ اہلِ قرابت کے حقوق اواکرتے رہو، اور قطع رحمی اور بدسلو کی سے بچو۔ اور نکاح کے بعد جومصا ہرت کا رشتہ وجود میں آئے: مردو عورت دونوں اس رشتہ کے حقوق کا خیال رکھیں۔

تيسرى آيت: سورة الاحزاب آيات و المائين: ﴿ يَا يَهُ اللَّهِ مَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا. يُصْلِحُ لَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ ترجمه: الايمان والو! الله كُمْ أَغْمَا لَكُمْ دُنُو بَكُمْ دُنُو بَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ ترجمه: الايمان والو! الله سي دُرو، اورسيرهي بات كهو وه تنهار العالى درست كردي كا ورتبهار قصور معاف كردي كا ورجو بنده الله اوراس كرسول كي مول يرجل اس في تقييناً برسي كاميا بي حاصل كرلي -

تفسیر: نکاح کے بعد خانگی زندگی میں: مجھی زوجین کے درمیان، اور بھی دوخاندانوں کے درمیان مناقشات پیش آتے ہیں۔ ان کے سلسلہ میں اس آیت پاک کے ذریعہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگرتم نے احکام الہی کی اطاعت کی، اور سیدھی بات کہی، تو ان شاءاللہ سب معاملات درست ہوجائیں گے۔ اور صرف دنیا ہی نہیں، آخرت بھی سنور جائے گ۔ کیونکہ نا درست بات ہی سے جھڑ اپیدا ہوتا ہے اور ہڑھتا ہے۔ اور اس کا علاج سیدھی بچی بات کہنا ہے۔ پس مردوزن دونوں کواپنی گھریلوزندگی میں یہ بات پیش نظر رکھنی جائے۔

تشری : زمانهٔ جاہلیت کے لوگ نکاح سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے یعنی تقریر کیا کرتے تھے۔ جس میں ایسی باتیں بیان کرتے تھے جوان کے زد کی مناسب ہوتی تھیں یعنی اپنی قوم کے کارنا مے وغیرہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور وہ خطبہ ان کے نزدیک مناسب ہوتی تھیں یعنی اپنی قوم کے کارنا مے وغیرہ ذکر کیا کرتے تھے۔ کے نزدیک مقصود ( نکاح ) کے ذکر کا وسیلہ ( ذریعہ ) ہوتا تھا۔ وہ اس تمہید کے ذریعہ نکاح کی اہمیت ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان کا بیروان جبتر تھا۔ کیونکہ خطبہ کا مقصد نکاح کی شہیر اور اس کو عام لوگوں کے روبر وکرنا تھا۔ اور شہیر ایسی بات ہے جو نکاح میں مطلوب ہے، تا کہ وہ بدکاری سے ممتاز ہو جائے۔

نیز خطبہاہم مواقع ہی پر دیا جاتا ہے۔اور نکاح کا اہتمام کرنا اور اس کو اہم معاملہ بنانا اعظم مقاصد میں سے ہے۔ چنانچے نبی ﷺ نے اصل خطبہ کو باقی رکھا،مگر اس کے مندر جات کی اصلاح کی۔

اوراس کی تفصیل بیہے کہ آپ نے خطبہ کے مذکورہ مصالح کے ساتھ ایک دینی مصلحت کا اضافہ فرمایا۔اوروہ دینی

مصلحت: یہ ہے کہ ہردنیوی کام کے ساتھ کوئی مناسب ذکر ملانا مناسب ہے۔ اور ہر جگہ شعائر اللہ کی شان بلند کرنا ضروری ہے۔ تاکہ دین حق کے پرچم اہرائیں۔ اور شعائر وعلامات خوب ظاہر ہوں۔ چنانچہ آپ نے خطبہ میں مختلف قسم کے اذکار مسنون کئے۔ جیسے اللہ کی تعریف، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ سے قصوروں کی معافی مانگنا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، تو حید ورسالت محمدی (مِسَائِیا اِیَا مُلِی کی گواہی دینا، اور قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کرنا۔ اس دینی مصلحت کی طرف درج ذیل دوروایتوں میں اشارہ ہے:

حدیث (۱) — رسول الله سِلانِیَا یَکِیمُ نے فرمایا: ''ہروہ خطبہ (تقریر) جس میں تشہد (تو حیدورسالت کی گواہی) نہ ہو، وہ خطبہ کئے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے بعنی ناقص ہے (مشکوۃ حدیث ۳۱۵)

حدیث (۲) — رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''ہروہ گفتگو ( تقریر) جس کی ابتدااللہ کی حمد سے نہ کی جائے وہ دست بریدہ ہے (اذکارنووی ص۱۰۳، مشکوۃ حدیث ۳۱۵)

[٣] قال ابن مسعود رضى الله عنه: علّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد فى الحاجة: " إِنَّ الْحصمة لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلاهادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله " ويقرأ ثلاث آيات ﴿يُلَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقتِه، وَلاَ تَمُوا اتَّقُوا الله الله الله الذي تساء لُون به، وَالْأَرْحَام، إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿ يَالله وَرَسُولَه فَقَدْ فَازَ قَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

أقول: كان أهل الجاهلية يخطبون قبلَ العقد بما يرونه: من ذكر مفاخرِ قومهم ونحوِ ذلك، يتوسلون بذلك إلى ذكرِ المقصود، والتنويهِ به، وكان جَرَيان الرسم بذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير، وجعلِ الشيئ بسمَعٍ وَمَرأَى من الجمهور، والتشهير مما يُراد وجودُه في النكاح، ليتميز من السِّفَاح.

وأيضًا: فالخطبة لاتستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمامُ بالنكاح وجعلُه أمرًا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلَها، وغَيَّرَ وصفَها.

وذلك: أنه ضَمَّ مع هذه المصالِح مصلحةً ملِّيةً، وهي: أنه ينبغي أن يُضم مع كل ارتفاق ذكرٌ مناسب له، ويُنوَّه في كل محل بشعائر الله، ليكون الدينُ الحق منشورًا أعلامُه وراياتُه، ظاهرًا شعارُه وأماراتُه، فَسَنَّ فيها أنواعًا من الذكر، كالحمد، والاستعانة، والاستغفار، والتعوذ، والتوكل، والتشهد، وآياتٍ من القرآن. وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: "كل خُطبة

ليس فيها تشهد فهي كاليد الجَذْماء" وقولِه: "كل كلام لايبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم"

چندوضاحتیں: بیروایت مشکلوة میں حدیث ۳۱۴۹ ہے۔ اور تر مذی وغیرہ کی روایت ہے۔ ابن ماجہ میں دوجگہ اضافہ ہے۔ تقریر میں اضافہ ہے۔ تقریر میں اضافہ کے ساتھ خطبہ کھا گیا ہے ۔۔۔ دوسری آیت: حضرت سفیان رحمہ اللہ نے بوری نہیں پڑھی۔ اس کا آخری حصہ پڑھا جائے آخری حصہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ تو بھی درست ہے۔ اور بوری آیت پڑھی جائے تو بہتر ہے۔

ترجمہ: زمانہ جاہلیت کے لوگ عقد ذکاح سے پہلے تقریر کیا کرتے تھے، ان باتوں کے ذریعہ جن کووہ مناسب بیجھتے تھے لیخنا پی قوم کے کارناموں کا تذکرہ، اوراس کے مانند۔ ذریعہ بناتے تھے وہ اس کو مقصود کے ذکر کا لیخن ایجاب وقبول کا۔ اور مقصود کی شان بلند کرنے کا۔ اوراس بات کارواج چلنے میں مصلحت تھی لیخنی ہے تھی۔ پس جیٹک تقریر کا مدار تشہیر پر ہے اور تھا، اورایک چیز ( نکاح ) کے بنانے پر تھا عام لوگوں کی آنکھوں اور کا نوں کے سامنے (جعلِ کا عطف التشهیر پر ہے اور عطف تفسیری ہے) اور تشہیران چیز وں میں سے ہے جس کے پائے جانے کا نکاح میں ارادہ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ زناسے جدا ہوجائے ۔۔۔۔۔ اور نیز: پس خطب نہیں استعال کیا جاتا مگرا ہم امور میں۔ اور نکاح کا اہتمام اور اس کولوگوں کے درمیان بڑا معاملہ بنانا: نکاح کے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ پس نبی جائے تھا ہے کہ اور اس کے وصف معاملہ بنانا: نکاح کے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ پس نبی جائے تھا ہی کہ اصل کو باقی رکھا، اور اس کے وصف معاملہ بنانا: نکاح کے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ پس نبی جائے تھا ہی کہ اس کی اصل کو باقی رکھا، اور اس کے وصف معاملہ بنانا: نکاح کے بڑے ہوئی کام کے ساتھ کوئی ذکر ملایا جائے جواس کے مناسب ہو، اور ہر جگہ شعائر اللہ (تو حید ورسالت) کی شان بلندگی جائے ، تاکہ دین حق پھیلائے ہوئے ہوں اس کے جھنڈے اور اس کے پرچم ، ظاہر ہونے ورسالت) کی شان بلندگی جائے ، تاکہ دین حق پھیلائے ہوئے ہوں اس کے جھنڈے اور اس کے پرچم ، ظاہر ہونے والے ہوں اس کے شعائر اور اس کے نشانات۔ پس مسنون کئے آپ نے خطبہ میں مختلف قتم کے ذکارائی آخرہ۔

ترکیب:منشورًا اور ظاهرًا دونوں یکون کی خبریں ہیں۔اور منشورًا:اسم مفعول ہے پس أعلامه و رایاته اس کے نائب فاعل ہیں۔اور أعلام: عَلَمَ کی جمع ہے۔اور رَایات: رایة کی جمع ہے۔دونوں کے معنی جسٹر اور پر چم کے ہیں۔اور ظاهرًا:اسم فاعل ہے۔اور شعارُہ و أما راته اس کے فاعل ہیں۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### نکاح میں آ واز کرنے اور دَف بجانے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''حلال وحرام کے درمیان امتیاز: نکاح میں شورآ واز اور ڈفلی بجانا ہے'' یعنی جاہلیت میں رائج نکاح کے چار طریقوں میں سے جائز نکاح وہی ہے جوعلی الاعلان کیا جائے۔ باقی تین نکاح جو چوری چھپے کئے جاتے ہیں وہ حرام ہیں (مشکوۃ حدیث ۳۱۵۳) حدیث (۲) ۔۔۔ رسول الله مِیالیُّه اِیَّهٔ نے فرمایا: ''اس نکاح کی تشهیر کیا کرو۔اور (اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ) مسجدوں میں نکاح پڑھایا کرو،اوراس پرڈفلی بجایا کرو' (مشکوۃ حدیث ۳۱۵۲)

تشریخ: زمانهٔ جاہلیت کے لوگ نکاح کے موقع پر شور اور ڈفلی بجایا کرتے تھے۔ اور بیمر بوں میں پھیلی ہوئی عادت تھی۔ نکاح صحیح میں وہ اس کوچھوڑ نے کے روادار نہیں تھے۔ ان میں نکاح کے چار طریقے رائج تھے۔ حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا نے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے لئے۔ ان میں سے نکاح صحیح کو اسلام نے باقی رکھا۔ اور اس رائج طریقہ میں صلحت یہ تھی کہ اس سے نکاح اور زنا میں امتیاز ہوجا تا تھا۔ ور نہ دونوں میساں تھے۔ دونوں میں مردوزن کی باہمی رضامندی سے شہوت پوری کی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کسی ایسی چیز کا تھم دیا جائے جس سے اول وہلہ ہی میں دونوں میں امتیاز ہوجائے۔ اور ایسافرق ہوجائے کہ کسی کے لئے اس میں نہ کلام کی گنجائش رہے، اور نہ کوئی پوشیدگی ہو۔

فائدہ: دف بجانا بھی ایک طرح کا شور تھا۔ اس پر ڈھول باجے کو قیاس کرنا درست نہیں۔ اور اب جبکہ مسلمان نکاح کے رائج غلط طریقوں سے دور ہو گئے تو دف بجانے کی اہمیت بھی ختم ہوگئی۔ نیز پچھروشنی کرنا، جھنڈیاں لگانا بھی دف کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "فصلُ مابين الحلال والحرام الصوتُ والدُّف في النكاح" وقال صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" أقول: كانوا يستعملون الدفّ والصوت في النكاح، وكانت تلك عادةٌ فاشيةٌ فيهم، لا يكادون يتركونها في النكاح الصحيح الذي أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنكحة الأربعة، على ما بينته عائشةُ رضى الله عنها، وفي ذلك مصلحةٌ، وهي: أن النكاح والسِّفاح لما

ا نمانہ جاہایت میں نکاح کے چارطریقے یہ سے: (۱) ایک آدمی کی طرف سے دوسرے آدمی کواس کی بٹی یاز برولایت کسی لڑکی کے نکاح کے لئے پیام دیا جاتا۔ پھروہ مناسب مہر مقرر کر کے اس لڑکی کااس آدمی سے نکاح کردیتا۔ یہی نکاح کا سیح طریقہ تھا۔ اورائی کواسلام نے باقی رکھا ہے جب کسی آدمی کی بیوی سے کہتا کہ فلال شخص سے جنسی بعدی بیوی سے کہتا کہ فلال شخص سے جنسی تعلق قائم کر ۔ پھر مل ظاہر ہونے نے تھو ہرا پنی بیوی سے کہتا کہ فلال شخص سے جنسی تعلق قائم کر ۔ پھر مل ظاہر ہونے تک شوہرا پنی بیوی سے حجت کرتا۔ اور ایسا اس لئے کیا جاتا تھا کہ لڑکا نجیب (بڑی شان والا) پیدا ہو۔ عرب کے بعض پست قبیلوں میں بیطریقہ رائج تھا ۔ (۳) چند آدمی (دی سے کم) ایک عورت کے باس جاتے۔ اور اس کی رضامندی سے سب اس سے صحبت کرتے ۔ پھرا گرعورت حاملہ ہوجاتی، اور بچے جنتی تو وہ ان سب آدمیوں کو بلاتی، اور کسی کو باتی مامز دکر تی کہ یہ تیرا بچے ہے۔ اور وہ آدمی انکار نہیں کرسکتا تھا ۔ (۳) پیشہ ورقح ہے ۔ بہت سے لوگ جنسی تعلق قائم کرتے ۔ پھرا گراس کو حمل رہا تا کہ اور میں بیا تا جا دوروہ آدمی انکار نہیں کرسکتا تھا ۔ (۳) پیشہ ورقح ہے ۔ اور اس کو مان نا پڑتا ۔ اسلام نے بیتمام شرمنا کے طریقہ ختم کردیئے۔ اور اس کو ماننا پڑتا ۔ اسلام نے بیتمام شرمنا کے طریقہ باقی رکھا جواب لوگوں میں رائج ہے۔ اور اس کو ماننا پڑتا ۔ اسلام نے بیتمام شرمنا کی طریقہ باقی رکھا جواب لوگوں میں رائج ہے (بخاری حدیث کا 10)

اتفقا في قضاء الشهوة، ورضا الرجل والمرأة: وجب أن يؤمر بشيئ يتحقق به الفرق بينهما بادى الرأى، بحيث لايبقي لأحد فيه كلام ولاخَفاء.

تر جمہ: لوگ نکاح میں ڈفلی اور آ واز استعال کیا کرتے تھے۔ اور وہ ان میں پھیلی ہوئی عادت تھی نہیں قریب تھے وہ کہ
اس عادت کو اُس نکاح صحیح میں چھوڑ دیں جس کو نبی سِلِی اُلی اُلی اُلی رکھا ہے چار نکا حول میں سے ، جبسا کہ اس کو تفصیل سے
بیان کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ اور اس عادت میں مصلحت ہے۔ اور وہ صلحت یہ ہے کہ نکاح اور زنا جب دونوں متفق تھے
بیان کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا ور مردوزن کی رضا مندی میں ، تو ضروری ہوا کہ سی ایسی چیز کا حکم دیا جائے جس کے ذریعہ
دونوں کے درمیان اول وہلہ ہی میں فرق محقق ہو، اس طرح کہ سی کے لئے اس میں نہ کلام باقی رہے، اور نہ پوشیدگی۔

#### متعه کی اجازت پھرممانعت کی وجہ

متعہ: کچھ مدت کے لئے نکاح کرنا۔جس کے بعد نکاح خود بخو دختم ہوجائے۔ یہ ممنوع ہے۔اوراس پرامت کا اجماع ہے۔ پہلے اس کی اجازت تھی، پھر ممانعت کردی گئی۔سلم شریف میں روایت ہے: رسول الله طِالِنْهِ اَیَّا اِللَّهِ طِالِنْهِ اِللَّهِ طِالِنْهِ اِللَّهِ طِالِنَهِ اِللَّهِ طِالِنَهِ اِللَّهِ طِالِنَهِ اِللَّهِ طِالِقَ اللَّهِ عِلَالُهِ اللَّهِ طِالِقَ اللَّهِ طِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ روایت ہے: نبی اوطاس کے موقع پر تنین دن تک متعہ کی اجازت دی، پھر ممانعت کردی (مشکوۃ حدیث ۱۳۲۸) اور تنفق علیہ روایت ہے: نبی طالِقَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ متعہ کی اجازت شروع اسلام میں تھی۔ ایک شخص کسی ایسے شہر میں وار دہوتا جہاں اس کی کوئی جان بہچان نہیں ہوتی تھی تو وہ کسی عورت سے اتنے دنوں کے لئے نکاح کر لیتا جتنے دن اس کا وہاں قیام کا ارادہ ہوتا۔ پس عورت اس کے سامان کی حفاظت کرتی۔ اور اس کے لئے کھانے کا انتظام کرتی۔ یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی: ﴿إِلَّا عَملٰی أَذُو اَجِهِمْ، أَوْ مَامَلُکُتْ أَیْمَانُهُمْ ﴾ یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ بہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی: ﴿إِلَّا عَملٰی أَذُو اَجِهِمْ، أَوْ مَامَلُکُتْ أَیْمَانُهُمْ ﴾ یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ بہیں جواپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگراپی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے، پس ان پر پچھالزام نہیں (سورة المورن آیت ۲ سورة المعارج آیت ۳۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: ''پس ہرشر مگاہ جوان دو کے علاوہ ہے وہ حرام ہے'' (رواہ التر ذی ہمشاؤ ۃ حدیث ۳۱۵)

پہلے متعہ کی اجازت کی وجہ: پہلے ضرورت داعی تھی ،اس لئے متعہ کی اجازت دی گئی۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللّه عنهما نے بیان کیا کہ ایک شخص کسی ایسے شہر میں وار دہوتا جہاں اس کی بیوی نہیں ہوتی تھی ، وہاں اس کے لئے قیام کا مسکلہ ہوتا تو وہ نکاح کر لیتا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس زمانہ میں متعہ حض شرمگاہ کو کرایہ پر لینانہیں ہوتا تھا، بلکہ دیگر خانگی مصالح بھی پیش نظر ہوتے تھے۔ بھلاصرف شرمگاہ کوکرایہ پر لینے کا معاملہ کیسے ہوسکتا تھا؟ یہ بات توانسانی اقدار کےخلاف ہے۔اورایسی بے شرمی کا کام ہے جسے فطرتِ سلیمہ ٹھکراتی ہے۔

بعد میں متعد کی تین وجہ سے ممانعت کی گئی:

اول:بعد میں عام طور پرمتعہ کی ضرورت باقی نہیں رہی ۔اس لئے اس کی ممانعت کر دی۔

دوم: متعه میں دوخرا بیال تھیں:

(الف) اس سے نسب میں اختلاط واقع ہوتا تھا: کیونکہ متعہ کی مدت گزرنے کے بعد عورت مرد کے قابو سے نکل جاتی تھی۔ وہ خود مختار ہوجاتی تھی، پس اب وہ کیا کرے گی اس کا بچھ پہنہیں۔ پس اس کوعدت گذارنے کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ اور کتنے دنوں کے لئے کیا جائے گا؟ جبکہ صورتِ حال بیہ ہے کہ زکاح تیج میں جو ہمیشہ کے لئے کیا جاتا ہے عدت کا انضباط نہایت دشوار ہے، پس متعہ میں عدت کا تعین کیسے ہوسکتا ہے؟

(ب) متعدرواج پائے گاتو نکاح سیح کاسلسلختم ہوجائے گا۔ کیونکہ عام طور پرلوگ نکاح قضاء شہوت کے لئے کرتے ہیں۔اور جب بیضرورت متعہ سے پوری ہوجائے گی تولوگ نکاح کیوں کریں گے؟ — ان دوخرابیوں کی وجہ سے متعہ کی ممانعت کردی۔

سوم: نکاح اور زنامیں مابدالامتیاز دوبا تیں ہیں: ایک: زناعارضی معاملہ ہے اور نکاح دائمی رفاقت ومعاونت ہے۔ دوم: زنامیں عورت کاکسی مرد کے ساتھ اختصاص نہیں ہوتا۔ اور نکاح میں تمام لوگوں کے روبروعورت میں منازعت ختم کردی جاتی ہے۔ اور متعدمیں بھی زناوالی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی ایک عارضی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں بھی عورت کسی کے لئے مختص نہیں ہوتی ،اس لئے اس کی اجازت ختم کردی گئی۔

[٥] وكان صلى الله عليه وسلم قد رخص في المتعة أيامًا، ثم نهي عنها.

أما الترخيص أولاً: فلمكانِ حاجةٍ تدعو إليه، كما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما فيمن يقدِم بلدةً ليس بها أهلُه، وأشار ابن عباس رضى الله عنهما أنها لم تكن يومئذ استئجارًا على مجرد البُضْع، بل كان ذلك مغمورًا في ضمن حاجاتٍ من باب تدبير المنزلِ، كيف؟ والاستئجار على مجرد البضع انسلاخٌ عن الطبيعة الإنسانية، ووقاحةٌ يَمُجُهَا الباطنُ السليمُ. وأما النهى عنها: فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات.

وأيضًا: ففي جَرَيان الرسم به:

[الف] اختلاط الأنساب: لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه، ويكون الأمر بيدها، فلا يُدرى ماذا تصنع؟ وضبطُ العدة في النكاح الصحيح -الذي بناؤُه على التأبيد- في غاية العسر، فماظنك بالمتعة؟

[ب] وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع: فإن أكثر الراغبين في النكاح إنما غالبُ داعيتهم قضاء شهوة الفرج.

و أيضًا: فإن من الأمر الذي يتميز به النكاحُ من السفاح التوطينَ على المعاونة الدائمة، وأن كان الأصلُ فيه قطعُ المنازعة فيها على أعين الناس.

تر جمہ: اور بی ﷺ نے بچودنوں کے لئے متعد کی اجازت دی۔ پھرآپ نے اس کی ممانعت کردی (بیروایات کا خلاصہ ہے) — رہا پہلے اجازت دینا: قوہ الی ضرورت کی وجہ سے تھا جومتعہ کرنے کی طرف بلاتی تھی۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس شخص کے حق میں جو کسی ایسے شہر میں وارد ہوتا جہاں اس کی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ اور ابن عباس نے اشارہ کیا کہ اان دنوں میں (بھی) متعدم شرم گاہ کوکرا میر پر لینا نہیں تھا۔ بلکہ وہ خاگی نظام کی ضروریات کے خمن میں چھیایا ہوا تھا لیمی متعدہ سے اصل مقصود خاگی ضروریات ہوتی تھیں۔ شرمگاہ سے فاکہ وہ خاگی نظام کی ہوتا تھا۔ کیسے؟ اور محض شرمگاہ کوکرا میر پر لینا نہیں تھا۔ ہوتا تھا۔ کیسے؟ اور محض شرمگاہ کوکرا میر پر لینا نہیں تھا۔ اور ایس بشرمگاہ سے فاکہ وہ مسیم میر تھوک دیتا ہے ۔ اور ایسی بازی فرم او تا میں اس کی ضروریات باتی نہر مگاہ کوکرا میر پر لینا فطر سے انسانیہ سے خروج تھا۔ اور ایسی بشرم کی کیا ہوتھی جسے اور نیز: الف انسوں میں اختلاط ہے: اس لئے کہورت اس مدت کے ختم ہونے پر مرد کے واری جاری رہنے میں: (الف) نبوں میں اختلاط ہے: اس لئے کہورت اس مدت کے ختم ہونے پر مرد کے قابو سے نگل جائے گی ۔ اور اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ پس معلوم نہیں وہ کیا کرے؟ اور عدت کی تعیمین نکاح سی میں بھی ہوگا۔ پس معلم فرورت اس معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ پس معلوم نہیں وہ کیا کرے؟ اور عدت کی تعیمین نکاح جیسے اس معرف کی بیان تھی کی کی بیان تھی کی کی کیا نہیں اور نہیں اس بیات ہوں کی کہ نوگ کی ان کیا اس تقاما شرمگاہ کی اختلاف ہے ) پس آ ہے گا کی ان کیا نہیں ان بیا ہوں کی کی معاونت پر یعنی نکاح کو با کدار بنا نا ہے رہی کی در ایو نکاح میں اصل ، عورت میں منازعت کو ترکی کی معاونت پر یعنی نکاح کو با کدار بنا نا ہے رہ کو کر بنا نا ہے دائی معاونت پر یعنی نکاح کو با کدار بنا نا ہے (۲) اور میہ بات ہے کہ زکاح میں اصل ، عورت میں منازعت کو تم کرنا ہوتا ہے دائی معاونت پر یعنی نکاح کو با کدار بنا نا ہے رہ اور کی کی معاونت پر بعنی کے در کاح کی اصل عورت میں منازعت کو تم کو کرائی کی کہور کی کی کو تھوں کے سامنے۔

لغات:غَمَرَه (ن)غَمْرًا: وُهانپلیا۔مغمور: چھپایا ہوا .....وَطَّن نفسَه علی الأمر توطینًا: کسی کام کاخودکو خوگر (عادی) بنانا۔

تركيب: من الأمر مين من بعيضيه بي يعن نكاح اورزنامين ما بدالامتيازيد وبانين بطور مثال بين، ان كے علاوہ اور باتين بھى ہيں جن سے امتياز ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور ميرااسم مؤخر ہے۔ باتين بھى ہيں جن سے امتياز ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ أن كان الأصل كاعطف النبوطين پر ہے، اور بيران كا دوسرااسم مؤخر ہے۔ اور أن كى اصل أنه ہے۔

## نكاح ميں مهركي حكمت

رسول الله مِتَالِنْهَا اللهِ مِتَالِعَ مِي بعثت سے پہلے زمانهُ جاہلیت میں نکاح کا جوشر یفانہ طریقہ رائج تھا اس میں مهر مقرر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو برقر اررکھا ہے۔اس میں دولحیق ہیں:

پہلی مصلحت — مہر سے نکاح پائدار ہوتا ہے — نکاح کا مقصداس وقت یکیل پذیر ہوتا ہے جب میاں ہوی خود کودائی رفاقت ومعاونت کا خوگر بنائیں۔اوریہ بات عورت کی طرف سے تواس طرح محقق ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد زمام اختیاراس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔وہ مرد کی پابند ہوجاتی ہے۔گرم رد بااختیار رہتا ہے۔وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اور ایسا قانون بنانا کہ مرد بھی بے بس ہوجائے ، جائز نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں طلاق کی راہ مسدود ہوجائے گی۔اور مرد بھی عورت کا ایسا اسیر ہوکر رہ جائے گا جیسا عورت اسیر تھی۔اور یہ بات اس ضابطہ کے خلاف ہے کہ مرد عور توں پر جا کم بیں۔اور دونوں کا معاملہ کورٹ کو سیر دکرنا بھی درست نہیں۔ کیونکہ قاضی کے یہاں مقدمہ لے جانے میں شخت مراحل سے گذرنا پڑتا ہے۔اور قاضی و جیس جانتا ہو شوہر اپنے بارے میں جانتا ہے۔پس مرد کودائی نکاح کا خوگر بنانے کی راہ گذرنا پڑتا ہے۔اور قاضی و جب کیا جائے۔تا کہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو مالی نقصان اس کی نگا ہوں کے سامنے رہے اور وہ ناگز برحالات ہی میں طلاق دے۔پس مہر نکاح کو یا گدار بنانے کی ایک صورت ہے۔

دوسری صلحت — مہرسے نکاح کی عظمت طاہر ہوتی ہے — نکاح کی عظمت واہمیت بغیر مال کے ۔ جو کہ شرمگاہ کابدل ہوتاہے — ظاہر نہیں ہوتی ۔ کیونکہ لوگوں کوجس قدر مال کی حرص ہے اور کسی چیز کی نہیں ۔ پس مال خرچ کرنے سے نکاح کا مہتم بالشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں: مہر میں اور بھی فوائد ہیں: (۱) مہر اولیاء کی خوش دلی کا ذریعہ ہے۔ قابل لحاظ مال کے ذریعہ اہتمام سے
نکاح کرنے سے عورت کے اولیاء کی آئکھیں ٹھٹڈی ہونگی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے دل کے ٹکڑوں کا ایک شخص
بڑے اہتمام سے مالک بن رہا ہے تو ان کا دل باغ باغ ہوجائے گا(۲) اور مہر کے ذریعہ نکاح اور زنا میں امتیاز بھی قائم
ہوتا ہے۔ سورۃ النساء آیت ۲۲ میں ارشاد پاک ہے: ''محر مات کے سوا اور عور تیں تمہارے لئے حلال کی گئیں، بشر طیکہ تم ان
کواپنے مالوں کے ذریعہ چاہو، قید میں لانے کے طور پر، نہ کہ ستی نکا لئے کے طور پر''یعنی ان عور توں کو پابند کرنامقصود ہو،
یہی نکاح ہے۔ صرف مستی نکالنا اور شہوت رانی کرنامقصود نہ ہو، یہی زنا ہے۔

## مہرکی مقدارتعین نہ کرنے کی وجہ

نبی طِلان اللَّه الله الله الله مقد التعین نہیں کی کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو سکے۔ادراس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف عوامل کی

وجه سے سب لوگوں کے لئے کیساں قابل قبول مہر تجویز کرناممکن نہیں۔وہ عوامل یہ ہیں:

ا — نکاح کی اہمیت ظاہر کرنے میں عاد تیں مختلف ہیں۔ یعنی نکاح کامہتم بالشان ہونا ظاہر کرنے کے لئے مہر کتنا ہونا چاہئے؟ اس میں لوگوں کارواج مختلف ہے۔ کوئی تھوڑ امہر کافی سمجھتا ہے، کوئی بھاری مہر مقرر کرتا ہے۔

۲ — اورعورتوں کی طرف رغبت کے مرا تب بھی مختلف ہیں ۔ یعنی کوئی بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے،اورکسی کی رغبت برائے نام ہوتی ہے۔

سے اور مال خرچ کرنے میں بخیلی میں بھی لوگوں کے طبقات ہیں۔ کسی کی چار پیسے نکلنے سے جان ککتی ہے، اور کوئی تھوڑے کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔

پس جس طرح قیمتی اشیاء کی قیمت عین کرنا دشوار ہے، کیونکہ رغبت اور طلب کے اعتبار سے اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح مہر کی مقدار کی قیمین بھی ممکن نہیں۔ بہت معمولی مہر جیسے لو ہے کی انگوٹھی یامٹھی بھرستو یا کھجوریں بھی مہر ہوسکتی ہیں۔جیسیا کہ درج ذیل روایات سے معلوم ہوتا ہے:

### مسنون مهر کی حکمت اور بھاری مهر کی ممانعت

البتہ نبی عِلاَیْ اور اپنی بیٹیوں کا مہر کی مناسب مقدار متعین فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کا مہر ساڑھے بارہ اُوقیہ مقرر کیا ہے۔ ایک اُوقیہ: چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ پس کل پانچ سودرہم ہوئے۔ جن کی موجودہ وزن سے پندرہ سوئیس گرام چاندی ہوتی ہے۔ بییااس کی جو قیمت اوا نیگی مہر کے وقت ہووہی مسنون مہر ہے (مشکوۃ حدیث ۳۲۰۳) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:''سنو!عورتوں کے بھاری مہر مقرر مت کرو۔ کیونکہ بھاری مہر اگر دنیا میں عزت کی بات ہوتی کی بات ہوتی تو اس کے زیادہ حقدار نبی عِلاَیْ اِیکِیْم شھے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ عِلاَیْم نِی بارہ اُوقیہ سے زیادہ پر سی بیوی سے نکاح کیا ہو، اور اپنی کسی بیٹی کا نکاح کرایا ہو' (مشکوۃ حدیث ۳۲۰۳) آپ نے عربوں کی عادت کے مطابق کسر کو یعنی آ دھے اُوقیہ کوچھوڑ دیا ہے۔ اس کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فدکورہ روایت میں کیا ہے۔ اس کی چھوٹ تشریخ کے مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ وہ نہ اتنا کم ہونا چا ہے کہ اس کی چھوٹ تشریخ کے مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ وہ نہ اتنا کم ہونا چا ہے کہ اس کی چھوٹ تشریخ کے مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ وہ نہ اتنا کم ہونا چا ہے کہ اس کی چھوٹ تشریخ کے مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ وہ نہ اتنا کم ہونا چا ہے کہ اس کی چھوٹ تشریخ کے مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہونا چا ہے کہ اس کی چھوٹ تشریخ کے مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ وہ نہ اتنا کم ہونا چا ہے کہ اس کی چھوٹ تشریخ کے مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ وہ نہ اتنا کم ہونا چا ہے کہ اس کی چھوٹ کے دور نہ اس کو سیون کے کہ اس کی چھوٹ کے دور نہ اس کی سیون کو میں کو سیون کی کورہ کو کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کے کہ کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کورہ کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کورہ کی کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کرا کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کورہ کورہ کورہ کی کورہ کی کر کورہ کی کورہ کورٹ کی کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کیا ہونا کی کورہ کورہ کی کورہ کی کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کورٹ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورٹ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورٹ کی کورہ کورٹ کی کورٹ

اہمیت ہی نہ ہو،اور نہا تنا بھاری ہونا چاہئے کہ شوہر کی قوم کے احوال کے اعتبار سے اس کی ادائیگی عاد ۂ سخت د شوار ہو۔اور زمانۂ نبوت کے لوگوں کے احوال کے اعتبار سے پانچے سودرہم ایک معتد بہ مقدار تھی۔اور آپ کے بعد بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ان کے لئے بھی جاصی مقدار ہے۔البتہ کچھلوگ جو شاہانہ کر وفر کے مالک ہیں ان کے نز دیک بیہ مقدار کم ہوسکتی ہے۔ مگر تشریع میں ان کا اعتباز نہیں۔

#### مهرخوش دلی سے ادا کیا جائے

زمانهٔ جاہلیت میں لوگ مہر کے سلسلہ میں عور توں پرظم کیا کرتے تھے۔ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے تھے یا کم دیتے تھے۔ ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے تھے یا کم دیتے تھے۔ چنانچے سورۃ النساء آیت چار میں اللہ پاک نے حکم دیا:''اورتم بیویوں کوان کے مہرخوش دلی سے دو، ہاں اگر بیویاں اس مہر کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں توتم اس کومزہ دارخوشگوار تبچھ کرکھاؤ''

اور حدیث میں رسول الله مِیالیَّیا یَیمُ نے فرمایا:''جس نے کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا،اوراس کا اس مہر کی ادا کیگی کا ارادہ نہیں تو وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں زنا کار کی حیثیت سے پیش ہوگا'' (مجمع الزوائد ۱۳۲:۳۳)

فا كرہ: مهركى زيادہ سے زيادہ مقدار بالا تفاق متعين نہيں۔اورسورۃ النساء آیت ۲۰ میں اس كی طرف اشارہ بھی ہے۔
ارشاد پاک ہے: ﴿وَ آتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَیْئًا ﴾ یعنی اگرتم نے سی بیوی کوانبار کاانبار مال دیا ہو، تو بھی بوقت طلاق اس میں سے پھے واپس مت لو \_\_\_\_ اور کم سے کم مهركی مقدار میں اختلاف ہے۔امام شافعی اور امام احمد رحمهما اللہ كنزد كيكم سے كم مهر بھی متعین نہیں۔ جس چیز پرزوجین راضی ہوجائیں وہ مهر ہوسكتی ہے۔ شاہ صاحب قدس سرة نے اس کو پیش نظر رکھا ہے۔

اورامام ابوحنیفہ اورامام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک متعین ہے۔ اول کے نزدیک دس درہم، اور ثانی کے نزدیک چوتھائی دیار بعنی ڈھائی درہم کم از کم مہر ہونا ضروری ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل بیہ ہے کہ: ﴿أَنْ تَبْتَعُوْ اَ بِاَمْوَ الِبِحُمْ ﴾ کے ذریعہ نظالی مہر شرط کیا گیا ہے۔ اور اُمو ال جمع ہے مال کی ، جوجع قلت کا وزن ہے ، جس کا تین سے دس تک اطلاق ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بسندِ حسن روایت مروی ہے: الامھر دون عشر قدراھم: دس درہم سے کم مہر ہیں (نصب الرابہ ۱۹۹۳) اور مذکورہ روایات، اسی طرح تعلیم قرآن کو مہر بنانے کی روایت جوآگ آرہی ہے: ان روایات کے بارے میں معلوم نہیں کہ بیزول آیت سے پہلے کی ہیں یا بعد کی؟ نیزعرف میں مہر دو ہیں: ایک نقد دوسرا ادھار۔ نقد مہر وہ بیر میں معلوم نہیں کہ بیزول آیت سے پہلے کی ہیں یا بعد کی؟ نیزعرف میں مہر بدو ہیں: ایک نقد دوسرا ادھار۔ نقد مہر وہ کے بینی مردو ہیں کہ بین کرتی ہے۔ اور وہ چیز نکاح کا اصل مہر بھی ہو تھے گرانفدر چیز پیش کرتی ہے۔ پس مردوہ بی اس موقعہ پر اپنی گرانفدر چیز پیش کرتی ہے۔ پس مردوہ بی اس موقعہ پر اپنی گرانفدر چیز پیش کرتی ہے۔ پس مردوہ بین اگراس کی گئوائش نہ ہوتو کے بینی کرتی ہے۔ اور وہ چیز نکاح کا اصل مہر بھی ہوسکتی ہے۔ یہی نی طِنانِ کی گرانش کی بین ایک اگراس کی گئوائش نہ ہوتو

یچھاور پیش کیا جائے۔مثلاً:انگوشمی،تھوڑاستو ،تھجوریںاورآج کی اصطلاح میں مٹھائی کھٹائی۔ پچھتو تقریب بہر ملاقات چاہئے۔اور مذکورہ روایات وواقعات میں اس کی صراحت نہیں کہوہ کونسا مہرتھا؟ پسمحکم کتاب کولینااوراس کے موافق جو روایت مردی ہے اس پڑمل کرنا اُولی ہے۔

[٦] وكانوا لاينًا كِحون إلا بصداق، لأمورٍ بَعَثَنْهُمْ على ذلك، وكان فيه مصالح:

منها: أن النكاح لاتتم فائدتُه إلا بأن يوطِّنَ كلُّ واحد نفسه على المعاونة الدائمة، ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها، ولاجائز أن يُشَرَّعَ زوالُ أمره أيضًا من يده، وإلا انسد بالب الطلاق، وكان أسيرًا في يدها كما أنها عانية بيده، وكان الأصل أن يكونوا قوَّامين على النساء، ولاجائز أن يُجعل أمرُهما إلى القضاة، فإن مرافعة القضية اليهم فيها حرج، وهم لا يعرف هو من خاصة أمره، فتعين أن يكون بين عينيه خسارةُ مالٍ، إن أراد فَكَّ النظم، لئلا يجترئ على ذلك إلا عند حاجة لا يجد منها بدًا، فكان هذا نوعًا من التوطين.

وأيضًا: فلايظهر الاهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عوضَ البضع، فإن الناس لما تشاحُوا بالأموال شحَّا لم يتشاحُوا به في غيرها: كان الاهتمام لايتم إلا ببذلها.

وبالاهتمام تَقَرُّ أعينُ الأولياء، حين يتملك هو فَلْذَةَ أكبادهم وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسِّفاح، وهو قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ، مُحْصِنِيْنَ، غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ﴾ فلذلك أبقى النبى صلى الله عليه وسلم وجوبَ المهر كما كان.

ولم يضبطه النبى صلى الله عليه وسلم بحد: لايزيد ولاينقص، إذالعادات فى إظهار الاهتمام مختلفة، والرغباتُ لها مراتبُ شتى، ولهم فى المشاحَة طبقات، فلا يمكن تحديده عليهم، كما لايمكن أن يُضبط ثمنُ الأشياء المرغوبة بحدِّ مخصوص، ولذلك قال: "التمس ولو خاتمًا من حديد" وقال صلى الله عليه وسلم: "من أعطى فى صَداق امرأته ملء كفه سويقًا أو تسمرًا فقد استحل"غير أنه سَنَّ فى صداق أزواجه وبناته ثنتى عشرة أوقية ونَشَّا، وقال عمر رضى الله عنه: "ألا! لاتُعَالُوا صدُقة النساء، فإنها إن كانت مَكرُمة فى الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أو لا كم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم" الحديث.

أقول: والسر فيما سنَّ: أنه ينبغى أن يكون المهر مما يُتَشَاحُ به، ويكون له بال، وينبغى أن لا يكون مما يتعذر أداوُ ه عادةً، بحسب ما عليه قومه، وهذا القدر نصاب صالح حسبما كان

عليه الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكثر الناس بعده، اللهم! إلا ناسٌ: أغنياوُ هم بمنزلة الملوك على الأسِرَّة.

وكان أهل الجاهلية يظلمون النساء في صدُقاتهن بمطل أو نقص، فأنزل الله تعالى: ﴿وَآتُوا النَّهَ عَالَى: ﴿وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ﴾ الآية.

ترجمه:اوروه باجم نکاح نہیں کیا کرتے تھے گرمہر کے ذریعہ، چندایسی باتوں کی وجہ سے جنھوں نے ان کواس پرا بھارا تھا۔اوراس میں مسلحتین تھیں: — ان میں سے یہ بات ہے کہ نکاح کا فائدہ تام نہیں ہوتا،مگر بایں طور کہ ہرایک اپنی ذات کوخوگر بنائے دائمی معاونت کا۔اور یہ بات عورت کی جانب سے یائی جاتی ہے اس کے اختیار کے اس کے ہاتھ سے نکل جانے کے ذریعیہ۔اور جائز نہیں کہ قانون بنایا جائے مرد کے بھی معاملہ کا اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا۔ورنہ طلاق کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اور مردعورت کے ہاتھ میں قیدی ہوکررہ جائے گا،جبیبا کہ عورت مرد کے ہاتھ میں قیدی ہے۔ درانحالیکہ اصل بیتھی کہ مردعورتوں برحاکم ہوں۔اور جائز نہیں کہ دونوں کا معاملہ قاضوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ کیونکہ قاضوں کے پاس مقدمہ لے جانے میں حرج ہے۔اور قصات نہیں جانتے اس بات کوجس کوشو ہر جانتا ہے خاص ا پنے معاملہ میں ۔ پس متعین ہوگئ بیہ بات کہ ہومرد کی آٹکھوں کے سامنے مالی خسارہ ،اگروہ نظام توڑنے کا ارادہ کرے، تا کہ وہ اس پر دلیری نہ کرے مگر الیمی حاجت کے وقت جس سے وہ کوئی چارہ نہ یائے۔ پس پیخوگر بنانے کی ایک صورت ہے ۔۔۔ اور نیز: پس ظاہر نہیں ہوتا نکاح کا اہتمام مگرایسے مال کے ذریعہ جوشر مگاہ کا بدلہ ہو۔ پس بیشک لوگوں نے جب بخیلی کی اموال میں ایسی بخیلی کنہیں کی انھوں نے ویسی بخیلی اموال کےعلاوہ میں پس اہتمام تامنہیں ہوگا مگر اموال خرج کرنے کے ذریعہ —اوراہتمام نکاح سےاولیاء کی آئکھیں ٹھنڈی ہونگی ،جب شوہر مالک بنے گااولیاء کے دل کے ٹکڑوں کا ـــــ اوراس کے ذریعیہ نکاح اور زنا کے درمیان امتیاز قائم ہوگا۔اوروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔۔۔۔۔پس اسی وجہ سے نبی صَّالِتُهُ يَيِّمُ نِهِ مِهِ كَا وجوب باقى ركھا جبيها تھا ــــــ اورمهركونبي صَلائقاتِيمُ نے كسى السي حدك ساتھ منضبط بيں كيا، جونه كم ہونه زیادہ۔ کیونکہ:(۱) نکاح کی اہمیت کے اظہار میں عادتیں مختلف ہیں(۲) اورعورتوں کی طرف رغبت کے مراتب مختلف ہیں(۳)اور بخیلی میں لوگوں کے طبقات ہیں۔ پس سب لوگوں کے حق میں مہر کی تعیین ممکن نہیں، جبیبا کے ممکن نہیں کہ پندیدہ چیزوں کی قیمت کسی مخصوص حد کے ساتھ منضبط کی جائے الی آخرہ -- البتہ یہ بات ہے کہ آپ نے طریقہ رائج کیا اپنی بیویوں اورا پنی بیٹیوں کے مہر میں ساڑھے بارہ اوقیہ کا۔اور حضرت عمرؓ نے فر مایا:..... میں کہتا ہوں:اوراس مہر میں راز جوآپ نے رائج کیا ہے ہے کہ مناسب ہے ہے کہ مہران چیزوں میں سے ہوجس میں بخیلی کی جاتی ہے، اوراس کے لئے اہمیت ہو۔اوریہ بات مناسب ہے کہ نہ ہومہراس چیز میں سے جس کی ادائیگی عادةٌ سخت دشوار ہو،ان احوال کے اعتبار سے جن پرشوہر کی قوم ہے۔اور بیمقدار ایک معتد بہمقدار ہے ان احوال کے اعتبار سے جن برلوگ نبی سِلانِیا کے ا زمانہ میں تھے۔اور آپؓ کے بعد بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔اےاللہ! مگر پچھلوگ: جن کے مالدارشاہی تختوں پر بادشا ہوں کی طرح ہیں —— اور جاہلیت کے لوگ عورتوں پرظلم کیا کرتے تھان کے مہروں کے سلسلہ میں: ٹال مٹول یا کمی کے ذریعے، پس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔الی آخرہ۔

#### مختلف مهراوراس کی وجه

مہر کے تعلق سے عورتوں کی آٹھ قسمیں ہیں۔اس لئے کہ نکاح میں مہر مقرر ہوا ہے یا نہیں؟ پھر صحبت یا خلوت ہوئی ہے۔ یا نہیں؟ پھر شوہر نے طلاق دی ہے یااس کی وفات ہوئی ہے؟ یہ آٹھ صورتیں ہوئیں،اس طرح ۲×۲=۸×۲=۸سب کی تفصیل مع احکام درج ذیل ہے:

| كامل مهر | شوہرنے وفات پائی | صحبت یا خلوت ہو چکی ہے | مهر مقرر ہواہے    | 1 |
|----------|------------------|------------------------|-------------------|---|
| كامل مهر | شوہرنے طلاق دی   | صحبت یا خلوت ہو چکی ہے | مهر مقرر ہواہے    | ۲ |
| كامل مهر | شوہرنے وفات پائی | صحبت بإخلوت نہيں ہوئی  | مهرمقررہواہے      | ٣ |
| نصف مهر  | شوہرنے طلاق دی   | صحبت بإخلوت نہيں ہوئی  | مهرمقررہواہے      | ۴ |
| مهرمثل   | شوہرنے وفات پائی | صحبت یا خلوت ہو چکی ہے | مهرمقررنہیں ہوا   | ۵ |
| مهرمثل   | شوہرنے طلاق دی   | صحبت یا خلوت ہو چکی ہے | مهر مقرر نہیں ہوا | 7 |
| مهرمثل   | شوہرنے وفات پائی | صحبت یا خلوت نہیں ہوئی | مهرمقررنہیں ہوا   | _ |
| متعه     | شو ہرنے طلاق دی  | صحبت یا خلوت نہیں ہوئی | مهرمقررنہیں ہوا   | ٨ |

مهركے سلسله ميں تين ضوابط ہيں۔جودرج ذيل ہيں:

پہلاضابطہ — نکاح سے شوہر بیوی کی شرمگاہ کا مالک ہوتا ہے۔ اوراس کے لئے بیوی سے فائدہ اٹھانا جائز ہوجاتا ہے۔ پس نکاح ملکیت بضع کا سبب، اور جماع اس کا اثر (بتیجہ) ہے۔ اور ہر چیز سے مقصوداس کا اثر ہی ہوتا ہے۔ اور حکم سبب پرمرتب ہوتا ہے۔ اس لئے مہران دونوں چیزوں (سبب واثر) پرتقسیم ہوگا۔ جہاں دونوں پائے جائیں گے پورامہر واجب ہوگا۔

دوسراضابطہ — شوہریابیوی کی موت سے نکاح مؤکداور ثابت ہوجا تا ہے۔اس وجہ سے کہ شوہر نے موت تک اس کومستر نہیں کیا۔اور نکاح سے اس نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، تا آئکہ موت شوہراور نکاح کے درمیان حائل ہوگئ،اور وہ بیوی سے فائدہ نہاٹھاسکا۔اسی طرح عورت کی وفات ہوگئ تو بھی یہی حکم ہے۔ کیونکہ بیساوی عذر ہے۔عورت کا اس میں

کوئی قصور نہیں۔

تیسراضابطہ —طلاق سے نکاح مرتفع ہوجا تا ہے۔اور فائدہ اٹھانے کاموقع نہیں رہتا۔ پس طلاق اقالہ کے مشابہ ہے۔ جب بیضوابط معلوم ہو گئے تو اب جاننا چاہئے کہ زمانۂ جاہلیت میں مہر کے سلسلہ میں جھگڑ ہے ہوتے تھے۔اور لوگ مہرادا کرنے میں انہائی بخیلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔اور طرح طرح سے ججت بازیاں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان مناقشات کے سلسلہ میں مذکورہ ضوابط کے مطابق مبنی برانصاف احکام نازل فرمائے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے: کہلی اور دورہ کی صورتیں — اگر مہم تقریبول سے اور صحبہ ساخلورت بھی ہو چکی سے تو خواہ شوہر وفارت سائے کیا طلاق

پہلی اور دوسری صور تیں — اگر مہر مقرر ہوا ہے، اور صحبت یا خلوت بھی ہوچکی ہے، تو خواہ شوہر وفات پائے یا طلاق دے: عورت کو پورامہر ملےگا۔ کیونکہ شوہر کے لئے سبب ملک اور اس کا اثر دونوں متحقق ہو چکے ہیں۔ پس پورامہر واجب ہوگا۔ اس صورت کا حکم سورة النساء آیا ت ۲۰ وا ۲ میں فہ کور ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دی تو خواہ کتنا ہی مہر دیا ہو، اس میں سے پھے بھی واپس لینے کی ممانعت ہے۔ اور وجہ بیریان کی گئی ہے کہ 'تم باہم بے جابانہ ل چکے ہو، اور وہ عور تیں تم سے ایک گاڑھا اقرار لے چکی ہیں' یہی حکم شوہر کے وفات یانے کا ہے۔

تیسری صورت — اگرمہرمقرر ہواہے۔اور صحبت یا خلوت نہیں ہوئی،اور شوہر کی یا بیوی کی وفات ہوگئ تو بھی عورت کو پورامہر ملے گا۔ کیونکہ موت سے نکاح موکر ہوجا تاہے۔اور موت کی بنا پر صحبت نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ یہ ساوی عذر ہے۔عورت کا کچھ قصور نہیں۔

چوتھی صورت \_ تیسری صورت میں اگر شوہر طلاق دے توعورت کوآ دھامہر ملےگا۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۷ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ ترجمہ: اور اگرتم ہولوں کو طلاق دو، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اورتم نے ان کے لئے کچھ مہر مقرر کیا ہو، توجتنا مہرتم نے مقرر کیا ہے اس کا توھا واجب ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ کے دوجو ب مہر کے دوعوامل میں سے ایک پایا گیا، دوسر انہیں پایا گیا، اس لئے آدھا مہر واجب ہوگا۔ پس یہاں دومشا بہتیں پیدا ہوئیں: ایک: صرف منگئی سے جس میں کچھ مہر واجب نہیں ہوتا۔ دوسری: نکاح تام سے، جس میں کامل مہر واجب ہوتا ہے۔ پس مہر کو دونوں مشابہتوں پڑتھیم کیا تو آدھا مہر واجب ہوا۔

پانچویں اور چھٹی صورتیں ۔۔۔ اگر مہر قررنہیں ہوا، اور صحبت یا خلوت ہو چکی ہے، تو خواہ شوہر وفات پائے یا طلاق دے: مہر مثل واجب ہوگا۔ نہ کم نہ زیادہ۔ اس کئے کہ عورت کے تق میں عقد تام ہوگیا ہے۔ اور وجوبِ مہر کا سبب اور اثر دونوں متحقق ہو چکے ہیں۔ پس مہر واجب ہے۔ گر مہر کچھ مقرر نہیں ہوا، اس کئے ضروری ہے کہ اس کی نظیر اور اس کے مانند کے ذریعہ اندازہ کیا جائے۔ اور خاندان کی عورتوں کا مہر بہترین ظیر ہے، جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ساتویں صورت \_\_\_\_ اگر مہر مقرر نہیں ہوا۔اور صحبت یا خلوت بھی نہیں ہوئی،اور شوہریا بیوی کا انتقال ہوجائے تو بھی مہر مثل واجب ہوگا، نہ کم نہ زیادہ۔اور شوہر کی وفات ہوئی ہوتو عورت پر عدت واجب ہے۔اوراس کومیراث بھی ملے گی۔ کیونکہ زوجین میں سے ایک کی موت سے بھی عقد مؤکد ہوجاتا ہے۔ اسی صورت کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا۔ پھر بروع بنت واشق کی حدیث سے اس کی تائید ہوئی (مشکوۃ حدیث ۲۲۰۰) (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیصورت بیان نہیں کی )

آ تھویں صورت — اگرمہم مقرز بہیں ہوا۔ اور صحبت یا خلوت بھی نہیں ہوئی، اور شوہر نے طلاق دیدی، تو متعد (ایک جوڑا کپڑا) واجب ہے۔ کیونکہ نکاح ہوا ور عورت کو کچھ نہ ملے یہ بات جائز نہیں۔ ارشاد پاک ہے: ''بشر طیکہ تم چاہوا پنے مالوں کے بدل' اس آیت کی روسے نکاح میں مال ضروری ہے۔ اور مہر شل واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ ملکیت بضع مقرز نہیں ہوئی۔ طلاق سے نکاح رد ہوگیا ہے۔ اور کوئی مہر بھی مقرز نہیں ہوا، اس لئے متعد واجب ہے۔ اس صورت کا تذکرہ سورة البقرة آیت ۲۳۱ میں ہے: ﴿لاَ جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ، أَوْ تَفُوضُوْا لَهُنَّ فَوِيْضَةً، وَمَتَّعُوهُنَّ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُفْتِوِ قَدَرُهُ ﴾ الآیة. ترجمہ: تم پر کچھ مواخذہ نہیں اگرتم ہولی کوالی حالت میں طلاق دو کہ نہ ان کوتم نے ہاتھ لگا ہو، اور نہ ان کے لئے کچھ مہر مقرر کیا ہو: اور ان کوایک جوڑا دو، صاحب و سعت پر اس کی حیثیت کے موافق ہے۔

[٧] وقال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طُلَقْتُمُ النِّسَاءَ، مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴾ الآية. أقول: الأصل في ذلك: أن النكاح سببُ الملك، والدخول بها أثَرُه، والشيئ إنما يراد به أثرُه، وإنسا يترتب الحكم على سببه، فلذلك كان من حقهما: أن يُوزَّعَ الصداق عليهما؛ وبالموت يتقرر الأمر ويَثبت، حيث لم يَرُدَّه حتى مات، وما انخنس عنه حتى حال بينه وبينه الموتُ؛ وبالطلاق يرتفع الأمر وينفسخ، وهو شِبْهُ الرد والإقالة.

وإذا تمهِّد هذا: فنقول: كانت في الجاهلية مناقشات في باب المهر، وكانوا يتشاحُون بالمال، ويحتجون بأمور، فقضى الله تعالى فيها بالحكم العدل على هذا الأصل:

فإن سمى لها شيئا، و دخل بها، فلها المهر كاملًا، سواء مات عنها أو طلقها: لأنه تم له سبب السملك وأثره، وأفضى الزوج إليها، وهو قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا﴾

وإن سمى لها، ولم يدخل بها، ومات عنها، فلها المهر كاملًا: لأنه بالموت تقرر الأمر، وعدم الدخول غير ضارً، والحالة هذه، لأنه بسبب سماوي.

وإن طلقها فلها نصف المهر، على هذه الآية، لتحقُّقِ أحد الأمرين، دون الآخر، فحصل شِبْهان: شِبْهُ بالخِطْبة من غير نكاح، وشِبْهُ بالنكاح التام.

وإن لم يسمِّ لها شيئًا، ودخل بها، فلها مِثْلُ صداقِ نسائها، لاو كَسَ ولا شَطَطَ، وعليها العدة، ولها المميراث: لأنه تم لها العقد بسببه وأثرِه، فوجب أن يكون لها مهر. وإنما يُقَدَّرُ الشيئ بنظيره وشِبْهه، وصداقُ نسائها أقربُ ما يقدر به في ذلك.

وإن لم يسم لها شيئًا، ولم يدخل بها، فلها المتعة: لأنه لا يجوز أن يكون عقدٌ خالياً عن الممال، وهو قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَ الكُمْ ﴾ ولا سبيل إلى إيجاب المهر، لعدم تقرر الملك، ولا التسمية، فقُدِّر دون ذلك بالمتعة.

ترجمه: اورالله تعالى نے فرمایا: "تم پر کچھ گناه نہیں اگرتم بیویوں کوطلاق دو، جب تک کتم نے اس کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یا (بعنی اور) ان کے لئے کچھ مہر مقرر نہ کیا ہو'' آیت پوری پڑھیں ( شاہ صاحب کی مراد دوآ بیتیں ہیں، کیونکہ آ گے جو استدلال کیا ہے وہ اس کے بعدوالی آیت سے ہے) ۔۔۔ میں کہتا ہوں:اس (مہر) کے سلسلہ میں اصل:(۱) یہ ہے کہ نکاح ملکیت بُضع کاسب ہے۔اورعورت سے صحبت ملک کااثر ہے۔اور چیز سے اس کااثر ہی مرادلیا جاتا ہے۔اور حکم اس کے سبب ہی پر مرتب ہوتا ہے۔ بس اسی وجہ سے دونوں کے حق سے تھا کہ مرتقسیم کیا جائے دونوں پر \_\_\_\_ (۲)اورموت سے معاملہ ( نکاح) متقر راور ثابت ہوتا ہے۔ بایں طور کہ شوہر نے معاملہ کومستر زنہیں کیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔اور نہ وہ معاملہ سے پیچیے ہٹا یہاں تک کہ شوہراور معاملہ کے درمیان موت حائل ہوگئ ۔۔۔ (٣)اور طلاق سے معاملہ مرتفع ہوجا تا ہے۔اورختم ہوجا تاہے۔اورطلاق رداورا قالہ کے مانند ہے(رداورا قالہ مترادف ہیں) —اور جب بیربات ممہد ہوگئی تو ہم کہتے ہیں: زمانۂ جاہلیت میں مہر کےسلسلہ میں جھگڑے ہوتے تھے۔اوروہ مال میں انتہائی بخیلی کرتے تھے۔اور چند امور ہے جتیں پیش کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان مناقشات میں انصاف والا فیصلہ کیااس اصل کے مطابق۔ (پہلی اور دوسری صورتیں) پس اگر شوہر نے عورت کے لئے کوئی مہر مقرر کیا ہے، اوراس سے ہمبستری کی ہے، تو عورت کے لئے پورامہر ہے،خواہ شوہراس کوچھوڑ کرمر گیا ہو، یااس کوطلاق دی ہو۔اس لئے کہ شوہر کے لئے مکمل ہو گیا ہے ملک کاسبب اوراس کااثر۔اور بے ججابانہ شوہرعورت تک پہنچاہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے ۔۔ (تیسری صورت)اور اگر عورت کے لئے مہر مقرر کیا ہے۔ اور اس سے ہم بستری نہیں کی۔ اور شوہراس کوچھوڑ کر مرگیا ہے تو عورت کے لئے بورا مہر ہے۔اس کئے کہ موت سے معاملہ ( نکاح ) متقر رہوجا تا ہے۔اور صحبت نہ کرنام صنبہیں، درانحالیکہ صورت حال بیہ ہے ( یعنی شوہر کی وفات ہوئی ہے )اس لئے کہوہ (موت ) آسانی سبب ہے ۔۔۔ ( چوتھی صورت )اوراگر ( تیسری صورت میں )اس کوطلاق دی تو اس کے لئے آ دھامہر ہے۔ اِس آیت کی روسے ( لینی جو آیت مضمون کے شروع میں لکھی ہے۔ حالانکہاس صورت کا حکم اس کے بعد والی آیت میں ہے ) دوامروں میں سے ایک کے پائے جانے کی وجہ ہے، نہ کہ دوسرے کے ۔ پس حاصل ہوئیں دومشا بہتیں: ایک: نکاح کے بغیرنگنی سے مشابہت اور دوسری: نکاح تام سے مشابہت 🗕

(پانچویں اور چھٹی صورتیں) اور اگر عورت کے لئے کچھ مہر مقر نہیں کیا۔ اور اس سے ہم بستری کی ہے تو عورت کے لئے اس کے خاندان کی عورت کے لئے میراث ہے، نئم اور نہ زیادہ ، اور اس پر عدت ہے۔ اور اس کے لئے میراث ہے (پید حضرت ابن سعود رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے الفاظ ہیں۔ مگر وہ فیصلہ ان دونوں صورتوں کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ ساتویں صورت کے لئے ہے۔ جس کوشاہ صاحب نے بیان نہیں کیا۔ اور بید وصور تیں اس طرح بنیں گی کہ شوہر کی یا تو وفات ہوئی ہے یا اس نے کہ عورت کے لئے عقد تام ہوگیا ہے اس کے سبب اور اس کے اثر کے ساتھ ، پس ضروری ہے کہ اس کے لئے مہر ہو۔ اور چیز اس کی نظیر اور اس کے مانند کے ذریعے بی اندان کی عورتوں کا مہر قریب ترین وہ چیز ہے جس سے اس بارے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔ (ساتویں صورت بیان نہیں کی ، آٹھویں صورت ) اور اگر اس کے لئے کوئی مہر مقر نہیں کیا ، اور نہ اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے (اور شوہر نے طلاق دی ہے) تو اس کے لئے متعہ ہے۔ اس لئے کہ میہ بات جائز نہیں کہ کوئی عقد مال سے خالی ہو۔ اور وہ اللہ کا ارشاد ہے: ''بشر طیکہ تم چا ہوا ہے مالوں کے بدل'' اور کوئی راہ نہیں مہر واجب کرنے کی ملک متقر رنہ ہونے کی وجہ سے ، اور مہر فارم بر خاریب کرنے کی ملک متقر رنہ ہونے کی وجہ سے ، اور مہر فارم بیا گیا مہر سے کم کا متعہ کے ذریعہ۔

 $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

# تعلیم قرآن مہر قرر کرنے کی وجہ

پہلے بہ حدیث گذری ہے کہ بی سِلِلْ اَلَیْ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ الْمُلْلِلَّةُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

" "تشریخ بعلیم سُورایک اہم معاملہ ہے۔اورتعلیم میں بھی ویسی ہی رغبت وطلب کی جاتی ہے،جیسی اموال میں کی جاتی ہے۔ پس تعلیم قرآن اموال کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ فاكده: جن منافع كاعوض ليناجائز ب، ان كومهر مقرر كرنائهى جائز بـ فقهى ضابطه بـ :ماجاز أخذُ الأجرة فى مقابلته من السمنافع جاز تسميته صَداقًا (شائ ٣٦٢:٢٣) اورتعليم قرآن پراب اجاره درست ب، پس اس كومهر بنانا بهى درست بـ

[٨] وجعل النبى صلى الله عليه وسلم مرةً سُورًا من القرآن مهرًا، لأن تعليمها أمر ذوبال، يرغب فيه ويطلب كما ترغب وتطلب الأموال، فجاز أن يقوم مقامها.

## شادی کے بعد ولیمہ کی سلحتیں

زمانهٔ جاہلیت میں لوگ میاں ہوی کے ملاپ سے پہلے ولیمہ کرنے کے عادی تھے۔اوراس میں بہت مصلحت پرایہ میں نکاح کی پرایہ میں نکاح کی بہت مصلحت جومکی مفاد سے تعلق رکھتی ہے ۔ یہ کہ دولیمہ کے ذریعہ طیف پیرایہ میں نکاح کی تشہیر ہوجاتی ہے۔ ولیمہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب شوہر ہیوی سے ملنے والا ہے۔اورز فاف کی تشہیر ضروری ہے، تاکہ اولا دکے نسب میں کوئی بدگمانی نہ کرے۔علاوہ ازیں: ولیمہ سے اول وہلہ ہی میں نکاح اورز نامیں امتیاز ہوجاتا ہے۔ اور برملاعورت کا شوہر کے ساتھ اختصاص ہوجاتا ہے۔

دوسری صلحت بجوخانگی صلحت ہے ۔۔ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی ضروریات کی بھیل فرماتے ہیں۔ اور جو چیز ان کے لئے مفید ہوتی ہے عنایت فرماتے ہیں۔اور خانگی زندگی کے نظم وانتظام کے لئے بیوی کی ضرورت ہے۔ پس حسب خواہش کسی عورت سے نکاح ہوجانا بلاشبہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس کا شکر بجالا نا ضروری ہے۔ولیمہ اس کی عملی شکل ہے۔

تیسری صلحت حسن سلوک د ولیمہ: بیوی اوراس کے خاندان کے ساتھ نیک سلوک ہے۔اس کئے کہ بیوی فاطر مال خرچ کرنا، اور دلہن آنے کی تقریب سے لوگوں کو جمع کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی شوہر کی نظر میں باعزت اور باوقعت ہے۔ اوراس قتم کے امور جن سے خاندان میں جوڑ پیدا ہو: ضروری ہیں۔ خاص طور پر جب دلہن گھر میں پہلی مرتبہ آئے۔

حیوتی مسلحت — جوتہذیب سے تعلق رکھتی ہے — ہیہ کہ اللہ تعالیٰ کی سی نئی نعت کا حاصل ہونا، جیسے ہیوی کا بدست آنا، خوثی ، نشاط اور سرور کا باعث ہے، جو مال خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے سے آدمی سخاوت کا خوگر ہوتا ہے۔ اور انتہائی بخل کے رذیلہ سے نجات ملتی ہے — اور اس قسم کے اور بھی فوائد ومصالح ولیمہ میں موجود ہیں۔ پس مذکورہ جیاروں مصالح کی بنا پر رسول اللہ علیائی آیا ہے نے ولیمہ کو باقی رکھا۔ اور اس کی ترغیب دی۔ اور آپ نے خود بھی

اس پڑل کیا۔البتہ ولیمہ کی کوئی متعین نہیں کی۔اوراس کی وجہ مہر کے بیان میں گذر پھی کہ تمام لوگوں کے لئے یکساں قابل قبول متعین کرناممکن نہیں۔اوراوسط درجہ کا ولیمہ ایک بکری ہے۔اس کا آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ہو(مشکوۃ حدیث ۳۲۱۰) اور چھوٹا ولیمہ وہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں لوگوں کوملیدہ کھلایا یعنی اس میں گوشت نہیں تھا (بخاری حدیث ۲۵۱۲) اور بعض از واج کے ولیمہ میں آپ نے دومد (چار طل) آٹاخرچ کیا (مشکوۃ حدیث ۳۲۱۵)

فائده: نکاح کے بعد زفاف سے پہلے ولیمہ کرنا: جاہلیت کا طریقہ تھا۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے اس کی صراحت کی ہے۔ اسلام پیں مسنون زفاف کے بعد ولیمہ کرنا ہے۔ بذل المجھود میں ہے: قال السبکی: والمنقول من فعل النبی صلی الله علیه وسلم أنها بعد الدخول. وفی حدیث أنس عند البخاری وغیرہ التصریح بأنها بعد الدخول، لقوله: "أصبح عروسا بزینب فدعا القوم" (بذل۱۲۸۱مری، کتاب النکاح، باب قلّة المهر)

[٩] وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها، وفي ذلك مصالحُ كثيرة:

منها: التلطف بإشاعة النكاح، وأنه على شَرَفِ الدخول بها، إذ لابد من الإشاعة، لئلا يبقى محلٌ لوهم الواهم في النسب، وليتميز النكاح عن السفاح بادى الرأى، ويتحقق اختصاصه بها على أعين الناس.

ومنها: شكر ما أولاه الله تعالى من انتظام تدبير المنزل، بما يصرفه إلى عباده، وينفعهم به.

ومنها: البر بالمرأة وقومِها، فإن صرف المال لها، وجمع الناس في أمرها، يدل على كرامتها على على كرامتها على المرا على على عليه الأمور لابد منها في إقامة التأليف فيما بين أهل المنزل، لاسيما في أول اجتماعهم.

و منها: أن تجدُّد النعمة - حيث مَلك مالم يكن مالكاً له - يورث الفرح والنشاط والسرور، ويهيِّج على صرف المال، وفي اتباع تلك الداعية التمرُّنُ على السخاوة، وعصيانُ داعية الشح، إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح.

فلما كان فيها جملة صالحة من فوائد السياسة المدنية والمنزلية، وتهذيب النفس، والإحسان: وجب أن يُبقيها النبى صلى الله عليه وسلم، ويرغّب فيها، ويحتّ عليها، ويعمل هو بها.

ولم يُضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بحدٍ لمثل ما ذكرنا في المهر، والحدُّ الوسطُ الشاةُ، وأولم صلى الله عليه وسلم على صفية رضى الله عنها بحَيْس، وأولم على بعض نسائه بمدَّيْن من شعير.

ترجمہ: اور زمانۂ جاہلیت کے لوگ عادی ہو گئے تھے عورت سے ہم بستری کرنے سے پہلے ولیمہ کرنے کے۔اوراس (ولیمه) میں بہت سی حتیں ہیں ۔۔ از انجمله: لطیف پیرایہ میں نکاح کی تشہیر ہے،اوراس بات کا اعلان ہے کہ وہ عنقریب ہوی سے ہم بستری کرے گا۔ کیونکہ تشہیر ضروری ہے تا کہ نہ باقی رہے کوئی جگہ نسب میں بدگمانی کرنے والے کی بدگمانی کے لئے۔اورتا کہاول وہلہ ہی میں نکاح زنا سے جدا ہوجائے۔اورشو ہر کاعورت کے ساتھ اختصاص پایا جائے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ۔۔۔ اوراز انجملہ:اس نعمت کاشکر بجالا ناہے جواللہ تعالیٰ نے اس کوعطافر مائی ہے فیعنی خانگی زندگی کا انتظام اس چیز کے ذریعہ جس کواللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔اور جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں ۔۔۔ اوراز انجملہ :عورت اوراس کی قوم کے ساتھ حسن سلوک ہے۔اس لئے کہ عورت کے لئے مال خرچ کرنا ، اورعورت کے معاملہ میں لوگوں کو اکٹھا کرنا، شوہر کی نگاہ میں عورت کی عزت پر ، اور شوہر کے نز دیک عورت کے باوقعت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔اوراس متم کی چیزیں ضروری ہیں اہل منزل کے مابین جوڑ پیدا کرنے کے لئے۔خاص طور پران کے پہلے اجتماع کے موقعہ پر — اوراز انجملہ: یہ بات ہے کہ تجدید نعمت — بایں طور کہ وہ ما لک ہوااس چیز کا جس کاوہ پہلے مالک نہیں تھا۔۔ خوشی اور نشاط اور سرور پیدا کرتا ہے، اور مال خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔اوراس تقاضے کی پیروی میں سخاوت کا خوگر بننا ہے،اورانتہائی بخیلی کے تقاضے کی نافر مانی کرنا ہے۔اوراس قشم کےاور بھی فوائد ومصالح ہیں — اور جب ولیمه میں مکی اور خانگی سیاست کے فوائد کی ،اور تہذیب نفس اور حسن سلوک کی کافی مقدار موجود تھی تو ضروری ہوا کہاس کو نبی ﷺ باقی رکھیں،اوراس کی ترغیب دیں،اوراس پرابھاریں،اور بذاتِ خود بھی اس پرممل کریں ۔۔۔ اور متعین نہیں کیا ولیمہ کو نبی ﷺ نے کسی حد کے ذریعہ، ویسی ہی حکمت کی وجہ سے جوہم نے مہر کے تذکرہ میں بیان کی ہے۔اور درمیانی حد:ایک بکری ہے۔اور نبی ﷺ نے حضرت صفیہؓ کا ولیمہ کیا ملیدہ کے ذریعہ۔اوراپنی بعض از واج کا ولیمه کیا دوئمدّ جو کے ذریعہ۔

تصحیح: لئلا یبقی محلٌ مخطوط کراچی میں محلاً ہے۔ مگرواضح محلٌ ہے، اس لئے اس کو باقی رکھا ہے ..... لمثل ما ذکر نا تھا۔ بیچے مخطوط کراچی سے کی ہے ..... تھذیب النفس و الإحسان میں تقدیم و تا خیر ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

#### وعوتِ ولیمه قبول کرنے میں حکمت

حدیث (۱) — رسول الله طِلاَیْهِ اِیْمُ اِیْدِ مِن نِی میں سے سی کوولیمہ کی دعوت دی جائے تو چاہئے کہ اس میں شرکت کرئے '(متفق علیہ )اور سلم کی ایک روایت میں ہے:''پس چاہئے کہ وہ دعوت قبول کرے،خواہ شادی کی دعوت ہو، یا

كوئي اور دعوت ' (مشكوة حديث ٣٢١٧)

حدیث (۲) ۔۔۔ رسول اللہ مِنَالِیَّا اِیَّامِ نَے فرمایا:''جبتم میں سے کسی کوکسی کھانے کی دعوت دی جائے تو جاہئے کہ قبول کرے۔ پھرا گرجا ہے تو کھائے،اور جاہے تو نہ کھائے'' (مشکوۃ حدیثے۔۳۲۱)

تشریخ: نفظ ولیمه عام ہے۔خواہ شادی کی دعوت ہویا کوئی اور تقریب: ولیمہ کہلاتی ہے۔اور ولیمہ وغیرہ کی دعوت قبول کرنے کا حکم دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ — اسلامی قانون سازی کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ جب شخص کو تکم دیا جائے کہ وہ اوگوں کے ساتھ کسی صلحت سے کوئی معاملہ کرے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کام میں جو وہ کرنا چاہتا ہے تا بعداری کرنے پر، اور اس کی مطاوعت پر ابھارا جائے۔ ورنہ تھم دینے سے جو مقصود ہے وہ کمیل پذیر نہ ہوگا۔ شہور ہے: '' تالی دو ہاتھوں سے بحتی ہے!'' پس جب ایک ہاتھ سے کہا کہ تالی بجا، تو دوسر ہے ہاتھ کوموافقت کا تھم دینا ضروری ہے۔ اسی طرح جب شادی کرنے والے کو تھم دیا کہ وہ دعوت ولیمہ کر کے اپنے نکاح کی تشہیر کر بے تو ضروری ہے کہ لوگوں کو تکم دیا جائے کہ وہ اس کی دعوت قبول کریں — بھراگر دوزے سے ہو، اور نہ کھائے تو اس میں پھر جے جو حاصل ہوگیا۔ معذرت کر کے اور دعاد بکر آ جائے۔ کیونکہ دعوت کا مقصد نکاح کی تشہیر ہے جو حاصل ہوگیا۔

دوسری وجہ — دعوتِ ولیمہ قبول کرنا بھی صلدرخی ہے۔ کیونکہ اس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور دعوت قبول نہ کرنے سے دوری اور بدگمانی پیدا ہوسکتی ہے۔ اور دعوتِ ولیمہ کے رواح میں ملکی اور خاندانی دونوں فائدے بھی ہیں۔ جن کی تفصیل ابھی گذر چکی۔

فائدہ: پہلے ولیمہ وغیرہ کی دعوت ہاتھ کے ہاتھ دی جاتی تھی ،اس لئے فرمایا کہ جوروزہ سے ہووہ بھی دعوت قبول کرے۔اور دعوت میں جائے ،اور معذرت کر کے آجائے۔لین اب ولیمہ کی دعوت پہلے سے دی جاتی ہے۔ پس اگر دعوت قبول کی ہے تواس دن روزہ نہیں رکھنا چاہئے۔اس دن روزہ رکھ لینا حیلہ بازی ہے ۔۔ نیز ایک معاشرتی خرابی مید عوت قبول کی ہاتی ہے،اور شرکت نہیں کی جاتی ۔ میاور بھی براہے۔اس سے دعوت کرنے والے کا کھانا ہر با دہوتا ہے۔اور شخت ناراضگی کا سبب بھی ہوتا ہے۔البتہ پہلے سے معذرت کر دی جائے تو وہ کچھزیا دہ برانہیں۔

[١٠] قال: "إذا دُعى أحدُكم إلى الوليمة فَلْيَأْتِها" وفي رواية: "فإن شاء طعِم، وإن شاء ترك" أقول: لما كان من الأصول التشريعية: أنه إذا أُمر واحدٌ أن يصنع بالناس شيئًا لمصلحةٍ، فمن مو جَب ذلك: أن يُحَث الناس على أن ينقادوا له فيما يريد، ويَمْتَثِلوا له، ويُطاوعوه، وإلا لَمَا تحققت المصلحةُ المقصودة بالأمر؛ فلما أُمر هذا أن يشيعً أمرَ النكاح بوليمةٍ تُصنع للناس: وجب أن يؤمر أولئك أن يُجِيبوه إلى طعامه؛ فإن كان صائما ولم يطعم فلا بأس بذلك،

فإنه حصلت الإشاعةُ المقصودة.

وأيضًا: فمن الصلة أن يجيُّبه إذا دعا، وفي جَرَيان الرسم بذلك انتظام أمر المدينة والحيِّ.

ترجمہ: جب اصولِ تشریعیہ میں سے بیہ بات تھی کہ جب کوئی شخص عکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوئی چیز کر بے کسی صلحت سے، تواس کے مقتضی میں سے بیہ بات ہے کہ لوگ ابھار ہے جائیں اس پر کہ وہ اس کی اس بات میں تا بعداری کریں جو وہ چا ہتا ہے۔ اور اس کا امتثال کریں۔ اور اس کی مطاوعت کریں ، ور نہ تحق نہیں ہوگی امر سے مقصوف کمحت ۔ پس جب شخص (شادی کرنے والا) حکم دیا گیا کہ وہ نکاح کے معاملہ کی تشہیر کرے ایسے ولیمہ کے ذریعہ جولوگوں کے لئے کیا جائے ، تو ضروری ہوا کہ لوگ حکم دیئے جائیں اس بات کے کہ وہ اس کی دعوت قبول کریں ولیمہ کے کھانے کے لئے سے بھرا گرروزہ سے ہو، اور نہ کھائے تو اس میں پھر حرج نہیں۔ پس بیشک تشہیر کا مقصد پورا ہوگیا ۔ اور نیز: پس صلد رحی میں سے بیہ بات ہے کہ اس کی دعوت قبول کرے جب وہ دعوت دے۔ اور اس کی ریت چلنے میں مملکت اور قبیلہ کے معاملہ کا انتظام ہے۔



#### شادی میں حد سے زیادہ آ رائش ناپسند ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت علی رضی الله عنه کے گھر کوئی مہمان آیا۔ اس کے لئے کھانا بنایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے کہا: کیا اچھا ہوتا اگر ہم رسول الله طِالِنَّیَا ﷺ کوبھی کھانے پر بلا لیتے! چنانچہ آپ کودعوت دی گئی۔ آپ تشریف لائے۔ اور چوکھٹ کے دونوں بازؤں پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے گھر کے ایک گوشہ میں منقش پردہ دیکھا۔ آپ لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها پیچھے گئیں۔ اور واپسی کی وجد دریافت کی۔ آپ نے فرمایا: میرے لئے — یا فرمایا: کسی نبی کے لئے — جائز نہیں کہ وہ مزین کئے ہوئے گھر میں داخل ہو' (مظلوۃ حدیث ۳۲۲۳)

تشری خ: شادی وغیره کے مواقع پر حدیے بڑھی ہوئی آرائش وزیبائش دووجہ سے ناپسندیدہ ہے:

پہلی وجہ جبکہ ناجائز چیزوں کے ذریعہ آرائش ہو ۔۔۔ جب جاندار کی تصویر کشی حرام ہے۔اورایسے کپڑوں کا استعال بھی حرام ہے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں تو اس کا تقاضایہ ہے کہ ایسے گھر سے دورر ہاجائے جس میں وہ تصاویر ہوں۔اوراس پرنگیر کی جائے۔خاص طور پر انبیاء کیہم السلام کے لئے (اوران علماء کے لئے جو قوم کے مقتدا ہیں ) نگیر کرنا نہایت ضروری ہے۔کیونکہ ان کی بعثت (اور علماء کی وراثت) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے ہے۔

دوسری وجہ — جبکہ جائز چیزوں کے ذریعہ آرائش ہو — انتہائی درجہ کی آرائنگی دولت مندی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ۔اور آ دمی دولت منداس وقت بنتا ہے جب دنیا طلبی میں دور تک جائے۔اور دنیا طلبی میں انتہاک آخرت کی تیاری سے غافل کرتا ہے۔روم واریان کےلوگوں میں اس چیز کا مشاہدہ کیا جاچکا تھا۔وہ دنیا میں اتنے بھینسے ہوئے تھے کہ آخرت کا ذکرتک پسندنہیں کرتے تھے۔اس لئے ضروری ہوا کہ شریعت میں اس چیز کی ممانعت کر دی جائے۔اور اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے۔

[١٦] وقال صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس لى ــ أو لنبى ــ أن يدخل بيتا مُزَوَّقًا"

أقول: لما كانت الصُّورُ يحرم صنعها، ويحرم استعمال الثوب المصنوعة هي فيه: كان من مقتضى ذلك: أن يُهجر البيتُ الذي فيه تلك الصورُ، وأن تُقام اللائمةُ في ذلك، لاسيما للأنبياء عليهم السلام، فإنهم بُعثوا آمرين بالمعروف، وناهين عن المنكر.

و أيضًا: فلما كان استحسانُ التجمُّل البالغ سببا لشدة خوضهم في طلب الدنيا- وقد وقع ذلك في الأعاجم حتى أنساهم ذكر الآخرة- وجب أن يكون في الشرع ناهيةٌ عن ذلك، وإظهارُ نفرة عنه.

ترجمه: واضح ب\_ لغات: زَوَّقَه: آراسته كرنا بناؤسكهاركرنا ..... اللائمةُ: ملامت ملامت برپاكرنا يعنى كليركرنا ..... ناهية عن ذلك: مخطوط كرا چي مين بهي اس طرح ب مولانا سندهي فرماتي بين: والأظهر: نهي بدل ناهية.



#### مفاخرت والی دعوت قبول نه کرنے کی وجہ

حدیث — رسول الله ﷺ نے دعوت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے دونوں شخصوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا (مشکوۃ حدیث ۳۲۲۵) یعنی جولوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں اپنی شان اونچی کرنے کے لئے شاندار دعوتیں کریں ان کی دعوت قبول نہ کی جائے۔

تشریک: زمانهٔ جاہلیت میں لوگ دعوت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہرایک چاہتا کہ دوسرے پرغالب آئے۔وہ اسی غرض سے مال خرچ کرتا۔اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔الی دعوتوں سے باہم کینہ پیدا ہوتا ہے۔آپسی معاملات خراب ہوتے ہیں۔اور سی دینی یا ملی صلحت کے بغیر مال ضائع ہوتا ہے۔اوروہ صرف نفس کی خواہش کی پیروی ہے۔پس ضروری ہے کہ ایسے ولیمہ کا بائیکاٹ کیا جائے۔اور اس کی بے قدری کی جائے۔اور تحقیر کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ اس دعوت میں شرکت نہ کی جائے۔

## دودعوتوں میں وجبر جیح

حدیث — رسول الله طِلاَیْهِ اِیْمُ نِیْمُ نِیْرِ مایا:''جب دودعوت دینے والے اکٹھا ہوں تو آپ اس کی دعوت قبول کریں جس کا دروازہ قریب ہے۔اور اگر ان میں سے ایک پہلے پہنچے تو اس کی دعوت قبول کریں جو پہلے دعوت دینے آیا ہے'' (مشکوۃ حدیثے ۳۲۲۳)

تشریخ:جب دودعوتوں میں تعارض ہوتو وجہ ترجیح تلاش کی جائے۔اور وجہ ترجیح دو ہیں:(۱) دعوت دینے کے لئے پہلے آنا(۲) مدعوکے گھرسے داعی کا گھر قریب ہونا۔

[١٢] ونهى صلى الله عليه وسلم عن طعام المُتبَارِيَيْنِ أَن يُؤكل.

أقول: كان أهل الجاهلية يتفاخرون، يريد كلُّ واحد أن يغلب الآخر، فيصرف المالَ لذلك الغرض، دون سائر النيات، وفيه الحقد، وفسادُ ذاتِ البين، وإضاعةُ المال من غير مصلحة دينية أو مدنية، وإنما هو اتباع داعية نفسانية، فلذلك وجب أن يُهجر أمرُه، ويُهانَ، ويُسَدَّ هذا البابُ، وأحسنُ ما يُنهى به أن لايؤكل طعامُه.

[١٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتمع داعيان فأجب أقر بهما باباً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق"

أقول: لما تعارضًا طُلب الترجيحُ، وذلك إما بالسَّبْقِ، أو بِقُرْبه.

ترجمه:واضح ہے۔لغت:تباری الرجلان:باہم کرانا۔مقابلہ کرنا۔ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔

### وہ عور تیں جن سے نکاح حرام ہے

جَن عُورتُوں سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ درج ذیل نصوص میں ہے: ا سے ﴿وَ لَا تَنْكِحُوْ ا مَانَكَحَ آبَاوُّ كُمْ ﴾ سے ﴿وَ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ تك يعنى سورة النساء آيات٢٦-٢٥ ٢ سے ﴿الزَّ انِي لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ آخرتك ليعنى سورة النور آيت تين ۔

سے حضرت عَمیلان ثقفی رضی الله عنه کی روایت: جب وه مسلمان ہوئے توان کے نکاح میں دس ہویاں تھیں۔وہ سب ان کے ساتھ اسلام لائیں۔ نبی ﷺ نے ان کو تکم دیا کہ' جپارر کھلو، باقی جدا کر دو' (مشکوۃ حدیث ۳۱۷۲)

۳ \_ نبی ﷺ کا بیارشاد که 'کسی عورت ہے اس کی پھو پی پر نکاح نہ کیا جائے ،اور نہاس کی خالہ پر' (مسلم شریف ۱۹۱۶ کتاب الزکاح باب تحریم المجمع إلىن مشکلوۃ حدیث ۳۱۲)

ان آیات میں یعنی سورۃ النساء کی آیت ۲۳ میں جن محر مات کا بیان ہے: ان کی تحریم اہل جاہلیت میں شائع ذائع اور مسلم تھی۔ لوگ اس کو چھوڑ نے کے روادار نہیں تھے۔ وہ ان میں طبقہ عن طبقہ متوارث چلی آرہی تھی یعنی وہ شریعت اساعیلی کے احکام تھے۔ اور وہ تحریم ان کے دلوں میں ایسی جمی ہوئی تھی کہ جب تک وہ پارہ پارہ نہ ہوجائیں نکل نہیں سکتی تھی۔ اور اس تحریم میں بڑی تحقیل ۔ البتہ کچھ با تیں لوگوں نے اصل دین سے سرکشی اور اس پرزیادتی کرتے ہوئے ایجاد کی تھیں۔ جیسے سو تیلی مال سے نکاح کرنا، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، پس اللہ عزوجل نے ان کی تحریم حسب سابق باقی رکھی، اور جن احکام میں ستی پیدا ہوگئ تھی ان کی تاکید کی، اور تحریفات کی اصلاح کی۔

#### ﴿ المحرَّ مات

الأصل فيها: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوْا مَانَكَحَ آبَاوُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُوْرُرَّحِيْمٌ ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح المرأة على عمتها" الحديث. وقوله تعالى: ﴿ اَلزَّانِي لاَيَنْكِحُ إلاّ زَانِيةً ﴾ الآية.

اعلم: أن تحريم المحرَّمات المذكورةِ في هذه الآيات كان أمرًا شائعًا في أهل الجاهلية، مسلَّما عندهم، لايكادون يتركونه، اللهم! إلا أشياء يسيرةً، كانوا ابتدعوها من عند أنفسهم بغيًا وعُدوانًا، كنكاح مانكح آباؤُهم، والجمع بين الأختين. وكانوا توارثوا تحريمها طبقة عن طبقة، حتى صار لايخرج من قلوبهم إلا أن تَمَزَّعَ، وكان في تحريمها مصالح جليلةً، فأبقى الله عزّوجل أمر المحرمات على ماكان، وسجَّل عليهم فيما كانوا تهاونوا فيه.

ترجمہ:واضح ہے۔لغت:تَــمَـزَّعَ الشيئُ : بکھرنا۔ پھیلنا۔ترکیب:جملہ کــانـوا تـوارثـوا کاعطف جملہ لایکادون پرہے۔اور جملہ اللّٰهم إلخ معترضہ ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

تحريم كےنواسباب

پهلاسبب:قرابت قريبه

تحریم کی پہلی بنیاد: بہت نزد یک کی رشتہ داری ہے۔اس سبب سے سات رشتے حرام ہوتے ہیں۔جن کا تذکرہ سورۃ

النساء آیت ۲۳ میں ہے۔ان کا خلاصہ حاراصول ہیں:

ا — فرکرومؤنث اصول یعنی باپ، دادا، نا نااو پرتک \_اور مال، دادی، نانی او پرتک \_اُمَّهَات سے بیسب اصول اد ہیں \_

۲ نظر ومؤنث فروع لینی بیٹا، پوتا، نواسا نیچ تک۔ اور بیٹی، پوتی ، نواسی نیچ تک۔ بنات سے بیسب فروع مراد ہیں۔ ۱۳ سے اصل قریب (ماں باپ) کی تمام ذکر ومؤنث فروع لینی بھائی بھتیج نیچ تک۔ اور بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں نیچ تک أخوات، بنات الأخاور بنات الأخت سے بیرشتہ دار مراد ہیں۔

اصل بعید (دادادادی، نانانانی او پرتک) کی تمام صلی (بلاواسطه) ند کرومؤنث اولاد یعنی چیا، مامول، پھو پی اور خاله، چیا ہور خاله اور پرنانا کی صلبی اولاد ہوں۔ عَمَّات و خالات سے بیسب مراد ہیں۔

تحریم کی وجہ — مذکورہ رشتوں کی حرمت دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ — مفاسد کاسر باب مقصود ہے — قریبی رشتہ داروں میں رفاقت اور ہروقت کاساتھ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے پردہ کا التزام ممکن نہیں۔ اور جانبین سے فطری اور واقعی حاجتیں ہیں، مصنوی اور بناوٹی نہیں۔ پس اگرایسے مردوں اور عور توں میں لا پہمنقطع نہیں کی جائے گی، اور رغبت ختم نہیں کی جائے گی تو مفاسد کا سیلاب امنڈ آئے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک خض کی اجبی عورت کے ماس پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہوجا تا ہے۔ اور اس کی خاطر جان چوکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ پس جن کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کوشب وروز دیکھتے ہیں، کیا وہاں مفاسد پیدا نہیں ہوں گے؟ اسی فساد کورو کئے کے لئے قر ابت قریبہ میں نکاح حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سلیم المز اج لوگوں کی رغبت حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سلیم

دوسری وجہ \_\_عورتوں کوضر طیم سے بچانامقصود ہے \_\_ اگر محرمات میں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا،اورامید کا دروازہ بندنہیں کیا جائے گا۔اوراس سلسلہ میں بےراہی اختیار کرنے والوں پر سخت نکیرنہیں کی جائے گی،تو دوطرح سے عورتوں کوضر رعظیم ہنچے گا:

ا ۔۔۔ عورت جس مرد سے نکاح کرنا چاہے گی،اولیا نہیں کرنے دیں گے۔خود نکاح کرنا چاہیں گے۔ کیونکہان عورتوں کا معاملہاولیاء کے ہاتھ میں ہے۔وہی ان کا نکاح کرانے کے ذمہ دار ہیں۔پس عورت کے جذبات پامال ہوں گے۔اور اس کو بھاری نقصان پہنچے گا۔

۲ — اگر شوہرغورت کے حقوق ادانہیں کرتا، توعورت کی طرف سے اولیاء حقوقِ زوجیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ عورت کمزور ہے۔ وہ اپنے حق کے لئے نہیں لڑسکتی ۔ پس اگر ولی خود شوہر بن جائے گا، اورعورت کی حق تلفی کرے گا، توعورت کی طرف سے حقوقِ زوجیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔اس طرح عورت کو ضرعظیم پہنچے گا (بیہ وجہ رحمۃ اللہ

#### ۱:۲۴۲ میں گذر چکی ہے)

اوراس کی نظیر: یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۵۷۳) میں حضرت عاکشہ وضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ ایک فظیر: یتیم لڑکی تھی۔اس محض نے خود مردی ہے کہ ایک فظی۔ اس شخص نے خود ہی اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔اوراس کا باغ کا حصہ تھیالیا۔اس پر سورۃ النساء کی آیت تین نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے تو تمہارے لئے دوسری عور تیں بہت ہیں۔ان میں جو تہہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر ویا سے نکاح مت کرو۔ یہ ممانعت ان لڑکیوں کو ضرر سے بچانے کے لئے ہے۔

#### والأصل في التحريم أمور:

منها: جَرَيَانُ العادة بالإصطحاب، والارتباط، وعدم إمكان لزوم الستر فيما بينهم، وارتباطِ الحاجات من الجانبين، على الوجه الطبيعى دون الصناعى: فإنه لولم تجر السنة بقطع الطمع عنه من الإعراض عن الرغبة فيهن، لَهَاجَتْ مفاسدُ لاتُحصى. وأنت ترى الرجلَ يقع بصره على محاسِنِ امرأةٍ أجنبيةٍ، فيتولَّه بها، ويقتحم في المهالك لأجلها، فما ظنك فيمن يخلو معها، وينظر إلى محاسنها ليلاً ونهارًا؟

وأيضًا: لوفتح بابُ الرغبة فيهن، ولم يُسَدّ، ولم تقم اللائمة عليهم فيه: أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليهن، فإنه سبب عضلهم إياهن عمن يرغَبُنَ فيه لأنفسهم، فإنه بيدهم أمرهن، وإليهم إنكاحهن، وأن لايكون لهن إن نكحوهن من يطالبهم عنهن حقوق الزوجية، مع شدة احتياجهن إلى من يخاصم عنهن.

ونظيره: ماوقع في اليتامي: كان الأولياءُ يرغبون في مالهن وجمالهن، ولايوفون حقوقَ النواعية، فنزل: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ الآية. بيّينت ذلك عائشةُ رضي الله عنها.

وهذا الارتباط على الوجه الطبيعي واقع بين الرجال والأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخت.

تر جمہ:اورتح یم میں اصل چندامور ہیں:ازانجملہ:عادت کا چلنا ہے رفاقت اورار تباط کے ساتھ۔اورآ پس میں پردہ کا التزام ممکن نہ ہونا ہے۔اور حاجق کا جانبین سے جڑا ہوا ہونا ہے، فطری طور پر، نہ کہ مصنوعی طور پر: پس بیشک شان میں سے کہ اگر نہیں چلے گاطریقہ ان عورتوں سے لا کی منقطع کرنے کا،اوران میں رغبت سے روگر دانی کا توبے ثار مفاسد جو ش زن

ہونگے۔اورآپ دیکھتے ہیںا کیشخص کوجس کی نظر اجنبی عورت کی خوبیوں پر پڑتی ہے، پس وہ اس پر فریفتہ ہوجا تا ہے۔اور اس کی خاطر ہلاکتوں میں گھستا ہے۔ پس آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جواس عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، اوراس کی خوبیوں کوشب وروز دیکھتا ہے؟

اور نیز:اگرمحر مات میں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا، اورامید کا دروازہ بنزنیس کیا جائے گا۔ اورلوگوں پراس سلسلہ میں ملامت برپانہیں کی جائے گا۔ اورلوگوں پراس سلسلہ میں ملامت برپانہیں کی جائے گا: (ا) پس بیشک وہ ( نکاح کا جواز) ان مردول کے اپنے لئے روکنے کا سبب ہے ان عورتوں کواس شخص ہے جس میں وہ رغبت کرتی ہیں۔ پس بیشک شمان ہے ہان عورتوں کا معاملہ ان مردول کے اختیار میں ہے۔ اوران کا نکاح کرانا بھی ان کے اختیار میں ہے را) اور بیر کہیں ہوگا اُن عورتوں کا معاملہ ان مردول کے اختیار میں ہے۔ اوران کا نکاح کرانا بھی ان کے اختیار میں ہے را) اور بیر کہیں ہوگا اُن عورتوں کے لئے ۔ اگروہ خودان ہے نکاح کریں گے ۔ وہ خض جوان مردوں (اولیاء) ہے مطالبہ کرے ان عورتوں کی طرف سے حقوق نے دوجیت کان عورتوں کی طرف جوان کی طرف جوان کی طرف جوان کی طرف جوان کی طرف ہوں کے اس کے اس کے اس کے اس کی نظیر: وہ بات ہے جو تیموں کے بارے میں پیش آئی تھی: سر پرست رغبت کیا کرتے تھے بیٹیم بچیوں کر ہے ۔ اوراس کی نظیر: وہ بات ہے مردوں اور ہاؤں ،اور بیٹیوں ،اور بچوں ،اور بیٹوں ،اور بیٹوں ،اور بچو بیوں ،اور بور ہوا دو تع ہے مردوں اور ہاؤں ،اور بیٹیوں ،اور بچوں ،اور خالاؤں ،اور بھیو بیوں اور بیا خوات کے بیاں کی بیا ہے بیات عائش نے بیا ہے بیات عائش نے بیات ہیں ہیں۔ انہی میں رفاقت و تعلقات پائے جاتے ہیں۔ بھانجوں کے درمیان یعنی قرابت قریب کی وجے سے بیات اندوں بیات میں اندوں بیات نواں ہوا گوالیاء ایا ہوں میں یو غین فیہ ، لطمع الأولياء فیھن لأنفسهم ...

#### دوسراسبب:رضاعت

تحریم کا دوسراسبب: رضاعت (دودھ پلانا) ہے۔ رضاعت سے بھی وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے والی مال، اور اس کے تمام اصول وفر وع۔ اور اس کا شوہر، اور اس کے تمام اصول وفر وع۔ اور دونوں کی اصل قریب کی تمام فر وع۔ اور دونوں کے اصولِ بعیدہ کی صلبی اولا د۔ اور سورۃ النساء آیت ۲۳ میں جو صرف رضاعی ماں اور رضاعی بہن کا ذکر ہے: وہ بطور مثال ہے۔ یہ بات حدیث نے واضح کی ہے۔ فرمایا: '' دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں ' (رواہ ابخاری، شکوۃ حدیث ۱۲۳)

اور حرمت ِرضاعت کی تین وجوه ہیں:

پہلی وجہ — علاقۂ جزئیت وبعضیت — جسعورت نے دودھ پلایا ہے وہ ماں کے مشابہ ہے۔ کیونکہ اس کے دودھ سے بچے کے جسم کے اخلاط اور اس کا ڈھانچہ تیار ہوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ماں نے بچہکو بیٹ میں رکھ کر پالا ہے۔ اور اتا نے باہر بچہ پردودھ بہایا ہے۔ اور بچہ کی شروع زندگی میں اس کی حیات کا سامان کیا ہے۔ پس دونوں کے جسم کے اجزاء

سے بچہ کا جسم نیار ہوتا ہے۔ یہی علاقۂ جزئیت وبعضیت ہے۔اور جزء سے انتفاع حرام ہے۔اس لئے رضاعت سے حرمت پیدا ہوتی ہے۔پس امّا بھی دوسر بے درجہ کی ماں ہے۔اوراس کی اولا ددوسر بے درجہ کے بھائی بہن ہیں۔اوریہی حال دوسر بے درجہ کے بھائی بہن ہیں۔اوریہی حال دوسر بے دشتوں کا ہے۔

دوسری وجہ — ماں جیسی بے تکلفی — دورہ پلانے والی بیچ کی پرورش میں مشقت برداشت کرتی ہے۔اور بیچ کے ذیعے اس کے حقوق ثابت ہوتے ہیں <sup>لے</sup>۔اورا تا بیچین میں بیچ کے ذیعے اس کے حقوق ثابت ہوتے ہیں <sup>لے</sup>۔اورا تا بیچین میں بیچ کے ذیعے اس کے حقوق ثابت ہوتے ہیں اس سے مال جیسی بے تکلفی رہ چکی ہے۔ پس ایسی عورت کو زکاح میں لا نا اور اس کو جورو بنا نا فطرتِ سلیمہ کے خلاف ہے۔ بعض چو پایوں تک کا بیرحال ہے کہ وہ اپنی ماں یا دودھ پلانے والی کی طرف جنسی التفات نہیں رکھتے ،انسان تو انسان ہے؟ پس اس کے لئے بیہ بات کیسے روا ہو سکتی ہے کہ اپنی آتا یا اس کے اصول وفر وع کو اپنی جورو بنائے؟

تیسری وجہ — عربول کے تصورات کالحاظ — عرب اپنی اولا دکو قبائل میں دودھ بلواتے تھے۔ بچہان میں جوان ہوتا تھا۔ اور محارم کی طرح ان کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔ چنا نچی عربوں کے تصورات میں دودھ بلانا بھی نسب ہی کی طرح کا رشتہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ان تصورات کا لحاظ کیا جائے۔ اور رضاعت کونسب پرمحمول کیا جائے یعنی اس کو بھی بھی نسب رکھا جائے۔ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ''دودھ پینے سے وہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں' یعنی رضاعت بھی مولادت ہے۔

ومنها: الرضاعة: فإن التي أرضعتْ تُشْبِهُ الأمَّ، من حيث أنها سببُ اجتماع أَمْشَاجِ بِنْيَتِهِ وقيامِ هَيْكَلِهِ، غير أن الأم جمعت خِلْقَته في بطنها، وهذه دَرَّتْ عليه سَدَّ رَمَقِهِ في أول نشأته، فهي أم بعد الأم، وأولادُها إخوة بعد الإخوة.

وقد قاستُ في حِضانته ما قاست، وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت، وقدرأتُ منه في صِغره ما رأت، فيكون تملُّكُها والوثوبُ عليها مما تَمُجُّهُ الفطرةُ السليمةُ. وكم من بهيمة عجماء لاتلتفت إلى أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتة، فما ظنك بالرجال؟

وأيضًا: فإن العرب كانوا يسترضعون أولادَهم في حي من الأحياء، فَيَشَبُّ فيهم الوليدُ، ويخالِطُهم كمخالطة المحارم، ويكون عندهم للرضاعة لُحمة كلحمة النسب: فوجب أن يُحمل على النسب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " يَحْرُمُ من الرَّضَاعة ما يحرُمُ من الولادة"

له حدیث میں ہے:ایک شخص نے پوچھا:مایُ ذُهِب عنی مَذَمَّةَ الرَّضاع ؟ لیعنی رضاعی ماں کاحق کس طرح ادا ہوسکتا ہے؟ آپ ً نے فرمایا:''ایک بُر دہ سےخواہ غلام ہویاباندی''(مشکلوۃ حدیث ۳۱۷) تر جمہ: اورازانجملہ: رضاعت ہے۔ پس بیشک وہ حورت جس نے دودھ پلایا ہے: وہ مال کے مشابہ ہے۔ اس طرح کہ دودھ پلانے والی بچے کے جسم کے اخلاط کے اجتماع کا ، اوراس کے ڈھانچے کے وجود پزیر ہونے کا سب ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ مال نے اس کی بناوٹ کو اپنے بیٹ میں جع کیا ہے۔ اور اتا نے بچے پر دودھ بہایا ہے، زندگی باقی رکھنے کے بعد دوسرے بعد راس کی پیدائش کے شروع میں۔ پس وہ مال کے بعد دوسری بعد روسری بیرائش کے شروع میں۔ پس وہ مال کے بعد دوسری مال ہے۔ اور اس کی اولاد: بھائی بہنوں کے بعد دوسرے بھائی بہن ہیں ۔ (دوسری وجہ ) اور تحقیق مشقت برداشت کی ہے اس نے بچے کی پرورش میں وہ جو برداشت کی ہے۔ اور سختیق بچے کے ذیب سے کھتو قب ناب ہوئے ہیں: وہ جو کہ بیان کو دودھ پلانے والی کی برداشت کی ہے۔ اس کے بچپین میں : وہ جو د یکھا ہے۔ پس اس کا مالک بننا ، اور اس پر کو دنا ان چیزوں میں سے ہے جس کو فطر سے سلیم تھوک دیتی ہے۔ اور کتنے ہی بے زباں چو پانے ہیں جو اپنی مال کی طرف یا ان کو دودھ پلانے والی کی طرف اس نوعیت کا جنسی التفات ہم اور کتنے ہی بے زبال چو پانے ہیں جو اپنی ہوان ہوتا تھا ، اور ان سے میل جول رکھتا تھا محارم کے ساتھ میں جول کہ وردھ پلانے کے لئے ایک دشتہ تھا نسب کے دشتہ کی طرح ، پس ضروری میں جول کہ وہ نسب پرمجمول کیا جائے ۔ اور وہ بی تعلیم آلے گا ارشاد ہے : ......

لغت: اَمْشَاج: مَشِجْ یامَشِیْج کی جمع ہے۔جس کے معنی ہیں: دولمی ہوئی چیزیں۔مَشَجَ (ن)مَشْجًا: ملانا مُخلوط کرنا۔ یہاں اَمْشَاجُ البِنْیَة سے مراد:جسم کی باڈی ہے۔اور قیام ھیکلہ اس کا مترادف ہے۔

## رضاعت میں دو چیزیں: مقداراور مدت ضروری ہیں

رضاعت کی مقدار میں اختلاف: امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک بطلق رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ دودھ کی کوئی خاص مقدار ضروری نہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک: پانچ مرتبہ شکم سیر ہوکر دودھ بینا ضروری ہے۔ اس سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

اور مدت ِرضاعت میں بھی اختلاف ہے: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک: ڈھائی سال کی عمر تک دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔اس کے بعد خابت ہوتی ہے۔اس کے بعد ثابت نہیں ہوتی ہے۔اس کے بعد ثابت نہیں ہوتی ۔شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جب دودھ بینا سبب تحریم اس وجہ سے تھا کہ دودھ بلانے والی عورت ماں کے مشابہ ہوجاتی ہے۔اس کا دودھ بچہ کے جسم کی بناوٹ اوراس کے ڈھانچے کی ساخت کا سبب ہے۔اس لئے رضاعت میں دوبا توں کا لحاظ ضروری ہے: پہلی بات \_\_\_\_ بچے دودھ کی اتنی مقدار پیئے جس سے علاقۂ جزئیت پیدا ہو۔ برائے نام دودھ بینا کافی نہیں۔اور بیہ مقدار پانچ مرتبہ واضح طور پر دودھ بینا ہے۔حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں دس مرتبہ واضح طور پر دودھ طور پر دودھ طور پر یعنی شکم سیر ہوکر دودھ پینے سے حرمت کا حکم نازل ہوا تھا۔ پھر وہ کم منسوخ ہوگیا۔اور پانچ مرتبہ واضح طور پر دودھ پینے سے حرمت کا حکم آیا۔ جب رسول اللہ سِلانِیا آئیا گیا ہم کی وفات ہوئی تو وہ حکم قرآن میں پڑھا جاتا تھا (مفلوۃ حدیث ۳۱۹۷) (امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ پانچ مرتبہ دودھ پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگئ تھی، مگر حکم باقی تھا۔اور چونکہ یہ نین رسول اللہ سِلانِیا آئیا کی زندگی کے آخر میں ہوا تھا،اس لئے جن لوگوں کوننے کا علم نہیں تھا،وہ اس کی تلاوت کرتے تھے مسلم شریف ۱۹۱۴مری کتاب الرضاع)

مقدار مقرر کرنے کی وجہ: بچے کے جسم کی نشو ونمازیادہ مقدار میں دودھ پینے سے ہوتی ہے۔تھوڑا دودھ پینے سے نہیں ہوتی۔اس کی طرف نہیں ہوتی۔اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ ارجوع کیا جائے۔

دس سے تقدیر کی وجہ: ایک سے نوتک اکائیاں ہیں۔اور دس پہلی دہائی ہے۔ پس دس: اکائیوں سے آ گے ہڑھنے کی پہلی حد ہے۔ اور دس کے ذریعہ دہائیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ دس میں ایک ملانے سے گیارہ بنتے ہیں۔اور دو دہائیاں مل کر بیس بنتی ہیں جودوسری دہائی ہے۔ نیز دس جمع قلت کی آخری حد،اور جمع کثرت کی ابتدائی حد ہے، اس لئے قابل لحاظ کثرت کی تعیین کے لئے دس کاعد دنہایت موزون ہے۔اوراتنی مقدار بچے کے بدن میں اثر انداز بھی ہوتی ہے۔

پائے سے لئے کی وجہ: پھرا حتیاطا دس کو پائے سے منسوخ کیا گیا۔ کیونکہ جب بچہ پائے مرتبہ شکم سیر ہوکر دودھ پیتا ہے،
تواس کے بدن اور چہرے پر رونق اور تازگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر دودھ میں کمی رہتی ہے اور ائنا کا دودھ کم ہوتا ہے تو بچہ کا جسم مرجھا تا اور لاغر ہوتا ہے ۔ اور بیاس بات کی علامت ہے کہ دودھ بچہ کے جسم کی بڑھوتر کی اور اس کے ڈھانچ کی نشو ونما کا سبب ہے ۔ اور پانچ مرتبہ سے کم دودھ پینے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ چنا نچہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ '' ایک بار دودھ بینا اور دوبار بینا حرام نہیں کرتا'' اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ '' ایک بار پیتان بچہ سااور دوبار چوسنا حرام نہیں کرتا'' اور حضرت ام الفضل کی دوسری روایت میں ہے کہ: '' ایک بار پیتان بچہ کے منہ میں دینا اور دوبار دینا حرام نہیں کرتا'' (بیسمبلم کی روایات ہیں۔ مشکوۃ حدیث ۳۱۲۳ تا ۳۱۲۳)

مطلق دودھ پینے سے حرمت کی وجہ: رضاعت کی اہمیت ظاہر کرنا، اوراس کومؤثر بالخاصہ بنانا ہے۔ اوران تمام احکام میں جن کی بنائے تھم معلوم نہ ہو یہی سنتِ اللہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دودھ میں پیخاصیت رکھی ہے کہاس کا ایک قطرہ بھی جزئیت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات ہراس تھم میں کہنی چاہئے جس کی وجہ سرسری نظر میں سمجھ میں نہ آئے تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ (۲۲۲:۳)

دوسری بات ــــــ دودھ پینامدت رضاعت میں ہو، جبکہ دودھ سے بدن کی نشو ونما ہوتی ہے۔ورنہ بعد میں تووہ اور

غذاؤں کی طرح ایک غذاہے، جیسے جوان روٹی کھا تا ہے، اوراس سے اس کے بدن کی نشو ونما ہوتی ہے، پس جس زمانہ میں بدن کی ساخت دودھ سے ہوتی ہے اس زمانہ کی رضاعت کا اعتبار ہے۔ درج ذیل دوحدیثوں میں اس کی صراحت ہے: حدیث (۱) — رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' دودھ بیناوہی معتبر ہے جوشدت بھوک سے ہو' بینی جو بھوک کومٹائے۔ ادرشیرخوارکے لئے کھانے کے قائم مقام ہو (مشکلوۃ حدیث ۳۱۲۸)

حدیث (۲) ۔۔۔ رسول الله طِلْنَیْدَیْمْ نے فرمایا: 'وہی دودھ بیناحرام کرتا ہے جوانتر یوں کو چیرے،اور عورت کا دودھ ہو، اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو' (مشکوۃ حدیث۳۱۷)

ولما كان الرضاع: إنما صار سببا للتحريم لمعنى المشابهة بالأم، في كونها سببًا لقيام بِنْيَةِ المولود، وتركيبِ هَيْكَلِه: وجب أن يُعتبر في الإرضاع شيئان:

أحدهما: القدرُ الذي يتحقق به هذا المعنى، فكان فيما أُنزل من القرآن عشرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمُنَ، ثم نُسِخُنَ بخمسٍ معلومات، فتوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يُقرأ من القرآن.

أما التقدير: فلأنه لما كان المعنى موجودًا في الكثير، دون القليل، وجب عند التشريع أن يُضرب بينهما حدٌّ يُرجع إليه عند الاشتباه.

وأما التقدير بعشر: فلأن العشر أولُ حدِّ مجاوزة العدد من الآحاد، وتَدِرُّ به في العشرات، وأولُ حدِّ يُستعمل فيه جمع الكثرة، ولا يُستعمل فيه جمع القلة، فكان نصابا صالحا لضبط الكثرة المعتدِّ بها، المؤثرة في بدن الإنسان.

أما النسخ بخمس: فللاحتياط: لأن الطفل إذا أُرضع خمسَ رَضَعاتٍ غزيراتٍ يظهر الرونقُ والنضارةُ على وجهه وبدنه، وإذا أصابه عَوْزُ اللبن في هذه الرضعات، وكانت المرضِعُ غيرَ ذاتِ دَرِّ، ظهر على بدنه القُحُولُ والهُزالُ \_ وهذه آيةُ أنها سببُ التنمية وقيام الهيكل \_ ومادون ذلك لايظهر أثره؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لاتُحَرِّمُ الرَّضْعة والرضعتان، ولا تحرم المَصَّةُ والمصتان، ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان"

وأما على قول من قال: يُحَرِّم الكثير والقليل: فالسببُ تعظيمُ أمر الرضاع وجعلِه كالمؤثر بالخاصية، كسنة الله تعالى في سائر ما لا يُدْرَكُ مناطُ حكمِه.

والثانى: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل، وتشبُّح صورة الولد، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبُّح وقيام الهيكل، كالشاب يأكل الخبز؛ قال صلى الله عليه

وسلم: "إن الرضاعة من المَجَاعة" وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ، في الثَّدْي، وكان قبل الفطام"

ترجمہ: اور جب دودھ بیناتح یم کا سبب تھا مال کے ساتھ مشابہت کی علت وجہ، دودھ بلانے والی کے سبب ہونے میں نومولود کی باڈی اور اس کے ڈھانچے کی ترکیب کے وجود کے لئے یعنی اس کے جسم کی نشو ونما کے لئے تو ضروری ہوا کہ دودھ بلانے میں دوباتوں کا لحاظ کیا جائے:

ان میں سے ایک: دودھ کی وہ مقدار ہے جس کے ذریعہ بیعلت پائی جائے یعنی مثابہت متحقق ہو، چنانچہ اس کے سلسلہ میں جو حکم قرآن میں نازل کیا گیا: دس معلوم رضاعتیں حرام کرتی ہیں۔ پھروہ پانچ معلوم رضاعتوں کے ذریعہ منسوخ کی گئیں۔ پس وفات پائی رسول اللہ مِلِی ہی خیال میں ہو حق میں بڑھی جاتی تھیں ۔ رہااندازہ مقرر کرنا: پس اس لئے کہ جب وہ علت (مشابہت) کثیر میں موجود تھی ، قلیل میں نہیں تھی ، تو قانون سازی کے وقت ضروری ہوا کہ لیل وکثیر کے درمیان کوئی حدمقرر کی جائے۔ جس کی طرف بوقت اِشتباہ رجوع کیا جائے۔

اور رہی دس کے ذریعہ تقدیر: پس دس آجاد سے عدد کے آگے بڑھنے کی پہلی حد ہے یعنی دس سے دہائی شروع ہوتی ہے۔ اور دس کے ذریعہ دہائیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور دس کہلی حد ہے جس میں جمع کثرت کا استعال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جمع قلت کا استعال نہیں کیا جاتا ۔ پس دس کا فی مقدار ہے اس کثرت کی تعیین کے لئے جس کا شریعت میں لحاظ کیا گیا ہے، جوانسان کے بدن میں اثر انداز ہونے والی ہے۔

ر ہا پائج کے ذریعہ کئے: تو وہ احتیاط کی بنا پر ہے: اس کئے کہ جب بچہ دودھ پلایا جا تا ہے پائج بھر پور رضاعتیں تو بچے کے بدن اور اس کے چہرے پر وفق اور تازگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب بچے کوان رضاعتوں میں کی پہنچی ہے، اور اُتا زیادہ دودھوالی نہیں ہوتی تو بچے کے بدن پر سوکھا پن اور لاغری ظاہر ہوتی ہے ۔ اور بیاس بات کی نشانی ہے کہ رضاعت بڑھوتری اور ڈھانچہ کے قیام کا سبب ہے ۔ اور اس سے کم رضاعتوں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا (اس کے بعد تین حدیثیں ہیں، جن کوایک ساتھ ذکر کر دیا ہے)

اور رہاا س شخص کے قول پرجس نے کہا کہ لیل وکثیر حرام کرتا ہے: تواس کی وجہ رضاعت کے معاملہ کو بڑھانا اور اس کو م مؤثر بالخاصیت چیزوں کی طرح بنانا ہے۔ جیسے اللہ کی سنت ہے ان تمام چیزوں میں جن کے تکم کی علت نہیں جانی جاتی ۔ اور دوسری بات: یہ ہے کہ دودھ پلانا ڈھانچ کے قیام اور بچے کی صورت کے متمثل ہونے کے آغاز میں ہو، ور نہ تو دودھ ایک غذا ہے دوسری غذاؤں کی طرح جو ڈھانچ کے تمثل اور قیام کے بعد ہونے والی ہے۔ جیسے جوان روٹی کھاتا ہے (اس کے بعد دوحدیثیں ہیں)

لغات: دَرَّ (ن ش) دَرًّا: دود صابها - تَدِرُ به: اس كذر يعاضافه كياجا تا بـ....قحِل (س) الشيئ: خسك مونا

القُحول: خشكى، سوكها بن\_

استدراک: شاه صاحب رحمه الله نے بیجوفر مایا ہے کہ 'دس پہلی حدہ جس میں جمع کثرت کا استعال کیا جاتا ہے۔
اور اس میں جمع قلت کا استعال نہیں کیا جاتا' بیہ بات تحقیق طلب ہے۔ نحو وصرف کی کتابوں میں اس کے خلاف ہے۔ نُخ میں ہے: 'وجع تکسیر بردونوع است: جمع قلیل: وآن از سہ تا دَہ باشد ...... وجمع کشیر: وآن زیادہ از دَہ باشد' ورق میں ہے: 'وجمع تکسیر بردونوع است: جمع قلیل: وآن از سہ تا دَہ باشدہ و عشر ہ و ما بینهما .... جمع کشر ہ : یطلق شرح جامی (سرم الله علی الله فی الله فی الله الله علی ما فوق العشر ہ إلی مالانها یہ له ۔۔۔ اور پہلے یہ بات آئی ہے کہ ارشاد پاک: ﴿أَنْ تَبْسَعُوا بِأَمُو الِكُمْ ﴾ میں ما فوق العشرة إلی مالانها یہ له وضاحت دیں درہم ہے آئی ہے۔

پس مناسب بیتھا کہ شاہ صاحب فرماتے: وس جمع قلت کی آخری حدیے، اس کے بعد جمع کثرت شروع ہوتی ہے۔ پس دس میں کثرت کا شائبہ ہے، کیونکہ وہ جمع کثرت سے لگا ہوا عدد ہے، اس لئے کثرت کا انضباط دس کے ذریعہ کیا گیا ۔۔ تقریر میں اسی انداز کی بات کہی گئی ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# تيسراسبب قطع حي

سورة النساء آیت ۲۳ میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قر ار دیا گیا ہے۔ یہی حکم الیی دوعورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قر ار دیا گیا ہے۔ یہی حکم الیی دوعورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام آفر الدیما نکاح حرام ہو۔ جیسے پھو ٹی جیسی کی اورخالہ بھانجی۔ ان میں سے اگرایک کومر دفرض کیا جائے گا تو چپا جیسی بی یا پھو ٹی بھتیجا اور ماموں بھانجی یا خالہ بھانجا ہوں گے، جن میں نکاح حرام ہے۔ اوراس پر تنبیہ حدیث میں ہے: لا یہ جسم مین المو أة و عمتها، و لابین المو أة و حالتها :عورت اوراس کی پھو لی اورعورت اوراس کی خالہ کے درمیان جمع نہ کیا جائے (مظلوة حدیث ۳۱۲)

اور حرمت کی وجہ قریبی رشتہ داروں میں قطع حمی سے بچنا ہے۔ کیونکہ سوئنیں ایک دوسر سے پر جلتی ہیں۔اور بغض وحسد کی آگ دونوں کے رشتہ داروں میں بنجتی ہے۔اور رشتہ داروں میں بغض وحسد نہایت بُر ااور سخت فہنچ ہے۔حضرت عطاء بن ابی رباح اور حضرت حسن بصری رحمہما اللہ تو قطع رحمی اور آپسی بگاڑ کی وجہ سے دو پچپاز ادبہنوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے کونا پیند کرتے تھے (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۲۷) پھر دوبہنوں وغیرہ کو جمع کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

اور نبی طلان کی اجازت نہیں دی تھی (بخاری صدیث اللہ عنہ کوابوجہل کی لڑک سے نکاح کی اجازت نہیں دی تھی (بخاری صدیث سے دس کی طرف سے حسد ہوگا اور شوہراس کودوسری پرتر جیج دے گا، تواندیشہ ہے کہ شوہر کودوسری بیوی اوراس کے خاندان سے بخض ونفرت ہوجائے۔اور نبی سے نفرت ۔اگرچہ کسی دنیوی معاملہ میں ہو کفرتک پہنچاتی ہے۔

ومنها :الاحترازُ عن قطع الرحِم بين الأقارب : فإن الضرَّتين تتحاسدان، وينجر البغضُ الى أقرب الناس منهما، والحسدُ بين الأقارب أُخْنَعُ وَأَشْنَعُ، وقد كره جماعاتُ من السلفِ ابْنَتَى عم لذلك، فما ظنك بامرأتين: أيهما فُرض ذكرًا حُرِّمَتْ عليه الأخرى، كالأختين، والمرأة وعمتِها، والمرأة وخالتها؟

وقد اعتبر النبى صلى الله عليه وسلم هذا الأصلَ فى تحريم الجمع بين بنتِ النبى صلى الله عليه وسلم وبنتِ غيره، فإن الحسد من الضرَّة، واستئثارَها من الزوج، كثيرًا مَّا ينجرَّانِ إلى بغضِها وبغض أهلها، وبغضُ النبى صلى الله عليه وسلم — ولو بحسب الأمور المعاشية — يُفضى إلى الكفر؛ والأصلُ فى هذا: الأختان، ونَبَّهَ النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يُجمع بين المرأة وعمتِها" الحديث على وجه المسألة.

تر جمہ: اورازانجملہ: رشتہ داروں کے درمیان قطع رحی سے بچنا ہے: پس بیٹک دوسوکنیں ایک دوسرے پر جاتی ہیں۔
اور بغض گھٹتا ہے دونوں سے قریب ترین لوگوں کی طرف۔اور رشتہ داروں کے درمیان حسد نہایت کر ااور نہایت فتیج ہے۔
اور سلف میں سے کئی لوگوں نے دو چچازا دبہنوں کواسی وجہ سے نالپند کیا ہے۔ پس آپ کا کیا خیال ہے ایسی دو عور توں کے
بارے میں کہ جونسی ان میں سے مردفرض کی جائے تو اس پر دوسری حرام قرار دی جائے ، جیسے دو بہنیں ، اور عورت اور اس کی
بیمو کی ، اور عورت اور اس کی خالہ؟

اوراعتبارکیا ہے اس اصل کا نبی ﷺ نے: نبی ﷺ کی صاحبز ادی اور آپ کے علاوہ کی اڑکی کے درمیان جمع کرنے کے حرام گھہرانے میں۔ اس لئے کہ سوکن کی طرف سے حسد، اور شوہر کا اس کور جمجے دینا: بار ہاید دوبا تیں گھسٹتی ہیں عورت سے اور اس کے خاندان سے بغض کی طرف اور نبی ﷺ بین خض الرچوہ دنیوی معاملات کے اعتبار سے ہو کفرتک پہنچا تا ہے۔ اور بنیا داس مسکلہ میں دو بہنیں ہیں۔ اور نبی ﷺ نے آگاہ کیا ہے، اپنے ارشاد: ''عورت اور اس کی پھو پی کے درمیان جمع نہ کیا جائے' الی آخرہ سے مسکلہ کی وجہ پر (تقریر میں بی آخری حصہ شروع میں لیا گیا ہے)

درمیان جمع نہ کیا جائے' الی آخرہ سے مسکلہ کی وجہ پر (تقریر میں بی آخری حصہ شروع میں لیا گیا ہے)

لغت: خَنعَ فلان: براکام کر کے شرمانا، اور سرنیچا کرنا۔

چوتھاسبب:مصاہرت

کے لئے بیٹی کے مانند ہوجاتی ہے۔

۲ ۔ شوہر کی نسبی یارضاعی فروع ۔ بیٹا، پوتا، نواسا ۔ عورت پرحرام ہوتی ہیں۔عورت فروع شوہر کے ۔ لئے مال کے مانند ہوجاتی ہے۔

سے بیوی کے نسبی یارضا عی اصول سے ماں، دادی، نانی سے شوہر پر حرام ہوتے ہیں۔ بیورتیں شوہر کے لئے مان ندہوجاتی ہیں۔ ماں کے مانندہوجاتی ہیں۔

ہ ۔۔۔ بیوی کی نسبی یارضا عی فروع ۔۔۔ لڑکی ہڑ کے کی لڑکی ہاڑ کی کی لڑکی ۔۔۔ شوہر پرحرام ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں شوہر کے لئے بیٹی کے مانند ہوجاتی ہیں۔

پہلی تین صورتوں میں حرمت نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے۔ اور آخری صورت میں بیوی سے صحبت پر موقوف رہتی ہے۔ اور بیجرمت زوجین کی اصِل قریب کی فروع یا اصولِ بعیدہ کی صلبی فروع میں ثابت نہیں ہوتی۔

اور حرمت مصاهرت کی دو حکمتین مین:

پہلی حکمت ۔۔۔ اگر لوگوں میں بید ستور چل پڑے کہ ماں کواپنی بیٹی کے خاوند ہے، اور مردوں کواپنے بیٹوں کی بیویوں سے اور اپنی بیویوں کی بیویوں کی بیویوں کی بیٹیوں سے رغبت ہو یعنی ان سے نکاح جائز ہوتو اس کا نتیجہ یہ برآ مد ہوگا کہ اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اگر آپ قد مائے کی جائے گی۔ اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اگر آپ قد مائے فارس کے اس سلسلہ کے قصینیں یا اپنے زمانہ کی ان قوموں کے احوال کا جائزہ لیس مثلاً یورپ وامریکہ کے احوال پر نظر ڈالیس جواس سنت ِ راشدہ کے پابند نہیں تو آپ بھیا نک واقعات اور مہالک ومظالم کا مشاہدہ کریں گے۔

دوسری حکمت — سسرالی اور دامادی رشته داری میں صحبت ورفافت لازمی چیز ہے۔ پردہ نہایت دشوارہے، تحاسد و تباغض بری چیز ہے۔ اور جانبین سے ضرور تیں گراتی ہیں یعنی بھی ساس کو داماد سے حاجت ہوتی ہے، بھی داماد کوساس سے ۔ پس حرمتِ مصاہرت کا معاملہ یا تو مال بیٹے جیسا ہے یعنی علاقۂ جزئیت کی بنا پر حرمت ہے یا دو بہنوں جیسا معاملہ ہے یعنی قطع حمی سے بیخ کے لئے حرمت ہے۔

فائدہ: پہلی علت ہی درست ہے۔ حرمت مصاہرت کا اصل سبب زوجین کے درمیان پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ جو طرفین کا جزء ہے۔ دونوں کے نطفہ سے اس کا جسم بنا ہے۔ اور جزء کا جزء ہوتا ہے۔ پس بچہ کا باپ اس کی ماں کا جزء ہوگیا۔ اور بچہ کی ماں اس کے باپ کا جزء ہوگئا۔ پھر یہ جزئیت دونوں کے اصول وفروع کی طرف متعدی ہوتی ہے تو بعض ہوگئے۔ اسی وجہ سے بیر مت زوجین کی اصل قریب یا اصلِ بعید کی فروع میں نہیں پائی جاتی ۔ تفصیل کے لئے میر ارسالہ ' حرمت مصاہرت' دیکھیں۔

ومنها : الـمـصاهرة: فإنـه لـوجـرت السـنةُ بيـن الناس أن يكون للأم رغبةٌ في زوج بنتها،

وللرجال في حلائل الأبناء، وبناتِ نسائهم، لأفضى إلى السعى في فك ذلك الربط، أو قتلِ من يَشُتُّ به. وإن أنت تَسَمَّغُتَ إلى قَصَصِ قدماء الفارسيين، واستقرأتَ حالَ أهلِ زمانك، من الذين لم يتقيدوا بهذه السنة الراشدة: وجدتَ أمورًا عظاما، ومهالكَ ومظالمَ لاتُحصى. وأيضًا: فإن الاصطحابَ في هذه القرابة لازمٌ، والسترُ متعذرٌ، والتحاسدُ شنيعٌ، والحاجات من الجانبين متنازعة، فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات، أو بمنزلة الأختين.

#### يانجوال سبب: جارسے زیادہ بیویاں

شریعت نے نکاح کے لئے چار کا عدد مقرر کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ عور توں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا ہے۔
کیونکہ اس سے زیادہ بیویوں کے ساتھ از دواجی معاملات میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عور توں کی خوبصورتی پر للچاتے ہیں۔ اور بہت سے نکاح کر لیتے ہیں۔ پھر لاڈلی کو اپنا لیتے ہیں اور باقیوں کو لٹکا دیتے ہیں۔ وہ نہ شوہر والی پہندیدہ ہوتی ہیں کہ ان کی آئکھ ٹھنڈی ہو، نہ بے شوہر کی ہوتی ہیں کہ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ عور توں کو اس ضرعظیم سے بچانے کے لئے تعداد مقرر کی ہے۔

اوربیتعداداس کےمقرر کی ہے کہاس میں مرداورعورت دونوں کافائدہ ہے:

عورت کا فائدہ:عورتوں کا مزاج مرطوب ہوتا ہے۔اس لئے جلدی جلدی شوہر سے ملنے کے لئے ان کی طبیعت میں ابھار پیدائہیں ہوتا۔وہ وقفہ کے بعد ہی اس کی خواہش کرتی ہیں۔اور چار بیویوں والا ہر بیوی کی طرف تین راتوں کے وقفہ کے بعد اور تین جمع کی ابتدائی حدہے۔اقل جمع تین ہیں۔اوراس کے بعد کثرت کی زیادتی ہے۔جس

کی کوئی حدنہیں۔اس طرح ہرعورت کانمبر بہت دنوں کے بعد آتا ہے۔جس سےاس کالطف دوبالا ہوتا ہے۔اور تین دن کا وقفہ بہت لمباوقفہ بھی نہیں کہ عورت کوانتظار کی گھڑیاں گنی پڑیں۔

اور شوہر کا فاکدہ: اس میں ہے ہے کہ باری باری ہویوں کے پاس جائے گا۔ ہردن ایک ہی ذاکھ لطف نہیں دیتا۔ اور تین سے کم میں باری مقرر کرنے کا فاکدہ فاہم نہیں ہوتا یعنی نیا لطف حاصل نہیں ہوتا۔ نہاں صورت میں 'شب باشی' اور 'دات کے قیام' کا محاورہ استعمال کیاجا تا ہے۔ سلف سے مروی ہے: صاحبُ الواحدۃ فی بَلاء و عَناء: إن موضتْ موض معھا، و وان حاضتْ حاض معھا، و صاحب الاثنتين بين جموتين. و صاحبُ الفلاثة ضيف کلَّ ليلة. و صاحبُ الأربعة فی قریة کلَّ ليلة: ایک بیوی والامصیبت اور پریشانی میں مبتال ہتا ہے: اگر بیوی بیار پڑگئ تواسے بھی کنگوٹ باندھنی پڑتی ہے۔ اور دو بیولوں والا دو چنگار پول کے نے میں ہوتا ہے۔ اور تین یا بیولوں والا ہررات مہمان ہوتا ہے۔ اور چاری والا ہررات نیابتی میں رات گذارتا ہے۔ جس کا لطف سیاح جانے ہیں۔ بیولوں والا ہررات مہمان ہوتا ہے۔ اور جو آہمیں پہنا ہوتا ہے۔ اور تین میں نہ کور ہے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿فَ اَنْ اَنْ مَا وَ وَرُبُع ﴾ ترجمہ: پستم ان مورتوں سے نکاح کر وجو تہمیں پسندہوں: دوووہ تین ما صاطباب ککٹی مِن النّساءِ مَشٰی وَ قُلْکُ وَ رُبُع ﴾ ترجمہ: پستم ان مورتوں سے نکاح کر وجو تہمیں پسندہوں: دوووہ تین ماطباب کگٹی مِن النّساءِ مَشٰی وَ قُلْکُ وَ رُبُع ﴾ ترجمہ: پستم ان مورتوں سے نکاح کر وجو تہمیں پسندہوں: دوروہ تین اور چار جانے اور ای اللہ جائے کہ دو، تین اور چار ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ دو، تین اور چار ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ دو، تین اور چار ویوں کا مطلب ہیہ کہ کم لے سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ لیات مورتوں کا مطلب ہیہ کہ کم لے سکتا ہے، زیادہ نہیں۔

اوراحادیث میں انحصار کی وضاحت ہے:(۱) حضرت غیلان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے زکاح میں دس عورتیں تھیں۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو تکم دیا کہ چارر کھ کر باقی سے علحہ گی اختیار کریں (مشکوۃ حدیث ۳۱۷)(۲)اور حضرت حارث بن قیس اسدی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے زکاح میں آٹھ عورتیں تھیں۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو بھی یہ تکم دیا کہ چارر کھ کر باقی سے علحہ گی اختیار کریں (ابوداؤد حدیث ۲۲۲۱)(۳)اور حضرت نوفل بن معاویہ دیلی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے زکاح میں یا نچے عورتیں تھیں۔ان کو بھی رسول اللہ ﷺ نے ایک بیوی الگ کرنے کا حکم دیا (مشکوۃ حدیث ۳۱۷۲) کو اور احادیث سے ثابت ہوا کہ چارسے زیادہ عورتوں کو زکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ دیا (مشکوۃ حدیث ۳۱۷۷)

# تعدداز دواج كى حكمتيں

نکاح کے معاملہ میں بہت زیادہ ننگی کرنا یعنی ایک ہی بیوی میں اجازتِ نکاح کو منحصر کرناممکن نہیں۔مصالح مقتضی ہیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنر حکمتیں درج ذیل ہیں:

پہلی حکمت: مؤمن کے نز دیک سب سے زیادہ اہمیت تقوی اور پر ہیز گاری کی ہے۔اور اللہ تعالی نے بعض مردوں

کوتوی الشہوت بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے ایک بیوی کافی نہیں۔ عورتوں کو بہت سے اعذار پیش آتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس قابل نہیں ہوتیں کہ شوہران سے ہم بستر ہوسکے۔ان کو ماہواری آتی ہے اور حمل کے زمانہ میں جنین کی حفاظت کے لئے ان کو مردوں سے اختلاط کم کرنا پڑتا ہے۔اس لئے اگر ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں دی جائے گی تو تقوی کا دامن مرد کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔

دوسری حکمت: نکاح کا سب سے اہم مقصد افزاکش نسل ہے۔ اور مرد بیک وقت متعدد ہویوں سے اولا دحاصل کرسکتا ہے۔ پس تعدد از دواج سے مقصد نکاح کی بھیل ہوتی ہے۔

تیسری حکمت: متعدد عورتیں کرنا مردوں کی عادت وخصلت ہے۔ اور بھی مرداس کے ذریعہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔اور جائز مباہات (شان و شوکت) کی اجازت ہے۔ جیسے متعدد مکانات، سواریاں اور لباس رکھنا۔ پس تعدد از دواج بھی ایک فطری تقاضہ کی تکمیل ہے۔

# نبی صِلاللّٰی کیا ہے لئے نکاح میں عدم انحصار کی وجہ

نبی ﷺ کے لئے جائز تھا کہ جتنی عورتوں سے جاہیں نکاح کریں۔ آپ کے لئے چار میں انحصار نہیں تھا۔ کیونکہ نکاح میں تحدید کا میں تحدید کا مقصد عام طور پر پیش آنے والی احتمالی خرابی کا سد باب ہے۔ کسی معین اور واقعی خرابی کو ہٹانا پیش نظر نہیں لیعنی چونکہ جارے نیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ ان کی حق تافی ہو، اس لئے تحدید کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ بیویاں ہوگی تو ضرور حق تافی ہوگا۔ کچھلوگ جارسے زیادہ کے حقوق بھی مکمل طور پرادا کر سکتے ہیں۔

اور نبی طِالِنْهِ اَیْمُ میں دوبا تیں ایسی تھیں جوامت میں نہیں ہیں: ایک: کسی بیوی کی حق تلفی ہور ہی ہے یا نہیں؟ اس کوآپ جانتے تھے۔ کیونکہ آپ صاحب وحی تھے۔ پس آپ کے لئے احتمال واندیشہ پر تھم دائر کرنے کی حاجت نہیں۔ دوم: آپ اطاعت ِ الہی اورا متثالِی امر خداوندی میں مامون ومحفوظ تھے کیونکہ آپ معصوم تھے۔ از واج کی حق تلفی کا گناہ آپ سے صادر ہوہی نہیں سکتا۔ اس لئے آپ کو ذکاح کے باب میں تحدید سے مشتنی رکھا گیا۔

فائدہ: رسول اللہ طِالِیْ اللہ عِنالِیْ اللہ عِنا ازندہ رہیں آپ نے دوسراکوئی نکاح نہیں کیا۔حضرت خدیجہ گی وفات کے بعد چونکہ گھر میں چھوٹی بچیاں تھیں اور رسالت کی ذمہ داری اس لئے آپ نے خاندان کی عورتوں کے اصرار سے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، جو بیوہ تھیں۔اس وقت آپ کی عمر مبارک ۵۰ سال تھی۔اسی زمانہ میں آپ کوخواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دکھلائی گئیں۔اور کہا گیا کہ بیآ پ کی عمر مبارک ۵۰ سال تھی۔ اس وقت عائشہ کی عمر یانچ جھسال تھی، اس لئے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اس لئے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں

یہ بات ڈائی گئی اور انھوں نے اس نکاح کی تحریک کی تو آپ نے ان سے نکاح کرلیا۔ گرا بھی وہ گھر آباد نہیں کرسکتی تھیں،

اس کئے عملاً آپ کے گھر میں ایک ہی ہیوی رہی۔ یہی ایک نکاح آپ نے کنواری عورت سے کیا ہے۔ باقی سب نکاح ہیوہ عورتوں سے کئے ہیں۔ اور جورت کے بعد کئے ہیں جبکہ آپ کی عمر مبارک ۲۵۲۹ سال تھی۔ اور بیز نکاح کمی اور تیز نکاح کے ہیں۔ مثلاً: (() حضرت نہ بنب رضی اللہ عنہا سے نکاح لے پالک کی رسم مٹائے نے کے لئے کیا ہے۔ اور اس نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں نازل فرمایا ہے۔ یہ بیٹی مصلحت ہے (۲) اور حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی کمی مسلمت ہے کہ بدر کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں کی کمان ابوسفیان گھر مسلمت سے نکاح ملکی مسلمت سے کیا ہے۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ بدر کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں کی کمان ابوسفیان گوج تھی نہیں گی۔ یہاں نکاح کا فائدہ تھا (۳) کے ہاتھ میں رہی ہے۔ گر حضرت ام حبیبہ سے نکاح کے بعد انسلام کے لئے برخی قربانیاں تھیں، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جب وہ بیوہ ہوگئیں تو ان کی دلداری کے سلائے آپ نے ان سے نکاح کیا ہے۔ اور حضرت حضصہ رضی اللہ عنہا آپ نے ان ہے کوئی نکاح آپ نے ان ہے۔ گوئی نکاح آپ نکے کہی نہیں تھی۔ وور تھر نہیں کیا۔ کوئی نکاح آپ کی جیتی بیوی حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا آپ کے گھر میں تھیں۔ اور بیام طبعی ضرورت کی بھی نہیں تھی۔ وور قو جوانی کا زمانہ ہے، جوآپ نے ایک بیوی کے ساتھ اسر کیا ہے۔ اور چونکہ یہ تینوں مصالح ایسے شرورت کی بھی نہیں تھی۔ ور چونکہ یہ تینوں مصالح ایسے شرورت کی بھی نہیں گئی۔ ور قو جوانی کا زمانہ ہے، جوآپ نے ایک بیوی کے ساتھ اسر کیا ہے۔ اور چونکہ یہ تینوں مصالح ایسے شرورت کی بھی نہیں گئی۔ ور قو جوانی کا زمانہ ہے، جوآپ نے ایک بیوی کے ساتھ اسر کیا ہے۔ اور چونکہ یہ تینوں مصالح ایسے شکل کی کوئی عدم قرنہیں کی جوانی گئی ہیں۔ اس لئے آپ میالئی گئی کے لئے نکاح کی تحدیز نہیں گی گئی۔

ومنها :العدد الذى لا يمكن الإحسانُ إليه فى العِشْرَةِ الزوجية : فإن الناس كثيرًا مَّا يعرَّبون فى جمال النساء،ويتزوَّجون منهن ذواتَ عددٍ، ويستأثرون منها حَظِيَّةً، ويتركون الأُخرَ كالمعلَّقة، فلاهى مزوَّجةٌ حَظِيَّةٌ تَقَرُّ عينُها، ولا هى أيِّمٌ يكون أمرُها بيدها. ولا يمكن أن يُضَيَّقَ فى ذلك كلَّ تضييقٍ، فإن من الناس من لايُحْصِنُه فرجٌ واحدٌ؛ وأعظمُ المقاصد التناسلُ، والرجلُ يكفى لِتَلْقِيْح عددٍ كثير من النساء.

وأيضًا: فالإكثار من النساء شِيْمةُ الرجال، وربما يحصل به المباهاةُ، فَقدَّر الشارع بأربع: وذلك: أن الأربع عددٌ يمكن لصاحبه أن يرجع إلى كل واحدة بعد ثلاث ليال، وما دون ذلك لا يفيد فائدةَ القَسْم، ولايقال في ذلك: بات عندها؛ وثلاثٌ أولُ حدِّ كثرة، وما فوقَها زيادةُ الكثرة.

وكان للنبى صلى الله عليه وسلم أن ينكِحَ ماشاء: وذلك: لأن ضربَ هذا الحد، إنما هو لدفع مفسدةٍ عَيْنيَّةٍ حقيقيةٍ، والنبى صلى الله عليه وسلم قد

لہ انھوں نے سوچا ہوگا کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بوڑھی عورت ہیں۔زیادہ دنوں تک وہ بھی آپؓ کا ساتھ نہیں دے کیں گی۔پس ان کے بعد عا کشہر رضی اللہ عنہا گھریسانے کے قابل ہوجا ئیں گی ۱۲ عرف المَئِنَّةَ فلا حاجة له في المَظِنَّةِ، وهو مأمونٌ في طاعة الله وامتثالِ أمره، دون سائر الناس.

تر چمہ: اور از انجملہ: وہ عدد ہے یعنی چار سے زیادہ جس کے ساتھ از دوا جی صحبت میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ پس بیشک لوگ بار ہاعور توں کی خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت می عور توں سے شادی کر لیتے ہیں۔ اور ان میں سے مجوبہ کوتر ہے جیں۔ پس وہ نہ تو ایسی شادی شدہ محبوبہ ہوتی ہے جس کی آئھ شدگی ہو، اور نہ وہ الیں بے نکاحی ہوتی ہے جس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہو (یہاں تک چار سے زیادہ نکاح حرام ہونے کی وجہ ہے۔ پھر تعدد از دواج کی عامتیں ہیں ) اور نہیں ممکن کہ اس سلسلہ میں شکی کی جائے پوری طرح شکی کرنا: (۱) پس بیشک بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ایک شرمگاہ زنا سے محفوظ نہیں رکھ سی (۲) اور نکاح کے مقاصد میں سب سی ہوا مقصد: افز اکثر نسل ہے۔ اور ایک آ دمی بہت می عور توں کو حاملہ کرنے کے لئے کافی ہے (۳) اور نکاح کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد: افز اکثر نسل ہے۔ اور ایک آ دمی بہت می عور توں کو حاملہ کرنے کے لئے کافی ہے (۳) اور نیز: زیادہ عور تیں کرنا مردوں کی عادت ہے۔ اور ایک آ دمی بہت می عور توں کو حاملہ کرنے کے لئے کافی ہے (۳) اور نیز: زیادہ عور تیں طرف لوٹے تین را توں کے بعد (یہ عورت کے فائدہ کا بیان ہے) اور جواس سے کم ہے وہ باری مقرر کرنے کا فائدہ نہیں میں ابنا ور نہیں کہا جا تا اس صورت میں کہ 'اس نے اس کے پاس شب باش کی'' دیشو ہر کے فائدے کا بیان ہے) اور تین دیتا، اور نہیں کہا جا تا اس صورت میں کہ 'اس نے اس کے پاس شب باش کی'' دیشو ہر کے فائدے کا بیان ہے) اور تین کمڑت کی ابتدائی حدے، اور جواس سے کم ہو وہ باری مقرر کرنے کا فائدہ نہیں کہ 'ابیان ہے) اور تین کم ابتدائی حدے، اور جواس سے نیادہ ہے وہ کثرت میں زیادتی ہے (یہ عورت کے فائدے کا تیان ہے) اور تین

اور نبی طالنگی کے لئے جائز تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح کریں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس حد کی تعیین: وہ صرف اکثری خرابی کو ہٹانے کے صرف اکثری خرابی کو ہٹانے کے حرف اکثری خرابی کو ہٹانے کے لئے ہی ہے جواحتالی جگہ پر دائر ہونے والی ہے۔ کسی معین اور حقیقی خرابی کو ہٹانے کے لئے نہیں۔اور آپ گئے ہیں۔ اور آپ گئے ہیں۔ اور آپ گئے احتالی جگہ کی بچھ حاجت نہیں۔اور آپ گئے اطاعت اور ان کے حکم کے امتثال میں معصوم تھے۔دوسر بے لوگ ایسے نہیں ہیں۔

لغات:العِشْرة:صحبت،اختلاط،آلیس داری .....الشِیْمَة:عادت،طبیعت .....الحَظِیَّة جُوبِعورت جودوسری عورت کرنا۔

تصحیح: مادون ذلك لایفید تمام شخول میں مادون واحدة لایفید تھا۔ پیچی میں نے انداز سے کی ہے۔

#### چصاسب: اختلاف دين

مسلمان مرد کا نکاح کافرعورت سے درست نہیں۔البتہ اگر کافرعورت کتابی (یہودی یا نصرانی) ہوتو درست ہے۔اور مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے ،خواہ وہ کتابی ہو، درست نہیں۔اور بیا حکام دواصول پر مبنی ہیں:اول :عورت مرد کے تابع اورزیراثر ہوتی ہے۔دوم:اہل کتاب کا کفر (دین اسلام کا انکار) مشرکین و مجوس وغیرہ کے کفر سے اخف ہے۔ کیونکہ یہود ونصاری دین ساوی کے قائل ہیں۔اور شریعت کے اصول وکلیات سے واقف ہیں۔اس لئے وہ دین اسلام سے اقرب ہیں ۔ اور شریعت کے اصول وکلیات سے واقف ہیں۔اس لئے وہ دین اسلام سے اقرب ہیں ۔ پس مسلمان مردکا نکاح کتا ہیہ سے درست ہے۔وہ شوہر کا اثر قبول کر کے مسلمان ہوجائے گی۔دوسری کا فرعور توں سے نکاح درست نہیں کہ ان کے ایمان کی امید کم ہے۔اور مسلمان عورت کا نکاح کتابی مردسے بھی درست نہیں۔ کیونکہ مرد کے زیراثر ہونے کی وجہ سے اس کے دین کے مگر نے کا اندیشہ ہے۔شاہ صاحب قدس سرؤ فرماتے ہیں:

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۱ میں ارشاد پاک ہے: ''اور مسلمان عورتوں کو مشرکین کے زکاح میں مت دو، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔اور مسلمان غلام مشرک ہے بہتر ہے،اگر چہ وہ (مشرک) تمہیں اچھا معلوم ہو۔ یہاگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی اپنے تکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں' ۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس تھم میں معوظہ مصلحت ہیہ کہ مسلمانوں کی نفار کے ساتھ معیت وصحبت،اور مسلمانوں اور کا فروں میں ہمر دی اور عمل اور ای معاملات میں: دین کو خراب کرنے والا ہے۔اور اس بات کا سبب ہے کہ مسلمان کے دل میں وانستہ یا ناوانستہ کفر سرایت کر جائے۔اس لئے مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کا فرعورت سے حرام کیا گیا۔اور مسلمان مردکا نکاح بھی کا فرعورت سے حرام کیا گیا۔اور مسلمان مردکا نکاح بھی کا فرعورت سے جوام کیا گیا۔البتہ کتابیہ سے جائز رکھا گیا۔ کیونکہ یہود و نصاری دین ساوی کے پابند ہیں۔اور شریعت کے اصول وکلیات کے بھی قائل ہیں۔ دیگر کفار میں یہ بات نہیں۔اس لئے اہل کتاب کی صحبت و معیت ان کے علاوہ کی بنسب ہلکی ہے۔اور شوہر وسے کہا تھوں میں محض قیدی ہوتی ہیں۔اس لئے ایک مسلمان کتابی عورت سے نکاح کرے گا تو فساد ہلکا ہوگا۔ پس اس ملک ضرر کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت دی جائے۔اور دوسری صورتوں کی طرح اس صورت میں مختی نہ برتی جائے۔وردوسری صورتوں کی طرح اس کی صورت میں مختی نہ برتی جائے۔وردوسری صورتوں کی طرح اس کی صورت دی جائے۔اوردوسری صورتوں کی طرح اس کی صورت میں مختی نہ برتی جائے۔وردوسری صورتوں کی طرح اس کی صورت میں مختی نہ برتی جائے۔وردوسری صورتوں کی طرح اس کی صورت میں مختی نہ برتی جائے۔وردوسری صورتوں کی طرح اس کی صورت میں میں اس کی صورت دی گئی۔

فائدہ: کتابی عورتوں سے نکاح کے سلسلہ میں اب صورتِ حال بدل گئی ہے۔ خاص طور پرغیر مسلم ممالک (یورپ وامریکہ) میں عورتیں مردوں کے زیرا ترخییں رہیں۔ اور کتابی عورتوں سے جو مسلمان نکاح کرتے ہیں وہ بھی عام طور پر دین آشنا نہیں ہوتے ۔ اس لئے ان عورتوں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات بہت ہی کم ہیں۔ عام طور پر مردہی عورت کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ اور نیچ تو مال کے زیرا تر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اس لئے اب بین کاح باعث فتنہ ہے۔ لیس اس سے احتر از ضروری ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کو، جب انھوں نے احتر از ضروری ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس سے ملک فتنہ کی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، جب انھوں نے مدائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تھا تا کید کے ساتھ تھم دیا تھا کہ اس کوفوراً چھوڑ دو۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی میں حرام نہیں کہنا و لکنی اختاف ان یکع اظوا المؤ منات عنہ نے دریافت کیا کہ بین کاح حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حرام نہیں کہنا و لکنی اختاف ان یکع اظوا المؤ منات منہیں کہنا و لکنی بذلک فتنہ لنساء المسلمات : جھے یقتدی بک المسلمون، فی ختاروا نساء اُھل الذمة لجمالهن، و کفی بذلک فتنہ لنساء المسلمات : جھے

اندیشہ ہے کہ مسلمان آپ کی پیروی کریں گے۔اور ذمیوں کی عورتوں کوان کی خوبصورتی کی وجہ سے ترجیح دیں گے۔اور یہ بات مسلمان عورتوں کے فتنہ کے لئے کافی ہے یعنی لوگوں کی توجہ مسلمان عورتوں سے ہے جائے گی (ازالۃ الخفا ۲:۱۱۱ادر سالہ مذہب عمرٌ)

ومنها: اختلاف الدين: وهو قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُوْمِنُوا ﴾ الآية، وقد بُيِّنَ في هذه الآية: أن المصلحة المرعية في هذا الحكم: هو أن صحبة المسلمين مع الكفار، وجَريَانُ المواساة فيما بين المسلمين وبينهم، لاسيما على وجه الازدواج، مُفسِدةٌ للدين، سببٌ لأن يَّدِبٌ في قلبه الكفرُ، من حيث يشعر، ومن حيث لايشعر.

وأن اليهود والنصارى يتقيدون بشريعة سماوية، قائلون بأصول قوانين التشريع وكلياته، دون السجوس والمشركين، فَمَفْسدة صُحبتهم خفيفة بالنسبة إلى غيرهم، فإن الزوج قاهر على الزوجة، قيِّم عليها، وإنما الزوجات عوان بأيدهم، فإذا تزوج المسلم الكتابية خَفَّ الفساد، فمن حق هذا: أن يُرَخَّصَ فيه، ولا يشدَّد كتشديد سائر أخوات المسألة.

تر جمه:واضح ہے۔لغت: دَبّ (ش) دَبًّا و دَبِیْبًا:رینگنا۔سر کنا۔سرایت کرنا۔

### ساتواں سبب: دوسرے کی باندی ہونا

سورۃ النساء آیت ۲۵ میں باندیوں سے نکاح کےسلسلہ میں تین باتیں مٰدکور ہیں: ا — باندی سے نکاح و شخص کرے جوآ زاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا۔

۲ \_ مسلمان باندی سے نکاح کرے۔

سا — باندی سے نکاح اس وقت کرے جب زنامیں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: بیتیوں باتیں باندی سے نکاح کے لئے شرط ہیں۔ وہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط نہیں ، ترجیحات ہیں۔ ان کے نزدیک مذکورہ دونوں مفہوم مجت نہیں۔ ان کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی وسعت کے باوجود باندی سے نکاح جائز ہے۔ نیز کتابی باندی سے بھی نکاح جائز ہے۔ اور زنامیں اہتلا کا اندیشہ بھی شرط نہیں۔ البتہ اولی بیہے کہ باندی سے نکاح وہی شخص کرے جو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا ، اور مسلمان باندی سے نکاح کرے ، کتابی سے نہ کرے۔ اور اسی صورت میں کرے کہ مبتلائے معصیت ہونے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ باندی سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے آقاکی غلام اسی صورت میں کرے کہ مبتلائے معصیت ہونے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ باندی سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے آقاکی غلام

ہوگی۔ پس اپنی اولا دکوغلامی کے دریے کرنا اچھی بات نہیں۔ مگر مجبوری کا حکم دوسرا ہے ۔۔۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بیسب: امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر بیان کیا ہے۔ اور اس کی حکمت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

نکار اورزنامیں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت کی شرمگاہ ایک شخص (شوہر) کے لئے خاص ہوجاتی ہے۔اگر دوسرااس میں دست درازی کر بے تو شوہر کو مدافعت کاحق ہے۔اورزنامیں ایسااختصاص نہیں ہوتا۔ زمانۂ جاہلیت میں جو چارتسم کے نکاح رائج تھے، جن کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے (جن کا پہلے ایک حاشیہ میں تذکرہ گذر چکا ہے) ان میں سے صرف ایک طریقے میں ایسااختصاص ہوتا ہے،اس لئے اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ باقی تین طریقوں میں ایداختصاص نہیں ہوتا۔اس لئے اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اس لئے اسلام نے ان کورام اور بدکاری قرار دیا۔

اور دوسرے کی باندی سے نکاح کرنے میں بھی صحیح اختصاص نہیں ہوسکتا۔ باندی کی شرمگاہ کلِ خطر میں رہتی ہے۔
کیونکہ باندی کی شرمگاہ کی اس کے آقاسے حفاظت ناممکن ہے۔ اس لئے کہ آقااس سے خدمت لے گا۔ اور خلوت میں کیا
ہوگااس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا۔ اور شوہر کا اختصاص بھی باندی (بیوی) کے ساتھ ،اس کے آقا کے تعلق سے ، ناممکن ہے۔
کیونکہ آقا کو ذکاح کے بعد بھی باندی سے خدمت لینے کاحق ہے۔ پس اختصاص کی ایک ہی صورت ہے کہ آقا کی دینداری
اور اہانت داری پراعتاد کیا جائے۔ اور امیدر کھی جائے کہ وہ اپنی باندی میں دست در ازی نہیں کرے گا۔

اور بیجائز نہیں کہ آقا کواپنی باندی سے خدمت لینے سے ،اوراس کے ساتھ تہائی میں رہنے سے روک دیاجائے۔ کیونکہ یہ کمز ورملکیت کوقوی ملکیت پرتر نیجے دینا ہے جو درست نہیں۔ باندی میں دوملکیتیں ہیں: ایک: گردن کی ملکیت جو مولیٰ کی ہے۔ دوسری: شرمگاہ کی ملکیت جوشو ہرکی ہے۔ اور پہلی ملکیت اقوی ہے، جو دوسری ملکیت کوشامل ہونے والی اوراس کوتا بع بنانے والی ہے۔ کیونکہ جو گردن کا مالک ہوتا ہے وہ خود بخو دشر مگاہ کا بھی مالک ہوجاتا ہے۔ اور دوسری ملکیت اضعف ہے۔ وہ پہلی ملکیت میں مندرج ہے۔ پس شو ہرکی خاطر مولی کاحق کاٹ دینا الٹے بانس بریلی والی مثل ہے!

غرض: جب دوسرے کی باندی کے ساتھ سے خاص نہیں ہوسکتا تو اس سے نکاح ہی حرام ہے۔البتہ اگر باندی پاک دامن مسلمان عورت ہو،اورکسی مردکواس سے نکاح کرنے کی شدید حاجت پیش آئے،اوراس کوزنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اوروہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت ندر کھتا ہوتو فساد بلکا ہوجائے گا۔ کیونکہ مجبوری ہے۔اور مجبوریاں ممنوعات کومباح کرتی ہیں۔اس لئے الیی صورت میں غیر کی باندی سے اس کے مولی کی اجازت سے نکاح درست ہے۔

و منها : كون المرأةِ أَمَةً لآخر : فإنه لا يمكن تحصينُ فرجها بالنسبة إلى سيدها، ولا اختصاصه بها بالنسبة إليه، إلا من جهة التفويض إلى دينه وأمانته، ولا جائزَ أن يُسَدَّ سيِّدُها عن استخدامها، والتخلِّي بها، فإن ذلك ترجيحُ أضعفِ المِلْكين على أقواهما؛ فإن هنالك مِلْكين:

ملكَ الرقبة وملكَ الْبُضْع، والأول هو الأقوى المشتَمِلُ على الآخر، المُسْتَبِعُ له، والثانى هو الضعيفُ المندرِ جُ؛ وفى اقتضاب الأدنى للأعلى قلبُ الموضوع، وعدمُ الاختصاص بها، وعدمُ إمكان ذبِّ الطامع فيها هو أصل الزنا.

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصلَ في تحريم الأنكحةِ التي كان أهل الجاهلية يتعاملونها، كالاستِبْضاع وغيرِه، على ما بينته عائشةُ رضى الله عنها.

فإذا كانت فتاةً مؤمنةً بالله، محصِنةً فرجَها، واشتدتِ الحاجة إلى نكاحها مخافة العنت، وعدم طَوْل الحرة: خَفَّ الفسادُ، وكانت الضرورةُ، والضروراتُ تبيح المحظوراتِ.

تر جمہ: اور از انجملہ: عورت کا دوسرے کی باندی ہونا ہے: پس بیٹک شان ہے ہے کھمکن نہیں باندی کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اس کے آقا کی بنسبت۔ اور ممکن نہیں شوہر کا خاص ہونا باندی کے ساتھ: آقا کی بنسبت۔ مگر آقا کی دینداری اور امانت داری کی طرف معاملہ سوبینے کی جہت ہے۔ اور جائز نہیں کہ آقا کو باندی سے خدمت لینے اور اس کے ساتھ تنہائی سے روک دیا جائے۔ پس بیٹک بیر دوملکیٹوں میں سے کمز ور ترین ملکیت کوان میں سے قوی ترین ملکیت پر ترجیج دینا ہے۔ پس بیٹک وہاں دوملکیٹنیں ہیں: ملکیت برقبر اور کیلی ملکیت ہی قوی ترین سے جودوسری کو شامل ہونے والی ، اس کوا پنے جودوسری کو شامل ہونے والی ، اس کوا پنے جلو میں لینے والی ہے۔ اور دوسری ہی کمز ور داخل ہونے والی ہے۔ اور ادنی (شوہر) کے لئے اعلی (آقا) کو کا شاہر کس بات ہے۔ اور باندی کے ساتھ (شوہرکا) خاص نہ ہونا، اور اس میں لائج کرنے والے (آقا) کو ہٹانے کا مکن نہ ہونا ہی زنا کی اصل ہے ۔ اور تھے بیس جن معاملہ کرتے تھے جیسے نیوگ وغیرہ جیسا کہ اس کو عائشرضی اللہ عنہانے بیان کیا ہے۔ یوں اور اس سے نکاح کے سے نبوگ وجہ سے، اور آزاد کورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نبوگ کی حفاظت کرنے والی عورت ہو۔ اور اس سے نکاح کی خت حاجت پیش آئے ، زنا کے اندیشر کی وجہ سے، اور آزاد کورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اور آزاد کورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اور قونساد ہلکا ہوجائے گا۔ اور ضرورت پائی جائے گی۔ اور خرورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ، اور آزاد کورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ، اور آزاد کورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ، اور آزاد کورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ، اور آزاد کورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ، اور آزاد کورت ہونی کی در سے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ، اور کی میں کر سے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ، اور کی میں کر سے کی سے کیوں کی سے کر کیا کہ کرنے کی سے کو کی میں کرنے کی کی سے کرنے کی کرنے کی کرنے کی سے کرنے کی کرنے کی کرنے کور کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے

تصحیح: طَوْل الحرة مطبوعہ میں طول الحر (ندکر) تھا تھے مخطوطہ کرا چی سے کی ہے۔

#### آ تھوال سبب: منکوحه غورت

سورۃ النساء آیت ۲۲ میں ارشاد پاک ہے:'' اور (تم پرحرام کی گئیں ) وہ عورتیں جوشو ہروالی ہیں، مگر جوتمہاری مملوک ہوجائیں''اس آیت کی روسے جوبھی عورت کسی مسلمان یا کافر کی منکوحہ ہے اس سے نکاح حرام ہے۔اورحرمت کی وجہ یہ ہے کہ الیںعورت سے نکاح کر کے صحبت کرے گا تو وہ زنا ہوگا۔حضرت سعید بن مسیّب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہروالی عورتوں کی حرمت اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے (موطا۲:۲۲ میں کتاب الزکاح، باب ماجاء فی الاحصان) اور بیہ صحبت زنا اس کئے ہے کہ زنا کسی عورت سے اختصاص پیدا کئے بغیر اور دوسروں کی لا کی منقطع کئے بغیر صحبت کرنے کا نام سے طبح ہے۔ اور جب عورت کسی کے نکاح میں ہے تو دوسرے ناکے سے اس کا اختصاص نہیں ہوسکتا۔ نہ پہلے شوہر کی اس سے طبح منقطع ہوگی، پس وہ زنا ہے۔ البتہ منکوحہ عورت باندی بن جائے تو استبرائے رحم کے بعد آقا کے لئے حلال ہوگی۔ غزوہ اوطاس میں الیںعورتیں ہاتھ آئی تھیں، اور صحابہ کو ان سے صحبت کرنے میں اشکال پیش آیا تھا کہ ان کے شوہر تو زندہ ہیں۔ اس پر مذکورہ آیت پاک نازل ہوئی۔ اور ان باندیوں کو حلال قرار دیا گیا (مشکلوۃ حدیث ۱۳۷) اور ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ قید ہوگئیں تو ان کے شوہروں کی طبع منقطع ہوگئی۔ اور دار الاسلام میں آگئیں تو ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ رہا۔ اور جن کے حصہ میں آگئیں ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ رہا۔ اور جن کے حصہ میں آگئیں ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ رہا۔ اور جن کے حصہ میں آگیں ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا

## نواں سبب:عورت کا کسبی ہونا

سورۃ النورآیت تین میں ارشاد پاک ہے: "اورزائیہ سے نکاح نہیں کر تا مگرزانی یامشرک 'اس آیت کی روسے جو عورت کسی ( رنڈی) ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ البتہ اگروہ تو بہ کرلے، اور اپنے پیشے سے باز آجائے تو نکاح درست ہے۔ اور حرمت دووجہ سے ہے: ایک: جو عورت شوہر کے قبضہ اور گھر میں آنے کے بعد بھی اپنی عادت پر برقر ارر ہے تو یہ شوہر کا بھڑوا پن ہے۔ دوم: اس بات کا اظمینان نہیں کیا جاسکتا کہ جواولا دہوگی وہ شوہر کی ہوگی۔ اس لئے ایسی کسی عورت سے نکاح حرام کیا گیا۔

# تحریم یا مال کرنے والے کی عبرتنا ک سزا

حدیث — رسول الله مِیالِنْهِ اِیَّمْ نے حضرت ابو بُر دۃ بن نیار رضی الله عنہ کوایک ایسے مخص کی طرف بھیجا جس نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا تھا کہ وہ اس کوتل کر کے اس کا سرلے آئیں (مشکوۃ حدیث۳۱۷)

تشرت کی بمحرّمات کی تحریم کی مصلحت اسی وقت تنکیل پذیر ہوسکتی ہے جب تحریم کو امر لازم اور فطری مُلُق قرار دیا جائے۔ اور محر مات سے نکاح کرنے کو ایسامبغوض اور نالپندیدہ فعل قرار دیا جائے جیسا خزیر کھانا، جس سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ محر مات کی تحریم کوشہرت دی جائے۔ اس کی عام اشاعت کی جائے۔ اور جولوگ تحریم کورائگاں کریں لین ناس کی خلاف ورزی کریں ان کو سخت سزا دیکر تحریم قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور وہ سزای کی جہد سے محرم ہویا کسی اور سبب سے زنا کر بے واس کوئل کر دیا جائے۔ اور اس کوئل کر دیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں قطعاً کوئی رعایت نہ کی جائے۔

ومنها: كونُ المرأة مشغولةً بنكاح مسلم أو كافر: فإن أصلَ الزنا: هو الازدحام على المموطوءة، من غير اختصاص أحدهما بها، وغير قطع طمع الآخرِ فيها، ولذلك قال الزهرى رحمه الله: ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حَرَّم الزنا. وأصابَ الصحابة رضى الله عنهم سبايا، وتَحَرَّ جُوْا من غِشْيَانها، من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أى: فهنَّ حلالٌ من جهة أن السَّبْى قاطعٌ لطَمعه؛ واختلافُ الدار مانعٌ من الازدحام عليها، ووقوعُها في سهمه مخصص لها به.

ومنها: كون المرأةِ زانيةً مكتسبةً بالزنا: فلايجوز نكاحها حتى تتوب، وتَقْلع عن فعلها ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لاَينُكِحُهَا إلَّا زَانَ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾

والسر فيه: أن كونَ الزانية في عصمته، وتحت يده، وهي باقيةٌ على عادتها من الزنا: 
دَيُّو ثِيَّةٌ، وانسلاخ عن الفطرة السليمة، وأيضًا: فإنه لايأمن من أن تُلحِق به ولدَ غيره.

ولما كانت المصلحة من تحريم المحرَّمات لاتتم إلا بجعل التحريم أمرًا لازمًا، وخُلُقا جبليا، بمنزلة الأشياء التى يُستنكف منها طبعًا: وجب أن يؤكَّد شهرتُها وشيوعها وقبول الناس لها، بإقامة لائمة شديدة على إهمال تحريمها، وذلك: أن تكون السنة قتل من وقع على ذات رحم محرم منه بنكاح أو غيره، ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج بامرأة أبيه: أن يؤتى برأسه.

ترجمہ: اورازائجملہ: عورت کا کسی مسلمان یا کا فرے نکاح میں مشغول ہونا ہے: پس بیشک زنا کی اصل: موطوءہ پر ازدحام ہی ہے(ازدحام کرنے والے) دونوں میں سے ایک کے عورت کے ساتھ اختصاص کے بغیر، اورعورت میں دوسرے کی لا کچ کوکاٹے بغیر۔اوراسی وجہ سے ڈہری رحمہ اللہ نے فر مایا: (پرنظر چوک گئی ہے۔ در حقیقت پرحضرت سعید بن مسیّب رحمہ اللہ کا قول ہے، جس کو ڈہری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے) اور بیتی ماس بات کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام گئی رایا ہے۔اور صحابہ کے ہاتھ آئے قیدی، اور انھوں نے تگی محسوس کی ان باندیوں سے صحبت کرنے میں ان کے مشرک شوہروں (کے زندہ ہونے) کی وجہ سے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا:''اور منکو حد عور تیں حرام ہیں، مگر جن کے مشرک شوہروں (کے زندہ ہونے) کی وجہ سے کہ قید کرنا شوہر کی لالیج کوختم کرنے والا ہے۔اور ملک کا اختلاف عورت پر ازدحام سے مانع ہے۔اور عورت کا فوجی کے حصہ میں آنا عورت کو اس کے ساتھ خاص کرنے والا ہے ۔ اوراز انجملہ: عورت کا زانیہ ہونا، زنا سے کمائی کرنے والا ہونا ہے۔ پس اس سے نکاح جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ تو ہرے، اور ان ہو اپنے وہ حدال ہے ۔ اوراز انجملہ:

اس فعل سے باز آ جائے۔اوروہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:.....اوراس میں حکمت بیہ ہے کہ زنا کارعورت کا مرد (شوہر) کی عصمت (بناہ) میں ہونا،اوراس کے قبضہ میں ہونا،درانحالیکہ وہ اپنی زنا کی عادت پر برقر ارہے: بھڑ واپن اور فطرت سلیمہ سے قدم باہر رکھنا ہے۔اور نیز: پس شوہراس بات سے مطمئن نہیں کہ عورت اس کے ساتھ اس کے علاوہ کا بچہ ملائے ۔۔۔ اور جب محر مات کی تحریم کی صلحت تام نہیں ہوتی مگر تحریم کو امر لازم اور فطری اخلاق قر اردینے کے ذریعہ: ان چیز وں جیسا جن سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے، تو ضروری ہوا کہ مؤکد کیا جائے محر مات کی تشہیر کو اور ان کی اشاعت کو، اور لوگوں کی قبولیت کو:سخت ملامت بریا کرنے کے ذریعہ ان کی تحریم کورائگاں کرنے یہ۔

اوروہ بات اس طرح ہوسکتی ہے کہ طریقہ یہ ہو کہ جو تحف اپنے کسی ذی رخم محرم سے زنا کرے سے خواہ وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہویا اس کے علاوہ طریقہ سے سے اس کو آل کر دیا جائے۔اور اسی وجہ سے رسول اللہ طِلاَنْ اَیْکِیْلَمْ نے اس محف کی طرف آدمی بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا کہ اس کا سرلایا جائے۔

#### باب \_\_\_\_۲

## آداب مباشرت

#### شهوت فرج عطيهٔ خداوندي

کچھ حیوانات براہ راست مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کیڑے۔ اوران میں توالہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ ٹی سے پیدا ہوتے ہیں، پھران میں توالہ بھی ہوتا ہے، جیسے کھیاں۔ اور بہت سے حیوانات صرف توالد سے بڑھتے ہیں۔ انسان ان میں سے ہے۔ اورانسان کواللہ تعالیٰ نے فطری طور پرساتھیوں کے ساتھ مل کررہنے والی مخلوق بنایا ہے۔ دیگر حیوانات میں بیوصف نہیں۔ اس وجہ سے ان میں بوقت ضرورت شہوت فرج اجرتی ہے، اورانس سے سل بڑھتی ہے۔ اورانسان پراللہ تعالیٰ نے شہوت فرج مسلط کی ہے۔ وہ ہروقت کا ساتھ ہے۔ پس اگروقت فروت کی ساتھ ہروقت کا ساتھ ہے۔ پس اگروقت فروت ہیں اگروقت فروت ہیں اگروت نے ہیں:

جب الله تعالی نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا۔ اور مشیت ِ خداوندی نے طے کیا کہ نوع انسانی کی بقاء توالد و تناسل کے ذریعہ ہو، تو ضروری ہے کہ مثبت پہلو سے انسان کو افز اکثن نسل کی تاکید کے ساتھ ترغیب دی جائے۔ چنا نچہ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ارشاد پاک ہے: ﴿ وَ بَتَ مِنْهُ مَا رِجَالاً کَشِیْراً وَ نِسَاءً ﴾ یعنی الله تعالی نے مردوزن سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ یہ ارشاد پاک جملہ خبریہ ہے۔ اور ہر خبر انشاء کو مضمن ہوتی ہے۔ پس اس میں افز اکش نسل کا حکم ہے۔ اور حدیث میں فرمایا: تنزو جو الودود الولود: ایسی عورتوں سے زکاح کروجو بہت پیار کرنے والی اور بہت بینے

جننے والی ہوں۔اس میں بھی افزائش نِسل کی طرف اشارہ ہے ۔۔۔ اور منفی پہلوسے قطع نسل سے اوران با توں سے جوقطع نسل کا باعث ہوتی ہیں بختی کے ساتھ روک دیا جائے۔

اور توالد و تناسل کا واحد ذریعہ شہوت ِ فرج ہے۔ شہوتِ بطن اس کے لئے ممدومعاون ہے۔ بیشہوت ہمہ وقت انسان پر مسلط ہے۔ اور اس کو طلب نسل پر مجبور کرتی ہے۔ خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اور نسل کی ہربادی کے اسباب مثال کے طور پرچھ ہیں:

ا — لڑکوں سے اغلام کرنا ۲ — عورتوں سے اغلام کرنا۔ بیدونوں با تیں اللّٰہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جوشہوت ِفرج ایک خاص مقصد کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے انسانوں پر مسلط کی ہے، اس کو ہروئے کارلانے کے بجائے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بیفطری چیز میں تبدیلی ہے — پھر پہلاسبب یعنی لڑکوں سے اغلام کرنا زیادہ شکین ہے۔ کیونکہ اس میں جانبین سے اللّٰہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ مفعولیت کی شان اللّٰہ تعالیٰ نے مردوں میں پیدائمیں کی ۔ پس فاعل و مفعول دونوں ہی خلاف فطرت عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔

۳ — مردوں کا مخنث بننا۔ یہ بھی بدترین خصلت ہے ۴ — اعضائے تناسل کاٹ دینا ۵ — الیی دوائیں استعال کرنا کہ قوت ِباہ ختم ہوجائے۔ ۲ — عور توں سے بے تعلق ہوجانا — اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، جیسے تجرّد کی زندگی اپنانا۔ یہ سب اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہیں۔ اور نسل کی طلب کورا نگاں کرنا ہے۔ چنانچہ نبی مِیالیْهِ اِیَّا نُے ان سب باتوں کی ممانعت کی۔ اور فر مایا: '' عور توں سے ان کی بچھلی راہ میں صحبت مت کرو' (مشکوۃ حدیث ۱۹۳۳) اور فر مایا: '' وہ خض ملعون ہے جوابی بیوی کی بچھلی راہ میں صحبت کرتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۳۳) اور آپ نے فوطے زکالدینے کی ممانعت کی۔ اور بیوی سے بے تعلق ہوجانے کی ممانعت فر مائی۔ اس سلسلہ میں کثیر روایات مروی ہیں۔

#### ﴿ آدابُ المباشرة ﴾

اعلم: أن الله تعالى لما خلق الإنسان مَدنيًّا بالطبع، وتعلَّقت إرادتُه ببقاء النوع بالتناسل: وجب أن يُرَغِّبَ الشرعُ في التناسل أشدَّ رغبةٍ، ويَنهلي عن قطع النسل وعن الأسباب المُفْضِية إليه أشدَّ نهي.

وكان أعظمُ أسبابِ النسل، وأكثرُها وجودًا، وأفضاها إليه، وأحثُها عليه: هو شهوةُ الفرج، فإنها كالمسلَّط عليهم منهم، يَقُهرهم على ابتغاء النسل، أَشَاءُ وْا أَم أَبُوْا.

وفى جَرَيَان الرسم بإتيان الغِلمان، ووط ءِ النساء في أدبارهن: تغييرُ خلق الله، حيث مَنعَ المسلَّطَ على شيئ من إفضائه إلى ما قُصد له؛ وأشدُّ ذلك كلِّه وط ءُ الغِلْمان، فإنه تغييرٌ لخلق

الله من الجانبين؛ وتَأَنُّتُ الرجال أقبحُ الخصال؛ وكذلك جريان الرسم بقطع أعضاءِ التناسل، واستعمالُ الأدوية القامعة للباء ة، والتبتل، وغيرُها: تغييرٌ لخلق الله عزوجل، وإهمالٌ لطلب النسل، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، قال: "لاتأتوا النساء في أدبارهن" وقال: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" وكذلك نهى عن الخصاء والتبتل في أحاديث كثيرة.

ترجمہ: واضح ہے۔قولہ: فإنها كالمسلّط إلخ ترجمہ پس شہوت ِفرح گويالوگوں پران كے اندر سے مسلط كى ہوئى ہوئى مے۔منهم كامطلب بيہ كہ يہ كوئى خارجى چيز مسلط نہيں كى گئ ۔ بلكه ان كے اندر بي فطرى جذبه ركھا گيا ہے ۔۔۔۔ قوله: حيث منع المسلّط إلخ ترجمہ: اس طرح كه اس نے روكا ايك چيز پر مسلط كى ہوئى صلاحيت كواس كے پہنچا نے سے اس چيز تك جس كا آدمى كے لئے اراده كيا گيا ہے يعنی شہوت كوا فرزائش نسل ميں استعمال نہيں كيا۔

### ہرطرف سے صحبت جائز ہونے کی وجہہ

سورة البقرة آیت ۲۲۳ میں ارشاد پاک ہے: '' تمہاری بیویاں تمہاری بھی ہیں۔ پس جدھر سے چاہوا پنے کھیت میں آو''
تفسیر: یہود بدوں حکم خداوندی طریقہ مباشرت میں تنگی کیا کرتے تھے۔ اور انصار اور ان کے حلفاء یہود کا طریقہ
اپنائے ہوئے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ اگر بیوی سے پشت کی جانب سے آگے کی شرمگاہ میں صحبت کی جائے تو بچہ بھیڈگا بیدا
ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ مِیالیٰ اللہ مِیالیٰ سے سوال کیا گیا تو فہ کورہ آیت نازل ہوئی (مشکوۃ حدیث ۳۱۸۳) اس آیت کی رو
سے ہرطرف سے صحبت درست ہے۔ خواہ سامنے سے خواہ بیجھے سے، بشرطیکہ صحبت اگلی راہ میں ہو۔

اور یہ بات دووجہ سے ہے: اول: یہ ایسامعاملہ ہے جس کے ساتھ کوئی ملکی یا ملی مصلحت علق نہیں محض شخصی معاملہ ہے۔ اور شوہرا پنی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ دوم: یہ یہود کا تعمق تھا۔ انھوں نے یہ بات بلاوجہ چلائی تھی۔ پس اس کوختم کرنا ہی مناسب ہے۔

### [١] قال الله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ، فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ ﴾

أقول: كان اليهود يُضَيِّقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوى، وكان الأنصار ومن وَلِيَهُمْ يأخذون سنتَهم، وكانوا يقولون: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دبرها في قُبُلها: كان الولدُ أحولَ، فنزلت هذه الآية، أى أَقْبِلُ وَأَدْبِرُ ماكان في صِمَامٍ واحدٍ؛ وذلك: لأنه شيئٌ لايتعلق به المصلحة المدنية والملية، والإنسانُ أعرفُ بمصلحة خاصة نفسِه، وإنما كان ذلك من تعمقات اليهود، فكان من حقه أن يُنسخ.

ترجمه: واضح ہے۔لغات:وَلِیکه یَلِیْه وَلْیًا:قریب ہونا۔ملا ہوا ہونا۔مرادحلفاء ہیں.....حِسمَام:سوراخ ۔اصلی معنی شیشی کی ڈاٹ ۔ بیلفظ حدیث میں آیا ہے (مسلم شریف ۱۰ : مصری باب جواز جماعه امرأته إلخ)

## عزل کا حکم اوراس کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔ رسول الله مِیالی کچھ حرج نہیں! جو بھی نفس قیامت تک پیدا ہونے والا ہے: ہونے والا ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۳۱۸۲)

تشریج: آدمی بھی کسی خاص مصلحت سے نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی یا باندی کوحمل قرار پائے۔اس کئے جب فراغت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بیوی سے علحدہ ہوجاتا ہے۔اور باہراستفراغ کرتا ہے۔اسی کوعزل کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عزل ناجائز تونہیں ،مگراچھا بھی نہیں۔

ناجائزاس کے نہیں کہ عدم جوازی کوئی وجہنیں۔ جس طرح ہوی سے پچپلی راہ میں صحبت کرنے میں اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی اور طلب نسل سے گریز پایا جاتا ہے: عزل میں بیربات نہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے عزل کے باوجود حمل قرار پائے گا۔ اس حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ ہونے والی تمام با تیں پہلے سے مقدر ہیں۔ اور جب کوئی بات مقدر ہوتی ہوتی ہے، اور عالم اسباب میں اس کا سبب ضعیف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ہونے والی بات ہوکر رہتی ہے۔ مثل کے کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو جب آدمی انزال سے قریب ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ عضو باہر نکال لے تو بار ہااییا ہوتا ہے کہ مادے کے چند قطرے اندر ٹیک جاتے ہیں، جو بچکی تو لید کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔ بہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مائی ہے کہ عزل علوق سے مانع نہیں: صاب ال رجالِ یَط مُنون وَ لائد کھم، ٹم یَغْزِ لون؟ لا تَحْر صنی اللہ عنہ نے فر مائی ہے کہ عزل علوق سے مانع نہیں: صاب ال رجالِ یَط مُنون وَ لائد کھم، ٹم یَغْزِ لون؟ لا اپنی باند یوں سے صحبت کی ہے تو میں اس کے بچکو آتا کا قرار دونگا۔ پس اب چاہوعزل کرو، چاہونہ کرو (موطاما لک ۲۲:۲۲ کے تاب الا قصاء فی اُمھات الأولاد)

اور بھی آ دمی کی شخصی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ عزل کرے۔ مثلاً عورت قید میں آئی ہے، آقانہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہوجائے۔ وہ اس کوفر وخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا بیوی صحت کی خرابی کی وجہ سے حمل کی متحمل نہیں۔ یا دو بچوں میں ضروری وقفہ ندر ہنے کی وجہ سے دودھ میں کمی رہتی ہے۔اس لئے وہ عزل کرتا ہے تو بیجا ئز ہے۔

اور کراہیت کی وجہ یہ ہے کہ حتیں مختلف ہیں: جہاں شخصی صلحت کا ایک نقاضا ہے وہاں نوعی مصلحت کا دوسرا نقاضا ہے۔

نوع انسانی کی صلحت بیہ ہے کہ عزل نہ کیا جائے ، تا کہ اولا د کی کثرت ہو، اورنسل بڑھے۔اورتشریعی اورتکو بنی احکام میں نوعی مصلحت بیرتر جیج حاصل ہوتی ہے۔اس لئے جواز کے باوجودعز ل ناپسندیدہ ہے۔

[٢] وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: ماعليكم ألا تفعلوا، مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة!"

أقول: يشير إلى كراهية العزل، من غير تحريم. والسبب في ذلك: أن المصالح متعارضة، فالمصلحة الخاصة بنفسه في السَّبِي — مثلاً — أن يعزِل، والمصلحة النوعية: أن لا يعزل، ليتحقق كثرة الأولاد وقيام النسل؛ والنظر إلى المصلحة النوعية أرجحُ من النظر إلى المصلحة الشخصية، في عامَّة أحكام الله تعالى التشريعية والتكوينية — على أن العزل ليس فيه مافي إتيان الدبر من تغيير خلق الله، ولا الإعراض من التعرض للنسل.

ونبّه صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" على أن الحوادث مقدَّرةٌ قبلَ وجودها، وأن الشيئ إذا قُدِّرَ، ولم يكن له في الأرض إلا سبب ضعيف، فمن سنة الله عزوجل أن يبسط ذلك السبب الضعيف حتى يفيد الفائدة التامَّة؛ فالإنسان إذا قارب الإنزال، وأراد أن ينزع ذكره، كثير ما يتقاطر من إحليله قطرات، تكفي في مادة ولده، وهو لايدرى. وهو سرُّ قول عمر رضى الله عنه بالحاق الولد بمن أقرَّ أنه مَسَّها: لا يمنع من ذلك العزل.

ترجمہ:(۲) اور رسول اللہ علی ہے عزل کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا: '' کچھ ترج نہیں تم پر اس میں کہ نہ کروتم نہیں کوئی جی قیامت تک وجود میں آنے والا ، مگر وہ وجود میں آنے والا ہے' ۔۔۔ میں کہتا ہوں: آپ اشارہ کرر ہے ہیں عزل کے ناپیند ہونے کی طرف ، حرام گھرائے بغیر ۔۔۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلحت بھیا متعارض ہیں: پس اس کی ذات کے ساتھ خاص مسلحت : قیدی میں ۔ بطور مثال ۔ یہ ہے کہ عزل کرے ۔ اور نوعی مسلحت بیہ کہ عزل نہ کرے ، تا کہ اولا دکی کثر ت اور نسل کا بقاء تحق ہو۔ اور صلحت نوعیہ کی طرف نظر نے اللہ تعالیٰ کے تمام تشریعی اور تکو نی احکام میں ۔ علاوہ ازیں: عزل میں وہ بات نہیں جو پچھی راہ میں صحبت کرنے میں ہے بعنی تخلیق الہی میں تبدیلی ، اور نہ نسل سے تعرض کرنے سے روگر دانی ہے ۔ اور آگاہ کیا نبی علی نبی قبل نہی ہو اور تم سے اس بات پر کہ واقعات (ہونے والی با تیں ) اندازہ مقرر '' کے جوئے ہیں، ان کے پائے جائے ہے کہا ۔ اور اس بات سے آگاہ کیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی جاتی ہے ۔ اور اس بات سے آگاہ کیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی جاتی ہے ۔ اور اس بات سے آگاہ کیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی جاتی ہے ۔ اور اس بات سے آگاہ کیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی جاتی ہے ۔ اور اس بات سے آگاہ کیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی جاتی ہے ۔ اور اس بات سے آگاہ کیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی بیدا کی جاتی ہے ۔ اور اس بات سے کہاں کم ورسب میں کشادگی پیدا کی جاتی ہے ۔

یہاں تک کہ وہ پورا پورا فائدہ دیتا ہے۔ پس جب وہ انزال سے قریب ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اپناعضو باہر نکال لے، تو بار ہااس کے بیشاب کے سوراخ سے چند قطرے ٹیک جاتے ہیں، جواس کے بچہ کے مادہ میں کافی ہوجاتے ہیں۔اوراس کو پچھ خبرنہیں ہوتی۔اور وہ راز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا بچے کو ملانے میں اس شخص کے ساتھ جس نے اعتراف کیا کہ اس نے عورت سے صحبت کی ہے: 'دنہیں روکتا اس سے عزل''

ملحوظہ: نَبَّه صلى الله عليه وسلم كے بعدما من نسمة الخ لكھناچاہئے تھا۔ كيونكه اس ميں يہ آگاہی ہے۔ پہلے جزء ميں تو عزل كائكم ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا حکم اوراس کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'بخدا! میں نے ارادہ کیا کہ دودھ پلانے والی عورت سے جماع کرنے کی ممانعت کر دوں پھر میں نے روم وفارس پرنظر ڈالی تو وہ شیر خوار گی کے زمانہ میں صحبت کرتے ہیں، اور بچوں کواس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا'' (مشکوۃ حدیث ۳۱۸۹)

حدیث (۲) — رسول الله طِللُهُ عِلَيْهِ نِے فر مایا: ''اپنی اولا دکو چیکے سے قبل مت کرو۔ پس بیشک شیرخوارگی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا اثر شنہسوار کو پہنچتا ہے، پس وہ اس کو پچھاڑ دیتا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۳۱۹۲)

تشری : شیرخوارگی کے زمانہ میں بچہ کی مال سے صحبت کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں صحبت کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ۔اورجو کمزوری گھٹی میں شامل ہوتی ہے، وہ میں صحبت کرنا عورت کے دودھ کوخراب کردیتا ہے۔اور بچے کو کمزور کرتا ہے۔اور جو کمزوری گھٹی میں شامل ہوتی ہے، وہ زندگی کی ساتھی بن جاتی ہے۔ چنا نچہ نبی ﷺ نے اس عمومی ضرر کا لحاظ کرتے ہوئے اس زمانہ میں صحبت کرنے کی ممانعت کا ارادہ فر مایا۔ گرجب آپ نے روم وفارس کا جائزہ لیا تو واضح ہوا کہ بیضر رعام اور ایسام ظنہ نہیں جس پرتح یم کا حکم دائر کیا جائے۔اس لئے آپ نے ممانعت کا ارادہ ترک فرمادیا۔

اور کراہیت کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں صحبت سے ممکن ہے حمل قرار پا جائے۔اور حمل کھہرنے کے پچھ عرصہ بعد عورت کا دودھ خراب ہوجا تا ہے۔جونچ کی صحت کے لئے مصر ہے۔اور ایک بیوی ہونے کی وجہ سے اجتراز نہ کر سکے، تو جب عورت کے دودھ میں تغیر آ جائے یعنی وہ زردی مائل ہونے لگے تو دودھ چھڑا دینا جائے۔ دودھ چھڑا دینا جائے۔

فائدہ: یہ صدیث اس بات کی دلیل ہے جو پہلے مبحث ۲ باب ۲۰ میں مدل کی جاچکی ہے کہ نبی ﷺ اجتها دفر مایا کرتے تھے۔اورآپؓ کے اجتہاد کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ مصالح ومفاسداوران کے مظان (اجتمالی جگہوں) کا لحاظ کرکے

### آپ تحریم یا کراہیت کا حکم دیتے تھے (پیفائدہ کتاب میں ہے)

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغِيْلَةِ، فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يَغِيْلون أو لادَهم، فلا تَضُرُّ أو لادَهم، وقال: "لاتقتلوا أو لادكم سرَّا، فإن الغَيْلَ يدرك الفارس فَيُدَعْثره"

أقول: هذا إشارة إلى كراهية الغِيْلَة، من غير تحريم. وسببه: أن جماع المرضِع يُفسد لبنَها، ويُنفّهُ الولدَ، وضُغْفُه في أول نمائه يدخل في جَذْر مزاجه.

وبين النبى صلى الله عليه وسلم أنه أراد التحريم، لكونه مَظِنَّةً للضرر الغالب، ثم إنه لما استقرأً وجد أن الضرر غير مَطَّردٍ، وأنه لايصلح للمظنة، حتى يُدار عليه التحريم.

وهذا الحديث أحدُ دلائلِ ما أثبتناه: من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وأن اجتهادَه معرفةُ المصالح والمظانّ، وإدارةُ التحريم والكراهية عليها.

ترجمہ: (۳) یہ (دوسری حدیث) شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کی کراہیت کی طرف اشارہ ہے، حرام گھرائے بغیر۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ بلانے والی سے صحبت کرنا، اس کے دودھ کوخراب کردیتا ہے، اور بچے کو کمز ور کرتا ہے۔ اور بی طبیعی کے نشو و نما کے آغاز میں کمز ورکی اس کے مزاج کی جڑ میں داخل ہوجاتی ہے ۔ اور نبی طبیعی کے آغاز میں کمز ورکی اس کے مزاج کی جڑ میں داخل ہوجاتی ہے ۔ اور نبی طبیعی کے آخالی (امکانی) جگہ ہونے کی وجہ بیان فر مایا کہ آپ نے حرام گھرانے کا ارادہ کیا تھا۔ شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کے احتالی (امکانی) جگہ ہونے کی وجہ سے اکثری (عمومی) ضرر کے لئے یعنی ہر بچہ کو ضرر بہنچتا ہے۔ پھر جب آپ نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ضرر عام نہیں ، اور یہ کہ دور بیات کہ اس برحرام گھرانا دائر کیا جائے ۔ (فائدہ) اور یہ حدیث اس بات کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس کوہم نے ثابت کیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ نبی سے ایک دلیل کرتے تھے۔ اور یہ بات کہ آپ کا ارجہ اس کوہم کہ وں کو جائزہ لیا جہ ہوں کو جائزا ہے۔ اور ان پر تحریم وکراہیت کو دائر کرنا ہے۔

لغات: غالت : غالت تَغِيْل غَيْلا كرومعنى بين: (۱) دوده پلانے كزمانه بين شو بركا بيوى سي صحبت كرنا (۲) ممل كى حالت بين ي كودوده پلانا ـ نها بيرابن اثير بين بي: الغيلة - بالكسر - الاسم من الغيل - بالفتح - وهو أن يجامع الرجل زوجته وهى مرضع، وكذلك إذا حملت وهى مرضع ..... نَفَّهَه: كمز وركرنا ـ

تصحیح: لکونه مظنة للضرر الغالب: مطبوعه میں لکونه مظنة الغالب لضرر تھا۔ بیر محصوط کراچی اسے کی ہے۔





## مباشرت کاراز فاش کرنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''قیامت کے دن الله کنز دیک وہ آ دمی برترین درجہ میں ہوگا جواپی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے۔اوروہ عورت جواپیخ شوہر سے ہم بستر ہوتی ہے، پھروہ عورت کاراز فاش کرتا ہے (اوروہ مرد کا راز فاش کرتی ہے ) (مشکلوۃ حدیث ۳۱۹)

تشریکی:مباشرت کاراز فاش کرنادووجه سے منوع ہے:

پہلی وجہ: جب جماع کے وقت پردہ کرنا واجب ہے تو درونِ پردہ کیا ہوا کام ظاہر کرنا پردہ کے مقصد کوفوت کرنا،اور اس کی غرض کوتوڑ ناہے۔ پس اس کامقتضی یہ ہے کہ راز فاش کرنے سے روکا جائے۔

دوسری وجہ:زن وشوئی کےمعاملات ظاہر کرنانری بے حیائی اور بے شرمی ہے۔اوراس قسم کے جذبات کی پیروی یعنی خانگی باتیں کھولنااوران کودلچیسی سے سننانفس میں ظلمتیں پیدا کرتا ہے۔اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أَشَرِّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرجلُ يُفضى إلى المرأته، وتُفضى إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّها"

أقول: لـما كان السَّتر واجبًا، وإظهارُ ما أُسبل عليه السترُ قلبا لموضوعه، ومناقضًا لغرضه: كان من مقتضاه: أن يُنهى عنه. وأيضًا: فإظهارُ مثلِ هذه مَجَانَةٌ ووقاحةٌ، واتباعُ مثلِ هذه الدواعى يُعِدُّ النفسَ لتشبُّح الألوان الظلمانية فيها.

## حالت حیض میں جماع حرام ہونے کی وجہ

سورۃ البقرۃ آیت۲۲۲میں ارشاد پاک ہے:''اورلوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں؟ آپ کہیں کہوہ گندگی ہے۔ پس جیب وہ ہے۔ پس چیض میں تم عورتوں سے علحدہ رہا کرو۔اوران سے قربت مت کیا کرو، تا آئکہوہ پاک ہوجائیں۔ پس جب وہ خوب پاک ہوجائیں توان کے پاس آؤجہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ر کھتے ہیں۔ اور یاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں ،

تفسیر: نزولِ قرآن کے وقت حائضہ سے معاملہ کرنے میں ملتیں مختلف تھیں۔ یہود غلو کرتے تھے۔ وہ حائضہ کے ساتھ کھانے پینے اور لیٹنے کے بھی روا دارنہیں تھے۔ اور مجوس حیض کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے نزدیک صحبت بھی جائز تھی۔ وہ حیض کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ سب افراط وتفریط تھا۔ اسلام نے اعتدال ملحوظ رکھا۔ اور حکم دیا کہ ''صحبت کے علاوہ ہر معاملہ کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۳۵ باب الحیض)

اور صحبت کی ممانعت دووجہ سے ہے:

اول — حالت حیض میں صحبت — خاص طور پر حیض کے ہیجان کے وقت — ضرر رساں ہے۔اوراس پراطباء کا اتفاق ہے۔

دوم — نجاست میں لت پت ہونا بری عادت ہے ، فطرت ِسلیمداس سے گریز کرتی ہے۔ اور نجاست سے مطلح شیاطین سے قریب کرتا ہے۔

اور حرمت کی ان دونوں وجوہ کی طرف لفظ أذی میں اشارہ ہے۔ کیونکہ أذی کے دومعنی ہیں: اصلی اور کنائی: اصلی معنی ہیں ضرررساں اور کنائی معنی ہیں: کوئی بھی گندگی ( قرطبی )

سوال: پیشاب پاخانہ کرنے میں بھی نجاست کے ساتھ سطح ہے، پھراس کی اجازت کیوں ہے؟

جواب: دوفرق ہیں: ایک: استخاوغیرہ میں ضرورت ہے۔اور ضرور تیں ممنوعات کومباح کرتی ہیں۔اور حالت حیض میں صحبت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ دوم: پاخانہ وغیرہ کرنے میں نجاست کا از الدمقصود ہوتا ہے۔اور حائضہ سے صحبت کرنے میں نایا کی میں غوطر گانا ہے۔اس لئے دونوں کا حکم مختلف ہے۔

اورحائضہ سے جماع کےعلاوہ فائدہ اٹھانے میں روائیتیں مختلف ہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے خاص خون کی حگہ سے بچنے کا حکم دیا ہے:قالت لإنسان: اِجْتَنْ شِعَارَ الدم (داری ۲۴۳۱) اور مرفوع روایات میں ہے کہ کئی کے اوپر سے استفادہ کرسکتا ہے، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے (مشکوۃ حدیث ۵۵۲)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے جو چیز حرام ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور حدیث سد ڈرائع کے باب سے ہے لیمنی جو چیز مفضی الی الجماع ہے اس کو جماع کے حکم میں رکھا گیا ہے۔

بیر میں میں صحبت کا حکم: جو تحض اللہ کی نافر مانی کرتا ہے، اور حالت ِ حیض میں صحبت کرتا ہے: اس کے لئے حدیث میں بین میں صحبت کا حکم: جو تحض اللہ کی نافر مانی کرتا ہے، اور حالت ِ حیض میں صحبت کرتا ہے: اس کے لئے حدیث میں بین کہ وہ آ دھا دینار خیرات کرے (مشکوۃ حدیث ۵۵۳) دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ سرخ ہوتو ایک دینار صدقہ کرے اور نظرہ تا ہے کہ وہ تو البتہ استحباب میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ خیرات کرنا بطور کفارہ ہے۔ اور کفارہ کی

### حكمت پہلے كئ جگه گذر چكى ہے۔

[٥] وكانت الملل مختلفةً فيما يُفعل بالحائض: فمن متعمِّق كاليهود، يمنع مؤاكلتَها ومضاجعتَها؛ ومن متهاوِن كالمجوس، يجوِّزُ الجماع وغيره، ولا يجد للحيض بالاً، وكل ذلك إفراط وتفريط، فراعتِ الملةُ المصطفوية التوسط، فقال:" اصنعوا كلَّ شيئ إلا النكاح"

وذلك: لمعان: منها: أن جماع الحائض — لاسيما في فور حيضها — ضارٌ، اتفق الأطباء على ذلك، ومنها: أن مخالطة النجاسة خُلُقٌ فاسد، تمجُّه الطبيعةُ السليمةُ، ويقرِّب من الشياطين.

وفى مثل الاستنجاء حاجةً، وإنما المقصود من ذلك إزالتُها، وفي جماع الحائض الغَمْسُ في النجاسة، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ: هُوَ أَذًى! فَاغْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ﴾

واختلفتِ الرواية فيما دون الجماع: فقيل: يَتَّقِي شِعَارَ الدم، وقيل: يَتَّقِى ما تحتَ الإزار. وعلى الوجهين: هو سدُّ الدواعي.

وجاء الأمرُ لمن عصى الله، فجامعَ الحائضَ: أن يتصدق بدينار، أو نصفِ دينار، وهذا ليس بِمُجْمَع عليه، وَسِرُّ الكفارة ما ذكرنا مراراً.

ترجمہ:واضح ہے۔لغات: تَهَاوَن بالأمو: خاطر میں نہ لانا حقیر و معمولی سمجھنا ...... فَوْرُ کل شیئ : ہرچیز کا اول ..... شِعَاد: وہ کپڑا جو بالوں سے متصل ہو، یہاں مراد: خون کی جگہ یعنی شرمگاہ ہے .....المحیض: مصدر میمی بمعنی حض ہے۔ استدراک: قبولہ: وعملی الوجھین إلنج دونوں روایتوں کا محمل سدّة رائع نہیں۔ بلکہ صرف دوسری روایت: سدّ ذرائع کے لئے ہے۔

باب ــــــ

حقوق زوجيت

## زوجين ميں ارتباط کی اہميت

خانہ داری کے تعلقات میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ ضروری زوجین میں ارتباط ہے۔ کیونکہ دنیا جہال کے تمام لوگوں میں بیطریقہ رائج ہے کہ عورت امور معاش کی تکمیل میں مرد کا تعاون کرتی ہے، اس کے کھانے پینے اور لباس کی تیاری کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کی اولا دکی پرورش

کرتی ہے۔اوراس کی عدم موجودگی میں گھر میں اس کی نائب ہوتی ہے۔وغیرہ وہ با تیں جن کی وضاحت کی حاجت نہیں۔
چنا نچہ آسانی شریعتوں کی زیادہ تر توجہ اس بات کی طرف رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہویہ ارتباط باقی رہے۔ نکاح کے مقاصد تکمیل پذیر ہوں۔اوراس جوڑ کو مکدر کرنے سے اوراس کوختم کرنے سے احتراز کیا جائے۔اورکوئی بھی جوڑ باہمی الفت و محبت کے قیام کے بغیر:اس کے مقاصد تکمیل پذیر نہیں ہو سکتے۔والدین اوراولا دکے درمیان کا ارتباط ہویا آقا اور غلام کے درمیان کا تعلق: اس وقت نتیجہ خیز ہو سکتا ہے جبکہ باہم الفت و محبت ہو۔اور میاں ہیوی میں الفت و محبت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں چند باتوں کی پابندی کریں۔مثلاً: دونوں ایک دوسرے کی ہمدر دی و تمگساری کریں۔سی سے کوئی بے ادبی کی بات سرز دہوجائے، جیسے رسی خارج ہوجائے، تو اس سے درگذر کریں۔اور دونوں الیک حرکتوں سے بچیں جن سے بخض و نفرت اور دل میں وساوس پیرا ہوتے ہیں۔اور دونوں الفت و محبت کی طرح ڈالیس یعنی ہمراک سے بیاب کہ اس کے دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے بیش آئیس۔اوراس فتم کی اور باتوں کی خیال رکھیں تا کہ آپس کا جوڑ متحکم ہو۔ پس حکمت خداوندی نے چاہا کہ اس فتم کی باتوں کی ترغیب دی جائے اور ان پر کا خیال رکھیں تا کہ آپس کا جوڑ متحکم ہو۔ پس حکمت خداوندی نے چاہا کہ اس فتم کی باتوں کی ترغیب دی جائے اور ان پر کا خیال رکھیں تا کہ آپس کا جوڑ متحکم ہو۔ پس حکمت خداوندی نے چاہا کہ اس فتم کی باتوں کی ترغیب دی جائے اور ان پر کا خوال کو کیا جائے۔

ملحوظ بیاس باب کی تمہید ہے۔اس کی تفصیل باب کے تمام مضامین ہیں۔

#### ﴿ حقوق الزوجية ﴾

اعلم: أن الارتباط الواقع بين الزوجين أعظمُ الارتباطات المنزلية بأسرها، وأكثرُها نفعًا، وأتمُّها حاجةً: إذ السنةُ عند طوائف الناس عربهم وعجمِهم: أن تعاوِنَه المرأةُ في استيفاء الارتفاقات، وأن تتكفَّل له بتَهِينَةِ المطعم، والمشرب، والملبس، وأن تَخْزَنَ ماله، وتحضُن ولدَه، وتقوم في بيته مقامَه عند غيبته، إلى غير ذلك مما لاحاجة إلى شرحه وبيانه.

فلذلك كان أكثرُ توجُّهِ الشرائع إلى إبقائه ما أمكن، وتوفير مقاصده، وكراهية تنغيصِه وإبطاله. وكلُّ ارتباط: لايمكن استيفاء مقاصده إلا بإقامة الألفة؛ ولا ألفة إلا بخصال، يُقيِّدَانِ أنفسَه ما عليها، كالمواساة، وعفو ما يَفُرُطُ من سوء الأدب، والاحترازِ عما يكون سببا للضغائن ووَحرِ الصدر، وإقامةِ الألفة، وطَلاقةِ الوجه، ونحو ذلك؛ فاقتضت الحكمة: أن يُرغَّبَ في هذه الخصال، ويُحَتَّ عليها.

ترجمه:واضح ہے:لغات: تىكفَّل بالشيئ :كسى چيز كاؤمه دار ہونا .....نَغَّص تَنْغِيْصًا: بِكِيف ومكدر ہونا .....

### عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کی وجہ

تشريح:اس مديث مين تين با تين بيان كي مين:

پہلی بات: حدیث کے پہلے اور آخری جز کا مطلب بیہ ہے کہ تم میری وصیت قبول کرو، اور اس کے موافق عور توں سے برتا وکرو۔ یعنی نبی ﷺ نے امت کوعور توں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نہایت تاکید کی ہے۔ پس امت کو چاہئے کہ اس وصیت کے مطابق عور توں سے اچھا سلوک کریں۔

دوسری بات: حدیث کے دوسرے جزء میں یہ بیان کیا ہے کہ تورتوں گے اخلاق میں کجی اور برائی ہے۔ اور وہ الیسی لازمی ہے جیسی خمیر میں گوندھی ہوئی چیز لازم ہوتی ہے۔ یعنی حدیث کے دوسرے جزء میں عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ نسوانی فطرت میں نہایت کجی کی تمثیل ہے۔

تیسری بات: حدیث کے تیسرے جزء میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو خص بیوی سے گھریلومقاصد کی تکمیل چاہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ معمولی باتوں کو نظر انداز کرے۔ اور جو باتیں طبیعت کے خلاف پیش آئیں ان کو برداشت کرے، اور غصہ پی جائے (اور یہ تیسری بات: دوسری بات پر متفرع ہے۔ کیونکہ جب نسوانی فطرت نہایت کج واقع ہوئی ہے۔ اور غورت کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو اب اس سے بہتر سلوک کر کے ہی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ طلاق کی نوبت آجائے گی۔ اور گھر در ہم برہم ہوجائے گا)

البتة اگرعورت کا جال چلن صحیح نه ہواور سحیح غیرت کا موقع ہو، یا عورت نا فر مان ہو،اوراس کے نشوز کا علاج مقصود ہو، یا اس قسم کی کوئی اور بات پیش نظر ہوتو سخت معاملہ کیا جا سکتا ہے۔

فائدہ: یہ جولوگوں میں مشہور ہے کہ ہرعورت اس کے شوہر کی پہلی سے پیدا کی گئی ہے: یہ بات مشاہدہ کے خلاف اور

بديكى البطلان ہے۔قرآن وحديث بين اس سلسله بين كوئى اشار فہيں ۔ رہاحضرت حواء رضى الله عنها كاحضرت آدم عليه الميا الله على الله عنها كار خورت الله عنها كار خورت الله عنها كار خورت الله على الله على الله على الله على الله على الله عنها رَوْجَها كا معامله: توبيہ بات بھى قرآن كريم اور ضحى احاديث بين مار ف اورى من بين آيت مين: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ مين دونوں مؤنث فيميرين نفس كى طرف اورى بين آدم عليه السلام كاو ہاں صراحة و كرنہيں ہے۔ اورنفس سے مراد فس انسانى ہے۔ اس سے آدم وحواء ليم السلام پيدا كئے گئے ہيں۔ پھر ان كوسط سے اس فس انسانى كے بيشارا فراد: مردوزن بيدا كئے گئے ہيں۔ اس سے زيادہ صراحت قرآن كريم مين نہيں ۔ اور سيح حديث صرف وہى ہے جواو پر بيان كى گئ ۔ مگر وہ نسوانى فطرت كى بچى كى تمثيل ہے۔ عورت كى تخليق كا بيان نہيں ۔ عدوا قال الله الله عنه الله بالتمثيل بالضّل و الاعوجا جو الذى في أخلاقهن منه، لأن للضلع عو بَا، فلا يتهيأ الانتفاع بهن الا بالصبر على اعوجا جهن اه

البتہ تیسرے درجہ کی روایات میں بیہ بات صراحہ مُدکور ہے۔ مگر ان کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اسرائیلات سے ماخوذ نہیں ہیں۔ کیونکہ بیہ بات بائبل، کتاب پیدائش، باب۲ آیات۲۲-۲۲ میں مذکور ہے ممکن ہے وہاں سے اسلامی روایات میں بیہ بات درآئی ہو۔

ابربی یہ بات کہ حضرت حواء رضی اللہ عنہا کی تخلیق کس مادہ سے ہوئی تھی؟ تو روح المعانی میں سورۃ النساء کی پہلی آیت کی تفسیر میں حاشیہ میں خود مفسر نے امام باقر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، اور عمدۃ القاری (حوالہ بالا) میں رہیج بن انس رحمہ اللہ کا قول ہے کہ شمٹی سے آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے تھے، اس کے باقی ماندہ مادّہ سے حضرت حواء پیدا کی گئے تھیں۔ اور یہی بات معقول ہے۔ کیونکہ تمام وہ حیوانات جن میں تو الدونیاس کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، ان کے پہلے دونوں فرد (مذکر ومؤنث) مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ مادہ: نرکی پہلی سے نہیں پیدا کی گئی۔ واللہ اعلم

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خُلِقُنَ من ضِلَعٍ، فإن ذهبتَ تقيمه كسرتَه، وإن تركتَه لم يزل أعوجَ"

أقول: معناه: اقبلوا وصيتى، واعملوا بها فى النساء، وأن فى خُلقهن عوجًا وسوءً، وهو كالأمر اللازم، بمنزلة ما يتوارثه الشيئ من مادّته، وأن الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها: لابد أن يجاوز عن محقرات الأمور، ويكظمَ الغيظَ فيما يجدُه خلافَ هواه، إلا مايكون من باب الغيرة المحمودة، وتداركًا لجورٍ، ونحو ذلك.

ترجمہ:(۱)حدیث کے معنی:تم میری وصیت قبول کرو،اوراس کے موافق عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرو(۲)اوریہ کہان

کاخلاق میں کجی اور برائی ہے۔اوروہ کجی امر لازم جیسی ہے، جیسے وہ بات جس کی چیز وارث ہوتی ہے اپنے مادہ سے یعنی جو
بات خمیر میں پڑی ہوتی ہے: وہ چیز میں ضرور ظاہر ہوتی ہے (۳) اور بید کہ انسان جب اپنے گھریلومقاصد کی تکمیل کاعورت
سےخواہش مند ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ عمولی باتوں سے درگذر کرے۔اور اس بات میں جس کووہ اپنی خواہش کے
خلاف پاتا ہے غصہ کو پیئے۔البتہ وہ بات جوغیرت مجمودہ کے قبیل سے ہو، یا کسی ظلم کا تدارک ہو،اور اس کے مانند۔
جہر حہد حہد

## بیوی کے ساتھ خوبی سے گذران کرنے کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلانُها اَیْهِ نِهِ فرمایا: ' کوئی مؤمن (شوہر) سی مؤمنہ (بیوی) سے نفرت نہ کرے۔اگراس کوعورت کی کوئی عادت ناپسند ہے، تو وہ اس کی کوئی دوسری عادت پسند کرےگا'' (مشکلوۃ عدیث ۳۲۴۰)

تشری : اگرشوہر کو عورت کی کوئی عادت نالبند کہو، تو بھی مناسب یہ ہے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ خوبی کے ساتھ گذران کرے۔ کیونکہ بار ہاعورت میں اور ببندیدہ عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرتی گئی برداشت کی جاسکتی ہے۔

فائدہ: سورۃ النساء آیت ۱۹ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَعَاشِرُوْهُ نَّ بِالْمَعُرُوْفِ، فَإِنْ كُوِهُ تُمُوْهُ هُنَّ فَعَسٰی أَنْ تَکُرهُوْ اللهُ فِیْهُ خَیْرًا کَثِیْرًا ﴾ ترجمہ: اور بیو بول کے ساتھ خوبی کے ساتھ گذران کیا کرو۔ اور اگروہ تم کونا پہند ہوں، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کونا پہند کرو، اور اللہ تعالی اس میں کوئی ہڑی منفعت رکھ دیں۔ مثلًا: وہ بیوی یا اس سے پیدا ہونے والی اولا دتمہارے لئے باعث خیر ہو۔

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً، إن كره منها خُلُقا رَضِىَ منها آخَرَ" أقول: الإنسان إذا كره منها خُلُقا ينبغى أن لايبادِرَ إلى الطلاق، فإنه كثيرًا مَّايكون فيها خُلُقٌ آخَرُ يُستطاب منها، ويُتحمل سوءُ عشرتها لذلك.

تر جمہ:انسان جبعورت کی کوئی عادت ناپسند کری تو (بھی) مناسب یہ ہے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ پس بیشک بار ہاعورت میں دوسری عادتیں ہوتی ہیں جو پسندیدہ ہوتی ہیں۔اوراس کی خاطر برداشت کی جاتی ہے اس کے ساتھ میل جول کی برائی۔

لغات:فَرِكَ(سَ) فَرَكًا:میال بیوی كاایک دوسرے سے نفرت كرنا ، بغض ركھنا ..... اِسْتَطاب الشيئ :كسى چيزكو اچھایانایا سمجھنا۔

 $\frac{1}{2}$ 

 $\frac{1}{2}$ 



## عورتوں کے ساتھ حُسنِ معاشرت

حدیث بین سول الله طالعی نیم نیم نیم اوراغ کے خطبہ میں فرمایا: "عورتوں کے معاملہ میں الله سے ڈرویعنی ان کے حقوق ادا کرو،اوران پرزیادتی نہ کرو، کیونکہ تم نے ان کواللہ کے امن وامان کے ساتھ (اپنے نکاح میں) لیا ہے لیمی نے ان کواللہ کا عہد دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ نرمی اور خوبی کا برتاؤ کرو گے۔اور تم نے ان کی شرمگا ہوں کواللہ کے احکام کے مطابق حلال کیا ہے (پس ان احکام کو پامال نہ کرو،اوروہ احکام یہ بیں:)اور تبہاراان پر بیمی ہے کہ تمہار سے بستروں کوکئی ایسا شخص نہ روند ہے جس کو تم نا پیند نہ تمہار سے بستروں کوکئی ایسا شخص نہ روند ہے جس کو تم نا پیند کرتے ہو۔ یعنی جس مردیا عورت کا گھر میں آنا تمہیں پیند نہ ہو: ان کوعورتیں گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ پس اگروہ خلاف ورزی کریں تو تم ان کو مارو، ایسا مارنا جواذیت رسال نہ ہو۔اوران کا تم پر دستور کے موافق نان نفقہ اور کپڑ اہے ' (مشکوۃ حدیث ۲۵۵۵ کت اب الحج، باب قصة حجۃ الوداع، فی حدیث جابر الطویل)

تشری عورتوں کے معاملہ میں اصل واجب: خوبی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ سورۃ النساء آیت ۱۹ میں اللہ پاک نے اسی کا تکم دیا ہے۔ ارشاد فر مایا: ''اوران عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گذر بسر کرو''۔ مذکورہ حدیث میں نبی شائل گئے ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت نے اسی کی وضاحت کی ہے۔ اور نان نفقہ الباس اور خوبی والے برتاؤ کو اس میں شامل کیا ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی ، کیونکہ آسانی شریعتوں میں آخری درجہ کی تفصیلات طے کرناممکن نہیں۔ مثلاً یہ طے کرنا کہ نفقہ میں کونسی جنس دی جائے ، اور کتنی مقدار دی جائے ؟ یہ طے کرنا ناممکن ہے ، اس لئے کسی چیز کی شخصیص کے بغیر مطلق تھم دیا ، تا کہ دنیا کے تمام لوگ اینے عرف و دستور کے لحاظ سے مل کریں۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله فى النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجَهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوْطِئنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مُبرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف"

اعلم: أن الواجب الأصلى هو المعاشرة بالمعروف، وهو قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ فبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق، والكسوة، وحسن المعاملة؛ ولايمكن في الشرائع المستنبدة إلى الوحى: أن يُعَيَّنَ جنسُ القُوْتِ وقدرُه مثلا، فإنه لايكاد يتفق أهل الأرض على شيئ واحد، ولذلك إنما أمر أمرًا مطلقًا.

تر جمہ: (٣) جان لیں کہ واجب اصلی: وہ خوبی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' اور

گذران کروان کے ساتھ دستور (عرف) کے موافق''پس وضاحت فرمائی نبی ﷺ نے معاشرت ِ معروف کی نان ونفقہ، لباس اور عمدہ معاملہ کے ذریعہ۔ اور نہیں ممکن ہے ان شریعتوں میں جووتی پر بھروسہ کرنے والی ہیں: یہ بات کہ روزی کی جنس اوراس کی مقدار ۔ بطور مثال ۔ متعین کی جائے۔ پس بیٹک ثنان یہ ہے کنہیں قریب ہیں زمین والے کہ منفق ہوں کسی چیزیر، اوراسی وجہ ہے آپ نے مطلق حکم دیا۔

لغات: يُو وَطِئْنَ بهمزه كَساتهاور يُو طِئْنَ ابدال كساته، باب افعال سے بیں ۔ اَوْطَأَ الأرضَ: زمین روندوانا .....ضَربَه ضَرْبًا مُبَرِّحًا: اسے بری طرح پیاً ۔ مُبَرِّح: اذیت رسال ۔ أَكُمٌ مُبَرِّحٌ: تخت ورد .....المستَنِدَة: (اسم فاعل) اِسْتَنَد إليه: منسوب ہونا، ٹیک لگانا، کھروسہ کرنا۔

## عورت شوہر کے بلانے پر نہآئے تواس پرلعنت کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلنَّهَ اَنْ اللهُ طِلنَّهِ اَنْ اللهُ طِلنَّهِ اَنْ اللهُ طِلنَّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَل غصه میں رات گذارے، تواس پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۳۲۴۷)

تشری جب نکاح میں فحوظ مسلحت مردی شرمگاہ کی حفاظت ہے، تو ضروری ہے کہ امن سلحت کو واقعہ بنایا جائے، اور اس کو بروئے کارلا یا جائے۔ کیونکہ اصلی شرعی ہے کہ جب سی صلحت کے لئے کوئی مظتہ مقرر کیا جاتا ہے (جیسے شرمگاہ کی حفاظت کے لئے نکاح مظنہ (احتمالی جگہ ہے) تو اس بات کی تا کید کی جاتی ہے کہ جب مظنہ پایا جائے تو وہ سخت ضرور پائی جائے۔ اس لئے عورت کو حکم دیا کہ جب شو ہر اس سے صحبت کی خواہش کر بے تو وہ اس کی ہم نوائی کرے۔ ورنہ صین فرج کی صلحت کے قصل ان ہم خواہش کر بے تو وہ اس کی ہم نوائی کرے۔ اور قاعدہ ہے فرج کی صلحت کو پامال کرتا ہے جو اللہ تعالی نے بندوں میں قائم کی ہے یعنی نظام عالم کو در ہم برہم کرتا ہے: اس پر فرشتوں کی لعنت برتی ہے۔ اس صابحہ عورت یہ جو تک فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔

فائدہ: شبح کے بعد کیا صورت ہوگی؟ اس میں دوتول ہیں: ایک: یہ کہ شبح لعنت موتوف ہوجائے گی، کیونکہ شوہر کا موں میں مشغول ہوجائے گا۔ دوسرا: دلیل کے اعتبار سے رائح قول یہ ہے کہ شبح سے میں مشغول ہوجائے گا۔ دوسرا: دلیل کے اعتبار سے رائح قول یہ ہے کہ شبح سے شام تک بھی لعنت برستی رہے گی، جب تک وہ شوہر کوموقع نہ دے۔ اور حدیث میں اکتفاء باحد الأمرین ہے۔ جیسے بیدك النحید میں (مرقات شرح مشکوة)

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فِراشه، فأبت، فبات غضبانَ: لعنتُها الملائكةُ حتى تُصبح"

أقول: لما كانت المصلحة المرعية في النكاح تحصينَ فرجه: وجب أن تُحَقَّقَ تلك المصلحة؛ فإن من أصول الشرائع: أنها إذا ضُربتُ مَظِنَّةً لشيئ: سُجِّلَ بما يُحَقِّقُ وجودَ المصلحة عند المظنة؛ وذلك: أن تُؤمر المرأة بمطاوعته، إذا أراد منها ذلك، ولولا هذا لم يتحقق تحصينُ فرجه، فإن أبتُ فقد سعتُ في رد المصلحة التي أقامها الله في عباده، فتوجَّه إليها لعنُ الملائكة على كل من سعى في إفسادها.

ترجمہ:جب وہ کو کہت جونکاح میں ملحوظ رکھی گئے ہے: مردی شرمگاہ کو محفوظ کرناتھی ، تو ضروری ہوا کہ وہ کہت بروئے کار
لائی جائے۔ پس بیٹک شریعتوں کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ جب کوئی مصلحت کسی چیز کے لئے احتمالی جگہ مقرر کی
جاتی ہے، تو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے جُوصلحت کے پائے جانے کو واقعہ بنائے ، مظنہ پائے جانے پر۔اوراس کی
صورت یہ ہے کہ ورت کو حکم دیا جائے شوہر کا ساتھ دینے کا جب وہ ورت سے وہ بات چاہے۔ اورا گریہ بات نہیں ہوگی تو
شوہر کی شرمگاہ کو محفوظ کرنا واقعہ نہیں سے گا۔ پس اگر عورت انکار کرتی ہے، تو یقیناً اس نے کوشش کی ایں سلحت کو محکرانے
میں جس کو اللہ تعالی نے اپندوں میں برپاکیا ہے۔ پس عورت کی طرف متوجہ ہوگی فرشتوں کی وہ لعنت جو ہراس شخص
میں جس کو اللہ تعالی نے اپندوں میں برپاکیا ہے۔ پس عورت کی طرف متوجہ ہوگی فرشتوں کی وہ لعنت جو ہراس شخص
میں جو اس صلحت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

لغات: حَقَّق الأمر :حقیقت وواقعه بنانا ـ ثابت کرنا، سچا گردکھانا، بروئے کارلانا، پایئے ثبوت کو پہنچانا..... سَجَّلَ: درج رجسڑ کرنا ـ ایکا کرنا،موَ کدکرنا ـ

تركيب: أنها إذا ضوبت ميں أنها كي شمير مؤنث: المصلحة كي طرف عائد باورو بى صُوبت كي شمير كامر جع به ..... توجّه إليها إلخ ميں على كل إلخ عن متعلق ہے۔

تصحیح:فی إفسادها اصل میں فی فسادها تھا۔ پیچے مولا ناسندهی رحمہ اللہ نے کی ہے۔

### بلاوجه غيرت کھانااللّٰد کوسخت ناپسند ہے

حدیث — رسول الله علی ایند: وه غیرت الله تعالی کو پیند بین، اور بعض سخت ناپیند: وه غیرت جو الله تعالی کو پیند بین، اور بعض سخت ناپیند: وه غیرت جو الله تعالی کو پیند ہے: وه شک کی بات میں غیرت کھا نا ہے۔اور وه غیرت جوالله تعالی کو سخت ناپیند ہے: وه خواه مخواه غیرت کھانا ہے' (نسائی ۸:۵مری، کتاب الزکو ق،باب الاحتیال فی الصدقہ)

تشریک: ایک غیرت کھاناوہ ہے جو کسی مصلحت یا گھر کے ضروری نظم وانتظام پر مبنی ہے۔ جیسے عورت کاعمومی حیال چلن مشکوک ہو، یا اس کاکسی خاص آ دمی سے ملناشک کے دائر ہ میں آتا ہو، تو غیرت کھانا اور عورت پر پابندی لگانا اللہ تعالیٰ کو پیند ہے۔ دوسری غیرت: شوہر کی بداخلاقی اور تنگ دلی کی بنا پر ہے۔اور بلا وجہ عورت کو پریشان کرنا ہے۔ یہ غیرت اللہ تعالیٰ کوسخت ناپیند ہے۔ مٰدکورہ روایت میں نبی ﷺ نے دونوں غیرتوں میں خطامتیاز کھینچا ہے۔

[٥] قال صلى الله عليه وسلم: "إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يُبغض الله: فأما التي يحبها الله: فالغيرة في الرِّبية، وأما التي يُبغضها الله: فالغيرة في غير رِبية"

أقول: فَرَّقَ بين إقامة المصلحة والسياسة التي لابد له منها، وبين سوء الخلق، والضجر، والضِيق من غير موجب.

تر جمہ: نبی ﷺ نیالی اللہ اللہ نے امتیاز کیا ہے سلحت اور اس سیاست کو ہر پاکرنے کے درمیان جس سے شوہر کومفر نہیں ، اور بداخلاقی اور تنگ دلی اور بلاوجہ کی تنگی کے درمیان۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### عورت کے نشوز کا علاج اوراس کی وجہ

سورۃ النساء آیات ۳۴ و۳۵ میں عورت کی نافر مانی کے بالتر تیب چارعلاج تجویز کئے گئے ہیں۔اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ:''مردعورتوں کے نگرانِ کار ہیں'' کیونکہ جب نکاح کے ذریعہ گھر وجود میں آیا ہے، جس کے دورکن ہیں تو بیہ بات مناسب نہیں کہ دونوں خود مختار ہوں، اس سے بے راہ روی پیدا ہوگی۔اور دونوں ایک دوسرے پر حاکم ہونگ تو کشکش ہوگی۔اور دونوں ایک دوسرے پر حاکم ہونگ تو کشکش ہوگی۔اور عورت کی بالادستی سے بہتر مردکی بالادستی ہے۔

(الف) فطری طور پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوت عقلی زیادہ عطا فر مائی ہے۔اور سیاست سے بھی مردوں کو وافر حصہ ملا ہے یعنی مردمعا ملات کو بہتر طریقہ پر انجام دے سکتے ہیں۔اور حرم کی حفاظت اور عار کی باتیں ہٹانے میں بھی مرد زیادہ مضبوط ہیں۔ارشاد پاک:'' بایں وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر برتری بخشی ہے'' کا یہی مطلب ہے۔

(ب) اور مال کے ذریعہ بھی کہ مردعورت کے نان ونفقہ، اورلباس وغیرہ ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔ پس اس کا عورت پرایک طرح کا احسان ہے۔ اس لئے عورت طبعی طور پر مرد کی ممنون ہے۔ ارشاد پاک:'' اور بایں وجہ کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں'' کا یہی مطلب ہے۔

پھر جوعورتیں نیک چلن ہیں — اور زیادہ ترعورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں — ان کا تو کوئی مسکنہیں ۔ارشاد پاک ہے: ''پس نیک عورتیں: اطاعت شعار اور پوشیدہ چیز (ناموس) کی بہ حفاظت ِ خداوندی حفاظت کرنے والی ہیں' یعنی وہ اللّٰہ کی مددوتو فیق سے اپنی آبروکی حفاظت کرتی ہیں۔ البیتہ جن عورتوں کی نافر مانی کااندیشہ ہوان کی اصلاح ضروری ہے۔اورنشوز کے درجات کے تفاوت سے اصلاح کے چار طریقے ہیں:

۔ پہلاطریقہ: زبانی فہمائش کرنا۔ کیونکہ اصلاح کا اصول یہ ہے کہ پہلے آسان تدبیر کی جائے۔اس سے کام نہ چلے تو ختی کی جائے۔

دوسراطریقہ: ناراضگی ظاہر کرنااورعورت کواپنے ساتھ نہ لٹانا، مگرعورت کو گھرسے نہ نکالے، نہ خود نکلے۔ تا کہ عورت اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہے تو کر سکے۔

تیسراطریقہ:تعزیرونادیب ہے۔مگرشرط بیہ کہ چہرے پراورنازک حصوں پرنہ مارے،اور سخت ماربھی نہ مارے کہ جہرے کہ جہرے کہ جہرے کے اور عورت بات ماننے گےتو خواہ مخواہ عورت کو بیشان پڑجا کیں۔ان تین طریقوں سے معاملہ قابو میں آجائے اور عورت بات ماننے گےتو خواہ مخواہ عورت کو پریشان نہ کرے، یادر کھے کہوہ مطلق بالا دست نہیں۔اس سے او پر بھی ایک بالا دست ہے۔

چوتھا طریقہ:اگراختلاف سخت ہوجائے۔اور مردعورت کی نافر مانی،اورعورت مرد کے ظلم کا دعوی کرے، تواب نزاع ختم کرنے کی صورت میہ ہوجائے۔اور مردعورت بیٹے مردکے خاندان کا ہو،اورا یک عورت کے خاندان کا دونوں اگراخلاص سے محنت کریں گے تو زوجین میں اتحاد کی صورت پیدا ہوجائے گی۔ورنہ پھر علحدگی کا راستہ ہے۔

اورعورت کے نشوز کا بیعلاج مرد کے اختیار میں اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتد اراعلی ہے اورعورت کی سیاست (نظم وانتظام ) بھی اس کے ذمے ہے۔ پس اس کا تقاضا بیہے کہ بیکام مرد ہی کوسپر دکیا جائے۔

اورآخری مرحلہ میں پنچایت بڑھانے کا حکم اس لئے ہے کہ جوباتیں زوجین کے درمیان پیش آئی ہیں،ان پر قاضی کے سامنے گواہ قائم کرناممکن نہیں۔اس لئے اس معاملہ میں قضات کوئی خاص رول ادانہیں کر سکتے ۔ پس بہتر یہ ہے کہ معاملہ ایسے دوشخصوں کوسونیا جائے جوز وجین کے قریبی رشتہ داراور خاندان میں دونوں پر زیادہ مہر بان ہیں۔تا کہ میاں ہیوی کھل کران کے سامنے بات رکھ کیس،اوروہ جومناسب جھیں فیصلہ کریں۔

فائدہ: آیت کریمہ میں یہ بات اصل کی کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔السر جال اور السنساء عام الفاظ ہیں الأزواج اور النوجات خاص الفاظ استعال نہیں کئے گئے ہیں یعنی صنف مردصنف عورت پر بالا دست ہے۔ صنف کی صنف پر فطری برتری کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ رجال نساء پرخرچ کرتے ہیں۔ اولاً باپ بیٹی پرخرچ کرتا ہے، پھر شوہر بیوی کے مصارف کا فیل ہوتا ہے۔ اور بیوہ کی کفالت: باپ یا خاندان کرتا ہے۔ اور الإنسسان عبد الإحسان حقیقت واقعہ ہے۔ چنانچہ مردکونگر ابن کار اور ذمہ دار بنایا گیا۔ باپ بیٹی کا نگر ان ہے جب تک وہ باپ کے ماتحت ہے۔ اس طرح شوہر نگر ابن کار اور ذمہ دار بنایا گیا۔ باپ بیٹی کا نگر ان ہے جب تک وہ باپ کے ماتحت ہے۔ اس طرح شوہر نگر ابن جب وہ بیوی بن جائے۔

[٦] قال الله تعالى: ﴿ اَلرِّ جَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴾

أقول: يجب أن يُجعل الزوجُ قوَّاما على امرأته، وأن يكون له الطُّولُ عليها:

[الف] بالجبلة: فإن الزوج أتمُّ عقلًا، وأوفر سياسة، وآكد حمايةً، وذبًّا للعار.

[ب] وبالمال: حيث أنفق عليها رزقها وكسوتها.

و كونُ السياسة بيده : يقتضى أن يكون له تعزيرُها وتأديبها إذا بغت، وليأخذُ بالأسهل فالأسهل؛ فالأولُ بالوعظ، ثم الهجر في المضجع يعنى تركَ مضاجعتِها، ولا يُخرجها من بيته، ثم الضربِ غيرِ المبرِّح أي الشديد؛ فإن اشتدَّ الشقاقُ، وادَّعي كلُّ نشوزَ الآخر، وظلمَه: لم يمكن قطعُ المنازعة إلا بحكمين: حَكمٍ من أهله، وحكمٍ من أهلها، يحكمان عليهما من النفقة وغيرها ما يَرَيان من المصلحة.

وذلك: لأن إقامة البينة على ما يجرى بين الزوجين ممتنعة، فلا أحقَّ من أن يجعل الأمر إلى أقرب الناس إليهما وأشفقِهم عليهما.

ترجمہ: ضروری ہے کہ شوہرکواس کی ہیوی پر حاکم بنایا جائے، اور ہی کہ شوہر کے لئے اپنی ہیوی پر پوری وسعت ہو:

(الف) فطری طور پر: پس بیشک مرد عقل میں زیادہ تام ہیں، اور نظم وانظام میں کامل تر ہیں۔ اور جمایت اور عارد فع کرنے میں زیادہ مضبوط ہیں (ب) اور مال کے ذریعہ بایں طور کہ وہ عورت پر اس کی روزی اور اس کالباس خرچ کرتا ہے۔

اور نظم وانظام کا شوہر کے ہاتھ میں ہونا چاہتا ہے کہ جب عورت سرکشی کر بے تواس کی تعزیر وتادیب مرد کے ہاتھ میں ہو۔

اور چاہئے کہ وہ زیادہ آسانی کو اپنائے، پھر اس سے کم آسانی کو ۔ پس اول نصیحت کے ذریعہ ہے، پھر خوابگاہ میں چھوڑ نے کے ذریعہ جو کے ذریعہ جو مار نے کے ذریعہ جو اللہ عنی اس کے ساتھ ہم خوابی چھوڑ نے کے ذریعہ اور اس کو اپنے گھر سے نہ نکا لے۔ پھر مار نے کے ذریعہ جو ادیت ناک نہ ہو یعنی شخت نہ ہو۔ پس اگر اختلاف شخت ہوجائے، اور ہرایک دوسر بے کی نافر مانی اور اس کے ظلم کا دعوی کرے، تو جھگڑ انمٹان ممکن نہیں مگر دو پنچوں کے ذریعہ: ایک پنچ مرد کے خاندان کا، اور ایک عورت کے خاندان کا۔ دونوں زومین پر نفقہ وغیرہ کا فیصلہ کریں، اس مصلحت کے موافق جوان کی سمجھ میں آئے۔

اوریہ بات اس لئے ہے کہ ان باتوں پر جوز وجین کے درمیان پیش آئی ہیں گواہ قائم کرناممکن نہیں۔ پس اس بات سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں کہ معاملہ دونوں سے قریب تر لوگوں کو، اور خاندان میں سے دونوں پر زیادہ مہر بان شخصوں کو سونیا جائے۔

### عورت کوورغلانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث \_\_\_ رسول الله صِلانِیما یَلِیم نے فرمایا:''جس نے کسی عورت کواس کے شوہر کے خلاف، یا کسی غلام کواس کے آقا کے خلاف ورغلایا وہ ہم میں سے نہیں!''(مشکوۃ حدیث ۳۲۲۲)

تشری عورت یا علام کوشوہریا آقا کے خلاف بھڑکا ناگھر کے نظام کو تباہ کرنا ہے۔اس سے خاتگی تعلقات مکدر ہوتے ہیں،اور طلاق کی نوبت آسکتی ہے۔اور یہ بہکانااس نظام کو خلیل کرنے کی،اوراس مصلحت کو برباوکرنے کی کوشش ہے جس کا قائم کرناوا جب ہے۔ یعنی گھریلو تعلقات کو پروان چڑھانا ضروری ہے۔

[٧] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خَبَّبَ امرأةً على زوجها، أو عبدًا على سيده " أقول: أحد أسبابِ فسادِ تدبيرِ المنزل: أن يُخَبِّبَ إنسانٌ المرأة، أو العبد؛ وذلك: سعىٌ في تنغيص هذا النظم وفَكِّهِ، ومناقضةٌ للمصلحة الواجب إقامتها.

ترجمہ: گھر کے نظام کے بگاڑ کا ایک سبب: یہ ہے کہ کوئی شخص عورت کو یا غلام کوخراب کرے۔اور وہ ورغلانا: اس نظام کومکدر کرنے اوراس کو کھولنے کی کوشش ہے،اوراس مصلحت کوتو ٹرنا ہے جس کا برپا کرناوا جب ہے۔

# خانگی نظام کوخراب کرنے والی باتیں

#### ا- بيويوں ميں ناانصافی

چند باتیں ایسی ہیں جولوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جن میں ابتلاعام ہے: ان سے نظام خانہ داری خراب ہوتا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ شریعت ان کے دریے ہو،اوران کے احکام بیان کرے۔

ان میں سے پہلی بات: یہ ہے کہ کسی کی چند بیویاں ہوں، اور وہ ان میں انصاف نہ کرے، ایک کو باری وغیرہ میں ترجیح دے۔ اور دوسری پرظلم کرے۔ اور اس کو معلق جیسی کر کے چھوڑ دے، تو اس سے گھر کا نظام تباہ ہوگا۔ چنا نچہ قرآن کریم میں اس کی ممانعت نازل ہوئی۔ سورۃ النساء آیت ۱۲۹ میں ارشاد پاک ہے:''اورتم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عور تو ل کے درمیان پوری طرح برابری کرو، گوتمہارا کتنا ہی جی چاہے۔ پستم ایک طرف کو جھک نہ پڑو، پوری طرح سے جھک پڑنا، پستم اس کو ایسا چھوڑ دو جیسے کوئی چیز اُڈھر لٹکی ہو، اور اگرتم معاملہ درست کرلو، اور احتیاط برتو، تو اللہ تعالی بیشک بخشنے والے، بڑے مہر بان ہیں''

اور حدیث شریف میں بھی اس پر سخت وعید آئی ہے: رسول الله طلاقیا ہے نے فرمایا:'' جب کسی کی دو بیویاں ہوں، پس اس نے دونوں کے درمیان انصاف نہ کیا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب جھڑی ہوئی ہوگی' (تر نہی):۳۱ کتاب المنسکاح، باب التسویة بین الضرائو) بیجزا جنسِ مل سے ہے۔اس نے ایک بیوی کومفلوج کررکھا تھا، اس لئے اس کی ایک جانب مفلوج ہوگی۔

## ۲ – عورتوں کوان کی مرضی کی شادی کرنے سے رو کنا

دوسری بات: خرابی پیدا کرنے والی بیہ کہ اولیاء عورتوں کواس شخص سے شادی کرنے سے روکیں، جس سے وہ شادی کرنا چاہیں۔ درانحالیہ وہ ان کا گفوبھی ہو۔ اور اولیاء کے روکنے کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ اس شخص سے ان کی اَن بن ہوتی ہے۔ دل میں کینہ اور غصہ ہوتا ہے۔ یا کسی وجہ سے ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یا کوئی دوسرا ایسا ہی نفسانی داعیہ ہوتا ہے۔ جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ حالا نکہ اس میں جومفاسد ہیں وہ مخفی ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اور عورتوں کی راہ میں اڑچن کھڑی کرتے ہیں۔ حالا نکہ اس میں جومفاسد ہیں وہ مخفی نہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۳۲ نازل ہوئی: ''اور جب تم عورتوں کو طلاق دیدو، پس وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں لیعنی ان کی عدت پوری ہوجائے ، پس تم ان کواس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے (سابق) شوہروں سے نکاح کریں، جبکہ وہ قاعدے کے موافق باہم رضا مند ہوجائیں''

تفسیر: ایک عورت کواس کے خاوند نے ایک یا دوطلاقیں دیں۔اورعدت میں رجوع نہ کیا۔ جب عدت ختم ہوگئ تو دوسر ہے لوگوں کے ساتھ سابق شوہر نے بھی نکاح کا پیام دیا۔عورت بھی اس سے نکاح کرنے پر راضی تھی۔ مگرعورت کے بھائی کوغصہ آیا۔اوراس نے اپنی بہن کوزوج اول سے نکاح کرنے سے روک دیا۔اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ عورت کی خوشنودی اور بہودی کو کمحوظ رکھو،اس کو آنا کا مسکلہ نہ بناؤ۔اوریہ تکم ہرولی کے لئے عام ہے۔ ہاں اگر قاعدہ کے خلاف کوئی بات ہو،مثلاً غیر کفو میں عورت نکاح کرنا جا ہے تو اولیاءکورو کئے کاحق سے (فوائد شخ الہندر حمد اللہ ملحظہا)

## س- یتیملژ کیوں سے شادی کرنااوران کے حقوق ادانہ کرنا

تیسری بات: جوخرابی پیدا کرنے والی تھی: وہ یتھی کہ یتیم اڑکیاں جن لوگوں کی پرورش میں ہوتیں: اگر وہ مالداراور خوبصورت ہوتیں توان سے خود نکاح کرتے ، مگران کے پورے حقوق ادانہ کرتے ، جس طرح باپ والی لڑکیوں کے حقوق ادا کئے جاتے ہیں۔ اور اگران میں مالداری اور خوبصورتی نہ ہوتی تواس کا دوسری جگہ نکاح کرتے ۔اس خرابی کی اصلاح کے لئے سورۃ النساء کی آیت تین نازل ہوئی۔ارشاد فرمایا: ''اگر تمہیں اندیشہ ہوکہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، توان عور تول سے نکاح کرو جو تمہیں پیند ہول: دودو، تین تین اور چار چار سے ۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہوکہ (چند

بیو یوں میں )انصاف نہیں کرو گے توا یک پریاا پنی مملو کہ لونڈیوں پراکتفا کرؤ' ۔۔۔ اس آیت پاک میں دوحکم ہیں: ا۔ اگر ظلم کا اندیشہ ہوتو بیتیم لڑکیوں سے زکاح کرنا جائز نہیں۔

۲ — اسی طرح اگرناانصافی کاڈر ہوتو ایک سے زیادہ عور توں سے نکاح جائز نہیں۔ بلکہ ایک کے بھی حقوق ادا نہ کرسکتا ہوتو باندی سے کام چلائے یاروزوں سے علاج کرے۔

[٨] واعلم: أن من باب فسادِ تدبيرِ المنزل: خصالاً فاشيةً في الناس، كثيرًا المبتلون بها، فلا بد أن يَتعرض الشرعُ لها، ويَبحث عنها:

منها: أن يجتمع عند رجل عددٌ من النسوة، فيفضّلُ إحداهن في القَسْمِ وغيره، ويظلم الأخرى، ويتلم النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم، الأخرى، ويتركها كالمعلَّقة، قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم، فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كَانَ غَفَوْرًا رَّحِيْمًا﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يومَ القيامة وشِقُه ساقطٌ"

أقول:قد مر أن المجازاة إنما تظهر في صورة العمل، فلا نُعيده.

ومنها: أن يعضُلُهِ ن الأولياءُ عمن يرغَبْن فيه من الأكفاء، اتباعًا لداعية نفسانية من حِقد وغضب ونحوهما، وفي ذلك من المفسدة مالا يخفى، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾

ومنها: أن يتزوج اليتامى اللاتى فى حِجره، إن كنَّ ذوات مالِ وجمال، ولا يَفِى بحقوقهن مثلَ ما يصنع بذوات الآباء؛ ويتركهن إن كن على غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا مَثْلُ ما يصنع بذوات الآباء؛ ويتركهن إن كن على غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ تُفْسِطُوا فِي الْيَسَامِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فَنُهِيَ الإنسانُ - إِن خَشِيَ الجَوْرَ - أن ينكح اليتامى، أو ينكح ذوات عددٍ من النساء.

تر جمہ: اور جان لیں کہ گھر کے نظام کے بگاڑ کے قبیل سے ہیں: لوگوں میں پھیلی ہوئی چند باتیں، جن میں بہت سے لوگ ہبتالا ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان باتوں سے شریعت تعرض کرے، اور اس سے بحث کرے — از انجملہ: یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس چند ہیویاں اکٹھا ہوں۔ پس وہ ان میں سے ایک کو باری وغیرہ میں ترجیح دے۔ اور دوسری پرظلم کرے۔ اور اس کے بعد آیت اور حدیث ہیں) میں کہتا ہوں: یہ پہلے گذر چکا ہے کہ

عجازات عمل کی صورت ہی میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس ہم اس کؤہیں دُھراتے ۔اورازانجملہ: یہ ہے کہ اولیاء عورتوں کوروکیں اس شخص سے جس میں وہ رغبت کرتی ہیں۔ جو کفو میں سے ہے۔ کینہ اور غصہ اوران کے مانند کسی نفسانی تفاضے کی پیروی کرتے ہوئے۔اوراس میں جوخرابی ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔ اورازانجملہ: یہ ہے کہ ان پتیم لڑکیوں سے نکاح کرے جواس کی پرورش میں ہیں: اگر وہ مالداراورخوبصورت ہوں۔اوران کے حقوق پورے ادانہ کرے جس طرح باپ والی لڑکیوں کے بورے حقوق ادا کئے جاتے ہیں۔اور چھوڑ دے ان کواگر وہ اس کے علاوہ ہوں یعنی مالداراورخوبصورت نہ ہوں ۔۔۔۔ پس روکا گیاانسان ۔۔ اگر وہ ظلم سے ڈرتا ہے ۔۔ اس بات سے کہ وہ پتیم لڑکیوں سے نکاح کرے، یاعورتوں میں سے گئی الکہ سے نکاح کرے۔ یاعورتوں میں سے گئی الکہ سے نکاح کرے۔

#### $\stackrel{\star}{\sim}$

## نئی بیوی کے قتِ شب باشی کی وجہ

حدیث — حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که 'اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب کو کی شخص باکرہ سے سی عورت پر نکاح کر بے تواس کے پاس سات راتیں رہے، پھر باری مقرر کرے۔اور جب بیوہ سے نکاح کر بے تواس کے پاس تین راتیں رہے، پھر باری مقرر کرئے '(مشکوۃ حدیث ۳۲۳۳)

تشر ت نئ بيوى كاندكوره حق شب باشي دوجه سے ب

پہلی وجہ: پہلے بطورتمہید ہیہ بات جان لیں کہ چند ہیو یوں میں عدل وانصاف کرنا اورشب باشی کے لئے باری مقرر کرنا اگر چہ واجب ہے، مگراس معاملہ میں بہت زیادہ تختی اور تنگی کرنا بھی درست نہیں ۔ یعنی اس معاملہ میں کوئی استثاء ہی باقی نہ رہے: یہ بات بھی جائز نہیں ۔ کیونکہ پوری اور حقیقی برابری کرنا اکثر انسانوں کے بس کی بات نہیں ۔ سورۃ النساء آیت ۱۲۹ میں ارشاد پاک ہے: ''اور تم سے بیتو تبھی نہ ہوسکے گا کہ سب ہیویوں میں برابری رکھو، گوتمہارا کتنا ہی جی چاہے، پس تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ'' یعنی جب خالص انصاف کرنا ممکن نہیں تو صری خللم پر بھی نہ اتر آؤ، کیونکہ بیا ختیاری بات ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض معاملات میں ، مثلاً مودّت کے معاملہ میں ، حقیقی برابری ممکن نہیں ۔ پس انسان اس کا مکلف نہیں ۔

استمہید کے بعد جاننا چاہئے کہ آ دمی ہیوی کی موجودگی میں نئی شادی اس وقت کرتا ہے، جب کسی عورت کی طرف وہ راغب ہوتا ہے۔ اس کا حسن و جمال اس کو پیند آتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کے دل میں کھپ جاتی ہے۔ اور وہ اس عورت کا بہت زیادہ مشاق ہوتا ہے۔ پس ایسی صورت میں شوہر کواس کا پابند کرنا کہ وہ شادی کے بعد نئی دہمن کے پاس بھی ایک ہی رات رہے: بی تقریباً ناممکن ہے۔ اور محال جیسی بات کا حکم دینا ہے۔ اس لئے شریعت نے بیا ستنائی صورت رکھی

ہے۔اورنی بیوی کے لئے مٰدکورہ حق شب باشی مقرر کیا ہے۔اوراس حق کی مقدار مقرر کی ہے تا کہ شوہراس پرزیادتی کر کے یرانی بیوی پرزیادتی نہ کرے۔

دوسری وجہ: شریعت میں ملحوظ مصالح میں تالیف قلب اور عزت افزائی بھی ہے۔ مہمان کا اکرام اور یک شبانہ روزی دعوت اسی غرض سے مامور ہہ ہے۔ لیسنئی دہمن کی تالیف اوراکرام بھی ضروری ہے۔ اوراس کی یہی صورت ہے کہ چندروز تک شب باشی میں اس کور ججے دی جائے۔ یہ بات ایک حدیث سے مفہوم ہوتی ہے۔ جب نبی حِلالِیوائیوائی کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، تو آپ نے تین راتیں مسلسل ان کے پاس گذاریں، پھر فرمایا: ''تم اپنے خاوند کے زد دیک پھھ بے قدر نہیں ہو، اگر تم چاہوتو میں تبہارے پاس سات راتیں رہول' الی آخرہ (مشکوۃ حدیث ۲۲۳۳) اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نئی دہمن کے پاس چندون مسلسل رہنا اس کی دلجوئی، قدر دانی اور عزت افزائی کے لئے ہے۔

سوال: نئی بیوی کے پامسلسل چنددن رہنے میں پرانی بیوی کی دل شکنی ہے۔وہ خیال کرے گی: نیالباس آگیا: پرانا اتاریجینکا!

جواب: اس کی دل شمنی کا علاج شریعت نے اس طرح کیا ہے کہ پیطریقہ دائے کیا کہ آنے والی بیوی کا چند دن تک حق ہے۔ جب پرانی کو بیمسئلہ معلوم ہوگا تو اس کا دل مطمئن ہوجائے گا۔ کیونکہ جب کوئی طریقہ جاری کیا جاتا ہے، اور اس سے کسی کی ایذ ارسانی مقصود نہیں ہوتی، نہ وہ حکم کسی کے لئے خاص ہوتا ہے: تو معاملہ نرم پڑجا تا ہے یعنی اس طریقہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ جیسے حالت چیض میں صحبت کی مما نعت: شوہر کی حق تلفی نہیں۔ کیونکہ بیساوی عذر ہے، اور ہر شوہر کے لئے عام حکم ہے، اور شوہر کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اسی طرح پرانی بیوی بھی صبر کرے گا اور بیوی کا شکوہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح پرانی بیوی بھی صبر کرے گا۔ شوہر کا شکوہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح پرانی بیوی بھی صبر کرے گا۔ شوہر کا شکوہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح پرانی بیوی بھی صبر کرے گا۔ شوہر کا شکوہ نہیں کرے گا۔

اور یہ بات سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۱ سے مفہوم ہوتی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہیں اپنے سے زد کی رکھیں۔ اور جن کو دور کرر کھا ہے ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تو بھی آپ پر کوئی گناہ ہیں، یعنی باری وغیرہ کی رعایت آپ پر واجب نہیں۔ پھراس کی وجہ بیان کی: ''اس میں زیادہ تو قع ہے کہ ان کی آئکھیں ٹھنڈی رہیں، اور وہ آزردہ خاطر نہ ہوں۔ اور جو پھے بھی آپ ان کو دیدیں اس پرسب کی سب راضی رہیں' یعنی جب از واج مطہرات کو یہ مسئلہ معلوم ہوجائے گا کہ نبی میلان کے ایک وغیرہ کی رعایت واجب نہیں تو وہ صابر وشاکر رہیں گی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گی۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم ہونے سے معاملہ ہلکا پڑجاتا ہے۔

اور مدت میں تفاوت کی وجہ: ظاہر ہے۔ باکرہ میں رغبت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے،اوراس کی تالیف قلب بھی زیادہ ضروری ہے۔اس لئے اس کے لئے سات دن مقرر کئے،اورشو ہر دیدہ کے لئے تین دن مقرر کئے۔

فاكرہ:اس ميں اختلاف ہے كہشب باشى ميں بيرجيج: نئى بيوى كاصرف تق ہے، يامخصوص تق ہے؟ احناف كے

نزدیک بخض حق ہے۔ پس اتنے ایام پرانی کے یہاں بھی گذار نے ہوں گے۔ اور ائمہُ ثلاثہ کے نزدیک بخصوص حق ہے۔ پس بیدن پرانی کوحساب میں نہیں دیئے جائیں گے۔ ان حضرات کی دلیل: حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فدکور قول ہے، جو حکماً حدیث مرفوع ہے۔ اور احناف کی دلیل: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی فدکورہ حدیث ہے۔ وہ حدیث پوری اس طرح ہے: ''اگرتم چا ہوتو میں تمہارے پاس سات دن رہوں ، مگر اس صورت میں اپنی دوسری بیویوں کے پاس بھی سات سات دن رہو تا گائے تو آپ بیفر ماتے کہ '' مگر اس صورت میں اپنی دوسری بیویوں کے پاس بھی دوسری بیویوں کے پاس بھی سات سات دن رہو تا گائے ہی دن حضرت ام سلمہ کا مخصوص حق ہوتے تو آپ بیفر ماتے کہ '' مگر اس صورت میں اپنی دوسری بیویوں کے پاس بھی دوسری بیویوں کے پاس بھی سات سات سات دن رہو تا گائے ہی دن حضرت ام سلمہ کا مخصوص حق سے ذائد ہیں۔

[٩] ومن السنة: إذا تنزوج البكر على امرأةٍ: أقام عندها سبعًا، ثم قَسَمَ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.

أقول: السر في هذا: أنه لا يجوز أن يضيَّق في هذا الباب كلَّ التضييق، فإنه لا يطيقه أكثرُ أفرادِ الإنسان، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ نَبَّهَ على أنه لما لم يمكن إقامة العدل الصُّراح: وجب أن يُدار الحكمُ على ترك الجور الصريح.

فإذا رغب رجل في امرأة، وأعجبه حسنُها، وشَغَفَ قلبَه جمالُها، وكان له رغبةٌ وافرة إليها: لم يمكن أن يُصَدَّ عن ذلك بالكلية، لأنه كالتكليف بالممتنع، فَقُدِّرَ له مقدارُ استئثاره لها، لئلا يزيد فيقتحم في الجور.

وأيضا: فمن المصلحة المعتبرة: تأليفُ قلب الجديدة، وإكرامُها، ولا يحصل إلا بأن يستأثر، وهو إيماءُ قولِه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها: "ليس لكِ على أهلِكِ هَوَانُ، إن شئتِ سَبَّغتُ" الحديث.

وأما كسرُ قلب القديمة: فقد عولج بجريان السنة بالزيادة للجديدة؛ فإنه إذا جرت السنة بالزيادة للجديدة؛ فإنه إذا جرت السنة بشيئ، ولم يكن مما قُصد به إيذاء أحدٍ، أو مما خُصَّ به: هَانَ وَقُعُه عليه، وهو أيماء قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْينُهُنَّ ، وَلاَيَحْزَنَ ، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ ﴾ يعنى نزول القرآن بالخِيرة في حقهن: سببُ زوال السُّخُطة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم.

والبكرُ: الرغبةُ فيها أتم، والحاجةُ إلى تاليف قلبها أكثرُ، فَجُعِلَ قدرُها السبعُ، وقدرُ الثيب لثلاث.

تر جمہ: میں کہتا ہوں: اس میں یعنی نئی ہیوی کے فقِ ترجیح میں رازیہ ہے کہ اس باب میں یعنی برابری اور باری مقرر

کرنے میں جائز نہیں کتا گی جائے بہت زیادہ نگی۔ کیونکہ پیشتر افرادانسانی اس کی طاقت نہیں رکھتے (آیت کریمہ) متنبہ

کیااللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ جب خالص انصاف قائم کرنا ممکن نہیں تو ضروری ہے کہ محم دائر کیا جائے صری ظلم نہ کرنے پر ۔ پس جب کوئی آدمی سی عورت میں رغبت کرے، اوراس کاحسن پیند آجائے۔ اوراس کے دل میں اس کی خوبصور تی کھپ جائے۔ اور وہ اس عورت کی طرف بہت زیادہ راغب ہو، تو ممکن نہیں کہ شوہر روک دیا جائے اس (ترجیح) سے ملاکلیہ۔ اس لئے کہوہ محال کا تھم دینے کی طرح ہے۔ پس شوہر کے لئے عورت کو ترجیح دینے کی مقدار مقرر کی گئی ، تا کہوہ اس عورت کی طرح ہے۔ پس شوہر کے لئے عورت کو ترجیح دینے کی مقدار مقرر کی گئی ، تا کہوہ اس کے خورت کو ترجیح دینے کی مقدار مقرر کی گئی ، تا کہوہ اس کی خوب اور اس کی عزب سے آگنہ بڑھے، پس وظلم میں داخل ہوجائے ۔ اور نیز: پیٹسلوٹی گئی کے قول کا اشارہ ہے۔ اور اس کی عزب افزائی ہے۔ اور اس کی عزب کے ذر لیعہ اور وہ نی سیائی گئی کے قول کا اشارہ ہے۔ اور اس کی عزب کی در نیعہ کی تالیف ہے۔ اور اس کی عالم رفتہ کی تالیف ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے کہ جب کسی چیز کا طریقہ جاری ہوجا تا ہے۔ اور نہیں ہوتا وہ طریقہ اس مجن پر واقع ہونا ہا کا ہوجا تا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے بیا اس طریقہ کے ساتھ کوئی شخص خاص کیا گیا ہو، تو اس کا اس شخص پر واقع ہونا ہا کا ہوجا تا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے جب کسی چیز کا طریقہ ہونا ہا کہ ہوجا تا ہے۔ اور نہیں اختیار کے تھم کا نازل ہونا ان عورتوں کے تو میں ناراضگی کے تم ہوئی ہے۔ پس ارشاد کا اشارہ ہے۔ اس کی مقدار سات دن، اور ہیوہ کی مقدار تین دن مقرر کی گئی۔

اس کی مقدار سات دن، اور ہیوہ کی مقدار تین دن مقرر کی گئی ۔

 $\Rightarrow$ 

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

## ہو یوں میں برابری اور باری مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟

حدیث (۱) — حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بنی بیویوں کے یہاں باری باری رہتے تھے، پس برابری کرتے تھے، اور دعا کرتے تھے: ''الہی! بیریری تقسیم ہے ان چیزوں میں جومیر سے اختیار میں ہیں۔ پس میر امحاسبہ نہ فرما کیں ان چیزوں میں جوآپ کے اختیار میں ہیں، میر سے اختیار میں نہیں'' آپ کی مراد بقلبی محبت اور دل کامیلان ہے (مشکو قصدیث ۳۲۳۵)

حدیث (۲) — حضرت عائشہرض الله عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله طِلاَتِیا ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تواپی بیویوں کے درمیان قرعه اندازی فرماتے ، پس جس کا نام نکلتا اس کواپنے ساتھ لے جاتے '(مشکوۃ حدیث ۳۲۳۳)

تشری : نبی طِلاَتِیَا ﷺ کے یہ دونوں عمل اس وجہ سے تھے کہ کسی بیوی صاحبہ کا دل کھٹانہ ہو۔ ورنہ دلیل کے اعتبار سے رائح قول یہ ہے کہ یہ نبی طِلاَتِیَا ﷺ کی طرف سے محض تبرع اور احسان تھا۔ آپ پر باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت ۵ میں ارشاد پاک ہے: '' آپ ان میں سے جس کو چاہیں ہیجھے کریں ، اور آپ ان میں سے جس کو چاہیں اپنی طرف

ٹھکانہ دیں'استخیر سے وجوب کی ففی ظاہرہے۔

اورامت کے حق میں: بیاجتهادی مسئلہ ہے، منصوص نہیں۔اور جمہور فقہاء کے نزدیک: باری مقرر کرنا تو واجب ہے، مگر سفر میں لے جانے کے لئے قرعہ اندازی میں اختلاف ہے: امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے۔اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔

اور شاہ صاحب کی رائے: یہ ہے کہ باری مقرر کرنا بھی واجب نہیں۔ وہ بھی مستحب ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حدیث میں تو بیآ یا ہے کہ جس کی دو بیویاں ہوں، اور وہ ان میں برابری نہ کرے الی آخرہ۔ بیار شاہ بہم ہے۔ معلوم نہیں کونسی برابری مراد ہے؟ اور اللہ پاک کا ارشاد کہ'' تم اس کو معلق جیسی چھوڑ دو' واضح ارشاد ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بے عدظم کرنا، کسی عورت کا حق بالکلیہ را نگاں کرنا، اور اس سے برابر تاؤ کرنا ممنوع ہے۔ پس اگر کوئی دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرتارہے تو باری مقرر کرنا ضروری نہیں۔

[١٠] وكان صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بينهن، وإذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.

أقول: وذلك دفعًا لِوَحَرِ الصدر؛ والظاهر: أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان تبرعًا وإحسانا من غير وجوب عليه، لقوله تعالى: ﴿ تُرْجِىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤْوِىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ الآية.

وأما في غيره:فموضعُ تأملِ واجتهادٍ، ولكن جمهورَ الفقهاء أوجبوا القسم، واختلفوا في القرعة.

أقول: وفيه أن قولَه: " فلم يعدل" مجملٌ، لا يُدرى أيُّ عدلٍ أُريد به. وقوله تعالى: ﴿ فَتَذَرُوْهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ مُبَيِّنُ أن المرادَ نفي الجورِ الفاحش، وإهمالُ أمرها بالكلية، وسوءُ العشرة معها.

تر جمہ:واضح ہے۔لغت:الوحو:غیظ وغضب۔ترکیب:مبین مضاف ہے مابعد کی طرف۔

# خيارعتق كالمتين

صدیث — جب حضرت عائشہ رضی الله عنها نے حضرت بریرہ رضی الله عنها کوآزاد کیا توان کے شوہر حضرت مغیث رضی الله عنه غلام تھے۔ چنانچہ رسول الله ﷺ نے ان کواختیار دیا۔ پس انھوں نے اپنی ذات کواختیار کیا یعنی شوہر سے علحد ہ ہونے کا فیصلہ کیا (مشکوۃ عدیث ۳۱۹۸)

تشری عورت جب آزاد موتی ہے تواس کو دووجہ سے خیار عتق حاصل موتاہے:

پہلی وجہ — عار ہٹانا — جب عورت آزاد ہو، اوراس کا شوہر غلام ، تووہ اس کی بیوی رہنا پینڈ ہیں کرے گی۔شریعت

نے یہ عار ہٹانے کے لئے عورت کواختیار دیا ہے۔ البتۃ اگر عورت غلام شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوتو اس کی مرضی !

دوسری وجہ — رضامندی کو واقعی بنانا — جب باندی کا نکاح ہواتھا تو وہ اپنے آتا کے قبضہ بیں تھی ۔ اور آتا کو اس پر
ولایت ِ اجبار حاصل تھا۔ یعنی اس کی مرضی کے بغیر بھی آتا اس کا نکاح کرسکتا تھا۔ پس اس وقت نکاح پر اس کی رضامندی
حقیقی رضامندی نہیں تھی ۔ اور نکاح کے لئے باہمی رضامندی ضروری ہے۔ اس لئے جب عورت آزاد ہوئی ، اور اس کا معاملہ
اس کے ہاتھ میں آیا، تو اب اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی رضامندی کو واقعی چیز بنانے کے لئے اس کو اختیار دیا گیا۔
پس اگروہ شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوتو فیہا ، ورنہ نکاح ختم ہوجائے گا۔

### خیار عتق کب تک باقی رہتاہے؟

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب حضرت بربرہ رضی اللہ عنہا آزاد کی گئیں تو وہ حضرت مُغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ نبی ﷺ نے ان کواختیار دیا، اور فرمایا:''اگر تیرے شوہر نے تجھے سے صحبت کرلی تو تیرا اختیار ختم ہوجائے گا'' (مشکوۃ حدیث ۳۲۰۱) ہے

تشریج: خیارختم ہونے کے لئے کوئی آخری حدمقرر کرنی ضروری ہے۔ ور نہ عورت کوزندگی بھراختیار ہوگا۔ جومقصرِ نکاح کے خلاف ہے۔ نکاح کا مقصد زوجین کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جب معاملہ معلق ہے تو فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں۔

اوراختنام خیار کی حدیاتو تولی ہوگی یا فعلی؟ قولی یعنی عورت کا منہ سے کہنا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا جاہتی ہے یا نہیں؟
اور فعلی یعنی عورت کا شوہر کواپنے نفس پر قدرت دینا یا نہ دینا ۔ قول کو بچند وجوہ نہایت مقرر نہیں کیا جاسکتا ۔ کیونکہ عورت کو بھی اپنے کنبہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، پس وہ فوری فیصلہ نہیں کر سکتی ۔ بھی اس کے دماغ میں خیالات کا زیر وہم ہوتا ہے، اور وہ فوری طور پر قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی ۔ اور بھی عزم بالجزم کے بغیراس کے منہ سے رضامندی کی بات نکل جاتی ہے، جس کواس کا قطعی فیصلہ نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ اور عورت کواس کا پابند کرنا کہ وہ ایسی کچی بات زبان سے نہ نکا لے: بہت مشکل کواس کا قطعی فیصلہ نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ اور عورت کواس کا پابند کرنا کہ وہ ایسی کچی بات زبان سے نہ نکا لے: بہت مشکل ہے ۔ اس لئے فعل ہی کوآخری حدمقرر کرنا موزون ہے یعنی جب تک شوہر صحبت نہ کرے عورت کوا ختیار ہوگا ۔ اس کے بخیریس ۔ کیونکہ دلالۃ رضامندی پائی گئی ۔ اور صحبت: آخری حدبنا نے کے لئے موزون اس لئے ہے کہ وہ ہی نکاح کا فائدہ اور اس کا مقصد ہے ۔ اور وہ مقصد نکاح ہی سے تام ہوتا ہے۔

فائدہ: مٰدکورہ دونوں باتیں مختلف فیہ ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرۂ نے دونوں مسکوں میں ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے قول کے مطابق حکمتیں بیان کی ہیں۔ قارئین کی بصیرت کے لئے دونوں مسکوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

يهلامسكله: ائمَه ثلاثه كےنز ديك: شوہرغلام ہوتو عورت كوخيار عتق حاصل ہوگا، آزاد ہوتونہيں ہوگا۔اورامام ابوحنيفه

رحمہ اللہ کے نزدیک: شوہر خواہ غلام ہویا آزاد: دونوں صورتوں میں عورت کو خیار حاصل ہوگا۔ اور ان کے نزدیک خیار کی وجہ اندی شوہر اس کودوہ کی طلاقیں دے سکے گا۔ یہ جو وجہ از دیادِ ملک ہے یعنی جب عورت باندی شی تو شوہر اس کودوہ کی طلاقی کی ملکیت بڑھے دے ، اور نہ ایک طلاق کی ملکیت بڑھے دے ، اور نہ وجہ سے عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو یہ ملکیت بڑھنے دے ، اور نہ چاہے تو نہ بڑھنے دے ۔ اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں: غلام شے اور آزاد تھے: ونوں روایتیں ہیں، اور منفق علیہ ہیں۔ احناف نے دونوں روایتوں کولیا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں خیار ثابت کیا ہے۔ اور ایک شری جھوڑ دی۔ اور ایک میں اور منفق علیہ ہیں۔ احناف نے دونوں روایتوں کولیا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں خیار ثابت کیا ہے۔ اور ایک کے لئے ایک مجبوری شمی ، اس لئے انھوں نے کان عبداً والی روایت کی ، اور دوسری جھوڑ دی۔

اوروہ مجبوری ہے ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: طلاق میں مرد کی حالت کا اعتبار ہے: اگر مرد غلام ہے تو دوطلاقیں دے گا، عورت خواہ آزاد ہویا باندی ۔ اور مرد آزاد ہے تو تین طلاقیں دے گا، عورت جیسی بھی ہو۔ اور احناف کے نزدیک: طلاق میں عورت کی حالت کا اعتبار ہے: عورت آزاد ہے تو شوہر اس کو تین طلاقیں دے سکتا ہے، اور باندی ہے تو دوہی دے سکتا ہے۔ مرد کی حالت کا لحاظ نہیں ۔ پس ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ازدیا دِملک کی کوئی صورت نہیں ۔ اس لئے انھوں نے سکتا عبدًا والی روایت لی، اور خیار کی علت عاربہ ٹانا تجویز کی ۔

دوسرامسکد: خیارعتق میں تراخی ہے، یاعورت کوفوراً مجلس علم میں فیصلہ کرنا ہے؟ احناف کے نزدیک: خیار مخیر ہ کی طرح فوراً فیصلہ کرنا ہے اور ائم نہ ثلاثہ کے نزدیک: تراخی ہے۔ انھوں نے خیار کی نہایت: صحبت کوقر اردیا ہے۔ مگر شوہر کوصحبت سے روکنا جائز نہیں (مغنی) ائمہ ثلاثہ نے مذکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے۔ احناف کے نزدیک اس حدیث میں خیار کی نہایت کابیان نہیں، بلکہ دلالۂ رضا کابیان ہے یعنی شوہر کے ساتھ رہنے کی رضا مندی قول وفعل دونوں سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم

[11] وأُعتقت بريرةُ، وكان زوجها عبداً، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها. أقول:السبب في ذلك: أن كونَ الحرة فِراشا للعبد عارٌ عليها، فوجب دفعُ ذلك العار عنها، إلا أن تَرْضٰي به.

و أيضًا: فالأمةُ تحت يدِ مولاها، ليس رضاها رضاً حقيقة، وإنما النكاح بالتراضي، فلما أن كان أمرُها بيدها وجب ملاحظةُ رضاها.

وفى رواية: " إن قَرَّبَكِ فلا خيارَ لكِ" وذلك: لأنه لابد من ضرب حدٍّ ينتهى إليه الخيارُ، وإلا كان لها الخيار طولَ عُمُرِها، وفي ذلك قلبُ موضوع النكاح.

و لا يصلح اختيارُها إياه بالكلام: حدًّا ينتهى إليه: لأنها ربما تُشاوِر أهلها، وتُقلِّبُ الأمرَ في نفسها، وكثيرًا مَّا يجرى عند ذلك صيغةُ الاختيار، وإن لم تجزم به، وفي إلجائها أن لاتتكلم بمثلها حرج، فلا أحقَّ من القِربان، إذ هو فائدة الملك، والشيئ الذي يُقصد منه، والأمرُ الذي يتم به، والله أعلم.

تر جمہ: میں کہتا ہوں: اس کی لیعنی شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں عورت کو اختیار دینے کی وجہ یہ ہے کہ آزاد عورت کا غلام کے لئے بستر ہونا عورت کے قلام ہونے ورت کا غلام کے لئے بستر ہونا عورت کے قلام کے لئے بستر ہونا عورت کے میں عار کی بات ہے۔ پس اس عار کو عورت سے ہٹا نا ضروری ہے۔ گریہ کو عورت شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوجائے ۔اور نیز: پس باندی اس کے آقا کے ہاتھ کے بنچ ہے۔ اس کی رضامندی خیقی رضامندی نہیں ۔اور نکاح باہمی رضامندی ہی سے ہوتا ہے۔ پس جب یہ بات ہوئی کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں آگیا تو اس کی رضامندی کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔

اورایک روایت میں ہے: ''اگروہ تجھ سے صحبت کرے گاتو تیرے لئے اختیار نہیں ہوگا''اور یہ بات یعنی اختیار کاعلی التراخی ہونااس لئے ہے کہ کوئی الی حدم قرر کرنا ضروری ہے جس تک پہنچ کراختیار ختم ہوجائے۔ورنہ تو عورت کے لئے زندگی بجراختیار ہوگا۔اوراس میں نکاح کے موضوع کو بلٹنا ہے ۔۔۔ اور نہیں صلاحیت رکھتا عورت کا شوہر کواختیار کرنا کلام کے ذریعہ: الی حد بنانا جس پراختیار ختم ہوجائے۔ کیونکہ عورت بھی اپنے کنبہ کے لوگوں سے مشورہ کرے گی، اور الٹ بلیٹ کرے گی عورت معاملہ کواپنے دل میں۔اور بار ہا ایسی صورت میں جاری ہوتا ہے اختیار کا لفظ ،اگر چہوہ اس کو بولئے کا پہنے تارہ دہ نہیں رکھتی۔ اور اس فتم کی بات نہ بولئے پراس کو مجبور کرنے میں نگلی ہے۔ پس صحبت سے زیادہ حقد ارکوئی چیز نہیں کیونکہ وہ ملک نکاح کا فائدہ ہے۔اور الیسی چیز ہے جس کا نکاح سے قصد کیا جا تا ہے۔اور ایساام ہے جو نکاح کی وجہ سے تام ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### باب \_\_\_\_\_

## طلاق كابيان

## طلاق کی ضرورت اور کثر تبِطلاق کی خرابیاں

حدیث (۱) — رسول الله طِلافِی اَمْ الله طِلافِی اَمْ الله طِلافِی اَمْ الله طِلاق کامطالبه کرے اس بِخت کی خوشبوحرام ہے' (جامع الاصول حدیث ۵۷۸۱ شکلو قاحدیث ۳۲۷۹)

حدیث (۲) \_\_\_\_ رسول الله طِلانِیا اَیْدِ عِلاَیْ اِنْدِیا الله طِلاق ہے' (مشکوۃ ریف ۱۳۸۰) ریث سرم ۲۸)

تشريح: طلاق كى كثرت اوراس كوبرانه بجھنے ميں بہت می خرابياں ہيں:

بہان خرابی \_ نفس کا بگاڑ \_ کچھلوگ شرمگاہ کی شہوت کے غلام ہوتے ہیں۔وہ نکاح سے نظام خانہ داری قائم کرنے

کاارادہ نہیں کرتے۔ نہ معاشی معاملات میں معاونت کا قصد کرتے ہیں۔ نہ شرمگاہ کی حفاظت ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔
ان کا مطح نظر بس عور توں سے لطف اندوز ہونا اور نیا ذا تھہ چھنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بکشرت نکاح کرتے ہیں، اور طلاقیں
دیتے ہیں۔ ایسے نکاح اور زنا میں نفس کے بگاڑ کے اعتبار سے کچھفر قنہیں۔ صرف ظاہر داری کا فرق ہے کہ رسم نکاح اوا
ہوگئی۔ اور ملکی نظام سے معاملہ ہم آ ہنگ ہوگیا۔ اسی صورت کے بارے میں صدیث شریف میں ہے: إن الله لایسے سبت اللہ واقعین و الذو اقات: اللہ تعالی چکھنے والے مردوں اور چکھنے والی عور توں کو پینٹر ہیں کرتے ( کنز العمال حدیث ۱۲۵۸۷۲)

دوسری خرابی — معاشرتی بگاڑ — نکاح کامقصد پا کبازی کے ساتھ شاد مانی کی زندگی بسر کرنا ہے۔اور یہ مقصداس وقت حاصل ہوتا ہے جب میاں بیوی دائی رفاقت ومعاونت کے لئے آمادہ ہوں،اورا پنے آپ کواس کا خوگر بنا کیں۔اور جب طلاق کارواج چل پڑتا ہے تو یہ بات باقی نہیں رہتی ۔ زوجین کے ذہنوں میں چندروزہ رفاقت کا تصور ہوتا ہے، جس سے یہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ معمولی باتیں بھی رنجش کا سبب بن جاتی ہیں۔اور دونوں جدائی کی طرف چل پڑتے ہیں۔
پس کہاں تو نکاح میں بیضروری تھا کہ دونوں نا گواریوں کو جھیلیں اور تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں،اور کہاں بیزود رنجاں اور رسّا توڑا نے کی فکر!

تیسری خرابی — بے حیائی کا فروغ — اگر عورتیں اس چیز کی عادی بن جائیں۔وہ ذا نُقه چکھ کرچل دیں۔اور لوگ اس کو برانه مجھیں۔اور نہ اس پرافسوس کریں نہ نکیر، تو بے حیائی کوفر وغ ملے گا۔اور کوئی دوسرے کے گھرکی بربادی کو اپنے گھرکی بربادی نہیں سمجھے گا۔اور خیانت کی طرح پڑے گی: ہرایک اس فکر میں رہے گا کہ جدائی ہوئی تو فلال سے نکاح کرونگا۔اور اس میں جومفاسد ہیں وہ ظاہر ہیں۔

طلاق کی ضرورت: گربای ہمہ طلاق کا دروازہ بند کرنا بھی ممکن نہیں۔اس میں بھی لوگوں پر تگی ہے۔ کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی ایسا دونوں کی نظروں ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی ایسا ہوت کے جین بایں وجہ کہ دونوں بداخلاق ہیں۔ یادونوں کی نظروں میں کسی کا حسن کھیا ہوا ہے۔ یا دونوں معیشت میں تگی محسوس کرتے ہیں ، یا کسی میں گئی ہے ، یا اس قتم کا کوئی اور سبب: پس اگرایسی حالت میں بھی علیحدگی کی راہ نہ ہو، تو دونوں کے لئے زندگی اجیرن اور رشته از دواج عذاب اور وبال بن جائے گا۔ فائدہ: فکاح ختم کرنے کا اختیار صرف مرد کا نہیں ، عورت بھی فکاح ختم کر سکتی ہے، مگر حاکم وقت کے ذریعہ۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ فکاح ایک معاہدہ ہے۔ جس میں مرد کی طرف سے مہر ، نان نفقہ اور حسن معاشرت شرط ہے۔اورعورت کی طرف سے نیک چلنی اور فر ما نبر داری۔اور بیہ معاہدہ بھی دیگر معاہدوں کی طرح قابل فنخ ہے۔البتہ مردخود بیہ معاہدہ فنخ کرسکتا ہے۔اورعورت خود فکاح کرنے کی مجاز نہیں۔ بلکہ حاکم وقت کے ذریعہ کرسکتا ہے۔اورعورت خود فکاح کرنے کی مجاز نہیں۔ بلکہ حاکم وقت کے ذریعہ فلاح ختم کراسکتی ہے۔ورعورت فود فکاح کی حدیث میں ہے کہ حضرت ثابت بن قبس رضی اللہ عنہ کی المبیہ نے خدمت بنوی میں اپنا اور اپنے شوہر کا معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مشکوۃ حدیث میں ہے کہ حضرت ثابت بن قبس رضی اللہ عنہ کی المبیہ نے خدمت بنوی میں اپنا اور اپنے شوہر کا معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مشکوۃ حدیث میں ہے کہ حضرت ثابت بن قبس رضی اللہ عنہ کی المبیہ نے خدمت بنوی میں اپنا اور اپنے شوہر کا معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مشکوۃ حدیث میں اپنا اور اپنے شوہر کا معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مشکوۃ حدیث میں اپنا اور اپنے شوہر کا معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مشکوۃ حدیث میں اپنا اور اپنے شوہر کا معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مشکوۃ حدیث میں اپنا اور اپنے شوہر کا معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مشکوۃ حدیث میں کے دوروں کے کو کور کی کی کورنے کور کے کامور کی کور کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کو

اورعورت پریہ پابندی اس کی فطری شتابی اور عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔وضعی قوانین میں بھی عورت کے لئے کورٹ سے رجوع کرنا ضروری ہے۔اور مردول میں عام طور پریہ کمی نہیں ہوتی ،اس لئے وہ اینے اختیار تمیزی سے معاہد ہُ نکاح باندھ بھی سکتا ہے اور کھول بھی سکتا ہے۔

#### ﴿الطلاق

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألتُ زوجَها طلاقاً، من غير بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة" وقال صلى الله عليه وسلم: "أبغضُ الحلال إلى الله الطلاقُ"

اعلم: أن في الإكثار من الطلاق، وجَريان الرسم بعدم المبالاة به: مفاسد كثيرةً. وذلك: أن ناساً ينقادون لشهوة الفرج، ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل، ولا التعاون في الارتفاقات، ولا تحصين الفرج؛ وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء، وذوق لذة كل امرأة، فَيُهيّعُهم ذلك إلى أن يُكثروا الطلاق والنكاح؛ ولا فرق بينهم وبين الزُّناة من جهة ما يرجع إلى نفوسهم، وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح، والموافقة لسياسة المدينة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الذوَّ اقين والذوَّ اقات"

وأيضًا: ففى جريان الرسم بذلك: إهمال لتوطين النفس على المعاونة الدائمة، أو شِبْهِ المدائمة، وشبه وعسى إن فُتح هذا البابُ أن يَضِين صدرُه، أو صدرُها، في شيئ من محقَّرات الأمور، فيندفعان إلى الفراق؛ وأين ذلك من احتمالِ أَعْبَاءِ الصحبة، والإجماع على إدامة هذا النظم؟

وأيضًا: فإن اعتيادَهنَّ بذلك، وعدمَ مبالاة الناس به، وعدمَ حزنهم عليه: يفتح باب الوَقَاحة، أو لايجعل كلُّ منهما ضررَ الآخر ضررَ نفسه، وأن يَخُوْنَ كلُّ واحدِ الآخرَ: يمهِّدُ لنفسه إن وقع الفراق، وفي ذلك مالايخفي.

ومع ذلك: الايمكن سدُّ هذا الباب، والتضييقُ فيه، فإنه قد يصير الزوجان متناشِزَين: إما لسوء خُلُقِهما، أو لطموح عينِ أحدهما إلى حسن إنسان آخر، أو لضيق معيشتِهما، أو لخُرْقِ واحد منهما، ونحو ذلك من الأسباب، فيكون إدامةُ هذا النظم مع ذلك بلاءً عظيما وحرجًا.

تر جمہ: جان لیں کہ طلاق کی کثرت میں، اوراس کی پرواہ نہ کرنے کا طریقہ رائے ہونے میں: بہت ہی خرابیاں ہیں۔اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ (پہلی خرابی) کچھلوگ شرمگاہ کی شہوت کی پیروی کرتے ہیں۔اوروہ نظام خانہ داری قائم کرنے کاارادہ نہیں کرتے۔اور نہ معاشی معاملات میں تعاون کا قصد کرتے ہیں۔اور نہ شرمگاہ کی حفاظت کا ارادہ کرتے ہیں۔ان کا مطمح نظر بسعورتوں سےلطف اندوز ہونااور ہرعورت کا ذا نقہ چکھناہوتا ہے۔ پس یہ چیزان کو برا پیختہ کرتی ہےاس پر کہوہ بکثر ت نکاح کریں اور طلاقیں دیں۔اور کچھ فرق نہیں ان لوگوں کے درمیان اور زنا کاروں کے درمیان ،اس بات کی جانب سے جوان کے نفوس کی طرف اوٹتی ہے بعنی نفس کے بگاڑ میں دونوں باتیں بکساں ہیں۔اگر چہوہ نکاح کرنے والے اُن زنا کاروں سے جدا ہوئے ہیں سنتِ نکاح قائم کرنے کے ذریعہ، اور ملکی انتظام کی موافقت کے ذریعہ، اوروہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:''اللہ تعالی نے رحت سے دور کر دیا چکھنے والے مردوں اور چکھنے والی عور توں کؤ' (لَعَنَ کے لفظ سے حدیث نہیں ملی) \_\_\_\_ (دوسری خرابی) اور نیز: پس اس ( طلاق ) کا رواح جاری ہونے میں: دائی معاونت یا دائی جیسی معاونت کانفس کوخوگر بنانے کورا نگال کرنا ہے۔اوراگریددروازہ کھول دیا گیالیعنی لوگوں میں اس کارواج چل پڑا تو ہوسکتا ہے کہ عمولی باتوں میں سے سی بات میں مرد کا سینه یاعورت کاسینه تنگ مو، پس دونول به برای جدائی کی طرف۔اور کہال بد (زودر نجی) رفاقت کی ذمه داریاں برداشت کرنے سے،اوراس انتظام کو ہمیشہ باقی رکھنے پراتفاق کرنے سے؟ لیعنی دونوں میں آسان وز مین کا تفاوت ہے ۔ (تیسری خرابی)اورنیز: پسعورتوں کااس چیز کوعادت بنالینا،اورلوگوں کااس کی کچھ پرواہ نہ کرنا۔اورلوگوں کااس پرغم نہ کرنا: بے حیائی کا درواز ہ کھولتا ہے،اوراس بات کا کہ کوئی بھی ان میں سے دوسرے کے ضررکواپنا ضرر نہ سمجھے۔اوراس بات کا کہ ہرایک دوسرے سے خیانت کرے: وہ اپنی ذات کے لئے تیاری کرے اگرجدائی ہوجائے۔اور اس میں وہ خرابی ہے جو پوشیدہ نہیں۔ (ضرورت ِطلاق) اوراس کے ساتھ ممکن نہیں بیدروازہ بند کرنا۔اوراس (دروازہ کو بند کرنے) میں تنگی ہے۔ پس بیٹک شان بیہ ہے کہ بھی دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں: یا تو دونوں کی بداخلاقی کی وجہ سے، یا ہرایک کی آنکھ کے اٹھنے کی وجہ سے کسی اور انسان کی خوبصورتی کی طرف، یا دونوں کے گذران کی تنگی کی وجہ سے، یا دونوں میں سے ایک کی حماقت کی وجہ سے،اوراس کے ماننداسباب کی وجہ سے: پس اس انتظام کاہمیشہ رکھنااس کے ساتھے: بڑی بلااور تنگی ہوتا ہے۔ لغات: إنْ دَفع إليه: بهنا، تيزي سے جانا ..... إختَ مَلَ احتمالاً: الله الله العِبْءُ : بوجه خُواه سي بھی چیز کا ہواور معنوی ہو جھ یعنی ذمہ داری جمع أَغبَاء ..... تَنَاشَزَ الزوجان : خاونداور بیوی کا ناخوش گوارزندگی گزارنا.....

النحُورُق: بِوقو فی ،اناڑی بین۔ تشریح: دائمی معاونت یعنی زندگی بھرکی معاونت ورفاقت۔اور دائمی جیسی معاونت یعنی جب تک ساتھ رہنا مقدر ہے: اس وقت تک معاونت ورفاقت۔اور چونکہ وقت مقدر کاکسی کو پیتنہیں،اس لئے یہ بھی گویا دائمی معاونت ہے..... لے نیق معیشتھ ما: دونوں گذران میں نگی محسوں کرتے ہیں۔ مثلاً مرد جتنا خرج دیتا ہے:عورت کے لئے کافی نہیں۔اور عورت جتنا مائلتی ہے: مرد کے بس میں نہیں۔

## تین خصوں کے مرفوع القلم ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله علی الله الله الله الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی

پہلی وجہ: طلاق وغیرہ تمام معاملات کا نفاذ اس پر موقوف ہے کہ معاملہ کرنے والا ان مصالح کو بہجھتا ہو جوعقو دکو چاہئے والے ہیں۔اور سویا ہوااور بچہاور پاگل ان مصالح کی معرفت سے کوسوں دور ہیں۔اس لئے ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ: وقوع طلاق ایک حکم شرعی ہے۔اور تکلیف شرعی کا مدار عقل تام پر ہے۔اور نابالنے میں عقل ناقص ہے اور پاگل میں سرے سے مفقود ہے۔اور سونے والے کی عقل کا رگر نہیں ،اس لئے ان کی طلاقیں واقع نہیں ہوتیں (بیوجہ شارح نے بڑھائی ہے)

فائدہ: مرفوع القلم ہونے کا بیر مطلب نہیں کہ سونے والے کونماز کے لئے بیدار نہ کیا جائے ، بعض لوگوں کوالیسی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۱۲) میں صراحت ہے کہ رسول اللہ سِلِاتِیَا اِللّٰہِ مِسَالِتَیَا اِللّٰہِ مِسَالِتَیَا اِللّٰہِ مِسَالِتَیَا اللّٰہِ مِسَالِیَا اِللّٰہِ مِسَالِ کی عمر سے نماز اللّٰہ عنہا کواٹھاتے تھے۔ اور بچے سے مرفوع القلم ہونے کے باوجووعادت ڈالنے کے لئے سات سال کی عمر سے نماز شروع کرائی جاتی ہے۔

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقِلَ"

أقول: السر في ذلك: أن مبنى جواز الطلاق، بل العقودِ كلِّها، على المصالح المقتَضِية لها؛ والنائمُ والصبى والمعتوه بمعزل عن معرفة تلك المصالح.

ترجمہ:واضح ہے۔لغت:مَغْزِل (ظرف)علحدگی کی جگہ۔بمعزِل عن کذا:جدا،الگ،دور۔

## ز بردستی کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'لاک کرنے میں نہ طلاق ہے نہ آزادی' تالالگانے کا مطلب ہے: زبرد تی کرنا۔ یعنی اگر کسی کومجبور اور بالکل ہے بس کر کے طلاق دلوائی یا غلام آزاد کرایا تو شریعت میں اس طلاق اور عماق کا اعتبار

نهیں (مشکوة حدیث ۳۲۸۵)

تشریح: مکرَه کی طلاق دووجه سے را نگال جاتی ہے:

پہلی وجہ: جوطلاق زبردتی دلوائی جاتی ہے: اس پرطلاق دینے والا راضی نہیں ہوتا۔ نہاس طلاق دینے میں کوئی خانگی مصلحت پیشِ نظر ہوتی ہے۔ وہ طلاق دینا محض ایک حادثہ کی وجہ سے ہوتا ہے: جس سے مفرنہیں۔ پس جس طرح سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

دوسری وجہ: جرواکراہ کی طلاق کا اعتبار کرلیا جائے گاتو فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ زور آور ظالم جب کسی ضعیف وناتواں کی ہوی ہتھیا ناچاہے گا:اس کو چیکے سے اچک لے گا،اور تل کی دھمکی دے کر، مجبور کر کے طلاق حاصل کر لے گا۔ اورا گر مکرہ کی طلاق کو غیر معتبر قر اردیا جائے گا،اور زبردتی کرنے والے کی امید پرپانی پھیردیا جائے گا،اوراس کے مقصد کو کیسر بلیٹ دیا جائے گا،تو رہے چیزا کراہ کے ذریعہ ایک دوسرے پرظم نہ کرنے کا سبب ہوگی۔اوراس کی نظیر: قاتل کی میراث سے محرومی ہے،تا کہ مال کی خاطر قبل کا دروازہ بند ہو (جمۃ اللہ ۲۵۲۲)

فا کدہ: طلاق مکرہ میں صحابہ کے زمانہ سے اختلاف ہے، اس لئے مجہدین میں بھی اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے خزد یک زبردسی کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان کا مشدل مذکورہ روایت ہے۔ اور امام ابو صنیفہ وغیرہ فقہاء عراق کے خزد یک واقع ہوتی ہے۔ ان کا مشدل صدیث: ثلاث جِدُّ ہن جِدُّ ان کھن جدُّ: النکاح، والطلاق، والرجعة ہے۔ یعنیٰ تین چیزیں: ان کی سنجیدگی ہے: وہ نکاح، طلاق، اور رجعت ہیں (مشکوۃ صدیث ۳۲۸۳) جب بنسی مذاق میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور اس پرتمام ائمہ کا اتفاق ہے، حالا نکہ اس میں طلاق دینے میں کوئی خاگی مصلحت پیشِ نظر ہوتی ہے: تو مکر ہ کی طلاق بھی واقع ہوگی ۔ اور انہی مصلحت پیشِ نظر ہوتی ہے: تو مکر ہ کی طلاق بھی واقع ہوگی ۔ اور انہی ارشادی ہے، شری نہیں ۔ یعنی اوگوں کوان کی بھلائی کی ایک بات بتائی گئی ہے۔ نیز اس کے میم عنی بھی کئے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جا سین کے معنی بھی کئے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جا سین اس کے میم عنی بھی کئے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جا سین اس کے میم عنی بھی کئے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جا سین اس کے میم تینی کی گئے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جا سین اس کے میم عنی بھی کئے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جا سین اس کے میم تعنی بھی کئے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جا سین کی ایک بات بتائی

ر ہی مصلحت کہ اکراہ کی طلاق کوغیرمؤثر کیا جائے گا تو ایک دوسرے پرظلم کا دروازہ بند ہوگا: قابل غورہے۔ کیونکہ جب ایک شخص کسی کی بیوی کے پیچھے پاگل ہور ہا ہوتو اس کوئل کرنے میں کیا باک ہوگا؟ پس اکراہ کی طلاق کومؤثر بنانے میں شوہر کی جان نچ جائے گی۔اور پیطلاق مکر َہ میں رضا کا ایک پہلوہے۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: " لاطلاق ولا عَتَاقَ في إغلاق، معناه: في إكراهٍ.

اعلم: أن السبب في هدر طلاق المكره شيئان:

أحدهما: أنه لم يرضَ به، ولم يُرِدُ فيه مصلحةً منزليةً، وإنما هو لحادثةٍ لم يجد منها بدًا،

فصار بمنزلة النائم.

وثانيهما: أنه لو اعتبر طلاقه طلاقا، لكان ذلك فتحًا لباب الإكراه، فعسى أن يختطف الجبارُ الضعيفَ من حيث لا يعلم الناس، ويُخيفه بالسيف، ويُكرهه على الطلاق: إذا رغب في امرأته، فلو خَيَّبْنَا رجاءَه، وقَلَبْنَا عليه مرادَه: كان ذلك سببا لترك تظالم الناس فيما بينهم بالإكراه. ونظيره: ما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل لايرث"

ترجمہ: جان لیں کہ مکرہ کی طلاق کورا کگاں کرنے کا سبب دو چیزیں ہیں: ایک: یہ کہ وہ طلاق پر راضی نہیں۔ اور اس نے طلاق دینے میں کسی گھریلو صلحت کا ارادہ نہیں کیا۔ اور وہ طلاق ایک حادثہ ہی کی وجہ سے ہے، جس سے اس کے لئے کوئی چارہ نہیں۔ پس وہ سونے والے جسیا ہو گیا — دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کی طلاق کو طلاق مان لیا جائے گا تو یہ اگر اہ کے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ پس ہوسکتا ہے کہ سرش کمزور کو اس طرح اُچک لے کہ لوگوں کو پیتہ نہ چلے، اور اس کو تلوار سے ڈرائے، اور اس کو طلاق پر مجبور کرے، جب وہ اس کی بیوی کا خواہش مند ہو۔ پس اگر ہم اس کی امید کو پورانہ کریں، اور ہم اس پر اس کے مقصد کو پیٹ دیں، تو یہ چیز اکر اہ کے ذریعہ لوگوں کے ایک دوسرے پرظلم نہ کرنے کا سبب ہوگی۔ اور اس کی نظیروہ (حکمت) ہے جو ہم نے الفاتل لا یوث میں ذکر کی ہے۔

## نکاح سے پہلے طلاق نہ ہونے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله طِلاَقِيمِ نے فر مایا: ''جسعورت کا انسان ما لکنہیں اس کوطلاق نہیں' کیعنی جوعورت ابھی نکاح میں نہیں آئی:اس کوطلاق دینا درست نہیں (مشکوۃ حدیثے۳۲۸۲)

حدیث (۲) — رسول الله سیانی آئے فرمایا: 'نکاح سے پہلے طلاق نہیں' (مشکوۃ حدیث ۳۲۸۱)

تشریخ: طلاق کی دوسمیں ہیں: مُنجَّز اور مُعکَّق یعنی فی الفور دی ہوئی، اور کسی چیز پر آویزاں کی ہوئی۔ پھر معکّق کی دوسورتیں ہیں: نکاح برجاتی، اور نکاح کے علاوہ کسی اور بات پڑ عکّق مثلاً دخولِ دار پر معکّق ۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بہ ظاہر بیروایات سب صورتوں کو عام ہیں، یعنی نکاح سے پہلے نہ خرطلاق دی جاسکتی ہے، نہ معکّق کی جاسکتی ہے:
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کسی صلحت کی وجہ سے مشروع کی گئی ہے۔ آور المحت کا تحقق اسی وقت ہوسکتا ہے جب عورت نکاح میں آئے، اور اس کی سیرت واخلاق سے واقفیت ہو یعنی اگر اس کے اخلاق پیند آئیں تورکھے، ورنہ چھوڑ دے۔ پہلے مورٹ نکاح میں آئے، اور اس کی سیرت واخلاق دینا ایسا ہے جب سیامسافر کا جنگل میں یا مجاہد کا دار الحرب میں اقامت کی نیت درست نہیں، کیونکہ جنگل میں یا مجاہد کا دار الحرب میں اقامت کی نیت درست نہیں، کیونکہ جنگل رہنے کے قابل جگر نہیں۔ اور دار الحرب

#### میں مجاہد کا قیام مشکل ہے۔

فاکرہ: امام شافعی اورامام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک: طلاق اور عماق کی تعلیق مطلقاً سیجے نہیں۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ وہ فلاں عورت سے نکاح کر ہے اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک: اگر ملک یا سبب ملک پر تعلیق کی ہے تو معتبر ہے، ور نہیں۔ مثلاً فدکورہ تعلیق سیجے ہے۔ اورا اگر اجنبی عورت سے کہا: اگر هم میں گئ تو طلاق: یعلیق لغو ہے ۔ اورامام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک : عورت پوری طرح یا کسی درجہ میں تعین ہوتو تعلیق صحیح ہے، ور نہیں۔ مثلاً یہ کہا کہاگروہ فاطمہ سے یا فلال خاندان یا فلال علاقہ کی عورت سے نکاح کر نے وطلاق: تو یہ تعلیق معتبر ہیں۔ تعلیق معتبر ہیں۔ تعلیق معتبر ہیں۔ تعلیق معتبر ہیں۔

اور مذکورہ بالا روایات امام شافعی اور امام احمد تمہما اللہ کے نزدیک: تنجیز وتعلیق دونوں کوعام ہیں۔اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک موطاما لک (۵۵۹:۲ کتاب الطلاق، باب امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک: تنجیز کے ساتھ خاص ہیں۔ان حضرات کی دلیل موطاما لک (۵۵۹:۲ کتاب الطلاق، باب ظہار الحور) کی روایت ہے: قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا: ایک شخص نے سے خطہار کواس سے نکاح کرنے پر معلق کیا تھا، حضرت معلق کیا تو کیا تھم ہے؟ قاسم رحمہ اللہ نے کہا: ایک شخص نے ایک عورت سے ظہار کا کفارہ اداکرے، پھر صحبت کرے۔ پس جب ظہار کا تعلیق صحبح ہے تو طلاق کی بھی صحبح ہے۔

اور فدکورہ روایات عام نہیں ہیں۔امام طحاوی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار (۲۸۱۱) میں بیروایت ذکر کی ہے کہ امام زُہری رحمہ اللہ سے کہا گیا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہا: کیوں نہیں! گرتم نے اس کا وہ مطلب لیا ہے جورسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ ایک خص پر اصرار کیا جاتا کہ فلال عورت سے نکاح کر، وہ جان بچانے کے لئے کہتا: میں نے اسے طلاق مغلظہ دی! تو بیہ کہنا نغو ہے۔لیکن جو کے کہ ان ترو جتُ فلانة فھی طالق تووہ اس کوفی الحال طلاق نہیں دے رہا، بلکہ نکاح کے بعدد سے رہا ہے، پس وہ معتبر ہے۔

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: " لاطلاق فيما لايملك" وقال عليه السلام: " لاطلاق قبل النكاح" أقول: الظاهر أنه يَعُمُّ الطلاق المُنَجَّزَ والمعلَّقَ بنكاح وغيره. والسببُ في ذلك: أن الطلاق إنما يجوز للمصلحة، والمصلحة لا تتمثل عنده قبل أن يملكها، ويرى منها سيرتها، فكان طلاقُها قبل ذلك بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة، أو الغازى في دار الحرب، مما تُكَذِّبُه دلائلُ الحال.

 $\frac{1}{2}$ 

تر جمہ:واضح ہے۔لغت:نَجَّزَ:بالکل مکمل کرنا تعنی فی الفورطلاق دینا۔ کہ

### رجعى طلاقيس دويين

### طلاقیں تین میں محدود ہونے کی وجہ

طلاقیں تین میں محدود ہیں۔ان سے زیادہ طلاقیں نہیں دی جاسکتیں۔اور یہتحد یددووجہ سے ہے: پہلی وجہ: تین سے کثرت کا آغاز ہوتا ہے۔اقل جمع تین ہیں۔ پس تین طلاقیں بہت ہو گئیں۔ان سے زیادہ کی ضرورتے نہیں۔

دوسری وجہ: قیاس کا مقتضی بیتھا کہ طلاق ایک ہی ہوتی۔ اسی پر معاملہ ختم ہوجا تا۔ مگر چونکہ طلاق کے بعد غور وفکر اور سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض لوگوں کو بیوی کی قدر وقیمت جدائی کے بعد معلوم ہوتی ہے شہور ہے: قدر نعمت بعدز وال نعمت۔ اس لئے ایک سے زیادہ طلاقیں مشروع کی گئیں۔اوراصل تجربدایک سے ہوجا تا ہے۔اور دوسے اس کی مکیل ہوتی ہے۔ اس لئے تین کے بعدز مام اختیار ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔

## تین طلاقوں کے بعد دوسرے سے نکاح ضروری ہونے کی وجہ

تین طلاقیں مغلّظ ہیں۔ یعنی ان سے حرمت گاڑھی، سخت اور مضبوط ہوجاتی ہے۔ اب پہلے شوہر سے نکاح کے لئے

دوسرے شوہر سے نکاح شرط ہے۔ اور بیاشتر اط تین وجہ سے ہے:

پہلی وجہ ۔ غایت کو محقّ کرنے کے لئے ۔ یعنی یہ بات کی کرنے کے لئے کہ اب شوہر کا حق بالکلیہ ختم ہو گیا۔ اور طلاق کی آخری حدا گئی۔اور یہ بات دو طرح سے محقق کی گئی ہے:

ایک: اس طرح سے کہ اگر دوسر شخص سے نکاح کئے بغیر، پہلے شوہر سے نکاح درست ہوگا تو وہ ایک طرح کی رجعت ہوگی۔ کیونکہ رجعت کی دوصور تیں ہیں: ایک: تجدید نکاح کے بغیر قول یا فعل سے رجعت ہیں جب کہ ایک یا دورجعی طلاقیں دی ہوں ۔ اس کوعرف عام میں رجعت کہتے ہیں ۔ دوسری: تجدید نکاح کے ذریعہ رجعت ۔ یہ جب ہے کہ ایک یا دو بائنہ طلاقیں دی ہوں ۔ اور رجعت کا مطلب ہیہ کہ ابھی شوہر کاحق باتی ہے۔ طلاقوں کی آخری حد نہیں آئی ۔ پس اگر تین طلاقوں کے بعد بھی نکاح درست ہوگا تو وہ بھی رجعت ہوگی ۔ اس لئے نہایت کو مقل کرنے کے لئے دوسرے شوہر سے نکاح ضروری قرار دیا گیا۔

دوم: عدت شوہر کے گھر میں گذار نا ضروری ہے۔ اور عورت جب تک شوہر کے گھر میں ، اس کے زیر دست اور اس کے اقر باء کے درمیان ہے: اس کا امکان ہے کہ عورت اپنی رائے کے خلاف مجبور ہوجائے ، اور عورت خواہی نئی ان کی چیئی چیڑی باتوں پر راضی ہوجائے ۔ پس تجدید نکاح پر عورت کی رضا مندی حقیقی رضا مندی نہیں ہوگی ۔ اور جب وہ عدت کے بعد ان لوگوں سے جدا ہوگی ، اور دوسرا نکاح کر ہے گی ، اور زمانہ کا گرم وسرد تھھے گی ، پھر پہلے شوہر سے نکاح پر راضی ہوگی تو وہ اس کی تیجی رضا مندی ہوگی ۔ اس طرح تین طلاقوں کا آخری حد ہونا محقق ہوگا۔

دوسری وجہ — شوہر کی تعزیر کے لئے — جب بیوی عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرے گی تو شوہراس کی جدائی کا مزہ چکھے گا۔اوریہ بات اس کے لئے سزا ہوگی کہ اس نے اہم صلحت کوسو ہے بغیر ناراضکی اور تنگ دلی کی پیروی کیوں کی؟ اور آخری درجہ کا اقدام کیوں کیا؟

تیسری وجہ — تین طلاقوں کی شکینی ظاہر کرنے کے لئے — دوسرے نکاح کی شرط لگا کر تین طلاقوں کی سکینی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ تین طلاقیں وہی دے گا جس نے قطعی طور پر طے کرلیا ہو کہ اسے بیوی کوچھوڑ ناہی ہے، اور واپس لا نا ہے توالیسی رسوائی اور بے عزتی نہیں ہوسکتی۔

[٥] وكان أهل الجاهلية يطلِّقُون ويُراجعون إلى متى شاء وا، وكان فى ذلك من الإضرار مالا يخفى، فنزل قوله تعالى: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ﴾ الآية. معناه: أن الطلاق المُعَقِّبَ للرجعة مرتان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيرَه؛ وألحقتِ السنةُ ذوقَ العُسيلة بالنكاح.

والسرُّ في جعل الطلاق ثلاثا، لايزيد عليها: أنها أولُ حدِّ كثرةٍ، ولأنه لابد من تَرَوِّ، ومن

الناس من لايتبين له المصلحة حتى يذوق فَقْدًا، وأصلُ التجرِبةِ واحدةٌ، ويكمِّلُها اثنتان.

وأما اشتراط النكاح بعد الثالثة: فلتحقيق معنى التحديد والإنهاء. وذلك: أنه لوجاز رجوعُها إليه من غير تَخَلُّلِ نكاح الآخر، كان ذلك بمنزلة الرجعة، فإن نكاح المطلقة إحدى الرجعتين؛ وأن المرأة مادامت في بيته، وتحت يده، وبين أظهر أقاربه: يمكن أن يُغلَب على رأيها، وتَضْطَرَّ إلى رضا ما يُسَوِّلون لها، فإذا فارقَتْهم، وذاقتِ الحَرَّ والقرَّ، ثم رضيتُ بعد ذلك، فهو حقيقةُ الرضا.

و أيضًا: ففيه إذاقةُ الفقد، ومعاقبةٌ على اتباع داعيةِ الضجر، من غير تَرَوِّى مصلحةٍ مهمةٍ. و أيضًا: ففيه إعظام الطلقات الثلاث بين أعينهم، وجعلُها بحيث لايبادر إليها، إلا من وَطَّنَ نفسَه على ترك الطمع فيها، إلا بعد ذُلِّ وإرغام أنف، لامزيد عليه.

ترجمہ:اوراہل جاہلیت طلاق دیا کرتے تھے۔اوررجوع کیا کرتے تھے۔جب تک وہ چاہتے۔اوراس میں جوایذ ا رسانی ہےوہ خخی نہیں۔ پس نازل ہوا۔۔۔۔اس کے عنی یہ ہیں کہوہ طلاق جور جعت کو پیچھےلانے والی ہے یعنی جس کے بعد رجعت درست ہے: دوبار ہے۔ پھرا گراس کو تیسری طلاق دی تووہ اس کے لئے حلال نہیں بعدازیں، تا آ نکہ وہ پہلے شوہر کے علاوہ سے نکاح کرے۔اور حدیث نے تھوڑا شہر چکھنے کو نکاح کے ساتھ ملایا ۔۔۔ اور راز طلاق کو تین مقرر کرنے میں ، جن پرزیادتی نہیں ہوسکتی: یہ ہے کہ(۱) تین کثرت کی پہلی حد ہے۔(۲) اوراس کے لئے غور وفکر ضروری ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جن کے لئے مصلحت یعنی بیوی کی خوبی واضح نہیں ہوتی تا آئکہ وہ جدائی کا مزہ چکھیں۔اوراصل تج بہایک طلاق ہے۔اور دوتجر بہ کومکمل کرتی ہیں ۔۔۔ اور رہاتین کے بعد نکاح کی شرط لگانا: تو ہ حد بندی اور کمل کرنے کے معنی کو بروئے کارلانے کے لئے ہے۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ(۱) اگرعورت کا شوہر کی طرف لوٹنا درست ہو، دوسر شخص کے نکاح کے درمیان میں آئے بغیر، تو وہ لوٹنا بمنزلہ کر جعت کے ہوگا۔ کیونکہ مطلقہ سے نکاح دور جعتوں میں سے ایک ہے(۲)اور بیکہ عورت جب تک شوہر کے گھر میں ،اوراس کے ہاتھ کے نیچےاوراس کے رشتہ داروں کے درمیان ہے جمکن ہے کہ وہ اس کی رائے کے خلاف مجبور کر دی جائے۔اور وہ اس بات پر خوش ہونے پر مجبور ہوجائے جو وہ لوگ اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ پس جب وہ ان سے جدا ہوجائے گی ، اور گرم وسر د تھکھے گی ، پھراس کے بعد راضی ہوگی تو وہ حقیقی رضامندی ہوگی ۔۔۔ اور نیز: پس اس میں جدائی کامزہ چکھنا ہے۔اورا ہم مصلحت کوسو چے بغیر تنگ دلی کے نقاضے کی پیروی کرنے پرسزاہے ۔۔۔ اور نیز: پس اس میں لوگوں کی نگا ہوں میں تین طلاقوں کو تنگین بنانا ہے۔اور تین طلاقوں کواس طور پر بنانا ہے کہان کی طرف سبقت نہ کرے مگروہ جس نے اپنے نفس کوخوگر بنالیا ہے،اس عورت میں آرز وترک کرنے کا مگرالیی رسوائی اور بےعزتی کے بعد جس پرزیادتی نہیں ہوسکتی۔

قوله: إلا بعدذُل: استثناء من الاستثناء الأول. أى لا يُبادر إلى طلاقها إلا من قطع الطمع فيها، إلا أن يصبر على ذُل وإرغام أنفٍ الذى لامزيد عليه (سندى)

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## شحلیل میں صحبت شرط ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت بِ فاعدُ قرطی رضی الله عند کی بیوی خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں ۔ اور عرض کیا: میں رفاعہ کے نکاح میں تقی ۔ انھوں نے مجھے طلاق دیدی، پس طلاق قطعی کر دی لیعنی تین طلاقیں دیدیں۔ پھر میں نے عبدالرحمٰن بن الوَّبیر سے نکاح کیا۔ اس کے پاس صرف کیڑے کے بچند نے (جھالر) جسیا ہے بعنی وہ نامر داز کاررفتہ ہے۔ آپ نے فرمایا:'' کیاتم رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟''اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا:''نہیں، یہاں تک کہتم کچھاس کا شہد چکھو، اور وہ پچھتہا را شہد چکھے!'' یعنی جب تک تم دونوں میں صحبت نہ ہور فاعہ کی طرف نہیں لوٹے سکتیں (مشکلوۃ حدیث ۲۲۹۵)

تشری : نبی ﷺ نکاح کی تمامیت کو صحبت کے ساتھ مشروط کیا ، تا کہ طلاق کی جونہایت اور آخری حدلوگوں کے لئے مقرر کی گئی ہے: وہ بروئے کار آئے ، اور محقق واقعہ بن جائے۔ کیونکہ تحلیل میں اگر صحبت شرط نہیں ہوگی تو لوگ نکاح کا ڈھونگ رچالیں گے۔ زبانی ایجاب وقبول کر کے شوہر ثانی مجلس عقد ہی میں طلاق دیدیگا۔ اور آخری حدم تقرر کرنے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔

### حلاله کرنے ،کرانے والے پرلعنت کی وجہ

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله طِلَافِیَا الله عَلاله کرنے والے پراور جس کے لئے حلال کی گئی: لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں: ایک: بید که بیفعل مکروہ تحریمی ہے۔ دوم: وہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی (مشکوۃ حدیث ۳۲۹۲)

تشريح: حلاله كرنااوركرانا دووجه ميمنوع ب:

پہلی وجہ: جونکاح صرف حلالہ کی غرض سے کیا جاتا ہے،اس میں مقصد نکاح ۔۔۔ دنیوی معاملات میں تعاون ۔۔۔ پیشِ نظر نہیں ہوتا۔اس لئے بیزنکاح بے مقصد ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔

دوسری وجہ جلیل کے لئے نکاح کروانا ہے حیائی ہے۔اس سے غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ برتا وَ بکرا ہیوی پر چڑھانا گوارہ کرلیاجا تا ہے۔اورد نیوی معاملات میں تعاون حاصل کرنے کااس نکاح سے کچھواسطنہیں،اس لئے یہ نکاح منع ہے۔

[7] وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة رِفاعة، حين طلقها، فبتَّ طلاقها، فنكحتُ زوجًا غيره: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟" قالت: نعم، قال: "لا حتى تذوقى عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" أقول: إنسما شَرَطَ تمامَ النكاح بذوق العسيلة: ليتحقق معنى التحديد الذي ضُرب عليهم، فإنه لولا ذلك لاحتال رجل بإجراء صيغة النكاح على اللسان، ثم يُطلِّقُ في المجلس، وهذا مناقضةٌ لفائدة التحديد.

[٧] ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له.

أقول: لما كان من الناس من ينكح لمجرد التحليل، من غير أن يقصد منها تعاونًا في المعيشة، ولا يتم بذلك المصلحة المقصودة؛ وأيضًا: ففيه وقاحةٌ وإهمالُ غيرةٍ، وتسويغُ ازدحام على الموطوءة، من غير أن يدخل في تضاعيف المعاونة: نُهى عنه.

ترجمہ: (۱) میں کہتا ہوں: آپ نے نکاح کی تمامیت کوتھوڑا شہد چکھنے کے ساتھ اس لئے مشروط کیا کہ اُس تحدید کی حقیقت بروئے کارآئے جولوگوں کے لئے لازم کی گئی ہے۔ پس بیٹک شان میہ ہے کہ اگریہ بات (صحبت کی شرط) نہ ہوگی تو آدمی ضرور حیلہ کرے گا زبان پر نکاح کا لفظ جاری کرنے کے ذریعہ، پھروہ مجلس میں طلاق دیدے گا۔اوریہ حیلہ کرنا تحدید کے مقصد کوتوڑنا ہے۔

(2) میں کہتا ہوں: جب بعض لوگ صرف حلالہ کی غرض سے نکاح کیا کرتے تھے، اس کے بغیر کہ وہ عورت سے معیشت میں تعاون کا ارادہ کریں، اورایسے نکاح سے مصلحت مقصودہ تا منہیں ہوتی۔ اور نیز: پس اس نکاح میں بے حیائی اور غیرت کورائگاں کرنا ہے۔ اور موطوءہ پر بھیڑ کرنے کو جائز قرار دینا ہے، معاونت کو درمیان میں داخل کئے بغیر: تو اس کی ممانعت کی گئی (بید لما کا جواب ہے)



## حیض میں طلاق ممنوع ہونے کی وجہاوراس کی تلافی کا طریقہ

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے اپنی بیوی کوحالت ِحیض میں طلاق دی۔ یہ بات رسول اللہ طِلاَثِیا اِیْ سے ذکر کی گئی۔ آپ بہت خفا ہوئے اور فرمایا:'' جا ہے کہ وہ عورت کو زکاح میں واپس لے لے۔ پھراس کورو کے رہے۔ یہاں تک کہ پاک ہوجائے، پھراسے (دوسرا) حیض آئے۔ پھر پاک ہو، پس اگراس کی رائے ہوتو پاک ہونے کی حالت میں، چھونے سے پہلے یعن صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے۔ پس بیدوہ عدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۲۷۵)

تشرت : سورة الطلاق كے شروع ميں ارشاد پاك ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ ترجمہ: اے پینمبر! جبتم عورتوں كوطلاق دوتوان كوان كى عدت كے شروع ميں طلاق دوليعن حيض سے پہلے پاكى كى حالت ميں طلاق دو (مسلم شريف ميں آيت كى ايك قراءت: فيطلقو هن في قُبُلِ عدتهن ہے) اور حديث نے بي قيد برُ ها كى كہاں ياكى ميں عورت سے حبت نہ كى ہو۔

پین حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں۔ پیطلاق بدعی یعنی گناہ کا کام ہے۔ مگر طلاق واقع ہوجائے گی۔ پھراگر تلافی ممکن ہو یعنی ایک یا دورجعی طلاقیں دی ہوں تو تلافی کرنی ضروری ہے۔ جیسے مسجد میں تھوک ڈالنا گناہ ہے،اوراس کی تلافی تھوک صاف کرنا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۰۸۵)

اور حیض کی طلاق کی تلافی کی صورت ہے ہے کہ عورت کو تول کے ذریعہ نکاح میں واپس لیلے یعنی عورت سے کہہ دے کہ میں نے مجھے نکاح میں واپس لیا۔ پھر جب عورت پاک ہو، اور طلاق دینے کی رائے ہو، تو صحبت کئے بغیر طلاق دے۔اورا گرجیض میں تینوں طلاقیں ایک ساتھ دیدی ہیں تواب تلافی کی کوئی صورت نہیں۔

اور حیض میں طلاق دینے کی ممانعت: دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ: حیض کاز مانہ فطری نفرت کاز مانہ ہے۔ حیض میں عام طور پرعورت میلی کچیلی اور پوسیدہ کپڑوں میں رہتی ہے۔
پس حیض میں طلاق دینے میں اختال ہے کہ شوہر نے واقعی ضرورت کی بناپر نہیں، بلکہ فطری نفرت کی بناپر طلاق دی ہو۔
عالانکہ بید داعیہ قابل پذیر ائی نہیں۔ بیحالت تو عورت کی ایک مجبوری ہے، اور فطری نفرت کی وجہ ہے جو شخص طلاق دیتا ہے
وہ پچھتا تا ہے۔ اور الیم صورت میں رجعت کرنے کی بھی نوبت آتی ہے۔ نیز ایسے سفلی جذبہ کی پیروی کرنے سے نفس کی
عالت بھی خراب ہوتی ہے۔ طلاق تو اس وقت دینی چاہئے جب کوئی الیم صلحت سامنے ہوجس کوقائم کرنے کا عقل سلیم سمکم
دیتی ہو یشلاً عورت بدچلن ہو۔ اور تمجھانے اور تنبیہ کرنے پر بھی بازنہ آتی ہو، اور اس سے عقلی نفرت ہوگئ ہو، تو ایسے تقاضے
سے طلاق دینے میں نفس خراب نہیں ہوتا۔ بینفرت قابل پذیرائی ہے۔ پس پاکی کی حالت میں، جب عورت کی طرف فطری
میلان ہوتا ہے: مردعورت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے طلاق پر اقدام کر ہے تو بیچقتی اور واقعی ضرورت کی علامت ہے۔
اس لئے طلاق دینے کے لئے طہر کاز مانہ تعین کیا ہے۔ اور حیض کی حالت میں طلاق دینے کی ممانعت کردی ہے۔
دوسری وحد: حیض میں طلاق دینے سے عدت کہی ہوجاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ احناف تر وہ سے حیض مراد

دوسری وجہ: حیض میں طلاق دینے سے عدت کمبی ہوجاتی ہے۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ احناف ُتر وء سے حیض مراد لیتے ہیں۔اوران کے نزدیک وہ حیض جس میں طلاق دی گئی ہے،عدت میں شارنہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعستقل تین حیض عدت گذار نی پڑتی ہے۔ اور شوافع گر وء سے طہر مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزد یک جس طہر میں طلاق دی گئی ہے، وہ طہر عدت میں شار ہوتا ہے۔ بس جب عورت کو تیسرا حیض آئے گا: عدت بوری ہوجائے گی۔ اور اگر حیض میں طلاق دی ہے، تو اس حیض کے ساتھ جب چوتھا حیض آئے گا: تب عدت بوری ہوگی ۔ بس دونوں صور توں میں عدت لمبی ہوجائے گی۔ اس لئے عورت کو پریشانی سے بچانے کے لئے طہر کا زمانہ طلاق کے لئے معین کیا گیا، اور حیض میں طلاق کی ممانعت کر دی۔ اور جس طہر میں طلاق دی جاتی میں صحبت کی ممانعت دووجہ سے کی ہے:

پہلی وجہ: حیض کے بعد جب پاکی کا زمانہ آتا ہے تو مردطبعی طور پرعورت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پس اس وقت استمتاع کے بجائے طلاق دینا تیجی ضرورت پر دلالت کرتا ہے۔ اور صحبت کر لینے سے رغبت ست پڑجاتی ہے اور طبیعت سیر ہوجاتی ہے، پس ایسے وقت میں طلاق دینا ایسا ہے جیسا پیٹ بھر گیا تو دستر خوان بڑھا دیا!

دوسری وجہ: پاکی میں صحبت کرنے کی صورت میں اختال ہے کہ حمل تھہر گیا ہو۔ بیں عورت اگلاحیض آنے تک پریشان رہے گی کہ اسے عدت حیض سے گذار نی ہے یا وضع حمل سے؟عورت کواس الجھن سے بچانے کے لئے اُس طہر میں صحبت کی ممانعت کردی جس میں طلاق دینی ہے (یہ وجہ شارح نے بڑھائی ہے)

درمیان میں ایک طہر خالی جھوڑنے کی وجہ: نبی طِلاَتُه کِیْمُ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نیج میں ایک طہر خالی حچوڑنے کا حکم دیا تھا۔حالا نکہ مسکلہ کی روسے یہ بات ضروری نہیں کسی نے چیش میں طلاق دی ہو، پھرر جوع کرلیا ہو، تو پاک ہونے کے بعد طلاق دے سکتا ہے۔ایک طہر درمیان میں خالی رکھنا ضروری نہیں ۔ پس بی تھم مصلحتوں کی بنا پرتھا:

پہلی مصلحت — طلاق کی عقلی مصلحت کواعلی درجہ میں فائز کرنا — ابھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ایک نفرت طبعی ہوتی ہے، جو چی ہے کہ ایک نفرت طبعی ہوتی ہے، جو چی و غیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی بنا پر طلاق نہیں دینی چا ہئے۔ دوسر کی نفرت: عقلی ہوتی ہے، جو عورت کی برچلنی وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی نفرت کی وجہ سے طلاق دینی چاہئے۔ گرید دونوں نفرتیں بہت سے لوگوں پر مشتبہ ہوجاتی ہیں۔ وہ دونوں میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضروری ہے کہ کوئی الیمی چیز متعین کی جائے جس سے دونوں نفرتوں میں خوب امتیاز ہوجائے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ چیش نفرت کی اختمالی جگہ ہے،اس لئے چیض میں طلاق دینے کو نبی سِلان قائیم نے نالپند کیا۔اور طہر رغبت کی اختمالی جگہ ہے۔ اس لئے حقام صلحت اور عقلی نفرت اسی صورت میں محقق ہوتی ہے۔ کیونکہ رغبت کے اختمالی جگہ ہے۔ پھر ایک طہر چھوڑ کر آئندہ طہر میں طلاق دینا عقلی رغبت کے زمانہ میں طلاق پر اقتدام کرنا عقلی مصلحت کی اختمالی جگہ ہے۔ پھر ایک طہر چھوڑ کر آئندہ طہر میں طلاق دینا عقلی مصلحت کو اعلی درجہ پر فائز کرنا ہے۔ کیونکہ لمبے عرصہ تک دل میں طلاق کا خیال باقی رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ بیصر تک عقل کا فیصلہ ہے، اس میں نفس کا ذراد خل نہیں۔اور بیتد بیر خالص ہے یعنی گھر کو سنوار نے ہی کے لئے طلاق دی ہے۔ کیونکہ جب درمیان میں ایک طہر خالی چھوڑ ہے گا،اور آئندہ طہر میں طلاق دے گا تو ماہ ڈیڑھ ماہ کا وقفہ ہوگا۔ اس عرصہ میں کیونکہ جب درمیان میں ایک طہر خالی چھوڑ ہے گا،اور آئندہ طہر میں طلاق دے گا تو ماہ ڈیڑھ ماہ کا وقفہ ہوگا۔اس عرصہ میں

احوال میں تبدیلی آتی ہے۔عورت حیض سے پاکی کی طرف، پرا گندگی سے آرائش کی طرف،اور مرد کی طبیعت انقباض سے انبساط کی طرف پلٹتی ہے۔ پھر بھی دل سے طلاق کا خیال نہ نکلناعقلی مصلحت کو اعلی درجہ پر فائز کرنا ہے۔ چنانچہ نبی طلاق گاخیاں نہ نکلناعقلی مصلحت (عقلی نفرت) امرواقعہ بن جائے۔ نے درمیان میں ایک طہراورایک حیض کولانے کا تکم دیا تا کہ عقلی مصلحت (عقلی نفرت) امرواقعہ بن جائے۔

دوسری صلحت \_\_ بیجاننا کہ طلاق کی ضرورت باقی ہے یا نہیں؟ \_\_ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود طلاق نہیں دی تھی۔ایک صلحت سے ان سے طلاق دلوائی گئی تھی۔اس لئے نبی علی تھی ہے کہ درمیان میں ایک طہر چھوڑ نے کا حکم دیا تا کہ اس میں اندازہ کیا جائے کہ طلاق کی ضرورت باقی ہے یا نہیں؟ اس کی تفصیل بہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تا کہ اس میں اندازہ کیا جائے کہ طلاق کی ضرورت باقی ہے جائیں گائی گئی ہے اس کی تفصیل بہ ہے کہ حضرت ابن عمر صی اللہ عنہ کے جسب بے صورت والی بھی تو حکم دیا تھی حوالت کے لئے بھی جدا ہونا شاق گذرتا تھا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جسب بے بھی فرمایا:

اللہ کہ کہ بیاں کہ اللہ عنہ نے والد کا حکم ما نو! اب کوئی چارہ ہن نہ ہے۔ پہلے بہ بات اس لئے نہیں بتلائی کہ کہیں ابا اس کو حیلہ جوئی طلاق دیدی۔اورع ض کیا کہ اس وقت المہی حیض میں ہے۔ پہلے یہ بات اس لئے نہیں بتلائی کہ کہیں ابا اس کو حیلہ جوئی خیال نہ کریں۔اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقتی المہی حیثی میں ایک طبر چھوڑ نے کا حکم ایک صدیت کی گئی ہے گئی اس کے خوال نہ کریں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اوروہ عدمت کی اس کے جن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ادارہ کیا جائے۔ چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوگیا کہ اب تعلق میں اعتمال آگیا ہے، پس آپ نے نوجو دہی طلاق دینے کی ممانعت کردی۔اوروہ بیوی ابن عمر کی کاروایت سے ماخوذ ہو بات اس الم الموائی ہے) کی روایت سے ماخوذ ہو بات اس کہ بیاں آپ نے خود ہی طلاق ، باب ماجاء فی المو جل یسٹالہ أبوہ أن یطلق امر أته ) کی روایت سے ماخوذ ہو بات اس کے بی مائی ہے ۔

ملحوظہ: شاہ صاحب قدس سرۂ نے دوبا تیں رلا ملا کر بیان کی ہیں، جس کی وجہ سے عبارت پیچیدہ ہوگئ ہے: ایک: حیض میں طلاق کی ممانعت کی وجہ۔ دوسری: درمیان میں ایک طہر چھوڑنے کی وجہ۔ شرح میں دونوں باتوں کوالگ الگ کیا ہے۔اس لئے تقریر کو کتاب سے ملاتے وقت خیال رکھیں۔

[٨] وطلَّق عبدُ اللَّه بن عمر رضى الله عنه امرأتَه، وهى حائضٌ، وذُكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فتغَيَّظَ، وقال: "لِيُرَاجِعُهَا، ثم يُمْسِكُها حتى تطهُرَ، ثم تحيضَ، ثم تطهرَ، فإن بداله أن يطلقها فليطلقُها طاهرًا قبل أن يمسَّها"

أقول: السر فى ذلك: أن الرجل قد يُبغض المرأة بُغضة طبيعية — ولا طاعة لها — مثل كونها حائضًا، وفى هيئةٍ رَثَّةٍ، وقد يُبغضها لمصحلةٍ يَحكم بإقامتها العقلُ السليم، مع وجود الرغبة الطبيعية، وهذه هى المتَّبَعةُ، وأكثر مايكون الندمُ فى الأول، وفيه يقع التراجع، وهذه

داعية: يتوقف تهذيب النفس على إهمالها، وترك اتباعها، وقد يشتبه الأمران على كثير من الناس، فلا بد من ضرب حدِّ يتحقق به الفرق، فَجَعَلَ الطهرَ مظنةً للرغبة الطبيعية، والحيض مظنة للبغضة الطبيعية، والإقدام على الطلاق، على حين رغبة فيها، مظنة للمصلحة العقلية، والبقاء مسدة طويلة على هذا الخاطر، مع تحوُّل الأحوال من حيض إلى طهر، ومن رثاثة إلى زينة، ومن انقباض إلى انبساط: مظنة للعقل الصُّراح والتدبير الخالص؛ فلذلك كرِه الطلاق في الحيض، وأمر بالمراجعة وتخلل حيض جديد.

و أيضًا: فإن طلَّقها في الحيض، فإن عُدَّتْ هذه الحيضةُ في العدة، انتقصتُ مدةُ العدة، وإن لم تُعَدُّ تضررت المرأة بطول العدة، سواء كان المراد بالقروء: الأطهار أو الحيض؛ ففي كل ذلك مناقضةٌ للحد الذي ضربه الله في محكم كتابه من ثلاثة قروء.

وإنما أمر أن يكون الطلاقُ في الطهر قبل أن يَمَسَّهَا للمعنيين:

أحدهما: بقاء الرغبة الطبيعية فيها، فإنه بالجماع تفتر سورة الرغبة.

وثانيهما: أن يكون ذلك أبعدَ من اشتباه النسب.

جائے گا تو عورت ضرراٹھائے گی عدت کمبی ہونے کی وجہ سے ،خواہ قر وء سے مراد پاکیاں ہوں یا حیض۔ پس ہر صورت میں اس حد کوتوڑنا ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں مقرر کیا ہے۔ یعنی تین قروء پر زیادتی ہوگی۔

### طلاق برگواہ بنانے کی وجہ

الله تعالى نے طلاق يردوگواه بنانے كاحكم دياہے۔اس ميں دو حكمتيں ہيں:

پہلی حکمت: شرمگاہوں کے معاملہ کی اہمیت ظاہر کرنامقصود ہے، تا کہ نکاح کی طرح فک نکاح بھی لوگوں کے روبروہو۔
دوسری حکمت: نسب گڈ ڈرنہ ہولیعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت طلاق کا جھوٹا دعوی کر کے دوسرا نکاح کر لے اور اس سے
اولا دہو۔ پس بیاولا دصاحب فراش کی مانی جائے گی جبکہ فنس الامر میں وہ دوسرے کی ہے۔ اور طلاق کے گواہ ہونگے تو یہ
صورت پیش نہیں آئے گی۔ اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کل کوشو ہر کانفس شرارت کرے یا بیوی بچوں کی محبت غالب آئے، اور
میاں بیوی متفق ہوکر طلاق کو گاؤ خور دکر دیں۔ اور طلاق کے گواہ ہوں گے تو ایسانہیں ہوسکے گا۔

فائدہ:سورۃ الطلاق آیت دومیں ارشاد پاک ہے: ﴿ وَأَشْهِدُوْا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ﴾ ترجمہ:اوراپنے لوگوں میں سے لیخی مسلمانوں میں سے دومعتبر آدمی گواہ بنالو۔ یہ مام ہے: نکاح میں گواہ بنانا، طلاق پر گواہ بنانا اوراختام عدت پر گواہ بنانا: لبغایا سب کوآیت شامل ہے۔ پھر حدیث نے اضافہ کیا کہ نکاح میں گواہ بناناصحت نکاح کے لئے شرط ہے۔ارشاد فرمایا: البغایا السلانسی یُنکحن أنفسَهن بغیر بینة: وہ عورتیں رنڈیاں ہیں جو گواہوں کے بغیرا نیانکاح کرتی ہیں (مشکوۃ حدیث ۱۳۱۳باب الولی) اور باقی چیزوں میں گواہ بنانا کثر ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔طلاق، رجعت اور عدت کا اختام اس پر موقوف نہیں۔

### ایک طهرمیں نتیوں طلاقیں دینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت محمود بن کبید رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله طالط آیا گیا گیا ہے گئی کو ایک ایسے تخص کے بارے میں اطلاع دی گئی، جس نے اپنی بیوی کو نتیوں طلاقیں ایک ساتھ دیدی تھیں۔ آپ غضبناک ہوکر کھڑے ہوئے، اور فرمایا: أَیُلعب بکتاب الله عزوجل، و أنا بین أظهر کم! کیاالله تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تھلواڑ شروع کر دیا گیا: حالانکہ میں ابھی تہمارے درمیان موجود ہوں! یعنی قرآن کریم میں ﴿اَلْطَلاَقُ مَرَّتَانَ ﴾ میں تکم دیا گیا ہے کہ ہرطلاق حالانکہ میں ابھی تہمارے درمیان موجود ہوں! یعنی قرآن کریم میں ﴿اَلْطَلاَقُ مَرَّتَانَ ﴾ میں تکم دیا گیا ہے کہ ہرطلاق

الگ دی جائے،لوگوں نے ابھی سے اس کی خلاف ورزی شروع کردی! یہاں تک کہایک شخص کھڑا ہوا،اورعرض کیا:اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کوتل نہ کر دوں! (مشکوۃ حدیث ۳۲۹۲)

تشریک: تینوں طلاقیں ایک ساتھ دینے سے وہ مقصد فوت ہوجا تا ہے جوتفریق طلاق کی مشروعیت میں ملحوظ ہے۔وہ مقصد بیہ ہے کہ طلاق دینے والا اپنی کوتا ہی کی تلافی کر سکے۔ نیز تینوں طلاقیں ایک ساتھ دینے میں آ دمی کا اپنا ہی نقصان ہے،اسی کے لئے معاملہ ننگ ہوجا تا ہے،اور بھی کف افسوس ملنے کی نوبت آتی ہے۔

سوال: تین طہروں میں تین طلاقیں دینا کیوں جائز ہے؟ اس ہے بھی تؤمعاملہ تنگ ہوجا تا ہے!

جواب: تین طہروں میں تین طلاقیں دینا بھی ٹھیکنہیں۔طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق پراکتفا کی جائے۔ تاکہ عدت کے بعد بھی معاملہ تنگ ہوجاتا جائے۔ تاکہ عدت کے بعد بھی معاملہ تنگ ہوجاتا ہے۔ اور بھی کفیافسوس ملنے کی نوبت آتی ہے۔ گر بہر حال یہ بات پہلی بات سے ہلی ہے۔ یعنی ایک طہر میں تینوں طلاقیں دینے سے اخف ہے۔ کیونکہ اس صورت میں غور وفکر کا موقعہ رہتا ہے۔ عدت میں احوال بھی بدلتے ہیں۔ پھر بھی ہر طہر میں طلاق دینا واقعی مصلحت کی دلیل ہے۔ اور بھی انسان کی مصلحت حرمت ِ غلیظہ میں ہوتی ہے۔ مثلاً اندیشہ ہے کہ خاندان تجدید فکاح پر مجبور کرے، اور اسے وہ عورت بالکل نہیں رکھنی پس ایسی صورت میں شوہرکی مصلحت تینوں طلاقیں ختم کر کے عورت کو مغلظہ کرنے میں ہے۔

#### [٩] وإنما أمر الله تعالى بإشهاد شاهدين على الطلاق لمعنيين:

أحدهما: الاهتمامُ بأمر الفروج، لئلايكون نظمُ تدبير المنزل، ولا فَكُه، إلا على أعين الناس. والثانى: أن لا تشتبه الأنساب، وأن لايتواضعَ الزوجان من بعد، فَيُهُمِلانِ الطلاق، والله أعلم. [١٠] وكره أيضًا جمعَ الطلقات الثلاث في طهر واحد. وذلك: لأنه إهمالٌ للحكمة المرعية في شرع تفريْقها، فإنها شُرعت ليتدارك المفرِّطُ، ولأنه تضييقٌ على نفسه، وتعرضٌ للندامة.

وأماً الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار: فأيضًا: تضييقٌ، ومظنةُ ندامةٍ، غير أنها أخفُّ من الأول من جهةِ وجودِ التروِّى، والمدةِ التي تتحول فيها الأحوالُ، وربَّ إنسانِ تكون مصلحتُه في التحريم المغلَّظ.

ترجمہ:واضح ہے۔لغت:تَوَاضَع القوم علی الأمر:لوگوں کاکسی کام پرمتفق ہونا۔ تصحیح:فی التحریم المغلَّظ اصل میں فی تحریم المغلَّظ (اضافت کے ساتھ) تھا۔ بیتی مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

#### باب \_\_\_\_

## خلع ،ظهار،ا بلاءاورلعان کابیان

## ا-خلع میں قباحت ہے، مگر بوقت ِحاجت جائز ہے

خلع: کے معنی ہیں: مال کے عوض ہیوی کو طلاق دینا۔ خلع میں کچھ قباحت ہے۔ کیونکہ شوہر نے جومہر عورت کو دیا ہے،

اس کے عوض وہ ہیوی سے فائدہ اٹھا چکا ہے۔ اس کی تفصیل ہی ہے کہ بعض ظالم شوہر نہ ہیوی کورکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے حقوق کی فکر کریں، نہ چھوڑتے ہیں۔ ہیوی تنگ آ جاتی ہے۔ شوہر اس کی مجبوری سے بینا جائز فائدہ اٹھا تا ہے کہ طلاق دینے کے لئے اس سے پچھ مال، یا کم از کم مہرکی معافی، یااس کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس نے ہیوی کو جو پچھ دیا ہے اس کے مقابلہ میں وہ ہیوی سے صحبت کر چکا ہے، پھر اس مال کو واپس لینے کا کیا سوال ہیدا ہوتا ہے؟ سورة النساء آ بیت ہے اس کے مقابلہ میں وہ ہیوی سے صحبت کر چکا ہے، پھر اس مال کو واپس لینے کا کیا سوال ہیدا ہوتا ہے؟ سورة النساء آ بیت المیں ارشاد پاک ہے: ''اورتم اس کو کیسے لیتے ہو، حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے بجابانہ مل چکے ہو، اور وہ عورتیں تم سے پکا قول وقر ارکوتو ڑ کرکل مہریا اس کا پچھ حصہ واپس کیسے لیتے ہو؟!'

اسی بات کالحاظ کر کے نبی ﷺ نے لعان کے ایک واقعہ میں مہر کی واپسی کا مطالبہ ردکر دیا ہے۔ ایک واقعہ میں جب میاں ہوی لعان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے دونوں میں تفریق کردی۔ شوہر نے مہر کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا:''اگر تونے ہوی کے بارے میں سچی بات کہی ہے، تو مہر صحبت کاعوض بن گیا۔ اور جھوٹی بات کہی ہے: تب تو مہر کی واپسی کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا'' (مشکوۃ حدیث ۲۳۰۹)

البتہ ایک صورت میں مہرکی معافی یا واپسی کا مطالبہ جائز ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت بھی محسوں کرے کہ مزاجوں میں تخالف اور طبیعتوں میں بُعد کی وجہ سے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکے گا، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی لیعنی وہ شوہر کے حقوق ادانہیں کر سکے گی، اور مردبھی یہی سمجھے توالی صورت میں خلع جائز ہے۔

 بات جائز نہیں کہ اس مال میں سے کچھ بھی لوجوتم نے ان کومہر میں دیا ہے، مگریہ کہ میاں بیوی دونوں کواندیشہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کرسکیں گے۔سواگرتم (حکام) کواندیشہ ہو کہ وہ دونوں احکام خداوندی کی تعمیل نہیں کرسکیں گے تو دونوں پرکوئی گناہ نہیں ،اس میں جس کودے کرعورت اپنی جان چھڑا لئے''

#### ﴿ الخلع، والظهار، واللعان، والإيلاء﴾

اعلم: أن الخلع فيه شناعةٌ مّا، لأن الذي أعطاها من المال قد وقع في مقابلة المسيس، وهو قو له تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَغْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيْهَاقًا غَلِيْظًا ﴾ واعتبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان، حيث قال: "إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما اسْتَحْلَلْتَ من فرجها". ومع ذلك: فربما تقع الحاجةُ إلى ذلك فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾

تر جمہ: واضح ہے۔البتہ ایک بات جان لیں:عنوان میں لعان کا ذکرا یلاء سے پہلے کیا ہے،مگر باب میں لعان کا تذکرہ ایلاء کے بعد آخر باب میں ہے۔

تصحیح: أعطاها تمام شخوں میں أعطاه تھا۔ بیشچ شارح نے کی ہے۔ کیونکہ مہر عورت شوہر کونہیں، بلکہ شوہر: عورت کودیتا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## ظہاراوراس کے متعلقات کی حکمتیں

ظہار: بیوی کومر مات ابدیہ کے ساتھ، یاان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کا دیکھنا حرام ہے۔ جیسے بیوی سے کہا کہ'' تو میر ہے لئے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے (انتِ علی مظہر امی) ۔۔۔ زمانۂ جاہلیت میں لوگ ظہار کیا کرتے تھے۔ وہ ان کو ماں کی پیٹھ کی طرح گردانا کرتے تھے۔ پھر وہ بھی بیوی سے حجبت نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ ظہار کی تحریم ان کے بزد یک طلاق کی تحریم سے سخت تھی۔ مگر بیوی دوسرا نکاح بھی نہیں کر سے تھی ۔ اور اس میں عورت کے قت میں جومضرت تھی وہ فخفی نہیں ۔ عورت نہ تو مجر جہ بہی گرائی کے دوسری عورتوں کی طرح شو ہر سے متبع ہو، اور نہ بے نکاحی ہوتی کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہو ۔۔۔ پھر جب نبی ﷺ کے وقت میں حضرت اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ نے ۔۔ جوایک ضعیف البصر بوڑ ھے آدمی تھے ۔۔۔ اپنی بیوی خولہ بنت تغلبہ رضی اللہ عنہا سے ظہار کیا۔ اور آپ سے بیمسئلہ پو چھا گیا، تو صورة المجادلۃ کی ابتدائی چار آبیتیں نازل ہوئیں۔ جن میں ظہار کا تھم بیان کیا گیا۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ظہار سے ابدی سورۃ المجادلۃ کی ابتدائی چار آبیتیں نازل ہوئیں۔ جن میں ظہار کا تھم بیان کیا گیا۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ظہار سے ابدی

حرمت پیدانہیں ہوتی۔البتہ شوہرنے ایک نامعقول اور حجمو ٹی بات کہی ہے،اس لئے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ظہار کرنے والوں کا قول (أنتِ علیّ کظهر أمی) کونہ تو بالکل نظرانداز کیا، نہ اس کوابدی حرمت کا موجب قرار دیا۔ بلکہ حرمتِ موقّعہ یعنی کفارہ اوا کرنے تک حرمت کا موجب قرار دیا۔

اورظهاركرنے والوں كا قول دووجه سے بالكلية نظرانداز نہيں كيا:

پہلی وجہ: ظہار کرنے والے نے خوداس بات کواپنے اوپر لازم کیا ہے، پس وہ از قبیل التزام عبد ہے۔اور التزاماتِ عبد قابل مؤاخذہ ہیں۔جیسے کو کی شخص منت مانے تواس کا ایفاء ضروری ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۵۸۱)

دوسری وجہ: وہ ظہار کرنے والے کی پختہ ارادہ سے بولی ہوئی بات ہے، پس وہ بمز لہ قتم ہے۔ جیسے حلال کو حرام کرنا، یا حرام کو حلال کرنا نمین ہے۔

اوراللہ تعالیٰ نے اس قول کوابدی حرمت کا موجب بھی قرار نہیں دیا: جبیبا کہ جاہلیت کا تصورتھا۔ کیونکہ اس میں عورت کے قق میں سخت ضررتھا۔ بلکہ اس قول کو کفارہ کی ادائیگی تک حرمت کا سبب بنایا۔

کفارہ میں دوخصوصیتیں ہیں: ایک: کفارہ گناہ کومٹا تا ہے۔ دوم: التزام کی خلاف ورزی سے شوہر جو دل میں تنگی محسوں کرےگا: کفارہ اس کوختم کرےگا۔

اورظہار میں بولی ہوئی بات جھوٹ اس لئے ہے کہ وہ دوحال سے خالی نہیں: یا تو خبر ہے یا انشاء ہے۔ خبر یعنی اطلاع دیت ہے کہ اس کی بیوی اس کی مال ہے۔ اور انشاء یعنی وہ بیوی کو مال بنا تا ہے ۔۔ اگر اطلاع دی ہے تو وہ جھوٹ اس لئے ہے کہ بیوی نہ تھیقہ ماں ہے نہ نجاز اُ۔ تھیقہ ماں نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ تھیقی ماں وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ اور مجازی مال اس لئے نہیں کہ بیوی اور ماں میں نہ تو علاقہ تشبیہ ہے، نہ علاقہ مجاورت۔ جبکہ مجاز کے لئے ان دوعلاقوں میں سے کوئی علاقہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے بیوی کو مال اور مال کو بیوی کہ سکیں ۔۔ اور اگر بیقول انشاء ہے یعنی مُظاہر بیوی کو مال بنار ہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ بیوی کو مال بنانا ایک مضرت رسال معاملہ ہے۔ اور سلحت نکاح سے بھی ہم آ ہنگ نہیں۔ نہ اس پرکوئی دلیل نعتی موجود ہے، نہ دلیل عقلی ، پس یہ بات محض حماقت ہے۔

اورظہارکرنے والے کا قول نامعقول اس لئے ہے کہ وہ بیوی پرظلم وستم ڈھانا ہے۔اوراس کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور کفارے ترتیب وارتین مقرر کئے ہیں: غلام آزاد کرنا، سکسل دو ماہ کے روزے رکھنا، اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا: یہ
کفارے اس لئے تجویز کئے گئے ہیں کہ کفارہ کا ایک مقصد زجر وتو نیخ ہے۔ کفارہ سے نگا ہوں کے سامنے یہ بامیت حضر ہوجاتی
ہے کہ وہ آئندہ کفارہ کے خوف سے اس فعل پراقد امنہیں کرے گا۔ اور کفارہ سے یہ مقصد اس وقت حاصل ہوسکتا ہے: جب
لہ۔ جملہ انتِ علی کظھر اُمی لفظ خربے۔ اور عقود میں ہونے کی وجہ سے معنی انشاء ہے ا

### کوتا ہی کرنے والے کوسی سخت عبادت کا مکلّف بنایا جائے ، جواس کے فس کوزیر کرے: بایں طور کہاس کوا تنامال خرج کرنے کا حکم دیا جائے جس میں لوگ بخیلی کرتے ہیں ، یا اس طرح کہاس کوسخت بھوک پیاس سے دوجیار کیا جائے۔

وكان أهل الجاهلية يحرِّمون أزواجَهم، ويجعلونهن كظهر الأم، فلا يَقْرُبُوْنَهن بعد ذلك أبدًا، وفي ذلك مسن المفسدة مالايخفي، فلاهي حَظِيَّةٌ تتمتع منه كما تتمتع النساء من أزواجهن، ولا هي أيِّم يكون أمرها بيدها، فلما وقعت هذه الواقعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واستُفْتي فيها، أنزل الله عزوجل: ﴿قَدْسَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِها ﴾ إلى قوله ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

والسرُّ فيه: أن الله تعالى لم يَجعل قولَهم ذلك هدرًا بالكلية، لأنه أمرُ الزَمَه على نفسه، وأَكَّدَ فيه القولَ بمنزلة سائر الأيمان؛ ولم يجعله مؤبَّدًا كما كان في الجاهلية، دفعًا للحرج الذي كان عندهم؛ وجعله موقَّتا إلى كفارة، لأن الكفارة شُرعت دافعةً للآثام، مُنْهِيَةً لما يجده المكلَّف في صدره.

وأما كونُ هذا القول زُورًا: فلأن الزوجة ليست بأم حقيقةً، ولا بينهما مشابهة أو مجاورة تُصحِّحُ إطلاق اسم إحداهما على الأخرى، إن كان خبرًا؛ وهو عقدٌ ضارٌ غيرُ موافقٍ للمصلحة، ولا مما أو حاه الله في شرائعه، ولا مما استنبطه ذوو الرأى في أقطار الأرض، إن كان إنشاءً.

وأما كونُه منكرًا: فلأنه ظلم وجور، وتضييقٌ على من أُمر بالإحسان إليه.

وإنها جُعلت الكفارة: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين: لأن من مقاصد الكفارة: أن يكون بين عَيْنَي المكلَّف ما يكبَحُه عن الاقتحام في الفعل، خشية أن يلزَمَه ذلك، ولايمكن ذلك إلا بكونها طاعةً شاقةً، تغلب على النفس: إما من جهة كونها بذلَ مالِ يُّشَحُّ به، أو من جهة مقاساةِ جوع وَعَطَشٍ مُفْرِطَيْن.

ترجمہ: اوراس میں رازیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اس قول کو بالکل رائگاں نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو شوہر نے اپنے اور لازم کیا ہے، اور پکی کی ہے اس معاملہ میں بات، جیسے دیگر ایمان ۔ اور نہیں بنایا اس قول کو دائمی حرمت، جیسا کہ وہ جاہلیت میں تھا، اس تکی کو ہٹانے کے لئے جو جاہلیت کے زمانہ میں تھی۔ اور اس کو کفارہ تک موقت بنانا: اس لئے کہ کفارہ گنا ہوں کو مٹانے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، اس بات کو ختم کرنے والا ہے جس کو مکلّف

لغات: مُنْهِيَة (اسم فاعل ازباب افعال) أَنْهَى الشيئ بختم كرنا ..... غَلَب عليه: زير كرنا ، غالب ہونا۔
تشریخ: مجاز کے لئے علاقۂ تشبیه یااس کے علاوہ تجیس علاقوں میں سے کوئی علاقہ ضروری ہے۔ یہی ۲۵ علاقے مجاورت (پڑوس) کہلاتے ہیں۔ تفصیل نورالانوار (ص۱۰۸) اوراس کے حاشیة تمرالا قمار میں حقیقت ومجاز کی بحث میں ہے۔
مجاورت (پڑوس) کہلاتے ہیں۔ تفصیل نورالانوار (ص۱۰۸) اوراس کے حاشیة تمرالا قمار میں حقیقت ومجاز کی بحث میں ہے۔
مند بید: کفاروں کے ذکر میں: ساٹھ مسکینوں کو کھلانا: مقدم ذکر کیا ہے ، تاکہ دونوں مالی کفارے ایک ساتھ ہوجائیں۔

### ايلاء كابيان اورمدت إيلاء كي حكمت

سورۃ البقرۃ آیات ۲۲۲ و ۲۲۲ میں ارشاد پاک ہے:''ان لوگوں کے لئے جواپنی ہیویوں سے صحبت نہ کرنے کی قشم کھاتے ہیں: جار ماہ تک انتظار کرنا ہے۔ پس اگر وہ رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔اورا گروہ طلاق کا پختہ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں''

تفسیر: ایلاء کے لغوی معنی ہیں جسم کھانا۔ اور شرعی معنی ہیں: چار ماہ یا چار ماہ سے زیادہ یا مدت کی تعیین کے بغیر ہیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا۔ زمانۂ جاہلیت میں لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ یا کمبی مدت تک اپنی ہیو یوں سے صحبت نہیں کریں گے۔اس میں عورتوں پرظلم اوران کو ضرر پہنچانا تھا۔ چنا نچہ مذکورہ آیات نازل ہوئیں ، اور چار ماہ کی مدت مقرر کی ۔اب اگراس مدت میں شو ہرنے صحبت کرلی توقعم کا کفارہ اداکرے، اور ہیوی اس کے نکاح میں رہے گی۔اورا گر

چار مہینے گذر گئے، اور اس نے بیوی سے صحبت نہ کی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی۔ بیاحناف کا مسلک ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: عورت قاضی سے رجوع کرے گی۔ قاضی شوہر کو مجبور کرے گا کہ یا تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے یعنی طلاق دیدے، یادستور کے مطابق روک لے یعن صحبت کرے اور قتم کا کفارہ دے۔

اورمدت إيلاء حيار ماه دووجه معمرركي سے:

پہلی وجہ: چار ماہ ایک ایسی مدت ہے جس میں نفس لامحالہ صحبت کرنے کا مشاق ہوتا ہے۔ اور اگر اس مدت میں صحبت نہ کی جائے توصحت کو نقصان پہنچتا ہے، الایہ کہ آ دمی نامر دہو۔ اور یہی حال عورت کا بھی ہے۔ ایک واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبز ادمی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں سے مسرکر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا: چھاہ ماہ اور واہ مالک، در منثورا: ۲۷۲) چنا نچہ ایلاء کے لئے یہی مدت مقرر کی گئی، تا کہ ذوجین میں سے سی کو بھی ضرر نہ بہنچے۔

دوسری وجہ: مدتِ ایلاء سال بھرمقر رنہیں کی جاسکتی کہ وہ بہت ہی کمبی مدت ہے۔ آ دھا سال بھی مقر رنہیں کی جاسکتی کہ وہ بہت ہی کم مقد ہے۔ اور نصف اور رُبع کے درمیان کسر: ثلث ہی کہ وہ بھی کم بہت ہی کم وقفہ ہے۔ اور نصف اور رُبع کے درمیان کسر: ثلث ہی ہے، اس لئے اس کوتجو یز کیا کیونکہ یہ ایک معتدل مدت ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ﴾ الآية.

اعلم: أن أهل الجاهلية كانوا يحلِفون أن لايَطَأُوا أزواجَهم أبدًا، أو مدةً طويلةً، وفي ذلك جَور وضرر، فقضى الله تعالى بالتربص أربعة أشهر: ﴿فَإِنْ فَاءُ وْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ﴾

واختلف العلماء في الفيء: فقيل: يُوْقَفُ الْمُوْلِيُ بعدَ مُضِيِّ أربعةِ أشهر، ثم يجبر على التسريح بالإحسان، أو الإمساك بالمعروف؛ وقيل: يقع الطلاق، ولا يُوقَف.

أما السر في تعيين هذه المدة: فإنها مدة تَتَوَّقُ النفسُ فيها للجماع لامحالة، ويتضرر بتركه، إلا أن يكون مَوُّوفًا؛ ولأن هذه المدة ثُلُثُ السنةِ، والثلثُ يُضبطُ به أقلُّ من النصف، والنصفُ يُعَدُّ مدةً كثيرةً.

ترجمہ: جان لیں کہ اہل جاہلیت قسم کھایا کرتے تھے کہ وہ اپنی ہیو یوں سے بھی بھی یا کمبی مدت تک صحبت نہیں کریں گے۔ اور اس میں ظلم ومفرت ہے۔ پس اللہ تعالی نے چار ماہ کے انتظار کا فیصلہ کیا: ''پس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالی بخشنے والے نہایت مہربان ہیں' — اور علماء نے رجوع کرنے میں اختلاف کیا ہے: پس کہا گیا: رو کا جائے ایلاء کرنے والا چار ماہ گذرنے کے بعد؛ پھر مجبور کیا جائے: بھلائی کے ساتھ چھوڑنے پریا دستور کے مطابق روکنے پر (بیائمہ ثلاثہ کی رائے ہے)

اورکہا گیا: طلاق واقع ہوگی،اورنہیں روکا جائے گا (بیاحناف کی رائے ہے) ۔ رہااس مدت کی تعین میں راز: تو بیشک وہ مدت ایک ایس مدت ہے۔ میں نفس لامحالہ صحبت کرنے کا مشاق ہوتا ہے،اور آ دمی کو صحبت نہ کرنے سے ضرر پہنچتا ہے۔
الا یہ کہ آ دمی آ فت رسیدہ ہو ۔۔۔ اوراس کئے کہ بیدمدت سال کا تہائی ہے۔اور تہائی کے ذریعہ نصف سے کم کو منضبط کیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے نیچ کسر: ثلث ہے۔اور نصف بہت مدت شار کی جاتی ہے (اور چوتھائی بہت کم مدت ہے)

### لعان کی مشروعیت کی وجه

سورة النورآیات ۱-۹ میں ارشاد پاک ہے: ''اور جولوگ اپنی ہویوں پر زنا کی تہمت لگائیں ، اوران کے پاس اپنی ذاتوں کے علاوہ گواہ نہ ہوں: تواس کی گواہ می کی صورت ہے ہے کہ وہ چارم تبہ گواہ می دے کہ وہ ایقیناً سچا ہے۔ اور پانچویں بار ہے کہ کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پراللہ کی پھٹکار!اور عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ (بھی ) چارم تبہ گواہ می دے: اللہ کی فتم کھا کروہ گواہ می دیتی ہے کہ شوہر جھوٹا ہے۔ اور پانچویں بار ہیہ کے کہا گروہ سچا ہوتو اس (عورت) پرخدا کا غضب!'' حدیث (۱) — حضرت ہلال بن اُمیرضی اللہ عنہ نے — جوغز وہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تین حدیث (۱) — حضرت ہلال بن اُمیرضی اللہ عنہ نے کسامنے اپنی بیوی کوشریک بن شماء کے ساتھ تہم کیا۔ آپ نے خطرات میں سے ایک ہیں — رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنی بیوی کوشریک بن شماری پشت پر حدیگ گی'' اُنھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جب کوئی شخص اپنی بیوی پر کسی کو دکھے تو وہ گواہ تلاش کرنے کے لئے نکلے؟! مگر آپ یہی فرماتے رہے کہ'' گواہ لاؤ، ورنہ تہماری پشت پر حدیگ گی'' انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب میں بھینا سچا ہوں۔ پس اللہ تعالی انھوں نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کوش کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں بھینا سچا ہوں۔ پس اللہ تعالی ضرور وہ بات ناز ل فرما کیں گے جو میری پشت کو حدسے بری کردے گی۔ پھر آیات بعان ناز ل ہوئیں۔ اور ان دونوں میں لعان کرایا گیا (معکون عدیدے ۳۳)

تشری : زمانهٔ جاہلیت میں جب آ دمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا تا تھا، پھران میں اس سلسلہ میں مناقشہ ہوتا تھا، تووہ کا ہنوں (جنّو ں سے دریافت کر کے خبریں دینے والوں ) کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جبیبا کہ حضرت معاویہ رضی اللّه

عنه كى والده ہند بنت عُتبہ كے واقعه ميں ہوا تھا كـ پھر جب اسلام كاز مانه آيا تو:

(الف)اس كاكوئى جوازباقى ندر ماكه كالهنول سے رجوع كيا جائے:

ایک: تواس وجہ سے کہ اسلام قطعاً کہانت کا روا دارنہیں۔ملت ِ منفی کا مدار کہانت کو چھوڑنے اوراس کو گمنام کرنے پر ہے۔حدیث میں ہے کہ:'' جو شخص کا ہن کے پاس گیا،اوراس کی باتوں کی تصدیق کی،تواس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد (مِیالِیْاَیِیْمْ) برنازل ہواہے'' (مشکوۃ حدیث ۵۵ باب اُحیض)

دوم: اس وجہ سے کہ کا ہنوں سے رجوع کرنا ۔۔ ان کا صدق وکذب جانے بغیر ۔۔ سخت نقصان دہ ہے۔ کا ہن بھی ایک انسان ہے۔ اس سے غلطی ہوسکتی ہے۔ وہ ہُری کو بدکار بتا سکتا ہے۔ اور وہ جتّات سے باتیں معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ اور جنات بڑی جھوٹی مخلوق ہے۔

(ب)اور یہ بات بھی ممکن نہیں کہ شوہر سے جارگواہ طلب کئے جائیں، ورنداس کوحد ماری جائے: کیونکہ زناتنہائی میں ہوتا ہے۔اور شوہر اپنے گھر کے احوال جانتا ہے۔اور اس کے سامنے ایسے قرائن آتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آتے۔ پس اس خانگی معاملہ پراس سے گواہ کیسے طلب کئے جاسکتے ہیں؟

(ج)اور شوہر کو دوسروں کے برابر بھی نہیں رکھا جاسکتا: جن کو گواہ پیش نہ کر سکنے پر حد ماری جاتی ہے:اوراس کی ووجہیں ہیں:

پہلی وجہ: شوہر شرعاً وعقلاً مامور ہے کہ اپنی بیوی کی ،جواس کے قبضہ میں ہے، ننگ وعار کی باتوں سے حفاظت کر ہے۔شوہر فطری طور پراس شخص کو برداشت نہیں کرسکتا جواس کی بیوی پر ، جواس کی نگرانی میں ہے، چڑھنے کی کوشش کر ہے۔ پس اگر شوہر کوئی شک کی بات دیکھے گا تو ضرور فکر کرے گا۔ اور ضرور معاملہ قاضی کے سامنے لے جائے گا۔

دوسری وجہ: شوہر کا معاملہ دوسر بے لوگوں سے اس لئے بھی مختلف ہے کہ شوہر وہ آخری شخص ہے جس کے ذریعہ شک ختم کیا جاتا ہے بعنی اس کے بیوی کے پاس آنے پرکوئی بھی انگلی نہیں اٹھا تا۔ اور اس کے ذریعہ بیوی کی شرمگاہ کی حفاظت مطلوب ہے بعنی وہ بیوی سے صحبت کرتا ہے ، دوسر اکوئی اس کا مجاز نہیں ۔ پس اگر شوہر بیوی پر دارو گیر کرنے میں دوسروں کی طرح ہوگا تو حرم کی حفاظت ناممکن ہوجائے گی۔ اور بیوی بیسوابن جائے گی!

پھر جب زمانۂ نبوت میں شوہر کے تہمت لگانے کا واقعہ پیش آیا تو نبی مِلالیٰ آیا متر ددر ہے: کبھی سکوت اختیار فرمایا،

۔ بدواقعہ بہت تفصیلی ہے۔ ہند بنت عتبہ پہلے فارکہ بن مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھی۔ شوہر نے ان پرزنا کی تہمت لگائی۔ ان کاباپ عتبہ یمن کے ایک کا ہن کے پاس سب کو فیصلہ کے لئے لے گیا۔ کا ہن نے فیصلہ دیا کہ بیعورت گندی اور بدکار نہیں ہے، اور وہ ایک بادشاہ جنے گی، جس کا نام معاویہ ہوگا۔ اس فیصلہ کے بعد فارکہ نے ان کورکھنا چاہا۔ مگروہ تیار نہ ہوئیں۔ اور انھوں نے حضرت ابوسفیان سے نکاح کیا۔ جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ۔ تفصیل سیوطی رحماللہ کی تاریخ المخلفاء ص ۱۳۸ فکر معاویہ میں، اور ابن عبدر بہ کی العقبد الفرید (۹۵:۲) میں ہے ۱۲

کیونکہ شوہر کا معاملہ دوسروں سے مختلف نظر آیا، اور کبھی حدز نا اور حدقذ ف کی آیات کے عموم میں شوہر کو بھی شامل کر کے فرمایا:''گواہ لاؤ، ورنہ تمہاری پشت برحد لگے گئ' یہاں تک کہ حضرت ہلال ؓ نے وہ بات کہی جواو پر آچکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم ناز ل فرمایا۔

اور بنیادی با تیس لعان میں دو ہیں:

ا — لعان: شوہر کی چندمو کد شمیں ہیں کہ وہ سچاہے۔اس سے شوہر حدقذ ف سے بری ہوجائے گا۔اور شبہ کی سوئی عورت پر اُکے گا۔اور شبہ کی سوئی عورت پر اُکے گا۔اور شوہرا نکار کرے تواس پر حدقذ ف جاری ہوگی۔

۲ — اورعورت کی چندمو کدنشمیں ہیں کہ شوہر جھوٹا ہے،اس سے عورت حدز ناسے بری ہوجائے گی۔اورا نکار کرے تواس پر حدز ناجاری ہوگی۔

حاصل گفتگو: یہ ہے کہ ایک ایسے معاملہ میں جس میں کوئی گواہ نہیں ، نہاں کونظرانداز کیا جاسکتا ہے ، نہ سنا جاسکتا ہے : مؤکد قسموں کے ذریعہ فیصلہ کرنے سے بہتر کوئی صورت نہیں ۔ یہی لعان کی مشروعیت کی وجہ ہے۔

فائدہ جمعن قسم سے انکار پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ بلکہ انکار کرنے والے کوقید میں رکھا جائے گا۔ تا آنکہ قسمیں کھائے یا جرم کا اعتراف کرے۔اگر شوہراعتراف کرے کہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے تو اس کو حدقذ ف ماری جائے۔ اوراگر عورت زنا کا اعتراف کرے تو اس پر حدزنا جاری کی جائے۔

عورت کوفہماکش کی وجہ — حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ لعان کے وقت خصوصیت سے عورت کوفہماکش کی اج کے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ یہ فہماکش کرنا اس لئے ضروری ہے کہ قسموں کا مقصود بروئے کار آئے لینی بظاہر خطا کارعورت ہے۔ کیونکہ بلاوجہ کوئی شخص اپنے گھر کو بدنا مہیں کرتا۔ گھر کی بدنا می آدمی کی اپنی بدنا می ہم مگر یہ بھی احتمال ہے کہ شوہر نے پوری تحقیق کے بغیر مجمن شک کی بنیاد پر تہمت لگائی ہو، پس اگر عورت واقعی بے گناہ ہے تو اس کے لئے قسمیں کھانا جائز ہے۔

لعان کے بعد حرمت کی وجہ — اور حدیث سے بیات بھی ثابت ہے کہ لعان کے بعد عورت ہمیشہ کے لئے شوہر پر حرام ہوجائے گی۔ پس اگر شوہر خود ہی طلاق دیدے تو فبہا، ورنہ قاضی دونوں میں تفریق کردے گا۔ اور بیحرمتِ مؤبّد ہ دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ: جب دونوں میں باہم اختلاف ہوگیا، اور دونوں کے دل غیظ وغضب سے بھر گئے، اور شوہر نے عورت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی: تواب دونوں میں مودّت وموافقت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ اور زکاح جن مصالح کی بنیاد پرمشر وع کیا گیا ہے ان کا مدار مودت وموافقت پر ہے۔ پس اب زکاح باقی رکھنا ہے معنی ہے۔ دوسری وجہ: یہا بدی تحریم نے وجین کی سرزنش کے لئے ہے کہ انھوں نے ایسے شکین معاملہ پراقدام کیوں کیا؟!

قال الله تعالى: ﴿وَالَّـذِيْنَ يَـرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾ الآية، واستفاض حديثُ عُوَيمر العَجْلاني، وهلال بن أمية.

اعلم: أن أهل الجاهلية كانوا إذا قذف الرجل امرأتَه، وكان بينهما في ذلك مناقشة، رجعوا إلى الكُهَّان، كما كان في قصة هند بنت عتبة. فلما جاء الإسلام:

[الف] امتنع أن يُسوَع لهم الرجوع إلى الكهان، لأن مبنى الملة الحنيفية على تركها وإخمالها، ولأن في الرجوع إليهم من غير أن يُعرف صدقُهم من كذبهم \_ ضررًا عظيمًا.

[ب] وامتنع أن يُكلَّفَ الزوجُ بأربعة شهداء، وإلاضُرِبَ الحدُّ: لأن الزنا إنما يكون في الخلوة، ويَعْرف الزوجُ ما في بيته، ويقوم عنده من المَخايل مالا يمكن أن يعرفَه غيره.

[ج] وامتنع أن يُجعل الزوجُ بمنزلة سائر الناس، يُضربون الحدَّ: لأنه مأمور شرعًا وعقلاً بحفظِ ما في حَيِّزِه من العار والشنار، مجبولٌ على غيرةِ أن يُزْدَحَمَ على مافي عِصمته، ولأن الزوج أقصى ما يُقطع به الريبةُ، ويُطلب به تحصينُ فرجها، فلو كان هو فيما يؤاخذها به بمنزلة سائر الناس: ارتفع الأمان، وانقلبت المصلحةُ مفسدةً.

وكان النبى صلى الله عليه وسلم \_ لما وقعت الواقعة \_ مترددًا: تارةً لا يقضى بشيئ لأجل هذه المعارضات، وتارةً يستنبط حكمَه مما أنزل الله عليه من القواعد الكلية، فيقول: "البينة، أو حدًا في ظهرك" حتى قال المبتلى: والذى بعثك بالحق! إنى لصادق، فَلَيُنْزِلَنَّ الله ما يُبرِّئُ ظهرى من الحد، ثم أنزل الله تعالى آية اللعان.

والأصل فيه: أنه:

[١] أيمانٌ مؤكدة: تُبْرِئُ الزوجَ من حد القذف، وتُثبت اللَّوتُ عليها، فإن نَكل ضُرب الحد. [٢] وأيمانٌ مؤكدة منها، تُبرِّ ئُها، فإن نكلت ضربت الحد.

و بالجملة: فلا أحسنَ فيما ليس فيه بينةٌ، وليس مما يُهدر، ولا يُسمع: من الإيمان المؤكدة. وجرت السنةُ: أن تُذَكَّرَ المرأةُ: تحقيقا للمقصود من الأيمان.

وجرت السنة: أن لا تعود إليه أبدًا: فإنهما بعد ماحصل بيهنما هذا التشاجر، وانطوت صدورُ هما على أشد الوحر، وأشاع عليها الفاحشة: لايتوافقان، ولا يتوادَّان غالبا، والنكاحُ إنما شُرع لأجل المصالح المبنية على التوادِّ والتوافق. وأيضًا: ففي هذه زجر عليهما، من الإقدام على مثل هذه المعاملة.

تر جمہ: (آبت کے بعد) اور عویر عجلانی اور ہلال بن امیدی حدیث مشہور ہے لین لعان کے احکام میں آبت کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جان لیس کہ اہل جاہلیت: جب آدمی اپنی بیوی پر جمعت لگا تا ، اور دونوں کے درمیان اس سلمہ میں منازعت ہوتی: تو وہ لوگ کا ہنوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جب اکہ ہند بنت عتبہ کے واقعہ میں ہوا تھا۔ پھر جب اسلام آبا: (الف) تو ممتنع ہوا کہ لوگوں کے لئے جائز قرار دیا جائے کا ہنوں سے رجوع کرنا: (۱) اس لئے کہ ملت جننی کا مدار کہانت چھوڑ نے اور اس کو گمنام کرنے پر ہے (۲) اور اس لئے کہ ان کی طرف رجوع کرنے اس لئے کہ ملت جننی کا مدار کہانت چھوڑ نے اور اس کو گمنام کرنے پر ہے (۲) اور اس لئے کہ ان کی طرف رجوع کرنے میں ۔ ان کے پچھوٹ سے بیچانے بغیر ۔ بھاری نقصان ہے ۔ (ب) اور اس لئے کہ ان کی طرف رجوع کر فی کا مکلف کیا جائے ، ورنہ وہ حد مارا جائے: کیونکہ زنا تنہائی میں ہوتا ہے۔ اور شو ہر اس بات کو جانت ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ اور اس کے پاس ایسی علم میں قائم ہوتی ہیں جو دو سرول کو معلوم نہیں ہوستیں ۔ (ب) اور مسلح ہوا کہ شوہر کو دو سرے لوگوں جیسا بنایا جائے: جو حد مارے جاتے ہیں: (۱) اس لئے کہ شوہر موا آفرہ عقلاً مامور ہے اس چیز (عورت ) کی حفاظت کا ، جو اس کی گرانی میں ہے: نگ و عار ہے، شوہر پیدا کیا ہوا ہے اس بات پر غیرت کھانے پر کہ کوئی شخص بھیڑ کہ خور سے کہا ہوں ہے جس کے ذریعہ کر مورت ) ہوتا ہے۔ بینی وہی می تعاظت کا در بعہ عورت کی شاطت مشکل ہوجائے گا۔ اور مسلحت: مفسدہ داروگیر کی جاتی ہے: اور لوگوں جیسا ہوگا تو امان اٹھ جائے گا یعنی بیوی کی تعاظت مشکل ہوجائے گا۔ اور مسلحت: مفسدہ داروگیر کی جاتی ہے: اور لوگوں جیسا ہوگا تو امان اٹھ جائے گا یعنی بیوی کی تعاظت مشکل ہوجائے گا۔ اور مسلحت: مفسدہ میں بدل جائے گا یعنی بیوی ہوجائی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی گا۔

اور بنی سین الفت تاج میں آچاہے) اور بھی ان قواعد کلیہ سے اس کا حکم مستنبط فرماتے سے جواللہ تعالیٰ نے آپ پر سے (جن کا بیان الفت تاج میں آچاہے) اور بھی ان قواعد کلیہ سے اس کا حکم مستنبط فرماتے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کئے سے یعنی حدز نا اور حد قذف کی آیات کے عموم میں شو ہر کے معاملہ کو بھی داخل کر کے اس کا حکم بیان کرتے ہے، پس فرماتے :''گواہ لا وَیا تمہاری پشت پر حد ماری جائے گی' یہاں تک کہ مہتلی شخص یعنی صاحب واقعہ نے کہاالی آخرہ سے اور بنیادی بات لعان میں یہ ہے کہ لعان: (۱) چند پختے تسمیں ہیں جو شو ہر کو حد قذف سے بری کرتی ہیں۔ اور شبہ عورت پر ثابت کرتی ہیں۔ پس اگر شو ہر سم کھانے سے انکار کر بے قوحہ مارا جائے گا ۔ (۲) اور عورت کی طرف سے چند پختے تسمیں ہیں، جو اس کو (حد زناسے ) ہری کردیتی ہیں۔ پس اگر عور قیسمیں کھانے سے انکار کر بے قوہ صدماری جائے گی ۔ اور حاصل کلام: پس کوئی چیز اچھی نہیں ، اس چیز میں جس میں کوئی گواہ نہیں ، اور نہیں ہے وہ اس میں سے جو راکگاں کی جاتی ہے یعنی جس کونظر انداز کردیا جاتا ہے ، اور نہوں جاتی ہے یعنی برداشت کرلی جاتی ہے: پختے قسموں سے یعنی لعان کے ذریعہ فیصلہ کرنا ہی بہترین طریقہ ہے۔

### باب \_\_\_\_ا

### عدت كابيان

## مطلق عدت کی حکمت

عدت: جاہلیت کے مسلّمات مشہورہ میں سے تھی۔اورایک ایسی چیزتھی جس کولوگ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔اوراس مصلحتیں تھیں: میں بہت سی کھیں:

پہلی مصلحت ۔۔ براءتِ رحم ۔۔ عدت یہ بات جانے کے لئے ہے کہ عورت کو مل ہے یانہیں؟ اور یہ بات معلوم ہونی اس کئے ضروری ہے کہ انساب میں اختلاط نہ ہو ۔ یعنی کسی کا بچرکسی کی طرف منسوب نہ ہوجائے ۔ کیونکہ نسب میں لوگ کنجوسی کرتے ہیں یعنی اپنا بچہ دوسرے کی طرف نسوب نہیں ہونے دیتے ۔ اور تماع مثل مندنسب کے طلب گار ہوتے ہیں یعنی

اپنی اولا دچاہتے ہیں۔اورنسب نوع انسانی کی خصوصیت ہے۔اس کے ذریعہ انسان دوسر بے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ مسائلِ استبراء میں بھی صلحت ملحوظ رکھی گئی ہے۔استبر أ الشہئے: کے لغوی معنی ہیں:انتہائی کھودکر یدکرنا تا کہ شبہ م ہوجائے۔ اورا صطلاحی معنی ہیں:جب باندی میں ملکیت بدلے توایک چیض آنے تک دوسرا آقاصحت نہ کرے، تا کہ نسب گڈیڈ نہ ہو۔ دوسری صلحت سے نکاح کی اہمیت دوبالا کرنا سے نکاح جب منعقد ہوتا ہے تو لوگوں کے اجتماع میں منعقد ہوتا

دوسری حت ۔ ناص کا اہمیت دوبالا ترنا ۔ نقاع جب معقدہوتا ہے تو تو تو ان کے ابھان یک معقدہوتا ہے۔ کم از کم دوگواہوں کی موجود گی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات نکاح کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اس طرح جب نکاح ختم کیا جا تا ہے تو لمجا نتظار (عدت ) کے بعدعورت دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ یہ بات بھی نکاح کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ نکاح بچوں کا گھر وندا ہوجائے گا۔ جس سے دل بہلا یا بھر توڑ کر برابر کردیا۔

تیسری مصلحت بیشگی کا بیکر بنانا نکاح می کلحتین اس وقت شمیل پذیر ہوتی ہیں۔ جب میاں بیوی بظاہراس کو ہمیشہ باقی رکھنے کا پیکر بنانا سے بھرا گرکوئی نا گہانی بات پیش آئے ،اور نکاح ختم کرنا ضروری ہو، تو بھی کسی درجہ میں ہمیشہ باقی رکھنے کا پیکر بنانا ضروری ہے۔اوراس کی صورت ہے کہ طلاق کے بعد عورت اتنی مدت انتظار کرے جس کی بچھاہمیت ہو، اور جس میں عورت بچھ شقت جھیلے۔تا کہ بینظاہر ہوکہ عورت مجبوراً دوسری جگہ جارہی ہے،ورنہ وہ ٹلنانہیں جیا ہتی تھی۔

فائدہ:عدت کی بنیادی صلحت پہلی ہے۔ گراس کے ساتھ اور کھیں جوظ ہیں۔اس لئے اگر چرا یک حیض سے براءتِ رحم معلوم ہوجاتی ہے، مگر دوسری مصلحتوں کو بروئے کارلانے کے لئے عدت تین حیض مقرر کی گئی۔

#### ١

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ ﴾ إلى آخر الآيات.

اعلم: أن العدة كانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، وكانت مما لايكادون يتركونه، وكان فيها مصالح كثيرة:

منها: معرفة براء قِ رَحِمِها من مائه، لئلا تختلط الأنساب، فإن النسبَ أحدُ ما يتشاحُ به، ويطلبُه العقلاء، وهو من خواص نوع الإنسان، ومما امتاز به من سائر الحيوان، وهو المصلحة المرعية في باب الاستبراء.

ومنها: التنويهُ بفخامة أمر النكاح، حيث لم يكن أمرًا ينتظم إلا بجمع رجال، ولا يَنْفَكُ إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لَعِبِ الصبيان، ينتظم، ثم يُفَكُّ في الساعة.

ومنها: أن مصالحَ النكاح لا تَتِمُّ حتى يوطِّنا أنفسَهما على إدامة هذا العقد ظاهرًا، فإن حَدَثَ حادثُ يوجب فَكَ النظام: لم يكن بُدُّ من تحقيق صورة الإدامة في الجملة: بأن تتربص مدةً تَجدُ لتربُّصها بالاً، وتُقَاسِي لها عناءً.

> نوٹ: آیتِ کریمہ کاتعلق الگے مضمون سے ہے۔ .

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### مختلف عورتوں کی مختلف عد تیں اوران کی حکمتیں

عدت كِعلق مع ورتول كى يانچ قسميں ہيں۔ان كے احكام اور متيں درج ذيل ہيں:

پہلی قتم — مطلقہ مدخولہ حائضہ غیر حاملہ — وہ عورت جس سے حجت یا خلوت سے حہ ہوچکی ہو،اوراس کو حض آتا ہو،اوروہ حاملہ نہ ہو،اوراس کو طلاق دی گئی ہو،تواس کی عدت امام ابو حنیفہ اورامام احمدر جمہما اللہ کے نزدیک: تین حیض ہیں۔
اورامام مالک اورامام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک: تین طهر ہیں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۸ میں ہے: ''اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو تین گر وء تک (نکاح سے) روکیس رکھیں'' پہلے دواماموں کے نزدیک: قدو ء کے معنی حیض کے ہیں، اور آخری دواماموں کے نزدیک: قدو ء کے معنی حیض کے ہیں، اور آخری دواماموں کے نزدیک: طهر کے ہیں۔

حكمت برتقد برطهر بن ائمه في و عنى طهرك لئه بين ان كنز ديك طهرول ساعدت مقرركر في ك

وجہ یہ ہے کہ پا کی کازمانہ شوہر کی رغبت کا زمانہ ہے۔اس زمانہ میں شوہر کے رجوع کرنے کاغالب احتمال ہے۔اور تین طہر اس لئے مقرر کئے ہیں کہ شوہر کے لئے سوچنے کاموقع رہے۔

محکمت برتقد برجیض — اورجن ائمہ نے قروء کے عنی چیض کے کئے ہیں:ان کے زدیکے یض سے عدت مقرر کرنے کی وجہ بیہ کے کچیش ہو کتی ہے کہ فورت حمل سے ہے یانہیں؟ اور عدت براء ت ورم جاننے ہی کے لئے مقرر کی گئی ہے۔اور تین چیض اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ شوہر کے لئے سوچنے کا موقع رہے۔وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکے۔

فائدہ قُروء سے حیض مراد ہونے کی دلیل بیرحدیث ہے نطلاق الأمة تبطلیقتان، وعدتُها حیضتان :باندی کی طلاق: دو طلاقیں ہیں۔اوراس کی عدت: دوجیض ہیں (مشکوة حدیث ۳۲۸۹) پس آزاد عورت کی عدت تین حیض ہوگی ۔۔۔ اور فَطَلَّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ میں ایک قراءت فی طلقو هن فی قُبُلِ عدتهن ہے (مسلم شریف ۱۹:۱۹ مصری، کتاب الطلاق) پس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ طلاق: عدت (حیض) سے پہلے یا کی کے زمانہ میں دی جائے تا کی عورتیں حیض سے عدت شروع کریں (فائدہ پورا ہوا)

دوسری قسم مطلقہ مدخولہ آیسہ یاصغیرہ وہ وہ ورت جس سے صحبت یا خلوت ہو چکی ہو (صغیرہ کے ساتھ اس وقت خلوت ہو چکی ہو (صغیرہ کے ساتھ اس وقت خلوت سے جب وہ مراہقہ (قریب البلوغ) ہو) اور کبرسیٰ کی وجہ سے حض آنا بند ہو گیا ہو، یا کم سیٰ کی وجہ سے ابھی حیض نہ آیا ہو، اور اس کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ سورۃ الطلاق آیت ہے: ﴿ وَ الْحَبِي يَئِسْنَ مِنْ مِنْ لَمْ يَحِضْنَ ﴾ ترجمہ: اور تنہاری (مطلقہ) ہو یوں میں جو عورتیں (کبر سیٰ کی وجہ سے) حیض آنے سے مایوں ہو چکی ہوں، اگرتم کو ان کی عدت میں شبہ ہو، تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔ اور اس طرح جن عورتوں کو (کم سیٰ کی وجہ سے) جیض ہیں وجہ سے ابھی ) حیض نہیں آیا۔

اوران کی عدت تین ماہ دووجہ سے مقرر کی ہے:

ایک: تین مہینے تین حیض کے قائم مقام ہیں۔ کیونکہ عام طور پرتین ماہ میں تین حیض آ جاتے ہیں۔ دوسری: آیسہاور صغیرہ کا حاملہ نہ ہونا بدیہی ہے۔ پس ان کی عدت براءتِ رحم معلوم کرنے کے لئے نہیں ہے۔ دیگر مصالح کے لئے ہے۔ مثلاً شوہر کے لئے رجوع کاموقع رہے۔ اور تین ماہ ان مصالح کو بروئے کارلانے کے لئے کافی ہیں۔
تیسری قسم \_ مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا حاملہ \_ وہ عورت جسے طلاق دی گئی ہو، اور وہ عورت جس سے شوہر کی
وفات ہوگئی ہو، اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ سورة الطلاق آیت ہم میں ہے: ﴿وَأَوْ لاَتُ الأَحْمَ اللهِ
أَجَدُ لُهُنُّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَ ہُنَّ ﴾ ترجمہ: اور حاملہ عور توں کی (خواہ مطلقہ ہوں یاان کے شوہر کی وفات ہوئی ہو) عدت ان
کے حمل کا پیدا ہونا ہے (خواہ کامل بچے بیدا ہویا ناقص، بشرطیکہ کوئی عضو بن گیا ہو، گوا یک انگلی ہی ہیں)

اوران کی عدت وضع حمل اس لئے ہے کہ بچہ جننے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ عورت کی بچہ دانی خالی ہے۔اور جب عدت کا بنیادی مقصد حاصل ہو گیا۔ تو دیگر ضمنی مصالح کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ کیونکہ حمل کا لمباز مانہ ہوتا ہے۔طلاق عام طور پر ایسے وقت میں دی جاتی ہے جب حمل کا احساس نہیں ہوتا۔ پس شوہر کوسو چنے کا کافی موقع مل چکا ہے۔اور شوہر کی موت کی صورت میں کوئی سوچنے والانہیں۔

چۇقى قىم — متوفى عنهاز وئهاغىر حاملە — وەغورت جس كے شوہر كانتقال ہوا ہو،اور وە حاملىنہيں ہے،تواس كى عدت چار ماە دس دن ہيں،خواہ وہ مدخولہ ہو ياغير مدخولہ، اور خواہ آيسه ہو ياصغيره ۔ سورة البقرة آيت ٢٣٣٨ ميں ہے:
﴿ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ، وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا ﴾ ترجمہ: اور جولوگتم ميں سے وفات ياجائيں،اور بيوياں چھوڑ جائيں، تو وہ بيوياں اسے آپ کوچار ماہ دس دن تک (نکاح سے) رو کے رکھیں۔

اوراس معتدہ پر زمانۂ عدت میں سوگ کرنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ معتدہ نہ رنگین کپڑے پہنے، نہ سرمہاورخوشبولگائے، نہ خضاب لگائے، اور نہ زیور پہنے (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۴و۳۳۳)

عدت وفات میں سوگ کرنے کی وجہ ۔ شوہر کی وفات کی عدت میں سوگ (ترکے زیبنت) کرنادووجہ ہے واجب ہے۔

پہلی وجہ: شوہر کی وفات کے بعداس کی بیوی پر عدت: شوہر کے نسب کی حفاظت کے لئے واجب ہے۔ اس کو حکم

ہے کہ انتظار کرے، فوراً دوسرا نکاح نہ کرے۔ اور دوسرول کو بھی بیچکم ہے کہ زمانۂ عدت میں منگنی نہ جیجیں۔ اس حکم کا تقاضا

یہ ہے کہ عورت زمانۂ عدت میں زینت چھوڑ دے۔ کیونکہ زیب وزینت مردوزن دونوں کی خواہش ابھارتی ہے۔ اور
عدت میں شہوت کا بیجان بڑی خرابی کا باعث ہوسکتا ہے۔

دوسری وجہ: دیریندرفاقت اور کسنِ وفا کا تقاضایہ ہے کہ شوہر کی وفات پرعورت بدحال ہوجائے ، ثم کی تصویر بن جائے۔اس کو نہ کپڑوں کا خیال رہے نہ بالوں کا۔ میلی کچیلی اور پراگندہ ہوجائے۔اورسوگ کرنے میں حسن وفا کے علاوہ بظاہرا پنی نگاہ شوہر پررو کنے کے معنی کو بروئے کارلا نا بھی ہے۔ یعنی وہ شوہر ہی کے لئے بنتی سنورتی تھی۔ پس جب پیاہی نہ لہ یہاں لف ونشر مشوش ہے۔ پہلے چار ماہ دیں دن عدت ہونے کی وجہ بیان کرنی چاہئے تھی۔ گرچونکہ اس کے ساتھ سوال وجواب ہیں اس لئے اس کو مؤخر کیا ہے۔

#### رہاتووہ کس کے لئے سنگار کرے؟!

طلاق ِ رجعی میں سوگ نہ کرنے کی وجہ \_\_\_\_ جس عورت کوایک یا دور جعی طلاقیں دی گئی ہوں: وہ زمانۂ عدت میں سوگ نہیں کرے گی۔ بلکہ خوب بن سنور کررہے گی۔ تا کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو،اور جواجتماعیت بکھر گئی ہے اس کی دوبارہ شیراز ہبندی کی شکل پیدا ہو۔

مبتونة کاحکم — جسعورت کوایک یا دوبائنه طلاقیس دی گئی ہوں ، یانتیوں طلاقیس دیدی ہوں: وہ زمانۂ عدت میں سوگ کرے گی یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے: امام ابوحنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ کے نز دیک اس پرسوگ واجب ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نز دیک واجب نہیں۔

یہ مسکدروایات میں مصرّح نہیں۔ حدیث میں صرف متوفی عنہا زوجہا کے سوگ کا بیان ہے۔ اس لئے دواماموں نے حکمت کی طرف نظر کی ، اور مہتوتہ پر بھی سوگ واجب کیا۔ حکمت وہی ہے جو پہلے گذر چکی کہ زیب وزینت شہوت ابھارتی ہے۔ اور زمانۂ عدت میں شہوت کا بیجان بڑی خرابی کا باعث ہے۔ یہ حکمت مہتوتہ میں بھی محقق ہے۔ وہ شوہر پرحرام ہوچکی ہے۔ اور دوسروں کے لئے بھی عدت کے دوران راہ ور سم پیدا کرنا جائز نہیں۔ پس اگر مہتوتہ بن سنور کر رہے گی تو فساد کا اندیشہ ہے۔ اس کو زمانۂ عدت میں ایسار ہنا چاہئے کہ سی کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔

اوردوسرے دوامام کہتے ہیں کہ سوگ کرنے کا حکم حدیث میں متوفی عنہا زوجہا کے لئے ہے۔اور مطلقہ خواہ ربعیہ ہویا مہتو تداس کے معنی میں نہیں۔دونوں میں بڑافرق ہے: شوہر کی وفات ایک ساوی آفت ہے۔اس سے عورت کوقد رتی طور پرصدمہ ہوتا ہے۔اور طلاق شوہرا پنے اختیار سے دیتا ہے،اور عورت کواس پر غصہ آتا ہے۔ پس وفات کی صورت میں سوگ کرنا تومعقول بات ہے۔ طلاق میں سوگ کرنے کے کوئی معنی نہیں۔

عدتِ وفات کی مدت میں حکمت — متوفی عنهاز وجهاجب حاملہ نه ہو،تواس کی عدت جار ماہ دس دن ہیں۔اور بیہ مدت تین وجہ سے مقرر کی گئی ہے:

پہلی وجہ: جار ماہ کے تین چلّے بنتے ہیں۔ بیالی مدت ہے جس میں جنین میں روح پڑتی ہے۔اور بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ پس اگرعورت حاملہ ہوگی تو اس مدت میں پتہ چل جائے گا۔اور دس دن کا اضافہ:اس لئے کیا گیا ہے کہ بچہ کی حرکت خوب ظاہر ہوجائے کیونکہ ابتداء میں حرکت ضعیف ہوتی ہے۔

دوسری وجہ جمل کامعتادز مانہ نو ماہ ہیں بھی چنددن کم بھی رہ جاتے ہیں۔ چار ماہ دس دن اس کا نصف ہیں۔ اس مدت میں جوبھی عورت کودیکھتا ہے اول وہلہ ہی میں اس کوحمل کا پیتہ چل جاتا ہے۔

ملحوظہ: پہلی وجہ میں بچہ کی حرکت سے حمل کا پتہ چلتا ہے، جس کو حاملہ ہی جان سکتی ہے۔اور دوسری وجہ میں پیٹ بڑھنے سے انداز ہ ہوتا ہے، جو ہر کوئی جان سکتا ہے۔ تیسری وجہ: زمانهٔ جاہلیت میں عدت وفات ایک پوراسال تھی۔اورطرح طرح کی پابندیاں تھیں۔حدیث میں ہے:
ایک عورت نے کہا: میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔اس کی آئکھیں دُھتی ہیں، کیا ہم سرمہ لگا سکتے ہیں؟ آپ نے منع کیا۔اس نے بار بار دریافت کیا۔آپ نے ہر باریہی فرمایا کنہیں لگا سکتی۔اور فرمایا: إنسما هی أدبعةُ أشهرٍ وعشْرٌ، وقد کانت إحدا کن فی الجاهلیة ترمی بالبغرة علی رأس الحول: وفات کی عدت چار مہنے دس دن ہی ہے۔جبکہ تم زمانهٔ جاہلیت میں سال پورا ہونے پر مینگذیاں بھیرا کرتی تھیں (مطّلة قدیث ۳۳۲۹)

اس کی تفصیل ہے ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں شوہر کی وفات کے بعد عورت کو کال کوٹھڑی میں موند دیا جاتا تھا۔ جب سال پورا ہوتا تو نکالا جاتا۔اورا یک ٹو کرہ مینگنیاں دی جاتیں۔وہ پوری ستی میں اس کو بھیرتی تب عدت پوری ہوتی۔

شریعت نے اس معاملہ میں تخفیف کی۔اور چار ماہ دس دن عدت مقرر کی۔ کیونکہ نصف سال بھی کمبی مدت ہے۔اور چوتھائی سال (تین ماہ) بہت کم مدت ہے۔اتنی مدت میں نہ پیٹ بڑھتا ہے، نہ جنین میں روح پڑتی ہے۔اور نصف اور رابع کے درمیان کسر ثلث ہی ہے۔اور چار ماہ ایسی مدت ہے جس میں پیٹ بڑھ جاتا ہے،اور جنین میں روح پڑجاتی ہے،اس کئے ہیں کہ جنین کی حرکت خوب واضح ہوجائے (پیوجہ شارح نے بڑھائی ہے)
ہیدت تجویز کی گئی۔اور دس دن کا اضافہ اس کئے کیا کہ جنین کی حرکت خوب واضح ہوجائے (پیوجہ شارح نے بڑھائی ہے)

سوال: جبعدت کی بنیادی مصلحت براءت رخم جاننا ہے، تو عدت ِطلاق کی طرح عدت ِ وفات بھی حیض سے کیوں متعین نہیں کی؟ رخم کا حال تو حیض ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے۔

جواب: عض عورت کا تجی معاملہ ہے۔ دوسروں کواس کا پیہ عورت کے بتانے ہی سے چل سکتا ہے۔ اس معاملہ میں اس پر اعتاد کر ناضر وری ہے۔ اورعور تیں اس معاملہ میں حیلہ بازیاں بھی کرتی ہیں۔ عدت طلاق کے بعدار شاد پاک ہے: ﴿ وَلاَ يَحِلُ لَهُوْ اللّهُ وَلاَ يَعِلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ

پانچوین سے مطلقہ غیر مدخولہ ۔ وہ عورت جس کو صحبت یا خلوت سے پہلے طلاق دی ہو،اس پر پچھ عدت نہیں۔
سورۃ الاحزاب آیت ۲۹ ہے: ﴿یا اَلَّا فِیْنَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ،
فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَها ﴾ ترجمہ: اے ایمان والواجب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، پھران کو ہاتھ لگانے
سے پہلے طلاق دیدو، تو تمہارے لئے ان برکوئی عدت (واجب) نہیں، جس کوتم شار کرنے لگو۔

اوراس عورت پرعدت نہ ہونے کی وجہ ہے کہ جب اس سے نہ صحبت ہوئی نہ خلوت تورخم کی حمل کے ساتھ مشغولیت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ جو براءتِ رحم جاننے کے لئے عدت مقرر کی جائے۔ نہ اس کے ساتھ رفاقت رہی ہے نہ عہد وفا: جس کی خاطر عورت کوانتظار میں رکھا جائے۔

ملحوظہ: یہ پانچویں قتم چونکہ منفی تھی اس لئے شاہ صاحب نے اس کو بیان نہیں کیا۔ پہلی چارفتمیں جومثبت ہیں وہی بیان کی ہیں۔ تتمیم فائدہ کے لئے اس کااضافہ کیا گیا ہے۔

وعدة المطلقة: ثلاثة قروء، فقيل: هي الأطهار، وقيل: هي الحيض:

وعلى أنها طهر: فالسر فيه: أن الطهر محلُّ رغبةٍ كما ذكرنا، فجُعل تكرارُها عدةً لازمةً، لتروِّى المتروِّى، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم في صفة الطلاق: " فتلك العدةُ التي أمر الله بالطلاق فيها" وعلى أنها حيض: فالحيض هو الأصل في معرفة عدم الحمل.

فإن لم تكن من ذوات الحيض لِصِغَرِ أو كِبَرٍ: فتقوم ثلاثةُ أشهر مقامَ ثلاثةِ قروء: لأنها مظنتها، ولأن براء ةَ الرحم ظاهرةٌ، وسائر المصالح تتحقق بهذه المدة.

وفي الحامل: انقضاءُ الحمل: لأنه معرِّفُ براء ة رحمها.

والمتوفى عنها زوجها :تتربص أربعة أشهر وعشرًا. ويجب عليها الإحداد في هذه المدة، وذلك لوجوه:

أحدها: أنها لما وجب عليها أن تتربص، ولا تَنكح ولا تُخطب في هذه المدة حفظًا لنسب المتوفى عنها: اقتضى ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة، لأن الزينة تُهَيِّجُ الشهوة من الجانبين، وهيجانُها في مثل هذه الحالة مفسدةٌ عظيمة.

و أيضًا: فإن من حُسنِ الوفاء: أن تَحْزَنَ على فقده، وتصير تَفِلَةً شَعِثَةً، وأن تُحِدَّ عليه، فذلك من حُسنِ وفائها، وتحقيقِ معنى قصرِ بَصَرِها عليه ظاهرًا.

ولم تؤمر المطلقة بذلك: لأنها تحتاج إلى أن تَتزَيَّنَ، فيرغبُ زوجها فيها، ويكون ذلك معونةً في جمع ما افترق من شَمْلِهما.

ولذلك اختلف العلماءُ في المطلقة ثلاثا: هل تتزينُ أم لا؟ فمن ناظرٍ إلى الحكمة، ومن ناظر إلى الحكمة، ومن ناظر إلى عموم لفظ المطلقة.

وإنما عَيَّنَ في عدتها أربعة أشهر وعشرًا: لأن أربعة أشهر هي ثلاث أربعينات، وهي مدة تُنفخ فيها الروح في الجنين، والايتأخر عنها تَحَرُّكُ الجنين غالبًا؛ وزِيد عشرٌ لظهور تلك الحركة.

وأيضًا: فإن هذه المدة نصفُ مدةِ الحمل المعتاد، وفيه يظهر الحمل بادى الرأى، بحيث يعرفه كل من يرى.

وإنما شُرِعَ عدةُ المطلقة قروءً، وعدةُ المتوفى عنها زوجُها أربعةَ أشهر وعشرًا: لأن هنالك صاحبَ الحقِّ قائمٌ بأمره، ينظر إلى مصلحة النسب، ويَعرف بالمخايل والقرائن، فجاز أن تؤمر بما تختص به، وتُؤُمِّنُ عليه؛ ولا يمكن للناس أن يعلموا منها إلا من جهة خبرها، وههناليس صاحبُ الحق موجودًا، وغيرُه لايعرف باطنَ أمرها، ولا يَعرف مكايدَها كما يعرف هو، فوجب أن يُجعل عدتُها أمرًا ظاهرًا، يتساوى في تحقيقه القريبُ والبعيدُ، ويُحَقِّقُ الحيضَ: لأنه لايمتد إليه الطهر غالبًا، أو دائمًا.

تر جمہ: اور مطلقہ (عائضہ ) کی عدت تین فُو و ء ہیں: پھر کہا گیا: دہ پاکیاں ہیں۔ اور کہا گیا: دہ چن ہیں۔ اور قروء کے طہر ہونے کی تقدیر پر: راز اس میں بیے کہ پاکی رغبت کا موقع ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ پس اطہار کی تکرار لینی تین طہر لائی عدت بنائی گئ تا کہ سوچنے والا سوچ لے۔ اور دہ ہی شکائی ہے ہم ارشاد ہائی آخرہ ۔ اور قروء کے جیش ہونے کی تقدیر پر:
لازی عدت بنائی گئ تا کہ سوچنے والا سوچ لے۔ اور دہ ہی شکائی ہے ہم کا رشاد ہائی آخرہ ۔ اور قروء کے جیش ہونے کی تقدیر پر:
پس چیش ہی جمل نہ ہونے کو جانے میں اصل ہے۔ پس اگر عورت چیش والیوں میں سے نہ ہون کم سنی کی وجہ سے یا کہر تن کی وجہ سے یا کہر تن کی وجہ سے یا کہر تن کی اور سے کہ اس لئے کہ تین ماہ تین قروء کی احتمالی جگہ ہیں۔ اور اس لئے کہ بچدوائی کا خالی ہونا بدیجی ہے۔ اور دہ گل کا تند ہمنا ہے۔ اس لئے کہ تین ماہ تین قروء کی احتمالی جگہ ہیں۔ اور اس لئے کہ بچدوائی کا کہا ہونا بدیجی ہے۔ اور دہ سوگر کی در تا چیل کی براء ہے کو بچانو انے والا ہے ۔ اور اس عورت کی عدت جس کے شوہر کی وفات ہوگئ: انظار کرے اور وہ سوگر کرنا واجب ہے۔ اور وہ سوگر کی نیا میں ہوں گئی نہ تھر کے میں ہوگئی نہ تو ہوگی ہیا ہوگئی ہیا گئی ہی ہوت کا بہاں ہوگئی نہ تھر کے میں کہ ہوگئی ہے۔ اور اس مدت میں کہ وہ تو ہے نہ نہ ہو ہوگر کی اور نہ ہی کہا گئی پر اگندہ ہوجائے ، اور بیا کہوں تو ہی ہوگر کے کہ میں گور دی کا را لائے ہے۔ اور اس موجائے ، اور بیا کہوں جو اس موجائے ، اور بیا کہوں ہوگر کے کہوں کو بیا گئی پر اگندہ ہوجائے ، اور بیا کہوں ہوگر کے کہوں کو کہور کا کا ہو ہے۔ اور اس جیس وفا سے یہ بات ہے کہورت: شوہر کے مرنے واردہ میلی گئی پر اگندہ ہوجائے ، اور بیا کہوں کیا کہوں کو کہور کو کا کا رائے کے لئے ہے۔

اور مطلقہ (رجعیہ) کوسوگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا: اس لئے کہ وہ اس بات کی مختاج ہے کہ مزین ہو، پس اس میں اس کا شوہر رغبت کرے۔ پس میہ بات مددگار ہواس چیز کے جمع کرنے میں جو بھر گئی ہے ان دونوں کی اجتماعیت سے ۔۔۔ اور اسی وجہ سے مطلقہ ثلاثہ (اور مطلقہ بائنہ) میں علماء نے اختلاف کیا ہے: پس کوئی تو حکمت کی طرف د کیھنے والا ہے، اور کوئی لفظ مطلقہ کے عموم کی طرف د کیھنے والا ہے۔ لفظ مطلقہ کے عموم کی طرف د کیھنے والا ہے۔

اورمتوفی عنہازوجہا(غیرحاملہ) کی عدت میں چار ماہ دس دن اس لئے متعین کئے ہیں کہ چار ماہ: تین چلتے ہیں۔اور وہ الی مدت ہے جس میں جنین میں روح پھونکی جاتی ہے۔اور عام طور پراس مدت سے بیچھے نہیں رہتا جنین کاحر کت کرنا۔ اور دس دن زیادہ کئے گئے اس حرکت کے ظاہر ہونے کے لئے ۔ اور نیز: پس بیمدت:حمل کی معتاد مدت کا نصف ہے۔ اور اس میں اول وہلہ میں حمل ظاہر ہوتا ہے، بایں طور کہ اس کو جو بھی دیکھتا ہے جان لیتا ہے۔

(سوال کا جواب) اور مطلقہ کی عدت قروء، اور متوفی عنہا زوجہا کی عدت: چاہ ماہ دس دن اس لئے مشروع کی گئی کہ وہاں یعنی طلاق کی صورت میں صاحب حق یعنی شوہرا ہے معاملہ کا انتظار کرنے والا ہے، نسب (بچہ) کی مصلحت میں دیکھتا ہے، اور آثار وعلامات سے جانتا ہے (کہمل ہے یا نہیں؟) پس جائز ہے کہ عورت حکم دی جائے (عدت گذار نے کا الی چیز کے ذریعہ جس کے ساتھوہ فاص ہے یعنی چینی کے فیص کے ذریعہ جواس کا پرائیوٹ معاملہ ہے۔ اور جس کے سلسلہ میں عورت پراعتا دکیا جاتا ہے۔ اور ممکن نہیں ہے لوگوں کے لئے کہ وہ عورت کے حال کوجانیں مگراس کے بتلا نے کی جہت میں عورت پرا عتبا دکیا جاتا ہے۔ اور یہاں یعنی عدت وفات میں صاحب حق موجو ذہیں ہے۔ اور غیر شوہر عورت کے معاملہ کے باطن کوئیں جانتا۔ اور وہ عورتوں کے حیلوں کوئییں جانتا۔ اور وہ عورتوں کے حیلوں کوئییں جانتا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ اس کی عدت کوئی الی ظاہر چیز مقرر کی جائے: (۱) جس کی تحقیق میں قریب و بعید کیساں ہوں (۲) اور وہ امر ظاہر حیض کوامر واقعہ بنائے۔ اس لئے کہ شان میہ ہے کہ اس امر فلاہر تک یعنی چار ماہ دس دن تک طہر عام طور پر یا بھی بھی دراز نہیں ہوتا۔

تصحیح: شملهمامطبوء میں شملهاتھا تھے مخطوط کراچی سے کی ہے۔

### استبراء كي حكمت

حدیث (۱) — رسول الله میلانی آیم نے اُوطاس کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا:''کسی حاملہ عورت سے حجت نہ کی جائے، جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہوجائے، اور کسی غیر حاملہ عورت سے صحبت نہ کی جائے، جب تک اس کوایک جیش نہ آ جائے''(مشکوة حدیث ۳۳۳۸)

حدیث (۲) \_\_\_\_ رسول الله طلافی ایک قریب الولادت عورت کے پاس سے گذرے۔ آپ نے اس کے بارے

میں دریافت کیا۔لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی باندی ہے۔آپؓ نے پوچھا: کیاوہ اس سے نزدیک ہوتا ہے؟ لیعنی صحبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا:ہاں! آپؓ نے فر مایا:''بخدا! میں نے اس پرالیں لعنت بھیجنے کا ارادہ کیا جواس کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہو! وہ اس بچہ سے خدمت کیسے بائے داخل ہو! وہ اس بچہ سے خدمت کیسے بنائے گا، جبکہ وہ خدمت لینا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا؟ یا وہ اس کو وارث کیسے بنائے گا، جبکہ وہ وارث بنانا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا؟'' (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۷ باب الاستبراء)

تشری استبراء کے لغوی معنی میں: پاکی طلب کرنا۔اوراصطلاحی معنی میں:جب باندی میں نئی ملکیت پیدا ہوتو ایک حیض کے ذریعہ رحم کی صفائی معلوم کرنا۔یعنی جب کوئی شخص کسی باندی کا مالک ہو،خواہ جنگ میں گرفتار شدہ عورت حصہ میں آئے، یا باندی کوخریدے یا بخشش میں ملے:تو آقا پرواجب ہے کہ ایک حیض آنے تک،اورحاملہ ہوتو ضع حمل تک اس سے صحبت نہ کرے۔

اوراستبراء کا وجوب دووجه سے ہے:

پہلی وجہ: استبراءاس کئے ضروری ہے کہ رحم کی صفائی معلوم ہوجائے۔اورنسب میں اختلاط نہ ہو۔نسب میں اختلاط کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک باندی آقاسے حاملہ ہے۔ مگر حمل ابھی ابتدائی مرحلہ میں ہے۔ مثلاً ایک ماہ کا ہے۔اورخود عورت کو بھی اس کا احساس نہیں۔اور ملکیت بدل گئی۔اور دوسرے آقانے فوراً صحبت شروع کر دی۔ پھر آٹھ ماہ بعد بچہ پیدا ہواتو وہ دوسرے آقا ہی کا سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کے فراش پر بیدا ہوا ہے۔ مگر حقیقت میں وہ بچہ اس کا نہیں۔اورا گر دوسرا آقا ایک حیض آئے گا، تو اس کے حمل کا پیتہ چل آگا۔ اور آقا وضع حمل تک صحبت کرنے سے رکارہے گا،اور بچے صاحب قتی کا ہوگا۔

دوسری وجہ: استبراء اس لئے بھی ضروری ہے کہ احکام شرع میں التباس نہ ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس سے صاحب قق (شوہریا آقا) کے علاوہ کوئی شخص صحبت کرتا ہے، تو تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دوسری صحبت کا بچہ کی نشو ونما پر اثر پڑتا ہے۔ اور بچہ میں دومشا بہتیں پیدا ہوتی ہیں: ایک: اس شخص کی مشابہت جس کے نطفہ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ دوسری: اس شخص کی مشابہت جس نے زمانہ ممل میں عورت سے صحبت کی ہے۔ یہ بات حضرت عمررضی اللہ عنہ نے واضح کی ہے:

حدیث — سلیمان بن بیارر حمداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند زمانہ جاہلیت کے بچوں کواس شخص کے ساتھ ملاتے تھے جوز مانۂ اسلام میں اس کا دعوی کرتا تھا۔ چنا نچ آپ کے پاس درخص آئے۔ دونوں ایک عورت کے بچے کے دعویدار شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قیافہ شناس کو بلایا گیاں نے دونوں شخصوں کو دیکھا اور کہا: دونوں اس بچہ میں شریک ہیں۔ حضرت عمر شنے دُر ہے ہاں کو تنہید کی ( کیونکہ ایک بچید و شخصوں کا نہیں ہوسکتا ) پھر آپ نے عورت کو بلایا۔ اور اس سے کہا: مجھے حضرت عمر فی در بعد بیاں اور کہا: یہ بیاں وہ سے ایک کا تھا۔ وہ میر بے پاس آتا تھا جبکہ میں اپنے آقا کے اونٹ چراتی تھی۔ پس وہ قانہ: ایک علم ہے جس کے ذریعہ خدو خال اور علامات سے نسب کا اندازہ لگاتے ہیں ا

اس عورت سے جدانہیں ہوا۔ یہاں تک کہ دونوں نے خیال کیا کہ حمل تھہر گیا۔ پھراس نے آنابند کر دیا۔ پس اس بچہ پرخون بہائے گئے۔ یعنی اس کے خمیر میں عورت کا خون شامل ہوا۔ پھر اس کی جگہ اس دوسر شخص نے لیلی ۔ پس میں نہیں جانتی کہ بچان دومیں سے کس کا ہے؟ راوی کہتے ہیں: قیافہ شناس نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور حضرت عمرؓ نے لڑکے سے کہا: وَ الِ أَيَّاهُ مِا شَعْتَ: توجس سے جا ہے موالات (آپس کی دوسی) کر (موطاما لک: ۲۲۰ کتاب الأقضية حدیث ۲۲)

یمی بات دوحدیثوں سے بھی مفہوم ہوتی ہے:

پہلی حدیث: رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''کسی ایسے خص کے لئے جوالله تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو پلائے'' یعنی دوسرے کی حاملہ عورت سے صحبت کرے (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۹)اس حدیث میں اشارہ ہے کہ صحبت بچے کے نشو ونما پراثر انداز ہوتی ہے۔

دوسری حدیث: وہ ہے جوابھی گذری کہوہ اس بچرسے خدمت کیسے لے گاالی آخرہ۔

اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ غیر شوہر کی صحبت کے بعد حاملہ عورت جو بچہ جنے گی، اس میں دومثا بہتیں ہونگی۔اور ہرایک مثابہت کا حکم مختلف ہوگا۔ باندی کے شوہر کی مثابہت بچہ کو غلام، اور آقا کی مثابہت بیٹا بنائے گی۔ اور پہلی مثابہت کا حکم غلامی ہے لیعنی بچہ آقا کا غلام ہوگا،اور اس پر آقا کی خدمت واجب ہوگی۔اور دوسری مشابہت کا حکم آزادی ہے لیعنی بچہ آزاد ہوگا،اور باپ کی میراث کا مستحق ہوگا۔ پس چونکہ حاملہ سے جماع کرنا: بچہ میں احکام شرع کے اشتباہ کا باعث ہے اس لئے اس سے جماع کرنا: بچہ میں احکام شرع کے اشتباہ کا باعث ہے اس لئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کردی۔

قال صلى الله عليه وسلم: "لا توطأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيض حَيضةً " وقال صلى الله عليه وسلم: "كيف يستَخُدِمُه وهو لايحل له؟ أم كيف يُورِّتُه وهو لايحل له؟" أقول: السر في الاستبراء: معرفةُ براء ة الرحم، وأن لا تختلطَ الأنسابُ.

فإذا كانت حاملًا: فقد دلَّت التجربةُ على أن الولدَ في هذه الصورة يأخذ شِبْهَيْنِ: شِبْهُ من خُلق من مائه، وشِبْهُ من جامع في أيام حمله، بَيَّنَ ذلك أَثَرُ عمر رضى الله عنه، وهو إيماءُ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "لايحلُّ لامرئِ يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يَسْقِىَ ماءَ ه زَرْعَ غيره" وقولِه عليه السلام: "كيف يستخدمه" إلخ:

معناه: أن الولد الحاصل بعد جماع الحُبلى فيه شِبْهَانِ، لكل شبه حكمٌ يُنَاقِض حكمَ الشِبْهِ الآخَرِ: فَشِبْهُ الأول: الرقُ، ووجوبُ الآخَرِ: فَشِبْهُ الأول: الرقُ، ووجوبُ الخدمة عليه لمولاه، وحكمُ الثانى: الحريةُ، واستحقاقُ الميراث؛ فلما كان الجماع سببَ التباس أحكام الشرع في الولد: نَهٰى عنه، والله أعلم.

تر جمہ: واضح ہے۔ بیہ خیال رہے کہ بچہ ایک ہی کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کی صحبت کا بچہ کی نشو ونما پر عورت کے اس خون کے واسطہ سے جوحمل میں شامل ہوتا ہے: اثر پڑتا ہے۔ واللہ اعلم

#### باب \_\_\_\_اا

# اولا داورغلام باند یون کی تربیت

## نسبكي ابميت

نسب کی حفاظت انسانوں کا فطری جذبہ ہے۔ اچھی نشو ونما والے تمام علاقوں کے لوگوں میں دوبا تیں ضرور پائی جاتی ہیں: ایک: لوگ باپ دا وا کی طرف اپنی نسبت پیند کرتے ہیں۔ اورا گرکوئی اس نسبت میں طعن کرے تو اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اورا گرکوئی اس نسبت میں طعن کرے تو اسے ناپسند کرے تو وہ ہیں۔ البتۃ اگرنسب کی رذالت کی وجہ سے بیاسی غرض سے جیسے جلب منفعت یا دفع مضرت کی وجہ سے نسبت نہ کرے تو وہ دوسری بات ہے۔ دوم: ہرکوئی ایسی اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی طرف منسوب ہو، اور اس کے بعد اس کی قائم مقامی کرے۔ لوگ انتہائی کوشش کرتے ہیں، اور پوری تو انائی خرج کرتے ہیں کہ ان کی اولا دہوجائے۔ پس دنیا جہاں کے تمام لوگوں کا بیا تفاق بلا وجہنیں ہوسکتا بلکہ لوگ اس پر اس لئے منفق ہیں کہ بید دونوں مقاصد فطری ہیں۔ انسانوں کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔

اورآ سانی شریعتوں کا مدار تین باتوں پرہے: ایک: تمام وہ مقاصد جوفطری ہیں، اور جن میں مناقشہ اور جھگڑا ہوتا ہے: ان کو باقی رکھا جائے۔ رائگاں نہ کیا جائے۔ دوم: ان مقاصد میں سے ہرصا حبِ حق کو پوراحق دیا جائے۔ کسی کاحق مارا نہ جائے۔ سوم: ان مقاصد میں ظلم اور حق تلفی کی ممانعت کر دی جائے۔ چنا نچی ضروری ہوا کہ شارع علیہ السلام نسب سے بحث کریں۔ اور اس کے احکام منضبط کریں۔

#### ﴿ تربية الأولاد والمماليك ﴾

اعلم: أن النسب أحدُ الأمور التي جُبل على محافظتها البشرُ، فلن ترى إنسانا في إقليم من الأقاليم الصالحة لِنَشُءِ الناس إلا وهو يُحب أن يُنسب إلى أبيه وجده، ويكره أن يُقدح في نسبته إليه ما اللهم! لعارض: من دَناء ة النسب، أو غرض: من دفع ضُرِّ، أو جلبِ نفع، ونحو ذلك؛ ويُحب أيضًا: أن يكون له أو لادٌ يُنسبون إليه، ويقومون بعدَه مقامَه، فربما اجتهدوا أشدَ الاجتهاد؛ وبذلوا طاقتَهم في طلب الولد؛ فما اتفق طوائفُ الناس على هذه الخصلة إلا لمعنىً

من جبلتهم؛ ومبنى شرائع الله على إبقاء هذه المقاصد التي تجرى مُجْرَى الجبلة، وتجرى فيها المناقشة والمشاحَّة، والاستيفاءِ لكل ذي حق حقَّه منها، والنهى عن التظالم فيها؛ فلذلك وجب أن يَبحث الشارع عن النسب.

ترجمه: اولا داورغلام باندیوں کی پرورش کا بیان: جان لیں کہنسبان چیزوں میں سے ایک ہے جن کی حفاظت کرنے پرانسان پیدا کئے گئے ہیں۔ پس آپ ہرگزنہیں دیکھیں گے کسی انسان کو،لوگوں کی نشو ونما کے لئے اچھے علاقوں میں سے کسی علاقہ میں، مگراس حال میں کہ وہ بیند کرتا ہوگا کہ وہ اپنے باپ دادا کی طرف منسوب کیا جائے۔اور وہ نابسند كرتا ہوگا كەان دونوں كى طرف اس كى نسبت ميں عيب نكالا جائے۔اے الله! مگركسى عارض كى وجہ ہے: جيسے نسب كى ر ذالت، پاکسی غرض کی وجہ ہے: جیسے کسی مصرت کا ہٹا نا، پاکسی منفعت کا حاصل کرنا،اوراس کے مانند\_اور پیند کرتا ہوگا کہاس کے لئے ایسی اولا دہو جواس کی طرف منسوب کی جائے۔اور جواس کے بعداس کی قائم مقامی کرے۔ پس بھی لوگ انتہائی کوشش کرتے ہیں،اوراینی طاقت خرچ کرتے ہیں اولا د کی طلب میں یعنی ہرطرح کاعلاج کراتے ہیں۔ پس لوگوں کے گروہ اس بات برنہیں متنفق ہوئے مگر اپنے کسی فطری تقاضہ کی وجہ سے۔اور اللّٰہ کی شریعتوں کا مدار اُن مقاصد کو باقی رکھنے پر ہے جوفطرت کی راہ پر چلتے ہیں ۔ یعنی شریعت فطری مقاصد کو پامالنہیں کرتی ۔ اوران میں مناقشہ اور مخالفت ہوتی ہے یعنی ایسے مقاصد کوشریعت باقی نہیں رکھے گی تو فساد کا درواز ہ کھل جائے گا۔اور (شریعتوں کا مدار ) پوراوصول کرنے پر ہے ہرحق والے کے لئے اس کے حق کوان مقاصد میں سے،اوران مقاصد میں باہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس وجہ سے ضروری ہوا کہ شارع علیہ السلام نسب سے بحث کریں۔ تر کیب:لِنَشْءمتعلق ہے الصالحة سے ..... الاستیفاءاور النھی کاعطف إبقاء پر ہے۔ تصحیح: تجری مجری مطبوعه میں تجری بجری تھا۔ تھی مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

### نسب:شوہر سے ثابت ہونے کی وجہہ

حدیث — عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت اینے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کویی ذمه داری سونی تھی کہ زمعہ کی باندی کالڑ کا میرابیٹا ہے۔ جب موقعہ ملے اس کو لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد ؓ نے اس کو بیر کہہ کر لے لیا کہ بیر میرا بھتیجا ہے۔عبد بن زمعہ آڑے آیا۔اس نے کہا: میرا بھائی ہے۔ دونوں بیرمعاملہ رسول الله عِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل لعنی اس کوزمعہ کا بیٹا قرار دیا۔اور فرمایا: ' بچے فراش کے لئے ہے،اور زانی کے لئے سنگ ہے!' ، پھر آ ب فے حضرت سودة رضی الله عنها کواس لڑکے سے بردہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ عتبہ کے مشابہ تھا۔ چنانچیموت تک حضرت سود ہ فنے اپنے اس بھائی کونہیں دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے:''اے عبد بن زمعہ! وہ تیرا بھائی ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کے باپ کے فراش پر پیدا ہوا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۳۳۱۲ باب اللعان)

وللعاهر الحجر: زانی کے لئے سنگ ہے: کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں: (۱) نامرادی یعنی زانی کیلئے نامرادی ہے، اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے: بیدہ التراب: اس کے ہاتھ میں مٹی ہے! اور کہا جاتا ہے: بیدہ الحجو: اس کے ہاتھ میں پھر ہے! یعنی ناکام ونامراد ہے(۲) اور سنگساری یعنی زانی کوسز ادی جائے گی۔

تشری جنگوحہ فورت کے بیچے کا نسب شوہر ہی سے ثابت ہوگا۔ بشر طیکہ شوہرا نکار نہ کرے۔ اورا گرشوہرا نکار کرے اور عورت کے بیچے کا نسب شوہر ہی سے ثابت ہوگا۔ بشر طیکہ شوہرا نکار نہ کرے واور جو شخص زنا کی بنیاد اور عورت زنا کا اقر ارنہ کرے والیا جائے گا، پھر تفریق کے بعد بچہ مال کی طرف منسوب ہوگا۔ اور جو شخص زنا کی بنیاد پرنسب کا دعوی کرے: اس کو نامراد کیا جائے گا۔ بلکہ اس کو مزادی جائے گی۔ حدیث کے دوسرے جملہ میں پہلے جملہ کی تعلیل ہے۔ یعنی نسب صاحب فراش ہی سے کیوں ثابت ہوتا ہے: اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور چونکہ دوسرے جملہ کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں، اس لئے وجہیں بھی دو ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

زمانهٔ جاہلیت میں اولا دحاصل کرنے کی بہت سی الیم صور تیں رائے تھیں جو شرعاً درست نہیں تھیں۔ان میں سے بعض کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے وضاحت کی ہے۔ جب نبی شاہد اللہ عنہائے کے کا میں مسدود کردی گئیں۔ اور فیصلہ کردیا گیا کہ ''بچرفراش کے لئے ہے''اوریہ فیصلہ دووجہ سے کیا گیا:

پہلی وجہ: شوہر کا پنی بیوی کے ساتھ ایسا اختصاص کہ دوسرا قطعاً اس میں دخل نہ دے سکے: اُن مصالح ضروریہ میں سے ہے جن پرنوع انسانی کا امتیاز ہے۔ اور سے ہے جن پرنوع انسانی کا امتیاز ہے۔ اور اس کا تقاضایہ ہے کہ نسب کے دعوی میں اس شخص کو نا مراد کیا جائے جوراہِ راست کی خلاف ورزی کر کے: کسی عورت سے بدوں اختصاص اولا دحاصل کرنا چاہتا ہے۔ تا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مقصد پامال ہو، اوریہ ناکامی اس فعل کے ارادہ پراس کے لئے تازیانہ بنے۔ ارشاد نبوی: ''زانی کے لئے سنگ ہے!'' کا مطلب اگرنا مرادی لیا جائے تو یہ وجہ اس سے صاف مفہوم ہوتی ہے۔

دوسری وجہ: حقوق میں جب کشاکشی ہو، اور ہرایک اپنے لئے بچہ کا دعوی کر ہے: تو اس شخص کے دعوی کوتر جیجے دینا ضروری ہے جو واضح دلیل پیش کر ہے۔ اور عام لوگوں کے نزدیک قابل ساعت بات کے یعنی شوہر کی بات قبول کی جائے گی جو کہتا ہے جو اس کو گنہ گار تھراتی ہے، اور سزا دہی کا دروازہ گی جو کہتا ہے کہ یہ میری بیوی کی اولا دہے۔ اور جو شخص الیسی بات کہتا ہے جو اس کو گنہ گار تھراتی ہے، اور مع ہذا اس کی بات کھولتی ہے یا وہ نسب کے دعوی میں اقر ارکرتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافر مانی کی ہے یعنی زنا کیا ہے، اور مع ہذا اس کی بات ایس ایس ایس ایس کے بتلانے ہی سے چل سکتا ہے: ایس شخص کا دعوی گاؤخور داور گمنا م کیا جائے۔ اس کی ایسا پوشیدہ امر ہے جس کا پیتا س کے بتلانے ہی سے چل سکتا ہے: ایس شخص کا دعوی گاؤخور داور گمنا م کیا جائے۔ اس کی

بات درخوراعتناءنه جھی جائے۔

اس کی نظیر: لعان کا واقعہ ہے: جب شوہر نے مہر کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا:''اگر تونے عورت پر جھوٹا الزام لگایا ہے: تو مہر کی واپسی بہت ہی دور کی بات ہے!''(مشکوۃ حدیث ۳۳۰۱)اسی طرح جوزنا کی بنیاد پرنسب کا دعوی کرتا ہے:اس کا دعوی بھی مردود ہے۔

اگرارشادنبوی:''زانی کے لئے سنگ ہے!'' کا مطلب سنگساری لیاجائے تواس وجہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جوگناہ کی بات کہتا ہے اور لائق سزاجرم کا اقرار کرتا ہے: اس کی بات کیسے تسلیم کی جائے؟ اور اس سے نسب کیسے ثابت کیاجائے؟ وہ تو سزا کا تحق ہے!

قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" فقيل: معناه الرجم، وقيل: الخيبة. أقول: كان أهل الجاهلية يبتغون الولد بوجوه كثيرة لا تُصَحِّحُها قوانينُ الشرع، وقد بَيَّنَتْ بعضَ ذلك عائشةُ رضى الله عنها، فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم سُدَّ هذا البابُ، وَخُيِّبَ العاهرُ.

وذلك: لأن من المصالح الضرورية التي لايمكن بقاء بني نوع الإنسان إلا بها: اخصاصَ الرجل بامرأته، حتى يُسَدَّ بابُ الازدحام على الموطوء قرأسا، ومن مقتضى ذلك: أن يُخَيَّب من عصى هذه السنة الراشدة، وابتغى الولد من غير اختصاص، إرغامًا لأنفه، وازدراءً بأمره، وزجرًا له أن يَقُصُدَ مثلَ ذلك؛ وإلى هذا الإشارةُ في قوله عليه السلام: "للعاهر الحجر" إن أريد معنى الخيبة، كما يقال: بيده التراب، وبيده الحجر.

وأيضًا: فإذا تزاحمت الحقوق، وادعى كلٌّ لنفسه: وجب أن يُرَجَّعَ من يتمسَّك بالحجة الظاهرة المسموعة عند جماهير الناس، والذى يتمسك بمايزيد اللائمة عليه، ويفتح باب ضرب الحد، أو يعترف فيه بأنه عصى الله، وكان مع ذلك أمراً خفيا، لا يُعلم إلا من جهة قوله: فمن حق ذلك: أن يُهجر ويُخمل؛ وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلَ هذا المعنى، حيث قال في قصة اللعان: "إن كذبتَ عليها فهو أبعدُ لك" وإليه الإشارةُ في قوله: "وللعاهر الحجر" إن أريد معنى الرجم بالحجارة.

تر جمہ: میں کہتا ہوں: جاہلیت کے لوگ اولا دطلب کیا کرتے تھے ایسے بہت سے طریقوں سے جن کوشریعت کے قوانین درست قرار نہیں دیتے۔ اور ان میں سے بعض کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی ہے۔ پس جب نبی عظائم اللہ عنہا نے وضاحت کی ہے۔ پس جب نبی عظائم اللہ عنہا ہے۔ گئے تو یہ دروازہ بند کردیا گیا۔ اور زانی کونا مراد کیا گیا۔

اوروہ بات یعنی شوہر سےنسب ثابت ہونا:اس لئے ہے کہان ضروری مصلحتوں میں سے جو کہ ناممکن ہے نوع انسانی کے افراد کا بقاء گرانہیں مصالح کے ذریعہ: مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اختصاص ہے، یہاں تک کہ بیوی پر بھیڑ کرنے کا دروازہ بالکل ہی بند کردیا جائے۔اوراس کے مقتضی سے یہ بات ہے کہوہ شخص نامراد کیا جائے جو اِس راہ ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔اورکسی اختصاص کے بغیراولا د حیاہتا ہے۔اس کی ناک کوخاک آلود کرنے کے لئے ،اوراس کےمعاملہ ( دعوئی نسب ) کی تحقیر کرنے کے لئے ،اوراس کو چھڑ کنے کے لئے کہ وہ ایسی بات کا ارادہ کرے۔اوراس وجہ کی طرف اشارہ ہے نبی ﷺ کے ارشاد میں کہ' زانی کے لئے سنگ ہے!''اگر نامرادی کے معنی لئے جائیں۔جیسا کہ کہا جاتا ہے: ''اس کے ہاتھ میں مٹی!''اور'اس کے ہاتھ میں پھر!''(یعنی پہ معنی عربی محاورات کے مطابق ہیں۔اوریہاں لف ونشر مشوش ہے۔جومعنی بعد میں بیان کئے ہیں اس کو پہلی وجہ قرار دیا ہے۔تقریر میں ترتیب بدل دی ہے) — اور نیز: پس جب حقوق میں مشکش ہو،اور ہرایک اینے لئے بچہ کا دعوی کرے،تو ضروری ہے کہ اس شخص کوتر جیجے دی جائے جوالی بات سے دلیل پکڑتا ہے جو واضح اور عام لوگوں کے نز دیک قابل ساعت ہے۔ اور جوشخص ایسی بات سے دلیل پکڑتا ہے جواس کے لئے ملامت کو بڑھاتی ہے یعنی گنہ گار گھہراتی ہے،اور حد جاری کرنے کا دروازہ کھولتی ہے، یاوہ اس معاملہ میں یعنی بچیہ کے نسب کے معاملہ میں اقر ارکرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ہے بیعنی وہ اس کی زنا کی اولا دہے، اور مع ہذاوہ کوئی پوشیدہ امرہے، جواس کے بتلانے ہی کے ذریعہ جانا جاتا ہے یعنی اس کی بات شک کے دائرہ میں آتی ہے: توالیم بات کے لئے سز اواربیہ ہے کہ وہ رائگاں اور گمنام کی جائے۔ یعنی قبول نہ کی جائے ۔ اور نبی ﷺ نے اس جیسی بات کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچیآ پ نے لعان کے واقعہ میں فرمایا:''اگرتو نے عورت پر جھوٹ بولا ہے: تب تو مہر کی واپسی اور بھی دور کی بات ہے''اوراس ( دوسری ) وجہ کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد میں:''اورزانی کے لئے سنگ ہے!''اگر سنگسار کرنے کے معنی مراد لئے جائیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\swarrow}$ 



### غیرباپ کی طرف انتساب ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله مطالفاتیم نے فرمایا:''جس نے اپنے باپ کےعلاوہ کی طرف اپناانتساب کیا،حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپنہیں: توجنت اس پرحرام ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۳۳۱۳ باب اللعان)

تشریکی: کچھلوگ نکتے مقاصد کے لئے اپنے باپ سے اعراض کرتے ہیں۔اورغیر باپ کی طرف اپناانتساب کرتے ہیں جو حرام ہے۔اور بیربات دووجہ سے ممنوع ہے:

پہلی وجہ:اس میں باپ کی حق تلفی اور اس کے ساتھ نارواسلوک ہے۔اس لئے کہ یہ باپ کی امیدوں پر یانی پھیرنا

ہے۔ ہر باپ اپنی نسل کا بقاء چا ہتا ہے۔ اور چا ہتا ہے کہ اس سے پھوٹنے والی شاخوں کے ذریعہ اس کا نام باقی رہے۔ اور باپ نے اپنی سے اس کی ناشکری اور اس کے ساتھ بدمعاملگی ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ناشکری اور بدعہدی نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ: جس طرح بچہ ابتدائے آفرینش میں باپ کی نصرت ومعاونت کا محتاج ہے، باپ بھی ناتوانی کے زمانہ میں اولاد کی نصرت ومعاونت کا محتاج ہے۔اوریہی بات قبیلہ اور سوسائٹ میں نصرت ومعاونت کو وجود میں لاتی ہے۔ پس اگر باپ سے اولاد کے ہٹ جانے کا سلسلہ چل پڑے گا تو مصلحت را نگاں ہوجائے گی۔ اور ساتھ ہی خاندانوں کے انساب باہم خلط ملط ہوجائیں گے۔کون کس خاندان کا ہے یہ بات نامعلوم ہوجائے گی۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من ادَّعلى إلى غير أبيه، وهو يَعلم أنه غيرُ أبيه، فالجنة عليه حرام" أقول: من الناس من يقصد مقاصد دَنِيَّة، فيرغب عن أبيه، وينتسب إلى غيره: وهو ظلمٌ وعقوقٌ: لأنه تخييبُ أبيه، فإنه طلب بقاءَ نسلِه المنسوبِ إليه، المتفرعِ عليه، وتركُ شكرِ نعمتِه، وإساء ةٌ معه.

و أيضًا: فإن النصرة والمعاونة لابد منها في نظام الحي والمدينة، ولو فُتح باب الانتفاء من الأب لأهملتُ هذه المصلحةُ، ولا خُتلَطَتْ أنسابُ القبائل.

ترجمه: واضح ہے۔لغت: إدَّعلى: انتسب. إدَّعلىٰ إلى فلان: غير باپ كى طرف اپنے كومنسوب كرنا ..... إنْتَفلى: دور ہونا، ہنا انتفى من الشيئ: ﴿ كَانا ـ برى الذمه ہوجانا ـ

تر كيب:تركُ شكر اور إساء ة كاعطف تخييبُ پر ہے۔ حرب

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# غیر کا بچے قوم میں ملانے ،اور بچے کے نسب کاا نکار کرنے پر وعید کی وجہ

حدیث — رسول الله سِلَاتِیکَیْمُ نے فرمایا: '' جس عورت نے کسی قوم میں ایسے بچے کو داخل کیا ، جواس قوم کانہیں ، تو اس عورت کا الله تعالیٰ سے بچے تعلق نہیں ۔ اور الله تعالیٰ اس کو ہرگز اپنی بہشت میں داخل نہیں کریں گے — اور جس شخص نے اپنے بچہ کا انکار کیا ، حالانکہ وہ اس کی طرف (امید بھری نظروں سے ) دیکھ رہا ہے ، تو الله تعالیٰ (قیامت کے دن) اس سے بردہ کر کیں گے ۔ اور اس کو تمام مخلوقات کے سامنے رسوا کریں گئ' (مشکوۃ حدیث ۳۳۱۲) تشریح : غیر کا بچے قوم میں ملانے کی بہت سی صور تیں ہو سکتی ہیں ۔ مثلاً : عورت کو طلاق ہوئی یا شوہر کی وفات ہوئی ، اور وہ حاملتھی۔مگراس نے غلط بیانی کی اورعدت ختم ہونے کا دعوی کیا ،اور دوسرا نکاح کرلیا۔ پھر چھے ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ دوسرے شوہر کا ہوگا۔حالانکہ وہ اس کانہیں۔

وعید کی وجہ: فدکورہ عورت کواس کی اس حرکت پر وعیداس لئے سنائی گئی ہے کہ عدت ونسب وغیرہ معاملات میں عورت پر بھروسہ کیا گیا ہے۔ اوراس کو بیتکم دیا گیا ہے کہ وہ نسبوں میں اشتباہ پیدا نہ کرے۔ پس جوعورت اس کی خلاف ورزی کرے گی وہ وعید کی مستحق ہے۔

خاص وعید کی وجہ: حدیث میں ایسی عورت کو دووعیدیں سنائی گئی ہیں: ایک: یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے پچھتعلق نہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی نہیں۔ دوسری: یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کواپنی بہشت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ خاص وعیدیں دووجہ سے سنائی گئی ہیں:

پہلی وجہ: عورت اپنی اس حرکت سے نظام عالم کوخراب کرتی ہے۔ اورانسانوں کے فطری جذبات کو پامال کرتی ہے۔ اورانسانوں کی صلاح وفلاح کے لئے دعا ئیں کرنے کا، اورایسے لوگوں پرمقرب فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ کیونکہ ملا اعلیٰ کوانسانوں کی صلاح وفلاح کے لئے دعا ئیں کرنے کا، اور جو نظام عالم کوخراب کرتے ہیں ان پر لعنت بھیجنے کا حکم ہے۔ اور جس عورت پر ملا اعلیٰ کی لعنت برستی ہے۔ وہ اللہ کی مقبول بندی نہیں رہتی۔

دوسری وجہ:عورت کی اس حرکت سے بچے کے باپ کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا بچہ دوسرے کومل جاتا ہے۔ نیزعورت اپنی اس حرکت سے بچہ کی کفالت کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتی ہے، جس کا وہ بچے نہیں ۔اور حقوق تلفی کرنے والا جنت سے محروم رہتا ہے۔ چنانچے شہید کا قرضہ بھی معاف نہیں ہوتا۔

نسب کا انکارکرنے پروعیدکی وجہ: جو خص اپنے بچہ کا انکارکرتا ہے، وہ بچہ کودائی ذلت کا، اور ایسے عار کا نشانہ بنا تا ہے جو بھی ختم ہونے والانہیں۔اور وہ اس طرح کہ اب بچہ بے باپ کا ہو گیا۔اور باپ کی اس حرکت سے بچہ کی جان بھی ضائع ہوتی ہے۔اور وہ اس طرح کہ اب اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ پس بیحرکت ایک اعتبار سے آپ اولا دے متر ادف ہے۔ نیز وہ بچہ کی ماں کو بھی دائی ذلت اور ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والے عار کا نشانہ بنا تا ہے۔اس لئے وہ وعید کا تحق ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أدخلتُ على قوم، من ليس منهم، فليست من الله فى شيئ، ولن يُدخلَها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفَضَحَه على رء وس الخلائق"

أقول: لما كانت المرأةُ مُؤْتَمَنةً في العدة ونحوها، مأمورةً أن لا تُلبِّسَ عليهم أنسابَهم: وجب أن تُرهَّبَ في ذلك. وإنما عوقبتُ على هذا: لأنه سعى في إبطال مصلحةِ العالَم، ومناقضةٌ لما في جبلة النوع، وذلك جالبٌ بغضَ الملأ الأعلى، حيث أُمروا بالدعاء لصلاح

النوع. وأيضًا: ففي ذلك تخييبٌ لوالده، وتضييقٌ وحملٌ لِثِقُلِ الولد على آخرين.

والرجلُ إذا أنكر ولدَه فقد عَرَضَه للذُّلِّ الدائم، والعارِ الذي لاينتهى، حيث لانسب له، وأضاع نسمتَه، حيث لا مُنفق عليه، وهو يُشبه قتلَ الأولاد من وجه؛ وعَرَّضَ والدتَه للذل الدائم، والعار الباقى طَول الدهر.

تر جمہ: جب عورت: عدت اور اس جیسی باتوں میں بھروسہ کی ہوئی تھی، تھم دی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں پران کے نسبوں کو مشتبہ نہ کر ہے قو ضروری ہوا کہ وہ اس سلسلہ میں ڈرائی جائے ۔۔۔ اور وہ اس طرح اس لئے سزادی گئی کہ اس کا بیٹمل دنیا کی مصلحت کو باطل کرنے کی کوشش ہے۔ اور نوع انسانی کی فطرت میں جو بات ہے اس کوتوڑ نا ہے۔ اور یہ چیز ملا اعلی کی شدید نفرت کو جینچنے والی ہے، بایں وجہ کہ وہ تھم دیئے گئے ہیں نوع انسانی کی بہودی کے لئے دعا کرنے کا ۔۔ اور نیز: پس اس ممل میں بچے کے باپ کی امیدوں کو خاک میں ملانا ہے۔ اور دوسروں پر تنگی کرنا اور ان پر بچے کا بو جھوڈ النا ہے۔

اور آدمی نے جب اپنے بچے کا انکار کیا تو یقیناً اس نے بچہ کودائی ذلت اور ایسے عار کے دریے کیا جوختم ہونے والا نہیں، بایں طور کہ اس کے لئے کوئی نسب نہیں رہا۔اور اس نے بچے کی جان ضائع کی، بایں طور کہ اس پر کوئی خرج کرنے والانہیں رہا۔اور اس کا انکارایک اعتبار سے آل اولا دکے مشابہ ہے — اور اس کی ماں کو (بھی) دائی ذلت اور رہتی دنیا تک عار کے دریے کیا۔

تصحیح :تخییب لوالدہ اصل میں تخییب لولدہ تھا۔اور لثقل الولداصل میں لنقل الولد تھا۔ سے کے اسے کی ہے۔ مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

公

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### عقيقه كي متين

زمانهٔ جاملیت میں لوگ اپنی اولا د کاعقیقه کیا کرتے تھے۔عقیقه ان کے نز دیک ایک لازمی بات اور ضروری طریقه تھا۔ اور اس میں بہت میں ملی، مدنی اور ذاتی مصلحتیں تھیں۔ چنانچہ نبی مِللی اُلی اِلی اِلی اِلی رکھا۔خود بھی عقیقه کیا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔عقیقہ کی چند حتیں درج ذیل ہیں:

پہلی مصلحت: عقیقہ سے لطیف پیرا یہ میں بچہ کے نسب کی تشہیر ہوتی ہے۔ اور بچہ کے نسب کی تشہیراس لئے ضروری ہے کہ کل کوکوئی ایسی و لیے ہیں بیا یہ کے نسب کی تشہیر ہوتی ہے۔ اور بچہ کے نسب کی اور نتی ہوئی اس کے نسب میں طعن نہ کرے۔ اور تشہیر کا بہتر این طریقہ عقیقہ کرنا ہے۔ نہیں کہ باپ گلی گلی چلاتا بھرے کہ میرے یہاں بیدا ہوا ہے۔ بچہ کے نسب کی اشاعت کا بہتر بین طریقہ عقیقہ کرنا ہے۔ جیسے خانہ آبادی کی تشہیر کا بہتر بین طریقہ ولیمہ ہے ۔ بیمدنی (معاشرتی ) فائدہ ہے۔

دوسری صلحت:عقیقه کرناانفاق فی سبیل اللہ ہے۔اس سے بخل کاازالہ ہوتا ہے،اورطبیعت میں فیاضی پیدا ہوتی ہے — پیذاتی فائدہ ہے۔

تیسری صلحت: عیسائیوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا، تو وہ اس کوایک زردیانی میں رنگتے تھے۔اوراس کو وہ عمودیہ (Baptism) کہتے تھے۔اوروہ یہ مانتے تھے کہ اس سے بچہ پکاعیسائی بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے مسلمانوں کے لئے اس کے مقابل عقیقہ مشروع کیا، جو بچہ کے ملت ِ حنفی کا فرد ہونے کا اور ملت ابراہیم واساعیل علیہاالسلام کے تابع ہونے کا اعلان ہے ۔ یہائی مصلحت ہے۔

فائدہ: سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۸میں جوارشاد پاک ہے: ''اللہ کارنگنا!اوراللہ سے بہتر رنگنے والا کون ہے؟!'' بیارشاد ہم شکلی کے طور پرنازل ہوا ہے، بعنی اے مسلمانو! کہوہم نے اللہ کارنگ ( دین حق ) قبول کیا، جواس دین میں داخل ہواوہ سابقہ تمام گناہوں سے یاک ہوگیا (بیفائدہ کتاب میں ہے )

چوتھی صلحت: عقیقہ: سنت ابرائیمی کی یادگارہے: حضرت ابرائیم اور حضرت اساعیل علیہ السلام کا خاص عمل جوان کی اولاد میں بطور توارث چلا آرہا ہے: وہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کا اپنے صاحب زادے حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا واقعہ ہے۔ جب آپ نے پختہ ارادہ کرلیا تو اللہ تعالی نے آپ پر انعام عظیم کیا۔ اور ایک بڑا ذبیحہ فدیہ میں عنایت فرمایا (سورۃ الصافات آیت ۱۰۲–۱۰۷) ان کی اولا دبھی بچہ کی قربانی عقیقہ کی شکل میں پیش کرتی ہے ۔۔۔ بھی ملی مصلحت ہے۔

پانچو بیصلحت: عقیقہ اس بات کا اعلان ہے کہ بچہ کے ساتھ وہ عمل کیا گیا جوملت ابراہیمی کا مخصوص عمل ہے: حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیماالسلام کی شریعت کی مشہور ترین عبادت: حج ہے۔ اور حج کی تکمیل قربانی اور سرمنڈ انے سے ہوتی ہے۔ اور عقیقہ میں بھی پہلے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ پھر بچہ کا سرمنڈ ایا جاتا ہے۔ پس اس تذکاری عمل کے ذریعہ ان دونوں بزرگانِ ملت کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے۔ سیکھی ملتی مصلحت ہے۔

چھٹی صلحت: عقیقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ممل کی محاکات ہے، جیسے صفا ومروہ کی سعی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی مشقت کی محاکات ہے (رحمۃ اللہ ۲۱۳۰) — بچہ کی ولادت کے ابتدائی ایام میں عقیقہ کرناباپ کے دل میں بی خیال بیدا کرتا ہے کہ اس نے بھی بچہ کو اسی طرح قربان کردیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحب زادے کو قربان کیا تھا۔ پس بیا کا برملت کے ساتھ احسان (نیک سلوک) اوران کی تابعد اری ہے ۔ شخصی صلحت ہے۔

ساتوین سلحت: عقیقه میں فدیہ کے معنی بھی ہیں۔اس سے بچے کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے:''لڑکا گروی رکھا ہوا ہے'' یعنی لڑکا معرضِ آفات میں رہتا ہے:''عقیقہ کے ذریعہ اس کوچھڑایا جاتا ہے'' یعنی عقیقہ سے اس کی آفات دور ہوتی ہیں۔

تجر به. میراایک بچه( مولا نامفتی<sup>حسی</sup>ن احمه صاحب پالن پوری استاذ حدیث جامع مسجد امرو بهه ) پیدائش بیار تھا۔

### پیٹ کی شکایت تھی۔عقیقہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ہمت کر کے دوبکروں کا عقیقہ کیا۔اس کے بعد معلوم نہیں کب وہ بچہ ٹھیک ہو گیا!

واعلم: أن العربَ كانوا يَعُقُّون عن أولادهم، وكانت العقيقةُ أمرًا لازمًا عندهم وسنةً مؤكدةً، وكان فيها مصالحُ كثيرة، راجعةٌ إلى المصلحة الملِّية، والمدنية، والنَّفُسِيَّة، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها، ورغَّب الناس فيها:

#### فمن تلك المصالح:

التلطُّفُ بإشاعة نسب الولد، إذلا بد من إشاعته، لئلا يقالَ فيه: مالايحبه؛ ولايَحْسُنُ أن يدور في السكك، فينادِي: أنه وُلد لي ولدٌ! فتعين التلطف بمثل ذلك.

ومنها: اتباعُ داعيةِ السخاوة، وعصيانُ داعية الشح.

ومنها: أن النصارى كانوا إذا وُلد لهم ولدٌ صبغوه بماء أصفر، يسمونه المَعْمُوْدِية، وكانوا يقولون: يصير الولد به نصرانيًا — وفي مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ الله، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبْغَةً ﴾ — فاستحب أن يكون للحنيفيين فعلٌ بإزاء فعلهم ذلك، يُشعر بكون الولد حنيفيا، تابعا لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

وأشهر الأفعال المختصة بهما، المتوارثة في ذريتهما: ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذبح ولده، ثم نعمة الله عليه: أن فداه بذبح عظيم.

وأشهر شرائعهما: الحج الذي فيه الحلق والذبح، فيكون التشبهُ بهما في هذا تنويها بالملة الحنيفية، ونداءً أن الولد قد فُعل به مايكون من أعمال هذه الملة.

ومنها: أن هذا الفعل في بَدْءِ ولادته يُخَيَّلُ إليه أنه بذل ولدَه في سبيل الله، كما فعل إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك تحريكُ سلسلةِ الإحسان والانقياد، كما ذكرنا في السعى بين الصفا والمروة.

تر جمہ: اور جان لیں کہ عرب اپنی اولاد کاعقیقہ کیا کرتے تھے۔ اور عقیقہ ان کے نزدیک ایک لازمی بات تھی اور پختہ مصلحت مصلحت مصلحتیں تھیں۔ چنانچہ بی طریقہ۔ اور اس میں بہت سی حین تھیں جو نہ ہی ، معاشرتی اور ذاتی مصلحتوں کی طرف لوٹے والی تھیں۔ چنانچہ بی طریقہ۔ اور اس میں بہت سی حین تھیں ہوں کو اس کی ترغیب دی \_\_\_\_ پس ان مصالح میں سے: (۱) بچہ کے نسب کی شہر ضروری ہے، تا کہ نہ کہی جائے اس کے بارے میں وہ بات اشاعت کا لطیف طریقہ اپنانا ہے۔ کیونکہ بچے کے نسب کی شہر ضروری ہے، تا کہ نہ کہی جائے اس کے بارے میں وہ بات جس کو وہ پہندنہ کرے۔ اور اچھانہیں کہ باپ گلیوں میں گھو ہے، پس اعلان کرے کہ اس کے یہاں بچے بیدا ہوا ہے۔ پس

متعین ہوگیااس جیسا خوبصورت طریقہ اختیار کرنا — (۲) اوران میں سے: جذبہ سخاوت کی پیروی اور جذبہ بخل کی نافر مانی ہے — (۳) اوران میں سے: یہ ہے کہ نصاری: جب ان کے یہاں کوئی بچے پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کوا یک زر دیا نی نافر مانی ہے جس کووہ معمود یہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے: اس سے بچے عیسائی بن جاتا ہے — (فاکدہ) اوراس نام کی ہمشکلی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا: ''اللہ کا رنگا! اور اللہ سے بہتر رکنے والا کون ہے؟'' سے پس نی علیہ اللہ کی کہ ہمشکلی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا: ''اللہ کا رنگا! اور اللہ سے بہتر رکنے والا کون ہے؟'' سے پس نی علیہ اللہ کی کہ ہمشکلی میں اللہ تعالیٰ کی کا ہونے کی اور کیا کہ دین صنیف والوں کے لئے کوئی ممل ہونساری کے اس عمل کے مقابلہ میں، جو بچھ کے ملت صنیفی کا ہونے کی اور ملت ابراہیم واساعیل علیہ ہوا نے لئے ہونے کی آ گاہی دے — (۳) اور ان اعمال میں جوان دونوں کے ساتھ خشل میں اور جوان دونوں کے ساتھ خشل آئی یعنی ان کا اپنے بچکوؤن گرنے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام فر مانا، بایں طور کہ ایک بڑا ذبیحہ اساعیل علیہ السلام کے فدیہ میں دیویا — (۵) اور ان دونوں کی شریعتوں کا مشہور ترین عمل : وہ جے جس میں سرمند ان اور قربانی کرنا ہے (نقتہ یم ونا خبر ہے) لیس ان دونوں کی شریعتوں کا مشہور ترین عمل : وہ جے جس میں سرمند ان اور ان بان کا ملات ہے اور اس بیس خشابہت اختیار کرنا میت ہے ہوں کی شان بلند کرنا ہے داور اس بیس نیک سلوک اور تابعداری کی ذبیجہ کو ہلانا ہے، میں سے: یہ ہے کہ یعمل بچکی ولادت کشروع میں باپ کول میں بید خیال پیدا کرتا ہے کہ اس نے رکھو ہلانا ہے، میں نیک سلوک اور تابعداری کی ذبیجہ کو ہلانا ہے میں نیک سلوک اور تابعداری کی ذبیجہ کو ہلانا ہے ۔ جب کہ یعمل کے بیان میں ذکر کیا جیسا کہ ہم نے صفاومروہ کی سعی کے بیان میں ذکر کیا جیسا کہ ہم نے صفاومروہ کی سعی کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

ت صحیح: فدکورہ عبارت سے پہلے مطبوعات میں عنوان العقیقة تھا۔ مگریے عنوان کسی مخطوطہ میں نہیں۔اس کئے حذف کیا گیا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

# ساتویں دن عقیقه کرنے ، بال منڈانے اور نام رکھنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله میلانی آیم نے فرمایا: 'لڑ کے کے ساتھ عقیقہ ہے' یعنی لڑکے کا عقیقہ ہونا ہی جا ہے ۔لڑکی کی بہنست کڑکے کا عقیقہ موکدہے: ' پس تم اس کی طرف سے خون بہاؤ' اس میں اشارہ ہے کہ عقیقہ میں اصل مقصود جانور ذرخ کرنا ہے۔ پھر دعوت کرے یا گوشت نقسیم کرے: دونوں با تیں برابر ہیں: ' اور اس سے تکلیف دہ چیز دور کرؤ' یعنی سر کے بال اور ہاتھ یا وال کے ناخن کا لو، اور ممکن ہوتو ختنہ بھی کرادو (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۹ کتاب الصید و الذبائح، باب العقیقة)

حدیث (۲) — رسول الله طِللْفَاتِیمُ نے فر مایا: ''لڑکا گروی رکھا ہوا ہے'' یعنی آفات میں محبوس ہے: ''عقیقہ کے ذریعہ وہ چیٹر ایاجا تا ہے'' یعنی عقیقہ اس کا فدیہ بن جاتا ہے۔اوروہ آفات سے پچ جاتا ہے: '' پس اس کی طرف سے ساتویں دن جانورذ ج كياجائي، اوراس كانام ركهاجائي، اوراس كاسرمند اياجائي (مشكوة حديث ٢١٥٣)

تشریخ:عقیقہ کے مامور بہ ہونے کی وجوہ ابھی گذریں — اور ساتویں دن کی تخصیص دووجہ ہے ہے:

پہلی وجہ: ولا دت اور عقیقہ کے درمیان فصل ضروری ہے۔ کیونکہ ولا دت کی ابتداء میں اہل خانہ زچہ بچہ کوسنوار نے میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس اس وقت میں عقیقہ کرنے کا حکم دینا مناسب نہیں۔اس سے گھروالوں کی مشغولیت دو چند ہوجائے گی۔

دوسری وجہ: کبھی جانورفوراً مہیانہیں ہوتا۔ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پس پہلے ہی دن عقیقہ کرنے کا حکم دینے میں تنگی ہے۔ اورسات دن معتد بہ فصل ہے، نہ کم نہزیادہ،اس لئے ساتویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔

اورجانورذ نے کرنے کے بعد سرمنڈانے میں حاجیوں کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، جبیبا کہ ابھی گذرا ۔۔۔ اور ساتویں دن نام رکھنے کی چھ ضرورت نہیں۔

فا کدہ: حقیقی ساتویں دن عقیقہ کرنا ضروری نہیں۔اس سے پہلے بھی کیا جاسکتا ہے،اور بعد میں بھی۔اور بعد میں حکمی ساتویں دن کا لحاظ مستحب ہے،ضروری نہیں۔کسی بھی دن عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔ یہی حکم نام رکھنے کا ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جاسکتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى "وقال صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتَهَن بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع، ويُسَمَّى، ويُحْلَقُ رأسُه "
أقول: أما سببُ الأمر بالعقيقة فقد ذكرنا. وأما تخصيص اليوم السابع:

فلأنه لابد من فصل بين الولادة والعقيقة، فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر، فلا يكلَّفون حينئذ بما يُضاعِف شغلَهم.

وأيضًا: فرب إنسان لايجد شاةً إلا بسعى، فلو سُنَّ كونُها في أول يوم لضاق الأمر عليهم؛ والسبعة أيام: مدةٌ صالحةٌ للفصل المعتد به، غير الكثير.

وأما إماطة الأذى: فللتشبه بالحاج، وقد ذكرنا.

وأما التسمية: فلأن الطفل قبل ذلك لايحتاج أن يسمى.

ترجمہ:واضح ہے....فإن أهله كي خمير' بچه كے باپ' كى طرف عائد ہے.....حدیث میں بعقیقته كاتعلق يُفَكُّ محذوف سے ہے۔

# بچہ کے بالوں کو چاندی سے تو لنے کی وجہ

حدیث — حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مِتَالِیْتَا الله عنه کی طرف سے بکری کا عقیقه کیا۔اور فرمایا:'' فاطمہ!اس کا سرمنڈ ادو،اوراس کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرؤ'(مشکوۃ حدیث ۱۵۸ میہ روایت منقطع ہے اور نسائی میں صحیح سند سے روایت ہے کہ آپ نے حضرات حسنین کی طرف سے دو دومینڈ ھوں کا عقیقه کیا۔مشکوۃ حدیث ۲۵۵)

تشری : یچکا پیٹ سے باہر آ جانا ایس نعمت ہے جس کا شکر بجالا نا ضروری ہے۔ یونکہ بچہ جب تک پیٹ میں ہے اس کی دید ہے محرومی ہے۔ اور جب پیدا ( ظاہر ) ہو گیا تو اس سے آ نکھ ٹھٹڈی ہوتی ہے۔ اور شکر بیادا کرنے کی بہترین صورت بیہ ہے کہ نعمت سے مواز نہ کر کے شکر بجالا یا جائے۔ جیسے قابلِ زکات مال گن کر اور حساب لگا کرز کو قادا کرنا: ایسے ہی انداز سے سے زکو قادکا کرنا نئی مستقل ہی انداز سے سے زکو قادکا کرنا نئی مستقل ندگی کی علامت ہے۔ اس لئے جب وہ بال کا ٹے گئے ، اور نئی زندگی کا آغاز ہوا تو بہترین طریقہ پرشکر بجالانے کے لئے ان کوچاندی سے تو لئے کا تھا میں اس لئے کی کہ سونا زیادہ گراں ہے۔ اور وہ مالداروں ہی کومیسر آتا ہے۔ اور کی انہیت ہے! اور اتنی چاندی کی انہیت ہے!

وعَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال:" يا فاطمةُ! احْلِقِي رأسه، وتصدَّقي بزنَةٍ شَعره فضةً"

أقول: السبب في التصدق بالفضة: أن الولد لما انتقل من الجَنِينيَّةِ إلى الطفلية: كان ذلك نعمةً يجب شكرها، وأحسنُ ما يَقع به الشكرُ: بما يُؤُذِنُ أنه عِوَضُه، فلما كان شَعر الجنين بقيةُ النشأة الجَنِينيَّةِ، وإزالتُه أما رةٌ للاستقلال بالنشأة الطفلية: وجب أن يؤمر بوزن الشَعر فضةً.

وأما تخصيص الفضة : فلأن الذهب أغلى، والايجده إلا غنى، وسائر المتاع ليس له بال بزنة شَعر المولود.

ترجمہ: چاندی خیرات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب جنین ہونے سے طفل ہونے کی طرف منتقل ہوا تو وہ ایسی نعمت تھی جس کا شکر بجالا ناضروری تھا۔ اور بہترین وہ چیز جس کے ذریعیشکرادا ہوتا ہے: ایسی چیز سے شکرادا کرنا ہے جوآگا ہی دے کہ یہ شکر فلال نعمت کا ہے۔ پس جب جنین کے بال پیٹ کی زندگی کا بقیہ تھے، اور ان کا از الہ شیر خوارگی کی زندگی کے ساتھ مستقل

ہونے کی علامت تھا، تو ضروری ہوا کہ بالوں کو چاندی سے تولنے کا حکم دیا جائے ۔۔۔ اور رہی چاندی کی تخصیص: پس اس کئ کہ سونازیادہ گراں ہے۔اوروہ مالدار ہی کومیسر آتا ہے۔اورنومولود کے بالوں کے برابردیگر سامان کی پچھاہمیت نہیں۔ تصحیح: ہما یؤ ذن مطبوعہ میں مایؤ ذن تھا تھی مخطوط کرا چی سے کی ہے۔

### بچەكے كان ميں اذان دينے كى حكمت

حدیث — حضرت ابورافع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: میں نے نبی ﷺ کودیکھا: آپ نے حضرت حسن رضی الله عنه کے کان میں نماز والی اذان دی، جب ان کوحضرت فاطمہ رضی الله عنها نے جنایعنی ولا دت کے بعد فوراً اذان کہی (مشکوة حدیثے ۲۵۷۶)

تشری خ: نومولود کے کان میں اذان دووجہ سے دی جاتی ہے:

پہلی وجہ: وہ ہے جوعقیقہ کی حکمتوں میں آچکی ہے یعنی اس سے ملت کا آواز ہبلند ہوتا ہے۔ کیونکہ اذان اسلام کا شعار اور دین محمد ی کا بلند پر چم ہے۔

دوسری وجہ: اذان سے شیطان بھا گتا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۵۵ بساب فسضل الأذان ) اور حدیث میں ہے کہ بچہ کو ولادت کے ساتھ ہی شیطان سے بچہ چلاتا ہے (بخاری حدیث ۳۳۳) پس ولادت کے بعد فوراً اذان دینا اور بھان کو بھگانے کے لئے ہے، تا کہ وہ بچہ کو پریشان نہ کرے ۔ پھر مطلق اذان دینا کافی نہیں۔ بلکہ بچہ کے ساتھ اس کی تخصیص ضروری ہے۔ اس لئے بچہ کے کان میں اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے۔

### لڑ کے کے عقیقہ میں دوبکروں کی وجہہ

وأَذَّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أُذن الحسن بن على، حين ولدته فاطمةُ: بالصلاة" أقول: السر في ذلك: ما ذكرنا في العقيقة من المصلحة الملية: فإن الأذان من شعائر

الإسلام، وأعلام الدين المحمدى، ثم لابد من تخصيص المولود بذلك الأذان، ولا يكون إلا بأن يُصَوَّتَ به في أُذنه.

و أيضًا: فقد علمتَ أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان، والشيطانُ يؤذى الولد في أول نشأته، حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"

أقول: يستحب لمن وجد الشاتين أن يَنْسُكَ بهما عن الغلام؛ وذلك: لما عندهم أن الذُكرانَ أنفعُ لهم من الإناث، فناسب زيادةَ الشكر، وزيادةَ التنويه به.

ترجمه:واضح بـ...بالصلاة: أَذَّن مَ تعلق بـ...أعلام فرد عَلَم : پرچم، جفندا.....صَوَّتَ به: پكارنا، آوازلگانا..... استهلال: عِلاناـ

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

### البجھے ناموں کی وجہہ

حدیث — رسول الله ﷺ فرمایا: ' الله تعالی کوتمهار بناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام: عبدالله اور عبد الرحمٰن ہیں''(مشکوۃ حدیث ۷۵۵۲ کتاب الآداب، باب الأسامی)

تشريح: مْرُكُوره نام دووجه سے الله تعالی كوسب سے زیاده محبوب ہیں:

پہلی وجہ: شریعت نے اصلاح حال کے لئے جو تد ابیرا ختیار کی ہیں،ان میں ایک تدبیر بیہ ہے کہ دنیوی معاملات میں ذکر الہی شامل کیا جائے۔ تاکہ وہ دعوتِ حق کا ذریعہ بن جائیں (رحمۃ اللہ:۵۷۲) پس جب بچہ کا نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن رکھا جائے گا،اوراس نام سے پکارا جائے گا تو توحید کی یا د تازہ ہوگی۔

دوسری وجہ: عرب وعجم میں اپنے معبودوں کے نام سے نام رکھنے کا رواج ہے۔ پس جب نبی سِلنَّ اللَّهِ کی بعثت نشانہائے تو حید کوقائم کرنے کے لئے ہوئی تو ضروری ہوا کہ ناموں میں بھی اس کالحاظ کیا جائے یعنی ایسے نام رکھے جائیں جن سے تو حید کا اعلان ہو۔

سوال:ان دوناموں کےعلاوہ اور بھی نام ہیں جن میں عَبْدی اضافت اللّٰہ تعالیٰ کی کسی صفت کی طرف کی جاتی ہے جیسے عبدالعلیم اور عبدالسیم وغیرہ ۔ اور ان سے بھی تو حید کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر مذکورہ دونام ہی اللّٰہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟

جواب: بدونام الله تعالى كے شهورنام ہیں۔ الله تواسم علم ہے۔ اور الوحمٰن صفت ِ خاصہ ہے۔ غیر الله پران ناموں كا

اطلاق نہیں ہوتا۔اوردیگرصفات کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے اس لئے یہی دونام اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہیں۔ محمد اور احمد: پیندیدہ نام ہونے کی وجہ: یہاں سے یہ بات بھی بوجھی جاسکتی ہے کہ محمد اور احمد: تین وجوہ سے پیندیدہ نام ہیں:اول: لوگ قابل احترام اسلاف کے ناموں پر نام رکھتے ہیں۔اور یہ دونوں سرور کو نین میلی ہیں گئی ہیں۔ دوم: ان ناموں سے بھی دین اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ سوم: یہ نام رکھنے میں اس بات کا اعتراف ہے کہ نام رکھنے والے اور جس کا نام رکھا گیا ہے: سب حضرت محمد واحمد میلی ٹیا گیا ہے کہ کا بے دین کو ماننے والے ہیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن "

اعلم: أن أعظمَ المقاصدِ الشرعية أن يُدْخَلَ ذكرُ الله في تضاعيف ارتفاقاتهم الضرورية، ليكونَ كلُّ ذلك ألْسِنَةً تدعو إلى الحق، وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد.

و أيضًا: فكان العربُ وغيرهم يسمون الأولادَ بمن يعبدونه، ولما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مُقِينمًا لمراسم التوحيد، وجب أن يُسَنَّ في التسمية أيضًا مثلُ ذلك.

وإنما كان هذان الاسمان أحبَّ من سائر ما يُضاف فيه العبدُ إلى اسم من أسماء الله تعالى: لأنهما أشهر الأسماء، ولا يُطلقان على غيره تعالى، بخلاف غيرهما.

وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سِرَّ استحباب تسميةِ المولود بمحمد وأحمدَ، فإن طوائفَ الناس أولعوا بتسمية أو لادهم بأسماء أسلافهم المعظَّمين عندهم، وكاد يكون ذلك تنويها بالدين، وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله.

 رکھتے ہیں کہ جانیں اس سے: محمد اور احمد کے ساتھ بچے کے نام رکھنے کے استخباب کاراز: (۱) پس بیشک لوگوں کے گروہ دلدادہ ہیں اپنی اولاد کے نام رکھنے کے اپنے ان اسلاف کے ناموں سے جوان کے نزد یک قابل احترام ہیں (۲) اور قریب ہے کہ یہ چیز دین کی شان بلند کرنا ہو (۳) اور اِس اقرار کے بمزلہ ہوکہ وہ اس دین کے ماننے والوں میں سے ہے۔

حب

### بیهوده نام اوراس کی وجه

حدیث — رسول الله طِلاَنْهِ اِللَّهِ عِلاَمِهِ مَا الله طِلاَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع کہلاتا ہے''(مشکوۃ حدیثہ ۷۵۵۶)اورایک روایت میں ہے کہ:''اللہ کےعلاوہ کوئی باوشاہ نہیں!''

تشریخ: شہنشاہ (بڑابادشاہ) بیہودہ نام (خطاب) اس لئے ہے کہ دین کی بنیاد کی تعلیم: اللہ تعالیٰ کی تعظیم اوران کے برابرکسی کونہ کر داننا ہے۔ اور چیز کی تعظیم اوراس کے نام کی تعظیم میں چولی دامن کا ساتھ ہے یعنی محترم چیز کا نام بھی احترام سے لیاجا تا ہے۔ اور نام کا احترام ذات کے احترام کا سبب ہوتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اللہ کا نام کسی کونہ دیاجائے۔خاص طور پروہ نام جوانتہائی تعظیم پردلالت کرتاہے لیعنگسی کو بادشا ہوں کا بادشاہ نہ کہا جائے ، ورنہ وہ نام بادشاہ کی تقدیس تک مفضی ہوگا۔ اور وہ خدا بن جائے گا۔

وقال صلى الله عليه وسلم: " أخنى الأسماء يومَ القيامة عند الله: رَجلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأملاك" أقول: السبب فيه: أن أصلَ أصول الدين: هو تعظيمُ الله، وأن لا يُسَوِّى به غيرُه، وتعظيمُ الشيئِ مُسَاوِقٌ لتعظيم اسمِه، ولذلك وجب أن لايُسمى باسمه، لاسيما هذا الاسمُ الدالُّ على أعظمِ التعظيم.

ترجمه:واضح ہے۔لغات:أحنی (اسم تفضیل ) خَنا (ن ) خَنْوًا: بیہودہ بات کرنا..... مَساوق (اسم فاعل ) ساوقه: دو چیزول کا ساتھ ساتھ چلنا۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# بچوں کی پرورش کے احکام اوران کی حکمتیں

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۳ ہے:''اور مائیں اپنے بچوں کودوسال کامل دودھ پلائیں،اس کے لئے جوشیرخوارگی کی بخیل چاہتا ہے۔اوراس پرجس کا بچہ ہے بعنی باپ کے ذمہ قاعدۂ شرعی کے موافق اُن ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے۔کسی شخص کو حکم نہیں دیاجا تا مگراس کی برداشت کے موافق کوئی مال ضرر نہ پہنچائی جائے اس کے بچہ کی وجہ سے۔اور نہ وہ شخص جس کا بچہ ہے(ضرر پہنچایا جائے)اس کے بچہ کی وجہ سے۔اور بچہ کے وارث پراسی کے مانند ہے۔ پھرا گروالدین باہمی رضامندی اورمشاورت سے دودھ چھڑا ناچا ہیں توان پر بچھ گناہ نہیں۔اورا گرتم اپنے بچوں کو دوسری اتا کا دودھ بلوانا چا ہوتو (بھی) تم پر بچھ گناہ نہیں۔ جبتم ان (ماؤں) کو دیدوجو بچھ قاعدہ شرعی کے موافق دینا طے کیا ہے۔اوراللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اور جان لوکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کا موں کوخوب دیکھ رہے ہیں''

۔ تفسیر:اس آیت پاک میں دھنانت کے سلسلہ میں چارتھم ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ ان کی شکمتیں بیان کرتے ہیں:
پہلاتھم ۔۔ بچہ کی پرورش میں والدین کی حصہ داری ۔۔ ماں کے ذمہ دیایہ بچہ کو دود دھ پلانا اوراس کی دیکھ بھال
کرنا واجب ہے، اور باپ کے ذمہ ۔۔ اور وہ نہ ہوتو بچہ کے وارث کے ذمہ ۔۔ قاعد ہُ شرع کے موافق بچہ کی ماں کو کھانا
کیڑ او بنا واجب ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تناسل کے ذریعہ نوع انسانی کی بقاء کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور یہی سنتِ الہٰی جاری ہے یعنی انسان بھی اگر چہ دیگر حیوانات کی طرح ابتداء مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، گرآ گے کے لئے فیصلہ خداوندی بیہ جاری ہے کہ اس کی نسل چلے۔ اور انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے۔ دیگر حیوانات کے بچوں کی طرح پیدا ہوتے ہی خود فیل نہیں ہوجا تا۔ اس لئے عام طور پر بچہ کے زندہ رہنے کے لئے اسباب حیات میں والدین کا تعاون ضروری ہے۔ اور یہ معاونت ایک الیہ طبعی اور فطری چیز ہے جس میں تبدیلی اور جس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو بدلنا، اور اس نظام کو درہم برہم کرنا ہے جونوع کی بقاء کے لئے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ چنا نچہ حکمتِ خداوندی میں ضروری ہوا کہ اس سلسلہ میں احکام نازل کئے جائیں۔ اور والدین پر ان کا موں کو تقسیم کیا جائے جووہ بسہولت انجام دے سکتے ہیں۔ چنا نچہ ناس کے میں احکام نازل کئے جائیں۔ اور والدین پر ان کا موں کو تقسیم کیا جائے جووہ بسہولت انجام دے سکتے ہیں۔ چنا نی خصب شنجائش کی بیاور راس کی ماں پر خرج کرنا آسان تھا، اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔ اور باپ کے لئے حسب شنجائش بچہ پر اور اس کی ماں پر خرج کرنا آسان تھا، اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔ اور باپ کے لئے حسب شنجائش

اور بچکاخرچ باپ کے ذمال گئے ہے کہ وہ مولود کہ ہے یعنی بچک تولید میں اگرچہ ال باپ دونوں شریک ہیں، مگر بچہ باپ کا کہلاتا ہے، اس سے نسب چلتا ہے، اس لئے اس پر بچکاخرچ واجب ہے۔ اور بچکی مال کا نفقہ اس کے باپ کے ذمه اس لئے واجب ہے کہ ورت اس کے بچکی پرورش اور اس کی سختیال جھلنے میں مشغول ہے۔ کمانے کی اس کوفرصت نہیں۔ اور جوجس کے واجب ہے کہ ورت کا سکوفرصت نہیں۔ اور جوجس کے وقع میں محبول ہوتا ہے، اس کا نفقہ اس پرواجب ہوتا ہے۔ پس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ورت کا خرچہ بچہ کے باپ کے ذمہ ہو۔ دوسر احکم ورت کا تعیین اور جلدی دودھ چھڑا نے کے لئے مشاورت کا حکم سے بعض لوگ بچہ کا دودھ جھڑا انے میں جلدی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بچہ کے لئے نقصان رساں ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دودھ بلانے کے لئے ایک ایس میں کردی جو بچہ کی سلامتی کے لئے کا فی ہے۔ یہ دوسال کی مدت ہے۔ اس کے بعد بچہ دودھ کا جاتا ہے نہیں رہتا۔

اور دوسال پورے ہونے سے پہلے بھی دودھ چھڑا نا جائز ہے۔ کیونکہ بار ہااسا ہوتا ہے کہ بچہ کی نشو ونما اچھی ہوتی ہے،
اور وہ دوسال سے پہلے ہی غذا لینے پر قادر ہوجا تا ہے۔ اس لئے جلدی دودھ چھڑا نے میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں۔ مگراس کا
فیصلہ انتہائی غور وفکر اور خوب سوچ سمجھ کر کرنا چاہئے ۔ اور والدین چونکہ بچہ پر انتہائی مہر بان اور اس کے اندرونی حالات سے
واقف ہوتے ہیں اس لئے باہمی رضامندی اور مشاورت کی شرط لگائی، تا کہ ناوقت دودھ چھڑا نے سے بچہ کو ضرر نہ پہنچ۔
تیسرا تھم ۔ جانبین سے ضرر رسانی کی ممانعت ۔ اس لئے کی ہے کہ اس سے دل تگی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہرایک
تعاون سے ہاتھ تھی جی لیتا ہے۔

اور جانبین سے ضرررسانی کی صورتیں یہ ہوسکتی ہیں:

۲ ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگے ، حالانکہ وہ باپ کے نکاح میں یاعدت میں ہے، اور ق زوجیت کی وجہ سے اس کو خرچ لل رہا ہے تو باپ پر دُوہ ہر نے خرچ کی ذمہ داری ڈالنااس کو ضرر پہنچانا ہے۔ اور اگر ماں مطلقہ ہے اور عدت گذر چکی ہے یا بچر کے باپ کی وفات ہوگئی ہے تو عورت کا مطالبہ درست ہے اور اس کومفت دودھ پلانے پر مجبور کرنا: اس کو ضرر پہنچانا ہے۔ چوتھا تھم سے مال کے علاوہ عورت کا یا باہر کا دودھ پلانا سے بھی مال کمزور ہوتی ہے، اس کا دودھ ناکافی ہوتا ہے۔ یاوہ کسی ایسی بیاری میں مبتلا ہوتی ہے جس سے بیچ کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے یاز وجین میں مفارفت ہو چکی ہے یا ایسا ہی کوئی اور سبب ہے تو دوسری عورت کا دودھ پلانا جائز ہے۔ مگر اس صورت میں جانبین سے پوراحق ادا کرنا ضروری ہے یعنی دوسری عورت کا دودھ پلانا جائز ہے۔ مگر اس صورت میں جانبین سے پوراحق ادا کرنا ضروری ہے یعنی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کی صورت میں بیچہ کی مال کا خرچہ بندنہ کرے۔ اس کا خرچہ جوتی زوجیت کی بنا پر واجب ہے: برابر دیتار ہے۔ یہ خیال نہ کرے کہ مال دودھ تو پلاتی نہیں ، پھر اس کا خرچہ کیوں دول؟!

قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ الآية.

أقول: لما توجهتُ إرادةُ الله تعالى إلى إبقاء نوع الإنسان بالتناسل، وجرى بذلك قضاؤه، وكان الولد لا يعيش في العادة إلا بتعاون من الوالد والوالدة في أسباب حياته، وذلك أمرٌ جبلّى خُلِقَ النه عليه، بحيث يكون عصيانه ومخالفته تغييرًا لخلق الله، وسعيا في نقض ما أوجبته المحكمة الإلهية: وجب أن يَبْحث الشرعُ عن ذلك، ويُوزِّعَ عليهما ما يتيسر، ويتأتى منهما: والمتيسَّر من الوالدة: أن تُرضِعَ وَتَحْضُنَ، فيجب عليها ذلك؛ والمتيسَّر من الوالد: أن يُنفق عليه من طوله، وينفق عليها: لأنه حَبسَها عن المكاسب، وشَغلَها بحِضَانة ولده، ومعاناةِ التعب فيها، فكان العدلُ أن تكون كفايتُها عليه.

ولما كان من الناس من يستعجل الفطام، وربما يكون ذلك ضارًا بالولد، حدَّ الله له حدًّا، تغلب السلامة عنده، وهو حولان كاملان، ورخص فيما دون ذلك بشرط تشاور منهما، إذ كثيرًا مايكون الولد بحيث يقدر على التغذى قبلها، لكنه يحتاج إلى اجتهاد وتَحَرِّ، وهما أرفقُ الناس به، وأعلمهم بسريرته.

ثم حَرَّمَ المضارَّة من الجانبين: لأنه تضييقٌ يُفضى إلى نقصان التعاون:

فإن احتاجوا إلى الاسترضاع لِضُعْف الوالدة، أو مرضِها، أو تكون قد وقعت بينهما فرقة، وهي لا تلائمة، ونحو ذلك من الأسباب: فلا جناح فيه، ويجب عند ذلك إيفاءُ الحق من الجانبين.

تر جمہ: جب الله تعالیٰ کا ارادہ متوجہ ہوا تناسل کے ذریعہ نوع انسانی کو باقی رکھنے کی طرف، اور جاری ہوااس کے ساتھ اللّٰد کا فیصلہ، اور بچہ عادۃً زندہ نہیں رہتا، مگر بچہ کے اسبابِ زندگی میں ماں باپ کے تعاون کے ذریعہ، اوروہ معاونت ا یک طبعی امر ہے جس پرلوگ پیدا کئے گئے ہیں بایں طور کہاس کی نافر مانی اوراس کی خلاف ورزی اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی اوراس چیز کوتوڑنے کی سعی ہے، جس کو حکمت خداوندی نے واجب کیا ہے: تو ضروری ہوا کہ اس سے شریعت بحث کرے، اور دونوں پر وہ کام تقسیم کرے جن کووہ بہولت انجام دے سکیں ،اوروہ کام دونوں سے حاصل ہوسکیں:(۱)اور ماں کے لئے یہ آسان ہے کہ وہ دودھ پلائے اور بچہ کی پرورش کرے، پس اس پریہ چیز واجب ہے۔اور باپ کے لئے یہ آسان ہے کہ وہ بچہ پرخرچ کرے اپنی گنجائش سے اور عورت پرخرچ کرے: اس کئے کہاس نے عورت کوروکا ہے کمائیوں سے۔اوراس کو مشغول کیا ہےا ہے بچہ کی برورش میں،اور برورش میں مشقت برداشت کرنے میں، پس انصاف پیتھا کہ عورت کا خرچہ بچے کے باپ یر ہو ۔ (۲)اور جب بعض لوگ بچہ کا دودھ چھڑانے میں جلدی کرتے تھے،اور بھی پیرچیز بچہ کے لئے نقصان رسال ہوتی تھی ،تواللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کے لئے ایک ایسی مدمیتعین کردی جس تک دودھ پلانے سے بچہ کی سلامتی عام طور پر باقی رہتی ہے۔اوروہ مدت پورے دوسال ہیں۔اوراس سے کم میں اجازت دی دونوں کے باہم مشورہ کرنے کی شرط کے ساتھ۔ کیونکہ بار ہا بچے ایسا ہوتا ہے کہ دوسال سے پہلے غذااستعال کرنے پر قدرت یالیتا ہے۔ لیکن یہ بات محتاج ہےانتہائی سوچ اورغور وفکر کی۔اور وہ دونوں لوگوں میں سب سے زیادہ بچہ پر مہربان ہیں،اور بچہ کےاندرونی حالات کو جاننے والے ہیں ۔۔ (۳) پھر جانبین سے ضرر رسانی حرام گھہرائی:اس لئے کہوہ ضرر رسانی الین تنگی کرنا ہے جومعاونت کے نقصان تک مُفضی ہے ۔۔۔ (۴) پس اگروہ محتاج ہوں بچیکودوسری عورت کا دودھ بلوانے کی طرف: مال کی کمزوری کی وجہ سے یاماں کی بیاری کی وجہ سے، یا دونوں کے درمیان قطعی جدائی واقع ہوگئ ہے،اور وہ عورت ( کا دودھ) بیے کے لئے مناسب نہیں (اس کا تعلق میر ضبھیا کے ساتھ ہے ) پااس کے ماننداوراسیاب: پس کوئی گناہ نہیں دوسری عورت کا دودھ پلوانے میں۔اوراس صورت میں واجب ہے جانبین سے حق پوراادا کرنا۔

### بردہ دینے سے حق رضاعت ادا ہونے کی وجہ

حدیث \_\_\_ حضرت جاج اسلمی رضی الله عنه نے دریافت کیا: حق رضاعت کس چیز سے ادا ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "بردہ: غلام یاباندی (دینے سے ) (مشکوة حدیث ۲۵ کاس کتاب الزکاح، باب الحرمات)

اور بردہ کی تعیین کی وجہ یہ ہے کہ بھی شیر خوار بہت دیتا ہے مگرا تا راضی نہیں ہوتی۔اور بھی تھوڑا دیتا ہے اوراس کو بہت سے مستحقا ہے۔ پس بیاشتہاہ کامکل ہے کہ اس کو کتنا دیا جائے جس سے اس کاحق ادا ہوجائے؟ چنا نچہ حضرت حجاج ٹے نے میں کی درخواست کی ،اورآ یٹ نے بردہ متعین فرمایا۔

اور بردہ دینے سے حق رضاعت ادا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شیر خوار پراتا کا حق بایں وجہ قائم ہوا ہے کہ اس کے دودھ سے اس کی باڈی استوار ہوئی ہے۔ اور اتا نے اس کو کامل انسان لینی توانا تنومند آ دمی بنایا ہے۔ نیز اس کی پرورش میں پاپڑ بینے کی وجہ سے اس کا حق بنا ہے۔ پس اس کا پورا بدلہ یہ ہے کہ شیر خوار اس کو ایک ایسا خادم بخشے جود نیوی کا موں کی انجام دہی میں شیر خوار کے ہاتھ پیر بن کراتا کے کا موں کی کلفت برداشت کرے۔

مسئلہ: یہ بردہ دینامستحب ہے، واجب نہیں۔واجب وہ اجرت تھی جوشیر خوار کے باپ نے ادا کر دی ہے۔

قيل: يارسول الله! ما يُذهب عنى مَذِمَّة الرضاع؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم: "غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ" اعلم: أن المرضِعَ أمٌ بعد الأم الحقيقية، وبِرُّها واجبٌ بعد بر الأم، حتى أن النبى صلى الله عليه وسلم بسط رداء ه لمرضِعِه إكرامًا لها.

وربما لاترضى بما يُهديه إليها، وإن كثر، وربما يَسْتكثر الذى رَضَعَ القليلَ الذى يَمْنَحُهَا، ويكون فى ذلك الاشتباهُ، فسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن حدِّ يَضْرِبُه، فضرب الغرة حدًا. وذلك: أن المرضع إنما أثبتتُ حقًا فى ذمته لأجل إقامة بنيته، وتصييرها إياه إنسانا كاملاً، ولأجل حضانته، ومقاساة التعب فيه، فيكون الجزاء الوفاقُ أن يَمْنَحَهَا إنسانا، يكونُ بمنزلة جوارحه فيما يريد من ارتفاقاته، ويتحمل عنها مُؤنّة عملِها؛ وهو حدٌّ استحبابى، لا ضرورى.

ل حلیمه سعد بیاوران کے شوہر حارث بن عبدالعزی کے اسلام میں اختلاف ہے (زادالمعادا:۸۳)

ترجمہ:اور کھی اقاراضی نہیں ہوتی اس ہدیہ پرجودودھ پینے والا اس کو پیش کرتا ہے،اگرچہ وہ زیادہ ہو،اور کھی شیر خوار زیادہ سمجھتا ہے اس تھوڑے کو جووہ اس کو بخشا ہے۔اوراس میں اشتباہ تھا (اشتباہ:دوچیز وں کا ایسا ہم شکل ہونا کہ دھوکہ ہوجائے) پس نی سِلانیا ہی ایسی حدمعلوم کی گئی جس کوآ پٹم تقرر کریں۔ چنانچہ آپ نے بردہ کو حدمقرر کیا۔اوروہ بات یعنی بردہ کی تعیین اس کے بنانے کی کہ دودھ پلانے والی نے شیرخوار کے ذمہ اس کی باڈی قائم کرنے ہی کی وجہ سے حق قائم کیا ہے،اوراس کے بنانے کی وجہ سے شیرخوار کو کامل انسان۔اوراس کی پرورش کی وجہ سے اور شیرخوار میں مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے۔ پس پورابدلہ یہ ہوگا کہ شیرخوار اتا کو ایک ایسانان (خادم) بخشے جو شیرخوار کے اعضا کے قائم مقام ہوجائے ان کا مول میں جووہ چا ہتا ہے ایپ دنیوی کا مول سے اور اقا کی طرف سے اس کے کام کی کلفت اٹھائے ۔ اوروہ استحبا بی حدہ ہروری نہیں۔

### عورت كومعروف طريقه برخرج لينے كااختيار دينے كى وجه

حدیث ۔ ہند بنت عُتبہ ؓ نے عُض کیا: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان بخیل آدمی ہیں۔اوروہ مجھے اتناخر چنہیں دیتے جومیر ےاورمیر سے بچوں کے لئے کافی ہوجائے ،مگر جومیں ان سے لےلوں درانحالیکہ ان کوخبر نہ ہو؟ آپ نے فر مایا: ''تم لوجوا سے اورا سے بچوں کے لئے معروف طریقہ پر کافی ہو' (مشکوۃ حدیث ۳۳۴۲ باب البحضانة)

تشریک: چونکہ بیوی بچوں کے مصارف کاصیح اندازہ کرنا ایک مشکل امر ہے، اس لئے نبی عِلاَیْ اِیَا نے بیہ معاملہ بیوی کے حوالے کردیا۔ البتہ معروف طریقہ پر لینے کی قیدلگائی۔ اور کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا، کہ اس میں اور بھی دشواری ہے۔

### بچوں سے نماز پڑھوانے کی وجہ

صدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'اپنی اولا دکو جب وہ سات سال کی ہوجائے نماز کا حکم دو۔اور جب وہ دس سال کی ہوجائے نماز کا حکم دو۔اور جب وہ دس سال کی ہوجائے تو نماز (چھوڑنے) پران کو مارو،اوران کی سونے کی جگہیں علیمہ ہ کردؤ' (مشکوۃ حدیث ۵۷۲)
تشری کے: بچہا گرچہ مکلف نہیں مگر تربیت کے لئے اس سے نماز پڑھوانا ضروری ہے۔تفصیل کتاب الصلاۃ (رحمۃ الله ۲۸۷۳) میں گذر چکی ہے۔

### پرورش کا زیادہ حقدار کون ہے؟

والدین میں اختلاف کی صورت میں: پرورش کے زیادہ حقد ارکے بارے میں: نبی ﷺ نے مختلف فیصلے کئے ہیں۔ اس کئے کہ آپؓ کے پیش نظر بچہ اور والدین کا مفادتھا۔ آپ فریقین میں سے جو بھی دوسر کے کو ضرر پہنچانے کا ارادہ رکھتا: اس کالحاظ نہیں فرماتے تھے، نہ دونوں میں ہے کسی ایک کی صلحت کی طرف دیکھتے تھے۔ کیونکہ بغض وحسد اور ضرر رسانی کے جذبات قابل یزیرائی نہیں۔اس سلسلہ کے دوفیصلے درج ذیل ہیں:

ایک فیصلہ: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی عِلاَیْدَ اِیْم کے پاس آئی۔اوراس نے کہا: اےاللہ کے رسول! میرایہ بیٹا: میراپیٹ اس کا برتن تھا، میری چھاتی اس کا مشکیزہ تھی،اور میری گوداس کا احاط تھی۔اس کے باپ نے مجھے طلاق دیدی اور جا ہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے! آپ نے فر مایا: ''تم اس کی زیادہ حقد ار ہوجب تک نکاح نہ کرو'' (مشکلوۃ حدیث ۲۳۷۸)

تشری : آپ نے ماں کے قق میں فیصلہ دووجہ سے دیا ہے: ایک: ماں پرورش کے باب میں زیادہ راہ یاب ہے۔ دوم: مال بچہ پرزیادہ مہر بان ہے۔البتہ اگر عورت کسی ایسے تفل سے نکاح کرلے جو بچہ کامحرم نہیں تو اس کا حقِ حضانت ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ اب وہ خود شوہر کے زیر دست ہوگی ،اس لئے بچہ کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرسکے گی۔اور دوسرا شوہر بچہ کے لئے اجنبی ہے،اس لئے وہ بچہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرے گا۔

دوسرا فیصلہ: رسول الله ﷺ نے ایک لڑ کے کواس کے باپ اور اس کی ماں کے درمیان اختیار دیا (مشکوۃ حدیث (۳۳۷) اس واقعہ میں پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماں باپ دونوں قرعداندازی کریں، مگر باپ تیار نہ ہوا، تو آپ نے بچے سے کہا:''یہ تیراباپ ہے، اور یہ تیری ماں ہے، توجس کا جا ہے ہاتھ پکڑ لے' اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چنانچہ ماں اس کولے کرچلدی (مشکوۃ احادیث، ۳۳۸ و ۳۲۸)

تشريح: ايسافيصله اس صورت ميس كياجائ كاجب بچيميتر (بصلے برے كو بيجانے والا) ہو۔

وقالت هندٌ: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني، إلا أن آخذ من ماله بغير إذنه، فقال صلى الله عليه وسلم: "خذى ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف"

أقول: لـماكانت نفقة الولد والزوجة يَعْسُرُ ضبطُها: فَوَّضَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليها، وأكَّدَ في اشتراطِ أخذِها: بالمعروف؛ وأهمل الرجوعَ إلى القضاة مثلًا، لأنه عسير عند ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم:" مُروا أو لادكم بالصلاة" الحديث؛ وقد مر سره فيما سبق.

واختلفت قضاياه صلى الله عليه وسلم فى الأحق بالحِضانة عند المشاجرة بينهما: لأنه إنما يَنْظُرُ إلى الأرفق بالولد ووالديه، ولا ينظر إلى من يريد المضارَّة، ولا يلتفت إلى المصلحة، فإن الحسد والضِّرَارَ غيرُ مُتَّبَع.

فجاء ته مرةً امرأةٌ، وقالت: يارسول الله! إن ابنى هذا: كان بطنى له وِعاءً، وثدي له سِقاءً، وَحِبْرى له حِواءً، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينزعه منى؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحقُّ

به مالم تنكِحى"

أقول: وذلك: لأن الأم أهدى للحِضانة، وأرفق به؛ فإذا نكحتُ كانت كالمملوكة تحتَه، وإنما هو أجنبي لا يُحسن إليه.

وخَيَّرَ غلامًا بين أبيه وأمه: وذلك: إذا كان مُمُيِّرًا.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جب اولا داور بیوی کے مصارف کی تعیین دشوار تھی تو نبی سِلِنْ اِلَّیْم نے یہ بات ہند کے سپر دکر دی۔
اوراس کو معروف طریقہ سے لینے کی تا کید کی۔اور قاضوں سے رجوع کرنے کو ۔ مثلاً ۔ ۔ را نگاں کر دیا۔اس لئے کہ ان
سے رجوع کرنا مصارف لیتے وقت دشوار ہے ۔ اور نبی سِلِنْ اِلَّیْم کے فیصلے مختلف ہوئے ہیں والدین کے درمیان اختلاف کی
صورت میں پرورش کے زیادہ حقدار کے بارے میں: اس لئے کہ آپ بچہ اور اس کے والدین کے لئے زیادہ مفید بات ہی کی
طرف دیکھتے تھے۔اور آپ اس شخص کی طرف جو ضرر رسانی کا ارادہ کرتا ہے: نہیں دیکھتے تھے۔اور نہ آپ اس کی مصلحت کی
طرف النفات فرماتے تھے۔ کیونکہ حسد اور ضرر رسانی قابل پذیرائی نہیں ۔ میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی ماں کے تق میں
فیصلہ اس لئے کیا کہ ماں پرورش میں زیادہ راہ میا ہے، اور بچہ پرزیادہ مہر بان ہے۔ پھر جب اس نے نکاح کرلیا تو وہ شوہر
کے زیر دست مملوکہ جیسی ہوگئی۔اور شوہر اجنبی ہے، جو بچہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا ۔ اور وہ بات یعنی بچہ کو اختیار
دینا: جب ہے کہ بچہ بچھ دار ہو (المحواء: وہ جگہ جو کی استھا جھا سلوک نہیں کرے گا ۔ اور وہ بات یعنی بچہ کو اختیار

فصل

### غلامول كى تربيت كابيان

#### معاونت کےمراتب

جان لیس کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ یعنی فطری طور پر ساتھیوں سے اس محل کرر ہنے والا ہے۔ اور انسان کی معیشت اس وقت تکمیل پذیر ہو سکتی ہے جب لوگ ایک دوسر سے کا تعاون کریں۔ اور تعاون اس وقت ممکن ہے جب آپس میں مہر ومہر بانی ہو۔ اور محبت ومودت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جانبین سے نم خواری اور دلداری ہو۔ پھر معاونت کا ایک درجہ نہیں، بلکہ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ اور مدارج کے اختلاف سے حسن سلوک اور صلد حجی مختلف ہوتی ہے:

اورمعاونت کا ادنی درجہ — وہ ہے جواس ارتباط (ربط وضبط) کی بناپر وجود میں آتا ہے جو سلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اِس مرتبہ میں رسول الله عِلاَيْ اَلِيْمُ نِے مسلمانوں کے درمیان حسن سلوک کو پانچ باتوں کے ذریعہ مضبط کیا ہے: حدیث سرسول الله طِلنَّهَ اَنْ مَنْ مَایا: ''مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا۔ مریض کی بیار پس کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کی تخمید کا جواب دینا (مشکوۃ حدیث ۱۵۲۴ کتساب السجنائذ، ہاب عیادۃ المدیض)

اورایک روایت میں: چھڑت ہیں: چھٹاحق:'' جب کوئی مسلمان نصیحت کا خواستگار ہوتو اس کونصیحت کرنا'' (مشکوۃ حدیث ۱۵۲۵) ۱۵۲۵)اور بخاری کی ایک روایت میں: دواور حق آئے ہیں:'' بھوکوں کوکھانا کھلا نااور قیدیوں کوچھڑانا'' (مشکوۃ حدیث ۱۵۲۳)

تشریک: مذکورہ پانچ یا چیم فق خفیف المؤنت ہیں یعنی گرانبارنہیں ۔اور وہ محبت پیدا کرنے والے ہیں۔اس لئے وہ متعین کئے گئے ہیں۔

پھر معاونت کا وہ درجہ ہے ۔ جواس ارتباط کی بناپر وجود میں آتا ہے جو محلّہ والوں ، پڑوسیوں اور قرابت داروں کے درمیان پایاجا تا ہے۔ ان کے درمیان مذکورہ حقوق مو کد ہوجاتے ہیں۔ نیز تعزیت (اظہار ہمدردی) تہنیت (مبار کبادی) زیارت (ملاقات) اور مدیہ لینادینا بھی مو کد ہے۔ علاوہ ازیں: نبی طِالِنَّهِ اَیْجَا نِے چنداور با تیں بھی لازم کی ہیں۔خواہ لوگ جا ہیں یا نہ جا ہیں ان کا التزام ضروری ہے، مثلاً:

ا ــ ذى رحم محرم ملكيت ميں آتے ہى آزاد ہوجائے گا (مشكوة حدیث ٣٣٩٣ كتاب العق)

٢ ــ ديت (خون بها)عا قله پرواجب ہے۔

پھرمعاونت کا درجہ ۔۔ وہ ہے جواس ارتباط کی بناپر وجود میں آتا ہے جو گھر والوں کے درمیان یعنی ہوی اور غلام باندیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ہوی کے ساتھ حسن سلوک کا بیان گذر چکا۔ اور غلام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بی صلاحی گئی ہے۔ نے دومر تبے قرار دیئے ہیں: ایک: واجب کا درجہ ہے، جولوگوں پر لازم ہے، خواہ لوگ جاہیں یا نہ جاہیں اس پر عمل ضروری ہے۔ دوسر ادرجہ: مستحب کا ہے۔ نی صِلاَتُی ہے نے اس کی دعوت دی ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ مگر اس کو ضروری قراز ہیں دیا۔ ممالیک کے ساتھ حسنِ سلوک کا پہلام رتبہ ۔۔ مثبت پہلوسے غلام باندیوں کا نان نفقہ اور لباس پوشاک مولی کے ممالیک کے ساتھ حسنِ سلوک کا پہلام رتبہ ۔۔ جس کا بیان درج ذیل روایات میں ہے:

حدیث — رسول الله طِلْنَظِیَّا نِے فرمایا: ''مملوک کے لئے اس کا کھانا اور اس کا کپڑا ہے، اور وہ ایسے ہی کام کا حکم دیاجائے جواس کے بس میں ہو'' (مشکوۃ حدیث ۳۳۴۴ کتاب النکاح، باب النفقات و حق المملوك)

تشریک: چونکہ غلام باندیوں کومولی کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں ملتی ،اس لئے ان کا واجبی خرچہ مولی کے ذمہ واجب ہے۔

حدیث — رسول الله ﷺ فرمایا: ''جس نے اپنے مملوک پرتہمت لگائی، درانحالیکہ وہ اس بات سے بری ہے جو آقا کہتا ہے، تواس کو قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں گے؛ یعنی اس پر حد قذف جاری ہوگی (مشکوۃ حدیث ۳۳۵)

حدیث ۔۔۔ رسول الله سِلَالْیَا یَکِیمُ نے فرمایا:''من مَثَّلَ بعبدہ: عتق علیہ:جس نے اپنے غلام کی شکل بگاڑی یعنی ناک کان کاٹے وہ اس کی مرضی کے خلاف آزاد ہے (اخرجہرزین،جامع الاصول ۵۲:۹)

تشریح: غلام کوآ زادکردینامولی کے لئے زجروتو پیخ ہے کہ وہ الی حرکت نہ کرے۔

حدیث — رسول الله صِلاَیْتَاکِیمِ نے فرمایا:'' دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں،مگراللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے کسی سزامیں'' (مشکوۃ حدیث ۳۲۳ کتاب الحدود، باب التعزیر )

تشريح:اس حديث كے دومطلب ہوسكتے ہيں:

پہلامطلب — حدودشرعیہ (زناوغیرہ) میں تومقررہ کوڑے مارے جائیں، مگران کےعلاوہ جرائم میں مثلاً گالی کی سزامیں دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔اس صورت میں بظلم کا سد باب ہے۔اورتعزیر (گوشالی،سرزنش) میں دس کوڑوں سے آگے بڑھنے کی ممانعت ہے۔

دوسرامطلب — آقاغلام کوسی کوتا ہی کی سزادینا چاہے، مثلاً کوئی کام بتایا تھا وہ نہیں کیا، تو دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے۔ اس صورت میں حدسے حد شری مراذ ہیں، بلکہ ہروہ جرم مراد ہے جس سے حق شرع کی بنا پر روکا گیا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ عام بھی استعال ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا: یار سول اللہ! اپنی اصبتُ حدًّا فاقعہ علیؓ: یارسول اللہ! میں نے جرم کیا ہے، جھے مزاد تبحیٰ! آپ نے اس سے دریافت نہیں کیا کہ کیا جرم کیا ہے؟ پھر نماز کا وقت ہوگیا۔ اس نے نبی طِلْقَیْقَم کے ساتھ نماز اداکی۔ پھر اس نے وہی بات وُہرائی۔ آپ نے دریافت کیا: ''کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟''اس نے نماز اداکی۔ پھر اس نے وہی بات وُہرائی۔ آپ نے دریافت کیا: ''کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟''اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: '' سری حدمعاف کر دی!'' (بخاری حدیث کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: '' سری حدمعاف کر دی!'' (بخاری حدیث سے معاف نہیں ہوتیں۔

اور را جح مطلب — دوسرا ہے۔ کیونکہ خلفائے راشدین حدود شرعیہ کے علاوہ دیگر جرائم میں دس سے زیادہ کوڑے مارتے تھے، بلکہ حدیث مرفوع میں بعض گالیوں کی سزا بیس کوڑے آئی ہے (مشکوۃ حدیث ۳۲۳۳ باب التعزیر)

دوسرامرتبہ -جواسحبابی ہے،اس کابیان درج ذیل احادیث میں ہے:

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جبتم میں سے کسی کے لئے اس کا خادم (غلام) کھانا پکائے، پھروہ اس کو حاضر کر ہے، درانحالیکہ وہ اس کی گرمی اور دھوئیں کا ذمہ دار بنا ہے، تو چاہئے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے، پس چاہئے کہ وہ کھائے۔ پھر اگر کھانا تھوڑا نا کافی ہوتو چاہئے کہ اس میں سے اس کے ہاتھ میں لقمہ دو لقمے رکھے' (مشکوۃ حدیث کہ وہ کتاب النکاح، باب النفقات)

حدیث — رسول الله ﷺ فی ارشاد فرمایا: ' جس نے اپنا غلام کوکوئی الیسی حدماری جس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا، یااس کو طمانچے مارا، تو بیشک اس کا کفارہ ہیہ کہوہ اس کوآزاد کردئ' (مشکوۃ حدیث ۳۳۵۲)

حدیث — رسول الله طِلْتُقَایِّمْ نے فرمایا: 'جبتم میں سے کوئی اپنے خادم کومارے، پس وہ الله کا واسطه دی و چاہئے که رُک جائے'' (مشکوة حدیث ۳۳۶)

اعلم: أن الإنسان مَدَنِيٌّ بالطبع، ولا يستقيم معاشه إلا بتعاون بينهم، ولا تعاونَ إلا بالألفة والرحمةِ فيما بينهم، ولا ألفة إلا بالمواساة، ومراعاةِ الخواطر من الجانبين؛ وليس التعاونُ على مرتبة واحدة، بل له مراتبُ: يختلف باختلافها البر والصلةُ:

فأدناها: الارتباطُ الواقع بين المسلمين، وحدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البرَّ فيما بينهم بخمس، فقال: "حق المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتباع البحنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" وفي رواية: ستةٌ: السادسة: "إذا استنصَحَك فانصَحْ له" وقال صلى الله عليه وسلم: "أطعموا الجائع، وفُكُوا العانِيَ" يعنى الأسير؛ والسر في ذلك: أن هذه الخمس، أو الست: خفيفةُ المؤنةِ، مورثةٌ للألفة.

ثم الارتباط الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام: فتتأكد هذه الأشياء فيما بينهم، وتتأكد التعزيةُ، والتهنئة ، والزيارة، والمهاداة؛

وأوجب النبى صلى الله عليه وسلم أمورًا يتقيدون بها، أشاء وا أم أَبُوا، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذَارَحِم مَحْرَم فهو حر" وكباب الديات.

ثم الارتباط الواقع بين أهل المنزل، من الزوجة، وما ملكت يمينُه: أما الزوجة: فقد ذكرنا البر معها. وأما ما ملكتِ اليمينُ: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم برَّه على مرتبتين: إحداهما واجبة، يلزمهم، أشاء وا أم أبوا، والثانية نَدَبَ إليها، وحثَّ عليها من غير إيجاب.

أما الأول: فقال صلى الله عليه وسلم: "للمملوك طعامُه، وكسوتُه، ولا يُكلّف من العمل إلا ما يُطيق"

و ذلك: أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب، فوجب أن تكونَ كفايتُه عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: " من قذف مملوكه، وهو برىءٌ مما قال: جُلد يومَ القيامة" وقال عليه السلام: " من جَدَّع عبده، فالعبد حر عليه"

أقول: وذلك: أن إفساد ملكه عليه مَزْ جَرَةٌ عن أن يفعل ما فعل.

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يُجلد فوق عشرِ جَلداتٍ، إلا فى حد من حدود الله" أقول: وذلك سدٌ لباب الظلم، والإمعان فى التعزير زيادةً على الحد، أو المرادُ النهى عن أن يعاقِب فى حق نفسِه أكثر من عشر جلدات، كترك ما أُمر به، ونحوِ ذلك؛ والمرادُ بالحدِّ: الذنبُ المنهى عنه لحق الشرع، وهو قول القائل: أصبتُ حدًّا؛ وأرى أن هذا الوجه أقربُ، فإن الخلفاء لم يزالوا يعزِّرون أكثر من عشر فى حقوق الشرع.

وأما الثانية: فقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صنع لأحدكم خادمُه طعامَه، ثم جاء به وقد وَلِي حَرَّه و دخانَه، فَلْيُقْعِدُ معه، فليأكل، فإن كان الطعام مَشْفُوهًا قليلاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين" وقولُه صلى الله عليه وسلم: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لَطَمه، فإن كفارتَه أن يعتقه" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضرب أحدُكم خادمَه، فذكر الله فليمسك"

ترجمہ: اور وہ لیعنی دس کوڑوں سے زیادہ کی ممانعت: ظلم کا اور حد پر لیمنی دس کوڑوں پر زیادتی کرتے ہوئے تعزیر (گوشالی) میں دورتک جانے کا سد باب ہے (یہ پہلامطلب ہے) یا مراداس بات کی ممانعت ہے کہ آقا سزادے اپنے کسی حق کے لئے دس کوڑوں سے زیادہ ، جیسے اس کا م کونہ کرنا جس کا غلام کو تکم دیا گیا ہے، اور اس کے مانند (یہ دوسرا مطلب ہے) اور حد سے مراد: وہ جرم ہے جس سے شریعت کے تن کی بنا پر روکا گیا ہے، اور وہ قائل کا قول ہے: ''میں نے جرم کیا ہے'' ۔۔۔۔ اور میرا خیال ہیے کہ یہ وجہ (دوسرا مطلب) اقرب (الی الصواب) ہے۔ پس بیشک خلفاء برابر سزادیا کرتے تھے حقوق شرع میں لیعنی دیگر جرائم میں دیں سے زیادہ کوڑوں کی۔

نوٹ: حدیث: من جد ع عبد ه: فالعبد حر علیه :ان لفظوں سے نہیں ہے۔اس کئے شرح میں اس کے ہم معنی حدیث ذکر کی گئی ہے۔

 $\Rightarrow$ 

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

# غلام آ زادکرنے کی ایک خاص فضیلت کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلنَّی کَیْمُ نِے فرمایا: ''جس نے کوئی مسلمان غلام آزاد کیا تواللہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے اس کے ایک ایک عضو کوجہنم سے آزاد کریں گے'' (مشکوۃ حدیث۳۸۲)

تشریخ:مسلمان غلام کوآزاد کرنے میں دوباتیں ہیں:ایک:اس میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی ہے یعنی وہ آزاد ہوکر جماعت کمین میں شامل ہوگا اور جماعتی کاموں (جہاد بخصیل علم وغیرہ) میں مشغول ہوگا۔ دوم: یہ ایک مسلمان کوغلامی کی قید سے رہائی دلانا ہے،اس لئے جہنم سے رستگاری کی شکل میں اس کا پورابدلہ دیا جائے گا۔

### عتق متجزی نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا:''جس نے غلام میں اپنے کسی حصہ کوآ زاد کیا تو وہ سارا آزاد کیا جائے گا اگر اس کے پاس(اتنا) مال ہو( کہ وہ دوسرے شریک کے حصہ کا صان ادا کر سکے )(مشکوۃ حدیث ۳۳۸۹)

تشرت عتق میں عدم تجزی کی وجهاسی مضمون کی ایک دوسری روایت میں صراحة وار دہوئی ہے۔وہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے غلام میں اپنا حصه آزاد کیا۔ نبی ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ آپؓ نے فرمایا: "اللّٰد کا کوئی شریک نہیں!" (مشکلہ تحدیث ۳۳۹) یعنی آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کواللّٰد کے لئے کردیا۔ پس یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اس میں کوئی حصہ دار رہے۔

### ذی رحم محرم کی آ زادی کی وجه

حدیث — رسول الله ﷺ فرمایا: ''جو تخص اینے ذی رحم محرم کاما لک ہوا تو وہ آزاد ہے'' (مشکوۃ حدیث ۳۳۹۳) تشریخ: به آزادی صله رحمی کی بناپر ہے۔ صله رحمی اگر چه مستحب ہے، مگر اس کے بعض افراد کو الله تعالی نے لوگوں پر واجب کیا ہے، خواہ لوگ جا ہیں یا نہ جا ہیں پس ذی رحم محرم ملکیت میں آتے ہی آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ مثال کے طور پر ماں یابا ہے کا مالک ہونا، اور اس سے غلاموں کی طرح خدمت لینا ہوی جفا (زیادتی) ہے۔

### ام ولد کی آ زادی کی وجه

صدیث رسول الله ﷺ نے فر مایا: 'جب آدمی کی باندی اس سے بچہ جنے تو وہ اس کے مربے ہیجھے آزاد ہے'' (مشکلو ة صدیث ۳۳۹۴)

تشریج: ام ولد کی آزادی بچہ کے ساتھ حسن سلوک کی بناپر ہے۔ کیونکہ مولیٰ کی موت کے بعدا گروہ آزاد نہیں ہوگی توکسی اور کی ملکیت میں جائے گی۔اور بیربات بچہ کے لئے تنگ وعار کی ہے کہاس کی ماں کااس کے باپ کےعلاوہ کوئی اور مالک ہو۔

### بھا گنے کی حرمت کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلانگیائی نے فرمایا: ''جونساغلام بھا گا تو یقیناً اس کی ذمه داری ختم ہوگئ' (مشکوۃ حدیث ۳۳۵) تشریخ: غلام پرمولی کی خدمت واجب ہے، اور بھا گناحرام ہے۔اگر کوئی غلام مولی کے پاس سے بھاگ گیا تواس کی جان کی حفاظت وصیانت کی مولی کی ذمہ داری ختم ہوگئ۔اب وہ جانے اس کا کام! پس بھا گنا اس لئے حرام ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے۔

### غیرمولیٰ سےموالات ( دوستی ) کی حرمت کی وجہ

صدیث برسول الله فعلیه لعنه الله و الله فعلیه لعنه الله فعلیه لعنه الله فعلیه لعنه الله فعلیه لعنه الله و السملائکة و الناس أجمعین، لا یُقبل منه صَرْفٌ و لا عدل: جس نے خودکو غیر باپ کی طرف منسوب کیایا اپنے آزاد کرنے والے آقاؤں کے علاوہ سے تعلق قائم کیا تو اس پر الله کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی پھٹکار ہے! اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی ، نفل! (مشکوة حدیث ۲۷۲۸ باب حرم المدینة، کتاب المناسك)

تشری : آزادشدہ غلام یا باندی پرحرام ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کےعلاوہ سےموالات ( دوستی ) کرے۔ کیونکہ وَلاء بھی نہیں رشتہ کی طرح ایک رشتہ ہے۔ پس جیسے خود کوغیر باپ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ،غیر معتق سے موالات بھی جائز نہیں ۔ ایسا کرنا کفران نِعمت ہے۔

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبةً مسلمةً: أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار" أقول: العتق: فيه جمعُ شمل المسلمين وفَكُّ عانيهم، فجوزى جزاءً وفاقًا.

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شِفْصًافي عبد: أُعتق كلُّه، إن كان له مال"

أقول: سببه: ماوقع التصريح به في نفس الحديث، حيث قال عليه السلام: "ليس لله شريك" يريد أن العتق جَعْلُه لله، وليس من الأدب أن يبقى معه ملكٌ لأحد.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذارَحِم مَحْرَم فهو حر"

أقول: السبب فيه صلة الرحم، فأوجب الله تعالى نوعًا منها عليهم، أشاء وا أم أَبوا؛ وإنما خُصَّ هذا: لأن ملكه، والتصرفَ فيه، واستخدامَه بمنزلة العبيد: جفاءٌ عظيم.

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا ولدتْ أمةُ الرجل منه، فهي معتَقَةٌ عن دُبُرٍ منه"

أقول: السرفيه: الإحسان إلى الولد لئلا يملك أمَّه غيرُ أبيه، فيكون عليه عارٌ من هذه الجهة.

[٥] وأوجب على العبد خدمة المولى، وَحَرَّمَ عليه الإباق، قال صلى الله عليه وسلم: " أيُّما عبدٍ أبقَ فقد برئتُ منه الذِّمَّةُ"

[٦] وحَرَّمَ على المعتَقِ أن يُوَالِيَ غيرَ مواليه.

ترجمه: واضح ہے۔ لغات: الشَـمُل: اجتماعیت، شیرازہ جَـمُـعُ الشَّـمُل: شیرازہ بندی ..... العانی: قیدی ..... الشِقُص: کسی چیز کائکڑا، حصه .....میں کہتا ہول: اس کا سبب یعنی ساراغلام آزاد ہونے کی وجہ: وہ ہے جس کی صراحت آئی ہے اسی (مضمون کی) حدیث میں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ''اللہ کا کوئی ساجھی نہیں' آپ مراد لےرہے ہیں کہ آزاد کرنا: غلام کواللہ کے لئے گرداننا ہے۔ اورادب (سلیقہ مندی) میں سے یہ بات نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے لئے ملکیت باقی رہے ..... بمنزلة العبید: غلاموں کی طرح۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### والدين كے حق كى حرمت

اس باب کی سب سے اہم بات: والدین کے حق کی حرمت وعظمت ہے۔ نبی سِلانیماَیَیم کا ارشاد ہے: ''بڑے گنا ہوں میں سے: اللّٰہ کے ساتھ شریک ٹھرانا، والدین کی نافر مانی کرنا اور جھوٹی قتم کھانا ہے'' (منداحہہ ۴۵:۳۸)

اوروالدین کے ساتھ نیک سلوک چند باتوں کے ذریعہ تھیل پذیر ہوتا ہے: ۱-والدین کے پاس مال نہ ہوتو ان کو نان ونفقہ اور کھانا کپڑادینا ۲-اگروالدین جسمانی خدمت کے مختاج ہوں تو ان کی خدمت کرنا ۳- جب باپ بلائے تو حاضر ہونا ۲۰ جب باپ کوئی حکم دیتو اس کی تعمیل کرنا، شرطیکہ وہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو ۵- بکثرت والدین کے پاس آمدور فت رکھنا ۲-ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا ۷-ان کو اُف نہ کہنا ۸-ان کونام لے کرنہ پکارنا ۹-ان کے پیچھے چلنا ۱۰-کوئی ان کی غیبت کررہا ہویا ستارہا ہوتو مدافعت کرنا ۱۱-اپنی مجلس میں باپ کی تعظیم کرنا ۲-ان کے لئے دعائے مغفرت کرنا۔

وأعظمُ ذلك كلُّه حرمةُ حق الوالدين؛ قال صلى الله عليه وسلم: " من أكبر الكبائر عقوق الوالدين"

وبِرُّهما يَتهُّ بأمور: الإطعام، والكسوةُ، والخدمة إن احتاجا، وإذا دعاه الوالد أجاب، وإذا أمره أطاع، مالم يأمر بمعصية، ويُكثر زيارتَه، ويتكلم معه بالكلام اللَّيِّن، ولا يقول أف، ولا يدعوه بالسمه، ويمشى خلفَه، ويذب عنه من اغتابه، أو آذاه، ويوقِّره في مجلسه، ويدعو له بالمغفرة، والله أعلم.

ترجمه:واضح ہے .....إن احتاجاكي قيداطعام وكسوة اور خدمت تينوں كےساتھ ہے۔

( جَمَده تعالی جمعه ۱ رجمادی الثّانیه ۱۳۲۲ ه مطابق ۸راگست ۲۰۰۳ یوُ' نکاح وطلاق'' کی شرح مکمل ہوئی 🔾

#### باب \_\_\_\_\_

# نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی باتیں

### بهلی بات: سر براهِ مملکت کی ضرورت

جماعت میں کے لئے کوئی خلیفہ (سربراہ) ہونا ضروری ہے۔ چندائیں گئیں ہیں جوخلیفہ کے وجود ہی ہے تکمیل پذیر مصلحتی ہیں۔وہ حتیں اگرچہ بہت ہی زیادہ ہیں مگر دوشمیں ان کا احاطہ کرتی ہیں:

پہا ہے مصلح تیں جونظام مملکت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں پر دشمن حملہ آور ہو،اوران کوزیر کرنا جا ہے تواس کو ہٹانا،مظلوم سے ظالم کورو کنا،اور جھگڑوں کے فیصلے کرنا، وغیرہ تفصیل رحمۃ اللّٰد (٣٦٢٠١) میں گذر چکی ہے۔

۔ دوسری شم: وہ تیں جوملت تے ملق رکھتی ہیں۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ دئین اسلام کی دوسرےادیان کے مقابلہ میں شان اسی وقت بلند ہوسکتی ہے جب سلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو،اوروہ دوکام کرے:

ایک: اس شخص کو سخت سرزنش کرے جوملت سے نکل جائے ،اورایسے کام کرنے لگے جوصر سے حرام ہیں، جیسے سود لینا، چوری کرناوغیرہ ۔ یاوہ کام چھوڑ دے جوقطعی فرض ہیں، جیسے نمازیڑ ھنا، زکو قادیناوغیرہ۔

دوم: دیگرادیان والوں کوزیر کرےاوران سے اس طرح جزیہ وصول کرے کہوہ بذات ِخود ذلّت سے دیں۔

اگر ایسا خلیفہ نہیں ہوگا تو سب لوگ مساوی ہوجا ئیں گے، گیہوں اور گھن برابر ہوجا ئیں گے۔اور ایک فریق کی دوسر نے مریق برفوقیت ظاہر نہیں ہوگی ،اورسر کشوں کولگام دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اور نبی ﷺ نہ ندکورہ دونوں قتم کی صلحتوں کو چار عنوانوں میں یعنی مظالم، حدود، قضایا اور جہاد کے عنوانات میں جمع کیا ہے۔ یہی اس مبحث کے ابواب ہیں۔

#### ﴿ من أبواب سياسة المُدُن ﴾

اعلم: أنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفة، لمصالح لاتتم إلا بوجوده، وهي كثيرة جدًا، يجمَعُها صنفان:

أحدهما: ما يرجع إلى سياسة المدينة: من ذَبِّ الجنود التي تَغْزُوهم وتَفْهرهم، وكفِّ

الظالم عن المظلوم، وفصل القضايا، وغير ذلك، وقد شرحنا هذه الحاجاتِ من قبل.

وثانيهما: ما يرجع إلى الملة: وذلك: أن تنوية دينِ الإسلام على سائر الأديان، لا يُتَصور الا بأن يكون في المسلمين خليفة: يُنكر على من خرج من الملة، وارتكب ما نَصَّتُ على تحريمه، أو تَرَكَ ما نَصَّتُ على افتراضه: أشدَّ الإنكار، ويذلِّلُ أهلَ سائر الأديان، ويأخذُ منهم الجزيةَ عن يدوهم صَاغرون، وإلا كانوا متساوِيْنَ في المرتبة، لا يظهر فيهم رجحانُ إحدى الفرقتين على الأخرى، ولم يكن كابحٌ يَكُبَحُهُمْ عن عُدوانهم.

والنبى صلى الله عليه وسلم جمع تلك الحاجات فى أبواب أربعة: باب المظالم، وباب الحدود، وباب القضاء، وباب الجهاد.

لغات: غَزَ العَدُوَّ (ن) غَزْوًا: لرُّنے کے لئے دشمن کی طرف جانا اور لوٹنے کے لئے ان کے ملک میں گھسنا جملہ آور جونا .....قَهَرَه (ف) قَهْرًا: کسی پرغالب ہونا ، مغلوب وزیر کرنا ..... کَبَحَ (ف) البدابة: چوپائے کورو کئے کے لئے لگام کھنچنا۔ کابع: لگام کھنچنے والا۔

تصحیح: یذلل مطبوعه میں یذل تھا تھے مطبوعه صدیقی اور مخطوطه کراچی سے کی ہے۔

### دوسری بات:کلیات کے انضباط کی ضرورت

شریعت نے خلاف وامارت کے مذکورہ چارابواب(مظالم، حدود، قضایا اور جہاد) کے اصول وکلیات کو منضبط کیا ہے۔ اور جزئیات کوخلفاء کی آراء پر چھوڑ دیا ہے۔اورا جمالاً یہ ہدایت کی ہے کہ خلفاء جماعت علمین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اوراصول وکلیات کے انضباط کی ضرورت بچند وجوہ پیش آئی ہے:

پہلی وجہ — خلفاءکوضوابط کا پابند بنانا — بار ہااییا ہوتا ہے کہ حکومت کا ذمہ دار ظالم وجابر شخص ہوتا ہے۔وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ حق کی پیروی نہیں کرتا۔ایسے امراءلوگوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔اورلوگوں کے حق میں ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ شخت ہوتا ہے۔اور جب ایسے خلیفہ کو کسی بات پرٹو کا جاتا ہے تو وہ اپنے فعل کی بیدلیل پیش کرتا ہے کہ اس نے برحق کام کیا ہے۔اور ملکی صلحت بھی وہی ہے جواس نے کیا ہے۔ایسے خلیفہ کو قواعد وضوابط کا پابند بنانا ضروری ہے تاکہ ان کی خلاف ورزی پرنگیر کی جاسکے اور ان قواعد کے ذریعہ اس کی دارو گیر کی جاسکے۔اورلوگ خلیفہ کے خلاف دلیل قائم کرنا چاہیں توان اصولِ موضوعہ سے قائم کرسکیں۔

دوسری وجہ ے خلیفہ کے خلاف عضر پیدانہ ہو فلیفہ کے لئے دوبا تیں ضروری ہیں:

ایک:کسی ظالم کوسزاد ہے تو پہلے لوگوں کے سامنے اس کے ظلم کوشیح دلائل سے ثابت کر ہے۔اور یہ بھی ثابت کرے کہ جوسزااس کودی جارہی ہے وہ ضرورت کی مقدار سے زائد نہیں ہے۔

دوم: نزاعات کا جوفیصلہ کرے اس کے بارے میں بھی بیثابت کرے کہ اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اگر بیددو باتیں نہیں ہونگی تو خلیفہ سے لوگوں کواختلاف پیدا ہوگا۔اور جس شخص کوسزادی گئی ہے اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے: وہ اور اس کے حمایتی اپنے دلوں میں ایساغیظ وغضب پائیں گے جو بغاوت تک پہنچائے گا۔وہ لوگ خلیفہ کے خلاف اپنے دلوں میں کینہ کیٹ چھپائیں گے،اور اس معاملہ میں خودکوئی بجانب سمجھیں گے۔اور بیخت خرابی کی بات ہے۔

تیسری وجہ — خلفاء کے فیصلے ایک نہج پرصا در ہوں — بہت سے خلفاء یہ بات سبحضے سے قاصر ہوتے ہیں کہ نظام حکومت کے لئے کیا بات مناسب ہے؟ پس وہ اجتہاد کرتے ہیں اور دائیں بائیں ڈگیس بھرتے ہیں۔ یعنی غلط سلط فیصلے کرتے ہیں۔اور خلفاء کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، مثلاً:

ا \_ كوئى خليفه كرُ اسخت مزاج ہوتا ہے: وہ جرم كى انتہائى سزا كوبھى معمولى سمجھتا ہے۔

۲ \_ کوئی سہل گیرنرم مزاج ہوتا ہے: وہ تھوڑی سزا کوبھی بہت سمجھتا ہے۔

سے سوئی خلیفہ کان کا کیّا اور ہرا یک کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہوتا ہے: وہ ہراس دعویدار کی بات مان لیتا ہے جواس تک اپنی بات پہنچادیتا ہے۔ م سے کوئی جاکم ضدی اڑیل ہوتا ہے: وہ لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتا ہے۔

اور نظام حکومت کے سلسلہ کی تمام جزئیات کا احاطم ممکن نہیں۔ بیرمحال جیسی بات ہے۔ پس اصول وکلیات کا انضباط ضروری ہے تا کہ خلفاء کے فیصلے ایک نہج پر صادر ہوں۔اوراختلاف ہوتو فروع میں ہو،اصول میں نہ ہو۔ کیونکہ فروع میں اختلاف:اصول میں اختلاف سے ہل ہے۔

چوتھی وجہ — ارتفا قات کوعبادت بنانا — نظام حکومت بظاہرا یک دنیوی معاملہ ہے۔اگراس کے لئے بھی شریعت قواعد وضوابط وضع کرے گی تو وہ نماز روز ہے کی طرح عبادت بن جائیں گے۔ان ارتفا قات ( دنیوی معاملات ) کے ذریعہ بھی اللّٰہ کا تقرب حاصل کیا جاسکے گا۔اور وہ بھی دین کی دعوت کا ذریعہ بن جائیں گے۔صحابہ کے نظام حکومت سے — جوشریعت کے اصول کے مطابق تھا — متاثر ہوکرایک خلقت مسلمان ہوئی ہے۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ عیاش اور درندہ خو بادشا ہوں کے لئے بھی اور نیک سیرت انصاف پرور حاکموں کے لئے بھی نظام حکومت کے سلسلہ میں قواعد وضوا بط ضروری ہیں۔ورنہ اول: رعایا کا ناس ماریں گے،اور ثانی کے کو نسے فیصلے ظلم کی حدود کوچھو گئے ہیں ان کا پہتہ چلانا مشکل ہوگا۔

ملحوظہ: نظام حکومت کے سلسلہ میں آئندہ ابواب میں جواصول وکلیات بیان کئے جائیں گےان کے علاوہ پہلے جو قانون سازی اور مقادیر کے انضباط کے اصول بیان کئے گئے ہیں: امراء و حکام کے لئے ضروری ہے کہان کو بھی پیشِ نظر رکھیں۔ بیمباحث رحمۃ اللہ جلد دوم صفحہ ۲۲۲ تا ۲۲۲ میں پانچ ابواب میں بیان ہوئے ہیں۔

ثم وقعت الحاجةُ إلى ضبط كلياتِ هذه الأبواب، وتركِّ الجزئيات إلى رأى الأئمة، ووَصِيَّتِهم بالجماعة خيرًا، وذلك لوجوه:

منها: أن متولى الخلافة كثيرًا ما يكون جائرًا ظالمًا، يتبع هواه، ولا يتبع الحق، فَيُفْسِدُهم، وتكون مَفْسَدَتُه عليهم أشدَّ مما يُرْجى من مصلحتهم، ويَحتجُّ فيما يفعل أنه تابع للحق، وأنه رأى المصلحة في ذلك؛ فلا بد من كلياتٍ يُنْكُرُ على من خالفها، ويُوَّاخَذُ بها، ويرجع احتجاجهم عليه إليها.

ومنها: أن الخليفة يجب أن يصحِّحَ على الناس ظلمَ الظالم، وأن العقوبة ليست زائدةً على قدر الحاجة؛ ويُصَحِّحَ في فصل القضايا: أنه قضى بالحق، وإلا كان سببا لاختلافهم عليه، وأن يجد الذي كان الضررُ عليه وأولياؤُه في أنفسهم وَحَرًا، راجعًا إلى غَدَرٍ، ويضمروا عليه حِقدًا يرون فيه أن الحق بأيدهم، وذلك مفسدة شديدة.

ومنها: أن كثيرًا من الناس لايدركون: ماهو الحق في سياسة المدينة؟ فيجتهدون فَيَخْطُون

يسمينا وشسمالاً: فسمن صُلْبِ شديدٍ يرى البالغ في المزجرة قليلاً، ومن سَهْلٍ لَيِّنِ يرى القليل كثيرًا، ومن أُذُن إِمَّعَةٍ يرى كلَّ ما أنهى إليه المدعى حقا، ومن ممتنع كَوُّ وَدٍ يظن بالناس ظنونا فاسسدة؛ ولا يمكن الاستقصاء فإنه كالتكليف بالمحال، فيجب أن تكون الأصولُ مضبوطة، فإن اختلافهم في الفروع أخفُ من اختلافهم في الأصول.

ومنها: أن القوانين إذا كانت ناشئة من الشرع: كانت بمنزلة الصلاة والصيام في كونها قُربةً إلى الحق، وأَلْسِنَةً تُذَكِّرُ الحقَّ عند القوم.

وبالجملة: فلايمكن أن يفوَّض الأمر بالكلية إلى أولى أنفسٍ شهوية أو سبعية، ولا يمكن معرفةُ العصمة والحفظ عن الجور في الخلفاء؛ والمصالحُ التي ذكرناها في التشريع وضبط المقادير كلُّها مُتَأتِّيةٌ ههنا، والله أعلم.

تر جمہ: پھرضرورت پیش آئی اُن ابواب اربعہ کے کلیات کو منضبط کرنے کی ،اور جزئیات کو خلفاء کی رائے برچھوڑنے کی ،اوران کو جماعت کمین کے ساتھ بہتر برتا ؤ کرنے کی وصیت کرنے کی —اور وہ بات یعنی کلیات کے انضباط کی ضرورت بچند وجوہ ہے: از انجملہ: پیہے کہ خلافت کا ذمہ دار بار ہا ظالم جفا پیشہ ہوتا ہے۔ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور حق کی پیروی نہیں کرتا، پس وہ رعایا کو بگاڑ دیتا ہے۔اورلوگوں کے حق میں خلفاء کا بگاڑ زیادہ بخت ہوتا ہے لوگوں کی اش سلحت سے جس کی امید باندهی گئی ہے۔اوروہ ججت پیش کرتا ہے اس کام میں جووہ کرتا ہے کہوہ حق کی تابعداری کرنے والا ہے،اور یہ کہاس نے اس میں سلحت دیکھی ہے۔ پس ایسے قواعد کلیہ ضروری ہیں جن کی مخالفت کرنے والے پر نکیر کی جائے ،اور جن کے ذریعہاس کی دارو گیر کی جائے۔اورلوٹے لوگوں کا دلیل پکڑنا خلیفہ کے خلاف ان کلیات کی طرف — اوراز انجملہ: بیہ ہے کہ خلیفہ: (۱)ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ظالم کے ظلم کوچیج ثابت کرے۔اور بیہ بات ثابت کرے کہ جوسز ااس کو دی جارہی ہے وہ ضرورت کی مقدار سے زیادہ نہیں ہے(۲) اور صحیح ثابت کرے جھگڑوں کے فیصلوں میں کہاس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا ہے ۔۔۔ ورنہ یہ باتیں خلیفہ سے لوگوں کے اختلاف کا سبب ہونگی ، اوراس بات کا سبب ہونگی کہ یائے وہ تخص جے نقصان پہنچاہے،اوراس کے حمایتی اپنے دلوں میں ایساغیظ وغضب جو بغاوت کی طرف لوٹنے والا ہے۔اوروہ دلوں میں پوشیدہ رکھیں خلیفہ کے خلاف کینہ۔اس کینہ میں وہ خیال کریں کہت ان کی جانب ہے بعنی ان کا کینہ رکھنا درست ہے۔اور بیخت خرابی کی بات ہے ۔ اوراز انجملہ: بیہ ہے کہ بہت سےلوگ (خلفاء)اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ نظام حکومت میں برحق بات کیا ہے؟ پس وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ پس وہ دائیں اور بائیں قدم اٹھاتے ہیں — پس (۱) کوئی سخت مضبوط ہوتا ہے جوانتہائی سز ا کوبھی معمولی سمجھتا ہے (۲) اور کوئی آسان نرم ہوتا ہے جوتھوڑی سز ا کوبھی بہت سمجھتا ہے(٣)اوركوئى كان كا كيابرايك كى ہاں ميں ہاں ملانے والا ہوتاہے جو ہراس بات كوجومدى اس تك پہنچا تا ہے ت سمجھ ليتا لغات: صَحَّحَه اللهِ عَلَى المَوْجَوة اللهِ المَوْجَوة اللهِ المَوْجَوة اللهِ المَوْجِوة اللهِ المَوْجَوة اللهِ المَوْجَوة اللهِ المَوْجَوة اللهِ الل

#### باب \_\_\_\_

### خلافت كابيان

ہے۔آپ نے بعثت کے بعد مخلوق کے ساتھ بہت سے معاملات وتصرفات کئے ہیں۔ان معاملات میں جب ہم غور کرتے ہیں،اور جزئیات سے کلیات کی طرف سے ایک کلی کی طرف سے جوسب کوشامل ہو نے ہیں، توجنس عالی: اقامت دین منظے ہوتی ہے، جوتمام کلیات کوششمن ہے۔ان میں سے ایک کلی: علوم دینیہ کی اشاعت ہے بیں، توجنس عالی: اقامت دین، اور وعظ وضیحت کرنا۔ دوسری کلی: ارکانِ اسلام کو قائم کرنا ہے۔ نبی سِلاَنْفَائِیم بنرات خود نمازوں کی امامت کرتے تھے، زکوتیں وصول کرتے تھے، اور ان کے مصارف میں خرچ کرتے تھے وغیرہ اور آنخضرت میں نواز ول کی امامت کرتے تھے، زکوتیں وصول کرتے تھے، اور ان کے مصارف میں خرچ کرتے تھے وغیرہ اور آنخضرت میں فیصلے کرنا، بلاد میں میں قاضوں کو مقرر کرنا، حدود کو قائم کرنا، اچھے کا موں کا حکم دینا اور برے کا موں سے روکنا: مختاج بیان نہیں۔ اور بیسب قاضوں کو مقرر کرنا، حدود کو قائم کرنا، اچھے کا موں کا حکم دینا اور برے کا موں سے روکنا: مختاج بیان نہیں۔ اور بیسب قامت دین کی جزئیات ہیں۔

پھر جب نبی ﷺ کے ان اضافہ اوری ہوا۔ جوایک ایشے خصر دین کا قائم رکھنا ضروری ہوا۔ جوایک ایشے خصر دین کا قائم رکھنا ضروری ہوا۔ جوایک ایشے خص کومقرر کرنے پرموقوف ہے، جوان امور کا اہتمام عظیم کرے، ہرعلاقہ میں اپنے نائب بھیجے، لوگوں کے احوال سے خبر دارر ہے، اس کے نائب اس کے حکم سے انحراف نہ کریں اور اس کے اشارہ پر چلتے رہیں۔ یہی شخص آنخضرت ﷺ کا خلیفہ اور آپ کا نائب ہے (ترجمہ وتنجیص ازالہ الخفاء)

خلافت عامه اورخاصه: پرخلافت کی دوسمیں ہیں: عامه اور خاصه دخلافت عامه: ندکورہ تفصیل کے مطابق عمومی سربراہی کا نام ہے۔ اس کا زمانۂ نبوت سے اتصال ضروری نہیں ۔ اور خلافت خاصه: خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ اور خلافت میں بنیادی بات بہے کہ خلیفہ کے ذبن میں ملکیت کا کوئی تصور نہ ہو، وہ خلافت کو ایک امانت سمجھتا ہو۔ پھراگر اس میں ملکیت کا تصور شامل ہوجائے تو وہ ملوکیت ہے ۔ اور ملکیت کے تصور کے ساتھ ظلم وزیادتی بھی ہوتو وہ ملک بحضوض ( کے کھنی حکومت کی سربراہی خلافت ہے، خواہ اس کی جو بھی نوعیت ہو۔ کی جو بھی نوعیت ہو۔

#### خلیفہ کے لئے ضروری اوصاف

خلیفہ: یعنی اسلامی حکومت کے سربراہ کے لئے درج ذیل اوصاف ضروری ہیں:

پہلا وصف: خلیفہ عاقل بالغ ہو، مُجنون اور نابالغ نہ ہو۔ کیونکہ مجنون اور نابالغ اپنے معاملات میں بھی تصرف کا مُجاز نہیں۔ اس کے کاموں کی انجام دہی کے لئے ولی مقرر کیا جاتا ہے۔ پس وُہ سلمانوں کے جان ومال میں بدرجہُ اولی تصرف کا مجاز نہ ہوگا۔ نیز خلیفہ بنانے سے جومقا صدمقصود ہیں: وہ بھی مجنون اور نابالغ کوخلیفہ بنانے سے حاصل نہیں ہو سکتے ، اس لئے خلیفہ کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔

دوسراوصف: خلیفہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ کیونکہ غلام: مقد مات میں گواہی دینے کے قابل نہیں، اور وہ عام لوگوں کی نظر میں ذلیل وحقیر ہوتا ہے۔ نیز اس پراپنے آقا کی خدمت میں مشغول رہنا واجب ہے، پس وہ بھی مقاصدِ خلافت کی انجام دہی سے قاصر ہے، اس لئے خلیفہ کا آزاد ہونا شرط ہے۔

تیسراوصف: خلیفه مرد ہو،عورت نه ہو۔ کیونکہ عورت عقل ودین میں کمزور ہوتی ہے۔ میدانِ جنگ کے لئے بے کار ہوتی ہے۔ اور مجالس ومحافل میں جانے کے قابل نہیں، اس لئے وہ حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب ایران کے لوگوں نے کسری کی بیٹی کو بادشاہ بنایا تورسول الله طِلانی آیا ٹیٹر نے فرمایا:''وہ قوم ہرگز فلاح نہیں یاسکتی جس نے اپنے امور کاذمہ دارکسی عورت کو بنایا!'' (مشکوۃ حدیث ۳۶۹۳ کتاب الامارۃ)

چوتھا وصف: خلیفہ بہادر ہو، بزدل نہ ہو۔ ذی رائے ہو، بے وقوف اور ناتجر بہکار نہ ہو۔ کیونکہ مہمات سلطنت کی انجام دہی کے لئے بیاوصاف ضروری ہیں۔خاص طور پر جہاد کا فریضہ: بزدل خلیفہ جہاد قائم نہیں کرسکتا۔حالانکہ وہ مقاصد خلافت میں سب سے اہم مقصد ہے۔

پانچوال وصف: خلیفہ شنوا، بینااور گویا ہو۔ بہرہ، اندھااور گونگا نہ ہو۔ کیونکہ خلیفہ پرلازم ہے کہ جو حکم دے: ایساواضح ہو کہ اس کا مقصد سیجھنے میں لوگوں کو اشتباہ نہ ہو۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ مدعی مدعی علیہ کو، مقرمقرلۂ کو اور شاہد ومشہود کو پہچانے، اور ان لوگوں کے بیانات سنے۔ نیز خلیفہ پرلازم ہے کہ بلادمحروسہ میں قاضیوں اور حاکموں کو مقرر کرے اور لشکروں کو جنگ کی تربیت دے۔ اور بیسب با تیں اعضاء مذکورہ کی در شگی کے بغیر ممکن نہیں، اس کئے خلیفہ کا سمج وبصیراور متعلم ہونا شرط ہے۔

چھٹاوصف: خلیفہان لوگوں میں سے ہو: جس کی اور جس کی قوم کی بزرگی لوگوں نے تسلیم کررکھی ہو، تا کہلوگ اس کی فرما نبرداری سے نفرت نہ کریں۔

ساتوال وصف: خلیفہ کے بارے میں لوگول کواعتماد ہو کہ وہ ونظام حکومت میں جن کی پیروی کرےگا۔ سیاتوال وصف: خلیفہ کے بارے میں لوگوں کواعتماد ہو کہ وہ ونظام حکومت میں جن کی پیروی کرےگا۔

میں ۔ اور ان نے ملک ایک دوسرے سے دور ہیں۔ اور ان کے مذاہب مختلف ہیں۔ اور اس اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بادشاہ مقرر کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے: وہ ان اوصاف کے بغیر شکیل پذیر نہیں ہوسکتی۔ چنا نچہا گر لوگ جانتے ہیں کہ بادشاہ میں کمی دیکھتے ہیں تو وہ اس بادشاہ کونا مناسب تصور کرتے ہیں۔ اور اس کو لوگ مذکورہ اوصاف میں ہے سی وصف کی بادشاہ میں کمی دیکھتے ہیں تو وہ اس بادشاہ کونا مناسب تصور کرتے ہیں۔ اور اس کو کے دل نا لیند کرتے ہیں۔ اور اگروہ خاموش رہتے ہیں۔

اورملت اسلامید نے خلافت نبوت یعنی خلافت راشدہ کے لئے چنداوراوصاف کا بھی لحاظ کیا ہے:

آ تھواں وصف: خلیفہ مسلمان، ذی علم (مجتهد) اور متقی ہو۔ کیونکہ ملی مصالح بالبداہت ان امور کے بغیر تکمیل پزیز ہیں

ہوسکتے۔اوراس پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔اوراس کی دلیل سورۃ النورکی آیت ۵۵ ہے۔ارشاد پاک ہے:'اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جوائیمان لائے اور جھوں نے نیک کام کئے کہ ان کوز مین میں حکومت عطافر مائے گا،جیسا ان سے پہلے والوں کو حکومت دی تھی۔اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پیند کیا ہے اس کوان کے نفع کے لئے جماد ہے گا۔اور ان کے موجودہ خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔وہ میری عبادت کریں گے۔میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھر اور جو خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔وہ میری عبادت کریں گے۔میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھرائیں گا۔اور جو خوف کو مورودہ کے بعد ناشکری کرے گاوہی لوگ اطاعت سے باہر ہونے والے ہیں'

تفسیر: اس آیت کریمہ میں خطاب زمانۂ نبوت میں موجودلوگوں سے ہے۔ مِنگُم کامصداق اولیں وہی ہیں۔ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہتم میں سے جواعلی درجہ کے نیک ہیں،ان کو نبی سِلالیا ہی گیا ہم کی وفات کے بعد،اللہ تعالیٰ حکومت عطافر ما نمیں گے۔اوران کے ہاتھوں سے اسلام کو جماؤ نصیب ہوگا،اور دنیا میں امن وامان قائم ہوگا۔ چنا نچہ نبی سِلالی ہی گئی ہوگا۔ خدا ہوگا، اور دنیا میں امن وامان قائم ہوگا۔ چنا نچہ نبی سِلالی ہی کے ذریعہ جس حکومت اسلامیہ کی بنیادر کھی گئی تھی: وہ کام ابھی پایئے تھیل کونہیں پہنچا تھا کہ آپ پر دہ فر ماگئے۔حکومت کی تنظیم تمکین خلفاء راشدین کے طریقوں کو مضبوط تھا منے کا حکم ہو وہ خاص طور پر جماعتی اور حکومتی نظم وانتظام کے بارے میں جو حلفاء راشدین کے بڑی اپنی آئھوں سے پورا ہوتا ہواد کی ایا۔اور ظاہر ہے کہ یہ سب میں پورا ہوا اور دنیا نے اس عظیم الشان پیشین گوئی کو حرف بحرف اپنی آئھوں سے پورا ہوتا ہواد کی لیا۔اور ظاہر ہے کہ یہ سب کا معلم واجتہاد کے بغیر ممکن نہیں۔اس لئے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ خلیفہ راشد میں بیاوصاف بھی ضروری ہیں گ

نواں وصف: خلیفہ راشد کا قریشی ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے:''ائمہ قریش میں سے ہیں <sup>ہیں ہ</sup>''اور خلیفہ راشد کا قریشی ہونا تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ \_\_\_\_قریش خلیفہ راشد کے ذریعہ دین کی تمکین خوب ہوسکتی ہے \_\_\_ وہ دین تی جواللہ تعالیٰ نے بی مطالعہ فرمایا ہے، وہ قریش کی زبان میں اوران کی عادتوں میں آیا ہے یعنی قر آن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، اورقوا نین شرعیہ کا مواد بھی قریش کی عادتیں ہیں۔اور بیش تر مقادیر وحدود جو متعین ہوئی ہیں: وہ بھی وہ ہیں جوقریش میں رائج تھیں۔مثلاً قبل کی دیت سواونٹ حضرت عبدالمطلب نے مقرر کی تھی، جس کو اسلام نے باقی رکھا۔اور احکام کے بہت سے معد ات (سابقہ اسباب) بھی وہ باتیں ہیں جوقریش میں موجود تھیں۔اس لئے وہی دین کوسب سے زیادہ قائم کرنے والے ہیں۔ پس اگر خلیفہ راشد نیادہ قائم کرنے والے ہیں۔ پس اگر خلیفہ راشد

لہ خلفاءراشدین کے بعد بھی وقناً فو قناً اس نمونہ کے خلفاء ہوئے ہیں ،اور ہوتے رہیں گے۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہاللہ۔اور آخری خلیفہ راشد مہدی ہوں گے، جوز مین کوعدل وانصاف سے بھردیں گے۔اور جہاد کر کے اسلام کا بول بالاکریں گے،۱۲

یے سنن بیپقی (۱۲۱:۳) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: بیحدیث جالیس صحابہ سے مروی ہے۔ اورانھوں نے ایک رسالہ میں اس کے طُرُق جمع کئے ہیں (فتح الباری ۲:۲۷) شاہ صاحب فرماتے ہیں: اس حدیث پرامت کا اجماع ہے (ازالۃ الحفاء)

قريشي ہوگا تو دين کي تمکين خوب ہوگي۔

دوسری وجہ — قریشی خلیفہ راشد دین کی سب سے زیادہ حفاظت کرے گا — قریش نبی عَلَیْفَیْفِیْم کی قوم اور آپ کی جماعت ہے۔ ان کے لئے سب سے بڑا فخر حضرت محمد عِلَیْفِیْفِیْم کے دین کی سربلندی میں ہے۔ سورۃ الزخرف آیت ۴۲ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَإِنَّهُ لَـذِ نُحـر ٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ اور بیشک قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے برشرف کی چیز ہے۔ پس قریش میں دین جمیّت (دفاع کا جذبہ) اور سبی حمیت جمع ہو گئیں ، اس لئے وہ احکام شرعیہ کی خفاظت وصیانت اور تمسک کی احتمالی جگہ ہیں۔

تیسری وجہ نے لیش میں حکومت کرنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہے سے خلیفہ میں تین باتیں ضروری ہیں: ا سے خلیفہ ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جس سے لوگ نفرت نہ کریں۔ جس کی لوگ حسب ونسب کی جلالت وعظمت کی وجہ سے اتباع کریں۔ کیونکہ جس کے لئے نسبی شرافت نہیں: لوگ اس کوتقیر وذکیل سمجھتے ہیں۔

۲ \_\_\_ خلیفہان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جوریاست وعظمت کے مالک رہے ہوں۔ جن کولشکر جمع کرنے کی اور جنگ و پیکار کی مہارت حاصل ہو۔

سے خلیفہایسے لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جوطا قتور ہوں۔ تاکہ وہ دین کی نصرت وجمایت کریں ، اوراس کے لئے جان کی بازی لگانے کے لئے تیار رہیں۔

اور یہ تینوں باتیں صرف قریش میں مجتمع تھیں۔خاص طور پر نبی طالنہ آئم کی بعثت کے بعد۔ کیونکہ نبی طالنہ آئم کے ذریعہ قریش کی عظمت دو بالا ہوگئ تھی۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ یہ معاملہ (حکومت) نہیں بہچانا گیا، مگر قریش کے لئے: وہ نسب ووطن کے اعتبار سے اشرف ہیں ( بخاری حدیث ۲۸۳۰) یعنی ان کا نسب عرب میں عالی ہے۔اوران کا وطن مکہ مکر مہ ہے، جوعر بول کی عقیدت کا مرجع ہے لئے۔

#### ﴿ الخلافة ﴾

اعلم: أنه يشترطُ في الخليفة: أن يكون عاقلاً، بالغاً، حرًا، ذكرًا، شجاعًا، ذارأي وسمع وبصرو نُطقٍ، وممن سَلَمَ الناسُ شرفَه وشرفَ قومه، ولا يستنكفون عن طاعته، قد عُرفَ منه أنه يتبع الحقّ في سياسة المدينة؛ هذا كُلُه يدل عليه العقل، واجتمعت أممُ بني آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم على اشتراطها، لِمَا رَأُوا أن هذه الأمور لاتتم المصلحة المقصودة من نصب الخليفة إلا بها؛ وإذا وقع شيئ من إهمال هذه رأوه خلافَ ما ينبغي،

سے حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کا بیقول حدیث الأئمة من قریش کے ہم معنی ہے۔ پس بیحدیث گویا بخاری کی ہوگئ ۱۲

وكرهه قلوبهم، وسكتوا على غيظ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم فى الفارس لَمَّا وَلَوْا عليهم امرأةً:" لن يَفلَح قومٌ وَلَوْا أمرهم امرأةً"

والملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أمورًا أخرى:

منها: الإسلام، والعلم، والعدالة؛ وذلك: لأن المصالح الملية لاتتم بدونها ضرورةً: أجمع السمسلمون عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيه وله تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ لَيُسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي اللّهُ عَلَيه وسلم: "الإئمة من قريش" ومنها: كونه من قريش.

والسبب المقتضى لهذا: أن الحقّ الذى أظهره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنما جاء بلسان قريش، وفى عاداتهم، وكان أكثرُ ما تَعَيَّنَ من المقادير والحدود: ماهو عندهم، وكان المُعِدُّ لكثير من الأحكام: ماهو فيهم، فهم أقومُ به، وأكثرُ الناس تمسكا بذلك. وأيضًا: فإن القريش قومُ النبي صلى الله عليه وسلم، وحِزْ بُه، ولا فخر لهم إلا بعلوِّ دينِ محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع فيهم حميةٌ دينية، وحميةٌ نسبيةٌ، فكانوا مظنة القيام بالشرائع والتمسك بها.

وأيضًا: فإنه يجب:

[١] أن يكون الخليفة ممن لايستنكف الناس من طاعته، لجلالة نسبه وحَسَبه، فإن من لانسب له يراه الناس حقيرًا ذليلًا.

[٢] وأن يكون ممن عُرِف منهم الرياساتُ والشرف، ومَارَسَ قومُه جمعَ الرجال ونصبَ القتال. [٣] وأن يكون قومُه أقوياء يَحْمُون نَه وينصر ونه، ويبذلون دونه الأنفسَ.

ولم تجتمع هذه الأمور إلا في قريش، لاسيما بعد ما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونَبُهَ بِهِ أَمرُ قريشٍ، وقد أشار أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى هذه، فقال: ولن يُعْرَفَ هذا الأمرُ إلا لقريش: هم أوسط العرب نسبًا وداراً إلخ.

ترجمہ: خلافت کابیان: جان لیں کہ خلیفہ کے لئے شرط ہے کہ وہ عقل مند، بالغ، آزاد، مذکر، بہادر، ذی رائے، سننے والا، دیکھنے والا اور بولنے والا ہو۔اوران لوگوں میں سے ہوجس کی اورجس کی قوم کی بزرگی لوگوں نے تسلیم کررکھی ہو،اورلوگ اس کی اطاعت سے نفرت نہ کرتے ہوں۔اس کے بارے میں سے بات معلوم ہو کہ وہ نظام حکومت میں حق کی پیروی کرے گا۔اوران سب باتوں پرعقل دلالت کرتی ہے۔اوران باتوں کے شرط ہونے پر،انسانوں کے تمام گروہوں نے اتفاق کیا

ہے، ان کے ملکوں کے ایک دوسرے سے دور ہونے ، اور ان کے مذاہب کے مختلف ہونے کے باوجود ، بایں وجہ کہ دیکھا انھوں نے کہ یہ چیزیں: خلیفہ مقرر کرنے سے جومصلحت مقصود ہے: وہ ان چیزوں کے بغیرتا منہیں ہوتی ۔ اور جب واقع ہوتی ہے کوئی چیز ان اوصاف کورائگاں کرنے سے تو لوگ اس کو نامناسب سجھتے ہیں۔ اور اس کو ان کے دل ناپیند کرتے ہیں۔ اور وہ خاموش رہتے ہیں عصہ کے ساتھ۔ اور وہ نبی سِلانی آئے گھ کا ارشاد ہے ایران والوں کے بارے میں ، جب انھوں نے اینے اویرا یک عورت کو بادی عورت کو بنایا'' اسے اویرا یک عورت کو بنایا''

اور نیز: پس بیشک قریش نبی ﷺ کی قوم اوراُن کی جماعت تھے۔اوران کے لئے کوئی فخرنہیں بجز محمد ﷺ کے دین کی سربلندی کے۔اورتختیق اکٹھا ہوگئی ان میں دین حمیت اورنسی حمیت۔ پس وہ احکام شرعیہ کی حفاظت اوران سے چیٹنے کی احتمالی جگہہ تھے۔

اور نیز: پس بینک ضروری ہے: (۱) کہ خلیفہ ان لوگوں میں سے ہوجس کی اطاعت سے لوگ نفرت نہ کریں، اس کے نسب اور حسب کی جلالت کی وجہ سے ۔ پس بینک وہ خص جس کے لئے نسب نہیں: اس کولوگ حقیر وذکیل سجھتے ہیں (۲) اور یہ کہ ہووہ ان لوگوں میں سے جن سے جانی گئی ہور یاست وعظمت، اور مہارت رکھتی ہواس کی قوم لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور لڑائی کھڑی کرنے میں (۳) اور یہ کہ اس کی ، اور اس کے لئے اپنی کرنے میں (۳) اور یہ کہ اس کی ، اور اس کے لئے اپنی جانی بی نسب کی اور مدد کریں اس کی ، اور اس کے لئے اپنی جانیں قربان کریں ۔ اور نہیں اکٹھا ہو کیں یہ با تیں گر قریش میں ، خاص طور پر نبی حیات گئی بعثت کے بعد ، اور نبی حیات گئی ہور مایا: ''

اور ہرگر نہیں جانا گیا یہ معاملہ گر قریش کے لئے ۔ وہ عربوں میں نسب اور وطن کے اعتبار سے افضل ہیں الی آخرہ۔ اور جم گر بوں میں نسب اور وطن کے اعتبار سے افضل ہیں الی آخرہ۔

لغات:المُعِدّ: كِمعنى كے لئے ديكھيں رحمة الله (٣٢٩:١).....نَبُهَ (ك،ن) نَبَاهَة:معزز ہونا، نيك نام ہونا۔

 $\frac{1}{2}$ 

#### خلیفہ کے لئے ہاشمی ہونا شرط نہ ہونے کی وجہ

شیعوں کے نزدیک: خلیفہ راشد کا ہاشمی بلکہ علوی ہونا شرط ہے۔ان کا خیال سیحے نہیں۔خلیفہ کا ہاشمی وغیرہ ہونا دووجہ سے شرط نہیں:

پہلی وجہ — برگمانی دور کرنا — اگر خلیفہ راشد کے لئے ہاتھی یاعلوی ہونا شرط ہوگا،اور نبی علاق ہے گا وفات کے بعد خاندان بنو ہاشم سے خلیفہ نتخب کیا جائے گا تو لوگ شک میں پڑیں گے،اور کہیں گے کہ یہ نیا دین اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لئے ہے، جیسے دوسر ہے بادشاہ کرتے ہیں! پس یہ شہلوگوں کے لئے ترک دین کا سبب بن جائے گا۔اوراس کی نظیر: کعبہ کی کامسکلہ ہے۔ فتح مکہ کے موقعہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کنجی مانگی،اور عرض کیا کہ ہمار سے لئے سقا بیر (حجاج کو پانی پلانے کی خدمت ) کے ساتھ بچا بہ ( کعبہ کی کلید برداری ) کو بھی جمع کر دیا جائے تو آپ نے قبول کئے سقا بیر (حکومی کیا کہ ہمار کے نہیں کیا۔اورعثمان بن طلحہ کو، جس کے پاس پہلے سے چائی ہی،اور جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فرما کر چائی سپر دکر دی کہ: ''آج کادن نیکی اوروفا داری کا دن ہے!'' بلکہ یہ بھی فرما یا کہ: ''اسے ہمیشہ ہمیش کے لئے لیاوہ تم سے ظالم ہی اس کو چھنے گا!'' (زادالمعاد ۲۰۸۳) اس کی دوسری نظیر: خاندان نبوت کے لئے صدقات کی حرمت ہے۔تفصیل کتاب الزکوۃ (حجہ اللہ ۲۰۸۵) میں گذر چکی ہے۔

دوسری وجہ تنگی ہٹا نا — خلافت کے لئے اہم بات میہ کہ خلیفہ ایبا شخص ہوجس سےلوگ خوش ہوں،جس کے گرد جمع ہوں، جس کی تعظیم کریں، اور خلیفہ حدود قائم کرے، ملت کا دفاع کرے اور احکام شرعیہ نافذ کرے۔ اور میہ اوصاف کسی کسی میں جمع ہوتے ہیں۔ آسانی سے ایک آ دمی میں جمع نہیں ہوتے:

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا پس اگر خلیفہ کے لئے کسی مخصوص خاندان سے ہونے کی شرط لگائی جائے گی تو حرج اور تنگی پیدا ہوگی ہمکن ہے اس خاندان میں ایسا آ دمی نہ ہو،اوردوسر سے خاندان میں ہو۔اور قریش بہت بڑا قبیلہ ہے۔اس میں کوئی نہ کوئی ان صفات کا حامل ہوگا۔

اوراس کی نظیر: بیج سکم کامعاملہ ہے۔اگر مُسکم فیہ یعنی بیج سلم میں نہیج کے بارے میں بیہ طے پائے کہ وہ فلاں گاؤں کی بیداوار ہو،اوروہ گاؤں چھوٹا ہوتو بیشرط جائز نہیں۔ کیونکہ امکان ہے کہ اس گاؤں میں کسی کے یہاں مبیج مثلاً گیہوں یا چاول نہ پیدا ہوں۔البتۃ اگروہ گاؤں بڑا ہے توالی شرط لگانا جائز ہے، کیونکہ بڑے گاؤں میں کسی نہ کسی کے یہاں وہ چیز ضرور پیدا ہوگی۔

وإنما لم يُشترط كونُه هاشميا ـــمثلاً ـــ لوجهين:

أحدهما: أن لا يقع الناس في الشك، فيقولوا: إنما أراد مُلْكَ أهلِ بيته كسائر الملوك،

فيكون سببًا للارتداد؛ ولهذه العلة لم يُعْطِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المفتاح لعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه.

والثانى: أن المهمّ فى الخلافة رضا الناسِ به، واجتماعُهم عليه، وتوقيرُهم إياه، وأن يقيم الحدود، ويُناضِلَ دون الملة، ويُنفِّذَ الأحكام؛ واجتماعُ هذه الأمور لايكون إلا فى واحد بعد واحد؛ وفى اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضييقٌ وحرجٌ، فربما لم يكن فى هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط، وكان فى غيرها؛ ولهذه العلة ذهب الفقهاءُ إلى المنع عن اشتراطِ كون المُسْلَم فيه من قرية صغيرة، وجوزوا كونَه من قرية كبيرة.

تر جمہ:اورنہیں شرط کیا گیا خلیفہ کا ہاشمی ہونا۔ مثال کے طور پر۔ دووجہ سے:ایک:یہ کہ لوگ شک میں نہ پڑیں پس کہیں: آپ نے اپنے گھرانے کی حکومت ہی کا ارادہ کیا ہے، دیگر بادشا ہوں کی طرح، پس وہ شبہ لوگوں کے ارتداد کا سبب بن جائے۔اوراسی علت کی وجہ سے نبی ﷺ نے چابی عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کوئییں دی (سیرت ابن ہشام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چابی مانگنے کا تذکرہ ہے)

اوردوسری وجہ: یہ ہے کہ خلافت میں اہم بات: لوگوں کا خلیفہ سے خوش ہونا، اور لوگوں کا اس کے گردجمع ہونا، اور لوگوں کا اس کی تعظیم کرنا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ خلیفہ حدود کو قائم کرے، اور ملت کی طرف سے دفاع کرے اور احکام شرعیہ کو نافذ کرے۔ اور ان باتوں کا اجتماع نہیں ہوتا مگر ایک کے بعد ایک میں۔ اور اس بات کے شرط کرنے میں کہ خلیفہ مخصوص قبیلہ کا ورحرج ہے۔ پس بھی نہیں ہوتا اس قبیلہ میں وہ خص میں شرطیں اکٹھا ہوں، اور وہ خص اس قبیلہ کے علاوہ میں ہوتا ہوتہ ہونے گا وال سے مسلم فیہ (بیج سلم میں بیج ) ہونے کی شرط لگانے کے عدم جواز کی طرف۔ اور جائز قرار دیا ہے انھوں نے کسی بڑے گا وال سے مسلم فیہ ہونے کی (شرط لگانے کو)

#### انعقاد خلافت كمختلف طريقي

انعقادخلافت کے چار طریقے ہیں:

پہلاطریقہ: اربابِ حِل وعقدیعی علاء، قبائل کے سرداراورفوج کے امراء کے بیعت کرنے سے خلیفہ تعین ہوتا ہے۔
یہ حضرات اصحاب الرائے اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں (اور سب کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ جولوگ بآسانی موجود ہوسکیں ان کا بیعت کرنا کافی ہے ) حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کی خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے۔
دوسراطریقہ: موجودہ خلیفہ بعدوالے خلیفہ کونا مزد کرے۔اورلوگوں کو اس کی اتباع کی وصیت کرے۔حضرت عمر رضی

اللّٰہ عنہ کی خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے۔صدیق اکبر رضی اللّہ عنہ نے ان کو نامز دکیا تھا۔اور ایک تحریر کے ذریعہ مسلمانوں کوان کی اتباع کی تا کید کی تھی۔

تیسرا طریقہ: خلیفہ ایک جماعت میں خلافت کو دائر کرے، اور کہہ دے کہ ان میں سے ایک کومنتخب کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چیشخصوں میں خلافت دائر کی تھی۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ نے ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا۔

حضرت على رضى الله عنه كي خلافت: اور حضرت عليٌّ كي خلافت كس طرح منعقد مو كي؟ اس ميس اختلاف ہے:

ا۔ اکثر علاء کی رائے میہ کہ آپ اُن مہا جرین وانصار کے بیعت کرنے سے خلیفہ ہوئے ہیں جو بروقت مدینہ میں موجود تھے۔ یعنی پہلے طریقہ پر آپ کی خلافت منعقد ہوئی ہے۔ آپ نے جو خطوط اہل شام کو لکھے ہیں وہ اس پر شاہد ہیں۔ از اللہ الحفامیں شاہ صاحب قدس سرہ نے اس رائے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لئے یہی رائے سیجے ہے۔

۲ — دوسری رائے ہیہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد بذر بعیہ شوری ہواہے۔اوروہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مشورہ میں بیات طے پائی تھی کہ خلیفہ حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی — اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو — پھر حضرت عثمان خلافت کے لئے متعین ہو گئے۔ میں جب حضرت عثمان خدر ہے تو حضرت علی خلافت کے لئے متعین ہو گئے۔ مگر شاہ صاحب قدس سرہ نے ازالۃ الخفا میں اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ اس مشورہ میں سرب یات طے ہوئی تھی کہ بالفعل حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے۔ بلکہ مشورہ میں صرف سے بات طے ہوئی تھی کہ بالفعل حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے۔ بلکہ مشورہ میں صرف سے بات طے ہوئی تھی کہ بالفعل حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے۔ بلکہ مشورہ میں صرف سے بات طے ہوئی تھی کہ بالفعل حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے۔ بیاں یہی قول ذکر کیا ہے۔ مگر بیضعیف قول ہے۔

چوتھاطریقہ:استیلاءہے یعنی ایسا تخص جوخلافت کی شرطوں کا جامع ہے،لوگوں پرغلبہ پالے اور حکومت پر قبضہ جمالے، تو اس سے بھی خلافت منعقد ہوجاتی ہے۔خلفاءراشدین کے بعد کے تمام خلفاء کی خلافتیں اسی طرح منعقد ہوئی ہیں۔ فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے ازالۃ الخفامیں چوتھ طریقہ پر بننے والے خلفاء کی دوشتمیں کی ہیں:

ایک: یه که قابض خلافت کی شرطوں کا جامع ہو، اور کسی ناجائز امر کے ارتکاب کے بغیر، ملح و تدبیر سے لوگوں کواپنے ساتھ کر لے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن ٹکی مصالحت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس طرح خلیفہ ہوئے ہیں۔ یہ صورت بوقت ِضرورت جائز ہے (اور خلیفہ راشد ہی کی طرح اس کی پیروی ضروری ہے)

دوسری شم: حکومت پر قبضہ جمانے والاخلافت کی شرائط کا جامع نہ ہو، اور حکومت میں نزاع کرنے والوں کول وقال اور ارتکابِ حرام کے ذریعی زیر کے عبد الملک بن مروان اور پہلے عباسی خلیفہ کی خلافت کا انعقاداسی طرح ہوا ہے۔ بیصورت جائز نہیں۔اور ایسا کرنے والا عاصی ہے۔ لیکن اس کے بھی وہ احکام قبول کرنا واجب ہے جو شرع کے موافق ہوں۔اس کے عامل زکوۃ وصول کریں گے تو مالکان اموال سے زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔اس کے قاضوں کے فیصلے نافذ ہوں گے، اور اس

#### کے ساتھ مل کر جہاد کرنا درست ہے۔اورایسے خلیفہ کو معزول نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آئندہ عنوان کے تحت آرہا ہے۔

#### وتنعقد الخلافة بوجوه:

[١] بيعةِ أهل الحل والعقد: من العلماء، والرؤساء، وأُمراء الأجناد، ممن يكون له رأيٌ ونصيحةٌ للمسلمين، كما انعقدت خلافة أبي بكر رضى الله عنه.

- [٢] وبأن يُوْصِي الخليفةُ الناسَ به، كما انعقدت خلافةُ عمر رضي الله عنه.
- [٣] أو يجعل شورى بين قوم، كما كان عند انعقاد خلافة عثمان، بل عليٍّ أيضًا، رضى الله عنهما.
- [٤] أو استيلاءِ رجلٍ جامع للشروط على الناس، وتسلُّطِه عليهم، كسائر الخلفاء بعدَ خلافة النبوة.

ترجمہ: اورخلافت چندطریقوں سے منعقد ہوتی ہے: (۱) ارباب کل وعقد کی بیعت کے ذریعہ یعنی علاء، قبیلوں کے سردار اور فوج کے امراء، ان میں سے جن کے لئے رائے اور مسلمانوں کے لئے خیرخواہی ہولیعنی ہرعالم، ہرسردار اور ہرامیر مراذہیں، بلکہ جوذی رائے اور جماعت میں مین کا خیرخواہ ہوائی کی بیعت سے خلیفہ نا مزد ہوگا۔ جبیبا ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے (۲) اور بایں طور کہ خلیفہ لوگوں کو بعد کے خلیفہ کے بارے میں وصیت کرے۔ جبیبا کہ عمرضی اللہ عنہ کی خلافت کے اللہ عنہ کی خلافت کے خلافت منعقد ہوئی ہے (۳) یا خلیفہ قوم کی شوری مقرر کرے۔ جبیبا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انعقاد کے وقت ہوا تھا، بلکہ علی کی بھی ، اللہ دونوں سے راضی ہو (۳) یا کسی ایسے آدمی کے غلبہ پانے کے ذریعہ جو شرائط کا جامع ہو، اور لوگوں پر اس کے تسلط کے ذریعہ جیسے خلفاء راشدین کے بعد کے تمام خلفاء۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

#### متغلِّب كالقتداركب تك برداشت كياجائ؟

اگرکوئی ایسا شخص زبردسی حکومت پرغلبہ حاصل کرلے جوشرا نکطِ خلافت کا جامع نہ ہو، تو اس کی مخالفت میں جلدی نہ کی جائے۔ کیونکہ اس کومعزول کرنے میں مسلمانوں کی جانیں تلف ہوگی۔اور سخت فتنہ برپا ہوگا۔اور یفین کے ساتھ معلوم نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہوسکتا ہے اس سے بھی بدتر کوئی شخص غالب آ جائے۔ پس ایک موہوم سلحت کے لئے ایسے امر کا ارتکاب نہ کیا جائے جس کی قباحت یقینی ہے۔

حدیث — رسول الله ﷺ نفر مایا: ' بہترین پیشواوہ ہیں جن سےتم محت کرو،اور جوتم سے محت کریں۔اور جن کے لئے تم دعا کرو،اور جوتمہارے لئے دعا کریں۔اور بدترین پیشواوہ ہیں جن سےتم بغض رکھو،اور جوتم سے بغض رکھیں۔ اور جن پرتم لعنت بھیجو،اور جوتم پرلعنت بھیجیں' صحابہ نے عرض کیا:یارسول اللہ! تو کیا ہم ایسی صورت میں ان سے ترک تعلق نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا:''نہیں! جب تک وہ تمہارے اندرنماز قائم کریں۔ سنو! جس پرکوئی حاکم مقرر کیا گیا، پس اس نے دیکھا کہوہ کسی معصیت کاار تکاب کرتا ہے، تو وہ اس معصیت کونالپند کر ہے جس کاوہ ارتکاب کرتا ہے۔ اور ہر گز اپناہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھنچے! (رواہ سلم، مثلوۃ حدیث، ۳۱۷)

حدیث — رسول الله ﷺ نے حکومت کے ذمہ داروں سے جھگڑا کرنے کی ممانعت فر مائی ہے،اور فر مایا:'' مگر یہ کہتم کھلا کفر دیکھو، تمہارے پاس الله کی طرف سے اس کی دلیل ہو'' یعنی دلیل نقلی سے اس کا کفر ثابت ہو (منق علیہ، مشکوۃ حدیث ۳۲۲۲)

حاصل کلام: جب خلیفہ ضروریات دین میں سے کسی ضروری امر کے انکار کی وجہ سے کا فرہوجائے ، مثلاً نماز کی فرضیت کا انکار کردے یا پانچ نماز وں کی فرضیت کا قائل نہ ہو، تو اس سے جنگ کرنا جائز ہے ، بلکہ واجب ہے۔ ورنہ نہیں۔ اور جوازیا وجوب اس لئے ہے کہ ایسی صورت میں خلیفہ مقرر کرنے کی جومصلحت ہے یعنی اقامت دین وہ فوت ہوجائے گی۔ بلکہ وہ پوری قوم کولے ڈوبے گا، اس لئے اس سے برسر پر پکار ہونا راہِ خدا میں جہاد کرنا ہے۔

ثم إن استولى من لم يَجْمَعِ الشروطَ: لاينبغى أن يُبادر إلى المخالفة، لأن خَلْعَهُ لايُتصوَّر غالبًا إلا بحروب ومضايقاتٍ، وفيها من المفسدة أشدُّ مما يُرجى من المصلحة.

وسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: أفلا ننا بذهم؟ قال: "لا، ماأقاموا فيكم الصلاة" وقال: "إلا أن تروا كفرًا بَوَاحًا، عندكم من الله فيه برهان"

وبالجملة: فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين: حلَّ قتالُه، بل وجب، وإلا لا؛ وذلك: لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبِهِ، بل يُخاف مفسدتُه على القوم، فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله.

ترجمہ: پھرا گرغلبہ حاصل کرلیا اس نے جوشرا کط کوا کھانہیں کرتا تو مناسب نہیں کہ خالفت کی طرف بیقت کی جائے اس لئے کہاس کی برطر فی عام طور پرمتصور نہیں مگر جنگوں اور تنگیوں کے ذریعہ۔ اوران میں خرابی میں سے زیادہ تخت ہے اس مصلحت ہے جس کی امید کی جاتی ہے۔

اور حاصل کلام: پس جب خلیفہ کافر ہوجائے ضروریات دین میں سے سی ضروری بات کے انکار کی وجہ سے تواس سے جنگ کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ ورنہ ہیں۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ اس وقت خلیفہ کو مقرر کرنے کی مصلحت فوت ہوجائے گی۔ بلکہ قوم پراس کی خرابی کا اندیشہ کیا جائے گا۔ پس اس سے جنگ کرنا راہ خدامیں جہاد ہوگا۔

الغات: نَابَذَ فلانًا : كسى عا ختلاف يا بغض كى بنايرترك تعلق كرنا .....الباح والبوح: كلا ، ظاهر ..... ضروريات

# رحمة الله الواسعة جلاؤ دين (دين کی بديهی باتيں )وه ہيں جن کودين سے واقف ہر مسلمان جانتا ہے،ان سے کوئی مسلمان نا واقف نہيں۔

#### اميركي اطاعت وعدم اطاعت

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''امیر کی بات سننااوراس کی اطاعت کرنا ہرمسلمان پرلازم ہے،خواہ وہ بات اس کو پیند ہویا ناپیند، جب تک وہ کسی گناہ کی بات کا حکم نہ دے۔ پس جب وہ معصیت کا حکم دے تو نہ سننا ہے نہ اطاعت كرنا" (مشكوة حديث ٣٦٦٣)

تَشرت كَ: امير كي اطاعت درحقيقت رسول الله عَلا للهُ عَلا يُعلَيْهِمْ كي اطاعت ہے۔ اور رسول الله عِلا ليَعلَيْهَمْ كي اطاعت درحقيقت الله تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ رسول الله ﷺ کا ارشاد ہے:''جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی ۔اور جو شخص امیر کی اطاعت کرتا ہے،اس نے یقییناً میری اطاعت کی ۔اور جو میرے امیر کی نافر مانی کرتا ہے، اس نے یقیناً میری نافر مانی کی' (مشکوۃ حدیث ۲۲۱س)

اور باب اول میں یہ بات گذر چکی ہے کہ نبی ﷺ کی بعثت دومقاصد کے لئے ہوئی ہے: ایک: ملت کی شان بلند کرنا۔ دوم: مملکت کی تنظیم کرنا۔ پس نصب امام کے بھی یہی دومقاصد ہیں۔ کیونکہ خلیفہ نبی طِلان ایکٹا کا نائب اور آ پ کے معاملہ کوآ گے بڑھانے والا ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی طرح امام کی اطاعت بھی واجب ہے۔اوررسول کی نافرمانی کی طرف امام کی نافرمانی بھی حرام ہے۔

البيتة اگرامام کسی گناہ کے کام کا حکم دیتواس میں اطاعت جائز نہیں۔ کیونکہ وہ اللہ ورسول کی اطاعت نہیں۔اور گناہ کے کام میں وہ رسول اللہ ﷺ کا نائب نہیں، نہ وہ اللہ کا تکم ہے۔ پس اس میں اس کی اطاعت جائز نہیں۔

#### امام ڈھال ہے

جا تاہے۔ پس اگروہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے ،اورانصاف کرے تو یقیناً اس کے لئے اس کی وجہ سے ثواب ہے۔اوراگر وہ اس کےعلاوہ بات کہتو یقیناً اس براس کا وبال ہے'' (مشکوۃ حدیث ۳۶۲۱)

تشریخ: امام کے ڈھال ہونے کی وجہاس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ڈھال کی طرح امام کی آٹر میں لڑا جاتا ہے۔ اور ڈھال کی طرح امام کے ذریعہ بچاؤ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ امام مسلمانوں کے کلمہ کے اکٹھا ہونے ، اور مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کا ذریعہ ہے۔ وضاحت: سورۃ الانفال آیت ۱۱ میں دیمن سے مقابلہ کے وقت پیٹے پھیر نے پر شخت وعید آئی ہے۔ گر دوصور توں کا استثناء کیا گیا ہے: ایک: لڑائی کیلئے پینتر ابد لنے کا۔ دوم: جماعت کی طرف پناہ لینے کا ۔۔۔۔۔۔۔ اورامام مسلمانوں کی جماعت ہے۔ حدیث میں بیدواقعہ مروی ہے کہ نبی سیالٹی ہے ہے نے ایک سریہ بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو (دہمن کی کثرت کی وجہ سے) مسلمانوں کی فوج میں بھگدڑ مج گئی۔ وہ لوگ مدینہ والیس آئے، اور رسول اللہ سِلِیْ اَللہ مِلِیْ اَللہ مِللہ اِللہ مِللہ اِللہ مِللہ اِللہ میں اللہ میں جماعت میں اور دل شکستگی سے عرض کیا کہ ہم بھگوڑ ہے ہیں! آپ نے فرمایا: ''نہیں! تم پلیٹ کر حملہ کرنے والے ہو! اور میں تمہاری جماعت ہوں!'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۵۸) یعنی امام مسلمانوں کا جماعت ہوں!'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۵۸) یعنی امام مسلمانوں کا جماعت ہوں!'' (مشکوۃ حدیث کرتا ہے۔ پس مرکز ہے۔ بوقت ِضرورت فوج اس سے مدوطلب کرتی ہے، اور جب مسلمانوں پرزد آتی ہے تو وہ مدافعت کرتا ہے۔ پس مرکز ہے۔ بوقت ِضرورت فوج اس سے مدوطلب کرتی ہے، اور جب مسلمانوں پرزد آتی ہے تو وہ مدافعت کرتا ہے۔ پس میں کہ وہ مسلمانوں کی ڈھال ہے۔

#### ملت سے جدا ہونے والا جا ہلی موت مرنے والا ہے

صدیث — رسول الله میلی آیم نے فرمایا: ' جوابی امیر سے کوئی ایسی بات دیکھے جس کووہ ناپیند کرتا ہے تو صبر کرے۔
کیونکہ جو بھی شخص جماعت سے بالشت بھر جدا ہوا، پھر وہ اس حالت میں مراتو وہ جاہلیت کی موت مرا' (مشکوۃ حدیث ۲۱۸۸)

تشری نے: اسلام کا جاہلیت سے امیتا ز دوبا توں کے ذریعہ ہے: ایک: دین رحمت کے ذریعہ دوم: مملکت کی تنظیم کے ذریعہ یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگ دین سے نا آشنا تھے۔ اور ان کی کوئی اجتماعی حکومت نہیں تھی۔ انار کی اور قبا کلی حکومتوں کا دور دورہ تھا۔ اور خلیفہ ان دونوں باتوں میں رسول الله میلائی آیم کی کا نائب ہے۔ پس جو شخص دونوں مصلحتوں کو بروئے کار لانے والے خلیفہ سے جدا ہواوہ بقیناً جاہلیت کے مشابہ ہوگیا اور جاہلیت کی موت مرا!

#### رعیت کی حفاظت نہ کرنے پر وعبیر

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''الله تعالیٰ جس بندے کو بھی رعایا کی حفاظت سونییں، پھروہ خیرخواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبونہیں یائے گا!''(مشکوۃ حدیث ۳۲۸۷)

تشریخ: شارع کا پیطریقه ہے کہ جومعاملہ دوفریقوں میں علق ہو: اس معاملہ میں دونوں فریقوں کوان کی ذمہ داریاں یا دولائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب رعایا کو تھم دیا کہ وہ امیر کی اطاعت کریں تو امیر کو بھی تھم دیا کہ وہ اپنی ذمہ داری بجالائے، ذرا کو تا ہی نہ کرے، درنہ وہ جنت سے محروم ہوگا۔اس طرح فریقین کوا حکام دینے سے جانبین مصلحتین تیمیل پذیر ہوتی ہیں۔

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكرِهَ، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعةً"

أقول: لما كان الإمام منصوبًا لنوعين من المصالح، اللذّين بهما انتظامُ الملة والمدن، وإنما بُعث النبيُ صلى الله عليه وسلم لأجلهما، والإمامُ نائبُه، ومُنْفِذُ أمرِه: كانت طاعتُه طاعة رسول الله، ومعصيتُه معصية رسول الله؛ إلا أن يأمر بالمعصية، فحينئذ ظهر أن طاعته ليست بطاعة الله، وأنه ليس نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك قال عليه السلام: "ومن يُطع الأميرَ فقد أطاعنى، ومن يعص الأميرَ فقد عصانى"

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الإمام جُنَّةٌ: يُقَاتَلُ من ورائه، ويُتَّقَىٰ به، فإن أمر بتقوى الله وعَدَل: فإن له بذلك أجرًا؛ وإن قال بغيره فإن عليه منه"

أقول: إنما جعله بمنزلة الجُنَّةِ: لأنه سبب اجتماع كلمة المسلمين، والذَّبِّ عنهم.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئًا يكرَهُه فليصبِرْ، فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبرًا، فيمو تُ، إلا مات مِيْتَةً جاهليةً"

أقول: وذلك لأن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من المصالح، والخليفة نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فإذا فارق مُنَفِّذَهما ومُقيمَهما أَشْبَهَ الجاهلية.

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يسترعيهِ الله وعية، فلم يَحُطُها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة"

أقول: لـما كان نصب الخليفة لمصالح: وجب أن يؤمر الخليفة بإيفاء هذه المصالح، كما أُمر الناسُ أن يَنْقَادوا له، لتتم المصالح من الجانبين.

ترجمہ: (۱) جب امام ایسی دوسم کی مصلحتوں کے لئے مقرر کیا ہوا تھا جن کے ساتھ ملت اور مملکت کا نظم وانتظام وابستہ ہے۔ اور نبی مِسَائِنَا اِیَّا اَبْہ ہے۔ اور آپ کے معاملہ کو آگے بیں۔ اور امام آپ کا نائب ہے۔ اور آپ کے معاملہ کو آگے بڑے معاملہ کو آگے بڑھانے والا ہے تو امام کی اطاعت رسول اللہ مِسَائِنَا اِیَّا کُی اطاعت ہے۔ اور امام کی نافر مانی رسول اللہ مِسَائِنَا اِیَّا کُی افر مانی سول اللہ مِسَائِنا اِیْکُم کے بڑھا نے والا ہے۔ مگر یہ کہ وہ معصیت کا تھم دے۔ پس اس وقت یہ بات ظاہر ہوگی کہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں۔ اور میں یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ رسول اللہ مِسَائِنا اِی آخرہ (شرح میں یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ رسول اللہ مِسَائِنا اِی آخرہ (شرح میں تر تیب بدلی ہوئی ہے)

(۲) امام کو بمنزلهٔ ڈھال اسی لئے بنایا کہ وہ مسلمانوں کے کلمہ کے اکٹھا ہونے ،اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے کا سبب ہے۔ (۳)اوروہ بات یعنی جاہلی موت مرنا:اس لئے ہے کہ اسلام اِن دوشم کی صلحتوں کے ذریعہ ہی جاہلیت سے ممتاز ہوا ہے۔۔اور خلیفہ ان دونوں کختوں میں رسول اللہ ﷺ کا نائب ہے۔ پس جب و شخص ان دونوں کحتوں کو نافذ کرنے والے سے ،اوران کو ہریا کرنے والے سے جدا ہوا تو وہ جاہلیت کے مشابہ ہوگیا۔

#### عمله کی تنخواه گورنمنٹ کے ذیبہ

چونکہ خلیفہ بذات ِخودز کا توں کی وصولی ، عشر کی فراہمی اور ملک کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے نزاعات کے فیلنہیں کرسکتا ، اس لئے عمال و قُسے ات کا بھیجنا ضروری ہے۔ اور چونکہ یہ عملہ عام لوگوں کی مصلحتوں میں شغول ہوگا اس لئے ان کی تخواہ حکومت کے ذمہ ہوگی۔ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ نتخب کئے گئے فر مایا کہ میری قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا پیشہ ( تنجارت ) میر ہے اہل وعیال کا باراٹھانے سے قاصر نہیں۔ مگراب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول کر دیا گیا ہوں۔ پس میرے گھر کا خرچہ بیت المال کے ذمہ ہوگا ، اور میں بیت المال کے مفاد کے لئے کام کروزگا ( مشکوۃ حدیث ۲۵۲۷) اور میرضمون رحمۃ اللہ (۲۸۲۰) میں بھی گذراہے۔

#### عمال اورصار فین زکوۃ کے لئے مدایات

چونکہ زکوۃ کی وصولی دوفریقوں مینعلق تھی، اس لئے شارع نے دونوں کوالیی ہدایات دیں جن سے بیکام آسان ہوجائے۔عامل کو حکم دیا کہ وہ ذکوۃ کی وصولی میں آسانی کرے۔اور حکومت کے مال میں خیانت نہ کرے۔اور ارباب اموال سے رشوت نہ لے۔اور لوگوں کو بیچکم دیا کہ وہ عامل کی اطاعت کریں اور اس کوخوش کر کے واپس کریں۔ دونوں کو بیہ ہدایتیں اس لئے دی ہیں کہ مصلحت مقصودہ محمیل پذیر ہو۔اس سلسلہ کی روایات بیہ ہیں:

حدیث — رسول الله ﷺ فیم نے فرمایا: '' کچھ لوگ ناحق الله کے مال میں گھییں گے، پس ان کے لئے قیامت کے دن آگ ہے! (مشکلوۃ حدیث ۳۷۴۲) اس حدیث میں سر کاری خزانہ میں خیانت پر شدید وعید ہے۔

حدیث \_\_\_ رسول الله مِلانْیایَا نظر مایا: ''جس شخص کو ہم نے کسی کام کے لئے مقرر کیا، پس ہم نے اس کو پچھ شخواہ دی، اب جو پچھاس کے بعد لے گا: خیانت ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۳۷۴۸)

حديث \_ رسول الله سِالنَّيْ اللهُ عِلَيْ عَلَيْم في رشوت دين والي اوررشوت ليني والي يرلعنت فرمائي "(مشكوة حديث ٣٧٥٣)

لعنت بھیجنے کی وجہ بیہ ہے کہ حکومت کے سی بھی معاملہ میں رشوت دینایالینا مصلحت ِ مقصودہ کوفوت کر دیتا ہے۔اور مفاسد کا دروازہ کھولتا ہے۔

حدیث — ایک واقعه میں رسول الله ﷺ نے فر مایا: لن نَسْتعملَ علی عملنا من أداده: ہم ہرگزاس شخص کو سرکاری کا منہیں دیتے جواس کو چاہتا ہے (بخاری حدیث ۲۲۱۱) کیونکہ عہدہ کا طالب، خاص طور پر مالیات سے متعلق کا م کا خواستگار نفسانی داعیہ سے خالی نہیں ہوتا، وہ ضرور بدعنوانی کرےگا۔اس لئے طلب گارکوکام نددیا جائے۔

حدیث — رسول الله طِلْنَهِ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ مایا: إذا أت اکم المصدِّق فَلْيَصْدُرْ عنکم، وهو عنکم راضِ :جب تمہارے پاس زکو قوصول کرنے والا آئے تو چاہئے کہ وہ تمہارے پاس سے لوٹے، درانحالیکہ وہ تم سے خوش ہو (مشکوة حدیث ۲۷۷ کتاب الزکوة)

#### تنخواہ الیں مقرر کی جائے جس میں سے پچھن کے رہے

سرکاری عملہ کی شخواہ کے لئے گریڈ مقرر کرناضروری ہے۔ تا کہ امام اس سے تجاوز نہ کر ہے۔ اس میں کی کر بے نہ زیاد تی ۔
اور عامل خود بھی اس سے تجاوز نہ کر ہے یعنی نہ زیادہ کا مطالبہ کر ہے، نہ خیانت کر ہے۔ پھرا گرملازم سال بھر کا ہوتو اتنی شخواہ مقرر کر ہے جواس کے مصارف کے لئے کافی ہو،اور پچھ نے بھی رہے۔ تا کہ اندوختہ سے وہ اپنی بنیادی ضرور تیں پوری کر ہے ۔
کیونکہ لگزری (LUXURY) ضروریات کے لئے تو کوئی حد نہیں ۔ اور طلق زیادتی کے بغیر شخواہ مقرر کی جائے گی تو عامل محنت نہیں کر ہے گا،اور نہ وہ ایسی ملازمت پیند کر ہے گا۔اور بنیادی ضروریات کا تذکرہ درج ذیل حدیث میں ہے:

حدیث \_\_\_\_ رسول الله مِیالیَّیا یَیام نیم مایا: ''جو شخص ہمارے لئے عامل ہویعنی سرکاری ملازم ہوتو وہ ہوی حاصل کرے۔ اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے'' (مشکوة حدیث ۲۷۵۱)

ثم إن الإمام لما كان لايستطيع بنفسه أن يباشر جِبَايَةَ الصدقاتِ، وأخذَ العشور، وفصلَ القصاء في كل ناحية: وجب بَعْثُ العمال والقضاة؛ ولما كان أولئك مشغولين بأمر من مصالح العامَّة: وجب أن تكون كفايتُهم في بيت المال، وإليه الإشارةُ في قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه لَمَّا استُخلف:" لقد علم قومي أن حِرفتي لم تكن تَعْجِزُ عن مَوُّونَةِ أهلي، وشُغِلْتُ بأمر المسلمين، فسيأكل آلُ أبي بكر من هذا المال، ويَحْتَرِفُ للمسلمين فيه"

ثم وجب أن يؤمر العاملُ بالتيسير، ويُنهى عن الغلول والرشوة، وأن يُؤمر القومُ بالانقياد له، لتتم المصلحةُ المقصودةُ، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يَتَخَوَّضُوْنَ في مال الله

بغير حق، فلهم الناريوم القيامة" وقال صلى الله عليه وسلم: " من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى: والسر فى ذلك: أنه ينافى المصلحة المقصودة، ويفتح باب المفاسد.

وقال صلى الله عليه وسلم: " لانستعمل من طلب العملَ"

أقول: وذلك: لأنه قلما يخلو طلبُه من داعية نفسانية.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء كم العامل فَلْيَصْدُرْ وهو عنكم راضِ"

ثم وجب أن يُقدَّرَ القدرُ الذى يُعطَى العمالُ فى عملهم، لئلا يُجاوزه الإمامُ، فَيُفُر ط أو يُفَر ط ولا يعدوه العاملُ بنفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا"

فإذا بعث الإمام العاملَ في صدقاتِ سنةٍ: فليجعل له فيها مايكفي مؤونته، ويَفْضُلُ فضلٌ يَقْدِرُ به على حاجة من هذه الحوائج، فإن الزائد لاحدَّ له، والمؤونةُ بدون زيادة لا يتعانىٰ لها العاملُ، ولا يرغَب فيها.

ترجمہ: پھر پیشک امام: جب وہ بذاتِ خود طافت نہیں رکھتا کہ خود کرے صدقات کی وصولی، اور عشروں کی فراہمی، اور ملک کے ہرگوشہ میں جھگڑوں کے فیصلے کرے تو ضروری ہوا عمال وقضات کا بھیجنا۔ اور جب بیاوگ عام لوگوں کی صلحتوں کے معاملہ میں مشغول ہیں تو ضروری ہوا کہ ان کی شخواہ بیت المال میں ہو ۔ پھر ضروری ہے کہ عامل کوآسانی کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور حکومت کے مال میں خیانت اور رشوت ستانی سے روکا جائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جائے عامل کی اطاعت کا ، تا کہ صلحت مقصودہ تحمیل پذیر ہو۔ پھر ضروری ہے کہ اندازہ کیا جائے اس مقدار کا جو ملاز مین ان کے کام پردیئے جائیں گے، تاکہ امام اس سے تجاوز نہ کرے، پس وہ نہ زیادتی کرے نہ کوتا ہی کرے۔ اور عامل بذات خود بھی اس سے تجاوز نہ کرے۔ اور عامل بدات خود بھی اس سے تجاوز نہ کرے۔ اور عامل بدات ہو گئی ہو، اور پھر پھی کہ کہ کہ کہ کہ اس کے لئے صدقات میں سے مقرر کرے وہ جو اس کے مصارف کے لئے بھیجے یعنی وہ مستقل سال بھر کا جس کے ذریعہ وہ قادر ہوان حوائی میں سے (جن کا حدیث میں تذکرہ ہے) کسی حاجت پر۔ پس بیشک (حدیث میں فذکور حوائی گئیں ، از کہ کہ کے گئی کوئی حد نہیں۔ اور (بالکل) زیادتی کے بغیر شخواہ : نہیں مشقت برداشت کرے گا اس کے فالی ، اور نہ وہ اس میں رغبت کرے گا۔

# مظالم كابيان

#### ظلم وزیادتی کے سلسلہ میں اصولی بات

اور یہ بات مناسب نہیں کہ تنبیہات ایک درجہ کی ہوں۔ کیونکہ جرم جرم برابرنہیں قبل اعضاء کاٹنے کی طرح نہیں ،اور اعضاء کاٹنا مال ہلاک کرنے کی طرح نہیں۔اور جن جذبات سے بیہ مظالم وجود میں آتے ہیں وہ بھی ایک درجہ کے نہیں۔ جان بوجھ کوٹل کرنا ،اور لا بروائی برتنا جس سے قبل ہوجائے کیساں نہیں۔

اورمظالم میں سب سے علین قل ہے۔وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔تمام مداہب کے لوگ اس پر متفق ہیں۔اوراس کی سطینی کی وجہ سے کقل سخت فساد ہر یا ہوتا سے۔اوراس کی وجہ سے لوگوں میں سخت فساد ہر یا ہوتا ہے۔وہ تخلیق اللہ میں تنبدیلی ،اللہ کی عمارت کوگرانا اورنوع انسانی کے پھلنے کا جوفیصلہ خداوندی ہے اس کوتوڑ ناہے۔

#### ﴿المظالم

اعلم: أن من أعظم المقاصد التي قُصدتُ ببعثة الأنبياء عليهم السلام: دفعَ المظالم من بين الناس، فإن تظالمَهم يُفسد حالَهم، ويُضَيِّقُ عليهم، والاحاجة إلى شرح ذلك.

والمظالم على ثلاثة أقسام: تَعَدِّ على النفس، وتعدِّ على أعضاء الناس، وتعدِّ على أموال الناس، فاقتضت حكمةُ الله أن يُزْجَرَ عن كل نوع من هذه الأنواع بزواجِرَ قويةٍ تَرْدَعُ الناسَ عن أن يفعلوا ذلك مرةً أخرى.

ولا ينبغى أن يُجعل هذه الزواجرُ على مرتبةٍ واحدةٍ: فإن القتلَ ليس كقطع الطرف، ولا قطعَ الطوف، ولا قطعَ الطوف كاستهلاك المالِ؛ وإن الدواعى التي تنبعث منها هذه المظالم لها مراتب: فمن البديهيِّ أن تَعَمُّدَ القتل ليس كالتساهل المُنْجَرِّ إلى الخطأ.

فأعظمُ المظالم القتلُ، وهو أكبر الكبائر، أجمع عليه أهل الملل قاطبتُهم؛ وذلك: لأنه طاعةُ النفس في داعية الغضب، وهو أعظمُ وجوهِ الفساد فيما بين الناس، وهو تغييرُ خلق الله، وهدمُ بُنيان الله، ومناقضةُ ماأراد الحقُّ في عباده من انتشار نوع الإنسان.

ترجمہ:واضح ہے۔لغات:الزواجو جمع الزَّاجِو:دصمکانے والا جھڑ کی، تنبیہ .....اِنْجَوَّ: کھپنا، گھشنا۔ترجمہ:اس لا پروائی کی طرح جو چوک تک گھٹنے والی ہے۔ یعنی جس کے نتیجہ میں چوک ہوجاتی ہے ..... و ھو تعییر سے آخرتک۔ سب جملوں کا ایک مطلب ہے۔

₹

 $\overrightarrow{x}$ 

 $\frac{1}{2}$ 

#### قتل کی تین قشمیں

قل تین قسموں کا ہوتا ہے قبل عد ، قبل خطااور ل شبه عمد :

تعلَّی عد: وہ قل ہے جو (بظاہر) جان سے ختم کرنے کے ارادہ سے کسی ایسے آلہ سے کیا گیا ہو، جس سے عام طور پر آ دمی مرجا تا ہے، خواہ وہ زخمی کرنے والاہتھیار ہو، خواہ کوئی وزنی چیز جیسے بڑا پھر۔

قتلِ خطا: وقتل ہے جس میں آلہ قتل مارنے کا ارادہ نہ ہو غلطی سےلگ جائے ،اور مرجائے ۔ جیسے کوئی کسی پر گر بڑے اور وہ مرجائے ۔ یا کوئی درخت کو تیر مارے اور وہ آ دمی کولگ جائے اور وہ مرجائے ۔

قتل شِبْه عد: وہ قتل ہے جس میں کسی شخص کو کوئی ایسا آلہ مارا جائے جس سے عام طور پر آ دمی نہیں مرتا، پس وہ مرجائے۔جیسے کوڑایالاٹھی ماری پس وہ مرگیا۔

اور آل کی بیتین قسمیں اس لئے ہیں کہ ابھی بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ آل کی سزاالیں ہونی چاہئے جو داعیہ قبل اور اس کی پیدا کی ہوئی خرابی کی مقاومت (مقابلہ، برابری) کرے۔اور جذبہ اور خرابی کے درجات ہیں۔ پس چونکہ قبل عمر میں خرابی زیادہ اور جذبہ نہایت فیج ہے، اس لئے ضروری ہے کہ سزاالیں شخت دی جائے کہ نانی یاد آ جائے۔اور آل خطا کی خرابی کم اور داعیہ ہلکا ہوتا ہے، اس لئے سزامیں تخفیف ضروری ہے۔اس طرح قبل کی دو تسمیں ہو گئیں۔

پھرنی ﷺ نے قرآن کریم سے عدو خطا کے درمیان ایک اور شم مستنبط فرمائی۔ اور وہ شبہ عد ہے۔ جس کی دونوں سے مشابہت ہے بعنی اس میں آلہ مارنے کا ارادہ ہوتا ہے، اس لئے عمد کے مشابہ ہے۔ اور آلہ قاتل نہیں ہوتا، اس لئے خطا کے مشابہ ہے۔ پس وہ دونوں کے نیچ کا درجہ ہے۔ اس لئے اس کو علی وہ مقرار دینا ضروری ہے۔ اس طرح قبل کی تین قسمیں ہوگئیں۔ وضاحت قبل در حقیقت دوہی ہیں: عمد اور خطا۔ پھر قبل کی دو قسمیں ہیں: خطا مشابہ عمد۔ اور جاری مجری خطا اور قبل بالسبب در حقیقت قبل خطا محض ہیں۔ قرآن کریم نے سورۃ النساء آیت ۹۳ میں قبل عمد اور آیت ۹۲ میں قبل

خطا کا تذکرہ کیا ہے۔اسی قتل خطا کی نبی سِلالٹیائیل نے دوشمیں کی ہیں — اوروزنی چیز سے قبل صاحبین اورائمہ ثلا شہ نزدیک عمر ہے۔امام اعظم رحمہاللہ کے نزدیک شبہ عمر ہے۔

والقتلُ على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشِبْهُ عمد:

فالعمد: هو القتل الذي يُقْصَدُ فيه إزهاقُ روحه، بما يَقْتُلُ غالبًا، جارحًا أو مُثَقَّلًا.

و الخطأ :مالا يُقصد فيه إصابتُه، فيصيبُه فيقتُله، كما إذا وقع على إنسان، فمات، أو رمى شجرةً فأصابه، فمات.

وشِبْهُ العمد: أن يقصد الشخصَ بما لا يُقْتَلُ غالبًا، فيقتُله، كما إذا ضرب بسوط أوعصا، فمات. وإنما جُعل على ثلاثة أقسام لِمَا أشرنا من قبلُ: أن الزاجرَ ينبغى أن يكون بحيث يقاوم الداعية والمفسدة، ولهما مراتب، فلما كان العمدُ أكثرَ فسادًا، وأشدَّ داعيةً: وجب أن يُغلَّظُ فيه بِما يُحَصِّلُ زيادة الزجر؛ ولما كان الخطأُ أقلَّ فسادًا، وأخفَّ داعيةً: وجب أن يُخفَّف في جزائه؛ واستنبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين العمد والخطأ نوعًا آخر، لمناسبة منهما، وكونِه برزخًا بينهما، فلا ينبغى أن يُدخل في أحدهما.

اورقل تین ہی قسموں پر گردانا گیاہے: اس بات کی وجہ ہے جس کی طرف ہم نے بل ازیں اشارہ کیاہے کہ چھڑ کنے والا یعنی سزا: مناسب ہے کہ ہووہ بایں طور کہ مقابلہ (برابری) کرے وہ داعیہ (جذبہ قبل) اور خرابی کی۔اوران دونوں (جذبہ اور خرابی کے لئے درجات ہیں۔ پس جب قبل عمر خرابی کے اعتبار سے زیادہ اور جذبہ کے اعتبار سے تخت تھا تو ضروری ہوا کہ اس میں تجرمع زیادتی ہو یعنی تخت ہو۔ کہ اس میں تجرمع زیادتی ہو یعنی تخت ہو۔ اور جب قبل خطاخرا بی کے اعتبار سے کم اور جذبہ کے اعتبار سے ہلکا تھا تو ضروری ہوا کہ اس کی سزا میں تخفیف کی جائے۔اور نبی شائل ایک درمیان ایک دوسری قسم (قرآن کریم سے )مستنبط فرمائی۔دونوں سے مناسبت کی وجہ سے، اور بند سے مائل ایک درمیان ایک دوسری قسم (قرآن کریم سے )مستنبط فرمائی۔دونوں سے مناسبت کی وجہ سے، اور

#### ۔ دونوں کے درمیان برزخ ہونے کی وجہ ہے، پس مناسب نہیں کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل کی جائے۔ کہ

# قتل ِعمر كابيان

### قتلِ عمد قابل معافی کبیرہ گناہ ہے

سورة النساء آیت ۹۳ میں ارشاد پاک ہے: ''اور جو شخص کسی مسلمان کوقصداً قتل کرے تو اس کی سزاجہنم ہے۔وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔اور اللہ تعالی اس پرغضبنا ک ہونگے ،اور اس کواپنی رحمت سے دور کر دیں گے،اور اس کو بڑاسخت عذاب دیں گے''

تفسیر: اس ارشاد پاک سے بظاہر میمفہوم ہوتا ہے کہ عمداً کسی مؤمن کوتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔اوریہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مسلک ہے۔ مگر جمہور کے نزد یک قتل عمر بھی دیگر کبائر کی طرح ہے۔ جو ستی تو بہ سے معاف ہوسکتا ہے۔ ظاہراحادیث سے یہی بات مفہوم ہوتی ہے۔

(۲) حدیث میں ایک اسرائیلی کا واقعہ آیا ہے جس نے ننانو نے تھے۔ پھراس کوندامت ہوئی۔اس نے ایک عابد سے دریافت کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے نما میں جواب دیا۔اس شخص نے اس عابد کو بھی نمٹا دیا، اور سوکی تعداد پوری کر دی۔ پھراس کوندامت ہوئی، اور اس نے ایک عالم سے دریافت کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا: نعم! و من یحول بینه و بین التوبہ : جی ہاں قبول ہو سکتی ہے! اور بندے اور توبہ کے درمیان بھلاکون حاکل ہو سکتا ہے؟! (مسلم شریف کا:۸۳٪مری کتاب التوبہ)

آیت کی تاویل: اورآیت پاک میں جو وعیدیں ہیں وہ زجر وتو نیخ کے لئے ہیں۔اور خلود سے مراد: مدتِ دراز تک جہنم میں رہنا ہے۔ یا خلوداس کے لئے ہے جومؤمن کے آل کو حلال سمجھتا ہے، یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ قاتل مستحق تواسی سزا کا ہے، آگے اللہ مالک ہیں، جو جا ہیں کریں!

ابن عباس کے مسلک کی حقیقت: اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهمامصلحة سختی کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت

ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جومومن کوتل کرے اس کی توبہ مقبول ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا،
اور دریافت کیا: کیا اس شخص کے لئے جو کسی مؤمن کوتل کر ہے تو بہتے؟ آپ نے فرمایا: 'نہیں! مگر دوز خ!' جب وہ چلا گیا
تو حاضرین نے عرض کیا: آپ ہمیں یہ فتوی تو نہیں دیا کرتے تھے! آپ تو ہمیں یہ فتوی دیا کرتے تھے کہ جومومن کوتل
کرے اس کی بھی توبہ مقبول ہے۔ پھر آج کیا بات ہوئی؟ ابن عباس نے فرمایا: 'میراخیال ہے کہ شخص کسی پر خضبنا ک ہے
وہ کسی کوتل کرنا چا ہتا ہے' چنا نچے تحقیق حال کے لئے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیجا گیا تو ایسا ہی فکلا (درمنثور ۱۹۸:۲۶)

کفارہ کا مسکلہ قبل خطا کی طرح قبل عمر میں بھی کفارہ (مسلمان غلام آزاد کرنا اوروہ نہ ملے تو دو ماہ کے متواتر روز ہے رکھنا) واجب ہے یانہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے زد یک واجب ہے۔ کیونکہ قبل عمر قبل خطاسے بھاری گناہ ہے۔ اور آل خطا میں کفارہ کی صراحت ہے۔ پس قبل عمر میں بدرجہ اولی کفارہ ہوگا۔ اور باقی تین ائمہ کے زد یک کفارہ واجب نہیں۔ دی تو بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے آل عمر میں کفارہ کی صراحت نہیں کی۔ اور آلِ خطا پر قیاس درست نہیں۔ کیونکہ وہ ہلکا گناہ ہے۔ کفارہ سے اس کی معافی ہوسکتی ہے قبل عمر کا گناہ معافی نہیں ہوسکتا۔ اس کے لئے بچی کی تو بہضر وری ہے۔ اور اس کی نظیر میں غموس ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے۔

فالعمد: فيه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّمُ، خَالِدًا فِيْهَا، وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَلَعَمَدُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴾ ظاهره: أنه لأيغفر له، وإليه ذهب ابن عباس رضى الله عنهما، لكنَّ الحجمه ورَ وظاهر السنة: على أنه بمنزلة سائر الذنوب، وأن هذه التشديداتِ للزجر، وأنها تشبيه لطولِ مكثه: بالخلود؛ واختلفوا في الكفارة: فإن الله تعالى لم يَنصَّ عليها في مسألة العمد.

ترجمہ: ....لیکن جمہوراوراحادیث کا ظاہراس پرہے کہ(ا)وہ بمنزلہ دیگر گناہوں کے ہے(۲)اور بید کہ بیوعیدیں جھڑکنے کے لئے ہیں(۳)اور بید کہ وعیدیں اس کے لمیے زمانہ تک ٹھہرنے کو خلود (ہمیشہ رہنے ) کے ساتھ تشبیہ دینا ہے۔اور علماء نے کفارہ میں اختلاف کیا ہے۔ پس بیشک اللہ تعالی نے قبل عمد کے مسئلہ میں (سورۃ النساء آیت ۹۳ میں) کفارہ کی صراحت نہیں گی۔

کے کے کہ جمہوراوراحادیث کی مسئلہ میں (سورۃ النساء آیت ۹۳ میں) کفارہ کی صراحت نہیں گی۔

#### قصاص کے معنی برابری کرنا

سورۃ البقرۃ آیت ۸ کامیں ارشاد پاک ہے:''اے ایمان والوائم پرمقتولوں میں برابری کرنافرض کیا گیا ہے: آزاد آزاد کے بدل، اورغلام:غلام کے بدل، اورغورت:عورت کے بدل'الی آخرہ۔ شانِ مزول: اسلام سے کچھ پہلے عرب کے دوقبیلوں میں جنگ ہوئی۔ طرفین کے بہت سے آدمی: آزاد، غلام اور عورتیں قتل ہوئیں۔ ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ بہیں ہوا تھا کہ اسلام کا زمانہ آگیا۔ اور دونوں قبیلے مسلمان ہوگئے۔ پھران میں قصاص کی گفتگو شروع ہوئی۔ جوقبیلہ قوت وشوکت والا تھا، اس نے کہا:'' ہم ضرور غلام کے بدلے میں آزاد کو، اور عورت کے بدلے میں مردکوقتل کریں گے۔ اور زخم بھی ایک کے بدل چندلگا ئیں گے' اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ان کا مطالبہ ردکر دیا گیا (ابن کیٹر ودرمنثور)

آیت کا مطلب: عام طور پر قصاص کے اصطلاحی معنی مراد کئے جاتے ہیں۔ قصاص کے اصطلاحی معنی ہیں: قو دلیعنی مقتول کے بدلہ میں قاتل کوتل کرنا فرض ہے۔ گرشاہ صاحب رحمہ اللہ اس کے لغوی معنی مراد لیتے ہیں۔ قصاص کے لغوی معنی مراد لیتے ہیں۔ قصاص کے لغوی معنی میں: برابری کرنا۔ مجرم سے برابر کا بدلہ لینا۔ زیادتی نہ کرنا۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتولوں کے خصوص اوصاف: جیسے قتل وہم ، حسن و جمال ، چھوٹا بڑا ہونا ، مقتول کا معززیا مالدار ہونا وغیرہ امور کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ سب جانیں برابر ہیں۔ بلکہ ناموں اور کلی احتالی جگہوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ پس مردمرد برابر ہیں۔ اور غلام برابر ہیں۔ اور عورت عورت برابر ہیں۔ وین نے سب عورتوں کی ایک دیت ہے، اگر چہاوصاف میں تفاوت ہو۔ پس قصاص کے معنی ہیں: برابری کرنا۔ یعنی دو شخصوں کو چنا نے ہیں کے متن ہیں: برابری کرنا۔ یعنی دو شخصوں کو ایک ہی متاب کی جگہ قاتل کوتل کرنا مراز ہیں۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے الفوز الكبير ميں اس تفيير كافائدہ بيان كيا ہے كہ الأنشى بالأنشى ميں اس تفير كافائدہ بيان كيا ہے كہ الأنشى بيا تاويلات ركيہ سے نجات مل جائے گی۔ اس كي تفصيل بيہ ہے كہ امام شافعى رحمہ اللہ نے المحو بالمحو ميں مفہوم خالف ليے ہو۔ ان كنزديك: غير كے غلام كے بدلہ ميں آزادكو تصاصاً قتل كينزديك: غير كے غلام كے بدله ميں آزادكو تصاصاً قتل كيا جائے گا۔ ان كينزديك مفہوم خالف جحت نہيں۔ پھر جبو العبد بالعبد ميں مفہوم خالف لينے كانمبر آيا تو شوافع نے كہا كہ آزاد كے بدلے ميں غلام كوتل كيا جائے گا۔ كيونكہ بير تی ہے۔ پھر جب الأنشى بالأنشى ميں مفہوم خالف لينے كانمبر آيا تو شوافع كے لئے چارہ كار ندر ہا۔ كيونكہ عورت كے بدلے ميں مردكو بالا جماع قتل كيا جائے گا۔ اور انھوں نے لينے كانمبر آيا تو شوافع كے لئے چارہ كار ندر ہا۔ كيونكہ عورت كے بدلے ميں مردكو بالا جماع قتل كيا جائے گا۔ اور انھوں نے الين تاويلات كيں جو معمولي توجہ سے لغو ثابت ہوتی ہيں۔ شاہ صاحب قدس سرۂ نے اس كا دروازہ بندكر ديا كہ آيت ميں برابرى كى مثاليں ہيں۔ يہ مسائل نہيں ہيں۔ جومفہوم خالف لينے نہ لين كاسوال پيدا ہو (الخير الكثير ص ١٢٨)

قال الله تعالى: ﴿يُلَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى: اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأَنْشَى بِالْأُنْثَى ﴾ الآية: نزلت في حَيَّيْنِ من أحياء العرب: أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوْضَعُ من الأشرف قُتْلَى، فقال الأشرف: لَنقتُلَنَّ الحرَّ بالعبد، والذكر بالأنثى، ولْنُضَاعِفَنَّ الجِرَاحَ.

ومعنى الآية — والله أعلم — أن خصوصَ الصفات لا يُعتبر في القتلى، كالعقل، والجَمال، والصِغر والكبر، وكونِهِ شريفًا، أو ذامال، ونحوِ ذلك؛ وإنما تُعتبر الأسامي والمظانُّ الكليةُ: فكل امرأةٍ مكافئةٌ لكل امرأةٍ، ولذلك كانت دياتُ النساء واحدةً، وإن تفاوت الأوصاف؛ وكذلك الحرُّ يكافئ الحرَّ، والعبدُ يكافئ العبد؛ فمعنى القصاص: التكافئ وأن يُجعلَ اثنان في درجة واحدة من الحُكم، لا يُفَضَّلُ أحدهما على الآخر، لا القتلُ مكانه ألبتة.

ترجمہ: یہ آیت عرب کے قبائل میں سے دوقبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسر سے معزز تھا۔ پس فروتر قبیلہ نے معزز قبیلہ کے چند آ دمیوں کوئل کیا۔ پس معزز نے کہا: ''ہم ضرور غلام کے بدلہ میں آزاد کو قبل کریں گے، اور عورت کے بدلہ میں مردکو۔ اور ہم ضرور زخموں کو دوچند کریں گے' ۔ اور آیت کے معنی ۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں ۔ یہ بین کہ مقتولوں میں مخصوص اوصاف معتر نہیں۔ جیسے تقال ، جمال ، چھوٹا بڑا ہونا ، اور مقتول کا معززیا مالدار ہونا۔ اور اس کے ماننداوصاف ۔ اور اعتبار ناموں اور کلی احتالی جگہوں ہی کا کیا جائے گا۔ پس ہرعورت: ہر عورت کے برابر ہے۔ اور اسی وجہ سے عورتوں کی دیت ایک ہے ، اگر چہاوصاف میں تفاوت ہو۔ اور اسی طرح آزاد: آزاد کے برابر ہے۔ اور اسی طرح آزاد: آزاد کے برابر ہے۔ اور غلام کے برابر ہے۔ پس قصاص کے معنی: '' دوچیزوں کا برابر ہونا'' ہیں۔ اور یہ عنی ہیں کہم میں دونوں ایک درجہ میں ہیں۔ ان میں سے ایک کو دوسر بر برجے نہ دی جائے نہیں ہیں معنی: '' قطعاً مقتول کی جگہ میں قبل کرنا' (کیونکہ قصاص حذبیں ، اس کی معافی درست ہے)

قوله: المظانُّ الكلية أي ما صدقت عليه الأسماء صدقًا كليا، كاسم العبد مثلًا، فإنه يصدق على كل إنسان مملوك صدقا كليا، لاتفاوت فيه، بخلاف العاقل، والجميل، والشريف مثلًا (سندي)

# مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ

كافرجارين:

ذمین: وہ غیرسلم ہے جس کواسلامی ملک کی شہریت (NATIONALITY) حاصل ہے۔ وہ ذمی اس لئے کہلاتا ہے کہاں کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی گورنمنٹ نے لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی ہے: اُوْ صِیْسہ بندمہ اللہ و ذمہ رسو له صلی اللہ علیه و سلم أن یُوْ فی لهم بعهدهم إلى لين میں بعدوالے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ غیرسلم رعایا کے ساتھ کی ہوئی اللہ ورسول کی ذمہ داری پوری کرے (بخاری حدیث ۱۳۹۲) مستأمن: (امن طلب کرنے والا) وہ غیر مسلم ہے جو ویز الے کر اسلامی ملک میں آیا ہے۔

مُعامد: (عهدو پیان کرنے والا) وہ غیرسلم ہے جس کے ساتھ اسلامی مملکت نے ناجنگ معاہدہ کررکھا ہے۔ حربی: وہ غیرسلم ہے جودار الحرب کا باشندہ ہے۔

مُستَامِنُ ، معاہداور حربی کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کے بدلہ میں مسلمان کوتل نہیں کیا جائے گا۔اور ذمی میں اختلاف ہے: احناف کے نزد یک فل کیا جائے گا۔اور ائم ثلاثہ کے نزد یک فل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اسکی دیت اداکی جائے گا۔ اختلاف ہے: احتاف کے نزد یک فل کی دوایت (حدیث الله) ہے: لا یُقتل مسلم بکافر : کسی کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس میں ''کافر' عام ہے۔ چاروں قسموں کوشامل ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک انہم مقصد: ملتِ اسلامیہ کی شان بلند کرنا ہے۔ اور یہ مقصداس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب مسلمان کو کا فر پرتر جیجے دی جائے ، اور دونوں میں برابری نہ کی جائے ۔ پس اگر کا فر کے بدلہ میں مسلمان کو آتی گاتو گھوڑے گدھے برابر ہوجائیں گے۔ اور شریعت کا ایک اہم مقصد فوت ہوجائے گا۔

فا کدہ: اوراحناف کے نزدیک بیر حدیث ذمی کوشامل نہیں، کیونکہ متعدد ضعیف روایات میں بیہ بات مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین میں سے حضرات عمر وعثمان وعلی رضی الله عنہم نے ذمی کے بدلہ میں مسلمان کوتل کیا ہے، یااس کا حکم دیا ہے۔ بیروایات اعلاء السنن (۱۰۵-۱۰۵) میں ہیں۔اوران کی سندوں تفصیلی کلام بھی ہے۔ بیروایات اگر چھکلم فیہ ہیں، مگر سب مل کرقوی قابل استدلال ہیں۔اوراتنی بات جانے کے لئے کافی ہیں کہ مذکورہ روایت ذمی کوشامل نہیں۔

اورمسلمان سے ذمی کا قصاص دووجہ سے لینا ضروری ہے:

پہلی وجہ: قصاص کی علت: ابداً محقون الدم ہونا ہے بعنی جس کا خون ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو،اس کواگر کوئی شخص عمداً ہتھیار سے پاکسی بھاری چیز سے قبل کر بے تو قاتل کوقصاصاً قبل کیا جائے گا۔اور ذمی میں بیعلت موجود ہے۔ جب اس کو اسلامی ملک کی شہریت حاصل ہے تو اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ پس اس کے قاتل کو حکومت قصاصاً قبل کرے گی۔

دوسری وجہ: ذمی کامسلمان سے قصاص نہ لیناسیاست مدنیہ یعنی ملکی انتظام کی روسے بھی درست نہیں۔الیں صورت میں کوئی بھی غیرسلم اسلامی ملک میں رہنا پہند نہیں کرے گا۔وہ خودکودوسرے درجہ کا شہری تصور کرے گا۔اور ہروفت اس کو دھڑکا لگارہے گا کہ کوئی مسلمان اسے تل کردے۔رہی ملتِ اسلامیہ کی شان بلند کرنے کی بات تو ایفائے عہد سے بھی اسلام کی شان بلند ہوتی ہے۔

# آ زادکوغلام کے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ

آ قاا گراینے غلام گفتل کرے توبالا تفاق آ قا کوقصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ملکیت سے شبہ بیدا ہوگا،اور حدا ٹھ جائے

اوراگر دوسرے کے غلام کوعمداً قتل کرے تو اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: آزاد کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔اوراس جائے گا۔اوراس جائے گا۔اوراس سے اخذکیا ہے۔اوراس مسلم ہوں کے گا۔اوراس مسلم مسلم میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ضعیف روایات بھی ہیں کہ کوئی آزاد کسی غلام کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے (دیکھیں سنن بیہی ۳۲:۸)

اور حنفیہ کی دلیل حدیث: السمسلمون تَدَگافَأُدِمائُهم ہے یعنی تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں (مشکوۃ حدیث اور حنفیہ کی اللہ میں آزاد کو قبل کیا جائے گا۔ اور مذکورہ سراہ میں آزاد کو قبل کیا جائے گا۔ اور مذکورہ روایات ضعیف ہیں۔ نیز ان میں اپناغلام مراد ہونے کا احتمال ہے، اور مفہوم مخالف احناف کے نزدیک جحت نہیں، اس کئے قصاص جاری ہوگا (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں کھنے ہیں کھا)

#### مر دکوعورت کے بدلہ میں قتل کرنے کی وجہ

دوسری حدیث فراکش میں اللہ طِلَیْمَ الله طِلَیْمَ الله طِلَیْمَ الله طِلَیْمَ الله طِلَیْمَ الله عِلَیْمَ مِی فراکش سنن اور یات کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہے کہ: ''مردکو ورت کے بدلہ میں قبل کیا جائے'' (نسائی ۵۸:۸ کتساب القسامة، ذکر حدیث عمرو بن حَزْم فی العقول)

تشری کے عورت میں دوجہتیں ہیں۔اور دونوں کے تقاضے مختلف ہیں:

ایک جہت بیہ ہے کہ عورت مرد کے برابرنہیں۔مردکوعورت پر برتری حاصل ہے۔ کیونکہ مردعورت پر حاکم بنایا گیا ہے۔ اس کا تقاضا بیہ ہے کہ عورت کے بدلہ میں مردکوتل نہ کیا جائے۔ اور دوسری جہت: پیہے کہ عورت مرد دونوں برابر ہیں۔ دونوں انسان ہیں۔ اور دونوں میں صنفی تفاوت بس ایسا ہے جیسا بچے اور بڑے کا تفاوت، یا موٹے اور دبلے کا تفاوت۔ اور ایسے فرق کا قصاص میں لحاظ کرنا سخت دشوار ہے۔ بلکہ بعض عور تیں خصال جمیدہ میں مردوں ہے آگے ہوتی ہیں۔اس کا تقاضایہ ہے کہ مرد سے قصاص لیاجائے۔

یس دونوں جہتوں کوروبعمل لا ناضروری ہے۔ کسی بھی جہت سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔اوراس کی شکل ہے ہے کہ قصاص میں برابری کا اعتبار کیا جائے ،اور دیت میں نابرابری کا۔ چنانچے عورت کی دیت: مرد کی دیت سے آدھی ہے۔

اوراییااس لئے کیا گیا کہ عورتوں پرمردوں کے ظلم کا دروازہ بند ہوجائے۔اگر مرد کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ عورتوں پرنمردوں کے ظلم کا دروازہ بند ہوجائے۔اگر مرد کو قصاصاً قتل نہیں۔مرد کا قتل کرنا مشکل ہے۔ عورتوں پرنا مشکل ہے۔ وہ دو بدومقابلہ کرے ان کوعورتوں پر ظلم سے بازر کھنا نہایت ضروری ہے۔

ثم أَثبتت السنة: أن المسلم لا يُقتل بالكافر، وأن الحر لا يُقتل بالعبد؛ والذكر يُقتل بالأنثى: لأن النبى صلى الله عليه وسلم قتل اليهوديّ بجارية، وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أَقْيَالِ همدانَ: " ويُقتل الذكر بالأنثى"

و سِرُّه: أن القياس فيه مختلف:

[الف] ففضلُ الذكور على الإناث، وكونُهم قوَّامين عليهن، يقتضى أن الأيقادَبها.

[ب] وأن الجنس واحد، وإنما الفرقُ بـمـنزلة فرق الصغير والكبير، وعظيم الجثة وحقيرِها، ورعايةُ مثل ذلك عسيرة جدًا، ورب امرأةٍ: هي أتمُّ من الرجال في محاسن الخصال: يقتضي أن يُقاد.

فوجب أن يُعمل على القياسين: وصورةُ العمل بهما: أنه اعتبر المقاصَّةُ في القَوَدِ، وعدمُ المقاصَّةِ في الدية.

وإنما فُعل ذلك: لأن صاحبَ العمد قَصَدَها، وَقَصَدَ التعدّى عليها، والمتعمّدُ المتعدى ينبغى أن يُذَبَّ عنها أتمَّ ذَبِّ، فإنها ليست بذاتِ شوكة، وقتلُها ليس فيه حرجٌ، بخلاف قتل الرجال، فإن الرجل يُقاتِلُ الرجل، فكانت هذه الصورةُ أحقَّ بإيجاب القَوَدِ، ليكون رَدْعًا وزجرًا عن مثله.

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يُقتل مسلم بكافر"

أقول: والسر في ذلك: أن المقصود الأعظم في الشرع تنويه الملة الحنيفية، ولا يحصل إلا بأن يُفَضَّلَ المسلم على الكافر، ولا يُسَوِّى بينهما.

ترجمہ: پھراحادیث نے ثابت کیا کہ(۱) مسلمان کا فرکے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا(۲) اور یہ کہ آزاد غلام کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا(۳) اور مرد عورت کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا: اس لئے کہ نبی حیالتہ آئے ہمی نے یہودی کو باندی کے بدلہ میں قتل کیا ہے ( مگریة آئے ہے کہ ان کے اور قبیلہ ہمدان کے نوابوں میں قبال کیا ہے ( مگریة آئے ہے کہ اس کے اور قبیلہ ہمدان کے نوابوں کی طرف رسول اللہ حیالتہ کے خط میں ہے: ''اور مرد عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے'' — اور اس کارازیہ ہے کہ اس بارے میں قیاس مختلف ہیں: (الف) کیس مردول کی عورتوں پر برتری ، اور مردول کا عورتوں پر حاکم ہونا: چا ہتا ہے کہ عورت کے بدلہ میں قصاص نہ لیا جائے — (ب) اور یہ بات کہ جنس یعنی نوع ایک ہے، اور فرق ایسا ہی ہے جسیا بچا اور بڑے میں اور موٹے اور دیلے میں ۔ اور ( قصاص میں ) اس قتم کے امور کا لحاظ نہایت دشوار ہے۔ اور کوئی عورت خصال حمیدہ میں مردول سے زیادہ تام ہوتی ہے: چا ہتا ہے کہ قصاص لیا جائے۔

پس ضروری ہے کہ دونوں قیاسوں پڑمل کیا جائے۔اور دونوں پڑمل کی شکل یہ ہے کہ قصاص میں برابری کا اعتبار کیا جائے ،اوردیت میں نابرابری کا ۔ اوراسااس لئے کیا گیا کہ بالقصد قبل کرنے والاعورت کا قصد کرتا ہے،اوراس پرزیادتی کا ارادہ کرتا ہے اور بالقصد زیادتی کرنے والا: مناسب یہ ہے کہ عورت سے ہٹایا جائے خوب ہٹانا۔ پس بیشک عورت شوکت (زور، قوت) والی نہیں ہے۔اوراس کے قل میں پچھ دشواری نہیں ، برخلاف مرد کے، پس بیشک مردم دسے جنگ کرتا ہے۔ پس میصورت یعنی عورت کے بدلہ میں مرد کو قصاصاً قبل کرنا زیادہ حقد ارتھی قصاص واجب کرنے کی تا کہ قصاص باز رکھنے والا اور چھڑ کنے والا ہواس کے مانند سے ۔ میں کہتا ہول:اوراس میں رازیہ ہے کہ شریعت کے بیش نظرا یک بڑا مقصد: ملت ِ صنیفیہ کی شان بلند کرنا ،مگر بایں طور کہ مسلمان کو کا فریر برتر ک دی جائے اور دونوں کے درمیان برابری نہ کی جائے (اس کوشرح میں او پرلیا گیا ہے)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لینے کی وجہ

صدیث سے رسول الله طِلْنَهِ اَلِيَّا فِي فرمایا: ''اولاد کے بدلے میں ماں باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا'' (ترمذی ۱۲۸۰مشکلوة عدیث ۳۲۷۰مشکلوة عدیث ۱۳۵۰مشکلوة عدیث ۱۲۸۰۰مشکلو

حدیث \_\_\_ حضرت مُراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے بید دوواقعے بیش آئے ہیں:(۱) رسول اللہ ﷺ نے باپ کے لئے اس کے بیٹے سے قصاص لیا(۲) اور بیٹے کے لئے اس کے باپ سے قصاص نہیں لیا(مشکلو قرحدیث ۳۴۷۲)

تشریخ: اگراولاد: ماں باپ، دادادادی، نانانی کوعداً قتل کرے تو اولا دکوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور ماں باپ، دادا

دادی، نانانانی: اولا دکوعمداً قتل کریں تو قصاص نہیں لیا جائے گا۔البتہ انتظام مملکت کے نقاضے سے جوسز امناسب ہوگی وہ دی جائے گی۔اور وجیفرق دو ہیں:

پہلی وجہ:اولاد پرآباء کی شفقت کامل،اوران کی طرف میلان بے حد ہوتا ہے۔ پس آباء کے اولا دکوتل کرنے میں دو احتال ہیں:ایک: یہ کہ اس نے عمداً قتل نہ کیا ہو،اگر چہ بظاہر قتل عمد نظر آتا ہو، پس فیل در حقیقت قتل خطا ہے۔ دوم: یہ کہ در پر دہ کوئی ایسی وجہ موجود رہی ہوجس سے تل جائز ہوگیا ہو۔ پس فیل خطا بھی نہ رہا۔اور بیعلامات: شبوعمد کی علامات سے کم ترنہیں۔ شبوعمد: میں جس آلہ سے قتل کیا جاتا ہے: وہ صالح للقتل نہیں ہوتا۔ اس لئے قصاص نہیں لیا جاتا ہے: وہ صالح للقتل نہیں ہوتا۔ اس لئے قصاص نہیں لیا جاتا۔ پس یہاں بھی قصاص مرتفع ہوجائے گا۔ کیونکہ ابوت و شفقت کی دلالت فروترنہیں۔

دوسری وجہ: آباء: اولا د کے وجود ظاہری کا سبب ہیں۔ پس اولا دان کے عدم کا سبب نہیں بن سکتی۔ یہ گفرانِ نعمت ہے۔ اور اولا دکتے آباء نے تو اولا دکو وجود بخشا، اور اولا دنے آباء کے اور اولا دکتے آباء کے قوال دکو وجود بخشا، اور اولا دنے آباء کوموت کی گھاٹ اتار دیا۔ یہ بھی گفرانِ نعمت ہے، پس اولا دکو آباء کے قصاص میں قتل کیا جائے گا (یہ وجہ شارح نے ہدایہ کوموت کی گھاٹ اتار دیا۔ یہ بھی گفرانِ نعمت ہے، پس اولا دکو آباء کے قصاص میں قتل کیا جائے گا (یہ وجہ شارح نے ہدایہ در ۵۲۳:۴)

وقال صلى الله عليه وسلم: " لايقاد الوالد بالولد"

أقول: السبب في ذلك: أن الوالد شفقته وافرةٌ، وحَدْبُه عظيمٌ، فإقدامُه على القتل مظنةُ:

[الف] أنه لم يتعَمَّدُه، وإن ظهرت مخايلُ العَمْد.

[ب] أو كان لمعنى أباح قتله.

وليست دلالةُ هذه أقلَّ من دلالةِ استعمال مالا يَفْتُلُ غالبًا: على أنه لم يقصد إزهاقَ الروح.

ترجمہ: اس کا سبب ہے کہ باپ کی شفقت کامل اور اس کا میلان بے حد ہے۔ پس باپ کافل پراقدام احتالی جگہ ہے: (الف) کہ اس نے اولا دکوعمراً قتل نہ کیا ہو، اگر چہ عمد کی علامتیں ظاہر ہوں (ب) یا وہ تل کسی ایسی وجہ سے ہوجس نے اس کوجائز کر دیا ہو ۔۔۔ اور ان دونوں با توں کی دلالت کم ترنہیں: اس آلہ کے استعال کی دلالت سے جو عام طور پر آرنہیں ڈالتا: اس بات پر کہ اس نے روح نکا لئے کا ارادہ نہیں کیا (مثلاً استاذ نے بچہ کوچھڑی سے مارا، جس سے عام طور پر آدمی مرتانہیں، مگر اتفا قامر گیا، تو بیتی عرفہیں۔ کیونکہ چھڑی سے مارنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ جان سے مار نے کا قصد نہیں تھا۔ اسی طرح آباء کا اولا دکوئل کرنا: اس پر دلالت کرتا ہے کہ عمداً قتل کرنا مقصود نہیں ہوگا۔ اور بید دلالت اُس دلالت سے کم تر نہیں۔ پس جب اُس دلالت سے قصاص مرتفع ہوجا تا ہے، تو اِس دلالت سے بھی مرتفع ہوجا نے گا)

# يشبيرعمد اورثل خطاكا حكام

شِنبَهِ عمد : کےسلسلہ میں بیرحدیث ہے:'' جو شخص بے بصیرتی میں مارا گیا: لوگوں میں پقر ،کوڑےاور لاٹھیاں چلیں: تو وقتل خطاہے،اوراس کی دیت قبل خطا کی دیت ہے'' (مشکوۃ حدیث ۳۴۷۸)

تشری نیل: شبع مہے۔اوراس کی دیت: خطا کی دیت سے بھاری ہے۔اور مذکورہ حدیث میں جواس کوّل خطا کہا گیا ہے: تو مقصو قبل عمد کی نفی کرنا ہے،اوراس کوبل خطا کے مشابہ قرار دینا ہے۔اور بیہ جوفر مایا کہ'اس کی دیت بقل خطا کی دیت ہے' اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں: ایک: یہ کہ دراصل اس کی دیت بقل خطا کی دیت ہے۔ کیونکہ دونوں کی دیت سے اور ملکا بھاری ہونا اونٹوں کی حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے،جیسا کہ آگ آرہا ہے۔دوسرا مطلب: یہ ہوسکتا ہے کہ دراہم و دنا نیر سے دیت اداکی جائے تو دونوں کی دیت یکسال ہے۔ان میں دیت ہلکی بھاری نہیں ہوتی۔

اورديت مغلّظ مين روايات مختلف مين:

پہلی روایت: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دیت مغلظہ چہارگانہ ہے: ۲۵ جَذَعہ ،۲۵ حِقّہ ،۲۵ بنت ِ کَبُون اور ۲۵ بنت ِ مخاض ( ابوداؤد حدیث ۴۵۵۲ یہی قول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابوداؤد حدیث ۴۵۵۳ ) اسی کوامام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف رحمہما اللہ نے لیا ہے۔ بیروایت حکماً مرفوع ہے۔

دوسری روایت: صراحةً مرفوع ہے۔ رسول الله طِللهٔ اِیَّامِیْمِ نے فرمایا: ' سنو! اس قل عدمیں جوخطاہے: جوکوڑے اور لاکھی سے ہوا ہے: سواونٹ ہیں: ان میں سے چالیس حاملہ ہوں، جن کے پیٹ میں بیچے ہوں' (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۹) باقی ساٹھ اس حدیث میں مسکوت عنہ ہیں۔ ان کا تذکرہ دوسری روایت میں ہے: '' ہستھے ، ہستجد عے، اور ۴۴ حاملہ، یاوہ چیز جس پر انھوں نے مصالحت کی، پس وہ ان کے لئے ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۲۷)

قُلْ خطاکی دیت: ہلکی ہے۔اس میں پانچ طرح کے اونٹ ہیں: ۲۰ بنت مخاض، ۱۲۰ بنت لبون، ۲۰ بنت لبون، ۲۰ بنت لبون، ۲۰ بنت ابون، ۲۰ بنت ابون ۲۰ بنت ابون ۲۰ بنت ابون بابون ہیں۔ ابون ہیں۔

مسکلہ: شبہ عمداور تل خطامیں دیت عاقلہ (اہل ُصرت) پرواجب ہوتی ہے۔اور تین سال میں وصول کی جاتی ہے۔

وأما القتل شِبْهُ العمد : فقال فيه صلى الله عليه وسلم: "من قُتل في عِمِّيَّةٍ، في رَمْيٍ، يكون بينهم بالحجارة، أو جلدٍ بالسِّياطِ، أو ضربٍ بعصا، فهو خطأ، وعقلُه عقلُ الخطأ"

أقول: معناه: أنه يُشبه الخطأ، وأنه ليس من العمد، وأن عقلَه مثلُ عقله في الأصل، وإنما تمايزا في الصفة، أو أنه لافرق بينه وبينه في الذهب والفضة.

واختلفت الروايةُ في الدية المغلَّظةِ:

[الف] فقولُ ابن مسعود رضى الله عنه: إنها تكون أرباعًا: خمسًا وعشرين جَذَعَةً، وخمسًا وعشرين حِقَّةً، وخمسًا وعشرين جِقَّةً، وخمسًا وعشرين بنتَ مخاضٍ.

[ب] وعنه صلى الله عليه وسلم: "ألا! إن فى قتل العمدِ الخطأ: بالسوط والعصا: مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفَةً، فى بطونها أو لادها "وفى رواية: "ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفَةً، وما صالحوا عليه فهو لهم"

وأما القتلُ خطأ ً: ففيه الديةُ المخففةُ المخمَّسةُ: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابنَ مخاض، وعشرون ابنَ مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

وفي هذين القسمين إنما تجب الدية على العاقلة، في ثلاث سنين.

ترجمه: واضح بـ لغات: عِمَّيَّة: عَمیٰ سے بـ: الأمر الذی لایستبین وجهه، ولا یُعرف أمرُه (مرقات) ایعی بے بصیرتی فی آل ہوا، جیبابلوہ فساویس ہوتا ہے .....فی رمی : حرف جارک اعادہ کے ساتھ بدل ہے .....یکون أی الرمی لیعنی پیر مارنا .....أو جَلْدٍ کا عطف رمی پر ہے .....سیاط: سُوْط کی جُع .....فی قتل العمد الخطأ: الخطا بدل ہے العمد سے أی قتل هو عَمْد صورةً، خطأ معنی، وهو المسمی بشبه العمد .....فی بطونها أو لادها: بیان لِخَلِفَةٍ، أو بدل منه.

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# انواعقل مين تغليظ وتخفيف كي صورتين اوران كي حكمتين

قتل کی تین قسمیں ہیں:عمد، شبه عمد اور خطا۔ گناہ اور کوتا ہی کے اعتبار سے بیا قسام ہلکی بھاری ہیں۔ شدیدترین جان بو جھ کرقتل کرنا ہے۔ پھر شبہ عِمد ہے، پھر قتل خطا۔ اس لئے ان کے احکام بھی ملکے بھاری تجویز کئے گئے ہیں۔ اور تغلیظ وتخفیف تین طرح سے کی گئے ہے:

پہلی صورت قبل عدمیں فضاص واجب ہے،اور باقی دومیں دیت۔ پھر قضاص میں یہ تخفیف کی گئی ہے کہاس کوحد نہیں قرار دیا۔ حدمیں معافی اور تبدیلی کا اختیار نہیں ہوتا۔اور قضاص میں معافی کی گنجائش ہے۔وہ بالکل بھی معاف کیا جاسکتا ہے،اوراس کے بدل دیت بھی لی جاسکتی ہے۔

قصاص واجب کرنے کی حکمت قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں بڑی زندگانی ہے (سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۹) لینی گوقصاص بظاہر بھاری حکم معلوم ہوتا ہے، مگر اس میں ہزار جانوں کا بچاؤ ہے۔اور قصاص میں تخفیف کا تذکرہ اس سے پہلی آیت میں ہے۔ یہ ہولت یہود کی شریعت میں نہیں تھی (بخاری حدیث ۴۳۹۸) اور اس تخفیف میں چند کتیں ہیں: مقتول کے وارث کی مصلحت یہ ہے کہ اس کی جان کے وارث کی مصلحت یہ ہے کہ اس کی جان نے جاتی ہے۔ اور قاتل کی مصلحت یہ ہے کہ اس کی جان نے جاتی ہے۔ اور ملت کی مصلحت یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ زندہ رہ جاتا ہے، جس سے نفع کی توقع کی جاسکتی ہے۔

دوسری صورت قبل عدمیں دیت خود قاتل کوادا کرنی پڑتی ہے، کوئی دوسرااس میں حصد دارنہیں ہوتا۔اورشبہ عمد اور خطا میں دیت عاقلہ اداکر تا ہے۔ یہ تغلیظ و تخفیف ہے۔اور قبل عدمیں تشدید کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز قاتل کے لئے سخت جھڑکی اور بھاری ابتلاء ہو،اوراس کو بہت مالی خسارہ ہو، تا کہ آئندہ وہ الیی حرکت نہ کرے۔اور باقی دوقلوں میں دیت کے وجوب کی وجہ یہ ہے کہ کسی خون کورائگاں کرنا ہڑی خرابی کی بات ہے، کیونکہ قاتل کے ورثاء کی شفی ضروری ہے، ورندان کے دلوں کی آگ سے ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور وہ کوئی بھی حرکت کر بیٹھیں گے۔اور یہ قبل اگر چہ عمداً نہیں ہوا، مگر قبل جیسے سکین معاملہ میں لایروائی برتا بھی قابل گرفت ہے۔اس لئے اگر قصاص معاف کردیا گیا تو دیت ضرور لی جائے گی۔

اوردیت عاقله بردووجه سے رکھی گئی ہے:

پہلی وجہ قبل خطامیں لا پروائی برتنا اگر چہ قابل گرفت ہے، اور قاتل کواس کی سزاملنی ضروری ہے۔ گراس سزا کوآخری درجہ تک پہنچانا یعنی دیت تنہا اس پرواجب کرنا مناسب نہیں۔ اس لئے اس میں قاتل کے دشتہ داروں کو بھی شریک کیا گیا۔
دوسری وجہ: عرب اس کے خوگر سے کہ گھن حالات میں اپنے آدمی کی جان و مال سے مدد کریں۔ وہ اس کوصلہ رحمی اور حق مو کد سمجھتے سے۔ اور مدد نہ کرنے کو بدسلوکی اور قطع رحمی تصور کرتے ہے۔ ان کی اس عادت نے واجب ولازم جانا کہ دیت کا بارعا قلہ پر ڈالا جائے۔

تیسری صورت قِتلَ عدمیں دیت فوری طور پرایک سال میں اداکر نی پڑتی ہے۔اور باقی دوقلوں میں عاقلہ سے تین سال میں وصول کی جاتی ہے۔ بی تغلیظ وتخفیف بھی قتل کی نوعیت کو پیش نظرر کھ کرکی گئی ہے۔

ولما كانت هذه الأنواع مختلفة المراتب، رُوعى فى ذلك التخفيفُ والتغليظُ من وجوهٍ: منها: أنَّ سَفُكَ دمِ القاتل لم يُحْكم به إلا فى العمد، ولم يُجْعَل فى الباقيين إلا الدية؛ وكان فى شريعة اليهود القصاص، لاغير، فَخَفَفَ الله على هذه الأمة، فجعل جزاءَ القتل العمد عليها أحدَ الأمرين: القتلَ والمالَ، فلربما كان المالُ أنفعَ للأولياء من الثأر، وفيه إبقاءُ نَسَمَةٍ مسلمةٍ.

ومنها : أنْ كانت الديةُ في العمد واجبةً على نفس القاتل، وفي غيره تُؤخذ من عاقلته، لتكون مزجرةً شديدةً، وابتلاءً عظيمًا للقاتل، تَنْهِكُ مالَه أشدً إنهاكٍ.

وإنما تؤخذ في غير العمد من العاقلة: لأن هدر الدم مفسدةٌ عظيمةٌ، وجبرُ قلوبِ المُصَابِينَ مقصودٌ، والتساهلُ من القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنبٌ، يَستحق التضييق عليه، ثم لما

كانت الصلةُ واجبةً على ذوى الأرحام، اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجب شيئ من ذلك عليهم، أشاء وا أم أبوا.

#### وإنما تعين هذا لمعنيين:

أحدهما: أن الخطأ وإن كان مأخوذًا به لمعنى التساهل، فلا ينبغى أن يُبلغ به أقصى المبالغ، فكان أحقُّ ما يوجب عليهم عن ذي رحمهم: مايكون الواجب فيه التخفيفُ عليه.

والثانى: أنَّ العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما يَضِيْقُ عليه الحالُ، ويرون ذلك صلةً واجبةً، وحقًا مؤكدًا، ويرون تركه عقوقًا، وقطعَ رَحِمٍ، فاستوجب عادتُهم تلك أن يعيَّن لهم ذلك.

ومنها: أن جعلَ دية العمد معجلةً في سَنَةٍ واحدة، وديةَ غيره مؤجلةً في ثلاثِ سنين، لِمَا ذكرنا من معنى التخفيف.

ترجمہ:اورجب بیاقسام مختلف المراتب تھیں توان میں بچند وجوہ تخفیف وتغلیظ ملحوظ رکھی گئی ۔۔۔ از انجملہ: بیہ ہے کہ قاتل کا خون بہانا لیعنی قصاصاً قبل کرنا: اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا مگر قبل عمد میں۔اور باقی دوقلوں میں دیت ہی مقرر کی جائے گی۔اور یہود کی شریعت میں قصاص تھا،اور بس، پس اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی کی۔ پس اس امت پر قبل عمد کی جزاءدو چیز وں میں سے ایک چیز مقرر کی جمل یا مال (واؤ بمعنی أو ہے) پس بھی اولیاء کے لئے مال یقیناً انتقام جان سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔اور مال لینے میں ایک مسلمان کی جان کو باقی رکھنا ہے ۔ اور از انجملہ: بیہ ہے کہ (ان مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے ) قبل عمد میں دیت خود قاتل پر واجب تھی،اور اس کے علاوہ میں اس کے عاقلہ سے لی جاتی ہوں دیت تخت جھڑکی اور قاتل کے لئے بھاری آز مائش ہو، دیت کم کرے اس کے مال کو بہت زیادہ کم کرنا۔

اورغیرعد میں دیت عاقلہ ہی سے لی جاتی ہے: اس لئے کہ خون کورائگاں کرنابڑی خرابی کی بات ہے، اور دیت لینے سے مصیبت زدوں کے دلول کی تشفی مقصود ہے۔ اور قتل جیسے امرعظیم میں قاتل کی لا پروائی گناہ ہے، وہ اس پر نگی کرنے کا مستحق ہے۔ پھر جب ذوک الارحام (رشتہ داروں) پرصلہ رحی واجب تھی تو حکمت خداوندی نے چاہا کہ اس دیت میں سے ان پرکوئی چیز واجب کی جائے۔خواہ وہ چاہیں یاا نکار کریں — اور یہ بات دو معنی ہی کی وجہ سے متعین ہوئی ہے: ان میں سے ایک: یہ ہے کہ خطاا گرچہ تساہل کی وجہ سے قابل گرفت ہے، پس مناسب نہیں کہ اس کو انتہائی درجہ تک پہنچایا جائے۔ پس مناسب نہیں کہ اس کو انتہائی درجہ تک پہنچایا جائے۔ پس مناسب نہیں کہ اس کو انتہائی درجہ تک پہنچایا جائے۔ پس مناسب نہیں کہ اس کو انتہائی درجہ تک پہنچایا جائے۔ پس مناسب نہیں کہ اس کی اور جہ تک بین خوان (رشتہ داروں) پر واجب ہو، ان کے رشتہ دار ( قاتل ) کی طرف سے: وہ جس میں قاتل پر تخفیف واجب ہے۔ یعنی قتل عمر کی دیت تو رشتہ داروں پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ کیونکہ اس میں تعلیظ پیش نظر ہے۔ گرشہ عمد اور خطاکی دیت قاتل کے رشتہ داروں پر ڈالی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں قاتل پر تخفیف مقصود ہے ۔ اور ہے۔ گونکہ اس میں قاتل پر تخفیف مقصود ہے ۔ اور ہے۔ گرشہ عمد اور خطاکی دیت قاتل کے رشتہ داروں پر ڈالی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں قاتل پر تخفیف مقصود ہے۔ اور سے گھر شہ عمد اور خطاکی دیت قاتل کے رشتہ داروں پر ڈالی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں قاتل پر تخفیف مقصود ہے۔ اور سے گرشہ عمد اور خطاکی دیت قاتل کے رشتہ داروں پر ڈالی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں قاتل پر تخفیف مقصود ہے۔ اور سے گھر شیال میں تعلیظ ہو سے کہ کونکہ اس میں قاتل کی دیت قاتل کے رشتہ داروں پر ڈالی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں قاتل کے دیت قاتل کے دیت قاتل کے دیت تو رہ دیا ہوں کی دیت قاتل کے دیت قاتل کے دیت تو رہ دیت تو رہ

دوسرے معنی: یہ ہیں کہ عرب کھڑے ہوتے تھے یعنی تیار ہتے تھا پنے آدمی کی مدد کے لئے جان ومال کے ذریعہ، جبکہ ان کے ساتھی پر یعنی قبیلہ کے آدمی پر حالت تنگ ہوجائے۔اور وہ اس کو ضروری صلد رحی اور مؤکد تق سیجھتے تھے۔اوراس کے چھوڑنے کو بدسلوکی اور قطع رحی جانتے تھے۔ پس ان کی اس عادت نے واجب ولازم جانا کہ ان کے لئے یہ بات (دیت) معین کی جائے ۔اور از انجملہ: یہ ہے کہ آل عمر کی دیت کوایک سال میں محبل گردانا،اوراس کے علاوہ کی دیت کوتین سالوں میں مؤجل گردانا،اوراس کے علاوہ کی دیت کوتین سالوں میں مؤجل گردانا:اس بات کی وجہ سے ہے جوہم نے تخفیف کے معنی سے ذکر کیا ہے۔

#### دیت کی تشکیل *کس طرح عمل میں* آئی؟

دیت: کا تذکرہ قرآن کریم (سورۃ النساء آیت ۹۲) میں ہے۔ گراس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ دیت کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اتنازیادہ مال ہونا چاہئے جس کی ادائیگی لوگوں پر بھاری ہو، جوان کے اموال میں نمایاں کمی کرے۔ جس کی لوگوں کے نزدیک بڑی اہمیت ہو، اور جس کولوگ مشقت برداشت کر کے ادا کریں، تا کہ وہ زاجر بنے۔ دیت معمولی مال مقرر کی جائے گی تو وہ بے سود ہوگی۔

اور مال کی یہ مقدارا شخاص کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں دیت دیں اونٹ تھی۔ آنخضرت مِتَّالِیْمَایَیْم کے جدامجر حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ لوگ اس ہلکی دیت سے قل سے بازنہیں آتے تو انھوں نے دیت سواونٹ کر دی۔ جس کو نبی مِتَّالِیْمَایِیَمْ نے برقرار رکھا (کتاب الفقہ ۲۶۲۳)

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ عرب اس زمانہ میں اونٹ پالتے تھے۔اونٹوں کی ان کے یہاں فراوانی تھی۔ چنانچہ اونٹوں سے دیت مقرر کی گئی۔ مگر آپ ﷺ جانتے تھے کہ آپ کی شریعت عرب وعجم اور سب لوگوں کے لئے ہے۔اور دنیا میں سب لوگ اونٹ نہیں پالتے ،اس لئے آپ نے دیگر اموال سے بھی دیت مقرر فرمائی: سونے سے ایک ہزار دینار، چاندی سے دس ہزار دینار، گایوں سے دوسوگا ئیں اور بکریوں سے دوہ ہزار بکریاں تجویز کیں۔ (مشکوۃ حدیث ۳۵۰ و ۳۲۹۸)

اوراتنی دیت مقررکرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیت عاقلہ پرواجب ہوتی ہے۔اورعرب میں اہل تناصر آ دمی کا اپنا قبیلہ ہوتا تھا۔اور قبائل جھوٹے بڑے سے حجوہ ٹا قبیلہ بچاس آ دمیوں کا ہوتا تھا۔ کیونکہ ان سے گاؤں آ باد ہوجا تا ہے (اوران پر جمعہ واجب ہوجا تا ہے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۹:۳ ) اور قسامہ میں بھی بچاس آ دمیوں سے قسمیں کی جاتی ہیں۔اور بڑا قبیلہ اس کا دو چند یعنی سو آ دمیوں کا ہوتا ہے۔ چنانچہ دبیت سواونٹ مقرر کی ، تا کہ اگر قبیلہ چھوٹا ہوتو ہر شخص کے ذمّے دواونٹ بڑیں۔اور قبیلہ بڑا ہوتو ایک اونٹ اور بچھ حصہ میں آئے گا۔اور بیاس قبیلہ بڑا ہوتو ایک اونٹ اور بچھ حصہ میں آئے گا۔اور بیاس وقت ہے جبکہ قبیلہ درمیانی حالت کا ہو،اگر بہت بڑایا بچپاس سے چھوٹا ہوتو کم وبیش اونٹ لازم ہوں گے۔

اور ہزاردینارسوآ دمیوں سے تین سال میں وصول کئے جائیں تو ہر شخص کوسالا نہ تین دیناراور تہائی دینارادا کرنا پڑے گا(۱۰۰۰÷۱۰۰=۱۰+۳=۳+۳)اور دس ہزار درہم وصول کئے جائیں تو ہر شخص کوسالا نہ ۳۳ درہم اور تہائی درہم ادا کرنا پڑے گا(۲۰۰۰÷۱۰۰=۱۰۰÷۳۳=۳۳)اور یہ مال کی اتنی مقدار ہے جس کی لوگوں کے نزدیک اہمیت ہے، اس لئے سونے جاندی میں سے بیدیت مقرر کی۔

سوال: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ جب اونٹ ارزاں ہوتے تو نبی طِلْقُلَیْکِمْ دیت کم کردیتے۔اور جب گراں ہوتے تو دیت بڑھادیتے (مشکلوۃ حدیث ۳۵۰۰)اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اونٹوں کی دیت ہوستقل دیت قرار دینا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

جواب: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں والے اگر سونے چاندی سے دیت ادا کرنا چاہتے تو ان کے تن میں قیمت کا اعتبار کیا جا تا۔ سب لوگوں کے لئے نہیں۔ دنیا میں سب لوگ اونٹ نہیں پالتے۔ آپ مما لک کا جائزہ لیں تو لوگ دوطرح کے نظر آئیں گے: تجارت پیشہ ارباب اموال۔ پیشہری ہیں۔ اور مولیثی پالنے والے۔ پیدیہ اتی ہیں۔ عام طور پر لوگ ان دوقسموں سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس لئے اول کے لئے سونے چاندی سے دیت مقرر کی اور ثانی کے لئے مولیثی سے، اور پر مستقل اندازے ہیں۔

فائدہ: دومسکوں میں اختلاف ہے: (۱) دیت صرف اونٹوں سے مقرر کی گئی ہے یا دیگر اموال سے بھی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قولِ جدید ہے ہے کہ صرف اونٹوں سے مقرر کی گئی ہے۔ دیگر اموال میں قیمت کا اعتبار ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک تین اصناف سے یعنی اونٹ، سونے اور چاندی سے دیت مقرر کی گئی ہے، باقی اموال میں قیمت کا اعتبار ہے۔ اور امام محمد رحم ہما اللہ کے نزد یک دیگر اموال سے بھی دیت مقرر کی گئی ہے۔ اور بیست قبل انداز سے بھی دیت مقرر کی گئی ہے۔ اور بیست قبل انداز سے بیں۔ قیمت کا اعتبار نہیں۔ شاہ صاحب قدس سرو نے صاحبین کا قول لیا ہے۔

(۲) جاندی سے دیت کی مقدار کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بارہ ہزار درہم ہیں۔اوراحناف کے نزدیک دس ہزار درہم ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے معلوم نہیں کس کا قول لیا ہے۔ آپ کی عبارت غیرواضح ہے۔تفصیل ترجمہ کے بعد آرہی ہے۔

والأصل في الدية: أنها تجب أن تكون مالاً عظيما، يغلبُهم وينقص من مالهم، ويجدون له بالاً عندهم، ويكون بحيث يُؤَدُّونَه بعد مقاساة الضيقِ، ليحصل الزجر.

وهذا القدرُ يختلف باختلاف الأشخاص، وكان أهل الجاهلية قَدَّروها بعشرة من الإبل، فلما رأى عبد المطلب أنهم لاينز جرون بها بلَّغها إلى مائة، وأبقاها النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن العرب يومئذ كانوا أهلَ إبلٍ، غير أن النبى صلى الله عليه وسلم عرف أن شرعه

لازمٌ للعرب والعجم وسائِرِ الناس، وليسوا كلُّهم أهلَ إبل، فقدَّر من الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثنى عشر ألف درهم، ومن البقر مائتي بقرة، ومن الشاء ألفي شاة.

والسبب في هذا: أن مائة رجلٍ: إذا وُزِّعَ عليهم ألفُ دينار في ثلاث سنين: أصابَ كلَّ واحد منهم في سنة: ثلاثة دنانير وشيئ، ومن الدراهم ثلاثون درهمًا وشيئ، وهذا شيئٌ لا يجدون لأقل منه بالاً.

والقبائل تتفاوت فيما بينها: يكون منها الكبيرة، ومنها الصغيرة، وضُبِطَتِ الصغيرة بخمسين، فإنهم أدنى ما تَتَقَرَّى بهم القرية، ولذلك جُعل القسامة خمسين يمينًا، مُتَوزَّعَةً على خمسين رجلًا؛ والكبير قُ ضِعْفُ خمسين، فجعلت الديةُ مائةً، ليصيبَ كل واحد بعيرٌ أو بعير ان، أو بعير وشيئ في أكثر القبائل عند استواء حالهم.

والأحاديث التى تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رَخُصَتِ الإبلُ خَفَضَ من الحدية، وإذا غَلَتْ رفع منها، في معناها عندى: أنه كان يقضى بذلك على أهل الإبل خاصة، وأنت إن فَتَشْتَ عامَّة البلاد وجدتهم ينقسمون إلى أهل تجاراتٍ وأموالٍ، وهم أهلُ الحضر، وأهلً رعى، وهم أهل البدو، لا يُجاوزُهم حالُ الأكثرين.

تر چمہ: اور دیت میں بنیادی بات: یہ ہے کہ دیت: ضروری ہے کہ بڑا مال ہو، جوان پرغالب آئے۔ اور ان کے مال کو گئے اور وہ اس مال کے لئے اپنے نزدیک بڑی اہمیت پاتے ہوں۔ اور ہووہ مال بایں طور کہ لوگ اس کو اواکریں تکی برداشت کرنے کے بعد، تا کہ چھڑ کنا حاصل ہو ۔ اور یہ مقدار مختلف ہوتی ہے اشخاص کے اختلاف سے۔ اور زمانہ جابلیت کے لوگ دیت کا اندازہ مقرر کرتے تھے دس اونٹوں ہے، پس جب عبد المطلب نے دیکھا کہ لوگ اس دیت کی وجہ ہے باز نہیں آتے تو انھوں نے اس کوسوتک پہنچادیا۔ اور اس پر نبی حالته کے اس جب عبد المطلب نے دیکھا کہ لوگ اس دیت کی وجہ ہے باز اونٹوں والے تھے۔ البتہ یہ بات ہے کہ نبی حالت کے گئے بان کہ آپ کی شریعت عرب و جم اور سب لوگوں پر لازم ہے۔ اور سب لوگ اونٹوں والے بھے۔ البتہ یہ بات ہے کہ نبی حالت کہ آپ کی شریعت عرب و جم اور سب لوگوں پر لازم ہے۔ اور کا علی سب لوگ اونٹوں والے نہیں ، تو آپ نے اس کا اندازہ گھم ہرایا: سونے سے ہزار دینار۔ اور چاندی سے بارہ ہزار درہم ، اور کا یوں سے دوسوگا ئیں ، اور بگر یوں سے دو ہزار بگر یاں ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوآ دی : جب ان پر ہزار دینار تقسیم کئے جا ئیں تین سالوں میں : تو ان میں سے ہرایک کو جا لیس درہم جہنچتے ہیں ) اور بیالی چیز ہے جس سے کم کے لئے (یہاں عبارت میں کہ کے گئے اہمیت محسوں نہیں کرتے ۔ اور قبائل باہم متفاوت تھے۔ ان میں سے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا تھا۔ اور چھوٹا متعین کیا لوگ کھوٹا تھا۔ اور چھوٹا متعین کیا گوگھا ہمیت محسامہ : ایس بھیات کے در لیعہ پر بہی بیات کے در لیعہ پر بی بیاس کم سے کم تعداد ہے جس سے گاؤں آباد ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے قسامہ : ایس بیچات کے اس کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا تھا۔ اور جس تھا مہ نادی بیچات ہوں کیا ہیں کے ذر لیعہ پر بی بیاس کم سے کم تعداد ہے جس سے گاؤں آباد ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے قسامہ : ایس بی بیات میں سے کم تعداد ہے جس سے گاؤں آباد ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے قسامہ : ایس بیچات کے اس کی کیا گوگھیاں کیا کہ کوئی ہو کہ سے قسامہ : ایس کیا ہوئی میں کوئی بر ااور کوئی چھوٹا تھا۔ اس کی کیا گوگھیاں کا کوئی کوئی ہوئیا ہو کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کیا کہ کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کی کوئی کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کوئی کی کیا کی کوئی کیا کوئی کیا کہ کیا کیا کوئی کیا کی کیا کیا کیا کی کوئی کیا ک

گردانا گیا ہے جو پچاس آ دمیوں پرتقسیم ہونے والی ہیں۔اور بڑا قبیلہ پچاس کا دوگنا ہے۔ پس دیت سواونٹ مقرر کی گئی،
تاکہ ہرایک کوایک یا دواونٹ پہنچیں۔ یاایک اونٹ اور پچھ پہنچی،اکٹر قبائل میں:ان کا حال معتدل ہونے کی صورت میں۔
اور وہ حدیثیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلات یکھ بین گئی جب اونٹ ارزال ہوتے تھے تو دیت پست کردیتے تھے
اور جب گرال ہوتے تھے تو دیت اونجی کردیا کرتے تھے۔ پس اس کے معنی میر سے زدیک: یہ ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ فر مایا
کرتے تھے خاص طور پر اونٹ والوں پر۔اوراگر آپ تفتیش کریں عام ممالک کی تو آپ لوگوں کو پائیں گے کہ وہ منقسم
ہوتے ہیں:(۱) تجارتوں اور اموال والوں میں، اور وہ شہری ہیں (۲) اور ریوڑ پالنے والوں میں، اور وہ دیہاتی ہیں۔ اکثر
لوگوں کا معاملہ اس سے متجاوز نہیں ہوتا۔

ملحوظہ:قولہ: ثلاثون درھما وشیئ: تمام شخوں میں عبارت اسی طرح ہے۔ مگریہ عبارت صحیح نہیں۔ کیونکہ بارہ ہزار کونسیم کرتے ہیں تو فی نفر پورے چالیس درہم بیٹھتے ہیں۔ پس اگریہ خیال کیا جائے کہ صحیح اُر بعون ہوگا، توشیئ رہ جاتا ہے۔ اس لئے خیال یہ ہے کہ صحیح ثلاثہ و ثلاثہ و ثلاثون و شیئ ہے۔ اور اوپر بارہ ہزار تسام ہے۔ دس ہزار کونشیم کریں گے توفی نفر ۱۳۳۳ اور تہائی: بیٹھے گا (۲۰۰۰،۱=۱۰۰=۱۰۰=۳) اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ جب شاہ صاحب نے پہلے مسلہ میں صاحبین کا مسلک اختیار کیا ہے تو دوسرے مسئلہ میں بھی انہیں کا مسلک لیا ہوگا۔ واللہ اعلم ۔ اوپر مسئلہ کی تقریراسی خیال پر کی ہے۔ اور عبارت میں تقدیم و تاخیر بھی ہے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

## كفارة قتل كي حكمت

سورة النساء آیت ۹۲ میں ارشاد پاک ہے: ''اور جو تحض کسی مؤمن کو نططی سے قبل کرے، اس پرایک مسلمان بردہ (غلام یا باندی) کا آزاد کرنا ہے '' پھر دیت کے احکام ہیں۔ اس کے بعد ارشاد پاک ہے: '' پھر جس شخص کو بردہ نہ ملے تو متواتر دوماہ کے روزے ہیں۔ تو بہ کے طور پر منجا نب اللہ یہ کفارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں' تشریخہ اور قبل خطامیں دیت کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے۔ کفارہ: ایک مسلمان بردہ کو آزاد کرنا، اور وہ رستیاب نہ ہوتو متواتر دوماہ کے روزے رکھنا ہے۔ یہ کفارہ اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ایک عبادت ہے، جس سے قبل کا گناہ دُھل جاتا ہے۔ دیت تو ڈانٹ ہے۔ چونکہ دیت عاقلہ کو اداکر نی پڑتی ہے، اس لئے وہ قاتل کو خوب لعن طعن کرتے ہیں، اور اس کی جان کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ پشیمان ہوتا ہے، اور آئندہ ایس حرکت نہیں کرتا۔ دیت کا یہی فائدہ ہے۔ اس سے گناہ معانی نہیں ہوتا۔ اور کفارہ سے بندے اور اللہ کے درمیان پشیمانی پیدا ہوتی ہے۔ بندہ خدا کے سامنے شرمسار

ہوتا ہے،اورآ ئندہالیی حرکت نہ کرنے کاعزم کرتا ہے۔ یہی توبہ ہے۔ آیت یاک میں 'بطور توبہ' کا یہی مطلب ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية.

أقول: إنـما وجب في الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام ستين مسكينا: ليكون طاعةً مُكَفِّرَةً له فيـما بينه وبين الله؛ فإن الدية مَزْجَرَة، تورث الندم بحسب تضييق الناس عليه، والكفارة فيما بينه وبين الله تعالى.

ترجمہ: کفارہ میں ایک سلمان بردہ کا آزاد کرنا، یا ساٹھ مسکینوں کو کھلانا (بیتسائے ہے) اس لئے واجب ہوا ہے کہ وہ (تحریر یا اطعام) اس کے لئے گناہ مٹانے والی عبادت بن جائے، اس کے اور اللہ کے مابین ۔ پس بیشک دیت زجر کا ذریعہ ہے، وہ پشیمانی پیدا کرتی ہے اس پرلوگوں کے نگی کرنے کے اعتبار سے ۔ اور کفارہ (پشیمانی پیدا کرتا ہے) اس کے اور اللہ کے مابین ۔ ملحوظہ: قولہ: أو إطعام ستین مسکینا: تمام شخوں میں اس طرح ہے مگر بیتسامے ہے۔ ساٹھ مسکینوں کو کھلانا ظہار کے کفارہ میں ہردہ نہ ملنے کی صورت میں دوماہ کے متواتر روزے ہیں ۔ پس أو (حرف تخیر) بھی شجے نہیں ۔ میں ہے قبل کے کفارہ میں بردہ نہ ملنے کی صورت میں دوماہ کے متواتر روزے ہیں ۔ پس أو (حرف تخیر) بھی شجے نہیں ۔ ب

### فتل تین ہی صورتوں میں جائز ہے

حدیث — رسول الله علی الله علی الله علی این کسی ایسے مسلمان کا خون کرنا جائز نہیں جو گواہی دیا ہوکہ الله کے سواکوئی معبود نہیں، اور ہہ کہ میں الله کارسول ہوں، مگر تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے: جان کے بدلہ میں جان، شادی شدہ زنا کار، اورا ہے دین سے جدا ہونے والا، جماعت کم چھوڑ نے والا، (متفق علیہ، عکوۃ حدیث ۲۳۲۲)
سرد زنا کار، اورا ہے دین سے جدا ہونے والا، جماعت کاتی ایسی مصلحت کے لیے دائز مفاد عامہ) ہی کی وجہ سے جائز ہے جو ل کے بغیر حاصل نہ ہو کئی ہے ۔ ہما اویان کا بیم مفقة اصول ہے کہ کسی کا قبل ایسی مصلحت کا بیر (مفاد عامہ) ہی کی وجہ سے جائز ہے جو ل کے بغیر حاصل نہ ہو کئی ہے کہ' فقتہ پردازی قبل سے بدر جہا ہو ھی ہوئی ہے! ' یعنی فقنہ وفسادر و کئے کے لئے قبل روا ہے۔ چنا نچہ جب بڑا میں کہی جب کہ' فقتہ پردازی قبل سے بدر جہا ہو ھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے! ' یعنی فقنہ وفسادر و کئے کے لئے قبل روا ہے۔ چنا نچہ اس ما الله بنادیا جائے گا، اور بات یو نہی اوراس صلحت کی اوراس صلحت کی اور بات یو نہی اوراس صلحت کی ہوئی ہے اوراس صلحت کہیں ہے ۔ وہ غلاقہ بنادیا جائے گا، اور بات یو نہی کا کہی ہوئی ہے کہ کہی کو حکام ایسی لوگوں کوئل کریں گے جن کا قبل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اگر انضباط نہیں کیا جائے گا، اور بات یو نہی کملے کے دائرہ میں لے آئیں گے دین کی اور کی میں جے دائرہ میں لے آئیں گے دین گوئل کرنا ہا کر دیا ہے درج ذیل تین چیز وں سے اُن مصالح کا کیکومنضباط فرمایا:

کلیہ کے دائرہ میں لے آئیں گے۔ چنا نچھ آنحضر سے شائن کے ۔ ''اور تمہارے لئے قصاص میں ہڑی زندگائی ہے، اے مقائندو!'' کہی میں ہوتی تھائندو!'' کہی کو منطق کے ۔ اور ال میں بہت کی صلحت ہیں ہیں انہم کو اس کوئی کہی ہوئی ہے، ''اور تمہارے لئے قصاص میں ہڑی زندگائی ہے، اے تھائندو!''

کیونکہ قصاص کے خوف سے ہرکوئی کسی کونل کرنے سے رُک جائے گا پس دونوں کی جان محفوظ رہے گی۔اور قصاص کے سبب قاتل ومقتول کے قبائل بھی محفوظ و مطمئن رہیں گے۔ کیونکہ لوگ قاتل غیر قاتل کا لحاظ نہیں کرتے ، جو بھی ہاتھ آتا ہے اس کونمٹاد سے ہیں۔اور جواب اور جواب الجواب کا پیسلسلہ چلتا رہتا ہے،اور فریقین کی ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں، پس ایک قصاص میں ہزاروں جانوں کا بچاؤ ہے۔اسی مصلحت کلیہ کی وجہ سے قصاصاً قتل کرنا جائز ہے۔

دوسری صلحت — شادی شده زنا کارکوسنگسار کرنا — زناتمام مداهب میں بہت بڑے گناہوں میں شارہے۔اور شادی شده زانی کوتل کرناانسانی فطرت کا تقاضا ہے۔انسان اگرسلیم المز اج ہوتو وہ اس پرغیرت کھا تا ہے کہ اس کی ہیوی میں کوئی اس کے ساتھ مزاحمت کرے، جیسے دوسرے چو پایوں کا حال ہے۔ مگر جانورا یسے مواقع میں کڑتے ہیں۔اور مرتے مارتے ہیں۔اور انسان جانتا ہے کہ باہم کڑنا مملکت کووریان کرتا ہے،اس لئے وہ قانون کا سہارالیتا ہے۔ چنانچیان پر یہ بات واجب کی گئی کھن زانی کوسخی سے مٹادیا جائے تا کہ عورتوں کو خراب کرنے کا سلسلہ موقوف ہو (رحمة اللہ: ۱۲۱۸)

تیسری مصلحت — دین سے پھر جانے والے قبل کرنا — مرتد: اللہ کے دین کے مقابلہ میں بے باکی اختیار کرنا ہے۔ اور دین کے قیام اور رسولوں کی بعث میں جو مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہے اس کو پیامال کرتا ہے۔ پس اس کو چلتا کرنا ایک اہم مصلحت ہے۔

فائدہ: فقہ میں اِن تین شخصوں کےعلاوہ بھی چندلوگوں کافل جائز رکھا گیا ہے۔ مثلاً حملہ آور گوتل کرنا جائز ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کنز دیک اس راہ زن کو بھی جس نے کسی قتل نہیں کیا جتل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ان کے نز دیک امام کواختیار ہے کہ چاروں سزاؤں میں سے جوسز امناسب خیال کرے، دے (رحمۃ اللہ ۵۴۵۰) اسی طرح جادوگر اور اغلام کرنے والے کو قتل کرنے کا احادیث میں ذکر آیا ہے: پس ان کو تاویل کے ذریعہ مذکورہ تین مصالح کلیہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ مثلاً جملہ آور: انتفس بانتفس میں شامل ہے۔ آدمی اپنی جان بچانے کے لئے حملہ آور کو قتل کرتا ہے۔ اور اہ زن: مرتد کے ساتھ ملحق ہے، کیونکہ دونوں فتنہ پر دازی ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

فائدہ: مرتد کا قائم محض ارتداد کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کی فتنہ پردازی کے اندیشہ سے ہے۔ چنانچے مرتدہ کو آن نہیں کیا جا تا انظر بند کر دیا جا تا ہے۔ اور مردوسری عورتوں کو اس سے ملنے سے روک دیا جا تا ہے۔ اور مردکونظر بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات مرد کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور جب اس کو گھو منے پھرنے کی آزادی ہوگی تو وہ لوگوں کے ذہن بگاڑے گا، اور فتنہ میں مبتلا کرے گا، اس کو آل کرنا ضروری ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دمُ امرِئِ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاثٍ: النفسِ بالنفسِ، والثيبُ الزانى، والمفارِقُ لدينه: التاركُ للجماعة " الله، إلا بإحدى ثلاثٍ: المُحْمَعُ عليه في جميع الأديان: أنه إنما يجوز القتلُ لمصلحةٍ كليةٍ، لا تتأتى

بدونه، ويكون تركها أشدَّ إفسادًا منه، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

وعندما تَصَدَّى النبى صلى الله عليه وسلم للتشريع وضربِ الحدود: وجب أن يَضْبِطَ المصلحةَ الكليةَ المُسَوِّغَةَ للقتل؛ ولو لم يَضْبِطُ وترك سُدىً: لقتل منهم قاتلٌ من ليس قتلُه من المصلحة الكلية، ظنًا أنه منها، فضبط بثلاث:

[١] القصاصُ: فإنه مزجرة، وفيه مصالحُ كثيرة، قد أشار الله تعالى إليها بقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

[7] والثيب الزانى: لأن الزنا من أكبر الكبائر فى جميع الأديان، وهو من أصلِ ما تقتضيه الحبلة الإنسانية، فإن الإنسان عند سلامة مزاجه يُخلق على الغيرة: أن يُزاحمَه أحدٌ على موطوء ته كسائر البهائم، إلا أن الإنسان استوجب أن يَعْلم ما به إصلاح النظام فيما بينهم، فوجب عليهم ذلك.

[٣] والمرتد: اجْتَراً على الله ودينه، وناقض المصلحة المرعية في نصب الدين وبعثِ الرسل. وأما ماسوى هؤلاء الثلاث: مما ذهبت إليه الأمة، مثلُ الصائل، ومثلُ المحارب، من غير أن يَقْتُلَ أحدًا، عند من يقول بالتخيير بين أُجْزِيَةِ المحارب: فيمكن إرجاعُه إلى أحد هذه الأصول.

ترجمہ: تمام مذاہب میں متفق علیہ اصول ہے کفل کی ایٹی صلحت کا یہی کی وجہ سے جائز ہے جو بدوں قل حاصل نہ ہو علی ہو۔ اور اس طحت کونظر انداز کرنا خرابی پیدا کرنے کے اعتبار سے قل سے زیادہ تخت ہو ۔۔۔ اور جب بی سیال سے قانون سازی اور سزائیں مقرر کرنے کے در بے ہوئے تو ضروری ہوا کہ آپ اس مصلحت کلیہ کو مضبط فرما ئیں جو قل کو جائز کرنے والی ہے۔ اور اگر آپ اس کو مضبط نہ فرماتے ، اور آپ اس کو مہل چھوڑ و سے تو قل کرنے والا قل کرتا لوگوں میں سے اس خص کو جس کا تی کرنا سلحت کلیہ سے ہے۔ لیس آپ نے نین چیز وں سے تعیین فرمائی: ۔۔ (۱) قصاص: لیس بیشک وہ تنبیہ کا ذریعہ ہے، اور اس میں بہت سی تحتین ہیں ۔۔ (۲) اور تین چرس کو انسانی جبت کے کہ زنا تمام مذاہب میں بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ اس بات کی اصل سے ہے جس کو انسانی جبت کے کہ زنا تمام مذاہب میں بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ اس بات کی اصل سے ہی کو انسانی جبت کی اس اس بات پرغیرت کھانے پر پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی میں کوئی مزاحمت کرے۔ جسے حیوانات کا حال ہے۔ گریہ بات ہے کہ انسان واجب ولائی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی میں کوئی مزاحمت کرے۔ جسے حیوانات کا حال ہے۔ گریہ بات ہے کہ انسان واجب ولائی ہوئی کے در میان نظام کی اصلاح ہوئی ہے (اور وہ قانون کی بایندی کرنا ہے) کہ بات کو جانے جس کے ذریعہ لوگوں کے در میان نظام کی اصلاح ہوئی ہے (اور وہ قانون کی بایندی کرنا ہے) کہ واجب ہوئی ان پر یہ بات یعنی ان کے لئے قل زانی کی قانون بنادیا گیا، تا کہ بدوں مزاحمت مسئلہ کو جائے ۔۔۔ (۳) اور مرتد دلیری کی اس نے اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف ، اور اس صلحت کوئوٹر اجوائو ظرکھی ہوئی کو جائے ۔۔۔ (۳) اور مرتد دلیری کی اس نے اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف ، اور اس صلحت کوئوٹر اجوائو ظرکھی ہوئی

ہے دین کے قیام اور رسولوں کی بعثت میں ۔ (فائدہ) اور رہے وہ قتل جوان تین کے علاوہ ہیں: ان قبلوں میں ہے جن کی طرف امت گئی ہے، جیسے حملہ آور، اور جیسے راہ زن، بدوں اس کے کہوہ کسی گوتل کرے، اس امام کے نزد کی جوراہ زنوں کی سزاؤں میں تخییر کے قائل ہیں: پس ممکن ہے اس کولوٹا نا اُن اصولوں میں سے کسی ایک کی طرف۔

### قسامه کی حکمت اوراس کا سبب

حدیث حضرت ابن عباس رضی الدی نهما بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلت میں قسامہ کا پہلا واقعہ بنوہاشم میں پیش آیا تھا۔ ایک ہاشی کو قریش کی ایک دوسری شاخ کے آدمی نے مزدور رکھا۔ اور سفر میں لے گیا۔ مزدور نے اونٹ کے بیر باندھنے کی رسی ایک دوسرے ہاشی کو دیدی۔ اس پر مزدور رکھنے والے نے اس کو قل کردیا، اور معاملہ چھپادیا۔ مگر مرنے والے نے اس کو قل کردیا، اور معاملہ چھپادیا۔ مگر مرنے والے نے ایک یمنی کو وصیت کی کہ وہ اس قبل کی خبر ابوطالب کو پہنچائے۔ جب ابوطالب کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ قاتل کے پاس گئے۔ اور کہا: تین باتوں میں سے ایک بات پیند کرنیا تو دیت کے سواونٹ اداکر کہتونے ہمارے آدمی کو قل کیا ہے۔ یا تیری قوم سے اس کا چپاس آدمی قسمیں کھا ئیں کہ تو نے اس کو قل ہمار کے جب ابوطالب سے معافی لے تذکر وہ کیا۔ اس کی قوم قسمیں کھانے کے لئے تیار ہوگئی۔ مگر ایک عورت نے اپنے لڑکے کے لئے ابوطالب سے معافی لے کی ، اور ایک خص نے قسم کے بدل دواونٹ پیش کردیئے۔ باقی اڑتا کیس آدمیوں نے جھوٹی قسمیں کھا ئیں۔ ابن عباس قسم کھا

حدیث — عبداللہ بن ہل اوران کا چائے تھے۔ بن سعود خیبر گئے۔ یہ واقع سلح حدیدیے بعد کا ہے۔ وہاں پہنچ کر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور اپنی اپنی جا کدادیں دیکھنے چلے گئے۔ پھر جب مختصہ: عبداللہ کے پاس پہنچ تو وہ مرے ہوئے اپنے خون میں تھر ہوئے۔ اور ان کو فون کر کے مدینہ آئے۔ اور مقتول کا بھائی عبدالر سن اور محصہ اوران کے بھائی حویقہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اور ما جرابیان کیا۔ آپ نے فرمایا: تم قسمیں کھاؤ گے کہ عبداللہ کوفلاں نے فرمایا: تم قسمیں کھاؤ گے کہ عبداللہ کوفلاں شخص نے قل کیا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ تم گواہ پیش کرو گے کہ اس کوفلاں نے فل کیا ہے؟ افھوں نے کہا: جب ہم وہاں موجود نہیں تھے، اور ہم نے اپنی آئھ سے نہیں دیکھا تو ہم قسمیں کیسے کھا کیں؟! اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے پاس گواہ نہیں میں ان کی میں ہے کہا: ہم ان کی میں از آپ نے فرمایا: تو یہود پچپس قسمیں کھا کر تمہارے مطالبہ سے سبکدوش ہوجا کیں گے! ان لوگوں نے کہا: ہم ان کی قسمیں کیسے مانیں وہ تو کفار ہیں! چنا نچ نبی علی گئی گئی نے غیراللہ کی دیت اپنے پاس سے ادا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی ہونے کہ اس کو پسند نہیں کیا کہ عبداللہ کا خون را کا گل جائے، چنا نچ زکو ہ کے اونٹوں میں سے سواون دیت میں ایک کے عبداللہ کا خون را کا گل جائے، چنا نچ زکو ہ کے اونٹوں میں سے سواون دیت میں ایک کیا اور ایک کی کے اس کو پسند نہیں کیا کے عبداللہ کا خون را کا گل جائے، چنا نچ زکو ہ کے اونٹوں میں سے سواون دیت اور مائے (کوم عالا صول صدیت ہوں)

تشریج: قسامہ اور سم کے معنی ہیں: حلف برداری لیعنی اگرکوئی شخص کسی جگہ مقتول پایا جائے۔ اور ہر چندکوشش کے باوجود قاتل کا پیتہ نہ چلے، تو قاتل کا پیتہ چلانے کی آخری صورت ہے ہے کہ جہاں لاش ملی ہے وہاں کے بچاس آدمیوں سے قسم کی جائے کہ نہ انھوں نے قبل کیا ہے، نہ وہ قاتل کو جانتے ہیں۔ اگر وہ قسمیں کھالیس تو بستی والوں پر دیت لازم ہوگ ۔

قسامہ کے ذرائع جھاڑا نمٹایا ہے۔ اور قسامہ میں بڑی مصلحت ہے۔ کیونکہ قبل بھی مخفی جگہ میں یا تاریک رات میں ہوتا ہے، جہاں کوئی گواہ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں قاتل کا پیتہ چلانے کی ایک صورت قسامہ ہے۔ کیونکہ مقتول کے ورثا فیسمیں جہاں کوئی گواہ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں قاتل کا پیتہ چلانے کی ایک صورت قسامہ ہے۔ کیونکہ مقتول کے ورثا فیسمیں کھانے کے لئے معتبر لوگوں کا انتخاب کریں گے، اور بچاس کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے۔ اس سے گا دُن آباد ہوتا ہے۔

اتنی بڑی تعداد میں اگر کوئی بھی قاتل سے واقف ہوگا تو وہ ضرور نشاند ہی کرے گا۔ جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ اور اگر اس قسم کے فی تی کو کی گوئی کی درخا والے کی ایک خوبی کی درخا والی کے خوبی کی کے درخا والے کا میں ایک خوبی کی درخا کا رہو جائے گا۔ اور اگر اس قسم کوئی اپنے دشمن پردعوی ٹھوک دیا اس لیے ضرور دی ہے کہ سے فیصلہ کیا جائے۔

اللہ میں فیصلہ کیا جائے۔

اللہ میں فیصلہ کیا جائے۔

قسامه کی علت: قسامه کے سبب میں اختلاف ہے کہ س صورت میں قسامہ ہوگا، اور کس صورت میں نہیں ہوگا؟:

احناف کے نزدیک: اگرکوئی الیں لاش ملی ہے جس پرزتم کا نشان ہے، مثلاً اس کو پیٹا گیا ہے یا گلا گھوٹا گیا ہے، اوروہ
لاش الیی جگہ ملی ہے جو کسی قوم کی حفاظت ونگرانی میں ہے، جیسے محلّہ یا مسجد یا کسی گھر میں ملی ہے (یابستی سے اتنی قریب ملی ہے کہ فریاد کرنے والے کی آواز لوگوں تک پہنچ سکتی ہے ) تو قسمیں کھلائی جا ئیں گی۔ اور اگر لاش پر کوئی نشان نہیں، اور ڈاکٹری رپورٹ بھی طبعی موت کی ہے یا گاؤں سے بہت دور ویرانہ میں ملی ہے تو قسامہ نہیں ہوگا۔ احناف نے بیعلت عبد اللہ بن مہل کے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ کیونکہ وہ واقعہ زمانۂ اسلام کا ہے۔

اور شوافع وغیرہ کے نزدیک: اگر کوئی مقتول پایا گیا ہے، اور کسی شخص پر شبہ ہے کہ اس نے قل کیا ہے۔ اور بیشبہ یا تو مقتول کے نزعی بیان سے پیدا ہوا ہے، یا ناتمام شہادت (ایک شخص کی گواہی) سے، یا اس قتم کی کسی اور بات سے، مثلاً قل کی جگہ سے ایک شخص خون آلود خبر لیکر بھاگا تو قسامہ ہوگا۔ اور اگر کسی پر کوئی شبہیں تو قسامہ نہیں ہوگا۔ ان حضرات نے یہ علت: ابوطالب کے فیصلہ والے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ اس واقعہ میں ایک شخص نے خبر دی تھی ، جس سے شبہ پیدا ہوا تھا۔

واعلم: أنه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة، وكان أولُ من قضى بها أبو طالب، كما بين ذلك ابن عباس رضى الله عنهما، وكان فيها مصلحةٌ عظيمة: فإن القتل ربما يكون في المواضع الخفية والليالي المظلمة، حيث لاتكون البينة، فلو جُعل مثلُ هذا القتل هدرًا، لاجترأ الناس عليه، وَلَعَمَّ الفسادُ؛ ولو أُخذ بدعوى أولياءِ المقتول بلاحجة، لادَّعٰي ناسٌ على كل من

يُعَادُوْنَه، فوجب أن يؤخذ بأيمانِ جماعةٍ عظيمةٍ، تَتَقَرَّى بها قريةٌ، وهم خمسون رجلًا، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأَثْبَتَهَا.

واختلف الفقهاءُ في العلة التي تُدار عليه القسامةُ:

فقيل: وجودُ قتيل، به أثرُ جراحةٍ، من ضرب أو خَنِقٍ، في موضع هو في حفظ قوم، كمحلة، ومسجد، ودار، وهذا مأخوذ من قصة عبد الله بن سهل، وُجد قتيلًا بخيبر، يَتَشَحَّطُ في دمه.

وقيل: وجودُ قتيلٍ وقيامِ لوثٍ على أحدٍ أنه القاتل، بإخبار المقتولِ، أو شهادةٍ دون النصاب، ونحوه، وهذا مأخوذ من قصة القسامة التي قضي بها أبو طالب.

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### ذمی کی نصف دیت ہونے کی وجہ

حدیث \_ حضرت عبدالله بن محمر و بن العاص رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ '' کافر (ذمی) کی دیت: مسلمان کی دیت است حدیث و بیت نصف عقل دیت ہے آدھی ہے'' (مشکوة حدیث ۳۲۹۲) اور نسائی اور ترفری کی روایت میں ہے: عَفْلُ أَهْلِ اللّٰذمة: نصف عقل السمسلمین: وهم الیهود والنصاری: ذمیوں کی یعنی یہودونصاری کی دیت: مسلمانوں کی دیت سے آدھی ہے (جامع

الاصول حديث ٢٨٩٨ كتاب الديات)

تشریخ: ذمیون کی دیت: مسلمانون کی دیت ہے آدھی دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ: پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اسلام کی عظمت ظاہر کرنا ضروری ہے۔اوروہ اس طرح ظاہر ہوگی کہ مسلمان کو کا فرپرتر جیج دی جائے ،ورنہ صدف اورخز ف ایک مول ہوجا ئیں گے۔

دوسری وجہ: ذمی کے قبل ہے مسلمانوں میں بہت کم بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اوراس میں گناہ بھی زیادہ ہمیں۔ کیونکہ کا فردر حقیقت مباح الدم ہے۔اس کا خون عارضی طور پرعقد ذمہ کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے، پس اس کا قبل: خس کم جہاں پاک کی مثال ہے۔ مگر بایں ہمہذمی کا قبل گناہ غلطی اور زمین میں فساد پھیلا نا ہے۔اس لئے اس کی مہلکی دیت یعنی آ دھی دیت ادا کرنی ضروری ہے۔

فائدہ: بی حکمت امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک پربیان فر مائی ہے۔امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک ذمی کی دیت اور بھی کم ہے:اگروہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کی دیت چار ہزار درہم یعنی مسلمان کی تہائی دیت ہے،اور مجوسی یا ہندو ہے تو کل آٹھ سودرہم ہیں۔

اوراحناف کے نزدیک: ذمی اور مسلمان کی دیت ایک ہے۔اور روایات اس باب میں مختلف ہیں۔احناف کی دلیل درج ذبل دوروایتیں ہیں:

بہلی روایت: مراسیل ابی داؤد (ص۱اباب دیة الذمی) میں حضرت سعید بن میتب رحمه الله سے مروی ہے: دیةُ کلِّ ذی عهد فی عهده ألف دیناد: رسول الله ﷺ فَرمایا: 'نهروه خص جس سے عہدو بیان ہو: زمانه عہد میں اس کی دیت ایک ہزار ہے''

دوسری روایت: تر فدی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیدواقعدروایت کیا ہے کہ قبیلہ 'بنی عامر کے دو محض نبی عالیہ میں اور ان کے ساتھی کواس عہد کاعلم نہیں تھا۔ چنانچہ انھوں نے ان کوتل کر دیا۔ نبی عِلیٰ الله عظم انوں والی دیت ادافر مائی (جامع الاصول حدیث ۲۲۹۳ کتاب الدیات) انھوں نے ان کوتل کر دیا۔ نبی عِلیٰ الله نبی نبی الله بی الله بی الله بی مسلمانوں والی دیت ادافر مائی (جامع الاصول حدیث ۲۲۹۳ کتاب الدیات) اور اس کی وجہ بیہ کہ ذمی کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لی ہے۔ پس حکومت اس ذمہ داری سے اسی وقت عہدہ برآ ہوسکتی ہے جب ذمی کی جان کا مسلمان سے قصاص لیا جائے ، اور اس کی دیت بھی مسلمانوں والی ادا کی جائے۔ غیرسلم اسی صورت میں اسلامی حکومت میں اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ رہی اسلام کی عظمت تو وہ ایفائے عہد سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "ديةُ الكافر نصفُ دية المسلم"

أقول: السبب في ذلك ماذكرنا قبلُ: أنه يجب أن يُنوَّهَ بالملة الإسلامية، وأن يُفَضَّلَ

المسلمُ على الكافر، ولأن قتل الكافر أقلُّ إفسادًا بين المسلمين، وأقلُّ معصيةً، فإنه كافر مباحُ الأصل، يَندفع بقتله شعبةٌ من الكفر، وهو مع ذلك ذنبٌ وخطيئةٌ وإفساد في الأرض، فناسب أن تخفف ديته.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: سبب (حکمت) اس میں وہ بات ہے جس کوہم نے بل ازیں ذکر کیا ہے کہ(۱) ضروری ہے کہ ملت اسلامیدی شان بلندی جائے ۔ اور یہ بات ہے کہ مسلمان کوکا فر پرترجیح دی جائے (۲) اور اس لئے کہ کا فر کا قتل: بہت کم ہے مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے اعتبار سے بعنی مسلم معاشرہ پراس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اور بہت کم ہے سلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے اعتبار سے بعنی مسلم معاشرہ پراس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اور وہ قتل ہے گناہ کے اعتبار سے ، پس بیشک وہ مباح الاصل کا فر ہے۔ اس کے قتل سے دفع ہوتی ہے کفر کی ایک شاخ۔ اور وہ قتل بایں ہمہ گناہ اور فلطی اور زمین میں بگاڑ بھیلانا ہے ، پس مناسب ہے کہ اس کی دیت ہلکی کی جائے۔

### بحنین میں بُر دہ واجب ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ دو مورتیں لڑیں۔ ایک نے دوسری کو پھر یا ڈنڈ امارا۔ جس سے اس کا پیٹ کا بچہ کر گیا۔ نبی مِلاَیْ اَیَّامِ اس میں بُر دہ: غلام یابا ندی کا فیصلہ فر مایا (مشکوۃ احادیث ۳۴۸۷ تا ۳۴۸۹)

تشرت کے بخنین (پیٹ کے بچہ) میں دوجہتیں ہیں: ایک اس کے مستقل جان ہونے کی۔ اس لحاظ سے جان کے بدلہ میں جان ہونی چاہئے۔ دوم: اس کے ماں کا جزءاور عضو ہونے کی۔ کیونکہ ابھی وہ مال کے تابع تھا، مستقل نہیں۔اس لحاظ سے جنین کو مجروح (زخموں) کے بمنزلہ قرار دینا چاہئے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے دونوں جہتوں کا لحاظ کر کے بردہ واجب کیا، جوجان بھی ہے اور مال بھی۔ پس قربان جائے اس عدل وانصاف کے!

وقضى صلى الله عليه وسلم في الإملاص بِغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ.

اعلم: أن الجنين فيه وجهان:

[١] كونه نفساً من النفوس البشرية، ومقتضاه: أن يقع في عوضه النفس.

[٢] وكونه طرفًا وعضوًا من أمه، لايستقل بدونها، ومقتضاه: أن يُجعل بمنزلة سائر الجروح في الحكم بالمال، فَرُوْعِي الوجهان: فَجُعل ديتُه مالًا: هو آدمي، وذلك غاية العدل.

تر جمہ: جان لیں کہ جنین میں دو پہلو ہیں:(۱)اس کا جان ہونا انسانی جانوں میں سے۔اوراس کا تقاضا یہ ہے کہاس کے بدلہ میں نفس واقع ہو(۲)اوراس کا اپنی مال کا ٹکڑااورعضو ہونا۔وہ اپنی مال کے بغیر مستقل نہیں۔اوراس کا تقاضا یہ ہے 

# زخموں کےاحکام اوران کی حکمتیں

جوظلم وتعدی انسان کے اعضاء پر کی جائے یعنی جان کریاغلطی سے کوئی عضو کاٹ دیا جائے ، یازخم لگایا جائے ، اور اس سے آدمی کی موت واقع نہ ہوتو اس کا تکم تین اصولوں پر مبنی ہے:

اصل اول — زخم عمداً ہواور مساوات ممکن ہوتو قصاص واجب ہے — اگرزخم عمداً لگا یا ہو، یا کوئی عضوکا ٹا ہو، اور ہرابری ممکن ہو، اور زخم کے سرایت کرنے کا ، اور آ دمی کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہوتو قصاص واجب ہے۔ اور اس کی بنیاد: سورۃ الما کدہ کی آیت ہے۔ آئی ہے۔ اور شاد پاک ہے: '' اور ہم نے اُن (یہود) پراس (تورات) پیس فرض کیا کہ جان کے بدلے جان ، اور آ کھے کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے جان ، اور گذشتہ برلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک ، اور کان کے بدلے کان ، اور دانت کے بدلے دانت ، اور زخموں میں بدلہ ہے'' اور گذشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو ہماری شریعت میں بلائلیر نقل کئے گئے ہیں وہ ہمارے لئے بھی جت ہیں۔ اور ایسے زخموں میں قصاص کی وجہ ہے کہ اس میں بڑی زندگی ہے، ور نہ پیسلسلہ لا متنا ہی صدتک چاتا رہے گا۔ قصاص کی وجہ وہ کہ اس میں بڑی زندگی ہے، ور نہ پیسلسلہ لا متنا ہی صدت کے چاتا رہے گا۔ آئکھ کا قصاص نگرم آئینہ کے ذریعہ لیا جائے ۔ اور آس کے آئکھ ہوگی ہوئی روئی رکھی جائے ، اور اس کی آئکھ سورج کی طرف کر دی جائے ۔ اور گرم کیا ہوآ ئینہ اس کی آئکھ سورج کی طرف کر دی جائے ۔ اور گرم کیا ہوآ گئنہ اس کی آئکھ کے قریب کیا جائے : آئکھ باقی رہے گی ، اور بصارت زائل ہوجائے گی ۔ بیتر کیب حضرت علی رضی اللہ ہوجائے تائکھ باقی رہے گی ، اور بصارت زائل ہوجائے گی ۔ بیتر کیب حضرت علی رضی اللہ عنہ بنائی ہے (نصب الرابیم: ۳۵۰)

دانت کا قصاص: ریتی (رندے) کے ذریعہ لیاجائے ۔۔۔ اگر کسی نے دوسرے کا دانت توڑ دیا تو سوہن سے اس کا دانت ریت دیاجائے، اکھاڑ انہ جائے کہ اس میں زیادہ تکلیف ہے (گراب انجکشن دیکر اکھاڑ نازیادہ آسان ہے)

دیگرزخموں کا قصاص: جوزخم موضحہ جیسے ہیں یعنی ان میں مساوات ممکن ہے توان میں بھی قصاص واجب ہے۔اوران میں میں قصاص کا طریقہ ہیہ ہے کہ زخم کی گہرائی کا اندازہ کر کے،اس کے بقدر چھری پکڑی جائے۔ پھرا تنازخم لگایا جائے — اورا گرزخم ایسا لگایا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ دیت واجب ہوگی، کیونکہ ہڈی توڑنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ تھیٹر اور چٹکی کا قصاص: اگر کسی کو طمانچہ مارا یا چٹکی بھری تو بعض تا بعین کے زدیک قصاص ہے۔ گرائمہ اربعہ کے نزدیک بیچیزیں قابل قصاص نہیں۔ کیونکہ طمانچہ مارنا اور چٹکی بھرنا کیساں نہیں ہوتا۔ضعیف اور قوی کا معاملہ مختلف ہے۔اس لئے دیت واجب ہوگی۔

کی چند صورتیں ہیں:

پهلی صورت: زخم ایبالگایا هو که اس سے انسان کی کوئی قوت نافعه،مثلاً پکڑنا، چلنا، دیکھنا،سننا،عقل اورقوت ِ باہ زائل ہوگئ ہو،اوراس درجہزائل ہوگئ ہو کہ و پخص لوگوں پر بار ہوگیا ہو،اپنے دنیوی کام خودانجام نہ دے سکتا ہو،اس زخم کی وجہ ے لوگوں کے درمیان آنے میں اس کو عارمحسوں ہوتا ہو، اس کی شکل بگر گئی ہو، اللہ کی بناوٹ میں فرق آگیا ہو، اور اس زخم کا اثراس کے جسم میں زندگی بھر باقی رہنے والا ہو، تو پوری دیت واجب ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا زخم ظلم عظیم ہے۔اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی،شکل بگاڑنا،اوراس کےساتھ عارلاحق کرنا ہے۔اورلوگ زخموں سے بیجانے میں ولیبی دلچیسی نہیں لیتے جیسی قبل کے معاملہ میں لیتے ہیں۔لوگ مظلوم کوثل سے تو بچاتے ہیں،مگرزخموں سے بچانے کے لئے کوئی نہیں آتا۔ حاکم، ظالم اوراس کا جتّے ، بلکہ مظلوم کا جتّے بھی اس معاملہ کو بہت ہی معمولی سمجھتا ہے۔اس لئے زخموں کے معاملہ کوغیر معمولی اہمیت دینی ضروری ہے۔اوراس میں آخری درجہ کی سزا مقرر کرنی ضروری ہے۔اس لئے جنس منفعت فوت ہونے کی صورت میں پوری دیت واجب کی گئی۔

اوراس کی بنیاد: وہ نامہ مبارک ہے جو بین والوں کو کھا گیا تھا۔اس میں ہے: '' ناک میں جبکہ وہ جڑ سے کاٹ دی جائے بوری دیت ہے۔اور دانتوں میں بوری دیت ہے۔اور دو ہونٹوں میں بوری دیت ہے۔اور دوخصیوں میں بوری دیت ہے۔اورمرد کے آلیتناسل میں پوری دیت ہے۔اور پشت (بیکارکردینے) میں پوری دیت ہے۔اور آنکھوں میں پوری دیت ہے' (مشکوة حدیث ۳۲۹۲) اور فرمایا: 'دعقل (زائل کرنے) میں پوری دیت ہے' (بیہق ۸۲۱۸)

دوسری صورت: اگرزخم لگانے ہے آ دھی جنس منفعت زائل ہوئی ہوتو اس میں آ دھی دیت ہے۔مثلاً ایک پیر میں آدهی دیت ہے۔ اور ایک ہاتھ میں آدهی دیت ہے۔

تيسري صورت: اگرزخم سے جنس منفعت كا دسوال حصة لف ہوا ہو، تو ديت كا دسوال حصه واجب ہے۔ جيسے ہاتھوں کی یا پیروں کی ایک انگلی کاٹ دی تو دس اونٹ واجب ہوں گے۔

چوهی صورت: اورا گرایک دانت یا ایک ڈاڑھ توڑ دی تو دیت کا بیسواں حصہ یعنی پانچ اونٹ واجب ہوں گے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ دانتوں کی اولاً دوشمیں ہیں: ایک: عارضی یعنی کیے اور دودھ کے دانت \_ یہیں ہوتے ہیں \_ اور عام طور پر چھ ماہ کی عمر سے کیکریا نچے برس کی عمر تک نکل آتے ہیں۔ دوم:مستقل اور یکنے دانت۔ بیسات برس کی عمر سے شروع ہوکر بیس بائیس برس کی عمر تک پورے ہوجاتے ہیں۔اور بیدانت بالعموم ۳۲ ہوتے ہیں۔بعض کے۳۱ بعض کے۲۹ اوربعض کے ۲۸ ہوتے ہیں۔اور ۳۷ تک یائے گئے ہیں، مگر ۲۸ سے کم اور ۳۷ سے زائدنہیں ہوتے۔اور پیاختلاف عقل والی ڈاڑھوں کے تفاوت سے ہوتا ہے ( کمال الفرقان شرح جمال القرآن صفحہ ۲ تصنیف مولانا قاری محمد طاہر رحیمی ) اوران اعداد کے اعتبار سے دیت کے سواونٹوں میں سے ایک دانت کا حصہ نکالنا دشوار ہے، حساب کی گہرائی میں اترنے کامختاج ہے۔اس لئے ہیں کی تعداد لے لی۔اور دیت کا بیسواں حصہ: پانچ اونٹ واجب کئے۔

اصل سوم — مندمل اور بجرجانے والے زخموں کا حکم — اگر زخم ایسا ہے جس سے کوئی مستقل قوت ضائع نہیں ہوئی۔ خہ آدھی قوت ختم ہوئی ہے اور اس سے شکل بھی نہیں بگڑی۔ وہ زخم بس مندمل ہوجانے والے، اور بجر جانے والے ہیں تو ان کو بحز لفنس قر اردینا، اور پوری دیت واجب برنا مناسب نہیں۔ اور ایک ہاتھ اور ایک پیر کے بمز لہ قر اردیکر آدھی دیت واجب کرنا بھی مناسب نہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں کچھ واجب نہ کرنا بھی مناسب نہیں۔ اس لئے ایسے زخموں کے احکام درج ذیل ہیں:

ا — موضحہ کا حکم: موضحہ ایسے زخموں کا ادنی درجہ ہے۔ موضحہ میں ہڑی کھل جاتی ہے، اور نظر آنے گئی ہے۔ اس سے کم خَدَش (خراش) افرکش (رگڑ) کہلاتا ہے۔ بحرح (زخم) نہیں کہلاتا۔ اس لئے موضحہ میں دیت کا بیسواں حصہ: پانچ اونٹ واجب ہیں۔ کیونکہ بیسواں حصہ ہی وہ کم از کم حصہ ہے جو حساب کی گہرائی میں اتر بغیر جانا جاسکتا ہے۔ بیسواں، چالیسواں واجب ہیں۔ اور قوانین شرعیہ کا مدار ایسے سہام (حصوں) پر ہے حصہ نکالیں گے تو کسر آئے گی۔ مثلاً سوکا چالیسواں ڈھائی اونٹ ہیں۔ اور قوانین شرعیہ کا مدار ایسے سہام (حصوں) پر ہے جن کی مقدار حساب داں اور غیر حساب دال کیساں طور برجان سکیس۔

۲ \_\_\_\_ منقِّلہ کا حکم:منقلہ :وہ زخم ہے جس میں ہڈی کھل بھی جاتی ہے،ٹوٹ بھی جاتی ہے،اور ہٹ بھی جاتی ہے۔ پس وہ تین موضحہ زخموں کے برابر ہے۔اس لئے اس میں پندرہ اونٹ واجب ہیں۔

ساوی سے جا کفہ اور آمّہ کا حکم جا کفہ: جوف (اندر) تک پہنچنے والی چوٹ۔ آمّہ: دماغ تک پہنچنے والی چوٹ۔ یہ دونوں: زخموں میں سب سے بڑے ہیں۔اس لئے ہرایک میں تہائی دیت واجب ہے۔ کیونکہ نصف اور چوتھائی کے درمیان ثلث ہی کاعدد ہے۔

### سب انگلیاں اورسب دانت برابر ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله سِلَّنْ اللَّهِ عَلَیْ الله سِلْنَا اللَّهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله سِلْنَا اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ ا

تشرت جرانگی اور ہردانت کا اگر چہ ایک مخصوص فائدہ ہے۔ گراس کی تعیین مشکل ہے۔ اس لئے تھم نام اورنوع پردائر کیا گیا ہے۔ بعنی چھوٹی انگلی بھی انگلی کہلاتی ہے، اور انگوٹھا بھی، دونوں کی نوع ایک ہے۔ اسی طرح دانت بھی دانت کہلاتا ہے، اور ڈاڑھ بھی، اور ان کی نوع بھی ایک ہے۔ پس سب کا تھم ایک ہے۔ وأما التعدّى على أطراف الإنسان: فحكمه مبنى على أصول:

أحدها: أن ماكان منها عمدًا ففيه القصاص، إلا أن يكون القصاص فيه مُفضيا إلى الهلاك، فذلك مانع من القصاص، وفيه قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَالْأَنْفِ، وَالْمَبْرَدِ، وَاللَّسْنَ، وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ﴾ فالعين: بمر آقٍ مُحماقٍ، والسنُّ: بالمِبْرَدِ، والأُذُنَ بِاللَّسِنَّ، والْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ فالعين: بمر آقٍ مُحماقٍ، والسنُّ: بالمِبْرَدِ، ولا تُقلَعُ، لأن في القلع خوف زيادةِ الأذى. وفي الجروح — إذا كان كالموضِحة — القصاص: لأنه القصاص: يُقبض على السكين بقدر عُمُقِ الموضحة؛ فإن كان كَسَرَ العظمَ فلا قصاص: لأنه يُخاف منه الهلاك، وجاء عن بعض التابعين: لطمةً بلطمة، وقَرْصَةً بقرصة.

والثانى: أن ماكان إزالةً لقوة نافعة فى الإنسان، كالبطش، والمشى، والبصر، والسمع، والعقال والعقال، والباء ق، ويكون بحيث يصير الإنسان به كَلَّا على الناس، ولايقدر على الاستقلال بأمر معيشته، ويَلحق به عار فيما بين الناس، ويكون مُثْلَةً، يتغير بها خلقُ الله، ويبقى أثرها فى بدنه طول الدهر، فإنه يجب فيها الدية كاملةً.

وذلك: لأنه ظلم عظيم، وتغيير لخلقه، ومُلثة به، وإلحاقُ عارٍ به، وكان الناس لا يقومون بنصرة المظلوم بأمثال ذلك، كما يقومون في باب القتل، ويُحَقِّرُ أمرَه الظالمُ والحاكمُ، وعصبةُ الظالم وعصبةُ المظلوم، فاستوجب ذلك أن يُؤَكَّدَ الأمرُ فيه، ويُبَلَّغَ مَزْ جَرَتُه أقصى المبالغ.

والأصل فيه :قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن: "في الأنف إذا أُوْعِبَ جَدْعُه الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الله كر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الله كر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية "وقال عليه السلام: "في العقل الدية "

ثم ماكان إتلافاً لنصف هذه المنفعة: ففيه نصفُ الدية: في الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصفُ الدية، وماكان إتلافا لِعُشْرِها — كأصبع من أصابع اليدين أو الرجلين — ففيه عُشر الدية، وفي كل سِنِّ نصفُ عُشر الدية.

وذلك: لأن الأسنان تكون ثمانيةً وعشرين، أو ستةً وثلاثين؛ والكسر الذى يكون بإزاء نسبةِ الواحد إلى ذلك العدد خفيٌ، محتاجٌ إلى التعمق في الحساب، فأخذنا العشرين، وأوجبنا نصفَ عُشر الدية.

والثالث: أن الجروحَ التي لاتكون إبطالًا لقوة مستقلة، ولالنصفها، ولا تكون مُثْلَةً، وإنما هي تَبْرَأُ وتَنْدَمِلُ: لاينبغي أن تُجعل بمنزلة النفس، ولا بمنزلة اليد والرِّجل، فَيُحكم بنصف

الدية، ولا ينبغي أن يُهْدَرَ ولا يُجعل بإزائه شيئً:

فأقلها الموضحة: إذ ماكان دونها: يقال له خَدَشٌ وَخَمْشٌ، لا جرحٌ؛ والموضحة — ما يوضح العظم — ففيه نصفُ العُشر: لأن نصفَ العشر أقلُّ حصةٍ يُعرف من غير إمعان في الحساب، وإنما يُبنى الأمر في الشرائع على السهام المعلوم مقدارُها عند الحاسب وغيره.

والمنَقَّلَةُ: فيها خمسة عشر بعيرًا: لأنها إيضاحٌ وكسرٌ ونقلٌ، فصار بمنزلة ثلاثة إيضاحات. والجائفة والآمَّة :أَعْظَمَا الجراحات، فمن حقهما: أن يُجعل في كل واحدة منهما ثُلُثُ الدية؛ لأن الثلث يُقدر به مادون النصف.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه وهذه سَواءٌ" يعنى الخِنصر والإبهام، وقال: "الثَنِيَّةُ والضِرْسُ سواء"

أقول: والسبب: أن المنافع الخاصة بكل عضو عضو لَمَّا صعب ضبطُها: وجب أن يدار الحكمُ على الأسامي والنوع.

اوردوسراضابطہ: یہ ہے کہ جوزخم انسان میں کسی مفید توت کوزائل کرنا ہو، جیسے پکڑنا، اور چلنا، اور دیکھنا، اورسننا، اور عقل (سیجھنا) اور توت باہ۔ اوروہ از الہاس طور پر ہو کہ اس کی وجہ سے انسان لوگوں پر ہو جھ ہوجائے۔ اوروہ مستقلاً اپنی معیشت کے معاملہ میں قادر نہ رہے، اور اس کی وجہ سے عار لائق ہولوگوں کے در میان، اوروہ زخم شکل بگاڑنا ہو، بدل جائے اس کی وجہ سے انسان کی بناوٹ ۔ اور باقی رہے اس کا اثر اس کے جسم میں زندگی بھر، پس بیشک ان زخموں میں پوری دیت واجب ہے۔ اوروہ بات کی بناوٹ ہولوگوں کے بدلنا ہے۔ اور اس کی بناوٹ کو بدلنا ہے۔ اور اس کی شکل بگاڑنا ہے، اور اس کے ساتھ عار لائق کرنا ہے۔ اور لوگ نہیں کھڑے ہوا کرتے مظلوم کی مدد کے لئے اس قسم کی زیاد تیوں میں، جسیا کہ وہ قتل کے معاملہ میں کھڑے ہوا کرتے میں۔ اور زخم کے معاملہ کو معمولی سمجھتا ہے ظالم اور حاکم، اور زیاد تیوں میں، جسیا کہ وہ قتل کے معاملہ میں کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور زخم کے معاملہ کو معمولی سمجھتا ہے ظالم اور حاکم، اور

ظالم کا گروہ اور مظلوم کا گروہ۔ پس اس بات نے واجب ولازم جانا کہ زخم میں معاملہ ( دیت کا وجوب ) پختہ کیا جائے۔اور زخم کے ذریعہ ُ زجرکو پہنچنے کی جگہ کی انتہاء تک پہنچایا جائے۔ یعنی پوری دیت واجب کی جائے۔

پھر جوز خم اس منفعت کے نصف کوتلف کرنا ہوتو اس میں آدھی دیت ہے۔۔۔۔۔۔اور جوز خم منعفت کے دسویں حصہ کوتلف کرنا ہو ۔ جیسے دونوں ہاتھوں اور دونوں ہیروں کی انگلیوں میں سے ایک انگلی ۔ تو اس میں دیت کا دسواں حصہ ہے۔ اور ہردانت میں دیت کا بیسواں حصہ ہے کہ دانت ۲۸ یا ہردانت میں دیت کا بیسواں حصہ اس لئے ہے کہ دانت ۲۸ یا ۲۳ ہوتے ہیں۔ اور وہ کسر جوایک کی نسبت کے مقابلہ میں ہوتی ہے اس عدد کے ساتھ: پوشیدہ ہے ،حساب میں گہرائی میں اتر نے کی مختاج ہے (مثلاً ایک شخص کے منہ میں ۲۹ دانت ہیں۔ ان میں سے ایک کسی نے توڑ دیا۔ پس ۲۹ میں تو پوری دیت واجب ہے۔ اور ایک میں 17 وال حصہ واجب ہے۔ پس جب سوکو ۲۹ پر تقسیم کریں گے تو تردی تھے اور کچھ کسر آئے گ جو بہت خفی حساب ہے) پس ہم نے ہیں کولیا (اس لئے کہ ۲۰ سے کم دانت نہیں ہوتے ۔ کچ بھی نہیں ہوتے ) اور ہم نے دیت کا بیسواں حصہ واجب کیا جو یا نجے اونٹ ہیں۔

اور تیسرا ضابطہ: یہ ہے کہ وہ زخم جوکسی مستقل توت کو باطل نہیں کرتے ، اور نہاس کے آ دھے کو، اور وہ شکل نہیں ہوباتے ہیں: مناسب نہیں کہ وہ بمز لفس کے گردانے جائیں، اور نہ بخر لہ ہاتھ اور یا وَل کے ، کہ فیصلہ کیا جائے آ دھی دیت کا۔ اور مناسب نہیں کہ وہ را نگاں کردیئے جائیں، اور ان کے بمنزلہ ہاتھ اور یا وَل کے ، کہ فیصلہ کیا جائے آ دھی دیت کا۔ اور مناسب نہیں کہ وہ را نگاں کردیئے جائیں، اور ان کے مقابلہ میں پھر بھی مقرر نہ کیا جائے ۔ پس ان زخموں کا ادنی درجہ موضحہ ہے: کیونکہ جوزخم اس سے کم ہاس کوخراش اور گڑ کہا جاتا ہے، زخم نہیں کہا جاتا ۔ اور موضحہ: وہ زخم ہے جو ہڈی کو کھول دے۔ پس اس میں بیسواں حصہ ہے۔ اس لئے کہ بیسواں حصہ ہے جو حساب کی گہرائی میں اُڑے بغیر جانا جاتا ہے۔ اور توانین شرعیہ میں معاملہ کا مدار ایسے سہام بیس بندرہ اونٹ بیں۔ اس لئے کہ وہ ہڈی کھولنا، اور توڑ نا، اور ہڈی کو اس کی جگہ سے ہٹانا ہے۔ پس وہ تین موضحہ زخموں کے بمز لہ ہوگیا ۔ اور جا نفہ اور آ میہ : زخموں میں سب سے بڑے ہیں، پس ان دونوں کے ت سے ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک میں تہائی دیت مقرر کی جائے ۔ کیونکہ نصف سے کم کا تہائی سے اندازہ کیا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں:اور وجہ بیہ ہے کہ ہر ہرعضو کے ساتھ مخصوص منفعت: جباس کا انضباط دشوار ہوتو ضروری ہے کہ حکم ناموں اورنوع پر دائر کیا جائے۔

تصحیح : أوسته و شلاثین مطبوعه میں وسته و عشرین تفام مخطوط کرا چی میں واوکی جگه أو ہے، اور وہی تیج ہے۔ البتہ ثلاثین کی جگه مخطوط کرا چی میں بھی عشرین ہے۔ مگریہ سبقت قلم ہے۔ کیونکہ دانت ۲۸ سے کم نہیں ہوتے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ ۳۲ ہوتے ہیں۔ پس اگر تیج عشرین ہوتا تواس کو ثمانیة و عشرین سے پہلے آنا چاہئے تھا۔

# وه قل يازخم جورا نگال ہيں

بعض قتل اور بعض زخم را نگال ہوتے ہیں۔اورایسادوصورتوں میں ہوتاہے:

پہلی صورت: کسی ایسے شرکود فع کرنے کے لئے قل کیا ہو، یا زخم لگایا ہو کہا گروہ اس طرح مدافعت نہ کرتا تو وہ شراس کو پہنچتا یعنی جان یا مال کی حفاظت کے لئے اقدام کیا ہوتو قصاص یا دیت واجب نہیں ۔اور اس کی دلیل درج ذیل تین حدیثیں ہیں:

حدیث — حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اور اسنے دریافت کیا: یارسول اللہ! اگر کوئی شخص (ناحق) میر امال لینا چاہے تو؟ آپ نے فرمایا: ''تواس کوا پنامال مت دے' اسنے پوچھا: اگر وہ مجھے سے لڑے تو جھا: اگر وہ مجھے قتل کردے تو؟ آپ نے فرمایا: ''پس تو شہید ہے!''اسنے پوچھا: اگر وہ جہنم میں جائے گا' (مشکوۃ حدیث ۳۵۱۳)

حدیث — حضرت یعلی بن امیرضی الله عنه کا ایک مزدور تقا۔ وہ کسی سے لڑا۔ پس ایک نے دوسرے کا ہاتھ کا ٹا۔ پس اشخص نے جو کاٹا گیا تھا اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا۔ جس سے اس کا سامنے کا دانت گر گیا۔ وہ نبی سِلانیا آئے میں پہنچا۔ آپ نے اس کا دانت را نگال کردیا، اور فر مایا: ''کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دیئے رہتا کہ تو اس کوسانڈ کی طرح جباتارہتا؟!''(مشکوۃ حدیث اس)

حدیث — رسول الله طِلاللَّهِ اَیْمُ نِی الله عِلاللَّهِ اَیْمُ نِی الله عِلاللَّهِ اَیْمُ نِی اللهِ اللهُ عَلام تونے اس کوکنگری ماری، جس سے اس کی آئکھ پھوٹ گئی، تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں'' (مشکوۃ حدیث ۳۵۱۳)

تشریک: انسان کے فنس، یا عضو، یا مال پر جوحمله آور ہو، اس کو ہر ممکن طریقہ سے ہٹانا جائز ہے۔ اورا گرقل کی نوبت آ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درندہ خوبار ہاز مین میں اپنازور چلاتے ہیں۔ پس اگران کو ہٹایا نہیں جائے گا تو آفت آ جائے گی اور مدافعت میں قتل یازخم لگانے کی نوبت آسکتی ہے، اس لئے اس کورائگال کر دیا۔

دوسری صورت: کسی ایسے سبب سے مراہ و یا زخمی ہوا ہو، جس میں کسی کی زیادتی نہ ہو، بلکہ وہ ایک طرح کی ساوی آفت ہوتو وہ رائگاں ہے۔اوراس کی دلیل آنخضرت عِلاِنْتِیَا ﷺ کا بیار شادہے کہ چوپائے کا زخم رائگاں ہے۔اور کان رائگاں ہے،اور کنوال رائگال ہے (مشکوۃ حدیث ۳۵۱۰)

تشری نیل یا زخم را نگاں اس لئے ہے کہ چوپائے چرنے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں۔ پس اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائیں، ہو وہ اس کے مالک کا فعل نہیں، اس لئے اس پرضان واجب نہیں۔ اسی طرح کسی کے کنویں میں کوئی گر کر مرجائے، یا کان بیٹھ جائے اور مزدور دب کر مرجائے، تواس میں کان اور کنویں والے کا پچھ قصور نہیں، اس لئے اس پرضان واجب نہیں۔

واعلم: أن من القتل والجَرْح مايكون هدرًا؛ وذلك لأحد وجهين:

[١] إما أن يكون دفعًا لشرّ يَلحق به؛ والأصل فيه:

[الف] قولُه صلى الله عليه وسلم في جواب من قال: يارسول الله! أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريد أخذَ مالى؟ قال: " فال تُعطه" قال: أرأيتَ إن قتلنى؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيتَ إن قتلتُه؟ قال: "هو في النار!"

[ب] وعَضَّ إنسانٌ إنسانًا، فانتزع المعضوضُ يدَه من فمه، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّته، فأهدرها صلى الله عليه و سلم.

فالحاصل: أن الصائل على نفس الإنسان، أو طرفه، أو ماله: يجوز ذَبُّه بما أمكن، فإن انْجَرَّ إلى القتل: لا إثم فيه؛ فإن الأنفسَ السبعية كثيرًا ما يتغلَّبون في الأرض، فلو لم يُدفعوا لضاق الحال.

[ج] وقال صلى الله عليه وسلم: "لو اطَّلع في بيتك أحدٌ، ولم تأُذَنْ له، فخذفتَه بحصاة، ففقأتَ عينه: ماكان عليك من جناح"

[٢] وإما أن يكون بسبب ليس فيه تعدّ لأحد، وإنما هو بمنزلة الآفات السماوية؛ والأصل فيه قولُه صلى الله عليه وسلم: "العجماء جُبَارٌ، والمعدِنُ جبار، والبئر جبار"

أقول: وذلك: لأن البهائم تُسرح للمرعى، فإذا أصابتُ أحدًا، لم يكن ذلك من صُنع مالكها، وكذلك إذا وقع في البئر، أو انطبق عليه المعدِن.

تر جمہ: اور جان لیں کو تل وزخم میں سے بعض وہ ہیں جورا نگاں ہوتے ہیں۔ اور وہ (را نگاں جانا) دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتا ہے ۔ (۱) یا تو یہ کہ وہ (قتل یازخم) کسی ایس برائی کی مدافعت کے طور پر ہو جواس کولاتق ہورہی ہو۔ اور بنیا داس میں: ۔۔۔۔۔ پس حاصل یہ ہے کہ انسان کے نفس، یا اس کے عضو، یا اس کے مال پر جملہ کرنے والا: اس کو دفع کرنا قبل تک کھنچ جائے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ پس بیشک درندہ صفت لوگ بار ہاز مین میں زور چلاتے ہیں۔ پس اگر وہ دفع کرنا قبل کے جائیں تو حالت تنگ ہوجائے گی۔ (اس کے بعد تیسری حدیث ہے جس کو شرح میں او برلیا گیاہے)

(۲) اور یا بید کہ وہ قبل یاز خم کسی ایسے سبب سے ہوجس میں کسی کی زیادتی نہیں۔اوروہ بمنز لہ آسانی آفتوں کے ہے۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں:اوروہ بات اس لئے ہے کہ چو پائے چرنے کے لئے چھوڑ سے جاتے ہیں۔ پس جب وہ کسی کوز دیہنچا ئیں تو یہ بات اس کے مالک کے فعل سے نہیں،اوراسی طرح جب کنویں میں گر بڑا، یا اس پر کان ڈھہ بڑی۔ سے بات اس کے مالک کے فعل سے نہیں،اوراسی طرح جب کنویں میں گر بڑا، یا اس پر کان ڈھہ بڑی۔

### متهيارون مين احتياط برتنا

نبی ﷺ نے لوگوں کونہایت تا کید کی ہے کہ وہ ہتھیا روں میں احتیاط برتیں، تا کہ ملطی سے کوئی زخمی نہ ہوجائے۔ حدیث میں ہے:مِن المقَرَ فالتلف: نزد کی میں ہلاکت ہے (ابوداؤد حدیث ۳۹۲۳) یعنی دوری میں سلامتی ہے! درج ذیل روایات میں اسی احتیاط کی تعلیم ہے:

دیں روایات یں ای اطلیاطی ہے ہے۔ حدیث (ا) — حضرت عبداللہ بن المغفّل رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کنگری چینکتے ہوئے دیکھا تو اس کو تع کیا۔اور فرمایا کہ نبی ﷺ نے کنگری چینکئے ہے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے: اس سے نہ تو کوئی شکار کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس کے ذریعہ دشمن کوزخمی کیا جاسکتا ہے یعنی اس میں کوئی دنیوی فائدہ ہے نہ دینی! البتہ وہ بھی دانت توڑد بی ہے، اور آ نکھ پھوڑ دیتی ہے پس احتیاط لازم ہے۔

حدیث (۲) \_\_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی شخص مسجد یابازار میں یعنی لوگوں کے مجمع میں گذرے، اور اس کے ہاتھ میں تیر ہو، تو چاہئے کہ وہ اس کو پیکان (پھل) سے پکڑے۔کہیں ایسانہ ہو کہ اس سے کوئی مسلمان زخمی ہوجائے!''

صدیث (۳) بسول الله ﷺ نے فرمایا:''تم میں سے وئی شخص اپنے بھائی کی طرف (مٰداق کے طور پر) ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتا: ہوسکتا ہے شیطان تیراس کے ہاتھ سے چھین لے (اوروہ اس کو مارد بے یعنی لگ جائے) پس وہ جہنم کے کھڈ میں جاگرے!''

حدیث (۴) — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس نے ہم پرہتھیا را ٹھایا:وہ ہم میں سے نہیں!'' حدیث (۵) — حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس بات سے منع کیا کہ تلوار سونتی ہوئی دی جائے'' بلکہ اس کومیان میں بند کر کے دینا جاہئے۔

حدیث (۱) — حضرت سمرة رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نبی سَلِنْ اَیْکَا نِے دوانگلیوں کے درمیان تسمہ (رکھ کر) کاٹنے ہے منع کیا۔

نوك: يرسب حديثين مشكوة ، كتاب القصاص ، باب ما لا يضمن من الجنايات مين بير

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سَجَّلَ عليهم أن يَحتاطوا، لئلا يُصيب أحدًا منهم بخطأ، فإن من القَرَفِ التلفَ، ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخَذْفِ، قال: "إنه لا يُصاد به صيدً، ولا يُنْكأُ به عدوٌ ، ولكنه قد يَكسر السنَّ، ويفقأُ العينَ "وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مر أحدُكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نَبْلُ: فليمسك على نِصَالِها: أن يُصيب أحدًا من المسلمين منها

شيئ!" وقال صلى الله عليه وسلم: "لايُشير أحدُكم إلى أخيه بالسِّلاح، فإنه لايدرى لعل الشيطانَ ينزع من يده، فيقعُ في حفرة من النار!" وقال صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السِّلاح فليس منا" ونهى عليه السلام أن يُتعاطى السيفُ مسلولًا، ونهى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين أصبعين.

ترجمه: واضح ہے۔ لغات: سَجَّل علیه: کسی بات کی شخت تا کیدکرنا ......الْقَرَف: نزد کی ..... الخَذْف: کنکری وغیره پینکنا ...... نَگَأَ(ن) العدُوَّ: وَثَمْن کُورْخی کر کے مارڈ النا .....قدَّ(ن) الشیئ : کاٹنا۔ لمبائی بھی پیاڑ نا .....السَیْرُ من الجلد وغیره: لمباتر اشا ہوا چڑے وغیره کا گلڑا، تسمه۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### غصب اورا تلاف میں سزائیں نہ ہونے کی وجہ

اموال پرزیادتی چندسم کی ہوتی ہے۔ جیسے خصب، اتلاف، چوری اورلوٹ۔ چوری اورلوٹ کابیان آئندہ باب میں آئے گا: اور خصب: کے لغوی معنی ہیں: کسی کی کوئی چیز جبراً قہراً لے لینا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: کسی بوگس شبہ کی وجہ ہے، جو شرعاً غیر معتبر ہے، کسی کی کوئی چیز ہتھیا لینا، یا مطلق شبہ کے بغیر زبردستی قبضہ کر لینا، یہ خیال کر کے کہ مالک اپناحق ثابت نہیں کر سکے گا، اور حکام کو حقیقت حال کا پینہیں چلے گا۔ یا ایسی ہی کسی اور وجہ سے غیر کے مال پر قبضہ کر لینا۔

غصب میں سزانہ ہونے کی وجہ:غصب کومعاملات میں شامل کرنا ضروری ہے،اس پر حدود قائم نہیں کی جاسکتیں اور اس کی وجہ آئندہ باب کے شروع میں آرہی ہے۔ چنانچہ ہزار درہم غصب کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔اور تین درہم (یادس درہم) پُڑانے میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

ا تلاف میں سزانہ ہونے کی وجہ: مال برباد کرناعمداً بھی ہوتا ہے،عمر جبیبا بھی ہوتا ہے،اورغلطی سے بھی ہوتا ہے۔ گر چونکہ اموال جانوں سے کم درجہ ہیں،اس لئے کسی بھی طرح سے مال برباد کرنے پرکوئی سزامقر نہیں کی گئی۔زجروتو پیخ کے لئے تاوان واجب کرنے کوکافی سمجھا گیا۔

### زمین غصب کرنے پرایک خاص سزا کاراز

صدیث ۔۔۔۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جس نے بالشت بھرز مین ظلم سے لی، اس کواللہ تعالی قیامت کے دن سات زمینوں کی مالا بہنا کیں گے!''(مشکوة حدیث ۲۹۳۸ باب الغصب، کتاب البیوع)

تشری نیہ بات بار بار بیان کی جا بھی ہے کہ جو ممل نظام مملکت کو تباہ کرتا ہے، اور جس میں ایذ ارسانی اور زیادتی ہوتی ہے: اس کام کے کرنے والے پر مقرب فرشتوں کی پھٹکار برستی ہے۔ اور اس کی سز ااس ممل کی بیااس کے قریب ہی قریب

صورت اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ زمین غصب کرنے کی سزامیں زمین ہی کا طوق پہنایا جائے گا۔اورایک زمین کانہیں، ساتوں زمینوں کا!

### غصب وعاربت كےضمان كاضابطہ

صدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا: ' ہاتھ پروہ چیز لازم ہے جواس نے لی ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھاس چیز کو (مالک تک) پہنچاد ئے' (مشکوۃ حدیث ۲۹۵۰باب الغصب)

تشریکے: غصب وعاریت کے ضمان کا یہی ضابطہ ہے کہ بعینہ اس چیز کولوٹانا واجب ہے۔اوراگر چیز ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ بات ممکن نہ ہوتو اس کامثل (مانند) لوٹانا ضروری ہے۔

فائدہ:غصب میں ضان مطلقاً واجب ہے۔اورعاریت میں اگراس کو ہلاک کیا ہے تو بالا جماع ضان واجب ہے۔ اورا گر بغیر تعدّی کے چیز ہلاک ہوگئ ہے تواحناف کے نزدیک ضان واجب نہیں۔ان کے نزدیک مستعار چیز:مستعیر کے پاس امانت ہوتی ہے۔ پس اس پرامانت کے احکام جاری ہوں گے اور دیگر ائمہ کے نزدیک: اس صورت میں بھی ضمان واجب ہے۔ان کے نزدیک مستعار چیز بہر حال مضمون ہے۔

اورضان کامسکد حدیث کے عموم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور حدیث کا ماسین لا جلدالکلام: ایک معاشرتی خرابی کی اصلاح ہے۔ لوگ عام طور پر برتنے کے لئے چیزیں لیتے ہیں۔ پھر رکھ چھوڑتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے بعد واپس نہیں کرتے۔ یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ لوگ اس وجہ سے جھوٹ بول کر عاریت دینے سے پہلوتہی کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئ ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو واپس پہنچانے کی ذمہ داری مستعیر کی ہے۔ اس کو چاہئے کہ فائدہ اٹھانے کے بعد فوراً واپس پہنچادے۔

### ضمان بالمثل كابيان اورمثل ميں وسعت

حدیث — حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایک دن نبی سلانی آیا م کی باری حضرت عائشہ رضی الله عنها کے بہال تھی۔حضرت زینب بنت جش رضی الله عنها نے ایک لکڑی کے پیالے میں حیس ( تھجور، ستو اور تھی ملاکر بنایا ہوا کھانا) بھیجا۔ جب خادم کیکر پہنچا تو حضرت عائشہ نے خادم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جس سے پیالہ گر پڑا، اور ٹوٹ گیا۔ نبی مطانا) بھیجا۔ جب خادم کیکر ہے جمع کئے۔اور اس میں کھانا چننا شروع کیا، اور فر مایا: ''تمہاری ماں کو غیرت آگئ!'' پھر خادم کو رک کیا، اور فر مایا: ''تمہاری ماں کو غیرت آگئ!'' پھر خادم کو رک لیا۔اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے پیالہ لایا گیا۔اور اس ٹوٹے ہوئے پیالہ کے بدلے میں وہ سالم پیالہ دیا، اور ٹوٹا ہوا پیالہ کے بدلے میں وہ سالم پیالہ دیا، اور ٹوٹا ہوا پیالہ روک لیا (بخاری حدیث ۲۲۸۱مشکلو قصدیث ۲۹۸۷)

تشری بخصب واتلاف میں صفان کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ہلاک شدہ چیز کا مثل صوری و معنوی ہوتو ضان میں مثل دیا جائے گا۔اور مثلیات: تمام مکیلی اور موز ونی چیزیں ہیں۔اور جس چیز کا مثل صوری و معنوی نہ ہو، جیسے جانور توان میں مثل معنوی لیعنی قیمت ضان میں دی جائے گی۔ایس چیزیں متقو مات اور ذوات القیم کہلاتی ہیں۔شاہ صاحب قدس سر و فرماتے ہیں:

اتلاف میں ضان کا یہی ضابطہ ہے کہ مثلیات میں ویسی ہی چیز ضان میں دی جائے۔گرراحادیث سے بظاہریہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ذوات القیم میں بھی ایسی چیز تاوان میں دی جاسکتی ہے جوعرف میں ہلاک شدہ چیز کے مانند مجھی جاتی ہو، جیسے پیالہ کے بدلے پیالہ لیے مثلیت میں وسعت ہے۔بالکل ایک ہی طرح کی چیز ہونا ضروری نہیں۔عرف عام میں جو چیز مثل (مانند) مجھی جاتی ہے، وہ ضمان میں دی جاسکتی ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک باندی نے خودکو آزاد ظاہر کیا۔ ایک شخص نے اس سے نکاح کرلیا۔ اور اولاد ہوئی۔ پھراس باندی کے آقانے دعوی کیا۔ باندی کی اولاد اس کے آقا کی غلام ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا کہ باندی تواس کا آقائے، مگر اولاد غلام نہیں ہوگی۔ البتہ باپ اولاد کا ان کے مانند کے ذریعہ فیدیہ دے یعنی لڑکے کے بدلے غلام، اور لڑکی کے بدلے باندی دے (سنن پہھتی کہ 1912) حالانکہ حیوان ذات القیم ہے۔ جس میں ضان میں قیمت دی جاتی ہے۔ مگر عرف کا لحاظ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلام باندی کو اولاد کا مثل قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ مثلیت میں وسعت ہے۔

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا ہے: ''احادیث سے بظاہر سے بات مفہوم ہوتی ہے' یہ تعبیراس لئے اختیار فرمائی ہے کہ حدیث سے استدلال میں احتمال ہے۔ کیونکہ وہ ضمان کا واقعہ نہیں۔ دونوں ہی گھر نبی ﷺ کے تھے۔ اور دونوں ہی پیالے آپ کے تھے۔ چنا نچیوٹو ٹا ہوا پیالہ چا ندی کے تار سے 'جو وادیا گیا تھا۔ اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ پیالے آپ کے متر وکات تبرکات میں تقسیم کئے تھے تو یہ پیالہ حضرت انس خادم رسول اللہ ﷺ کو دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ پیالہ آپ کا مملوکہ تھا۔ اور اس کے عض میں جو پیالہ بھیجا گیا تھا وہ بھی آپ کا تھا۔ کیونکہ ضمان میں غیر کی چیز نہیں دی جاتی۔ پیالہ آپ کا مملوکہ تھا۔ اور اس کے عض میں جو پیالہ بھیجا گیا تھا وہ بھی آپ کا تھا۔ کیونکہ ضمان میں غیر کی چیز نہیں دی جاتی۔

اورولدمغرور کے واقعہ میں لڑکے کے بدلے میں دوغلام اور لڑکی کے بدلے میں دوباندیاں دلوائی گئی تھیں (مصقف عبد الرزاق ۲۷۹:۵ مدیث نبیر ۱۳۵۵ موسوع آثار الصحابہ مدیث (۳۸۹۸) چنا نجیا مام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:و ذلک یہ جع إلی القیمة المنع بعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ضمان بالقیمت کی طرف راجع ہے۔ یعنی ضمان میں غلام باندی: اولا دکی قیمت کے لحاظ سے دلوائے گئے تھے، مثلیت کے لحاظ سے نہیں۔ کیونکہ غلام: نہ تو آزاد کے برابر ہوسکتا، نہ قریب قریب قریب فیصلہ ضمان بالقیمت کی طرف راجع ہے (سنن بیہی تا ۲۱۹:۷)

وأما التعدى على أموال الناس: فأقسام: غصبٌ، وإتلاف، وسرِقةٌ، ونَهْبٌ. أما السرقة والنهب فستعرفهما.

وأما الغصب: فإنما هو تسلُّطُ على مال الغير، معتمِدًا على شبهة واهية، لا يُثبتها الشرع، أو اعتمادًا على شبهة واهية، لا يُثبتها الشرع، أو اعتمادًا على أن لا يَظْهَرَ على الحكَّام جَلِيَّةُ الحال، ونحو ذلك، فكان حَرِيًّا أن يُعَدَّ من المعاملات، ولا يُبتنى عليه الحدود، ولذلك كان غصبُ ألفِ درهم لايوجب القطع، وسَرِقةُ ثلاثةِ دراهم توجبه.

وأما الإتلاف:فيكون عمدًا، وشِبْهَ عمدٍ، وخطأً ، لكن الأموالَ لما كانت دون الأنفس: لم يُجعل لكل واحد منها حُكما، وكفي الضمانُ عن جميعها زاجرًا.

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أخذ شِبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يُطَوِّقُه يومَ القيامة من سبع أرضين"

أقول: قد علمتَ مراراً: أن الفعلَ الذي يَنقض المصلحةَ المدنيةَ، ويحصل به الإيذاءُ والتعدّى: يستوجب لعنَ الملأ الأعلى، ويَتَصور العذاب بصورة العمل، أو مُجَاوره.

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذتُ!"

أقول: هذا هو الأصل في باب الغصب والعارية، يجب ردُّ عينه، فإن تعذَّر فردُّ مثله.

[٣] ودفع عليه السلام صَخْفَةً في موضع صحفةٍ كُسِرَتْ، وأمسك المكسورة.

أقول: هذا هو الأصل في باب الإتلاف؛ والظاهر من السنة: أنه يجوز أن يُغْرَمَ في المتقوماتِ بما يَحْكُمُ به العامَّةُ والخاصةُ أنه مثلُها، كالصحفة مكان الصحفة.

وقصى عثمانُ رضى الله عنه بمحضرٍ من الصحابة رضى الله عنهم على المغرور: أن يَفُدِيَ بمثل أو لاده.

تر چمہ: اور رہی لوگوں کے اموال پر زیادتی: تواس کی گئی تشمیں ہیں: غصب، اتلاف، چوری کرنا اور لوٹنا — رہا چوری کرنا اور لوٹنا تو آپ دونوں کو عقریب جانیں گے — اور رہا غصب: تو وہ دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا ہے، تکیہ کرتے ہوئے کسی بوگ سی بوگ سے میں کوشر بعت تسلیم نہیں کرتی ۔ یا اس بات پر تکیہ کرتے ہوئے کہ حکام پر حقیقت حال ظاہر نہیں ہوگ ۔ اور اس کے مانند (کسی بنیاد پر قبضہ کرنا) پس غصب اس بات کے لائق تھا کہ وہ معاملات میں شار کیا جائے (جرائم میں شارنہ کیا جائے ) اور اس پر حدود تھیر نہ کی جائیں ۔ اور اسی وجہ سے ہزار درہم غصب کرنا قطع یدکو واجب نہیں کرتا ۔ اور تین دراہم کو چرانا واجب کرتا ہے — اور رہامال برباد کرنا: تو وہ جان کر ہوتا ہے، اور جانے جسیا ہوتا ہے، اور غلطی سے ہوتا ہے۔ لین جب اموال جانوں سے کم تر تھے تو نہیں مقرر کیا گیا ان (عمر، شبر عمد اور خطا) میں سے کسی کے لئے بھی کوئی حکم ۔ اور ضان (تا وان) ان سب کی طرف سے زجر کے لئے کافی شمجھا گیا — (۱) آپ باربارجان بھے ہیں کہ وہ فعل جو مصلحت مدنیہ کو توڑتا ہے۔ اور ان سب کی طرف سے زجر کے لئے کافی شمجھا گیا — (۱) آپ باربارجان جمہ ہیں کہ وہ فعل جو مصلحت مدنیہ کو توڑتا ہے۔ اور ان سب کی طرف سے زجر کے لئے کافی شمجھا گیا — (۱) آپ باربارجان جکے ہیں کہ وہ فعل جو مصلحت مدنیہ کو توڑتا ہے۔ اور اسب کی طرف سے زجر کے لئے کافی شمجھا گیا — (۱) آپ باربارجان جکے ہیں کہ وہ فعل جو مسلحت مدنیہ کو توڑتا ہے۔ اور

اس کی وجہ سے ایذ ارسانی اور زیادتی حاصل ہوتی ہے: وہ فعل واجب ولازم جانتا ہے ملا اعلی کی لعنت کو، اور متصور ہوتا ہے عذاب: عمل کی صورت میں یااس کے پڑوس کی صورت میں ۔ (۲) میں کہتا ہوں: یہی بات ضابطہ ہے فصب وعاریت کے سلسلہ میں: بعینہ اس چیز کولوٹا نافر جب ہے۔ پس اگر دشوار ہوتو اس کے مانند کولوٹا نافر وری ہے ۔ (۳) میں کہتا ہوں: یہی ضابطہ ہے اتلاف کے سلسلہ میں۔ اور احادیث سے بظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ جائز ہے کہ تاوان دیا جائے، متقوم چیز وں میں (بھی ) اس چیز کے ذریعہ جس کے بارے میں عوام وخواص فیصلہ کریں کہوہ اس کے مانند ہے، جیسے بیالے کی جگہ پیالہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فیصلہ کیا فریب خوردہ پر کہوہ فدرید دے اپنی اولاد کے مثل کے ذریعہ۔

# جوا پنامال بعینہ کسی کے پاس پائے: وہ اس کا زیادہ حقد ارہے

حدیث — رسول الله طِلْنَامِیَا مِیْمُ نے فرمایا:''جس نے اپنامال بعینہ کسی کے پاس پایا: وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔اور خریداراس کا پیچھا کرے جس نے اس کو بیچاہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۴۹)

تشریخ: کسی کا کوئی مال چوری ہوگیا، یاکسی نے غصب کرلیا، یا گم ہوگیا۔ پھروہ مال بعینہ کسی کے پاس ملا، اس میں کوئی شریخ بین ہوئی، تو مال کا مالک قاضی کے یہاں استحقاق ثابت کر کے وہ مال لےسکتا ہے۔ اور جس کے پاس وہ مال ملا ہے: اگروہ کے کہاس نے اس کوکسی سے خریدا ہے تو اس سے کہد دیا جائے کہ وہ بائع کا پیچھا کرے ۔ اس حکم میں اشکال بیہ ہے: اگروہ کے کہاس میں مشتری کے نقصان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ ممکن ہے وہ بائع کو نہ پائے پس اس کا نقصان ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:

جب اليي صورت بيش آئة وتوعقلاً دوبي في لي بوسكته بين:

پہلا فیصلہ: مشتری کومہلت دی جائے یعنی مال اس کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ اور مالک خود بائع کو تلاش کرے، اور اس کو قاضی کے پاس جھوڑ دیا جائے۔ اور مالک خود بائع کو تلاش کرے، اور اس کو قاضی کے پاس حاضر کر کے اپنا استحقاق ثابت کرے، پھر مشتری سے وہ مال لے۔ تو اس میں بچند وجوہ مالک کا نقصان ہے:

پہلی وجہ: ممکن ہے یہی شخص جس کے پاس مال ملا ہے: چور، غاصب یا گم شدہ چیز پانے والا ہو۔ اور جب اس کی خیانت طشت از بام ہوئی تو وہ کہنے لگا: میں نے یہ چیز کسی سے خریدی ہے۔ اس طرح وہ اپنا بچاؤ کرتا ہو۔ پس اگر مالک سے کہا جائے گاکہ وہ بائع کو تلاش کرے، تو وہ کہاں یائے گا؟

دوسری وجہ بھی چوراور غاصب کسی کواس چیز کے بیچنے کاوکیل بناتے ہیں۔ تا کہوہ پکڑے جائیں نہوکیل۔وکیل میے کہہ کرچ جائے گا کہ جھے کسی نے بیمال بیچنے کے لئے دیاہے۔اور چوراور غاصب میے کہہ کرچھوٹ جائیں گے کہ ہم کیا جانیں؟! جس نے بیچاہے اس کو پکڑو۔ پس حقوق ضائع ہو نگے۔اور مالک کا نقصان ہوگا۔

تیسری وجہ: اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے جب بائع کو تلاش کرلیا تو مشتری غائب ہو گیا۔ جب اسے ڈھونڈ ھ نکالا تو سامان ندار د! پس نامرادی کے سوامالک کے ہاتھ کیا آئے گا؟

دوسرا فیصلہ: بیکیا جاسکتا ہے کہ مالک اپنااستحقاق ثابت کرکے وہ چیز فوراً لیلے ۔اورمشتری سے کہا جائے کہ وہ بائع کو پکڑے اس میں بچند وجوہ مشتری کاضررہے:

پہلی وجہ: بھی مشتری بازار سے ایک چیز خرید تا ہے، اورا سے کچھ پیۃ نہیں ہوتا کہ بائع کون ہے؟ اور کہاں رہتا ہے؟ پس اگروہ مال شخق لے لیگا، اور مشتری کو بائع نہیں ملے گا تواس کا نقصان ہوگا۔ نامرادی ہی اس کے نصیب میں آئے گی! دوسری وجہ: اور بھی مشتری کو سامان کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً وہ کھانے پینے یا پہننے کی چیز ہے۔ پس اگر مالک وہ چیز لے لیگا، اور مشتری بائع کے پیچھے جائے گا تواس کی حاجت فوت ہوجائے گی۔

غرض دونوں صورتوں میں ضرر ہے۔ اور ایک نہ ایک کو ضرر برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر فیصلہ ممکن نہیں۔ پس جو بات لوگوں کے نزدیک واضح اور کھلی ہوئی ہے، جس کو اُن کے اذہان بے کھٹک قبول کرتے ہیں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور یہاں واضح بات سے ہے کہ وہ مال مالک کے حوالے کیا جائے۔ کیونکہ جب اس نے اپنا استحقاق ثابت کر دیا تو اس کاحق اس چیز کے ساتھ متعلق ہوگیا۔ کورٹ میں بھی گواہوں کے ذریعہ جب کوئی شخص کسی چیز میں اپنا حق ثابت کر دیا تو اس کاحق میں فیصلہ کسی چیز میں اپنا حق ثابت کرتا ہے، اور معاملہ بالکل صاف ہوجا تا ہے، کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا تو مدعی کے حق میں فیصلہ کردیا جا تا ہے۔ مدعی علیہ کے ضرر کا لحاظ نہیں کیا جا تا۔ سارے ہی فیصلہ اس انداز پر ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ فیصلہ بھی اُسی طرح کیا گیا ہے۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "من وجدَ عينَ مالِه عند رجل فهو أحقُّ به، ويتَّبِع البَيِّعُ من باعه" أقول: السبب المقتضى لهذا الحكم: أنه إذا وقعت هذه الصورة، فيحتمل أن يكون في كل جانب الضررُ والجَوْرُ؛ فإذا وجدَ متاعَه عند رجل:

[١] فإن كانت السنةُ أن يُهمله حتى يجد بائعَه، ففيه ضرر عظيم لصاحب الحق:

[الف] فإن الغاصب، أو السارق إذا عُثِرَ على خيانته: ربما يحتجُّ بأنه اشترى من إنسانٍ، يَذُبُّ بذلك عن نفسه.

[ب] وربـما يكون السارقُ والغاصبُ وَكَّلَ بعضَ الناس بالبيع، لئلايؤاخذ هو ولا البائع، وفي ذلك فتحُ باب ضياع حقوق الناس.

[ج] وربما لايجد البائع إلا عند غيبة هذا المشترى، فيؤ اخِذُه، فلا يجد عنده شيئًا، فيسكت

على خيبة.

[٢] وإن كانت السنةُ أن يقبضه في الحال، ففيه ضرر للمشترى:

[الف] لأنه ربما يبتاع من السوق: لايدرى من البائع؟ وأين محله؟ ثم يُستَحقُّ مالُه، ولايجد البائع، فيسكت على خيبة.

[ب] وربما يكون له حاجةً إلى المتاع، ويكون في قبض المستَحِقِّ إياه، وحوالتِه على البائع: فوتُ حاجته.

فلما دار الأمر بين ضررين، ولم يكن بدُّ من وجود أحدهما: وجب أن يُرجع إلى الأمر الظاهر الذى تقبله أفهامُ الناس من غير رِيبة، وهو هنا: أن الحقَّ تعلَّق بهذه العين، والعينُ تُحبس في الحق المتعلّق بها، إذا قامت البينة، وارتفع الإشكال؛ وعلى هذا القياس ينبغي أن تُعتبر القضايا.

تر جمہ: میں کہتا ہوں: اس علم کو چاہنے والاسبب یعنی وجہ یہ ہے کہ جب بیصورت پیش آئے تواحمال ہے کہ ہر جانب ضرر اور ظلم ہو۔ پس جب مالک نے اپنا سامان کسی خص کے پاس پایا: (۱) تو اگر طریقہ ہو یعنی یہ فیصلہ کیا جائے کہ مالک مشتری کو مہلت وے، یہاں تک کہ مالک اس کے بائع کو پائے تو اس میں بھاری ضرر ہے صاحب تن کا: (الف) پس بیشک عاصب یا چور جب اس کی خیانت کا پید چل جاتا ہے تو وہ بھی جمت پکڑتے ہیں کہ اس نے ایک خض سے خریدا ہے۔ وہ اس طرح آپی ذات سے مدافعت کرتا ہے (ب) اور بھی چور اور غاصب کسی شخص کوفر وخت کرنے کے لئے وکیل بناتے ہیں۔ تاکہ نہ وہ (غاصب اور چور) پکڑا جائے، نہ بیچنے والا وکیل۔ اور اس میں لوگوں کے حقوق کے ضیاع کا درواز و کھولنا ہیں۔ تاکہ نہ وہ اس مشتری کو پکڑا تا ہے، نہ بیچنے والا وکیل۔ اور اس میں لوگوں کے حقوق کے ضیاع کا درواز و کھولنا اس مشتری کی لوگڑتا ہے، پس وہ اس مشتری کو پکڑتا ہے، پس وہ اس مشتری کی کا ضرر ہے: (الف) اس لئے کہ وہ بھی بازار سے خرید تا ہے: وہ نہیں جانتا کہ بیچنے والا کون ہے؟ اور اس کی جاتے ہیں اور مشتری کی کا ضرر ہے: (الف) اس لئے کہ وہ بھی بازار سے خرید تا ہے: وہ نہیں جانتا کہ بیچنے والا کون ہے؟ اور اس کی جگہاں ہے؟ پھراس کا مال استحقاق میں لے لیاجا تا ہے۔ اور وہ بائع کو نہیں پا تا تو وہ نامرادی کے ساتھ خاموش رہتا ہے: (ب) اور کھی مشتری سامان کا محتاج ہوتا ہے۔ اور مشتری کے چزیر قبضہ کرنے میں ، اور مشتری کو بائع کے حوالے رہنا ہے (ب) اور کھی مشتری کی حاجت فوت ہوجاتی ہے۔

پس جب معاملہ دوضرروں کے درمیان دائر ہوا۔ اور ان دو میں سے ایک کے پائے جانے سے کوئی چارہ نہیں تو ضروری ہوا کہ اس امر ظاہر کی طرف رجوع کیا جائے جس کولوگوں کے اذہان بے کھٹک قبول کریں۔ اور وہ یہاں ہیہ کہ مالک کاحق اس چیز کے ساتھ متعلق ہوگیا ہے ( کیونکہ اس نے قاضی کے یہاں اپنااستحقاق ثابت کر دیا ہے ) اور چیز روکی جاتی ہوجا کیں ، اور اشتباہ ختم ہوجائے لینی جب جاتی ہوجا کیں ، اور اشتباہ ختم ہوجائے لینی جب

گواہوں کے ذریعہ مدعی اپنا دعوی ثابت کردے، اور بات بالکل واضح ہوجائے، توجس چیز میں اس کا دعوی ہے وہ مدعی علیہ سے کیکراس کو دیدی جاتی ہے۔ اوراسی انداز پر مناسب ہے کہ تمام قضایا کوقیاس کیا جائے۔ یعنی سارے فیصلے اسی انداز پر ہوتے ہیں۔ پس بیے فیصلہ بھی اسی انداز پر کیا گیا ہے۔

تصحیح: قوله: والعین تُحبس فی الحق المتعلق بها مطبوعه میں والعین تُحبس فی العین المتعلق به تصحیح: قوله: والعین تُحبس فی الحق الحق ہے۔ القیح مخطوط کرا چی سے کی ہے۔ اور به کو بها شارح نے کیا ہے۔ کیونکہ شمیر العین کی طرف عاکد ہے۔ اور المتعلق کواسم فاعل اور اسم مفعول دونوں پڑھ سکتے ہیں۔

# مويثي كهيتون كانقصان كرين تواس كاحكم

حدیث — حضرت براء بن عازب رضی الله عنه کی اومٹنی ایک باغ میں گھس گئی ،اوراس نے نقصان کر دیا۔ نبی مِتَّالِیْمَائِیْمَ نے اس واقعہ میں دوبا توں کا فیصلہ کیا: ایک ہیے کہ دن میں باغوں کی حفاظت کی ذمہ داری باغ والوں کی ہے۔ دوم: یہ کہ رات میں مولیثی جونقصان کریں اس کا تاوان مولیثی والوں پر ہے (مشکوۃ حدیث ۲۹۵ موطا۲: ۷۶۷)

تشریج: یہ فیصلے اس وجہ سے کئے ہیں کہ جب مولیثی لوگوں کے کھیتوں میں نقصان کرتے ہیں تو ہرایک دوسرے کو الزام دیتا ہے،اوراپنی صفائی پیش کرتا ہے:

جانور کا مالک: کہتا ہے: جانوروں کو چراگاہ میں چھوڑ نا ضروری ہے۔ ورنہ وہ بھوکے مریں گے۔ اور ہر جانور کے ساتھ رہنے میں اوراس کی حفاظت کرنے میں حرج ہے۔ اس صورت میں جانور والا اپنا کوئی کا منہیں کرسکے گا۔ اور جانور نے جونقصان کیا ہے اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ کھیت والے ہی نے کوتا ہی کی ہے کہ اس نے اپنے کھیت کی حفاظت نہیں کی ۔ اوراس کو بربادی کے لئے چھوڑ دیا!

اور کھیت والا: کہتا ہے: کھیت بستی سے باہر ہوتے ہیں۔ان کی حفاظت کرنا،لوگوں کے جانوروں کوان سےرو کنا،اور ان کی نگرانی کرنا کھیت والے کے بس میں نہیں۔اس صورت میں وہ اپنا کوئی کا منہیں کر سکے گا۔ پس کوتا ہی جانوروالے ک ہے۔اس نے خود جانور کھیت میں چھوڑ دیئے ہیں، یاان کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔

پس جب صورتِ حال میہ ہے تو ضروری ہے کہ عرف وعادت کا اعتبار کیا جائے۔ اور اس سے تجاوز کوظلم وزیادتی قرار دیا جائے۔ اور اس پر حکم مرتب کیا جائے۔ اور لوگوں کی عادت میہ ہے کہ دن میں کوئی نہ کوئی کھیت میں ہوتا ہے۔ جو کھیت کا کام کرتا ہے۔ اس کوسنوار تا ہے اور الوں کی حادث میں بیلوگ گھر چلے آتے ہیں۔ اور جانور والوں کی عادت میں میں مولیثی گھر لے آتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں، پھر دوسرے دن چرنے کے لئے کھولتے ہیں۔ پس اگر دن میں مولیثی گھر لے آتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں، پھر دوسرے دن چرنے کے لئے کھولتے ہیں۔ پس اگر دن

میں جانورنقصان کرتے ہیں تواس میں کھیت والے کی کوتا ہی ہے۔اس لئے ضمان واجب نہیں۔اوررات میں نقصان کرتے ہیں تواس میں جانوروں کے اس کے تاوان واجب ہے۔

[٥] وقضى صلى الله عليه وسلم: أن على أهلِ الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدتِ المواشى بالليل، ضامِنٌ على أهلها"

أقول: السبب المقتضى لهذا القضاء: أنه إذا أفسدت المواشى حوائطَ الناس، كان الجورُ والعذرُ مع كل واحد:

فصاحب الماشية: يحتج بأنه لابد أن يَسْرَحَ ماشيته في المرعى، وإلا هلكت جوعًا، واتبًاعُ كلِّ بهيمة وحفظُها يُفسد عليهم الارتفاقاتِ المقصودة، وأنه ليس له اختيار فيما أتلفته بهيمتُه، وأن صاحبَ الحائط هو الذي قَصَّرَ في حفظِ ماله، وتَرَكَه بمَضْيَعَةٍ.

وصاحب الحائط: يحتج بأن الحوائط لاتكون إلا خارج البلاد، فحفظُها والذَّبُّ عنها والإقامةُ عليها: يُفسد حاله، وأن صاحب الماشية هو الذي سَرَحَهَا في الحائط، أو قَصَّرَ في حفظها.

فلما دار الأمر بينهما، وكان لكل واحد جورٌ وعذرٌ: وجب أن يُرْجع إلى العادة المألوفة المفاشية بينهم، فَيُبنى الجورُ على مجاوزتها؛ والعادة: أن يكون في كل حائط في النهار من يعمل فيه، ويُصلح أمرَه، ويحفَظُه، وأما في الليل فيتركونه، ويبيتون في القرى والبلاد؛ وأن أهل الماشية يجمعون ماشيتهم بالليل في بيوتهم، ثم يُسْرِحونها في النهار للرعى، فاعتبر البَحورُرُ: أن يجاوزَ العادة الفاشية بينهم.

ترجمہ: (۵) اور رسول اللہ مِنَائِيَةِ اللهِ نِعَالَمُ نِي فيصله فر مایا: (۱) کہ دن میں باغ والوں کے ذمہ باغوں کی حفاظت ہے (۲) اور یہ کہرات میں مولیثی جونقصان کریں ، مولیثی والوں پراس کا تاوان ہے ۔ میں کہتا ہوں: اس فیصلہ کوچاہنے والا سبب: یہ ہے کہ جب مولیثی لوگوں کے باغوں میں نقصان کریں توظلم اور عذر ہرایک کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ہرایک اپنی صفائی پیش کرے گا ، اور دوسرے کومور دِالزام گھہرائے گا ۔ پس جانور والا: جمت پیش کرے گا کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو چراگاہ میں چھوڑے ، ورنہ وہ بھوک سے مرجا نمیں گے۔ اور ہر جانور کے پیچھے رہنا ، اور اس کی حفاظت کرنا: لوگوں پر ان کے ضروری دنیوی کا موں کو خراب کردے گا۔ اور ہہ جانور نے مال کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے خراب کیا ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے خراب کیا ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے حاور یہ کے گا کہ اس کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے خراب کیا ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے خراب کیا ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے خراب کیا ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے حاور اس کو ہلاکت کے حاور اس کو ہلاکت کے خواب کیا ہو کہ باغ والا ہی وہ ہے جس نے اپنے مال کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے خراب کیا ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے خراب کیا ہم کہ کو کو معاطرت میں کوتا ہی کی ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے خراب کیا ہو کیا خواب کیا کہ باغ والا ہی وہ ہے جس نے اپنے مال کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے میان کو کیا خواب کی خواب کی خواب کو کیا کہ باغ والا ہی وہ ہے جس نے اپنی مال کی حفاظت میں کوتا ہوں کیا جو کو کو کو کھر کیا کہ باغ والا ہی وہ ہے جس نے اپنی مال کی حفاظت میں کوتا ہوں کیا کہ باغ والا ہی وہ ہے جس نے اپنے والے کو کیے کو کیا کیا کو کیا ہوں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کیا کو کیا

لئے چھوڑ دیا ہے — اور باغ والا: ججت پیش کرے گا کہ باغات آباد یوں سے باہر ہوتے ہیں۔ پس ان کی حفاظت کرنا، اور ان سے ہٹانا، اور ان کی نگرانی کرنا: باغ کے مالک کے حال کو بگاڑ دےگا۔ اور میہ کہے گا کہ جانور والا ہی وہ ہے جس نے اس کو باغ میں چھوڑ اہے، یااس کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔

### کھل کھانے کا حکم اوراس کی وجہ

حدیث — نبی ﷺ نے میں اٹکائے ہوئے بھلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: ''جس حاجت مند نے اپنے منہ سے کھایا، پائے نہیں بھرا تو اس پر کچھ تا وان نہیں ۔ اور جو کھلوں میں سے کچھ کیکر نکلا تو اس پر اس کا دُونا: تا وان اور سزا ہے۔ اور جس نے کھلوں میں سے کچھ چرایا، کھلیان میں محفوظ ہوجانے کے بعد، پس وہ ڈھال کی قیت کے بقدر ہو گیا تو اس کا باتھ کا ٹا جائے گا'' (ابوداؤد حدیث ۱۵ اکتاب اللَّقَطَة)

حدیث — حضرت رافع بن عمر وغفاری رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں لڑکا تھا، انصار کے باغوں پر پھر پھینکا کرتا تھا۔ وہ مجھے نبی طِلْنَظِیَا ﷺ کے پاس لے گئے۔ آپؓ نے فرمایا:''لڑ کے! کھجور کے درختوں پر ڈھلے کیوں پھینکتا ہے؟'' میں نے عرض کیا: کھا تا ہوں! آپ نے فرمایا:''ڈھلے نہ پھینکا کر، جو نیچ گری ہوئی ہوں ان کو کھا'' پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور دعادی:''اے اللہ! اس کوشکم سیر فرما!'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۵۷)

تشریخ:طریقه بیتھا کہ جب تھجور کےخوشے پکنے پرآتے توان کوکاٹ کرا تارلیا جا تا۔اور باغ ہی میں ککڑیاں گاڑ کر ان پرلٹکا دیا جا تا۔ جب وہ دھوپ میں پک کراورسو کھ کرچھو ہارے بن جا تیں توان کو کھلیان میں جمع کرلیا جا تا۔اور کوٹ کر کوڑا نکال کر بوروں میں بھرلیا جاتا۔

اب پھل کھانے کی چندصورتیں ہیں: حاجت مند کا کھانا، اور بے ضرورت کھانا۔ پھر ہرایک کی حیارصورتیں ہیں:

درختوں کے نیچ گراہوا پھل کھانا، درختوں پر سے توڑ کر کھانا، لکڑیوں پرسو کھنے کے لئے باغ میں لٹکایا ہوا پھل کھانا، اور کھلیان میں محفوظ کیا ہوا پھل کھانا: پھر ہرایک کی دوصور تیں ہیں: ما لک کی اجازت سے کھانا اور بغیراجازت کے کھانا۔ پس کل سولہ صور تیں ہیں۔

اورظاہر ہے کہ بے ضرورت اور بے اجازت کھاناکسی صورت میں درست نہیں۔ حدیث میں ہے: الا لا تظلموا، الا لایحلُّ مالُ امریء الا بطیب نفس منه :سنواظم وزیادتی مت کرو۔ سنواکسی خص کامال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں (مشکوۃ حدیث ۲۹۴۲ باب العصب) اور یہ جوعام خیال ہے کہ درخت کے نیچ گراہوا پھل کھانا مطلقاً جائز ہے: یہ خیال درست نہیں۔ البتہ حاجت منداور فاقہ مست کے لئے لوگ چیشم بوتی کرتے ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ فاقہ ہی کی وجہ سے کھاتے تھے۔ پس بوقت ِ حاجت درخت کے نیچ گرے ہوئے پھل کھانا جائز ہے۔ مگر لے نہیں جاسکتا۔ یہی حکم سو کھنے کے لئے باغ میں لئکائے ہوئے پھلوں کا ہے۔ اور درخت پر سے توڑ کر کھانا، درختوں پر پھر پھینکنا، جیب یا پلّہ میں بھرکر لے جانا، یا کھلیان میں محفوظ کیا ہوا پھل کھانایا لیے جانا جائز نہیں۔ بلکہ جو پھل کھایان وغیرہ میں محفوظ کردیا گیا ہے، اس میں سے نصاب سرقہ کے بقدر کھانایا لے ہوا پھل کھانایا لے جانا جائز نہیں۔ بلکہ جو پھل کھایان وغیرہ میں محفوظ کردیا گیا ہے، اس میں سے نصاب سرقہ کے بقدر کھانایا لے

بو من ما ما یہ باب بو سال کے بروروں میں تاوان اور سزا ہے۔ اب یہی باتیں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے الفاظ میں پڑھیں: جانا موجبِ حدے۔ اور اس سے کم میں تاوان اور سزا ہے۔ اب یہی باتیں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے الفاظ میں پڑھیں: ایک دوسرے برطلم وزیادتی رو کنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ اس مخص کا ہاتھ پکڑا جائے جولوگوں کو نقصان پہنچا تا ہے۔ اور ان پر

ایک دوسرے پر م وریادی روسے اصر یقہ پہ ہے کہ اس کا ہا کھ پر اجائے ہوتو وں وقفضان چھپاتا ہے۔ اوران پر زیادتی کرتا ہے۔ لوگوں کو مطلق العنان چھوڑ دینا اور من مانی کرنے دیناظلم وجور کا علاج نہیں۔ پس اگر کوئی فاقہ زدہ ہے، اور باغ میں لؤکائے ہوئے بھلوں سے جو غیر محفوظ ہیں اور وافر مقدار میں ہیں، پیٹے بھر کر کھائے تو لوگ اس میں تکی نہیں کرتے۔ بشرطیکہ وہ حدسے تجاوز نہ کرے، پتہ بھر کر نہ لے جائے ، اور درختوں پر پھر نہ چھینئے۔ عرف میں ایسی صورت میں چھم بوشی برتی جاتی ہوئی برتی جاتی ہوئی ہوئی کہ کے اور کھائے والد دعوی کرے کہ کھانے والے نے حرص و آز سے پھل کھائے ہیں، یا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور کھانے والے کوکوئی سرزش نہیں کی جائے گی۔ اور کھانے والے کوکوئی سرزش نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر پھل توڑا ہو، یا پلتہ محرکر لے گیا ہو، یا درخت پر ڈھلے مارے ہوں، یا سی بھی طرح پھل خراب کرنے میں حدسے البتہ اگر پھل توڑا ہو، یا پلتہ محرکر لے گیا ہو، یا درخت پر ڈھلے مارے ہوں، یا سی بھی طرح پھل خراب کرنے میں حدسے

شجاوز کیا ہو،تو سز ااور تاوان دونوں واجب ہیں۔

[٦] وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلَّق، فقال: " من أصاب بفيه، من ذي حاجة، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلاشيئ عليه"

اعلم: أن دفع التظالم بين الناس: إنما هو أن يُقبض على يدمن يَضُرُّ بالناس، ويتعدى عليهم، لا أن يُتَبَعَ شُحُّهُم وغِمْرُ نفوسِهم: ففى صورة الأكل من الشمر المعلَّق، غير المُحْرَزِ، الكثير الدى لا يُشَحُّ منه بِشِبَع إنسان محتاج، إذا لم يكن هناك مجاوزة حدِّ العرف، ولا اتخاذ خُبنةٍ، ولا رمى الأشجار بالحجارة: فإن العرف يوجب المسامحة فى مثله؛ فمن ادَّعى فى مثل ذلك:

أنه اتبع الشُّحَّ وقصدَ الضرار فلا يُتَّبع.

وأما ماكان من ثمر مَشْفُوْهِ، أو اتخاذِ خُبنةٍ، أو رمي أشجارٍ، أو مجاوزةِ الحد في الإتلاف بوجه من الوجوه: ففيه التعزير والغرامة.

تر جمہ:(۱) نی علاق کے اس ایک اٹکائے ہوئے کھلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا: پس آپ نے فرمایا:

''جس حاجت مند نے اپنے منہ سے کھایا، درانحالیہ وہ پالہ جمر نے والانہیں، تواس پر پچھ (سرزنش یا تاوان) نہیں ۔ جان

لیس کہ لوگوں کے درمیان ایک دوسر بے پرزیادتی کو ہٹانا: وہ یہی ہے کہ اس شخص کا ہاتھ کپڑا جائے جولوگوں کو نقصان پہنچا تا

ہے۔اوران پرزیادتی کرتا ہے۔ بیطریقہ نہیں ہے کہ ان کی حرص و آزکی اوران کے دلوں کی کھوٹ کی پیروی کی جائے۔

پس اُن لٹکائے ہوئے کھلوں سے کھانے کی صورت میں جو محفوظ کئے ہوئے نہیں ہیں، جواسے زیادہ ہیں کہ اس سے کوئی جو کا نہیں ہیں، جواسے زیادہ ہیں کہ اس سے کوئی ہو اور نہ پلہ بھرنا ہو، اور نہ پہنے کہ والی محد سے تجاوز کرنا نہ ہو،اور نہ پلہ بھرنا ہو، اور نہ درختوں پر پھر بھی نکنا ہو: پس بیشک عرف اس جیسی صورت میں چشم پوشی کو واجب کرتا ہے۔ پس جو شخص دعوی کر سے ہو،اور نہ درختوں پر پھر بھی نکنا ہو: پس بیشک عرف اس جیسی صورت میں پشم پوشی کو واجب کرتا ہے۔ پس جو شخص دعوی کر سے اس جیسی صورت میں کہ کھانے والے نے حرص و آزکی پیروی کی ہے،اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو وہ پیروی نہیں کیا جائے گا ۔ اور رہی وہ صورت جبکہ پھل تو ڑا ہو، یا پلہ بھرنا ہو، یا سی بھی شکل سے صدسے تجاوز کرنا ہو، پھل جو سے کا سے تو اس میں سزااور تا وان ہے۔

لغات:الخُبنَة: دامن يالنگى كومور كربنايا هواپله .....المَشْفُوْ ٥: تھور ابچا هوا۔ ماء مشفو ٥: كثير الورود پانی۔

# دودھ نکالنے کا حکم اوراس کی وجہ

حدیث — رسول الله میلانی آیم نے فرمایا: ''کوئی شخص کسی کے جانور کا دودھاس کی اجازت کے بغیر ہر گزنہ نکا لے۔
کیاتم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کے کمرے میں آئے، اس کی الماری توڑے، اوراس کا کھانا لے
جائے؟ لوگوں کے لئے ان کے مولیثی کے تھن ہی ان کی غذاؤں کو جمع کرتے ہیں'' یعنی دودھ مولیثی کے مالکان کے
نزدیک قیمتی چیز ہے (مشکوۃ حدیث ۲۹۳۹)

حدیث — رسول الله مین الله مین

روایت میں تھن کے دودھ کواس سامان کا حکم دیا گیا ہے جو گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ جسے اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔پس بے اجازت جانورکودو ہنا بھی جائز نہیں۔

اور دوسری حدیث میں اس کو باغ میں لٹکائے ہوئے غیر محفوظ کھلوں کے حکم میں رکھا ہے، اور بوقت حاجت بقدر حاجت استعال کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ بکریوں کے ساتھ رکھوالانہ ہو۔ اور اگر مالک موجود ہوتو اجازت لیناضروری ہے۔

اور رفع تعارض کاضابطہ یہ ہے کہ اگر روایات میں اختلاف ہو، اور حکم کی وجہ بیان کی گئی ہو، تو اس کا لحاظ کر کے حدیثوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہاں پہلی حدیث میں ممانعت کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ دودھ لوگوں کے نزدیک فیتی چیز ہے۔ پس عرف میں جہاں وسعت برتی جاتی ہو، اور جاتنی مقدار استعال کرنے میں نجوسی اور نگی نہ کی جاتی ہو، اور حاجت بھی ہو، تو جائز ہے، ور نہیں۔ یہی ضابطہ دواور مسلوں میں بھی ملحوظ رکھنا چا ہے: ایک: یبوی شوہر کے مال میں سے کیا خرج کر سکتی ہے؟ دوسرا: غلام آقا کے مال میں سے کیا خرج کر سکتے ہیں، اور تنجوسی اور تنجیس کے مال میں سے کیا خرج کر سکتے ہیں، ور نہیں۔ جاتی، اور شوہر اور آقا سے اجازت لینے کا موقع نہیں ہے، اور خرج کرنے کی ضرورت ہے تو خرج کر سکتے ہیں، ور نہیں۔

[٧] وأما لبنُ الماشية: فالأقيسةُ فيه متعارضة، وقد بينها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فقاسها تارةً على المتاع المخزون في البيوت: فنهى عن حلبه؛ وتارةً على الثمر المعلَّق، والأشياءِ غيرِ المحرزة: فأباح منه بقدر الحاجة لمن لم يجد صاحبَ المال ليستأذنه.

والأصل فيما اختلف فيه الأحاديث، وأَظهرتِ العللُ: أَن يُجمع باعتبار تلك العلل فحيثما جرتِ العادة ببذل مثله، وليس هناك شُحُّ وتضييقٌ، وكانت حاجةٌ: جاز، وإلافلا.

وعلى مثل ذلك: ينبغي أن يُعتبر تصرف الزوجة في مال الزوج، والعبدِ في مال سيده.

ترجمہ:(۷)اوررہاجانوروں کا دودھ: پس قیاس اس میں متخالف ہیں۔اوران مختلف قیاسوں کو نبی میں گئی نے بیان کیا ہے: پس بھی ان کو قیاس کیا اس سامان پر جو گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، پس دودھ دو ہنے سے منع کیا۔اور بھی لڑکائے ہوئے بھلوں پراور غیر محفوظ چیزوں پر قیاس کیا۔ پس اس میں سے بقدر حاجت کی اجازت دی،اس شخص کے لئے جو مال والے کونہ یائے کہاس سے اجازت لے۔

اورضابطہاس میں جس میں احادیث مختلف ہوں ، اور وجوہ ظاہر کی گئی ہوں: یہ ہے کہ ان وجوہ کا لحاظ کر کے روایات میں تطبیق دی جائے۔ پس جہاں عادت جاری ہواس جیسی چیز کے خرج کرنے کی ، اور وہاں بخیلی اور تنگی نہ کی جاتی ہو ، اور عاجت ہوتو جائز ہے ، ورنہیں — اور اس کے مانند پر مناسب ہے کہ شوہر کے مال میں بیوی کے تصرف کا ، اور آقا کے مال میں غلام کے تصرف کا لجائے۔ یعنی وہی تھم یہاں بھی جاری کیا جائے۔

#### باب \_\_\_\_

## حدود کا بیان

## حدود کےسلسلہ کی عمومی باتیں

### وه جرائم جن میں شخت سزائیں ضروری ہیں

حدود: وہ سزائیں ہیں جوقر آن، حدیث یا اجماع سے ثابت ہیں، اور جوتق اللہ کے طور پر واجب ہوتی ہیں: عقو ہةً مقدَّرة، و جبت حقًّا للّٰہ تعالی (در مختار) اور 'حق اللّٰہ'' کا مطلب سے ہے کہ وہ سزائیں مفادعا مہ کے لئے مشروع کی گئ ہیں۔ یعنی لوگوں کے انساب، اموال، عقول اور اَعراض (آبرو) کی حفاظت کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ بیسزائیں گناہ سے پہلے گناہ سے روکنے والی، اور گناہ کے بعد سرزش ہوتی ہیں۔ بینہ معاف کی جاسکتی ہیں، ندان میں سفارش کی گنجائش ہے۔ شاہ صاحب قدس سرؤفر ماتے ہیں:

چند جرائم ایسے ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ چنانچہان میں کسی قسم کی تبدیلی کا کسی کو حق نہیں۔ یہ وہ جرائم ہیں جن میں مختلف جہتوں سے مفاسد جمع ہیں۔ ان سے زمین میں بگاڑ پھیلتا ہے۔ مسلمانوں کا چین سکون غارت ہوتا ہے۔ ان جرائم کے جذبات لوگوں کے دلوں میں برابرا بھرتے رہتے ہیں۔ وہ انسان پرحملہ کرتے ہیں۔ جب وہ دل میں رچ بس جاتے ہیں تو لوگ ان سے پہنہیں سکتے۔ ان میں ایسا ضرر ہے کہ مظلوم اس کو اپنی ذات سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور وہ جرائم کشر الوقوع ہیں۔

اس قتم کے جرائم میں عذابِ آخرت سے ڈرانا کافی نہیں۔ان پر سخت ملامت اور در دنا ک سز اضروری ہے۔تا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے۔اور وہ ان کوار تکابِ جرم سے بازر کھے۔

السيسكين جرائم يانچ بين:

یہ لا جرم: زنا ہے۔ یہ گناہ شہوت کی زیادتی اور عورتوں کی خوبصورتی میں دلچیس سے صادر ہوتا ہے۔ بدکاروں کے دلوں میں اس کی آز ہوتی ہے۔ عورت کے خاندان کے لئے اس میں سخت عار ہے۔ اور بیوی میں دوسر سے کی مزاحمت انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس سے قبل وقبال اور جنگ وجدال کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور زناعام طور پر باہمی رضا مندی اور تنہائی میں ہوتا ہے، جس سے عام طور پرلوگ واقت نہیں ہوسکتے کہ وہ روک ٹوک کریں۔ پس اگراس کے لئے دردناک سزامقر نہیں کی جائے گی تولوگ اس سے بازنہیں آئیں گے۔

دوسراجرم: چوری ہے۔ بار ہاانسان اچھا پیشنہیں پاتا تو وہ چوری کا دھندا شروع کر دیتا ہے۔اور پیجذبہ بھی انسان پر حملہ کرتا ہے۔اور چوری اس طرح مخفی طور پر ہوتی ہے کہ لوگ اس کونہیں دیکھتے کہ روکیس۔اس لئے اس جرم کی بھی سخت سزا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے اموال محفوظ رہیں۔

چوری اور غصب میں فرق: غصب ایسی دلیل اور بوگس جحت کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کوشر بعت تسلیم نہیں کرتی۔ اور غصب: فریقین کے درمیان معاملات کے سمن میں ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو تجمله معاملات قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے کوئی حدم قرر نہیں گئی۔ غاصب پر تاوان لازم کیا گیا ہے۔ اور اس کو مناسب سزادی جائے گی۔ اور چوری مخفی طور پر ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی روک تھام ممکن نہیں ، اس لئے اس کی تخت سزامقرر کی گئی ہے۔

تیسرا جرم: راہ زنی ہے۔ راہ زنی میں مظلوم راہ زن کواپنی ذات اور اپنے مال سے ہٹانہیں سکتا۔ کیونکہ راہ زنی مسلمانوں کے شہروں میں اور ان کے دبد بہوالے علاقوں میں نہیں ہوتی کہ پولس مدد کرے۔اس لئے ڈاکہ زنی کے لئے چوری سے بھی بھاری سز اضروری ہے۔

چوتھا جرم: شراب نوشی ہے۔ شرابی: شراب نوشی کا رسیا ہوتا ہے۔ اس سے زمین میں بگاڑ بھیلتا ہے۔ اور لوگوں کی عقل بی بردنیا و آخرت کی صلاح موقوف ہے۔ اس لئے بیجرم بھی قابل سزاہے۔ عقلیں از کاررفتہ ہوجاتی ہیں، جبکہ عقل ہی پردنیا و آخرت کی صلاح موقوف ہے۔ اس کئے بیجرم بھی قابل سزاہے۔ یانچواں جرم: زنا کی تہمت لگانا ہے۔ کیونکہ جس پرزنا کی تہمت لگائی جاتی ہے: اس کو سخت اذیّت پہنچتی ہے۔ اور وہ

پ پ و است کا نے والے کو دفع کرنے پر قادر نہیں۔ کیونکہ اگر وہ اس کوتل کرے گا تو قصاصاً مارا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کرے گا تو تصاصاً مارا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کرے گا تو ترکی بہتر کی جواب دیا جائے گا۔ پس اس جرم کے لئے بھی شخت سز اضروری ہے۔

فائدہ: شراب نوشی کی سزاحدیثوں سے ٹابت ہے۔ باقی حدود قر آن کریم میں مذکور ہیں۔اوریہی چند جرائم ہیں جن کی سزائیں'' حدود'' کہلاتی ہیں۔ باقی حجھوٹے بڑے جرائم کی سزائیں'' تعزیرات' کہلاتی ہیں۔ جو قاضی کی صوابدید پر موقوف ہیں۔اور قصاص میں چونکہ معاف کرنے کا اختیار ہے،اس لئے وہ''حدود'' میں شامل نہیں۔

#### ﴿ الحدود ﴾

اعلم: أن من المعاصى ما شرع الله فيه الحدّ؛ وذلك: كل معصية جمعتُ وجوهًا من المفسدة: بأن كانت فسادًا في الأرض، واقتضابا على طُمَأُنينة المسلمين، وكانت لها داعيةٌ في نفوس بني آدم، لاتزال تَهيجُ فيها، ولها ضَرَاوَةٌ لايستطيعون الإقلاع منها، بعد أن أُشربت قلوبُهم بها، وكان فيه ضررٌ لايستطيع المظلومُ دفعَه عن نفسه في كثير من الأحيان، وكان كثيرَ الوقوع فيما بين الناس.

فَمِثلُ هذه المعاصى: لا يَكفى فيها الترهيب بعذاب الآخرة، بل لابد من إقامة مَلامةٍ شديدة عليها و إيلام، ليكون بين أعينهم ذلك، فَيَرْ دَعُهم عما يريدونه:

كالزنا: فإنها تَهِينجُ من الشبق والرغبةِ في جمال النساء، ولها شِرَهٌ، وفيها عارٌ شديد على أهلها، وفي مزاحمة الناس على موطواةٍ تغييرُ الجبلة الإنسانية، وهي مَظِنَّةُ المقاتلات والمحاربات فيما بينهم، ولايكون غالباً إلا برضا الزانية والزاني، وفي الخلوات، حيث لا يطّلعُ عليها إلا البعضُ، فلو لم يُشرع فيها حدٌّ وجيع لم يَحْصُل الردعُ.

و كالسرِقة: فإن الإنسان كثيرًا مَّا لا يجد كُسْبا صالحًا، فَينْحَدِرُ إلى السرِقة، ولها ضَراوةٌ في نفوسهم، ولا يكون إلا اختفاءً، بحيث لايراه الناس، بخلاف الغصب: فإنه يكون باحتجاج وشبهةٍ، لا يُثبتها الشرعُ، وفي تضاعيفِ مُعاملاتِ بينهما، وعلى أعين الناس، فصار معاملةً من المعاملات.

و كقطع الطريق: فإنه لايستطيع المظلومُ ذَبَّه عن نفسه و ماله، و لايكون في بلاد المسلمين و تحت شو كتهم، فَيَدُفعوا، فلا بد لمثله أن يُزَاد في الجزاء و العقوبة.

و كشرب الخمر: فإن لها شَرَهًا، وفيها فسادًا في الأرض، وزوالًا لِمُسْكَةِ عقولهم التي بها صلاح معادِهم ومعاشهم.

و كالقذف: فإن المقذوف يتأذّى أذًى شديدًا، ولا يقدر على دفعه بالقتل ونحوه، لأنه إن قَتَل به، وإن ضَرب ضُرب به، فوجب في مثله زاجر عظيم.

ترجمہ: حدود کا بیان: جان لیس کہ بعض گناہ وہ ہیں: جن میں اللہ تعالیٰ نے سزامقرر کی ہے۔ اور وہ: ہروہ گناہ ہے جو خرابی کی مختلف صور توں کو اکٹھا کرتا ہے۔ بایں طور کہ وہ زمین میں فساد ہو، اور مسلمانوں کے سکون کو غارت کرنا ہو۔ اور اس معصیت کے لئے حملہ ہو، اس گناہ کو چھوڑ نے کی طافت نہ رکھتے ہوں، اس کے بعد کہ لوگوں کے دل وہ گناہ پلا دیۓ گئے ہوں۔ اور اس گناہ لوگ اس گناہ کو چھوڑ نے کی طافت نہ رکھتے ہوں، اس کے بعد کہ لوگوں کے دل وہ گناہ پلا دیۓ گئے ہوں۔ اور اس گناہ میں ایسا ضرر ہو کہ مظلوم اس ضرر کو اپنی ذات سے ہٹانے کی طافت نہ رکھتا ہو، اوقات میں سے اکثر اوقات میں ۔ اور وہ گناہ لوگوں کے درمیان کثیر الوقوع ہو ۔ پس اس قتم کے گناہ: ان میں عذا بِ آخرت سے ڈرانا کا فی نہیں۔ بلکہ ضرور کی ہے ان پر بخت ملامت ہر پاکر نا اور دکھ دینا، تا کہ رہے سزا ان کی آئکھوں کے سامنے، پس رو کے وہ ان کو اس چیز سے جس کا وہ ارادہ کریں ۔ جیسے زنا: پس بیشک یہ معصیت انجرتی ہے شدت شہوت اور عور توں کی خوبصورتی میں دلچ ہی سے، اور اس میں عورت کے خاندان کے لئے سخت عار ہے۔ اور بیوی پرلوگوں کی مزاحمت میں فطرت کے خلاف ہے۔ اور وہ باہمی قتل میں نظرت کے خلاف ہے۔ اور وہ باہمی قتل میں نظرت کے خلاف ہے۔ اور وہ باہمی قتل میں نظرت کے خلاف ہے۔ اور وہ باہمی قتل میں نظرت کے خلاف ہے۔ اور وہ باہمی قتل میں نظرت کے خلاف ہے۔ اور وہ باہمی قتل میں نظرت کے خلاف ہے۔ اور وہ باہمی قتل میں نظرت کے خلاف ہے۔ اور وہ باہمی قتل میں دور وہ باہمی دور وہ باہمی دور

وقبال اور جنگ وجدل کی احتمالی جگہ ہے۔اورز ناعام طور پڑہیں ہوتا، مگرز انی اورزانیہ کی رضامندی سے،اور تنہائیوں میں ہوتا ہے، جہاں معصیت پرمطلع نہیں ہوتے مگر بعض لوگ۔ پس اگراس میں دردنا ک سزامقرر نہ کی جائے گی تو باز رہنا حاصل نہ ہوگا ۔۔۔اور جیسے چوری: پس بیشک انسان بار ہانہیں یا تااچھا پیشہ، پس وہ چوری کی طرف ڈ صلتا ہے۔اور چوری کے لئے لوگوں کے دلوں میں حملہ ہے(مشہور ہے:'' چور چوری سے جاتا ہے،ارا پھیری سے نہیں جاتا'' یعنی توبہ کرنے کے بعد بھی دل اس کاہو کا کرتا ہے، پس توبہ سے پہلے کا حال نہ یو چھ!)اور چوری نہیں ہوتی مگر مخفی طور پر، بایں طور کنہیں د کیھتے اس کولوگ (پس کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اس لئے سخت سزا دہی کے ذریعہ رو کنا ضروری ہے ) برخلاف غصب کے: پس بیٹک وہ ہوتا ہے دلیل قائم کرنے اور کمزور دلیل کے ذریعیہ جس کوشریعت ثابت نہیں کرتی یعنی وہ دلیل محیح نہیں ہوتی ۔اورغصب دونوں کے درمیان معاملات کے شمن میں ہوتا ہے،اورلوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پس غصب معاملات میں سے ایک معاملہ ہو گیا (تفصیل گذشتہ باب میں گذر پھی) — اور جیسے راہ زنی: پس بیثک شان پیہے کہ مظلوم راہ زن کواپنی ذات اور اپنے مال سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔اور راہ زنی:مسلمانوں کے شہروں میں اور ان کے دبد بہوالے علاقوں میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کو دفع کریں۔ پس ضروری ہے اس جیسے گناہ کے لئے کہ جزاؤ سزامیں اضافہ کیاجائے ۔۔۔ اور جیسے شراب نوشی: پس بینک اس محصیت کے لئے حرص وشوق ہے۔اوراس میں فساد فی الارض ہے۔اورلوگوں کی عقول کوزائل کرنا ہے، وہ عقول جن کے ذریعیلوگوں کی آخرت اوران کی دنیا سنورتی ہے ۔ اور جیسے تہمت لگانا: پس بیشک وہ شخص جس پر تہمت لگائی گئی ہے سخت تکلیف اٹھا تا ہے۔ اور قادر نہیں قاذف کو ہٹانے برقل وغیرہ کے ذریعہ:اس لئے کہا گروہ قتل کرے گا تواس کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔اورا گر مارے گا تووہ اس کی وجہ سے مارا جائے گا۔ پس اس جیسے جرم میں بڑی جھڑ کی ضروری ہے۔

لغات:اِفْتَـضَـبَ الشيبئ اقْتِضَـاب: كاٹنا،توڑنا..... الىضَـرَاوَة:حمله،خونخوارى....اس عبارت ميں بعض مذكر ضميريں المعصية كى طرف بتاويل الإثم لوٹائى ہيں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### حدود میں جسمانی ایذاء کے ساتھ عار کی بات ملانے کی وجہ

حدود میں جسمانی ایذاء کے ساتھ عار کی بات بھی ملائی گئی ہے۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کنفس دوطرح سے متاثر ہوتا ہے: ا — جونفس بہیمیت میں غلطاں پیچاں ہوتا ہے:اس کوجسمانی ایذاء جرائم کے ارتکاب سے روکتی ہے، جیسے منہ زور بیل اوراونٹ کوسخت مارشرارت سے روکتی ہے۔

٢\_\_\_\_ اور جونفس جاه پسنداورعزت كاطالب موتاہے:اس كواليى عار جو گلے كاہار بن جائے: جسمانی ایذاء سے بھی

زیادہ گناہ سے روکتی ہے۔

اور جشخص پرحد جاری کی جاتی ہے: اس کا حال معلوم نہیں کہ اس کانفس کس قتم کا ہے؟ اس لئے حدود میں جسمانی تکلیف کے ساتھ عارکی بات بھی ملائی گئی ہے، تا کہ سی کویہ چیز گناہ سے رو کے،اور کسی کووہ چیز — اور حدود (سزائیں) تین ہیں:

ا - قتل یعنی جان ہے تم کرنا قبل عمد میں قاتل قصاصاً قبل کیا جاتا ہے۔ اور راہ زن کوایک صورت میں قبل کیا جاتا ہے، اور ایک صورت میں سولی دی جاتی ہے۔ اور شادی شدہ زانی کوسنگسار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی عار کی بات نہیں ملائی گئے۔ کیونکہ قبل ایک ایسی سزا ہے، جس سے او پر کوئی سز انہیں قبل سے قصہ ہی نمٹ جاتا ہے۔

۲ — جسم کا کوئی حصہ کا ٹنا: چور کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔ اور راہ زن کا بھی ایک صورت میں ایک ہاتھ اور ایک پیر مخالف جانب سے کا ٹاجا تا ہے۔ اور قطع ید سے مجرم کو تخت جسمانی تکلیف چہنچی ہے۔ یہ جسمانی ایذاء دہی ہے۔ اس کے ساتھ عار کی بات یہ ملائی گئی ہے کہ قطع ید سے زندگی بھر کے لئے ایک ایسی قوت کا از الد ہوجا تا ہے جس کے بغیر وہ بذات خود امور معاش انجام نہیں مسکتا۔ اور اس سے جسم بدنما ہوجا تا ہے۔ اور وہ ایک ایسی عار کی بات ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ ایک ایسی عار کی بات ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ ایسا اثر لازم ہے جو بھی ختم ہونے والانہیں۔ جو بھی دست بُریدہ کود کھتا ہے ، فوراً سمجھ جا تا ہے کہ اس نے بھی چوری کی ہے۔ سے ساتھ عار کی بات یہ سے کہ تر ہے۔ یہ مار جسمانی ایذاء رسانی ہے۔ اس کے ساتھ عار کی بات یہ سے سے کوڑوں کی مار: یہ برانہ کورہ دوسر اول سے کم تر ہے۔ یہ مار جسمانی ایذاء رسانی ہے۔ اس کے ساتھ عار کی بات یہ سے سے کوڑوں کی مار: یہ برانہ کورہ دوسر اول سے کم تر ہے۔ یہ مار جسمانی ایذاء رسانی ہے۔ اس کے ساتھ عار کی بات یہ

ا سے کہ غیرشادی شدہ زانی کوسال بھر کے لئے جلاوطن کر دیا جا تاہے۔اور تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی ملائی گئی ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کوسال بھر کے لئے جلاوطن کر دیا جا تاہے۔اور تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔اور شراب کی سزادینے کے بعداس کوسخت ڈانٹا جا تاہے۔

ثم الحدُّ: إما قتلٌ، وهو زجر لازَجْرَ فوقه؛ وإما قطعٌ، وهو إيلام شديد، وتفويتُ قوةٍ لايتم الاستقلال بالمعيشة دونها طولَ عُمُرِه، ومُثْلَةٌ، وعارٌ، وظاهِرٌ أثرُه بمرأى الناس، لا ينقضى، فإن النفس إنما تتأثر من وجهين: النفسُ الواغلة في البهيمية: يمنعها الإيلامُ، كالبقر والجمل، والتي فيها حُبُّ الجاهِ: يردعها العارُ اللازمُ له، أشدَّ من الإيلام؛ فوجب جمعُ هذين الوجهين في الحدود.

ودون ذلك: إيلامٌ بضرب، يُضَمُّ معه مافيه عارٌ، وَظَهَرَ أَثَرُه، كالتغريب، وعدم قبول الشهادة، والتبكيت.

ترجمہ: پھرحد(۱) یا توقتل ہے۔ اوروہ ایسی سرزش ہے جس کے اوپرکوئی سرزش نہیں (اس لئے اس کے ساتھ عار کی بات نہیں ملائی گئی) (۲) اور یا کا ٹنا ہے۔ اوروہ سخت تکلیف پہنچانا ہے (بیج سمانی ایذاء ہے) اور زندگی بھر کے لئے ایسی قوت کوضا کع کردینا ہے جس کے بغیرامور معاش بالاستقلال تکمیل پذیز بیس ہوتے۔ اوروہ شکل بگاڑنا ہے۔ اورایساعار ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے۔ جواثر بھی ختم ہونے والانہیں (بیعار کی بات ہے جوقطع ید کے ساتھ ملائی گئی ہے) ہیں بیشک

نفس دوہی صورتوں میں متاثر ہوتا ہے: (الف) بہیمیت میں دورتک نکل جانے والانفس: اس کو تکلیف دہی روکتی ہے۔ جیسے بیل اور اونٹ (ب) اور وہ نفس جس میں حب جاہ ہے: اس کو وہ عار کی بات جواس کے ساتھ لازم ہو: تکلیف دہی سے بھی زیادہ باز رکھتی ہے۔ پس حدود میں ان دونوں صورتوں کو جمع کرنالازم ہے (۳) اُن سے کم تر: مار کے ذریعہ تکلیف پہنچانا ہے۔ اس کے ساتھ وہ چیز ملائی جائے گی جس میں عار ہو، اور جس کا اثر ظاہر ہو۔ جیسے جلاوطن کرنا۔ اور گواہی قبول نہ کرنا۔ اور خوب ڈانٹ بلانا (وَ عَلَ يَعِلُ وُ عُوْلاً فِي الشيئ: کسی چیز میں آگے تک نکل جانا، دورتک چلے جانا، علو کرنا۔ حدسے برا ھوجانا)

## حدود کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟

گذشته شریعتوں میں تین حدود تھیں قبل میں قصاص، زنا میں رجم، اور چوری میں ہاتھ کا ٹنا۔ یہ تین سزائیں آسانی شریعتوں میں بطور توارث چلی آرہی ہیں۔اوران پرتمام انبیاءاورا متین تقل ہیں۔اوراس میں کی بات کوڈاڑھوں سے مضبوط کیڑنا ضروری ہے کسی حال میں بھی اس کوڑک نہیں کیا جاسکتا۔اس لئے یہی سزائیں ہماری شریعت میں بھی باقی رکھی گئیں۔ البتہ ہماری شریعت نے ان میں تین تصرفات کئے ہیں۔ایک: سخت سزاؤں میں تخفیف کی۔دوم: مزید چند جرائم کے لئے یہی سزائیں تجویز کیں۔سوم: ڈاکہ زنی کی سزائنے کردی۔تفصیل درج ذیل ہے:

پہلاتصرف: ہماری شریعت نے اولاً مذکورہ سزاؤں کے دودرجے مقرر کئے:

ایک:وہ سزاجو ختی کی انتہاءکو پینی ہوئی ہے بعنی قبل اور سنگسار کرنا۔ان سزاؤں کوسکین جرائم کے لئے تجویز کیا۔ دوم:وہ سزاجو کم درجہ کی ہے،اس کوفر وتر درجہ کے جرائم کے لئے مقرر کیا۔ پھر سخت سزاؤں میں درج ذیل تخفیف کی:

ا \_ قتل عد مین تعین طور پر قصاص واجب نہیں کیا۔ بلکہ اس میں معافی اور دیت کی گنجائش رکھی۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۷ میں قصاص کا حکم بیان کرنے کے بعدارشاد پاک ہے: ''لیس جس کواس کے بھائی (مقتول کے وارث) کی طرف سے پھھ معافی مل جائے: تو معقول طور پرخون بہا کا مطالبہ کرنا ہے۔ اور قاتل کے ذمے خوبی کے ساتھ خون بہا اس بھائی کے پاس معافی ما ہے بہنچانا ہے۔ یہ (عفوو دیت کی گنجائش) تمہار سے پر وردگار کی جانب سے سز امیں تخفیف اور مہر بانی ہے' وار حضرت این عباس رضی اللہ عنہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل میں قصاص ہی تھا، دیت نہیں تھی۔ ہمار کی شریعت میں جو دیت کی گنجائش رکھی گئی ہے، وہ گذشتہ امتوں کے اعتبار سے تخفیف ہے ( بخاری حدیث ۲۳۹۸ کتاب التفسیر )

۲ — زناکی سزا گذشتہ امتوں میں سنگساری تھی۔ ہماری شریعت میں بیسز اصرف شادی شدہ زانی کے لئے رکھی گئی، اور غیر شادی شدہ زانی کے لئے سوکوڑے تجویز کئے گئے۔ بیاس امت کے لئے تخفیف ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ یہود کی شریعت میں ہر زانی کے لئے رجم کی سزاتھی۔ مگر جب ان کی شوکت ختم ہوئی، اور حکومت کمزور پڑی، اور وہ زانی کوسئگسار کرنے پر قادر نہ رہے، تو انھوں نے رجم کی سزاموقوف کر دی۔ اوراس کی جگہ زانی زانید کامنہ کالا کر کے، گدھے پر اوندھے منہ بٹھا کر بستی میں گھمانے کی سزاتجویز کی۔ اوراس طرح انھوں نے اپنی شریعت میں گذشتہ شریعتوں کی دونوں سزاؤں: اصلی اور بدعی کو جمع کیا گیا۔ اور شادی شدہ زانی کو شکہ ان کی کو نیا گیا۔ اوراس کے لئے برسرعام کوڑے مارنے کی سزاتجویز کی گئے۔ بیاس امت براللہ تعالی کی غایت درجہ مہر بانی ہے۔

سا — اور چوری کی سزامیں بی تصرف کیا کہ سزا کے علاوہ مسروقہ مال کا دوگنا تاوان واجب کیا۔ابوداؤد کی حدیث (نمبر ۱۵۰) میں ہے:ومن خرج بشیئ منه فعلیه غرامة مثلیه و العقوبة لیعنی جو باغ میں لٹکائے ہوئے بھلوں میں سے پچھ کیکر نکلے تواس براس کا دوگنا تاوان اور سزا ہے۔

دوسراتصرف: ہماری شریعت نے متعدد جرائم کو مذکورہ نین جرائم پرمحمول کیا۔اوران کے لئے بھی وہی سزا کیں تجویز کیس۔ جیسے تہمت لگانے اور شراب پینے کی سزااتتی در ہے تجویز کی۔ کیونکہ بیرگناہ بھی خرابی پیدا کرنے میں مذکورہ تین گناہوں کے برابر ہیں۔اس لئے ان کے لئے بھی سزاضروری ہے۔

تیسراتصرف: ہماری شریعت نے ڈاکہزنی کی سزاسخت کردی۔ کیونکہ ڈاکہزنی کامعاملہ آل اور چوری سے عکمین ہے، اس لئے اس کی سزاسخت ہونی ضروری ہے۔

فائدہ:چوری کی سزامیں جس تصرف کا تذکرہ کیا ہے،اوراس کی دلیل میں جوحدیث پیش کی ہے،اس کی تقریب تام نہیں۔ کیونکہ باغ میں لٹکائے ہوئے کھلوں کو لے جانا چوری نہیں۔وہ کھل محفوظ مال نہیں ہیں۔اور حدیث میں العقوبة مصلق سرزش مرادہے،قطع یدمراذنہیں۔

واعلم :أنه كان مِن شريعة مَنْ قَبْلَنَا: القصاصُ في القتل، والرجمُ في الزنا، والقطعُ في السرِقة؛ فهذه الشلاثُ كانت متوارثةً في الشرائع السماوية، وأطبق عليها جماهير الأنبياء والأممِ؛ ومِثْلُ هذا يجب أن يؤخذ عليه بالنواجذ، ولا يُترك، ولكن الشريعة المصطفوية تصرفت فيهابنحو آخر:

[١] فجعلتُ مَزْ جرَةَ كلِّ واحد على طبقتين:

إحداهما: الشديدةُ البالغةُ أقصى المبالغ. ومن حقها: أن تُجعل في المعصية الشديدة.

و الثانية: دونَها، ومن حقها: أن تُجعل فيما كانت المعصية دونها:

[الف] في في القتل: القَوَدُ والديةُ، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾ قال ابن

عباس رضى الله عنهما: كان فيهم القصاص، ولم يكن الدية.

[ب]وفى الزنا: الجَلْد؛ وكان اليهو دُ لما ذهبت شوكتُهم، ولم يقدروا على الرجم، ابتدعوا التَّجْبِية والتَّسْجِيْم، فصار ذلك تحريفًا لشريعتهم، فَجُمعتُ لنا بين شرِيْعَتَى مَنْ قبلنا السماوية والابتداعية؛ وذلك غاية رحمة الله بالنسبة إلينا.

[ج] وفي السرقة: العقوبةُ وغرامةُ مثلِّيه، على ماجاء في الحديث.

[٢] وأن حَمَلَتُ أنواعًا من الظلم عليها، كالقذف والخمر، فجَعَلَتُ لهما حدًّا، فإن هذه أيضًا بمنزلة تلك المعاصى.

[٣] وأن زادتُ في عقوبة قطع الطريق.

لغات: سَحَّم الشیبعَ : کالا کرنا.....جَبِّی: اوندها کرنا۔ زانی زانی کا مند کالا کر کے گدھے پراس طرح بٹھاتے تھے کہ مندایک دوسرے کےخلاف رہیں۔ پھران کورسوا کرنے کے لئے بہتی اور بازار میں پھراتے تھے۔ تركيب:أن حملت اورأن زادتكاعطف نحوٍ آخو پر ہے۔ پس تقديرعبارت بيہ ہے:و تبصر فتُ فيها بأن حملت اور بأن زادت.

#### غلاموں کوحد مارنے کاحق مولی کودینے کی وجہ

غلام باندی کو صد مارنے کا حق صرف حاکم کا ہے یا آقا کو بھی بیت حاصل ہے؟ اس میں اختلاف ہے: احناف کے نزدیک: بیت صرف حاکم کا ہے۔البتہ حاکم کی اجازت ہے آقا بھی حد جاری کرسکتا ہے۔اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک: بیت آقا کو بھی حاصل ہے۔گراس کے لئے چند شرائط ہیں (مغنی ۱۰:۱۲۷۱) مثلاً: آقا زنا، شراب اور تہمت میں کوڑے مارسکتا ہے۔اورار تدادمیں قبل اور چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹے سکتا۔ان کے نزدیک بھی بیت صرف امام کو حاصل ہے۔

احناف کے مسلک پروجہ فرق بیان کرنی ضروری نہیں۔ کیونکہ ان کے نزد یک تمام حدود کا اختیار ۔ خواہ آزاد کی ہو یا غلام کی ،اورخواہ کوڑوں کی سزا ہو، یا فتی وغیرہ کی ۔ سے حاکم ہی کو ہے۔ البتۃ ائمہ ثلاثہ کے مسلک پر دوفرق بیان کرنے ضروری ہیں: ایک: آزاد کوتو حاکم ہی حد مارسکتا ہے، اورغلام پر آقا بھی حد جاری کرسکتا ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ دوسرا: آقا صرف کوڑے مارسکتا ہے، قتل اور ہاتھ نہیں کا کے سکتا۔ وجہ فرق کیا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرۂ یہ دونوں فرق بیان کرتے ہیں:

لوگوں کے دوطبقات ہیں۔اور دونوں کی سیاست یعنی اصلاح کا طریقہ مختلف ہے:

پہلاطریقہ: آزادلوگوں کا ہے۔ بیوہ لوگ ہیں جو مستقل بالذات ہیں۔ جن کا معاملہ خودان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی اصلاح کا طریقہ بیہ کہلوگوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی داروگیر کی جائے۔ برسرعام ان کوسزادی جائے۔ ان پر صدود سخت عار لازم کیا جائے۔ اوران کی تحقیر و تذلیل کی جائے۔ ظاہر ہے کہ بیکام حاکم ہی کرسکتا ہے۔ پس وہی ان پر حدود جاری کرنے کا مجاز ہے۔

دوسراطبقہ:غلام باندیوں کا ہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جودوسروں کے ہاتھوں میں قید ہیں۔ان کی اصلاح کا طریقہ بیہ ہے کہ ان کے آقا کو حکم دیا جائے کہ وہ ان کو برائی سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ آقا ان کو برائی سے روکنے کا بہتر طریقہ جانتا ہے۔ اس لئے ان کوسزاد بنے کا اختیار آقا کو دیا گیا۔اوراس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

حدیث — رسول الله سِلْتَهِیَمُ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کسی کی باندی زنا کرے، اور اس کا زناواضح ہوجائے ، تو چاہئے کہ مولی اس کو حدمارے، اور اس کو ملامت نہ کرے یعنی اس پراکتفا نہ کرے۔ پھرا گروہ زنا کرے تو اس کو حد مارے، اور اس کو ملامت نہ کرے۔ پھرا گرتیسری مرتبہ زنا کرے، اور اس کا زناواضح ہوجائے تو اس کو بیج دے، اگر چہ بالوں کی رسی

كے عوض ہو!" (متفق عليه ،مشكوة حديث ٣٥٦٣)

اور فروخت کرنے کا حکم اس لئے دیا ہے کہ بیآ قااس پر کنٹر ول نہیں کرسکتا، اوراس کو برائی سے نہیں بچاسکتا۔ دوسرے آقا کے پاس جائے گی تو وہ اس کوسیدھا کردے گا۔ درج ذیل حدیث میں بھی اسی مصلحت سے غلام کو بچ دیے کا حکم دیا ہے۔ حدیث سے سے کا غلام چوری کر ہے تواس کو بچ دے، چاہے آ دھے اوقیہ (۲۰ درہم) کے عوض فروخت ہو!" (منداحر۲:۲۳۷)

اوربعض آقاغلاموں پرظلم کرتے تھے۔اور جب ان کوٹو کا جاتا تھا تو بہانہ بناتے تھے کہ غلام زنایا چوری وغیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے دوبا تیں ضروری ہوئیں: ایک: غلام کے لئے آزاد سے کم سزار کھی جائے۔ تاکہ اس قتم کے ظلم کی جڑ کٹ جائے۔دوسری: آقا کوٹل اور قطع پد کا اختیار نہ دیا جائے۔اس سے کم سزایعن کوڑے مارنے ہی کا ان کو اختیار دیا جائے۔

و اعلم: أن الناس على طبقتين، ولسياسة كلِّ طبقة وجهٌ خاص:

[١] طبقة: هم مستقلون: أمرُهم بأيديهم؛ وسياسةُ هؤلاء: أن يُؤاخذوا على أعين الناس، ويُو ْجَعوا، ويُلْزَمَ عليهم عارٌ شديد، ويُهَانوا، ويحقَّروا.

[۲] وطبقة: هم بأيدى ناس آخرين، أسراء عندهم؛ وسياسة هؤ لاء: أن يُؤمر سادتُهم: أن يُحفظوهم عن الشر، فإنه يَظهر لهم وجه، فيه حبسُهم عن فعلهم ذلك، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا زنتُ أمةُ أحدكم فليضربها" الحديث، وقولُه عليه السلام: "إذا سرق عبدُ أحدِكم فبيعوه، ولو بِنَسِّ!"

فَضُبطَتِ الطبقتانِ بوصفٍ ظاهر، فالأولى: الأحرار، والثانية: الأرقَّاء.

ثم كان من السَّادة: من يتعدى على عبيده، ويحتجُّ بأنه زنى أو سرق ونحو ذلك، فكان الواجب في مثله: أن يُشرع على الأرقاءِ دونَ ماعلى الأحرار، لِيُقطع هذا النوعُ؛ وأن لا يُخَيَّرُوا في القتل والقطع، وأن يُخَيَّرُوا فيما دون ذلك.

ترجمہ: اور جان لیں کہ لوگوں کے دو طبقے ہیں۔ اور ہر طبقہ کی اصلاح کا الگ طریقہ ہے: (۱) ایک طبقہ: وہ مستقل لوگ ہیں۔ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان لوگوں کا انتظام: یہ ہے کہ لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے ان کی داروگیر کی جائے۔ اور وہ تکلیف دیئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے۔ اور وہ ذلیل کئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے۔ اور دوہ زلیل کئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے (۲) اور دوس اطبقہ: وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ قیدی (غلام) ہیں ان کے پاس۔ اور ان

لوگوں کا انتظام میہ ہے کہ ان کے آقا تھم دیئے جائیں کہ وہ ان کو برائی ہے محفوظ رکھیں یعنی ان کی اصلاح کا ذمہ دارآقاؤں کو بنایا جائے ۔ پس بیشک شان میہ ہے کہ آقاؤل کے لئے ایک ایسی صورت ظاہر ہوتی ہے جس میں ان کو ان کے اس فعل سے روکنا ہے یعنی آقا ان کی اصلاح کا بہتر طریقہ جانتا ہے (اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) پس دونوں طبقے ایک واضح وصف کے ذریعہ متعین کئے گئے ۔ پس پہلا طبقہ: آزادلوگوں کا ہے۔ اور دوسرا: غلاموں کا۔

پھر بعض آقاا پنے غلاموں پرظلم کیا کرتے تھے۔اور یہ جمت پیش کیا کرتے تھے کہ غلام زنایا چوری یااس کے مانند کا مرتکب ہوا ہے۔ پس اس جیسی صورت میں ضروری تھا کہ(۱) غلاموں پر مشروع کی جائے اس سے کم سزا جوآزادوں کے لئے ہے، تا کہاس تسم کے ظلم کی جڑ کٹ جائے (۲) اور یہ کہ آقاا ختیار نہ دیئے جائیں قبل کرنے اور ہاتھ کا لٹنے کے۔اور یہ کہ آقاا ختیار دیئے جائیں ان سزاؤں کے جوان سے کم ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### حدکے کفارہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله مِتَّالِیْهِیَمْ نِ فرمایا: "جس نے کوئی گناه کیا، پس اس پراس گناه کی حدجاری کی گئی، تووه حد اس گناه کا کفاره ہے: من أصاب ذنبا، أُقيم عليه حدُّ ذلك الذنب، فهو كفارته (مشكوة حدیث ۲۲۸ بباب مالا يُدعى على المحدود)

حديث \_ رسول الله سَلَيْهَ يَهِمْ نِ فرمايا: ''جوكس حدكو بهنچا، پس اس كى سز اجلدى دنيا ميس ديدى كئ ، تو الله كانساف عديد بات بعيد ہے كه وہ اپنے بند كو آخرت ميں دوباره سزادين، من أصاب حدًّا، فَعُجِّلَ عقوبتُه في الدنيا، فاللهُ أعدَلُ من أن يُثَنِّى على عبده العقوبة في الآخرة (مشكوة حديث ٣٦٢٩)

تشری خاصدود: دوصورتول میں ہے کسی ایک صورت میں کفارہ بنتی ہیں:

پہلی صورت: حدجاری ہونے سے پہلے یا بعد میں گذگار نے پچی پی تو بہر لی ہو، تو بہتو بہتی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: ''اس نے الیی تو بہ کی ہے کہ اگر وہ ایک گروہ پر بانٹ دی جائے تو وہ سب کے لئے کافی ہوجائے!''لقد تباب تبو بھ ً لبو قُسِّمَتْ بین اُمةٍ لَوَسِعَتُهم! (مشکوۃ حدیث ۲۵۲۳) اور ایک دوسری روایت میں: ایک دوسرے خص کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: ''اس نے الیی تو بہ کی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ الی تو بہ کریں توسب کی طرف سے قبول کر لی جائے!''لقد تاب تو بھ ً لو تا بھا اُھلُ المدینةِ لَقُبل منھم (مشکوۃ حدیث ۲۵۷۳) دوسری صورت: حدیث برواتی تو بہ پہنچانا، اور اس کوزبرد سی گناہ سے بازر کھنا ہو یعنی محض زبر و تو بی ہو، گناہ گار سے نواہ میں سز اکو چا ہتا ہے۔خواہ سز ان کے گناہ سے تو بہنے کہ گناہ سے خداوندی میں سز اکو چا ہتا ہے۔خواہ سز ا

جانی ہو،جسمانی ہو، یا مالی ہو۔ پس حاکم وفت جوسزا دیتا ہے: وہ سزادینے میں اللہ کا نائب ہے۔اس کا سزادینا اللہ ہی کا سزا دینا ہے۔ پس اگراس کوآخرے میں بھی اس گناہ کی سزا ملے تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی سزا دومر تبددی! میہ بات اللہ تعالیٰ کے عدل وانصاف سے بعید ہے!اس وجہ میں غور کرلیں۔اس میں کوئی اشکال تونہیں؟!

فا کدہ: اس میں اشکال یہ ہے کہ سورۃ الفرقان آیات ۲۸ – اے میں شرک ، قبل اورزنا کے لئے تو بہ ضروری قرار دی گئ ہے۔ نیز اس پراجماع ہے کہ بیرہ کی معافی کے لئے تو بہ ضروری ہے۔ اگر چہ وہ تو بغلی ہو یعنی آئندہ اس کی زندگی سنور جائے۔ اور حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہما أدری المحدود کفارات أم لا؟ میں نہیں جانتا کہ حدود سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں؟ (مجمع الزوائد ۲۲۵:۲۱) اور حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کورجم کے بعد ایک شخص نے کوساتھا تو آپ نے اس کوان کی تو بہ کا حوالہ دے کرروکا تھا۔ حدجاری کرنے کو ممانعت کی بنیا ذہیں بنایا تھا۔ پس اگر حدے ساتھ تو بہ جمع ہو، گو علی ہو، تو وہ ضرور کفارہ ہوگی۔ ورنہ قطعی فیصلہ شکل ہے۔

والحدُّ يكون كفارةً لأحد وجهين: لأن العاصِيَ:

[١] إما أن يكون منقادًا لأمر الله وحكمِه، مُسْلِمًا وجهَه لله؛ فالكفارة في حقه: توبةٌ عظيمةٌ، وهو حديثُ: "لقد تاب توبةً لو قُسِّمَتْ على أمةِ محمدٍ لَوَسِعَتْهم"

[٢] وإما أن يكون إيلامًا له وقسرًا عليه؛ وسر ذلك: أن العمل يقتضى في حكمة الله: أن يجازى في نفسه أو ماله، فصار مقيمُ الحد خليفةَ الله في المجازاة؛ فتدبر.

ترجمہ: اورحد کفارہ ہوتی ہے دووجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے: اس لئے کہ گنہ گار: (۱) یا تو یہ کہ وہ تا بعدار ہوگا اللہ کے امرکا، اور اس کے حکم کا، سپر دکر نے والا ہوگا پی ذات اللہ کو، پس کفارہ اس کے حق میں: بڑی تو بہ ہے یعنی اس کا اپنی عملی زندگی کو سنوار لینا ہی بڑی تو بہ ہے، وہی گناہ کا کفارہ ہے۔ اور وہ حدیث ہے: ''البتہ واقعہ یہ ہے کہ اس (ماعزٌ ) نے الیم تو بہ کی کہ اگروہ محمد این ہیں بڑی اس حدیث میں اسم شریف محمد یا ذہیں بڑتا۔ حدیث کے حکے لفظ وہ ہیں جواو پر شرح میں لکھے گئے ہیں۔ اور لفظ اُمہ تغوی میں ہے۔ یعنی شریف محمد یا ذہیں بڑتا۔ حدیث کے حکے لفظ وہ ہیں جواو پر شرح میں لکھے گئے ہیں۔ اور لفظ اُمہ تغوی میں ہے۔ یعنی گروہ، جماعت ) — (۲) اور یا یہ کہ ہووہ سزااس کے لئے تکلیف پہنچانا، اور اس پر زبرد سی کرنا۔ یعنی حدے ساتھ تو بہ مقتر ن نہ ہو۔ اور اس کا راز یہ ہے یعنی اس صورت میں بھی گناہ معاف ہوجانے کی وجہ یہ ہے کھل یعنی گناہ اللہ کی حکمت مقتر ن نہ ہو۔ اور اس کا راز یہ ہے یعنی اس صورت میں بھی گناہ معاف ہوجانے کی وجہ یہ ہے کھل یعنی گناہ اللہ کی کا میں ۔ پس ہوگیا حد قائم کرنے والا (حاکم ) سزاد سے میں اللہ کا نائب۔ پس سوچ لے!

#### حدرنا كابيان

# مُحصن کے لئے رجم اور غیر محصن کے لئے دُرٌ وں کی سزا کی وجہ

سورۃ النورآیت کمیں ارشاد پاک ہے:'' زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والامرد:تم ان میں سے ہرایک کوسوڈرے مارو۔اورتم کوان دونوں پراللہ کے معاملہ میں ذرارحم نہ آنا چاہئے،اگرتم اللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہو۔اور دونوں کی سزاکے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کوحاضرر ہنا چاہئے''تا کہ سزاکی تشہیر ہو،اورلوگوں کوعبرت ہو۔

تفسیر: یہ سزااس زانی اور زانیہ کی ہے جوآ زاد، عاقل، بالغ ہوں۔اور نکاح کئے ہوئے نہ ہوں۔ یا نکاح تو ہو گیا ہو گر ہمبستر کی نہ ہوئی ہو۔اور جوآ زاد نہ ہواس کی سزا پچپاس دُر ؓ ہے ہے۔اور جو عاقل یا بالغ نہ ہووہ مکلّف نہیں۔اور جومسلمان آزاد، عاقل، بالغ ہو،اور وہسلمان، آزاد، عاقلہ، بالغہ ورت سے نکاح صیح کر کے ہم بستری کر چکا ہو، وہ محصن ہے،اس کی سزار جم ہے۔اور جو بیاری کی وجہ سے کوڑوں کا تحمل نہ ہواس کی صحت کا انتظار کیا جائے گا۔

حدیث — حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: 'الله تعالی نے حضرت محمد سلان ایک کودین تن کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور آپ پراپنی کتاب نازل فرمائی۔ پس الله تعالی نے جوآیات اُتاریں ان میں آبت رجم بھی تھی۔ اور خودرسول الله سِلانیا اِللهِ سِلانیا اِللهِ سِلانیا اَللهِ سِلانی اَللهِ سِلانیا اَللهِ سِلانیا اَللهِ سِلانی الله کی شریعت میں برفق ہے۔ اس پرجس نے زنا کیا: جبکہ وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہویا عورت: جب گواہ قائم ہوجائیں، یا حمل ہو، یا اقرار' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۵۵۷)

آیت ِرجم: جس کی تلاوت منسوخ ہوگئ ہے،اور حکم باقی ہے: یہ ہے:الشیخ و الشیخة إذا زَنیا ف ارجِمُوهما الْبَتَّةَ، نکالاً من الله، والله عزیز حکیم بخصن مرداور محصن عورت: جب دونوں زنا کریں تو دونوں کو قطعی طور پر سنگسار کردو،الله کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر،اورالله تعالی زبردست، حکمت والے ہیں۔ یہ آیت سورة الاحزاب میں تھی (فتح الباری۱۲ سالاری۱۳ سالا)

تشری مصن کے لئے رجم اور غیر محصن کے لئے کوڑوں کی سزا تین وجوہ سے ہے:

پہلی وجہ: بحین اور بلوغ کے احکام مختلف ہیں: بلوغ سے پہلے عقل ناتمام اورجسم ناتواں ہوتا ہے۔ اور انسان بچہ شار کیا جا تا ہے، مرذہیں ہوتا، اس لئے وہ احکام شرعیہ کا مکلّف نہیں۔ اور بلوغ کے بعد عقل تام اورجسم طاقتور ہوجا تا ہے۔ اور انسان مرد کہلا نے لگتا ہے، اس لئے اس پراحکام شرعیہ لازم ہوتے ہیں۔ اس طرح شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے احوال مختلف ہیں۔ شادی سے پہلے اگر چہ آدمی: عاقل بالغ اور مرد ہوتا ہے، مگر ناتج بہ کار اور دوسرے کے ماتحت ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد ک

اس لئے دونوں کے احکام متفاوت ہیں۔ غیرشادی شدہ کا زنا بھی اگر چہ جرم ہے مگر ہلکا۔اس لئے اس کے لئے کوڑوں کی سزا تجویز کی گئی۔اور شادی شدہ کا زناسکین جرم ہے،اس لئے اس کی سزاسنگسار مقرر کی گئی۔

دوسری وجہ: آزادشادی شدہ: کامل انسان ہے۔اورآزادغیر شادی شدہ ناقص،اورغلام انقص۔پسآزادغیرشادی شدہ درمیانی حالت کا ہوا۔اس لئے اس کی سزابھی درمیانی ہے۔آزاد متزوج سے ہلکی،اورغلام سے بھاری۔

وضاحت: غلام کا افقص ہونا تو بدیہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوآزاد پیدا کیا ہے۔ اورغلام وصف حریت کے فقدان کی وجہ سے مملوک ہوا ہے۔ اورآزاد غیر متزوج ناقص اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو''زوج'' پیدا کیا ہے (یاسس آیت کی وجہ سے مملوک ہوا ہے۔ اورآزاد غیر متزوج ناقص اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کین۔ اورا لیم ہی دوچیز میں زوجین کہلاتی ہیں۔ کیونکہ ہرایک دوسرے کو جوڑا بناتی ہے۔ پس انسان کا مجر دہونا ناقص حالت ہے۔ کیونکہ وہ خلاف فطرت ہے۔

سوال: اس کامل وناقص حالت کا لحاظ قصاص اور چوری وغیرہ کی سزاؤں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ ان میں سزائیں دونوں کے لئے بکساں کیوں ہیں؟

جواب: اس نفاوت کالحاظ صرف رجم میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ رجم سخت ترین سزا ہے، اور قل اللہ کے طور پر مشروع ہوئی ہے۔ اور قصاص میں اس کالحاظ اس لئے نہیں کیا کہ وہ حق العبد ہے۔ اور بندے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غنی (بے نیاز) ہیں۔ پس اگر قل عدمیں غیر متزوج کی سزا کم کر دی جائے گی تو بندہ کاحق ضائع ہوگا۔ اور بندے کی حق تلفی اس کی احتیاج کی وجہ سے مناسب نہیں۔ اور رجم اللہ کاحق ہے۔ اس میں تخفیف میں کچھ حرج نہیں۔ اور چوری، شراب نوشی اور تہمت کی سزائیں رجم کے بمنز لنہیں۔ اس کیے ان میں غیر متزوج کے لئے تخفیف نہیں کی گئے۔

تیسری وجہ: آزادشادی شدہ کازنا کرناجس پراللہ تعالی نے انعامات کئے ہیں، اوراس کواپنی مخلوق میں بہت سول پر فوقیت دی ہے: نہایت فہتے اور گھناؤنا فعل ہے۔ اور شدید ترین کفران نعمت ہے۔ اس کا تقاضایہ ہے کہ اس کی سزامیں اضافہ کیا جائے۔ وضاحت: انسان کے لئے انسانیت ہی سب سے بڑا شرف ہے۔ پھر آزاد متزوج کواللہ تعالی نے پانچ مزید خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کو آزادی، عقل، بلوغ اور دولت اسلام سے سرفراز فرمایا، اور ایسی ہی بیوی بھی عنایت فرمائی جس کی صحبت سے سیری ہوجاتی ہے۔ پھر بھی اس کا حرمت خداوندی کی پردہ دری کرنا کتنا بڑا کفران نعمت ہے؟! پس ایسے شخص کو صفحہ بہتی سے مٹادینا ہی مناسب ہے۔

## کنوارے کی سزامیں سو کے عدد کی حکمت

اور کنوارے کی سز اسوکوڑے اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ یہ بہت اور متعین عدد ہے۔ اس کے ذریعہ زجروا بلام کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے، اور متعین ہونے کی وجہ سے اس پڑمل کرنا بھی آسان ہے۔ وضاحت: عربوں کے یہاں چارہی اعداد مستعمل تھ: اکائی (ایک تانو) دہائی (دس تانوے) سکڑہ (ایک سوتانوسو)
اور ہزار۔ اس سے اوپران کے یہاں کوئی عدر نہیں تھا۔ اور کنوارے کی سزامیں اکائی متعین کرنا تولا حاصل تھا۔ البتہ باقی تین
عدد لئے جاسکتے ہیں، کیونکہ وہ سب' کثیر' ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان میں سے درمیانی عدد تجویز فرمایا اس لئے کہ درمیانی
چیز بہتر ہوتی ہے۔ اور سکڑہ میں سے بھی پہلا سکڑہ لیا۔ کیونکہ اس سے زجروتو بہنے خوب ہوجاتی ہے، اور بہنے کی نہیں ہوتی۔

#### کنوارے کوجلا وطن کرنے کی حکمت

کنوارےکوسودُر سے مارکرسال بھرکے لئے جلاوطن کیا جائے گا۔ بیسز ااس لئے دی گئی ہے کہ سزادوہی طرح مؤثر ہوتی ہے: ایک: جسمانی تکلیف پہنچانا۔ دوم: حیا، شرم اور عار لاحق کرنا اور نفس کو مالوف و مانوس سے محروم کرنا۔ دُر سے مارنا: پہلی فتم کی سزاہے، اور جلاوطن کرنا: دوسری فتم کی ، اور سزااسی وقت تام ہوتی ہے جب اس میں دونوں ہی باتیں جمع ہوں۔

فائدہ: کنوارے کو دُرِّے مارکر سال بھر کے لئے جلاوطن کرنا حد کا جزء ہے، یا یہ تعزیر بر بنائے مصلحت ہے؟ اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: بیحد کا جزء ہے۔ اور عورت کے ساتھ اس کا ولی جائے گا۔ البتہ غلام باندی کو جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ البتہ غلام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو بھی جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ شاہ صاحب قدس سر ہونے خلاوطن کرنے کی یہاں حکمت بیان کی ہے۔ گر آ گے فرمائیں گے کہ جلاوطنی کی سزا معاف بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیچ حد کا جزئیدیں۔ کیونکہ حدمعاف نہیں کی جاسکتی۔

اوراحناف کے نزدیک: جلاوطنی صدمیں شامل نہیں۔ کنوارے کی پوری سز اسوکوڑے ہیں۔ اور جلاوطنی کسی مصلحت کی بناپر تعزیر ہے، جومعاف بھی کی جاسکتی ہے۔ اور وہ لحت یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں، جہاں صدود نافذ ہوں۔ حُبث نفس کی بناپر زنا کا صدور نادر ہے۔ یہ کرکت معاشقہ کے نتیجہ میں وجود میں آسکتی ہے۔ پس اگر صدجاری کرنے کے بعد دونوں ایک جگہ رہنے دیا جائے گا تو گناہ کا امکان باقی رہے گا۔ اس کئے زانی کوسال بھر کے لئے جلاوطن کر دیا جائے تا کہ رشتہ کے اوٹ جائے سے کہ جوم کی اس کے دیا گیا ہے اس کے دائی کوسال بھر کے لئے جلاوطن کر دیا جائے تا کہ رشتہ کے اوٹ جائے سے کہ جم مکی رسوائی ہو۔

کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مجرم کی رسوائی ہو۔

[١] قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ الآية.

وقال عمر رضى الله عنه: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم: رَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورَجَمُنا بعده؛ والرجمُ في كتاب الله حقٌ على من زنى: إذا أَحْصَنَ من الرجال والنساء.

أقول:إنما جُعل حدُّ المحصن الرجمَ، وحدُّ غير المحصن الجَلْدَ:

[۱] لأنه كما يَتِمُّ التكليفُ ببلوغ خمس عشرة سنةً، أو نحوه، ولا يتم دون ذلك لعدم تمام العقل، وتسمام البخثة، وكونِه من الرجال، فكذلك ينبغى أن تتفاوتَ العقوبةُ المترتبةُ على التكليف: بأتمية العقل، وصيرورتِه رجلاً كاملاً، مستقلا بأمره، مستبدًّا برأيه.

[7] ولأن المحصن كامل، وغيرَ المحصن ناقص، فصار واسطةً بين الأحرارِ الكاملين وبين العبيد.

ولم يُعتبر ذلك إلا في الرجم خاصةً: لأنه أشدُّ عقوبةً، شُرعت في حق الله؛ وأما القصاص: فحقُّ الناس، وهم محتاجون، فلا يُضَيَّعُ حقوقهم؛ وأما حدُّ السرِقة وغيرِها: فليس بمنزلة الرجم.
[٣] ولأن المعصية ممن أنعم الله عليه، وفضَّله على كثير من خلقه: أقبحُ وأشنعُ، لأنها أشدُّ الكفران، فكان من حقها: أن يُزاد في العقوبة.

وإنما جُعل حدُّ البكر مائة جَلدة: لأنه عدد كثيرٌ مضبوطٌ، يحصل به الزجرُ والإيلامُ.

وإنما عوقب بالتغريب: لأن العقوبة المؤثرة تكون على وجهين: إيلام في البدن، وإلحاقِ حياءٍ وخجالةٍ وعارٍ، وفقد مألوفٍ في النفس؛ والأول: عقوبة جسمانية، والثانية: عقوبة نفسانية، ولاتتم العقوبة إلا بأن تَجمع الوجهين.

تر جمہ: میں کہتا ہوں: شادی شدہ کی حدسکسار کرنا، اور غیر شادی شدہ کی حدور سے مارنا: اسی وجہ سے مقرر کی گئی ہے کہ(ا) جس طرح مکلف ہونا تحمیل پذیر ہوتا ہے بندرہ سال عمر ہوجانے سے، اور اس کے ماند (بلوغ کی دوسری علامتوں) سے، اور اس سے کم میں تکلیف تا منہیں ہوتی، علی پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اور جسم کامل نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس سے کم میں تکلیف تا منہیں ہوتی، عمل پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اور است ہے کہ وہ منزا متفاوت ہوجوم کلف ہونے پر مرتب ہونے والی ہے، عقل کے زیادہ تام ہونے کی وجہ سے، اور آ دمی کے مردکامل ہونے کی وجہ سے، اور اپنی معاملہ میں مستقل ہونے والی ہے، عقل کے زیادہ تام ہونے کی وجہ سے، اور آ دمی کے مردکامل ہونے کی وجہ سے، اور اپنی وہ علمہ میں مستقل ہونے کی وجہ سے، اور اپنی رائے میں خود مختار ہونے کی وجہ سے (۲) اور اس لئے کہ شادی شدہ کامل ہے۔ اور غیر شادی شدہ کو مختار ہونے کی وجہ سے (۲) اور اس لئے کہ وہ شدیر ترین سز اسے جو اللہ کے تی جو اب کا ورنہیں اعتبار کیا اس بات (تفاوت) کامگر خاص طور پر دجم میں، اس لئے کہ وہ شدیر ترین سز اسے جو اللہ کے تی کی بنا پر مشروع کی گئی ہے۔ اور رہا قصاص: تو وہ اوگول کاحق ہے، اور اوگ مختاج ہیں، پس ان کے حقوق ضائح نہیں کے کی بنا پر مشروع کی گئی ہے۔ اور رہا قصاص: تو وہ اوگول کاحق ہے، اور اوگ مختاج ہیں، پس ان کے حقوق ضائح نہیں کے جائم کی بنا پر مشروع کی گئی ہے۔ اور رہا قصاص: تو وہ اوگول کاحق ہے، اور اوگ مختاج ہیں، پس ان کے حقوق ضائح نہیں کے انداز کر نہیں ہے، اور اس کو بی گفاوق میں سے تھا کہ سز امیں اضافہ کیا جائے۔ آگر جمہ واضح ہے۔

نوٹ:قولہ: لعدم تمام العقل مخطوط کراچی میں:لمعنی تمام العقل ہے۔ گرجومطبوعہ میں ہےوہ واضح ہے۔ اس لئے اسی کو باقی رکھا گیا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

## زنامیں غلاموں کے لئے آ دھی سزا ہونے کی وجہ

سورۃ النساء آیت ۲۵ میں ارشاد پاک ہے:'' پھر جب وہ باندیاں منکوحہ بنائی جائیں: پھراگروہ بڑی بے حیائی کا کام (زنا) کریں توان پراس سزا کا نصف ہے جوآ زادعور توں پرہے''

تشریکے: زنامیں غلام باند یوں کی سزادووجہ ہے آ دھی رکھی گئی ہے:

پہلی وجہ: باب کے شروع میں عمومی باتوں کے شمن میں یہ بات آ چکی ہے کہ غلام باندیوں کی سزادہی کا معاملہ ان
کے آتا وال کے حوالے کیا گیا ہے۔ پس اگران کے حق میں انتہائی درجہ کی سزامشروع کی جائے گی توظلم وعدوان کا دروازہ
کھل جائے گا۔ مولی اپنے غلام کول کرے گا، اور جب اس کو پکڑا جائے گا تو جت پیش کرے گا کہ وہ زنا کا رتھا۔ اور اس کی
دارو گیرممکن نہ ہوگی۔ اس لئے قبل کرنے اور ہاتھ کا اختیار توان کو دیا ہی نہیں گیا، کوڑوں کی سزامیں بھی کمی کی گئی، اور
اتنی مقدار تجویز کی گئی جو ہلاکت تک مفضی نہ ہو۔

دوسری وجہ: ابھی اوپریہ بات بیان کی گئی ہے کہ آزاد شادی شدہ کامل، غیر شادی شدہ ناقص،اورغلام انقص ہے۔ چنانچہ ناقص کی سزا کا نصف انقص کے لئے تجویز کیا گیا۔

فا كره: حَصُن (ك) حَصَانَةً كَاصل معنى بين: مضبوط ومحفوظ بهونا ـ اور حَصُنَتِ المهرأة أور أَحْصَنَتِ المهرأة ك تين معنى بين: (۱) شادى شده بهونا ـ جيسے ﴿وَالْـ مُحْصَنتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ اوروه عورتين جوشو بروالى بين (النساء آيت ٢٢)(٢) پاك دامن بونا ـ جيسے ﴿إِنَّ الَّـذِيْـنَ يَـرُ مُوْنَ الْمُحْصَناتِ ﴾ الآية: بيشك جولوگ تهمت لگاتے بين ان عورتول كوجو پاك دامن بين (سورة النور آيت ٢٣)(٣) آزاد بونا ، جيسے ﴿مَاعَلَى الْمُحْصَنَّ ﴾ مين آزاد عورتين مراد بين ـ يتينول صورتين مضبوط ومحفوظ بونے كى بين ـ

[۲] قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ أقول: السرفى تنصيف العقوبة على الأرقَّاء: أنهم يُفَوَّض أمرُهم إلى مواليهم، فلو شُرع فيهم مزجرة بالغة أقصى المبالغ، لفتح ذلك بابَ العدوان، بأن يقتل المولى عبدَه، ويحتجُّ بأنه زان، ولايكون سبيل المواخذة عليه، فَنُقِص من حدهم، وجُعل ما لايُفضى إلى الهلاك؛ والذى ذكرناه في الفرق بين المحصن وغيره يتأتى هنا.

تر جمہ:واضح ہے۔اُنھم یے فوص جبھی شخوں میں ضمیر جمع کے ساتھ ہے۔اور ضمیر اُر قعاء کی طرف عائد ہے۔اور اظہر اُنٹ میرشان کے ساتھ ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### رجم کے ساتھ ڈڑے مارنے کی ،اور ڈر وں کے ساتھ جلاوطن کرنے کی روایت

حدیث ۔ حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی طلاق کے اندا مجھ سے لوا محصے کو اللہ عندی کے خوالی کے لئے رجن کوسورۃ النساء آیت ۱۵ میں گھروں میں مقیدر کھنے کا حکم دیا ہے تا آئکہ اللہ تعالی ان کے لئے کوئی اور راہ تجویز فرمائیں ) راہ تجویز کردی: کنوا راکنواری زنا کریں تو سوکوڑے اور ایک سال جلاوطنی ہے۔ اور محصن محصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے' (رواہ سلم ، مشکلوۃ حدیث ۲۵۵۸)

اور حضرت علی رضی الله عنه فی شراحه نامی عورت کو پہلے کوڑے مارے، پھراس کوسنگسار کیا۔ اور فر مایا: جملدتُھا بکتاب الله، ورجمتُھا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: میں نے اس کو کتاب الله (سورة النورآیت ۲) کی وجہ سے کوڑے مارے۔ اور رسول الله صلی الله علیہ ترجم کیا (مغنی ابن قدامہ ۱۲۲۱)

تشری : حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت بیہ ہے گئی مصن کو پہلے دُر ّے مارے جائیں ، پھران کورجم کیا جائے ۔ باقی ائمہ کے نزدیک : صرف رجم کیا جائے گا۔ دُر ّے نہیں مارے جائیں گے۔ کیونکہ نبی حِلاَیْ اِللَّہِ نِے اور اکثر خلفائے راشدین نے صرف رجم کیا ہے ، کوڑ نے نہیں مارے ۔ اور کنوارے کنواری کو دُر ّے مارنے کے ساتھ جلاوطن کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ جبیبا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ فرماتے ہیں :

بدروایت مجہدین کے لئے باعث المجھن ہوگئ ہے۔ان کے خیال میں بدروایت فعلِ نبوی سے متعارض ہے۔اس لئے انھوں نے اس روایت مجہدین کے لئے باعث المجھن ہوگئ ہے۔ان کے خیال میں بدروایت فعل نبوی سے متعارض ہے۔اس لئے انھوں نے اس روایت کوئیس لیا۔اور میر بے نز دیک آپ شیالتا ہے۔ ہرزانی زانیہ کے لئے عام ہے۔لیکن طریقہ بدرائج کیا گیا کہ جب دونوں سزائیں واجب ہوں تو صرف رجم کیا جائے۔ دُرٌوں سے درگذر کیا جائے۔جیسے ائمہ ثلاثہ کے نز دیک سفر میں اتمام جائز ہے۔ مگر قصر مسنون ہے۔

اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ رجم بڑی سزاہے،اور دُرِّے مارنا چھوٹی۔اور بیچھوٹی سزابڑی سزاکے خمن میں پائی جاتی ہے۔ پس بڑی سزاجاری کرنا کافی ہے۔اور بیقولِ نبوی (حضرت عبادۃ کی مذکورہ روایت) اور فعلِ علی کے درمیان،اور فعل نبوی اور فعلِ اکثر خلفاء کے درمیان تطبیق کی صورت ہے۔ لینی آنخضرت میلی اور خلفاء بڑی سزاپراکتفا کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوٹی سزابھی جاری کی۔

اوررجم کے ساتھ دُر " ے مارنے کا جواز ایک اورروایت سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔وہ روایت بیہے:

حدیث —— حضرت جابررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ نبی مِیالانیا ہِیَا ہے۔ نے آ دمی کوکوڑے مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کوکوڑے مارے گئے۔ پھر آپ کو بتلایا گیا کہ وہ محصن ہے۔ تو آپ نے اس کوسنگسار کرنے کا حکم دیا۔اوروہ سنگسار کیا گیا (مشکلوۃ حدیث ۳۵۷۳)

یے حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہرزانی کو دُرِّے مارنا جائز ہے۔ ورنہ آپﷺ تفییش کرکے دُرِّے مارنے کا حکم دیتے۔اسی طرح میرے نزدیک جلاوطن کرنا بھی معافی کااحمال رکھتا ہے۔اس سے آثار کااختلاف بھی دور ہوجائے گا۔

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذواعنى! خذوا عنى! قد جعل الله لهن سبيلًا: البِكر بالبكر : جَلْدُ مائةٍ، وتغريبُ عام، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" وعمل به على رضى الله عنه.

أقول: اشتبه هذا على الناس، وظنوه مناقضًا مع رجمه الثيب وعدم جَلْدِه. وعندى: أنه ليس مناقضًا له، وأن الآية عامة، لكن يُسَنُّ للإمام الاقتصارُ على الرجم عند وجوبهما؛ وإنما مَثلُه مثل القصر في السفر، فإنه لو أتمَّ جاز، لكن يُسَنُّ له القصر.

وإنسما شُرع ذلك: لأن الرجم عقوبةٌ عظيمةٌ، فتضمَّنَتُ ما دونَها؛ وبهذا يُجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر صلى الله عليه وسلم، وأكثر الخلفاء في الاقتصار على الرجم.

وحديث جابر: "أمر بالجَلْدِ، ثم أُخبر أنه محصِنٌ، فأمر به فرجم": يدل عليه، فإنه ما أقدم على الجَلْد إلا لجواز مثله مع كلزان.

و عندى: أن التغريب يحتمل العفو ، وبه يُجمع بين الآثار.

ترجمہ: (۳) میں کہتا ہوں: بیروایت لوگوں (مجہدین) پر مشتبہ ہوگئ ہے۔ اور انھوں نے اس روایت کو مخالف خیال کیا: نبی سِلانگیائیا کے شادی شدہ کورجم کرنے اور اس کو گر رہے نہ مار نے کے ساتھ۔ اور میر سے نزدیک: بیہ بات ہے کہ بیہ حدیث مخالف نہیں آپ کے اس عمل سے، اور بیکہ آیت عام ہے۔ لیکن حاکم کے لئے مسنون کیا گیا ہے رجم پراکتفا کرنا، دونوں سزاؤں کے وجوب کے وقت۔ اور اس کا حال سفر میں قصر کے حال جیسا ہے۔ پس بیشک مسافر اگر نماز پوری پڑھے تو جا کڑ ہے۔ گراس کے لئے قصر مسنون کیا گیا ہے کہ رجم جا کڑ ہے۔ گراس کے لئے قصر مسنون کیا گیا ہے ۔ اور ایر بات (رجم پراکتفا کرنا) اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ رجم براکتفا کرنا) اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ رجم براکتفا کرنا کا اس کے مشروع کی گئی ہے کہ رجم براکتفا کے در میان ، اور آن مخضرت سِلانگیائیا اور اکثر خلفائے راشدین کے رجم پراکتفا اس ارشاداور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مل کے در میان ، اور آن مخضرت سِلانگیائیا اور اکثر خلفائے راشدین کے رجم پراکتفا کرنے کے مل کے در میان ۔ اور حضرت جا بڑگی حدیث: ……اس (جواز جمع) پر دلالت کرتی ہے۔ پس بیشک نبی سِلانگیائیا گھٹر کے کیل کے در میان ۔ اور حضرت جا بڑگی حدیث: ……اس (جواز جمع) پر دلالت کرتی ہے۔ پس بیشک نبی سِلانگیائیا گھٹر کے کے مل کے در میان ۔ اور حضرت جا بڑگی حدیث: ……اس (جواز جمع) پر دلالت کرتی ہے۔ پس بیشک نبی سِلانگیائیا

نے دُر ّے مارنے پرافدامنہیں کیا، مگراس کے جواز کی وجہ سے ہرزانی کے ساتھ (اس میں لفظ مثل زائد ہے) — اور میرے نزدیک: یہ ہے کہ جلاوطن کرنا معافی کا احتال رکھتا ہے۔اوراس (توجیہ) کے ذریعہ جمع کیا جائے گا روایاتِ (مخلفہ) کے درمیان۔

فَا كَره:فإنه ما أقدم إلخ يرخطوط كرا چى مين بيرماشيه بناى ما أقدم على الجَلْد قبلَ تفتيش حاله، إلا لجواز فعله مع كل زانٍ لعموم الحكم في آية: ﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ أي بكرًا كان أو ثيبًا.

#### ا قرار کی صورت میں حد جاری کرنے میں احتیاط

حدیث -- جب حضرت ماعزین مالک رضی الله عنه نے کہا: میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کردیجئے! آپ نے فر مایا: ''شاید تو نے چوما ہوگا؟ یا تو نے آکھ ماری ہوگى؟ یا تو نے دیکھا ہوگا؟'' انھوں نے کہا: نہیں، یارسول الله! آپ نے پوچھا: ''کیا تو نے اس کو چودا ہے؟'' کنامینہیں کیا۔ انھوں نے کہا: ہاں! تب آپ نے ان کورجم کرنے کا حکم دیا (رواہ ابخاری، مشکلوة حدیث ۳۵۱۱)

تشریک: یہاں پی خلجان ہوسکتا ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے زنا کا اقر ارکیا ہے۔ اور زنا واضح لفظ ہے۔ پھر نبی مطال کیوں نکالی؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حد جاری کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔ اور زنا خاص لفظ نہیں ہے۔ اس کا اطلاق بھی شرمگاہ کے علاوہ سے فائدہ اٹھانے پر بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: زنا المعین النبطق: آئکھ کا زناد کھنا، اور زبان کا زنابات چیت کرنا ہے (مشکوۃ حدیث ۸۸ باب الایمان بالقدر) پس زناجیے معاملہ میں ضروری ہے کہ احتیاط سے کام لیاجائے۔ اور جب بات یقینی ہوجائے جھی حدجاری کی جائے۔

[٤] لـما قال ما عِزُبنُ مالكِ: زنيتُ فَطَهِّرْنى، قال له صلى الله عليه وسلم: "لعلَّك قَبَّلْتَ، أو غَمَزْتَ، أو نظرتَ؟ قال: لا، يارسول الله! قال: "أَنِكْتَهَا؟" قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه. أقول: الحد موضِعُ الاحتياط، وقد يُطلَق الزنا على مادون الفرج، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فزنا اللسان كذا، وزنا الرِّجْل كذا" فوجب التَّشَبُّتُ والتَّحَقُّقُ في مثل ذلك.

لغات: نَاكَ يَنِيْكُ نَيْكًا: جامعها، وهو أصرح من الجماع (تاج العروس).....غَمَزَه بالعين: آنكُ الله مارنا ـ الغَمْز: اشاره حِيثُم وابرو..... تَشَبَّت في الأمر: احتياط على المارنا ـ الغَمْز: اشاره حِيثُم وابرو..... تَشَبَّت في الأمر: احتياط على المارنا ـ المحكم المارنا المحكم المارنا المحكم المارنا المارنا المحكم المارنا المارنا الموادنا المارنا المحكم المارنا المارة المارنا المارن

## جب اقرارِزناتوبہ ہے پھر حد کیوں معاف نہیں ہوتی؟

سوال: اپنی ذات پرزنا کا اقر ارکرنا، اورخود کوحد جاری کرنے کے لئے پیش کردینا: توبہ ہے۔ اور حدیث میں ہے: "توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں!" (مشکوۃ حدیث ۲۳۹۳ کتاب الدعوات، باب الاستغفار) پس ایسا شخص اس امر کا مستحق ہے کہ اس پر حد جاری نہ کی جائے اس کومعاف کر دیا جائے۔ حالانکہ اس پر بھی حد جاری کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جواب: توبہ کرنے والے پر بھی بچند وجوہ حد جاری کرنی ضروری ہے:

پہلی وجہ: اگراظہارِ تو بہاورا فرارِ زناکی وجہ سے حدا ٹھادی جائے گی تو ہر شخص آسانی سے اعترافِ زناکو حیلہ بنالےگا۔ جب بدکارکوا حساس ہوگا کہ اس کے جرم کا پتہ چل گیا ہے۔ اور پولس ہاتھ ڈالنے والی ہے، تو وہ حاکم کے پاس حاضر ہوکر جرم کا اعتراف کرلےگا۔ اور سزاسے نج جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات مصلحت ِ اقامت ِ حدود کے خلاف ہے۔ اس لئے تو بہکرنے والے بربھی حدجاری کرنی ضروری ہے۔

دوسری وجہ: تمامیت و بہ کے لئے ضروری ہے کہ سی شاق عمل سے اس کی تائید ہو۔ ور نہ زبانی جمع خرج کر لینا تو بہت آسان ہے۔ مثلاً: تو بہ کے ساتھ کفارہ اداکر ہے، کوئی بڑا صدقہ کرے، اپنی زندگی کی ڈگر بدل دے، یا جرم کی سزا پائے۔ ادر بیکام وہی کرتا ہے جو تو بہ میں مخلص ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے خودکو سنگساری کے لئے بیش کیا تو آپ نے فرمایا: 'اس نے الیمی تو بہ کی ہے کہ اگر وہ کے درمیان بانٹ دی جائے تو سب کے لئے کافی ہوجائے!' آپ نے فرمایا: 'اس نے الیمی تو بہ کی ہے کہ اگر ٹیکس ' (مشکلوۃ عدیث ۲۵ الدی تو بہ کی ہے کہ اگر ٹیکس فرمایا: ''اس نے الیمی تو بہ کی ہے کہ اگر ٹیکس وصول کرنے والا الیمی تو بہ کر بے تو اس کی بھی بخشش کردی جائے'' (حوالہ بالا) ان دونوں کی تو بہ کو بیمقام اس لئے نصیب ہوا کہ نہایت شاق عمل سے اس کو تقویت حاصل ہوئی تھی۔ یعنی ان پر حد جاری کی گئی تھی۔ غرض تو بہ کے بعد اجرائے حد: تو بہ کے منافی نہیں، بلکہ مقوسی ہے۔

مگربای همه: تین باتیں مستحب ہیں:

ا جو جو خض زانی کے جرم سے واقف ہو: اس کے لئے مستحب میہ ہے کہ پردہ پوشی کر ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے حضرت برآل گئے۔ بعد میں نے حضرت بر ّال گئے۔ بعد میں نے حضرت برّ ال گئے۔ بعد میں جب نبی علی بات آئی تو آپ نے ہز ّال سے فر مایا: ''اگر تو اس کو اپنے کپڑے میں ڈھا نک لیتا تو تیرے لئے بہتر ہوتا!'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۲۷)

 س — حاكم كے كئے مستحب بيہ كدور ہٹانے كے لئے حيلہ كرے۔كيس ميں كوئى بھى كمزورى بيدا ہوجائے تو حد جارى نہ كرے دحد بيث ميں ہے: إِذْرَءُ وَ الحدودَ عن المسلمين ما استطعتُم: جہاں تكم كن ہومسلمانوں سے حدودكو ہٹاؤ! (مشكوة حدیث ۲۵۷۰)

[٥] واعلم: أن المُقِرَّ على نفسه بالزنا، المُسْلِمُ نفسَه لإقامة الحد: تائبٌ، والتائبُ كمن لاذنب له، فمن حقه: أن لايحدًا لكن هنا وجوهٌ مقتضية لإقامة الحد عليه:

منها: أنه لوكان أظهارُ التوبة والإقرارُ دَرْءاً للحد، لم يَعْجِزْ كُلُّ زان أن يحتال، إذا استشعر بمؤاخذة الإمام: بأن يعترف، فيندرئ عنه الحدُّ،وذلك مناقضة للمصلحة.

ومنها: أن التوبة لاتتم إلا أن يعتضد بفعل شاق عظيم، لا يتأتى إلا من مخلص، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم في ماعز، لمَّا أسلَمَ نفسَه للرجم: "لقد تاب توبةً لو قُسِّمَتْ بين أمةِ محمد لَوَسِعَتْهم!" وقال عليه السلام في الغامدية: "لقد تابت توبةً لوتابها صاحبُ مكس لَغُفر له" ومع ذلك: فيستحب الستر عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لِهَزَّال: "لو سترتَه بثوبك لكان خيرًا لك" وأن يؤمرهو أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن يحتالَ في درء الحدّ.

ترجمہ: اور جان کیں کہ اپنی ذات پر زنا کا اقر ارکرنے والا ، اپنی جان کو صدقائم کرنے کے لئے سپر دکرنے والا : توبہ
کرنے والا ہے۔ اور توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پس اس کے تق سے یہ بات ہے کہ وہ صد
نہ مارا جائے ۔ لیکن یہاں چند (اور) وجو ہات ہیں جواس پر صد جاری کرنے کو چاہنے والی ہیں: — از انجملہ: یہ ہے کہ توبہ
تام نہیں ہوتی مگر بایں طور کہ قوی ہووہ کسی بڑے دشوار ممل سے ، جونہ پایا جاسکتا ہو گرتو بہ میں شخص سے .....اور بایں ہمہ:
پس مستحب ہے اس پر پر دہ ڈالنا .....اور یہ کہ خود زانی کو تکم دیا جائے کہ وہ اپنے اور اللہ کے در میان میں تو بہ کرے۔ اور یہ کہ حاکم حدد فع کرنے کا حیلہ کرے۔

## باندی کوسزادینے کااختیار:مولی کودینے کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلْنَیْدَیِمْ نے فر مایا: 'جبتم میں سے کسی کی باندی زنا کرے، بیس اس کا زنا کھل جائے، تو چاہئے کہ مولی اس کو حدے دُر ؓ ہے مارے، اور اس کو بگاڑ نہ دے۔ پھرا گر زنا کریتو مولی اس کو حدے دُر ؓ ہے مارے، اور اس کو بگاڑ نہ دے۔ پھرا گرتیسری مرتبہ زنا کرے، اور اس کا زنا کھل جائے تو چاہئے کہ وہ اس کو پچ دے، اگر چہ بالوں کی رسی کے عوض فروخت ہو' (مشکوۃ حدیث ۳۵ ۱۳) پیر حدیث باب کے شروع میں بھی گذر چکی ہے۔

تشرت نباندی کوزنا کی سزادیے کا اختیار مولی کودیے کی وجہ یہ ہے کہ انسان شرعاً مامور ہے کہ اپنے گھر والوں کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ یہ انسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی بات ہے۔ اور باندی بھی گھر کا فرد ہے۔ پس اگر باندی کو سزادیے کا اختیار حاکم ہی کو ہوگا ، اور مولی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا ، تو بہت سی صورتوں میں آقا اپنی باندی پر حدقائم نہیں کرواسکے گا۔ وہ بدنامی کے خوف سے معاملہ دبائے رہے گا۔ حاکم تک نہیں لے جائے گا۔ اور فساد بڑھتار ہے گا۔ اور وہ اپنی قابلِ حفاظت چیز سے دفاع نہیں کریائے گا۔

رہا بیاندیشہ کہ مولی غصہ میں مار مارکر باندی کا بھرکس نکال دےگا: درست نہیں۔ کیونکہ آقاجتنی چاہے سز انہیں دے سکتا۔ شریعت نے باندی کی سزامتعین کر دی ہے۔ استے ہی وُڑے مارسکتا ہے۔ حدکی تیعیین اسی حکمت سے ہے کہ تجاوز کرنے والا حدسے آگے نہ بڑھے، اور ہلاکت تک یا حدسے زائد ایذا دہی تک نہ بڑج جائے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ کے فرمایا: ''اس کو بگاڑ نہ دے'' یعنی تباہ نہ کردے۔

فائدہ: تشریب کے دومعنی ہیں: (۱) ملامت کرنا۔ اس صورت ہیں حدیث کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں۔ ایک: یہ کہ ملامت پراکتفا نہ کرے، بلکہ حد جاری کرے۔ دوم: یہ کہ حد جاری کرنے پراکتفا کرے۔ اس کے بعد کوستانہ رہے کہ اس سے باندی ڈھیٹ ہوجائے گی(۲) بگاڑدینا اور برباد کرنا: الإفساد والتخلیط (لسان العرب) شاہ صاحب قدس سرہ نے یہی معنی کئے ہیں۔ گرعام طور پر پہلے معنی کئے جاتے ہیں۔

[٦] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدِكم، فَتبَيَّن زناها، فَلْيُجْلِدُها الحدَّ، ولا يُشَرِّبُ عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ، ولا يُشَرِّبُ "

أقول: السر فى ذلك: أن الإنسان مأمور شرعًا أن يَذُبَّ عن حريمه المعاصى، ومجبولٌ على ذلك خلقة، ولو لم يُشرع الحدُّ إلا عند الإمام: لَمَا استطاعَ السيدُ إقامتَه فى كثير من الصور، ولم يتحقق الذب عن الذمار؛ ولو لم يُحَدَّ مقدارٌ معين للحد: لتجاوزَ المتجاوزُ إلى حد الإهلاك، أو الإيلام الزائد على الحد، فلذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: "لا يُشَرِّبُ"

ترجمہ: میں کہتا ہوں: رازاس میں یعنی باندی کی سزا کا اختیار مولی کو دینے میں: یہ ہے کہ انسان شرعاً مامور ہے کہ ا اپنے حرم (بیوی) سے گنا ہوں کو دفع کرے۔اور وہ اس پر فطری طور پر پیدا کیا ہوا ہے۔اورا گرحد مشروع نہیں کی جائے گی مگرامام کے پاس، تو یقیناً آتا بہت سی صور توں میں حد کو قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔اور قابل حفاظت چیز (بیوی باندی) سے دفع کرنا محقق نہیں ہوگا۔اورا گرنہ متعین کی جاتی حدے لئے کوئی معین مقدار: تو یقیناً سے اور کرنے والا: سے اور

#### 'کرتا ہلاک کرنے کی حدتک، یا حدسے زائدایذ اء دہی تک بیس اسی وجہ سے نبی عِلاَیْتَ یَکِمْ نے فر مایا:'' ہلاک نہ کرئ ک

## حدود کےعلاوہ سزاؤں میں آبرودار کے ساتھ رعایت کی وجہ

حدیث — رسول الله ﷺ نفر مایا: ''حدود کےعلاوہ باحثیت لوگوں کی لغزشیں معاف کرو'' (مشکوۃ حدیث ۳۵۶۹) تشریح:عزت ووجاہت دین بھی ہوتی ہےاور دنیوی بھی:

دینی وجاہت: اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ دیندار ہے۔اگراس سے خلاف عادت کوئی لغزش صادر ہوجائے،اوروہ اس پریشیمان ہو، تواس سے درگذر کرنا چاہئے ،کوئی سزانہیں دینی چاہئے۔

د نیوی وجاہت: بہادر، منتظم اور شان ومرتبہ والے لوگوں سے لغزش سرز دہو، تو اس سے بھی درگذر کرنا چاہئے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر ہر چھوٹے بڑے گناہ پر سزادی جائے گی، تو باہمی بغض وعداوت، حاکم کی مخالفت اور بغاوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیونکہ بہت سے نفوس ایسی بات برداشت نہیں کرتے ۔ رہی حدود: تو وہ بہر حال نافذکی جائیں گی۔ان کورائگاں کرنا مناسب نہیں۔البتہ اگر کوئی سبب شرعی پایا جائے جس سے کیس کمز ور ہوجائے تو حدمر تفع ہوجائے گی۔اور حدود درائگاں کرنا مناسب اس لئے ہے کہ یہ بامیصلحت ِحدود کے خلاف ہے۔اور اس سے حدود کافائدہ ختم ہوجاتا ہے۔

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوى الهيئات عثراتِهم، إلا الحدودَ" أقول: المراد بذوى الهيئات: أهلُ المروءات:

[الف] إما أن يُعلم من رجل صلاحٌ في الدين، وكانت العثرةُ أمرًا فَرَطَ منه على خلاف عادته، ثم ندم، فمثلُ هذا ينبغي أن يُتجاوز عنه.

[ب] أو يكونوا أهلَ نجدة وسياسة وكُبْرٍ في الناس، فلو أقيمت العقوبةُ عليهم في كل ذنب، قليلًا أو كثيرٍ، لكان في ذلك فتحُ بابِ التشاحنِ واختلافٍ على الإمام وبغي عليه، فإن النفوس كثيرًا مَّا لاتحتمل ذلك.

وأما الحدود: فلا ينبغى أن تهمل، إلا إذا وُجد لها سببٌ شرعى تندرئ به، ولو أُهملتُ لتناقضت المصلحة، وبطلت فائدة الحدود.

تر جمہ:(2) ذوی الہیمات سے مرادار باب مرقت ہیں (مرقت: بھل منسائی) — (الف)یا توبیہ کہ سی تخص کے متعلق بیمعلوم ہو کہ وہ دیندار ہے۔اور لغزش ایک الیمی بات ہو جواس سے خلاف عادت سرز دہوگئی ہو۔اور وہ پشیمان ہوا ہو۔ پس اس طرح کی بات: مناسب میہ ہے کہ اس سے درگذر کیا جائے — (ب) یاار باب مرقت بہادر (فوجی) منتظم (سیاسی) اور شان ومرتبہ والے لوگ ہوں۔ پس اگران کو ہر گناہ کی سزادی جائے گی ،خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس سے باہمی بغض وعداوت، اور امام سے اختلاف، اور اس سے سرکشی کا دروازہ کھلے گا۔ کیونکہ بار ہا نفوس اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ۔ اور رہی حدود: پس مناسب نہیں کہ وہ را نگال کی جائیں۔ مگر جب پائی جائے ان کے لئے کوئی ایسی شرعی وجہ جس کی بنا پر حدود مند فع ہوجاتی ہیں۔ اور اگر حدود درائگال کی جائیں گی تو وہ صلحت کے خلاف ہوگا، اور حدود کا فائدہ باطل ہوجائے گا۔

لغات:اَفَالَ الله عَثْرَته:الله كالسي كى لغزش غلطى كومعاف كرنا.....العثرات:اگرعام ہے تواستناء متصل ہے۔اور اگر معمولی غلطیاں مرادین تواستناء منقطع ہے ۔ حدیث ضعیف ہے۔ گرمتعدد طرق سے مروی ہے۔اور مخطوطہ كراچی كے حاشيہ میں معلوم نہیں كس نے لكھا ہے: هذا حدیث ضعیف جدًا، يُسقط من الكتاب.

## جو شخص حد کاتخل نه کرسکے،اس پر حد جاری کرنے کی صورت

حدیث — حضرت سعد بن عبادة رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که ایک بیار نیم انسان نبی ﷺ کی خدمت میں لایا گیا، جوفلبیلہ کی ایک باندی سے زنا کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ آپ نے حکم دیا:''تم اس کے لئے کھجور کا ایک بڑا خوشہ لو،جس میں سو چھوٹی شاخییں ہوں، پس اس سے ایک مرتبہ مارو'' (مشکوۃ حدیث ۳۵۷)

تشرت : بیخص پیدائشی ناقص الخلقت ہو،اوروہ حد کاتخل نہ کرسکتا ہو:اس پر بھی حدقائم کرنی ضروری ہے۔اگراس کوحد مستقلیٰ کیا جائے گا توبیہ بات حدود کی اہمیت کے خلاف ہوگی۔اوروہ احکام جن کواللہ تعالیٰ نے طبعی امور کی طرح لازم کیا ہے:ان کے لائق یہ بات ہے کہ ان کومو شربالخاصیت بنایا جائے،اوران پڑھی ضرور ممل کیا جائے۔ یعنی حدود قائم کرنا فطری امور کی طرح لازم ہے، پس کسی بھی صورت سے حدقائم کی جائے۔اور یہ خیال کہ ایسا حیلہ کر کے حدقائم کرنے میں کیا فائدہ ؟ تواس کے دوجواب ہیں:

پہلا جواب: حدقائم کرنا بہر حال مفید ہے۔خواہ حیلہ ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ کیونکہ حداینی خاصیت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۲۲۱:۳)

دوسراجواب: ندکوره طریقه پرحدجاری کرنے سے بھی مجرم کو کچھ تکلیف ضرور پینچ گی۔اور قاعدہ ہے:مالا یُدد ك كلُّه لا يُترك كلُّه الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

فائدہ:اگر بیاری وغیرہ کی وجہ سے مجرم کمزور ہو،اوراندیشہ ہوکہ حدجاری کرنے سے ہلاک ہوجائے گا،اورامید ہوکہ وہ آئندہ تندرست ہوجائے گاتواس کی حدمو خرکی جائے۔حدیث میں ہے کہ نبی سِلانیکیکیا نے ایک باندی کوکوڑے مارنے کا حضرت علی رضی اللّه عنه کوحکم دیا۔ حضرت علیؓ نے دیکھا کہاس کوابھی ولا دت ہوئی ہے۔ آپؓ نے اس حال میں حد جاری نہ کی ،اور واپس آکرصورت حال عرض کی ،تو نبی مِیالیٹیائیل نے ان کے مل کی تحسین فر مائی (مشکوۃ حدیث ۳۵۲۳)

اغلام کا تھم: اغلام کے تھم میں اختلاف ہے: امام مالک، امام شافعی اورصاحبین کے نزدیک وہ زنا ہے۔ مگراس کولاز ما سنگسار کیا جائے گا۔ کوڑوں پراکتفانہیں کیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک: وہ تخت قابل تعزیر جرم ہے۔ پس دونوں کوئل کیا جائے گا۔ جبیبا کہ حدیث میں ہے: ''جس کوئم قوم لوط والا کام کرتے دیکھو، تو کرنے والے کواور جس کے ساتھ کیا گیا: دونوں کوئل کرؤ' (مشکلوۃ حدیث ۲۵۷۵)

[٨] قال صلى الله عليه وسلم في مُخدَجٍ يَزنى: "خذوا له عِثْكَالًا، فيه مائة شِمْراخٍ، فاضربوه به ضربة "اعلم: أن من لايستطيع أن يقام عليه الحدودُ، لضعفِ في جبلته: فإن تُرك سُدى كان مناقضًا لتأكُّد الحدود، فإنما اللائق بالشرائع اللازمة التي جعلها الله تعالى بمنزلة الأمور الجبلية: أن يُجعل كالمؤثر بالخاصية، ويُعَضَّ عليها بالنواجذ. وأيضًا: فإن فيه بعض الألم، والميسورُ لاضرورة في تركه.

[٩] واختُلف في حد اللواطة: فقيل: هي من الزنا، وقيل: يقتل، لحديث: "من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط: فاقتلوا الفاعل والمفعول به"

ترجمہ:(۸) جان لیں کہ جُوض طاقت نہیں رکھتا کہ اس پر حدود قائم کی جائیں۔اس کی پیدائش میں کمزوری کی وجہ سے: تواگروہ مہمل چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بات حدود کی اہمیت کے خلاف ہوگی۔ پس ان احکام کے لائق جن کو اللہ تعالیٰ نے طبعی امور کے بمنز لہ لازم کیا ہے:(۱) یہی بات ہے کہ اس حکم کو خاصیت کے ذریعہ اثر انداز ہونے والی چیز کی طرح گردانا جائے،اوران کوڈاڑھوں سے مضبوط کپڑا جائے(۲) اور نیز: پس اس میں پچھ تکلیف ہے۔اور جوآسان بات ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں (باقی ترجمہ واضح ہے)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### حدقتذف كابيان

سورۃ النورآیات ۶۹و۵ میں ارشاد پاک ہے:''اور جولوگ پا کدامن عورتوں پرتہت لگاتے ہیں، پھر چارگواہ پیش نہ کریں،توان کواسٹی کوڑے مارو،اوران کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو۔اوریہی لوگ فاسق ہیں۔مگر جولوگ اس کے بعد تو بہ کرلیں،اوراپنی حالت سنوارلیں،تواللہ تعالیٰ بخشنے والے مہر بانی فرمانے والے ہیں'' اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرۂ نے سات باتیں بیان کی ہیں: ۱ مردوں پر تہمت لگانے کا بھی وہی حکم ہے، جوعور توں پر تہمت لگانے کا ہے۔ ۱ سے احصانِ قذف کیا ہے؟ اور محصن کون ہے؟ ۳ سے جوعور توں پر تہمت لگانے کا ہے۔ ایک سوال کا جواب ۵ سے مدقذف اسٹی کوڑے ہونے کی وجہ ۲ سے محدود فی القذف کے مردودالشہادة ہونے کی وجہ ۷ سے توبہ کے بعد محدود فی القذف کی شہادت کا حکم

## مردول پرتهمت لگانے کا بھی وہی تھم ہے، جوعورتوں پرتہمت لگانے کا ہے

آیت کریمہ میں خاص شانِ بزول کی بناپر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ کی بناپر تہمت زنااورا اُس کی سزا کا ذکراس طرح کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے فوالے مرد ہول، اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ پاک دامن عورت ہو، مگر حکم اشتراک علت کی بناپر عام ہے۔ عورت: عورت: بورا مرد پر یا عورت پر نا عورت پر نا کی تہمت لگائے ، پھر شرعی شوت (چارگواہ) نہ پیش کر سکے تواس پر حد قذف جاری ہوگی۔ اور حکم کا یہ عوم اجماع امت سے ثابت ہے، جو قطعی دلیل ہوت (چارگواہ) نہ پیش کر سکے تواس پر حد قذف جاری ہوگی۔ اور حکم کا یہ عوم اجماع کا متند: ایک دوسرے معاملہ میں خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ سورۃ النساء آیت کا میں ارشاد پاک ہے: ﴿ فَا إِذَا أُحْصِ نَ فَا إِنَ أَتَيْنَ بِفَاحِ شَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ اس آیت میں باندیوں کے لئے حدز نامیں تنصیف کا جو حکم ہے، وہ غلاموں کو بھی عام ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین غلاموں کو بھی پچپاس کوڑے مارتے تھے۔ اسی طرح حدقذف کی آیت بھی مردوں کوشامل ہے۔

#### احصانِ قذف کیاہے؟

احسان کی دوشمیس ہیں: احسانِ رجم اور احسانِ قذف۔احسان رجم کا تذکرہ پہلے آچکا ہے کہ مرداور تورت: دونوں عاقل، بالغ، آزاداور مسلمان ہوں، اور زکاح صحیح کر ہے ہم بستر ہو چکے ہوں، تو وہ خصن اور محصنہ ہیں۔اور زنامیں ان کی سزا رجم ہے۔اور احسانِ قذف یہ ہے کہ جس پر زناکا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل، بالغ، آزاد، مسلمان اور عفیف (پاک دامن) ہولیعنی پہلے بھی اس پر زناکا ثبوت نہ ہوا ہو۔اییا مرداور الی عورت باب قذف میں خصن اور محصنہ ہیں۔ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی زناکی بات کر بے وشری ثبوت پیش کرے، ورنہ حدقذف کھی گی۔اور اگر کوئی تخص پاگل، بیچ، غلام، غیمسلم یا غیر عفیف پر تہمت لگائے تو حدقذف جاری نہ ہوگی۔

## ثبوت ِزنا کے لئے جارگواہ کیوں ضروری ہیں؟

ز نااورتہمت ِز ناکے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں۔ زنابھی کبیرہ گناہ ہے۔اس کومٹانا،اس پر حد جاری کرنا،اوراس کی وجہ

سے دارو گیر کرنا ضروری ہے۔اسی طرح زنا کی تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔اس سے مقذ وف کی سخت بدنا می ہوتی ہے، پس اس پر بھی دارو گیر ضروری ہے۔

اورزنا کی تہمت اورزنا کی گواہی کی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ اگر تہمت لگانے والے کی گرفت کی جائے ، تا کہ اس پر حدجاری کی جائے تو وہ کھے گا: ''میں تو زنا کا گواہ ہوں ، تہمت نہیں لگار ہا'' یوں وہ حدقذ ف سے نج جائے گا۔ اور اگر کوئی زنا کی گواہی دے تو مشہود علیہ ہے کہ کراپنی مدافعت کرے گا کہ: '' ہے تہمت لگار ہاہے ، اس کو حدقذ ف ماری جائے'' یوں وہ حدزنا سے نج جائے گا۔

پس جب حکام کے زدیک بید دونوں باتیں متشابہ ہیں، تو ضروری ہے کہ سی'' واضح بات' کے ذریعہ دونوں میں امتیاز کیا جائے۔ اور وہ مخبرین کی کشرت ہے۔ جب کسی بات کی خبر دینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گواہی اور سچائی کا گمان قوی ہوتا ہے، اور تہمت کا گمان ضعف ہوتا ہے۔ یعنی جب بہت سے لوگ زنا کی خبر دیں گے تو ظن غالب بی قائم ہوگا کہ بیلوگ گواہ ہیں، تہمت لگانے والے میں دو ہوگا کہ بیلوگ گواہ ہیں، تہمت لگانے والے میں دو ہوگا کہ بیلوگ گواہ ہیں، تہمت لگانے والے میں مین مین دیندار آدمی اتہا میر اشی نہیں کرتا۔ بیحر کت بددین باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ بھی اس وقت کرتے ہیں جب ان کے دل میں مقذ وف سے کینہ ہو۔ اور ان دونوں باتوں کا کوگر کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اس وقت کرتے ہیں جب ان کے دل میں مقذ وف سے کینہ ہو۔ اور ان دونوں باتوں کا مسلمانوں کی جماعت میں جمع ہوناعقل سے بعید ہے۔ پس چار شخصوں کی گواہی میں تہمت کا احتمال باتی نہیں رہتا ، گواہی میں تہمت کا احتمال باتی نہیں رہتا ، گواہی کا پہلومتعین ہوجا تا ہے۔

#### ایک سوال کا جواب

سوال: ثبوتِ زنا کے لئے دوگواہوں کی عدالت پر کیوں اکتفانہیں کیا گیا؟ نصابِشہادت کو دُونا کرنے کی کیا وجہہے؟ جواب: گواہوں کی عدالت توسیمی معاملات میں ضروری ہے۔ اس کے ذریعہ زنا اور تہمت زنا میں امتیاز نہیں ہوسکتا۔ اشتباہ دورکرنے کے لئے کوئی اور امرِ ظاہر ضروری ہے۔ اور وہ مخبرین کی کثرت ہے۔ اس لئے نصاب شہادت دونا کیا گیا ہے۔

#### دوسر بسوال كاجواب

سوال: جب ثبوتِ زنا کے لئے جاری گواہی شرط ہوگی ، تو مجرموں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔وہ زنا کریں گے۔اور اس کا ثبوت دشوار ہوگا۔ کیونکہ جار عینی مشاہد ملنا سخت دشوار ہے۔اور اس کے بغیر زبان کھولنے پر حد قذف لگے گی ، تو مجروں کے مزے آئیں گے!

جواب: یہ خیال صحیح نہیں۔ کیونکہ زنا کی حد شرعی جاری کرنے کے لئے تو بیشک چار گواہ ضروری ہیں۔ مگر غیر محرم

مردوزن کو یکجا قابل اعتراض حالت میں دیکھنے کی ،یا بے حیائی کی با تیں کرنے کی گواہی دینے میں چار کی گواہی شرطنہیں۔ اورایسے تمام امور جوزنا کے مقدمات ہیں: وہ بھی قابل سزاگناہ ہیں۔ قاضی اپنی صوابدید سے ان کی بھی سزا دے گا۔ پس الیمی صورت میں لفظ زنا سے شہادت نہ دے، بلکہ ناجائز تعلقات اور بے تجابانہ میل جول کی گواہی دے، تا کہ قاضی ان کا علاج کرے۔اس صورت میں گواہوں برحد قذف نہیں گے گی (بیسوال وجواب شارح نے بڑھایا ہے)

## حدقذ ف التى كوڑے ہونے كى وجه

تہمت زناسے فاحشہ کی شہیر ہوتی ہے (سورۃ النورآیت ۱۹) اور زناخود فاحشہ ہے (بنی اسرائیل آیت ۳۲) پس دونوں کا درجہ مساوی نہیں ،اس لئے مناسب بیہ ہے کہ حدقذ ف: حدزناسے کم ہو۔اور کمی پانچواں حصہ (۲۰ کوڑے) اس لئے کی گئی کہ یہی سب سے چھوٹا حصہ ہے جوآسانی سے نکالا جاسکتا ہے۔

## محدود فی القذف کے مردودالشہا دہ ہونے کی وجہ

حدقذف کا تکملہ رو شہادت کو بنایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ تکلیف دینے کی دوصور تیں ہیں: جسمانی اور نفسانی۔

کوڑے جسمانی سز اہیں۔ اور گواہی قبول نہ کرنا نفسانی۔ اور شریعت نے تمام حدود میں دونوں قتم کی سزاؤں کو جمع کیا ہے:

(الف) حدزنا کے ساتھ جلاوطنی کو ملایا ہے۔ کیونکہ اسلامی معاشرہ میں جہاں حدودنا فذہوں۔ اور اولیاء میں غیرت باقی ہو: زناجیسا گناہ معاشقہ کے نتیجہ ہی میں سرز دہوسکتا ہے۔ اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ مردکوسال بھر کے لئے وطن سے دور

کردیا جائے، تاکہ رشتہ ٹوٹ جائے، اور آئندہ بیگناہ صادر نہ ہو۔

(ب)اور حدقذ ف کے ساتھ روشہادت کو جمع کیا گیا ہے۔ کیونکہ تہمت لگانا بھی خبر دینا ہے، اور گواہی بھی خبر دینا ہے۔ پس قاذف کوایسے عار کے ذریعہ سزادی گئی جو گناہ (تہمت لگانے) کی جنس سے ہے۔ سوال: فاسق کی گواہی بھی تو قبول نہیں کی جاتی ، پھر قاذف کی کیاخصوصیت رہی؟

جواب: قاذف کی گواہی قبول نہ کرنااس کے گناہ کی سزا کے طور پر ہے۔ یہی اس کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرے گناہ گاروں کی گواہی قبول نہ کرنا وصفِ عدالت نہ ہونے اور پیندیدہ گواہ نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ عدالت کی شرط سورة الطلاق آیت میں ہے: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِّنْکُمْ ﴾ اورا پنوں میں سے دومعتبر شخصوں کو گواہ کرلو۔ اور سورۃ المائدہ آیت ۱۰ میں ہے: ﴿إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْکُمْ ﴾ تم میں سے ایسے دوخص جود بندار ہوں۔ اور پیندیدہ گواہ ہونے کا تذکرہ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ میں ہے: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ ایسے گواہوں میں سے جن کوتم پیند کرتے ہو۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ میں اور شراب کی سزا کے ساتھ ڈانٹ ڈیٹ کو ملایا گیا ہے۔ جسیا کہ آگے روایت میں آرہا ہے۔

## توبہ کے بعد محدود فی القذف کی شہادت کا حکم

محدود فی القذف اگرگناہ سے توبہ کرلے، اور مقذ وف سے معافی حاصل کر کے توبہ کی تکمیل کرلے، تواب اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ کیونکہ قبول کی جائے گی۔ کیونکہ قبول کی جائے گی۔ کیونکہ وہ اَبُسگا اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ وہ اَبُسگا مردودالشہادۃ ہے۔ اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قبول کی جائے گی۔ کیونکہ جب توبہ سے اس کافستن ختم ہو گیا، تو ضروری ہے کہ اس کااثر اور اس کی سزا بھی ختم ہوجائے۔ اوراختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ استثناء ﴿إلا اللَّذِيْنَ ﴾ سابقہ دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔

[١٠] قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، وَّلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ. إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ وفي حكم المحصنات المحصنونَ بالإجماع؛ والمحصن: حر، مكلف، مسلِم، عفيفٌ عن وَطْءٍ يُحَدُّ به.

واعلم: أن ههنا وجهين متعارضين: وذلك: أن الزنا معصية كبيرة، يجب إخمالُها، وإقامة الحد عليها، والمواخذة بها. وكذلك القذف معصية كبيرة، وفيه إلحاق عارٍ عظيمٍ، يجب إقامة الحد عليها.

ويشتبهُ القذف: بالشهادة على الزنا:

[الف] فلو أخذنا القاذف لنقيم عليه الحدَّ، يقول: أنا شاهد على الزنا؛ وفيه: بطلانٌ لحد القذف.

[ب] والذى هو شاهدٌ على الزنا: يَذُبُّه عن نفسه المشهو دُ عليه: بأنه قاذف يستحق الحدَّ.

فلما تعارض الحدَّان في هذه الجملة عند سياسة الأمة: وجب أن يفرَّق بينهما بأمر ظاهرٍ، وذلك: كشر-ةُ المخبرين: فإنهم إذا كثروا قوى ظن الشهادةِ والصدق، وضَعُفَ ظن القذف؛ فإن القذف يستدعى جمعَ صفتين: ضعفٍ في الدين، وغِلِّ بالنسبة إلى المقذوف، ويبعُد أن يجتمعا في جماعة من المسلمين.

وإنما لم يكتفِ بعدالة الشاهدين: لأن العدالة مأخوذة في جميع الحقوق، فلا يظهر للتعارض أثر.

وضبطتِ الكثرةُ بضِعف نصاب الشهادة.

وإنما جُعل حد القذف ثمانين: لأنه ينبغى أن يكون أقلَّ من الزنا، فإن إشاعةَ فاحشةٍ ليست بمنزلة فعلِها، وضُبطَ النقصانُ بمقدار ظاهر، وهو عشرون، فإنه خُمس المائة.

وإنما جُعل من تمام حدِّه عدمُ قبولِ الشهادة: لِمَا ذكرنا: أن الإيلامَ قسمان: جسماني، ونفساني، وقد اعتبر الشرعُ جمعَهما في جميع الحدود، لكن:

[الف] جُمِعَ مع حد الزنا التغريب: لأن الزنا عند سياسة وُلاةِ الأمور وغيرة الأولياء لايُتصور إلا بعد مخالطة، ومما زجة، وطول صحبة، وائتلاف، فجزاؤه المناسبُ له: أن يُجْلى عن محل الفتنة.

[ب] وجُمع مع حد القذف عدمُ قبول الشهادة: لأنه إخبارٌ، والشهادةُ إخبارٌ، فجوزى بعار من جنس المعصية، فإن عدم قبول الشهادة من القاذِف عقوبةٌ، وعدمُ قبولها من سائر العصاة لفوات العدالة والرضا.

[ج] وجُمع في حد الخمر التبكيت.

واختلفوا في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ ﴾ هل الاستثناء راجع إلى عدم قبول الشهادة أم لا؟ والطاهر مما مَهَّدُنا: أن الفسق لما انتهى وجب أن ينتهي أثرُه وعقوبتُه؛ وقد اعتبره الخلفاءُ لحد الزنا في تنصيف العقوبة على الأرقاء.

ترجمہ:(۱) اور پارساعورتوں کے تھم میں پارسامرو (بھی) ہیں بہاجماع امت (اس کی دلیل بالکل آخر میں ہے)(۲)
اور حصن: آزاد، مکلف (عاقل بالغ) مسلمان، الی وطی سے پاک آدمی ہے۔ جس کی وجہ سے صدماری جاتی ہے ۔ (۳) اور
جان لیں کہ یہال (حدقذف میں) دو متخالف جہتیں ہیں۔ یعنی دوالی با تیں ہیں جن کے نقاضے مختلف ہیں۔ اور اس کی
تفصیل: ہیہ ہے کہ زنا کبیرہ گناہ ہے، اس کو گم کرنا، اور اس پر حدقائم کرنا، اور اس کی بنا پردارو گیر کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح
تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس میں بڑا عار الاحق کرنا ہے۔ اور اس معصیت پردارو گیر کرنا ضروری ہے۔ اور ان کی تہمت
لگانا: زنا کی گواہ ہی کے ساتھ مشتبہ ہے: (الف) لیس اگر تہمت لگانے والے کو پکڑیں، تاکہ اس پر حدقائم کریں تو وہ کہتا ہے:
''میں زنا کا گواہ ہوں'' اور اس میں حدقذف کا بطلان ہے یعنی ہیے کہہ کروہ حدقذف سے نی جائے گا(ب) اور وہ خض جوزنا کا
گواہ ہے، اس کو مشہود علیہ اپنی ذات سے ہٹائے گا، بایں طور کہوہ ترکا نے والا ہے، سزا کا مستحق ہے (بیدو مخالف جہتیں
شروری ہوا کہ دونوں حدیں یعنی حدقذف اور حدزنا اس معاملہ میں امت کے ظم وانظام کے وقت متعارض ہوئیں تو
ضروری ہوا کہ دونوں کے درمیان تفریق کی جائے، کسی واضح بات کے ذریعہ اور وہ واضح بات: خبر دینے والوں کی کثرت
ہے۔ پس بیشک جب خبر دینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گواہی اور سے ایک کا گمان قوی ہوتا ہے، اور تہمت کا گمان کمزور پڑتا
ہے۔ کیونکہ تہمت لگانا دوصفتوں کے اکٹھا ہونے کو چاہتا ہے: دین میں کمزوری، اور اس شخص کی بنسبت کینہ جس پر تہمت

لگانی گئی ہے۔اور بعید ہے کہ بید دونوں باتیں اکھا ہوں مسلمانوں کی جماعت میں \_\_\_\_ (سوال کا جواب)اور شاہدین کی عدالت پراس وجہ سے اکتفانہیں کیا گیا کہ عدالت (تو) سبھی حقوق میں لی ہوئی ہے یعیٰ ضروری ہے۔ پس تعارض کا کوئی اثر ظاهر نهیں ہوگا یعنی زنامیں بھی دوعادل گواہ کافی ہوں گے تو تہمت زنااور شہادت زنامیں تعارض کا کیجھا ثر ظاہر نہ ہوگا ۔ اور کثرت کا انضباط: نصاب شہادت کے دُونے سے کیا گیاہے ۔ (۵) اور تہمت لگانے کی سز التی کوڑے اس وجہ سے مقرر کی گئی کہ مناسب بات پیہے کہ وہ سزاز ناکی سزاسے کم ہو۔ کیونکہ فاحشہ کی تشہیر: فاحشہ کے ارزکاب کے بمنز لنہیں۔اور کمی کا انضباط ایک واضح مقدار کے ذریعہ کیا گیا۔اوروہ ہیں ہیں۔پس وہ سوکا یا نچواں ہے — (۱)اور قذف کی حدکی تمامیت ہے: گواہی کا قبول نہ کرنا تجویز کیا گیا۔اس بات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی کہ تکلیف پہنچانے کی دوصور تیں ہیں: جسمانی اور نفسانی۔اورشریعت نے تمام ہی حدود میں دونوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔لیکن: (الف) حدز ناکے ساتھ جلاوطنی جمع کی گئی ہے۔اس کئے کہ زنا: معاملات کے ذمہ داروں کے انتظام اور اولیاء کی غیرت کے وقت: متصور نہیں مگرمیل جول، گھل مل، درازی رفاقت وموافقت کے بعد پس اس کے لئے مناسب سزایہ ہے کہوہ (زانی) فتنہ کی جگہ سے دورکر دیا جائے (بعنی زانی وجلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ یہی امام مالک رحمداللہ کا مسلک ہے) ---- (ب)اور حدقذ ف کے ساتھ جمع کیا گیا گواہی قبول نہ کرنے کو۔ کیونکہ تہمت لگا ناخبر دینا ہے، اور گواہی (بھی)خبر دینا ہے، اس لئے وہ ایسے عار کے ساتھ سزا دیا گیا جوگناہ کی جنس سے ہے ۔ (سوال کا جواب) پس قاذف کی گواہی قبول نہ کرناایک سزاہے۔اور دوسر ے گنہ گاروں کی گواہی قبول نہ کرنا:عدالت اور پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے ۔ (ج)اور شراب کی سزامیں ڈانٹ ڈپٹ کوملایا گیا ۔ (۷)اور مجهدین نے اختلاف کیا ہے اللہ کے ارشاد: ﴿إِلَّا الَّــٰذِیْـنَ ﴾ میں کہ استثناء گواہی قبول نہ کرنے کی طرف (بھی) لوٹے والا ہے یانہیں؟ اور ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں ان سے ظاہر یہ ہے کہ جب فسق ختم ہوگیا، تو ضروری ہے کہ اس کا اثر اور اس کی سزابھی ختم ہوجائے ۔۔۔ اور تحقیق اعتبار کیا ہے اس کا یعنی مرد کوعورت پر قیاس کیا ہے خلفائے راشدین نے زنا کی سزاک وقت:غلاموں برسزا کوآ دھا کرنے میں (اس کا تعلق سب سے پہلی بات ہے ہے)

 $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

## چوری کی سزا کابیان

چوری کی حقیقت کیاہے؟ اور کتنی چوری پرسزادی جائے گی؟

سورۃ المائدہ آیت ۳۸ میں ارشاد پاک ہے:'' چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت: دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، بیان کی بدکرداری کابدلہ ہے،اللہ کی طرف سے عبرتنا کسزاہے۔اوراللہ تعالیٰ غالب، حکمت والے ہیں'' تفسیر: قرآن کریم دین وشریعت کی اصل واساس ہے، گراس میں عام طور پراصول مذکور ہیں۔اوربعض باتیں وضاحت طلب بھی ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں'' دیت'' کا ذکر ہے، گرقرآن میں اس کی تفصیل نہیں اوررسول اللہ عِلَیْمِیا یَشِیْمُ کی بعث کے مقاصد میں قرآن کی وضاحت اور بیان بھی ہے۔ سورۃ النحل آیت ۴۲ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَأَنْوَ لُنَا إِلَيْكَ اللّهُ عَلَيْنَا إِلَيْكَ اللّهُ عَلَيْنَا إِلَيْهِمْ ﴾ ترجمہ:اورہم نے آپ پریقرآن اتا راتا کہ آپ لوگوں کووہ کتاب واضح کر کے سمجھادیں جوان کے پاس بھیجی گئی ہے۔ یہ وضاحت نبوی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورۃ القیامہ آیت ۱۹ میں ارشاد پاک ہے: ﴿فُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ ﴾ ترجمہ: پھراس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔

چوری کی سزالفظ سارق بول کربیان کی گئی ہے۔ اور جب اسم مشتق پر کوئی حکم مرتب کیا جاتا ہے تو وصف عنوانی حکم کی علت ہوتا ہے۔ پس حد سرقہ کی علت وصف برقہ ہے۔ مگر اس وصف کی جامع مانع تعریف ہم کو معلوم نہیں کہ چوری کیا چیز ہے؟ کیونکہ دوسر ہے کا مال لینے کی کئی صور تیں ہیں۔ اور ان کے لئے عربی میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ مثلاً: سرقہ (چوری) قطع طریق (ڈاکہ زنی) اختطاف (جوپٹا مارنا) خیانت (بددیانتی) التقاط (پڑی ہوئی چیز اٹھ الینا) غصب (زبردتی لے لینا) قلت مبالات اور قلت ورع (لا پروائی اور بے احتیاطی) یہ سب صور تیں ملتی جلتی ہیں۔ پس ضروری ہے کہ نبی سالگ الینا گئی جوری کی حقیقت بیان فرمائیں۔ اور اس طرح بیان فرمائیں کہ وہ دوسری چیز وں سے متاز ہوجائے۔

اورامتیاز کاطریقہ: یہ ہے کہ پہلے سرقہ کےعلاوہ دیگرالفاظ کی ذاتیات میں غور کیا جائے، جوانھیں میں پائی جاتی ہیں، سرقہ میں نہیں پائی جاتیں، اور جن کے ذریعہ سرقہ اور غیر سرقہ میں امتیاز ہوتا ہے۔ پھر سرقہ کی ذاتیات میں غور کیا جائے، جن کواہل عرف لفظ سرقہ سے بچھتے ہیں۔ پھر سرقہ کو چند معلوم امور کے ذریعہ منضبط کیا جائے، تا کہ وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہوجائے۔ پس:

ا - قطع طریق (راہ زنی) ئہب (لوٹ) اور حرابہ (لڑائی) ایسے الفاظ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کے پاس مظلوموں کی بہنست طافت زیادہ ہے۔ اور وہ کارروائی کے لئے ایسی جگہ اور ایساوفت منتخب کرتے ہیں جس میں مظلوموں کو جماعت ِ ممین کی طرف سے مددنہ کچنج سکے۔اس طرح وہ بے بس لوگوں کولوٹ لیتے ہیں۔

۲ — اختلاس (ربودگی) میہ ہے کہ مالک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر،لوگوں کے دیکھتے سنتے مال اڑالیا جائے۔ ۳ — خیانت: خبر دیتی ہے کہ پہلے مالک اور خائن میں تجارت وغیرہ میں ساجھار ہا ہوگا، یا دونوں میں بے تکلفی ہوگی، یا مالک نے خائن کو چیز میں تصرف کی اجازت دی ہوگی، یا یونہی اس کے پاس حفاظت کے لئے چھوڑ دی ہوگی، جس میں اس نے خیانت کی ،اوروہ اس چیز سے مُکر گیا۔

۴ — التقاط(زمین سے اٹھانا) آگاہی دیتا ہے کہ کوئی چیز غیر محفوظ جگہ سے لیگئی ہے۔ جیسے گری پڑی چیزاٹھالی۔ ۵ — غصب: سے مظلوم کی بنسبت نطالم کاغالب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ غاصب لڑتا بھڑتا اور بھاگنہیں جاتا، بلکہ جھگڑا کر کے ہتا مارتا ہے۔اور خیال کرتا ہے کہ معاملہ حکام تک نہیں پہنچے گا،اوران کو حقیقت ِ حال کا پیتنہیں چلے گا۔

۲ ۔۔ قلت مبالات (لا پروائی) اور قلت ورع (بے احتیاطی) کا اطلاق معمولی چیزوں پر ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے کا پانی اور سوختہ لے لیا۔ جنہیں لوگ خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور جن کے ذریعہ باہمی تعاون کی عادت ہے۔ ایسی معمولی چیز کسی نے بے اعتنائی اور بے احتیاطی سے اٹھالی ہوتو وہ سرقہ نہیں۔

فائدہ:اورامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کنزدیک: نصابِ سرقہ:ایک دیناریادس درہم ہیں۔اس سے کم مالیت میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔اوران کی دلیل ہے ہے کہ ڈھال کی قیمت کا اندازہ کرنے میں صحابہ میں اختلاف ہوا ہے: چوتھائی، تہائی، آ دھا اور پورادینار اندازہ کیا گیا ہے،اور قولی روایت ہے کہ دس درہم سے کم میں ہاتھ نہ کا ٹاجائے (بیسب روایات صحاح کی ہیں اور جامع الاصول ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ میں فرکور ہیں) بیروایات گوا علی درجہ کی نہیں، مگر معاملہ حدود کا ہے، جس میں احتیاط ضروری ہے۔حدیث میں ہے:''ادرَءُ وَ الدحدودَ عن المسلمین ما استطعتُم، فإن کان له مَخْوَجٌ فَخُلُوا سبیلَه، فإن الإمام ان یُخطِئ فی العقو خیر من أن یُخطِئ فی العقوبة: جہال تک مکن ہو سلمانوں سے حدودکو ہٹاؤ، پس اگر مجرم کے لئے کوئی نیجنے کی راہ ہوتو اس کوچھوڑ دو۔ کیونکہ حاکم معاف کرنے میں غلطی کرے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے (مشکوۃ عدیث میرادینے میں غلطی کرے رہے اس سے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے (مشکوۃ عدیث ۲۵۷) اس لئے احزاف نے دس درہم نصاب بچویز کیا ہے (فائدہ تمام ہوا)

اللہ کے نز دیک راجج ہے۔

نفذکے ذریعہ نصاب سرقہ کی تعیین کی وجہ: اور نبی ﷺ نے چوتھائی دیناریا تین درہم کے ذریعہ نصاب سرقہ اس لئے کہ اجناس (اشیاء) کے ذریعہ ندازہ مقرر کرنے میں دخواری ہے۔ اجناس کے نرخ مختلف شہروں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اور نفاست اور نکما ہونے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ دخواری ہے۔ اجناس کے نرخ مختلف شہروں میں مختلوف ہوتے ہیں۔ اور نفاست اور نکما ہونے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چیز ایک قوم کے نزدیک یا ایک علاقہ میں معمولی اور مباح ہوتی ہے، وہی چیز دوسروں کے نزدیک یا دوسرے علاقہ میں پیارا مال ہوتی ہے۔ اس لئے نفذہ ہی کے ذریعہ اندازہ مقرر کرنا ضروری ہے۔ اور ایک رائے (امام احمد رحمہ اللہ کی) میں پیارا مال ہوتی ہے۔ اس لئے نفذہ ہی کے ذریعہ اندازہ مقرر نہیں کا ٹا جائے گا، چاہے اس کی مالیت دس اندازہ مقرر نہیں کیا جاسکا۔ مثلاً: سوختہ (جلانے کی لکڑی) چرانے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، چاہے اس کی مالیت دس درہم سے زیادہ ہو۔ حالا نکہ لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ لوگ اس کو گھر میں بھر کرر کھتے ہیں۔ پس س جنس کو معیار بنایا جائے گا، والے ہیں۔ پس س جنس کو معیار بنایا جائے گا، کا میں جنس کو معیار بنایا جائے گا تھا ہوں کے نزدیک سے نو بیاں کی کو معیار بنایا خروری ہے۔

حدیث — (۱) رسول الله مِیَالْیَایَایِم نے فر مایا: ''باغ میں لٹکائے ہوئے بچلوں کو چرانے کی وجہ ہے،اور پہاڑ پر سے بکری چرانے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔البتہ جب بکریاں باڑے میں آ جائیں،اور پچل کھلیان میں جمع کر لئے جائیں،تواب ان کو چرانے کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جائے گا،بشر طیکہ چوری کی مقدارڈ ھال کی قیمت کے بقدر ہو'' (مشکوۃ حدیث ۳۵۹۵)

حدیث — (۳)رسول الله طِللَّهُ اللَّهُ طَللَ اللهُ طَللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تشری : ان روایات میں نبی ﷺ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ چوری کا تحقّق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز محفوظ حگہ سے لی جائے۔اسی صورت میں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ غیر محفوظ مال لینا سرقہ نہیں، بلکہ التقاط (پڑی چیز اٹھا لینا) ہے۔ پس اس سے احتر از ضروری ہے بعنی منفی پہلو سے سرقہ وہ ہے جوالتقاط نہ ہو۔

حدیث — (۴) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' خیانت کرنے والے، مال لوٹنے والے، اور جھپیّا مارکر لینے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا''(مشکلوۃ حدیث ۳۵۹۷)

۔ تشریخ:اس حدیث میں انتہاب واختلاس کی نفی کے ذریعہ نبی ﷺ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ چوری جب ہے کہ خفیفہ طور پر مال لیا جائے، ورنہ لوٹنا اور جھیٹا مارنا ہے۔اور خیانت کی نفی کے ذریعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر پہلے سے چرائے ہوئے مال میں شرکت ہو،اور حق ثابت ہو،تو وہ چوری نہیں۔ بلکہ خیانت یا اپناحق وصول کرنا ہے، پس اس میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

روایت: ایشخص اپناغلام کیکر حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا: اس کا ہاتھ کا ٹئے ، اِس نے میری بیوی کا آئینہ چرایا ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: لاقطع علیه، و هو خادم کم، أخذ متاعکم: اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔وہ تمہارا خادم ہے۔ اس نے تمہار اسامان لیا ہے (مشکوۃ حدیث ۳۲۰۸)

تشریج: چونکہ عرف میں غلام کو گھر میں آنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لئے گھر میں سے اس کا کوئی چیز لینامحفوظ جگہ سے لینانہیں، پس اس میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی چیز چرائیں تو بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی چیز وں میں بے تکلفی ہونے کی وجہ سے۔

فائدہ: خلاصۂ کلام: بیہ ہے کہ عرف میں جس کو چوری کہا جاتا ہے: وہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے۔اس کی تمام صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ بلکہ حد شرعی صرف اس صورت میں نافذ کی جائے گا: جب سرقہ کی حقیقت پائی جائے ،اوراس کی شرائط محقق ہوں۔اوروہ یہ ہیں:

ا ـ مالِ مسروقه کسی فردیا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی نیاس میں ملکیت ہو، نہ ملکیت کا شبہ۔

۲ – مال محفوظ ہو۔ مقفّل ہو، یاالیی جگہ ہو جہاں آنے کی اجازت ہونہ لینے کی۔

سے اجازت لے۔اگراجازت کاشبہ بھی پیدا ہوجائے گا تو حدجاری نہ ہوگی۔

۴ \_ چیکے سے لے۔علانیہ لیناسرفہ نہیں،غصب ہے۔

۵ - قیمتی چیز لے۔شرعاً یا عرفاً جو چیزیں معمولی مجھی جاتی ہیں،ان کالینا سرقہ نہیں۔

۲ - بقدرنصاب چرائے۔اس سے کم میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

فائدہ: جن صورتوں میں چوری کی حد جاری نہیں ہوتی: اس کا بیہ مطلب نہیں کہ مجرم کوچھٹی مل گئی۔ بلکہ حاکم اپنی صوابدید کے مطابق اس کوتعزیری سزادے گا۔اور نہاس کا بیہ مطلب ہے کہ وہ چیز اس کے لئے جائز وحلال ہوگئی۔کسی کا کوئی بھی مال بے اجازت لیناحرام ہے۔

[١١] قال الله تعالى: ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا، نَكَالاً مِّنَ الله، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾

 وطريقُ التميُّز: أن يُنطر إلى ذاتياتِ هذه الأسامي، التي لاتوجد في السرِقة، ويقع بها التفارق في عرف الناس؛ ثم تُضبط السرقةُ بأمور مضبوطة معلومة، يحصل بها التمييز منها، والاحتراز عنها.

فقطعُ الطريق، والنهبُ، والحِرَابة: أسماءٌ تنبئُ عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين، واختيار مكانٍ أو زمانٍ لايلحق فيه الغوثُ من جماعة المسلمين.

والاختلاس: ينبئ عن اختطافٍ على أعين الناس، وفي مرأًى منهم ومسمَع.

والخيانة: تنبئ عن تقدُّم شركةٍ، أو مباسطةٍ وإذن بالتصرف فيه، ونحو ذلك.

والالتقاط: ينبئ عن وجدان شيئ في غير حِرْزِ.

والغصب: ينبئ عن غلبة بالنسبة إلى المظلوم، لا معتمِدًا على الحرب والهرب، ولكن على الجدل، وظنِّ أن لا يُرفع قضيتُه إلى الولاة، ولا ينكشف عليهم جليةُ الحال.

وقلة المبالاة والورع: يقال في الشيئ التافة، الذي جرى العرف ببذ له، والمواساة به بين الناس. كالماء والحطب.

فضبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم الاحتراز عن ذاتياتِ هذه الأسامي:

[الف] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع يدُ السارق إلا في رُبع دينار" ورُوى القطعُ فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ؛ ورُوى أنه قطع في مِجَنِّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم؛ وقطع عثمان رضى الله عنه في أُترُجَّةٍ ثمنها ثلاثةُ دراهم، من صرف اثنى عشر درهما.

والحاصل: أن هذه التقديراتِ الثلاث كانت منطبقة على شيئ واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفت بعدَه، ولم يصلُح المِجَنُّ للاعتبار، لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحديثين الآخرين: فقيل: ربع دينار، وقيل: ثلاثةُ دراهم، وقيل: بلوغُ المالِ إلى أحدِ القدرين، وهو الأظهر عندى.

وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فرقًا بين التافه وغيره، لأنه لايصلُح للتقدير جنسٌ دون جنس، لاختلاف الأسعار في البُلدان، واختلافِ الأجناس نفاسةً وخَسَاسَةً، بحسب اختلاف البلاد، فمباحُ قومٍ وتافِهُهم مالٌ عزيز عند آخرين، فوجب أن يُعتبر التقدير في الثمن، وقيل: يُعتبر فيهما؛ وأن الحطب وإن كان قيمتُه عشرة دراهم لا يُقطع فيه.

[ب] وقال صلى الله عليه وسلم: " لاقَطْعَ في ثمر معلَّق، ولا في حريسة الجبل، فإذا آواه

الـمُراح والـجَرِيْنُ، فالقطع فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ "وسئل عن الثمر المعلَّق، فقال عليه السلام: "من سرق منه شيئًا بعدَ أن يُؤُويَهُ الجرين، فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع"

أقول: أفهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الحِرِّزَ شرطُ القطع؛ وسببُ ذلك: أن غير المحرز يقال فيه الالتقاط، فيجب الاحتراز عنه.

[ج] قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس: قطع"

أقول: أفهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه لابد في السرقة من أخذ المال مختفيا، وإلا كان نُهبةً، أو خطفةً، وأن لايتقدمها شركة، ولزومُ حق، وإلا كان خيانةً، أو استيفاءً لحقه.

و في الآثار: في العبد يَسُرِقُ مالَ سيده: إنما هو مَالُكَ: بعضُه في بعض.

تر جمہ:اس عبارت کا شروع کا حصہ:قشم اول، مبحث ۲ باب۳۱ رحمۃ اللہ(۲۲۹:۲ ۲۷۱) میں گذر چکا ہے۔ وہاں ترجمہ ہے۔ضرورت ہوتو وہاں دیکھ لیاجائے، باقی عبارت کا ترجمہ ہیہے۔

پس نبی طابقی نے نے ان ناموں کی ذا تیات سے احتر از کومنف ط کیا: (ان ) اور ماحصل: یہ ہے کہ یہ تینوں انداز ہے ایک چیز پر منطبق سے نبی طابقی نے کے انداز ہے آپ کے بعد مختلف ہوگئے۔ اور ڈھال کاظ کے قابل نہرہی، چیز پر منطبق سے نبی طابق نے کی دوحد بیوں میں اختلاف کیا: پس کہا گیا: چوتھائی دینار، اس کی قیمت کی تیمین نہ ہونے کی وجہ ہے۔ پس مسلمانوں نے باتی کو چینچنا۔ اور وہ میر ہے زد کیک زیادہ فاہر ہے ۔ اور اس کے علاوہ کے درمیان تفریق کرنے کے لئے۔ اور اس لئے کہ تقدیر اور اس کے علاوہ کے درمیان تفریق کرنے کے لئے۔ اور اس لئے کہ تقدیر کی صلاحت نہیں رکھتی ایک جنس نہ کہ دوسری جنس، شہروں میں خول کے اعتبار سے مشہروں کے اختلاف کی وجہ سے عمدہ اور نکما ہونے کے اعتبار سے مشہروں کے اختلاف کی وجہ سے عمدہ اور نکما ہونے کے اعتبار سے، شہروں کے اختلاف کی اعتبار سے۔ پس ایک تو م کی مباح چیز اور ان کی معمولی چیز: پیارا مال ہے دوسروں کے زد دیک کے لئے تھا فت کے اعتبار سے دوسروں کے زد دیک کے لئے تھا فت کی انداز سے کالحاظ کیا جائے ۔ اور اس لئے کہ جوال نے کی کٹری اگر چیاس کی قیمت دیں درہم ہو، اس میں ہاتھ نہیں کا ناجائے گا میں کہا تا گائیا جائے ۔ اور اس لئے کہوا نے کی کٹری اگر چیاس کی قیمت دیں درہم ہو، اس میں ہاتھ نہیں کا ناجائے گا صور پر لینا۔ ورنہ وہ لوٹنا یا جیٹا مارن ہوگا۔ اور یہ بات سمجھائی کہ مقدم نہ ہوشرکت اور تن کا لزوم، ورنہ وہ خیانت یا اپنا تق طور پر لینا۔ ورنہ وہ لوٹنا یا جیٹا مارن ہوگا۔ اور یہ بات سمجھائی کہ مقدم نہ ہوشرکت اور تن کا لزوم، ورنہ وہ خیانت یا اپنا تق طور پر لینا۔ ورنہ وہ لوٹنا یا جیٹا میں انہ پر ہے)

## ہاتھ کا ٹنے کے بعد زخم داغنے کی وجہ

صدیث ۔۔۔۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں نبی سِلانی آیا سے مروی ہے کہ: 'اس کا ہاتھ کا لو، پھراس کو داغ دو'' (مشکلو ق حدیث ۳۲۰۹)

تشری : ہاتھ کاٹنے کے بعد اگر زخم کو داغانہیں جائے گا تو اندیشہ ہے کہ زخم سرایت کرے اور آ دمی ہلاک ہوجائے۔ جبکہ ہلاک کرنامقصو ذہیں ۔ اور زخم کو داغناعدم سرایت کا سبب ہے۔ پس بیسب اختیار کیا جائے گا (بلکہ اب تو اس سے بہتر طریقے وجود میں آگئے ہیں۔ وہ اختیار کئے جائیں۔خون کا دوران روک کر، جگہ سُن کرکے ہاتھ کاٹا جائے۔ پھرعلاج کر کے اچھا ہونے کے بعدرخصت کیا جائے )

### کٹے ہوئے ہاتھ کا ہار پہنانے کی وجہ

حدیث — نی مِلانْیایَا ایک چورلایا گیا۔ پس اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر نبی مِلانْیایَا اِن کے کا کہ وہ ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا یا جائے (مشکوۃ حدیث۳۱۰۵)

تشریح: بیمل دومقاصدہے کیا گیا ہے: ایک: اس کے ممل کی تشہیر کرنے کے لئے، تا کہ لوگ جان لیں کہ وہ چور ہے۔ دوم: ظلماً ہاتھ کاٹنے اور سزا کے طور پر ہاتھ کاٹنے کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے ( مگریہ حد کا جزنہیں۔ تعزیر ہے اور قاضی کی صوابدید پرموقوف ہے )

### نصاب سے کم چوری میں دُونا تاوان واجب ہونے کی وجہ

حدیث — ابوداؤد (حدیث ۴۳۹) کے حوالے سے پہلے بیصدیث آپکی ہے کہ رسول اللہ عِلَیْ اَور بِلّے میں لئوکئے ہوئے بھلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فر مایا: ''جوحاجت مندا پنے منہ سے کھائے ،اور پلّے میں نہ لے جائے اس پر کوئی سرانہیں۔اور جواس میں سے پھی کیر باغ سے نکلے تو اس پراس کا دُونا تا وان اور سزا ہے۔اور جو کھلیان میں بہتی جانے ہو گھل میں سے پھی پڑائے ، پس وہ ڈھال کی قیت کے بقدر ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا'' کھلیان میں بہتی جانے کے بعد پھل میں سے پھی پڑائے ، پس وہ ڈھال کی قیت کے بقدر ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا'' تشریخ : دونا تا وان واجب کرنے کی وجہ ہے کہ چور کو مالی اور بدنی سزا دیکر چوری سے روکنا ضروری ہے۔ کیونکہ بھی مالی سزا: بدنی سزا سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔اور بھی معاملہ بھس ہوتا ہے۔ پس دونوں سزاؤں کو جمع کیا گیا۔ کیونکہ اگر چوری کے بقدر تا وان واجب کرتے تو وہ کوئی سزانہ ہوتی۔ اتنا ضان تو بہر حال واجب ہے۔اس لئے ایک گونہ اور بڑھایا، تا کہ وہ مالی سزا ہو،اوراس کو چوریاں کرنے سے روکے۔

فا كده: اس حديث ميں عقوبت سے ہاتھ كاٹنا مرادنہيں ہے۔ بلكہ دوگنا تاوان ہى عقوبت ہے، اور عطف تفسيرى

ہے۔ کیونکہ باغ سے پُرانا مال محفوظ پُرانانہیں ہے۔

## چوری کا اقر ارکرنے والے کورجوع کی تلقین کرنے کی وجہ

صدیث — رسول الله طِلَّا اللَّه طِلْ اللَّه عِلَا اللَّه طِلَا اللَّه طِلَا اللَّه طِلَا اللَّه عِلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

تشری : جومجرم نادم ہوکر جرم کا اعتراف کرے وہ اس بات کامستحق ہے کہ اس کی حدکو دفع کرنے کے لئے حیلہ کیا جائے۔ کیونکہ ندامت اور توبہ سے اس کا گناہ معاف ہوگیا ہے، جبیبا کہ باب کے شروع میں گذرااور رجوع کی تلقین بھی ایک حیلہ ہے۔ جسے آپ نے اختیار فرمایا ہے۔

[١٢] وقال صلى الله عليه وسلم في سارق:" اقطعوه، ثم احسِمُوه"

أقول: إنما أمر بالحسم لئلا يُسْرِى فَيَهْلِكَ، فإن الحسم سبب عدم السراية.

[١٣] وأمر عليه السلام باليد، فَعُلِّقَتْ في عنق السارق.

أقول: إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارقٌ، وفرقًا بين ما تُقطع اليدُ ظلما، وبين ما تُقطع حدًّا.

[15] وقال صلى الله عليه وسلم في سرقة مادون النصاب: "عليه العقوبةُ وغرامةُ مثلّيه"

أقول: إنما أمر بغرامة المثلين: لأنه لابد له من رَدْع، وعقوبة مالية وبدنية، فإن الإنسان ربما يرتدع بالمال أكثر من ألم الجسد، وربما يكون الأمر بالعكس، فجمع بين ذلك؛ ثم غرامة مثله يُجعل كأن لم يكن سرق، وليس فيه عقوبة، ولذلك زيدت غرامة أخرى، لتكون مناقضة لقصده في السرقة.

[ ١٥] وأتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلِصِّ، قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاعٌ، فقال: "ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ!" قال: بلى! فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع، وجيئ به، فقال: استَغْفِر الله وتُبُ إليه!" فقال: أستغفر الله! وأتوب إليه! قال: " اللهم تب عليه!" ثلاثا.

أقول: السبب في ذلك: أن العاصى المعترف بذنبه، النادم عليه، يستحق أن يحتال في درء الحد عنه، وقد ذكرنا.

تر جمہ: (۱۲) داغنے کا تھم اس لئے دیا تا کہ زخم سرایت نہ کرے، پس وہ ہلاک ہوجائے۔ پس بیشک داغنا سرایت نہ کرنے کا سبب ہے ۔ (۱۳) بیمل شہیر کی غرض سے کیا ہے، اور تا کہ لوگ جان لیں کہ وہ چور ہے (عطف تفسیری ہے) اور انتیاز کرنے کے لئے کیا ہے: اس ہاتھ کے درمیان جوظماً کا ٹا جا تا ہے، اور اس ہاتھ کے درمیان جوسزا کے طور پر کا ٹا جا تا ہے، اور اس ہاتھ کے درمیان جوسزا کے طور پر کا ٹا جا تا ہے ، اور اس ہاتھ کے درمیان جوسزا کے طور پر کا ٹا جا تا ہے ۔ اور اس ہاتھ کے درمیان جوسزا کے سے نیا ۔ پس انسان جوس کہ میں انسان کے ذریعہ کی تکلیف سے زیادہ ۔ اور کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے ۔ پس دونوں کے درمیان جمع کیا گیا۔ پھر چوری کا ایک مانند تا وان: تو گویا اس نے چرایا ہی نہیں ۔ اور اس میں کچھ سزانہیں ۔ اور اسی وجہ سے دوسرا تا وان زیادہ کیا، تا کہ وہ تا وان تو ڑنے والا یعنی رو کنے والا ہو، اس کے چوری کے ارادہ کو ۔ (۱۵) اس میں سبب بیہ کہ وہ گئر نے کا حیار کیا جائے ۔ اور ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں۔

.

# راه زنی کی سزا کابیان

سورۃ المائدۃ آیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے:''جولوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، اور ملک میں فساد (بدامنی) پھیلاتے ہیں: ان کی سزایہی ہے کہ وہ قل کئے جائیں، یا سولی دیئے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف جانب سے کاٹ دیئے جائیں، یا وہ زمین سے دور کر دیئے جائیں لیعنی قید کر دیئے جائیں۔ یہ سزاان کے لئے دنیا میں شخت رسوائی ہے۔اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے''

اس آیت کے تحت شاہ صاحب قدس سرۂ نے تین باتیں بیان کی ہیں:ا ۔۔۔۔ حرابہ کے معنی،اورمحار بہاور مقاتلہ میں فرق ۲۔ راہ زن کی سزا: چور کی سزاسے سخت ہونے کی وجہ ۳۔ سزاؤں میں تقسیم ہے یاتخبیر ؟

#### حرابه کے معنی ،اور محاربہ ومقاتلہ میں فرق

حرابہ: ان لوگوں کی بہ نسبت جن پرظلم وعدوان واقع ہوا ہے: قبال ہی پراعتاد کرنے والا ہے۔
وضاحت: حرابہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ اور کر 'ب سے ماخو ذہے۔ جس کے اصلی معنی: سلب کرنے اور چھین لینے
کے ہیں۔ کہاجا تا ہے: حَرِ بُشہ ماللہ: میں نے اس کا مال چھین لیا۔ اور کہاجا تا ہے: حُوب ماللہ: اس کا مال لوٹ لیا گیا۔
کر 'ب: سُلم کی ضد ہے۔ جس کے معنی ہیں: امن وسلامتی ۔ پس محاربہ کے معنی ہیں: لوٹ کھسوٹ کرنا، اور بدامنی چھیلانا ۔
اور مقاتلہ: قبل سے ہے، جس کے معنی ہیں: مارڈ النا ۔ مگر محاربہ میں قبل کا مفہوم اور مقاتلہ میں مال لینے کا مفہوم بھی شامل

ہے۔ محاربہ میں بھی ان لوگوں کو آل کرنے کی نوبت آتی ہے جن کوراہ زن لوٹنے ہیں۔ اور مقاتلہ خون ریزی کے لئے ہوتا ہے، گوکوئی قتل نہ ہو، اوراس میں ضمناً مال غنیمت بھی لوٹا جاتا ہے۔ پس آیت کریمہ میں جنگ جوئی کا بیان نہیں، بلکہ راہ زنی کا بیان ہے۔

# راہ زن کی سزا: چور کی سزاسے سخت ہونے کی وجہہ

راہ زن کی سزا: چور کی سزاسے سخت اس لئے تبحویز کی گئی ہے کہ راہ زن اٹا دگا نہیں ہوتے۔ان کا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔
اور جہال فسادیوں کا بھاری اجتماع ہو، کچھلوگ درندہ نُوضر ور ہوتے ہیں۔ان میں دلیری و بے باکی ، مارکاٹ کا جذبہ اور سنگھن ہوتا ہے۔
ہے۔اس لئے وہ بے پرواہ ہو کو تل وقال اورلوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔اوراس میں دوطرح سے چوری سے بڑی خرابی ہے۔
اول: مالدار: چور چکار سے توا پنے اموال کی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر راہ رَو: ڈاکوؤں سے اپنا بچاؤنہیں کر سکتے ، نہاس جگہ اوراس وقت میں پولس اور مسلمان مددکو پہنچ سکتے ہیں۔

دوم: چورکی بذسبت ڈاکومیں لوٹ کھسوٹ کا جذبہ بخت اور بھاری ہوتا ہے۔ کیونکہ ڈاکو جری اور تو می ہوتے ہیں۔اور ان کا بختھا اورا تھادوا تفاق ہوتا ہے۔اور چوری کرنے والوں میں یہ بات نہیں ہوتی ۔ پس ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کی سزا: چوروں کی سزاسے بھاری ہو۔

# ڈاکوؤں کی سزاؤں میں تقسیم ہے یاتخبیر؟

آیت کریمه میں راہ زنوں کی چارسزائیں مٰدکور ہیں:ان کوتل کیا جائے۔سولی دی جائے۔خالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں۔اورز مین سےدورکر دیئے جائیں:امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک: قید کر دیئے جائیں، تا آئکہ تو بہ کریں، اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک: جلاوطن کئے جائیں۔

ان چاروں سزاؤں کے درمیان حرف اولایا گیاہے، جوتقسیم کارکے لئے بھی استعال کیا جا تا ہے، اور چند چیزوں میں اختیار دینے کے لئے بھی ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک أو: تنجیب کے لئے ہے۔ ان کے نزدیک: امام کواختیار ہے: ڈاکوؤں کی قوت وشوکت اور جرم کی شدت وخقت پرنظر کر کے جومناسب سمجھے سزادے۔ اور ان کی دلیل بیہ ہے کہ أو کے یہی معنی میں ۔ اور تمام کفارات میں أو کیپی معنی مراد ہیں (نورالانوار ۱۲۵) پس راہ زنوں کی سزاؤں میں بھی بہی معنی کے جائیں گے جائیں گے۔

اور باقی ائمہ کے نزدیک: أو تقسیم کار کے لئے ہے۔ پس اگرراہ زنوں نے صرف قتل کیا ہے، مال نہیں لوٹا تو ان کوتل کیا جائے ۔ اور اگر مال بھی لوٹا ہے تو ان کوسولی دی جائے ۔ اور اگر صرف مال لوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں۔اورصرف ڈرایا دھمکایا ہے تو قید کیا جائے۔ یا ملک بدر کیا جائے۔ان حضرات کی دلیل شانِ نزول کی روایت ہے جوابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (معارف القرآن ۱۲۱:۳)

اب حضرت شاه صاحب قدس سره کی بات ملاحظه فرمائیں:

اکثر مجہدین کے نزدیک میں بالتر تیب ہیں۔اوراس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ صرف تین ہی وجوہ سے کسی مسلمان کافل جائز ہے۔ پس جن راہ زنوں نے قبل کیا ہے یا مال بھی لوٹا ہے:ان کوتو قبل کیا جاسکتا ہے۔ گرباقی دوقسموں کوئل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔

اورامام ما لک رحمه الله کی رائے تخیر کی ہے۔ اور بدرائے لفظ أو کے تقیقی معنی کے موافق ہے۔ اور جمہور کے استدلال کا جواب بدہ کہ مذکورہ حدیث کا آخری جملہ: المهارِق لدینه، المفارِق للجماعة میں قبل کی دوعلتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ہرایک مفیر تکم ہے یعنی اس کی وجہ سے آل کیا جاسکتا ہے۔ الممارِق لدینه سے ارتداد، اور المه فارق للجماعة سے محاربہ مراد ہے۔ اور دونوں میں سے جو بھی علت پائی جائے قبل کرنا جائز ہوگا۔ اور اس کی نظیر بیحد بیث ہے: الاسخد ج الدو جلان یضر بان الغائط، کاشِفُن عن عور تھما، یتحدثان، فإن الله یمقت ذلك (مشکوة حدیث ۲۵ آداب المخلاء) لیعنی ستر کھولنا بھی الله کی شخت ناراضگی کا سبب ہے، اور اس حالت میں باتیں کرنا بھی۔ دونوں میں سے ایک بھی بات پائی جائے تو اس پر مقت مرتب ہوگا۔ اسی طرح مذکورہ حدیث میں بھی ارتداداور محاربہ: دونوں علتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پس امام مالک رحمہ الله کی رائے اس حدیث سے رذہیں ہوتی۔

[١٦] قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ﴾ الآية.

أقول: الحرابةُ لاتكون إلا معتمِدةً على القتال بالنسبة إلى الجماعة التى وقع العدوانُ عليها. والسببُ في مشروعيةِ هذا الحدِّ أشدَّ من حد السرقة: أن الاجتماع الكثير من بنى آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية، لهم جرأة شديدة، وقتال، واجتماع، فلا يبالون بالقتل والنهب، وفي ذلك مفسدةٌ أعظمُ من السرقة:

[الف] لأنه يتمكن أهل الأموال من حفظ أموالهم من السُّرَّاقِ، ولا يتمكن أهل الطريق من السُّرَّاقِ، ولا يتمكن أهل الطريق من التمنُّع من قطاع الطريق، ولا يتيسر لِوُلاةِ الأمور وجماعة المسلمين نصرتُهم في ذلك المكان والزمان.

[ب] ولأن داعية الفعل من قطاع الطريق أشدُّ وأغلظ، فإن القاطع لايكون إلا جرىءَ القلب قوى الجُثمان، ويكون فيما هنالك اجتماعٌ واتفاقٌ، بخلاف السراق: فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته.

والأكثرون على أن الجزاء على الترتيب، وهو الموافقُ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لايُقتل المؤمنُ إلا لإحدى ثلاث" الحديث. وقيل: على التخيير، وهو الموافقُ لكلمة: "أو".

وعندى: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "المفارق للجماعة" يحتمل أن يكون قد جمع العلتين، والمراد: أن كلَّ علة تفيد الحكم، كما جمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين العلتين، فقال: "لا يخرج الرجلان، يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما، يتحدثان" فكشف العورة سبب اللعن، والتحديثُ في مثل تلك الحالة أيضًا سبب اللعن.

تر جمہ: (۱) جِـر ابدة (لڑائی) نہیں ہوتا مگراعتاد کرنے والاقبال پر:اس جماعت کے تعلق ہے جس پرعدوان (ظلم) واقع ہواہے یعنی جن کولوٹا گیا ہے یعنی ڈا کو ہاتھ میں ریوالور لے کرلوٹتے ہیں۔اورضرورت پڑنے پرتوقتل بھی کردیتے ہیں - (۲)اور حدیمرقه سے تخت:اس حدکی مشروعیت کی وجہ بہہے کہ انسانوں (فسادیوں) کا بھاری اجتماع خالی نہیں ہوتا ایسےلوگوں سے جن پر درندگی کی نُو غالب ہو۔ جن میں شخت بے با کی اور پرکاراوراتحاد ہو۔ پس وہ آل اورلوٹ کی پرواہ ہیں كرتے ـاوراس ميں چورى سے بڑى خرابى ہے: — (الف)اس كئے كمثان بيہے كمال والے چورول سے اينے مالول کی حفاظت کرنے پر قادر ہیں۔اورراستہ چلنے والے ڈاکوؤں سے بیاؤ کرنے پر قادرنہیں۔اورمعاملات کے ذمہ داروں کے لئے یعنی پولس کے لئے اور مسلمانوں کی جماعت کے لئے آسان نہیں ان کی مدد کرنااس جگہ اوراس وقت میں — (ب) اوراس لئے کہڈاکوک میںعمل کا داعیہ زیادہ سخت اور زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ پس بیشک ڈاکونہیں ہوتا مگر دل کا بہادراورجسم کا طاقتور۔اوراس چیز میں جووہاں ہوتا ہے یعنی ڈا کہ زنی میں اجتماع اورا تفاق ہوتا ہے، برخلاف چوروں کے یعنی ان میں پیر سب باتین نہیں ہوتیں ۔ پس ضروری ہے کہ ڈاکو کی سزا چور کی سزا سے زیادہ بھاری ہو — (۳)اورا کثر حضرات اس پر ہیں کہ سزابالتر تیب ہے۔اور بیرائے نبی ﷺ کےاس ارشاد کے موافق ہے (روایت بالمعنی کھی ہے)اور کہا گیا بخیر ہے۔ اوروہ لفظ أو كے موافق ہے — اور مير نزديك: بيہ كرآيگاارشاد:المفارق للجماعة: احمال ركھتا ہے كماس نے دوعلتوں کو جمع کیا ہو۔ اور مرادیہ ہو کہ ہرعلت مفید حکم ہے۔ جبیبا کہ نبی طِلانیکی ﷺ نے دوعلتوں کے درمیان جمع کیا ہے، اور فر مایا ہے کہ' نگلیں دوشخص، درانحالیکہ دونوں قضائے حاجت کے لئے جارہے ہوں، دونوں اپنے ستر کھولے ہوئے ہوں، دونوں باتیں کررہے ہوں پس بیٹک اللہ تعالیٰ اس کوسخت ناپیند کرتے ہیں''پسستر کا کھولنالعنت کا سبب ہے،اور اس جیسی حالت میں باتیں کرنا بھی لعنت کا سبب ہے (بیایک دوسری روایت کی طرف ذہن چلا گیا ہے یعنی اتقوا الملا عن الشلاثة إلى كى طرف، جومشكوة مين اس روايت ساوير بى آئى ہے كيونكه اس حديث مين صرف مقت كاذكر ہے، لعنت كاذ كرنہيں)

# شراب نوشی کابیان

### شراب کے مفاسد: دینی اور دنیوی

سورۃ المائدہ آیات ۹۰ و ۹۱ میں ارشاد پاک ہے: ''اے ایمان والو! خمراور مَیسِسر (جُوا) اور غیر اللہ کے لئے قربانی کے تفان اور فال کے تیر: گندی چیزیں، شیطانی کام ہیں، پستم ان سے بچوہ تاکہ تم کامیاب ہو و۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ خمر اور میسر کے ذریعہ تم میں عداوت اور شدید بغض پیدا کرے، اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آگئے!) آؤگے؟!''(اے پروردگار! ہم ان سب چیزوں سے باز آگئے!)

تفسير: دوسري آيت مين الله تعالى نے شراب كى دوخرابياں بيان فرمائى ہيں: ديني اور دنيوى:

د نیوی خرابی: شراب میں میہ ہے کہ شرابی لوگوں سے جھگڑتا،اوران پرزیادتی کرتا ہے یعنی جباس کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔اوردزگا فسادمجاتا ہے۔دوسروں کا مال ضائع کرتا ہے،اور بھی نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔

اور دینی خرابی: شراب میں یہ ہے کہ شرابی نفس کے تقاضوں میں گھستا چلا جا تا ہے۔اس کونمازیا درہتی ہے نہ وہ اللّٰدکو یا دکرتا ہے۔ کیونکہ شراب سے وہ عقل ہی نا کارہ ہوجاتی ہے جونیکیوں کی بنیا دہے۔

#### ہرنشہآ ور چیز حرام ہے

نشلی چیزوں میں بیخاصیت ہے کہ ان کا تھوڑا زیادہ کی دعوت دیتا ہے۔ جب اس کا چہ کا پڑجا تا ہے تو آ دمی تھوڑ ہے پر نہیں رُکتا۔ اس لئے سیاستِ ملیہ (مذہبی راہ نمائی) میں ضروری ہے کہ حرمت کا مدار' نشہ آور' ہونے پر رکھا جائے۔اور جو بھی چیز نشہ آور ہواس کو حرام قرار دیا جائے۔اور قلیل وکثیر: ہر مقدار کو نا جائز تھہرایا جائے۔ حرمت کا مدار' نشہ ہونے' پر نہ رکھا جائے بعنی نشہ آور چیز کی اتنی مقدار کھانا بینا جس سے نشہ ہوجائے: اس کو حرام نہ کیا جائے۔ یہ بات ملت کے مفاد میں نہیں ہے۔ چنانچے درج ذیل احادیث میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے:

حدیث ۔ رسول اللہ صِلاَیْمَا اَیْمَ مِنْ مِنْ مِنْ الله صِلاَیْمَا اَسْکَرَ کثیرُه فقلیلُه حوام: جس کی زیاده مقدار نشه کرے، اس کی تصور می مقدار بھی حرام ہے (مشکوة حدیث ۳۱۴۵)

حدیث — رسول الله صِّلِنُیمَایِیمُ نے فرمایا:ما أَسْکَرَ الفَرْقُ منه فَمِلْءُ الکفِّ منه حرام: جسکاایک فرق ( تقریباً دس لیٹر ) نشه کرےاس کاچلّو بھر بھی حرام ہے (مشکوة حدیث ۳۱۴۲)

حدیث \_\_\_\_ رسول الله صِلانْهِ اَیْمُ نے ہرنشہ آوراور بدن ست کرنے والی چیز مے منع فرمایا (مشکوۃ حدیث ۳۱۵۰ پید

حدیث ضعیف ہے)

#### خمرکیاچیز ہے؟

حدیث — رسول الله طِلاَ عَلَیْمَ اللهِ عَلاَیْمَ اللهِ عَلاَیْمَ اللهِ عَلاَیْمَ اللهِ عَلاَهِ مَا اللهِ عَلاَی اللهِ عَلاَیْمَ اللهِ عَلاَیْمِ اللهِ الله

حدیث ۔ رسول الله صِلاَيْهِ ﷺ سے شہد کی شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپؓ نے فرمایا: کلُّ شواب أَسْكَرَ فھو حوام: جو بھی شراب نشه آور ہو: وہ حرام ہے (مشکوۃ حدیث ۳۲۳)

حدیث — ایک شخص بمن سے آیا،اوراس نے مکئ کی شراب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے پوچھا:'' کیاوہ نشہ آورہے؟''اس نے کہا:ہاں! آپ نے فرمایا:''ہرنشہ آور چیز حرام ہے'(مشکوۃ حدیث ۳۲۳۹)

تشری : بیروایا میتفیض (مشہور) ہیں۔جو ہرنشہ آور چیز کوحرام قرار دے رہی ہیں۔اور روایات مِشہورہ سے کتاب اللہ پراضافہ جائز ہے (نورالانوارص کے اباب اقسام السنة) پس حفیہ جوانگوری شراب اور دوسری شرابوں میں فرق کرتے ہیں: میں اس کی وجہٰ ہیں تمجھ سکا! جب خرکی تحریم ان دووجوہ سے نازل ہوئی ہے جوقر آن کریم میں مذکور ہیں: تو یہ فرق بے معنی ہے۔وہ مفاسدائگوری اور غیرانگوری شرابوں میں یکسال طور پر پائے جاتے ہیں۔

فائدہ: احناف نے نجاست، سزااور کفر کے معاملات میں انگوری اور غیرانگوری شرابوں میں تین وجہ سے فرق کیا ہے:
اول: قرآن کریم نے لفظ خمراستعال کیا ہے۔ اور خمر: لغت میں انگوری شراب ہی کو کہتے ہیں۔ اور احادیث نے دوسری شرابوں کوخر کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ پس ملحق اور ملحق بہ میں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ دوم: دیگر شرابوں کی حرمت کی روایات: مشہور نہیں ہیں، بلکہ اخبار آحاد ہیں۔ پس ان سے کتاب اللہ پر زیادتی ان کے مرتبہ ہی میں درست ہے، قرآن کے مرتبہ میں درست ہے، قرآن کے مرتبہ میں درست ہیں۔ پر ہے، خواہ کسی چیز کی ہو، فرق صرف ان امور میں کیا ہے جن میں احتیاط مطلوب ہے۔ سوم: فدکورہ روایات میں خمر کی حقیقت کا بیان ہے یا وہ الحاق کے لئے ہیں؟ احناف کے نز دیک: وہ سب روایات بیانِ الحاق کے لئے ہیں۔ خمر کی حقیقت کا راہیت ) کے بیان کے لئے ہیں؟ احناف کے نز دیک: وہ سب روایات بیانِ الحاق کے لئے ہیں۔ خمر کی حقیقت کا راہیت ) کے بیان کے لئے ہیں جا ان تینوں باتوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

سے خمرکیا چیز ہے؟ خمر کے معنی ہیں: انگوری شراب اسان العرب میں ہے: النح مُو: ما أَسْكُو من عصیو العنب : انگوركا وہ شیرہ جس میں نشہ پیدا ہو گیا ہوخم ہے ۔ اوراما م لغت ابوطنیفہ دینوری نے جب کہا كہ خمر : غلّوں كى بھى ہوتى ہے، توابن سیدہ نے اس كى تردیدكى : قال: أظنه تَسَمُّ عُا منه، لأن حقیقة الخمر إنما هى العنب، دون سائو

الأشیاء (اسان) ابن سیدہ نے کہا: میرے خیال میں بیابوصنیفہ دینوری کا تسام جے۔ اس لئے کہ خمرے حقیقی معنی انگوری شراب ہی کے ہیں۔ دوسری چیزوں کی شرابیں خمز ہیں ہیں۔ اور سورۃ یوسف آیت ۳۱ میں ہے: ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّی أَدَانِی شراب ہی کے ہیں۔ دوسری چیزوں کی شراب میں خودکود کھتا ہوں کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ اس آیت میں انگور پر خمرکا اطلاق کیا گیا ہے، کیونکہ وہ آئندہ خمر بنے والے ہیں۔ اور بلاقرینہ خمرے انگوراتی وقت سمجھا جاسکتا ہے، جب لفظ خمر انگوری شراب کے لئے خاص ہو۔ اور لسان العرب میں بیواقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک یمنی انگور لئے جارہا تھا کسی نے اس سے پوچھا:
کیا لیے جارہا ہے؟ اس نے جواب دیا: خمر! یعنی انگور۔ اور عربی میں دوسری شرابوں کے لئے دوسرے الفاظ ہیں۔ مثلاً:
کیمراحاد ہے نے دیگر شرابوں کو اشتر اکب علت (نشہ) کی بنا پر خمرے ساتھ لاحق کیا۔ اور سب کوحرام قرار دیا۔ اگر سب مسکر: مجمور کی شراب دوسری شرابوں کے جارہا تھا کہ کی نام ہیں۔
مسکرات خمر کا مصداق ہوتے تو ان روایات کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ قر آن کے مخاطب خالص عرب تھے۔ اور وہ اپنے مسکرات خمر کا مصداق ہوتے تو ان روایات کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ قر آن کے مخاطب خالص عرب تھے۔ اور وہ اپنے کی دلیل مسکرات خمر کا مصداق ہوتے تو ان روایات کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ قر آن کے مخاطب خالص عرب تھے۔ اور وہ اپنے کی دلیل مسکرات خمر کا مصداق نہیں ہیں۔

⊕ حدیثی شهور: وه حدیث ہے جود ورصحابہ میں تو خبر واحد ہو، مگر زمانۂ تابعین میں اوراس کے بعداس کے روایت کرنے والے اسنے ہوجا ئیں کہ ان کے جھوٹ پراتفاق کرنے کا اختال نہ رہے۔ اس کے بعد کی شہرت کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ زمانۂ مابعد میں تو بیشتر اخبار آ حاد مشہور ہوگئ تھیں، کوئی روایت خبر واحد باقی نہیں رہی تھی (نورالانوارس ۱۷۱) اب آپ دیگر شرابوں کی حرمت کی روایات کا جائزہ لیں، صرف ایک روایت متفق علیہ ہے۔ باقی روایا میسلم شریف یا دیگر کتابوں کی بیں۔ پس بیروایات اخبار آ حاد ہی ہیں۔ درجہ شہرت کونہیں پہنچیں۔

کی دلیل ہے کہ لفظ خمراس کوشامل نہیں۔

۲ سیحدیث ابھی گذری ہے کہ''خمر: ان دودرختوں یعنی محجور اور انگورسے ہے''اس حدیث کا مقصد بھی محجور کی شراب کو انگور کی شراب کو انگور کی شراب کے ساتھ ملانا ہے۔ احوالِ دیار کی بناپران دو چیز وں کی شخصیص نہیں کی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی تقریر میں یانچ چیز وں کی شراب کا رواج تھا: انگور، محجور، اپنی تقریر میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب خمر کی حرمت کا بیان اگر چہ خاص لفظ سے ہے، مگر حکم عام ہے۔ اور ان پانچ کی بھی گیہوں، جو اور شہد کی شرامیں رائج تھیں ( یعنی حرمت کا بیان اگر چہ خاص لفظ سے ہے، مگر حکم عام ہے۔ اور ان پانچ کی بھی

تخصیص نہیں:) المخمر ما خامر العقل:ہروہ شراب جو عقل کو چھیائے ٹمرکے حکم میں ہے(مشکوۃ حدیث٣١٣٥)

قاعدہ:قرآن کریم میں جس لفظ کے ساتھ کم بیان کیاجا تا ہے،اس کے ساتھ دوسری چیز وں کولاق کرنے کے لئے قاعدہ بیہ کہا تو کی چیز کے لئے قاعدہ بیہ کہا تو کی چیز کے لئے تاب ہوتی ۔اہل ِ لسان دلالۃ النص سے خودہی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کوائت کہنے کی ممانعت کی گئی، تو حرمت شم وضرب کے لئے کسی صراحت کی ضرورت نہیں ۔ یا جیسے اسی آیت میں انصاب کو بخس قرار دیا، تو اصنام کی حرمت کی صراحت ضروری نہیں، یا جیسے احصار (بیاری وغیرہ مانع پیش آنے کی صورت) میں احرام کھولنے کی اجازت دی، تو کھر (رشمن کے روکنے کی صورت) میں صراحت کی ضرورت نہیں۔ نبی میں انتہاں کی کامل میں اس کے لئے کافی ہے۔

البتہ اضعف کو حکم میں شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے۔ جیسے زنا کی حرمت میں دواعی زنا کو شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے، اسی طرح دیگر شرابوں کو، جو خمر سے اضعف ہیں، خمر کے حکم میں شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے۔

خلاصہ کلام: آخناف نے مذکورہ وجو ہے ثلاثہ کی وجہ سے انگوری اور غیر انگوری شرابول کے احکام میں فرق کیا ہے: انگوری شراب کو نجاست غلیظ قر اردیا ہے۔ اوراس کے حلال ماننے والے کو کافر قرار دیا ہے، اوراس کے حلال ماننے والے کو کافر قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اوراس کا ایک قطرہ پینے پر بھی حدواجب ہے۔ اس میں علت کا فرقر اردیا ہے، کیونکہ اس کی حرمت کا انکار کرنے والے کو گراہ کہا ہے، اوران میں حداس وقت واجب ہوگی، جب ان نشہ کا اعتبار نہیں۔ اورد یکر شرابول کی حرمت کا انکار کرنے والے کو گراہ کہا ہے، اوران میں حداس وقت واجب ہوگی، جب ان کا منکر سے نشہ آجائے۔ کیونکہ ان کی حرمت اخبار آحاد سے ثابت ہے۔ جومفیر طن ہیں، یقین کا فائدہ نہیں دیتیں۔ اس لئے ان کا منکر گراہ ہے۔ اور جس علّت کی بنایران کوخمر کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے: جب اس کا تحقق ہو: اس وقت حدجاری کی جائے گی۔

البتہ تناول (کھانے پینے) کے سلسلہ میں تمام منشیات کا ایک حکم ہے۔ فتوی اسی پرہے کہ کسی بھی شراب کا ایک قطرہ پینا حرام ہے۔ احناف نے یفرق بر بنائے احتیاط کیا ہے: حدوغیرہ میں احتیاط کی بات سیہے کہ قرآن کریم میں جس لفظ سے حرمت نازل ہوئی ہے، اس میں علت (نشہ) کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ کم کتی چیزوں میں علت کا لحاظ کیا جائے۔ اور تناول میں احتیاط کی بات سے کہ تمام منشیات کو مطلقاً حرام قرار دیا جائے۔

' نوٹ: چونکہ یہ مسکلہ طلباء کے لئے مشکل تھا،اس لئے تفصیل کی گئی۔ورنہ شاہ صاحب کے کلام کو سمجھنے کے لئے اتن تفصیل کی ضرورے نہیں تھی۔اور یہ مسکلہ آ گے معیشت کے بیان میں بھی مسکرات کے باب میں آئے گا۔

[1۷] قال الله تعالى: ﴿ يِنا يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْحَمْرِ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ؟ ﴾

أقول: بين الله تعالى أن في الخمر مفسدتين: مفسدة في الناس: فإن شاربَها يُلاحى القوم، ويَعْدُو عليهم، ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب نفسه: فإن شاربَها يغوص في حالة بهيمية، ويزول عقلُه الذي به قِوام الإحسان.

[١٨] ولما كان قليلُ الخمر يدعوإلى كثيره: وجب عند سياسة الأمة: أن يُدار التحريمُ على كونها مسكرةً، لا على وجود السكر في الحال.

[19] ثم بين النبى صلى الله عليه وسلم أن الخمر ما هى؟ فقال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وقال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعِنبة" وتخصيصهما بالذكر: لِمَا كان حال تلك البلاد. وسئل عليه السلام عن المِزْرِ والبِتْعِ؟ فقال: "كل مسكر حرام" وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"

أقول: هذه الأحاديث مستفيضة، ولا أدرى أيُّ فرقِ بين العنبيِّ وغيرِه؟ فلأن التحريم ما نزل الا للمفاسد التي نص القرآن عليها، وهي موجودةٌ فيها وفيما سواها سواءً.

ترجمہ:(۱) اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شراب میں دوخرابیاں ہیں (بی دونوں خرابیاں جوے میں بھی ہیں) ایک خرابی: لوگوں میں (رونما ہونے والی ہے) پس بینگ شرابی لوگوں سے جھگڑتا ہے، اور ان پرزیادتی کرتا ہے۔ اور دوسری خرابی: اس چیز میں (رونما ہوتی ہے) جواس کے نفس کوسنوار نے کی طرف لوٹی ہے بینی اس کی دینی حالت خراب کردیتی ہے۔ پس بینگ شرابی ہینی حالت میں گھتا ہے، اور اس کی وہ عقل زائل ہوجاتی ہے۔ جس کے ذریعہ نیکوکاری کا وجود ہوتا ہے۔ پس بینگ شرابی ہیں حالت میں گھتا ہے، اور اس کی وہ عقل زائل ہوجاتی ہے۔ سے (۱۸) پھر جب تھوڑی شراب: زیادہ شراب کی طرف بلایا کرتی تھی توامت کے نظم وضبط کے وقت ضروری ہوا کہ تحریم اس کے نشآ ور ہونے پر دائر کی جائے، نہ کہ فی الحال نشہ پائے جانے پر سے (۱۹) پھر نبی طابق کی گھرور اور انگور کے چیز ہے؟ پس فرمایا:'' ہر نشآ ور خرابی کی جوان بلاد کی تھی۔ اور نبیان میں ان دودر خول کی تخصیص: اس حالت کی وجہ سے کی ہے جوان بلاد کی تھی۔ اور نبی طابق کی کی شراب اور شہد کی شراب اور شہد کی شراب اور شہد کی شراب عبی اور اس کے علاوہ کے درمیان؟ پس اس لئے کہ تحریم میں میں ان اس لئے کہ تحریم کہ نبیس نازل ہوئی، مگران مفاسد کی وجہ سے جن کی قرآن نے صراحت کی ہے۔ اور وہ مفاسد انگوری شراب میں اور اس کے علاوہ کے درمیان؟ پس اس لئے کہ تحریم میں نبیس مان کہ کور کی تیاد کی تھر اب میں اور اس کے علاوہ کے درمیان؟ پس اس لئے کہ تحریم کور میں بیساں موجود ہیں (لا کو ام مُذاک کو آئی نے صراحت کی ہے۔ اور وہ مفاسد انگوری شراب میں اور اس کے علاوہ میں بیساں موجود ہیں (لا کو ام مُذاک کو آئی نے صراحت کی ہے۔ اور وہ مفاسد انگوری شراب میں اور اس کے علاوہ میں بیساں موجود ہیں (لا کو ام مُذاک کو آئی نے میں اور اس کے علاوہ کی سے میں کہ تو کور کر اس کی کور کیا گھرا کر نا کہ کور کے درمیان کا کہ میں کہ کور کیا کہ کور کور کر کی کور کی کور کی کور کیا گھرا کر کا کی کر کر کا کہ کور کیا گھرا کر کا کور کیا گھرا کر کا کی کور کر کا کر کور کی کور کی کور کور کیا گور کی کور کیا گور کی کور کی کور کور کی کور کیا گور کی کور کیا گور کی کور کیا گور کی کور کی کور کی کور کیا گور کی کور کی کی کور کیا گور کی کور کیا کی کور کی کی کور کی کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور ک

تصحیح: آخری جمله مطبوعه میں موجودة فیهما و فیما سواهما سواءً: تثنیه کی ضمیروں کے ساتھ تھا۔ تھے مخطوط کراچی سے کی ہے۔

## شرابی شرابِ جنت سے محروم!

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس نے دنیا میں شراب پی ،اوروہ اس حال میں مراکہ شراب کا عادی تھا۔ تو ہنہیں کی تھی تو وہ آخرت میں شراب نہیں بیئے گا'' (مھکوۃ حدیث ۳۶۳۸)

تشريح: شرابي شراب جنت محروم تين وجوه سي مومًا:

پہلی وجہ: یہ ہے کہ شرابی جنت کی بھی نعمتوں سے محروم ہوگا۔ اس کو جنت میں دخولِ اُوّلی نصیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنت اور اس کی نعمتیں متقیوں کے لئے ہیں۔ جو خص نفس کے قاضوں کی پیروی کرتا ہے، اور نیکوکاری سے اعراض کرتا ہے:
اس کا جنت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حدیث شریف میں کلی حکم بصورت ِ جزئی بیان کیا گیا ہے۔ شراب پینے ، اس کا عادی ہونے ، اور اس سے تو بہ نہ کرنے کو بہیمیت میں غوطہ زنی کی علامت قرار دیکر اس پر حکم مرتب کیا گیا ہے۔ یہی حکم ہر مرتب کیا گیا ہے۔ یہی حکم ہر کئب کی بیرہ کا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے ''شراب'' کی شخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ مخور جان لے کہ وہ و نیا کی گئی ہے کہ مخور جان لے کہ وہ و نیا کی گئی ہے کہ مخور جان لے کہ وہ و نیا کی گئی ہے کہ مخور جان ہے کہ وہ و نیا گ

دوسری وجہ: یہ ہے کہ جو تخص نفس کے تقاضے سے کسی خاص گناہ میں منہمک رہتا ہے، اوراس کی لذت سے سرشار رہتا ہے۔ مثلاً شراب کا عادی ہے۔ یازنا کا خوگر ہے اور یہی تصورات ہر وفت اس کے دماغ پر چھائے رہتے ہیں۔ اور اچھے خیالات کے لئے اس کے دماغ کے تمام در سے بند ہوجاتے ہیں۔ توجب وہ مرتا ہے تو بھی یہی صورتِ حال باقی رہتی ہے۔ اس کو دنیا کی گندی شراب کا تصور ہی گھیرے رہتا ہے۔ جنت کی پاکیزہ شراب کا اسے خیال ہی نہیں آتا، اس لئے وہ اس سے محروم رہتا ہے۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ آخرت کی جزاء میں مما ثلت ملحوظ رہتی ہے۔ اور مما ثلت مثبت پہلوسے یہ ہے کہ جوکرے وہ پائے۔غریوں کو کھلایا پلایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی نعمتیں ملیں گی۔ اور منفی پہلوسے مما ثلت یہ ہے کہ وہ گناہ کے مماثل (ہم شکل) نعمتوں سے محروم رہے گا جبکہ وہ ان نعمتوں کا محتاج اور شدید مشاق ہوگا۔ پس جس نے دنیا میں شراب پی کہ راللہ کی نافر مانی کی اس کی سزایہی ہے کہ آخرت میں جب وہ جنت کی شراب کا محتاج اور بے حدمشاق ہواس نعمت بہاسے محروم رکھا جائے۔

[٧٠] قال صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر في الدنيا، فمات وهو يُدُمِنُهَا لم يَتُبُ: لم يَشْرَبْهَا في الآخرة"

أقول: وسبب ذلك: أن الغائصَ في الحالة البهيمية، والمُدْبِرَ عن الإحسان: ليس له في لذات الجنان نصيب، فَجُعل شربُ الخمر وإدمانها، وعدمُ التوبة منها: مظنةً للغوص، وأدير

الحكمُ عليها؛ وخَصَّ من لذاتِ الجنان الخمرَ، ليظهر تخالف اللذتين بادي الرأي.

وأيضًا: إن النفس إذا انهمكَتُ في اللذة البهيمية في ضمن فعلٍ: تمثَّل هذا الفعلُ عندها شُبْحًا لتلك اللذة، يتذكرها بتذكره، فلا يستحق أن تتمثل اللذةُ الإحسانية بصورتها.

وأيضًا: فأمر الجزاءِ على المناسبة، فمن عصى بالإقدام على شيئ، فجزاؤه أن يؤلم بفقد مثل تلك اللذة، عند طلبه لها، واستشرافه عليها.

ترجمہ: اس کا (شرابِ جنت سے محروی کا) سبب ہیہ ہے کہ جہی حالت میں فوط لگانے والا ، اور نیکو کاری سے پیٹے پھیرنے والا: اس کے لئے جنتوں کی لذتوں میں کوئی حصہ نہیں ( یعنی کسی بھی مرتکب کبیرہ کو جنت میں دخول اوّ کی نھیب نہیں ہوگا ) پس شراب کا بینا ، اور اس کا عادی ہونا ، اور اس سے قوبہ نہ کرنا: ( بہیمیت میں ) خوط راگانے کی احتمالی جگہ قرار دیا گیا۔ اور اس مظنہ برحکم دائر کیا گیا ( یعنی اس جنگی کی صورت میں کلی حکم بیان کیا گیا پس جب شرافی کو جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے گا تو وہ جنت کی ساری ہی نعتوں سے بشمول شراب محروم ہوگا ) اور جنتوں کی لذتوں میں سے شراب کو خاص کیا گیا تا کہ سرسری نظر ہی بیان فلم ہمودونوں لذتوں کا ایک دوسر سے مختلف ہونا — اور نیز: جنفی منہمک ہوتا ہے بہی لذتوں میں سے شراب کو خاص کیا گیا علی کے سرس فعل کے فلا کے فلا کے خاص کیا گیا وہ فعل کے فلا کے خاص کیا گیا کیا میں مشمل ہوتا ہے اس لذت کا میں اختمال نہیں ہی لذت کو اس فعل کے یاد کرنے کے ذریعہ یاد کرتا ہے ( یعنی وہی گناہ اور اس پر چھایار ہتا ہے ، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ) پس وہ خصص تی نہیں کہ نیکو کاری کی لذت اس کی صورت کی مرز اب اور اس کی لذت کو اس فعل کے یاد کرنے کے ذریعہ یاد کرتا ہے ( یعنی وہی گناہ اور اس پر چھایار ہتا ہے ، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ) پس وہ خصص تی نہیں کہ نیکو کاری کی لذت اس کی صورت کی مرز اب اور اس کی لذت سے آشا ہو سے کہ دو تکیف دیا جائے اس لذت کی طرف جھا نکنے کے وقت یعنی کو تھاران کے ذریعہ آدمی کے اس لذت کی طرف جھا نکنے کے وقت یعنی جب شرابی کو آخرت میں شراب جنت کی حاجت ہوگی اور وہ اس کا مشتاق ہوگا تو شراب طہور سے محروم رکھا جائے گا، یہی جب شرابی کو آخرت میں شراب جنت کی حاجت ہوگی اور وہ اس کا مشتاق ہوگا تو شراب طہور سے محروم رکھا جائے گا، یہی جب شرابی کو آخرت میں شراب جنت کی حاجت ہوگی اور وہ اس کا مشتاق ہوگا تو شراب طہور سے محروم رکھا جائے گا، یہی

تصحیح: قوله: یتذکرها بتذکره: تمام شخول میں بتذکره الله میرمؤنث کے ساتھ تھا۔ تھے میں نے کی ہے۔ کیونکہ ضمیر الفِعُل کی طرف عائد ہے۔



شرانی کوجہنمیوں کی پیپ بلانے کی صورت

حدیث ۔ رسول الله طِلاَیْکَیَام نے فرمایا:''بیشک الله تعالی نے خودہی بیاجہدو پیان کیا ہے کہ جو شخص نشرآ ورچیز پیئے

گا:اس کوز ہرآ لودمٹی بلائیں گے۔اورز ہرآ لودمٹی: دوز خیوں کا دُھووَن ہے' (مشکوۃ حدیث ٣٦٣٩)

تشری : انسانوں کے نزدیک سیّال چیزوں میں پیپ اورخون: فہتی ترین اور بدترین چیزیں ہیں۔ طبائع سلیمہ ان سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ اور شراب بھی ایک سیّال چیز ہے۔ پس اس کے مناسب سزاز ہرناک مٹی ہے، جو پیپ کی صورت میں نمودار ہوگی۔ اور وہ مٹی اِس صورت میں اُس وجہ سے ظاہر ہوگی جو منکر نکیر کے نیلی پیلی آنھوں کے ساتھ مقبور کے سامنے آنے کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ عربوں کو نیلا رنگ ناپسند تھا۔ اس لئے فرشتے اس نامانوں صورت میں نمودار ہوں گے۔ اسی طرح انسانوں کو بھی پیپ اورخون سے نفرت ہے، اس لئے وہ زہرناک مٹی اس صورت میں نمودار ہوگی۔ اور یہ بات کتاب کی شم اول ، مبحث ثانی ، باب چہارم (رحمۃ اللہ اندین میں گذر چی ہے کہ آخرت میں واقعات تمثیلی رنگ میں ظاہر ہوں گے، جیسے خواب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پس دنیا کی شراب آخرت میں جہنمیوں کے زخموں کی دھوؤن کی صورت میں خمتمثل ہوگی۔ آغاذ نکا الله منھا!

[٢١] قال صلى الله عليه وسلم: "إن على الله عهدًا لمن يشربُ المُسْكِرَ: أن يسقِيَه من طِيْنَةِ الخَبال؛ وطينةُ الخبال: عُصارةُ أهل النار"

أقول: السر في ذلك: أن القَيْحَ والدم أقبحُ الأشياء السيَّالة عندنا، وأَحقرُها، وأشدُّها نفرةً بالنسبة للطبائع السليمة؛ والخمرُ شيئ سيَّال، فناسب أن يتمثل مقرونا بصفة القَيْح في صورة طينة الخبال؛ وذلك كما قالوا في المنكر والنكير: إنهما إنما كانا أزرقين: لأن العرب يكرهون الزُّرْقَة؛ وقد ذكرنا أن بعضَ الوقائع الخارجية بمنزلة المنام في ذلك.

ترجمہ:(۲۱)رسول اللہ عِللَّهِ عَلَیْ اللہ عِللَ اللہ عِللَ اللہ عِللہ عَلَیْ اللہ تعالیٰ کے ذیبے اللہ اس کونے ہر اس میں رازیہ ہے کہ پیپ اور کہ اللہ اس کونے ہرناک مٹی پلائیں۔اور نہ آلود مٹی: دوز خیوں کا نچوڑ ہے' ۔ میں کہتا ہوں: اس میں رازیہ ہے کہ پیپ اور خون ہمارے نزدیک یعنی انسانوں کے نزدیک سیّال چیزوں میں: فقیح ترین اور بدترین چیزیں ہیں۔اور طبا لَع سلیمہ کے تعلق سے شدیدترین نفرت کی چیزیں ہیں۔اور شراب ایک سیّال چیز ہے۔ پس مناسب ہے کہ وہ متمثل ہوز ہرناک مٹی کی صورت میں، پیپ کی صفت کے ساتھ ۔اور یہ بات و لیس ہی ہے جیسی لوگ کہتے ہیں یعنی علماء بیان کرتے ہیں مشکر نکیر کے مارے میں کہ وہ دونوں نیلی بیلی آنھوں والے اس لئے ہوں گے کہ عرب نیلارنگ ناپند کرتے ہیں۔اور ہم نے یہ بات فرک کے جوتے ہیں۔

لغات:الطِيْنَة:اتنا گاراجو ہاتھ میں اٹھایا جائے....الخبال: زہرناک....طینهٔ الخبال: اضافت بیانیہ ہے۔

# شرابی کی نماز قبول نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله تعالی جالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔ پس اگروہ تو بہر نے تو الله تعالی جالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے ، پس اگروہ تو بہر نے تو الله تعالی اس کی تو بہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اگر اس نے سه بارہ پی: تو الله تعالی علی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے ۔ پس اگروہ تو بہر نے والله تعالی اس کی تو بہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اگر اس نے چوتھی بارپی: تو الله تعالی جالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے ، پس اگروہ تو بہر نے والله تعالی اس کی تو بہ قبول کر نے والله تعالی اس کی تو بہر ناکہ نہر سے بلائیں گئر مشکوۃ حدیث ۳۱۲۳)

تشری بناز کا قبول نہ ہونا: نماز کا اس کے حق میں نفع بخش نہ ہونا ہے۔ جس طرح صاف برتن پر کا ملے ہے، اور میلے برتن پر کارگرنہیں ہوتی۔ اسی طرح نیو کاری کی حالت میں عبادت سود مند ہوتی ہے۔ اور نفس کے گندہ ہونے کی حالت میں نفع بخش نہیں ہوتی۔ پس جب آ دمی معصیت پر مثلاً شراب پینے پر اقدام کرتا ہے، اللہ کے سامنے بے باکی اور دلیری دکھا تا ہے، اور اس کا نفس رذیل حالت میں غوطہ زن ہوتا ہے تو بہمیت کا ملکیت پر غلبہ ہوجا تا ہے۔ اور نفس کی حالت میں غوطہ زن ہوتا ہے تو بہمیت کا ملکیت پر غلبہ ہوجا تا ہے۔ اور نفس کی حالت میں نماز وغیرہ بدکاری کی یہ حالت نیوکاری کی حالت میں نماز وغیرہ عبادات سود مند ہوتی ہیں، اور دوسری نیکیوں کا شوق پیدا کرتی ہیں: تلویث فقس کی اس حالت میں اثر نہیں کرتیں۔ اور جب تک نفس کی یہ حالت میں اثر نہیں کرتیں۔ اور جب تک نفس کی یہ حالت رہتی ہے۔ اور نفس کی یہ کیفیت بہت دنوں تک (چالیس دن تک ) باتی تو بہکر لئے جادات رہتی ہو جا تا ہے۔ اور نماز قبول ہونے گئی ہے۔ اور بار بار تو بہکر نااور گناہ کرنا ایک کھیل ہے یا س میں کھیل کا اختال ہے، اس لئے تو بجول نہیں ہوتی۔

[٢٢] وقال صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر، لم يقبل الله له صلاةً: أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه"

أقول: السر في عدم قبول صلاته: أن ظهور صفة البهيمية، وغلبتَها على الملكية، بالإقدام على الملكية، بالإقدام على السنة، الحِتِرَاءً على الله، وغوصَ نفسه في حالة رذيلة: تنافى الإحسان وتُضادُه، ويكون سببًا لفقد استحقاق أن تنفع الصلاة في نفسه نفع الإحسان، وأن تنقاد نفسه للحالة الإحسانية.

ترجمه: شرابی کی نماز قبول نه کرنے میں رازیہ ہے کہ صفت بہیمیت کا ظہور، اور ملکیت پراس کا غلبہ، گناہ پر اقدام

کرنے کی وجہ سے،اللہ کے سامنے دلیری کرتے ہوئے،اوررذیل حالت میں نفس کے غوطہ لگاتے ہوئے: نیکوکاری کے منافی اوراس کے خالف ہے۔اوریہ ظہور سبب ہوجاتا ہے اس بات کے استحقاق کے نقدان کے لئے کہ نماز نفع بخش ہواس کی ذات میں: نیکوکاری کے نفع کی طرح،اوراس بات کے استحقاق کے نقدان کے لئے کہ اس کانفس تا بعداری کرے نیکوکاری کی حالت کی لینی اس میں نیک کاموں کا شوق ہی باقی نہیں رہتا۔



# شراب نوشی کی سزاد وسری سزاؤں سے ہلکی ہونے کی وجہ

حدیث — ایک اور روایت میں اس مضمون کے بعد ہے:'' پھر رسول اللّد صِّلاَثِیَا اِیَّمْ نے زمین سے ٹی لی اوراس کے منہ برجینکی'' (مشکوۃ حدیث ۳۲۴)

تشریج: شراب نوشی کی سزاد وسری سزاؤں سے ہلی: اس لئے ہے کہ دیگر صدود میں خرابی بالفعل پائی جاتی ہے: چوری، راہ زنی اورا تہام سر دست پایا جاتا ہے۔اور شراب نوشی میں فساد کا احتمال ہوتا ہے کہ شرا پی نشہ میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ اس لئے اس کی سزاسوکوڑوں سے ایکٹمس کم کر دی گئی۔

اوردورنبوی میں چالیس مرتبہ ہی اس لئے ماراجاتا تھا کہ شراب نوشی جہت لگانے کی اختالی جگہ تھی۔اوراختالی جگہ میں واقعی جہت لگانے کی آدھی سزاہی مناسب ہے۔ پھر جب خرابی بڑھ گئی یعنی نے ایمان لانے والوں میں شراب نوشی کارتجان بڑھتا نظر آیا، تو صحابہ نے استی کوڑے سزا تجویز کی۔ دور فاروقی میں اس سلسلہ میں مشورہ کیا گیا تو دو با تیں سامنے آئیں: ایک: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّہ عنہ نے فرمایا کہ قر آن کریم میں جوسب سے ہلکی سزاہے، وہ دی جائے۔ کیونکہ شراب نوشی کی سزا قر آن میں منصوص نہیں ۔ پس اس کومنصوص سے نہیں بڑھانا چاہئے۔ دوسری بات: حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے کہی کہ شرابی جب مخمور ہوتا ہے تو اُول فول بکتا ہے،اور بھی نوبت تہمت لگانے کی بھی آجاتی ہے،لہذا اس کواسی کوڑے مارے جائیں۔ اختلاف صرف تخریج میں تھا۔ مارے جائیں۔ اختلاف صرف تخریج میں تھا۔ چنانچے دور فاروقی سے یہی سزابا جماع امت جاری ہوگئی۔اور سرزنش: سزا کے ساتھ ملامت کو جمع کرنے کے لئے ہے،جیسا چنانچے دور فاروقی سے یہی سزابا جماع امت جاری ہوگئی۔اور سرزنش: سزا کے ساتھ ملامت کو جمع کرنے کے لئے ہے،جیسا

#### كه يهلي گذرا

فائدہ: اب اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ذراسا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شراب نوشی کی حدتو جالیس دُر ّے ہی ہے۔ باقی چالیس تعزیر ہیں۔اور قاضی کی صوابدید پر موقوف ہیں۔اور دیگرائمہ کے نزدیک اسٹی کے اسٹی حد ہیں، ان میں کمی کرنا جائز نہیں۔

[٢٣] وكان الشاربُ يؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فيأمر بضربه، فَيُضرب بالنعال والأردية واليد حتى يبلغ أربعين ضربةً، ثم قال: "بَكَّتُوْه!" فأقبلوا عليه، يقولون: ما اتَّقَيْتَ الله! ما خشيتَ الله! ما اسْتَحْيَيْتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم! ورُوى أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من الأرض، فرمى به في وجهه.

أقول: السبب فى نقصان هذا الحد بالنسبة إلى سائر الحدود: أن سائر الحدود لوجود مفسدة بالفعل: أن يكون سرق متاعًا، أو قطع الطريق، أو زنى، أو قذف؛ وأما هذا: فقد أتى بمظنة الفساد، دون الفساد، فلذلك نُقص عن المائة.

وإنما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يضرب أربعين: لأنه مظنة القذف؛ والمظنة ينبغى أن تكون أقلَّ من نفس الشيئ بمنزلةِ نصفه.

ثم لما كثر الفسادُ جَعل الصحابةُ رضى الله عنهم حدَّه ثمانين: لأنه أخفُّ حدِ في كتاب الله، فلا يُجَاوَزُ غيرُ المنصُوص عن أقل الحدود؛ وإما لأن الشارب يقذف غالبًا، إن لم يكن زنى، أو قتل، والغالبُ حكمُه حكمُ المتيقن؛ وأما سر التبكيت: فقد ذكرنا من قبلُ.

ترجمہ: اورشرابی نبی سِلِیْنَا اِیَامِ یا با یا جاتا۔ پس آپ اس کو مارنے کا تھکم دیتے۔ پس وہ چپلوں، چا دروں اور ہاتھ سے مارا جاتا۔ یہاں تک کہ مار چالیس بارکو پہنچتی۔ پھر آپ نے فر مایا:''اس کوخوب ڈانٹو!'' پس لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہدرہے ہیں:'' تو اللہ سے نہیں ڈرا! تونے اللہ کا خوف نہیں کھایا! تورسول اللہ سِلِیْنَا اِیَّمِ ہے نہیں شر مایا'' یعنی تونے شراب پیتے وقت یہیں سوچا کہ مجھے رسول اللہ سِلِیْنَا اِیْمَ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے کیا منہ لے کرجائے گا! اورروایت کیا گیا گیا گیا گیا نہیں سے مٹی کی، اور اس کے منہ پر ماری!

میں کہتا ہوں: دیگر حدود کی بہ نسبت اس حد کے کم ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ دیگر حدود سرِ دست خرابی پائے جانے کی وجہ سے: بایں طور کہ اس نے کوئی سامان چرایا، یاراہ زنی کی ، یازنا کیا، یاتہت لگائی،اور رہا ہے: پس وہ فساد کا اختال لایا، نہ کے فساد، پس اس وجہ سے حد سوسے کم کی گئے ۔ اور نبی طِلانِیا ہے گیا گئے۔ اور نبی طِلانِیا ہے۔ اور نبی طِلانِیا ہے۔ کے فساد، پس اس لئے مارتے تھے کہ شراب بینا تہمت لگانے

کی احتمالی جگہ ہے۔ اور احتمال: مناسب ہے کہ کم ہونفس گناہ ہے، اس کے آ دھے کے بمزلہ سے پھر جب فسادزیادہ ہوگیا،
تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے شراب نوشی کی حداستی کر دی۔ اس لئے کہ وہ (استی درّے) اللہ کی کتاب میں سب سے ہلکی حد
ہے۔ پس غیر منصوص حد: اقل تحدود سے بڑھائی نہیں جائے گی۔ اور اس لئے کہ شرابی عام طور پر تہمت لگا تا ہے: اگر اس
نے زنانہیں کیا یافتل نہیں کیا (تو کم از کم تہمت ضرور لگا تا ہے) اور غالب کا حکم متیقن کے حکم کی طرح ہے یعنی تہمت لگا نا اب کا اللہ ہے پس گویا واقعہ تہمت لگائی۔ اور رہا سرزنش کرنے کاراز: تو ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔

ملحوظہ:قولہ: أن سائو الحدود (إلى قوله) دون الفساد: يوعبارت سب شخوں ميں اس طرح ہے، اور سيح ہے مگر اس ميں تعقيد ہے۔

₹ \$

#### حدود میں سفارش ممنوع ہونے کی وجہہ

حدیث — مکه مرمه ابھی ابھی فتح ہواتھا کے قریش کی ایک عورت کی چوری پکڑی گئی۔ قریش نے سوچا: اگر آج قریش عورت کا ہاتھ کٹ گیا تھ سب کی ناک کٹ جائے گی۔ چنانچہ انھوں نے حضرت اسامۃ بن زیدرضی اللہ عنہما سے اس معاملہ میں سفارش کروائی۔ آپ نے پہلے تو حضرت اسامہ کوڈانٹا۔ اور فر مایا: اُتھ فی عدِ من حدود اللہ! کیاتم حدودِ شرعیہ میں سفارش کرتے ہو! پھر عام خطاب فر مایا کہ: ''گذشتہ لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس پر حدجاری کرتے ۔ قسم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتا تو اس پر حدجاری کرتے ۔ قسم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کا ٹیا!'' (مشکوۃ حدیث ۲۱۰)

حدیث \_\_\_\_ رسول الله مِللَّهِ اللَّهِ مِللَّهُ اللَّهِ مِللَّهُ عَلَيْهِ نَعْ مایا: ''وهٔ مخص جس کی سفارش حدودالله میں سے کسی حدمیں رکاوٹ بنے:اس نے یقینیاً الله تعالیٰ کی مخالفت کی!''(مشکوۃ حدیث ۳۶۱۱)

تشریک: نبی مِیالیَّیایَیَم به بات جانتے تھے کہ شرفاء کے مرتبہ کا تحفظ ،ان کے ساتھ چیثم پوشی ،ان کی طرف سے مدافعت، اوران کے معاملہ میں سفارش: ایک الیی بات ہے جس پرتمام قومیں شفق ہیں۔اورا گلے پچھلے تمام ان کے لئے سفارش کرنے کے خوگر ہیں۔ مگر صدود کے معاملہ میں یہ باتیں مشروعیت صدود کے منافی ہیں۔ صدود ہر کہ ومہ پر جاری کرنی ضروری ہیں، جھبی ان کا فائدہ ہے ،اس لئے آپ نے خطاب عام فرما کراوگوں کوتا کیدکی اور بات مضبوط کی کہاوگ ایسا ہرگز نہ کریں۔

[٢٤] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إنما أهلك الذين قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيم الله! لو أن فاطمة بنتَ محمدٍ سرقتُ لقطعتُ يدها! "وقال صلى الله عليه وسلم: "من حالتُ شفاعتُه دون حد من حدود الله،

فقد ضَادَّ اللَّهُ!"

أقول: عَلِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن حِفظَ جاهِ الشرفاء، والمسامحةَ معهم، والذبَّ عنهم، والشفاعةَ في أمرهم: أمرٌ توارد عليه الأمم، وانقادَ لها طوائفُ الناس من الأولين والآخرين، فأكَّدَ في ذلك وسَجَّلَ، فإن الشفاعةَ والمسامحةَ بالشرفاء مناقَضَةٌ لِشَرْع اللهِ الحدودَ.

تر جمہ: واضح ہے۔ یہ خیال رہے کہ فتح مکہ تک آپؑ کی صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں۔ دیگر بناتِ طیبات اس سے پہلے وفات یا چکی تھیں،اس لئے آپؓ نے ان کا نام لیا ہے۔ شیعوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کی یہی ایک صاحب زادی تھی۔

₹ \$

# محدود کولعن طعن کرنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلَالْیَایَامِ نے محدود (جس پر حدجاری کی گئ) کولعنت کرنے کی ،اوراس کی برائی کرنے کی ممانعت فرمائی (اس سلسلہ میں متعددروایات ہیں جومشکوۃ کتاب الحدود باب مالائید عبی علبی المحدود میں مذکور ہیں) تشریح: محدودکودووجہ سے لعن طعن کرنا جائز نہیں:

پہلی وجہ:ایسا کرنے میں اندیشہ ہے کہ لوگ جرم کا اعتراف کرنے سے رُک جائیں، بیخیال کرے کہ بدنام ہونگے، اورلوگ براکہیں گے۔ پس بیہ بات مشر وعیت ِ حدود کے مناقض ہوگی۔

دوسری وجہ: حد کفارہ ہے یعنی حد جاری ہوجانے سے گناہ معاف ہوجاتا ہے۔ اور جب کسی گناہ کا کفارہ کے ذریعہ تدارک کردیا گیا تو وہ گناہ نہ رہا۔ پس اس پرلعن طعن کیسے روا ہوسکتا ہے؟! حضرت ماعز رضی اللہ عنہ پر حد جاری ہوجانے کے بعد: جب ان کوکسی نے کوسا تو آپ نے اس کوسخت ڈانٹا۔ اور فر مایا:'' وہ اب جنت کی نہروں میں غوطے لگار ہاہے!'' (مشکوۃ حدیثے۔ ۳۱۳۷) یعنی اللہ کے زدیک اس کا گناہ معاف ہوگیا، مگر تیرے نزدیک وہ اب بھی مجرم ہے!

[٥٠] ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن المحدود، والوقوع فيه، لئلا يكون سببًا لامتناع الناس من إقامة الحد، ولأن الحدَّ كفارةٌ، والشيئ إذا تُدورك بالكفارة صار كأن لم يكن؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده! إنه الآن لفى أنهار الجنة، يَنْغَمِسُ فيها"

تر جمہ: اور رسول الله ﷺ فَعَلَمْ نے محد و دکولعت کرنے کی اور اس کی برائی کرنے کی مما نعت کی: (۱) تا کہ وہ لوگوں کے

کئے (اپنے نفس پر)حدقائم کرنے سے رکنے کا سبب نہ ہوجائے (۲)اوراس کئے کہ حد کفارہ ہے۔اور جب کسی چیز کا کفارہ کے ذریعہ تدارک کرلیا گیا تو وہ چیزایسی ہوگئی گویا باقی ہی نہیں۔اوروہ نبی ﷺ کاارشاد ہے:.....

# ارتداداور بغاوت كى سزائيس

دواورسزا ئىس حدود كے ساتھ ملائى گئى ہیں۔ یعنی وہ حدود اللّٰدتو نہیں ہیں، مگر حدود سے کم بھی نہیں ہیں۔ یہ سزا ئیس بھی لاز ماً دی جائیں گی۔ایک:ملّت کی بے حرمتی یعنی ارتداد کی سزا۔ دوسری: اِمامت یعنی خلافت کِسری سے بغاوت کی سزا۔

ارتداد کی سزا کی بنیاد: رسول الله صِّلِلْهُایِّیم کا بیارشاد ہے:'' جوِّخص اپنادین یعنی دین اسلام بدل دیے یعنی اس کوچھوڑ دے،اس کوٹل کردؤ' (رواہ ابخاری مشکوۃ حدیث۳۲۳)

تشرت : ارتداد کی بیمزااس لئے ہے کہ ملت کوچھوڑ نے پرسخت نکیر ضروری ہے، ورنہ ملت کی بے حرمتی کا دروازہ کھل جائے گا۔اوراللہ کی مرضی بیہ ہے کہ دین ساوی لوگوں کے لئے اس فطری امر کی طرح ہوجائے ، جس سے جدانہیں ہواجا تا۔

یعنی جوشخص اسلام قبول کرے وہ دل وجان سے قبول کرے۔اور فطری امور کی طرح اس کواپنائے رہے۔ پس جواللہ کی مرضی کی خلاف ورزی کرے، وہ سخت سزا کا سخق ہوگا۔

اورار تداد کے تحقق کی صورتیں: یہ ہیں:(۱)اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا(۲) رسولوں کا انکار کرنا(۳) نبی ﷺ کی تکذیب کرنا(۴) قصداً کوئی ایسافعل کرنا جس سے دین کا کھلااستہزاء ہو(۵) دین کی موٹی موٹی باتوں کا انکار کرنا۔ برنا کی مصدر سے مہل تعریب میں میں میں میں کا کرمیں چنہدہ چھے جسے کے لیاں۔

دلائل:ار تداد کی پہلی تین صورتیں بدیہی ہیں۔دلائل کی محتاج نہیں۔ چوشی صورت کی دلیل ہیہ:

سورۃ التوبۃ آیت ۱۲ میں ارشاد پاک ہے:''اگروہ لوگ عہد کرنے کے بعدا پنی قسموں کوتوڑ ڈالیں، اور تمہارے دین میں طعن کریں تو تم کفر کے سرغنوں سے لڑو' اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام پرطعن کرنے والا:اگر ذمی ہوتو اس کا عہدو پیان ختم ہوجا تا ہے۔اور مسلمان ہوتو اس کا قتل واجب ہے۔ یہی بات درج ذیل حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

حدیث — حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی ﷺ کوگالیاں دیا کرتی تھی۔اور آپ کی برائی کیا کرتی تھی۔ایک شخص نے اس کا گلا دبایا، یہاں تک کہ وہ مرگئی، پس نبی ﷺ نے اس کا خون را نگاں کردیا''(مشکوة حدیث ۳۵۵)

تشریک: دین اسلام برطعن کرنے، نبی میلانی آیم کو گالیاں دینے، اور سلمانوں کو برملا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس عورت کا عقد ذمہ باطل ہو گیا۔ اور اس کو قتل کرنا جائز ہو گیا۔ اس لئے نہ اس کا قصاص دلوایا، نہ دیت ادا کروائی۔ یہی تھم مسلمان کا بھی ہے۔ اِس حرکت سے اس کا ایمان ہی ختم ہوجا تا ہے۔ اور اس کا قتل واجب ہوجا تا ہے۔

بلکہ درج ذیل حدیث میں تو مشرکین کے ساتھ اختلاط اور ان کی تعداد بڑھانے کوبھی ایک طرح سے ان کی مدد قرار دیا گیا ہے،اورمسلمانوں کوان سے ملحد ہ رہنے کا حکم دیا ہے:

حدیث — نبی طان ایگی نے فتبیانی عم کی طُرف آیک سریہ بھیجا۔ جنگ شروع ہوئی تو کچھاوگوں نے سجدہ کر کے اپنا بچاؤ کرنا چاہا۔ مگروہ بھی قتل ہوگئے۔ جب نبی طان آئے گئے م کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کی آ دھی دیت ادا کرنے کا حکم دیا۔اور عام اعلان کردیا: ''میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان اقامت پذیر ہے!''پوچھا گیا: کیوں اے اللّٰہ کے رسول؟ فرمایا: ''دونوں کی آگیں ایک دوسرے کونے دیکھیں'' (مشکوۃ حدیث ۳۵۴۷)

تشریخ: مسلمان مشرکین سے اتنے دور رہیں کہ اگران کے شہر میں یاان کے محلّہ میں کسی اونچی جگہ پرآگ روثن کی جائے تو وہ دوسری جگہ سے نظر نہ آئے۔ اسی طرح مسلمانوں کی لبتی کی آگ مشرکین کونظر نہ آئے۔ جب مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مشرکین سے اتنے فاصلہ پر رہیں تو جو شخص اسلام اور مسلمانوں سے نکل کر کفار میں مل جاتا ہے، اور ان کی تعداد بڑھا تا ہے، اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کیا تعلق رہ جاتا ہے! ایسا شخص واجب القتل ہے۔

بغاوت کی سزا کی بنیاد:سورۃ الحجرات آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے:''اگرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان سلح کراؤ۔ پھراگران میں سے ایک گروہ دوسرے پرزیاد تی کر بے تو اس گروہ سے لڑو جوزیاد تی کرتا ہے، یہاں تک کہوہ خدا کے تھم کی طرف لوٹ آئے''

حدیث \_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جب دوخلیفوں سے بیعت کی جائے توان میں سے بعدوالے تواّل کردؤ'( شکوۃ حدیث۳۱۷۲)

تشری خکومت اور بادشاہت فطری طور پر مرغوب فیہ ہے۔ اور بڑے ملکوں میں جہاں لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ پس بعض لوگ حکومت حاصل کرنے کے لئے تل وقبال سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اوران کو مددگار بھی مل جاتے ہیں۔ پس اگر بعدوالے بادشاہ کوتل نہیں کیا جائے گا تو وہ پہلے بادشاہ کوتل کردے گا۔ اور یہ سلسلہ چل بڑے گا۔ اور اس میں مسلمانوں کی تباہی ہے۔ اور اس کے سد آب کی یہی صورت ہے کہ بیطریقہ دائے ہو کہ جب ایک خلیفہ کی خلافت مکمل ہوجائے تو جو بھی اس سے مزاحمت کرے اس کوتل کردیا جائے۔ یہی اس کی سزا ہے۔ اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس سلسلہ میں پہلے خلیفہ کی مدد کریں۔

بغاوت کی دوصور تیں اوران کے احکام: پھر بغاوت کرنے والے دوطرح کے لوگ ہیں:

ایک: وہلوگ ہیں جوکسی تاویل کی بنایر بغاوت کرتے ہیں۔مثلاً:

(الف)ان کا خیال ہے کہان پریاان کی قوم پرخلیفظ کم کررہاہے۔ بغاوت سےان کا مقصد: خلیفہ کے ظلم کواپنی ذات سے یااپنی قوم سے ہٹانا ہے۔ (ب) یا وہ لوگ اس لئے بغاوت کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ میں کوئی کمی پاتے ہیں۔اور وہ اس کی جمت پیش کرتے ہیں۔
اگر چہ وہ دلیل عام مسلمانوں کے زویک قابل پذیرائی نہیں ہوتی ،اور قرآن وحدیث سے اس کی کوئی الی مضبوط دلیل نہیں ہوتی جس کی تر دید نہ کی جاسکے۔مثلاً خوارج نے بغاوت کی۔ان کی دلیل بیتھی کہ قضیہ ضین میں حکم بنانا درست نہیں تھا۔اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿إِنِ الْمُحِکُمُ إِلَّا لِلّٰهِ ﴾ یعنی اللہ تعالی کے سواحکم کسی کا نہیں (سورۃ الانعام آیت ۵۷سورہ یوسف آیت ۴۷) پس حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہمانے حکم مقرر کر کے اس حکم قرآنی کی مخالفت کی ،اس لئے دونوں کا فرہوگئے۔

دوسرا: وہ تخص ہے جوز مین میں بگاڑ بھیلانے کے لئے یا حکومت حاصل کرنے کے لئے بغاوت کرتا ہے۔ وہ تلوار سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، شریعت سے فیصلہ کرانانہیں جاہتا۔

ان دونول قتم کے باغیول کا حکم یکسال نہیں:

پہلی قسم کے باغیوں کا حکم: یہ ہے کہ امیر المؤمنین ان کے پاس کسی عقلمند خیرخواہ عالم کو بھیجے، جوان کے شبہات کو دور کرے، یاان سے ظلم کو ہٹائے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کوخوارج کے پاس بھیجا تھا۔ پھرافہام وتفہیم سے باغی مطیع ہوجائیں تو فبہا، ورندان سے جنگ کرے، مگر واپس جانے والوں کو، قیدیوں کواورزخمیوں کوتل نہ کرے۔ کیونکہ مقصد شرد فع کرنا، اوران کی جمعیت کو منتشر کرنا ہے، جوحاصل ہوگیا۔

اور دوسری قسم کے باغیوں کا حکم: یہ ہے کہ وہ در حقیقت راہ زن ہیں۔ پہلے راہ زنوں کے جواحکام گذرے ہیں وہی ان کے احکام ہیں۔

[٢٦] ويُلحق بالحدود مزجرتان أخريان: إحداهما: عقوبةُ هتكِ حرمة الملة، والثانية: الذَّبُّ عن الإمامة:

والأصل في الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينَه فاقتلوه" وذلك: لأنه يجب أن يقام اللائمة الشديدة على الخروج من الملة، وإلا لانفتح بابُ هتكِ حرمةِ الملة؛ ومرضِى اللهِ تعالى أن تُجعل الملةُ السماوية بمنزلة الأمر المجبول عليه، الذي لاينفك عنه.

وتَثْبُتُ السردةُ بقولٍ يدلُّ على نفى الصانع، أو الرسل، أو تكذيبِ رسولٍ، أو فعلٍ تُعُمِّدَ به اسْتِهْزَاءً صريحا بالدين وكذا إنكار ضروريات الدين؛

[الف] قال الله تعالى: ﴿وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ ﴾ وكانت يهوديةٌ تَشْتِمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فَخَنَقَهَا رجلٌ حتى ماتت، فأبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم دمَها.

وذلك: لانقطاع ذمة الذمي بالطعن في دين المسلمين، والشتم والإيذاء الظاهر.

[ب] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا برىءٌ من كل مسلم مقيم بين أظهر

المشركين، لا تتراءى ناراهما"

أقول: السبب في ذلك: أن الاختلاط معهم، وتكثير سوادهم: إحدى النصرتين لهم؛ ثم ضبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم البُغدَ من أحياء الكفار: بأن يكون منهم بحيث لو أُوقدت نارٌ على أرفع مكانٍ في بلدهم، أو حِلَّتِهم، لم تظهر للآخرين.

والأصل في الثانية :قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما"

أقول: السبب في ذلك: أن الإمامة مرغوب فيها طبعًا، ولا يخلو اجتماعُ الناس في الأقاليم من رجل يجترئُ لأجلها على القتال، ويجتمع لنصرته الرجال، فلو تُرك، ولم يُقتل، لقتل الخليفة، ثم قاتله آخر فقتله، وهلم جرَّا، وفيه فساد عظيم للمسلمين، ولا يَنْسَدُّ بابُ هذه المفسدة إلا بأن تكون السنةُ بين المسلمين: أن الخليفة: إذا انعقدتُ خلافتُه، ثم خرج آخرُ ينازعُه: حلَّ قتلُه، ووجب على المسلمين نصرةُ الخليفة عليه.

ثم الذي خرج بتأويل:

[الف] لمظلمةٍ: يريد دفعَها عن نفسه وعشيرته.

[ب] أو لنقيصة: يُثبتُها في الخليفة، ويحتج عليها بدليل شرعى، بعدَ أن لايكون مسلَّما عند جمهور المسلمين، ولايكون أمرًا من الله فيه عندهم برهانٌ، لايستطيعون إنكاره.

فأمره دون الأمر الذي خرج يُفسد في الأرض، ويحكِّمُ السيفَ دون الشرع، فلا ينبغي أن يُجعلا بمنزلة واحدة:

فلذلك كان حكم الأول: أن يبعث الإمامُ إليهم فَطِنًا ناصحًا عالمًا يكشف شبهتهم، أو يدفع عنهم مظلمتَهم، كما بعث أمير المؤمين عليٌّ رضى الله عنه عبدَ الله بنَ عباسِ رضى الله عنه إلى الحَرُورِيَّة؛ فإن رجعوا إلى جماعة المسلمين فبها، وإلاقاتلهم، ولا يقتل مُدبرَهم، ولا أسيرَهم، ولا يُجْهِزُ على جريحهم، لأن المقصودَ: إنما هو دفعُ شرهم، وتفريقُ جمعهم، وقد حصل. وأما الثانى: فهو من المحاربين، وحكمُه حكمُ المحارب.

تر جمہ: اور ملائی جاتی ہیں حدود کے ساتھ دوسری دوسرائیں: ایک: ملت کی بے حرمتی کی سزا،اور دوسری: امامت کی مدر اور پہلی سزا کی بنیاد: نبی ﷺ کا بیار شاد ہے:''جواپنادین بدل دے اس کو آل کردؤ' اور وہ سزااس لئے ہے کہ ملت سے نکلنے پرسخت ملامت برپاکرنا ضروری ہے۔ورنہ ملت کی بے حرمتی کا دروازہ کھل جائے گا۔اور اللّٰہ کی بیند ریہ ہے

کہ آسانی دین کواس امر کی طرح بنایا جائے جس پر آ دمی پیدا کیا گیاہے، جس سے آ دمی جدانہیں ہوتا ہے ۔۔۔۔اورار تداد ثابت ہوتا ہے ایسی بات کے ذریعہ جو صانع کی یا رسولوں کی نفی پر دلالت کرتی ہو، یا (ارتداد ثابت ہوتا ہے) رسول کی تکذیب کے ذریعہ، پاکسی ایسے عمل کے ذریعہ جس کو قصداً کیا گیا ہو، دین کا صراحةً نداق کرنے کے طور پر۔اوراسی طرح دین کی بدیری با توں کا انکار \_\_\_(آیت اور حدیث کے بعد ) اور وہ بات یعنی خون کا رائگاں کرنا: ذمی کا ذمنقطع ہونے کی وجہ سے ہے،مسلمانوں کے دین پرطعن کرنے ،اورشم کرنے ،اور برملا تکلیف پہنچانے کے ذریعہ — (حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں:اس کا سبب پیہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ اختلاط اوران کی جماعت کو بڑھانا:ان کی دو مددوں میں سے ایک مدد ہے (ایک ظاہری مدد، دوسری در بردہ کیشیرسواد: در بردہ مدد ہے) پھر نبی صِلانیاتیا ﷺ نے کفار کے محلوں سے دوری کومنضبط کیا: اس طرح کہ ہومسلمان ان سے ایسی جگہ کہ اگر آ گ جلائی جائے ان کے شہریاان کے محلّہ میں کسی اونچی جگہ پرتووہ دوسرے کونظر نہ آئے ۔ اور دوسری سزاکی بنیاد: (آیت اور حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: اس کا سبب بیہے کہ امامت فطری طور پر مرغوب فیہ ہے۔ اور ممالک میں لوگوں کا اجتماع خالی نہیں ہوتا ایسے آ دمی سے جوامامت کے لئے قبال پر دلیری کرے۔اوراس کی مدد کے لئے آ دمی اکٹھا ہوجا ئیں۔ پس اگر وہ چھوڑ دیا جائے ،اور قل نہ کیا جائے تو البتہ وہ خلیفہ کوثل کردےگا۔ پس اس سے دوسر اشخص لڑے گا ، تو وہ اس کوتل کردے گا۔ اور یونہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس میں مسلمانوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔اوراس خرابی کا دروازہ بنزہیں ہوسکتا مگریہ کہ ہومسلمانوں کے درمیان طریقہ کہ جب ایک خلیفہ کی خلافت منعقد ہوجائے، پھر دوسرا نکلے جواس سے جھگڑ ہے تواس گوتل کرنا جائز ہو،اورمسلمانوں پر واجب ہو،اس دوسرے کے خلاف خلیفہ کی مدد کرنا ہے پھروہ شخص جس نے خروج کیا ہے سی تاویل کی بنایر: (الف) کسی ظلم کی وجہ ہے جس کووہ اپنی ذات اوراپنے خاندان سے ہٹانا چاہتا ہے(ب) پاکسی کمی کی وجہ سے: جس کووہ خلیفہ میں ثابت کرتا ہے۔اوراس کمی کودلیل شری سے ثابت کرتا ہے، بعدازیں کہوہ دلیل جمہور مین کے نزدیک مانی ہوئی نہیں ہے، اوراللہ کی طرف سے کوئی الیمی دلیل بھی نہیں جس کے انکار کی گنجائش نہ ہو ۔ پس ایسے باغی کامعاملہ اس باغی کےمعاملہ سے کم ترہے جو بغاوت کرتاہے درانحالیکہ وہ زمین میں بگاڑ پھیلانے والا ہے۔اورتلوارکو ثالث بنا تا ہے، نہ کہ شریعت کو، پس مناسب نہیں کہ دونوں کوایک درجہ میں رکھاجائے - پس اسی وجہ سے پہلے کا حکم یہ ہے کہ امام ان کی طرف عقل مند خیر خواہ عالم کو بھیجے جوان کے شبہ کو دور کرے، یاان سے ظلم کو ہٹائے۔جیسا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حروریہ کی طرف بھیجا۔ پس اگروہ جماعت مسلمین کی طرف لوٹ جائیں تو کیا ہی خوب! ورندان سے لڑے، اوران میں سے پیٹھ پھیرنے والے کو آل نہ کرے۔اور نہان کے قیدی کو،اوران کے زخمیوں کوجلدی سے قبل نہ کرڈالے۔اس لئے کہ مقصود:ان کے شرکو دفع کرنا،اوران کی جمعیت کومنتشر کرناہی ہے۔اوروہ مقصد حاصل ہو گیا ۔۔۔ اور رہادوسرا: تووہ محاربین میں سے ہے۔اور اس کا حکم محارب کا حکم ہے۔

#### 

# نظام عدالت كابيان

### قضاء کے لئے مدایات وقوانین

لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے میں چونکہ ظلم وجور کا احتمال ہے، اس لئے نبی طِلاَیْدَیَّمْ نے قاضوں کوسخت تا کید فرمائی ہے کہ وہ وقضا کی ذمہ داری امکان بھرعدل وانصاف اور خداتر سی کے ساتھ انجام دیں۔ اور جانبداری اور ناانصافی کرنے والوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، اور سخت وعیدیں سنائیں۔ اور ایسی مدایات اور ایسے قوانین بنائے جو فیصلوں کے لئے بنیاد بنیں۔ درج ذیل روایات اسی سلسلہ میں وار دہوئی ہیں:

اللہ میلانی آیا۔ فضاء بھاری ذمہ داری ہے ۔۔۔ رسول اللہ میلانی آیا نے فرمایا:''جوقاضی (لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ) بنایا گیا: وہ یقیناً بغیر جھری کے ذرج کیا گیا'' (مشکوۃ حدیث ۳۷۳۳)

تشریک:اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ قضاء گرانبار بوجھاور بھاری ذمہ داری ہے۔اور بیہ بات بھی بیان کی ہے کہ

قضاء پر پیش قدمی کرنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔اللہ تعالیٰ جس کی مدداور حفاظت فرمائیں: وہی قضاء کی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآ ہوسکتا ہے(اور' بغیر چھری کے ' یعنی چھری کے علاوہ کسی اور چیز سے: بیعر بی محاورہ ہے۔اردومحاورہ: اللی چھری سے،جدھردھارنہیں ہوتی ذرج کرنا ہے۔ یعنی وہ سخت اذبیت و تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا)

سے عہدہ کا طلب گار مخلص کم ہوتا ہے ۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''جوکوئی قضاء کا طلب گار ہوگا،اور درخواست کر کے اس کو حاصل کر ہے گا،وہ اس کے نفس کے سپر دکر دیا جائے گا کہ خوداس کی ذمہ داری سے نمٹ! اور جس کو مجبور کرکے قاضی بنایا جائے گا:اللہ تعالیٰ اس برایک فرشتہ نازل فرمائیں گے، جواس کوٹھیکٹھیک چلائے گا''(مشکلوۃ حدیث ۳۷۳۳)

تشریک: جوشخص عہدہ کا طلب گار ہوتا ہے: وہ عام طور پر کوئی پنہاں خواہش رکھتا ہے۔ مثلاً مال ومنال یا جاہ ومرتبہ حاصل کرنا، یااس عہدہ کے ذریعہا پنے کسی دشمن سے انتقام لینے کا جذبہ، یاالیم ہی کوئی اورخواہش رکھتا ہے۔ پس نیت میں اخلاص ندر ہاجو برکتوں کے نزول کا سبب ہے۔ نفس کے سپر دکرنے کا یہی مطلب ہے۔

— دیندارخداتر س عالم ہی قاضی بنایا جائے — رسول الله ﷺ نفر مایا:'' قاضی تین قسم کے ہیں:ان میں سے ایک جنت کا تحق ہوں الله ﷺ نے جنت کا تحق وہ قاضی ہے جس نے حق کو جانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور وہ آدمی جس نے حق جانے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخی ہے۔اس طرح وہ آدمی جو بے ملم ہونے کے باوجود فیصلے کرتا ہے: وہ بھی جہنمی ہے'' (مشکوۃ حدیثے ۲۵۳۷)

تشریخ: اس حدیث میں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ قضاء کا مستحق وہ شخص ہے جس میں دوبا تیں ہوں: ایک: دیندار، ظلم وجور کے جذبے سے پاک ہو۔ اوراس کی بیخو بی لوگ بخو بی جانتے ہوں۔ دوسر کی: عالم ہو، جوت بات کو جان سکتا ہو، خاص طور پر قضاء کے مسائل سے بخو بی واقف ہو۔ اور ایسا ہی شخص قضاء کا اہل کیوں ہے: بیہ بات واضح ہے۔ کیونکہ قاضی کے تقر رہے جومقصد پیش نظر ہے: وہ ان دوبا توں کے ذریعہ ہی تکمیل پذیر ہوسکتا ہے۔

﴾ عصد کی حالت میں صحیح فیصلهٔ ہیں کیا جاسکتا ۔ رسول الله طِلاَیْقِیَا ﴿ نے فر مایا: '' دوآ دمیوں کے درمیان فیصله کرنے والا: ہر گزغصه کی حالت میں فیصله نه کرئے' (مشکوة حدیث ۳۷۳۱)

تشریخ: غصه کی حالت میں چونکه ذہنی توازن صحیح نہیں رہتا، اس لئے قاضی دلائل وقر ائن میں غور کرنے پر، اور حق بات کو پہچاننے پر قادر نہیں ہوتا، لہذا اس حال میں قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔اعتدال وسکون کی حالت میں غور وفکر کر کے رائے قائم کرے، اور فیصلہ کرے۔اورا گرغصہ مقدمہ کے سی فریق پر آیا ہے، تب تو اور بھی خطرہ ہے کہ ناانصافی ہوجائے۔ پس ایسی صورت میں فیصلہ مؤخر کردے۔

ﷺ — قاضی کی اجتهادی غلطی بھی باعث اجرہے — رسول اللّه طِلاَّقِیَامٌ نے فرمایا:''جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے، پس وہ خوب غور وفکر کرے، اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لئے دُوہرا اجرہے۔اور جب فیصلہ کرے، اور خوب غور فکر کرے، مگر غلطی ہوجائے تواس کے لئے ایک اجرہے' (مشکوۃ حدیث۳۷۳)

تشری :اس حدیث میں اجتہاد کے معنی: دلیل کی پیروی میں اپنی طاقت خرچ کرنا ہیں۔ یعنی قر آن وحدیث میں غور کر کے حکم شری نکالنا مرادنہیں۔ بلکہ مقدمہ کا فیصلہ فقہ کے جس جزئیہ سے ، اور مقدمہ میں پیش ہونے والے جن دلائل وقر ائن سے کرے اس میں خوب غور وفکر کرنا مراد ہے۔

اور قاضی کی اجتہادی غلطی میں بھی اجراس لئے ملتا ہے کہ تکلیف بقدرِ وسعت ہوتی ہے: ﴿لاَیُکلَفُ اللّٰهُ نَفْسَا إِلاَّ وَسُعَهَا ﴾ اور انسان کے بس میں صرف یہ بات ہے کہ وہ حق کو پانے کے لئے انتہائی کوشش کرے۔ بالیقین حق کو پالینااس کے بس کی بات نہیں۔ پس وہ اس کا مکلّف بھی نہیں۔ اور جب قاضی نے اپنی ذمہ داری پوری کرلی تو وہ اجر کا مستحق ہے (اور حق پانے والے کو جو دُو ہر ااجر ملتا ہے، وہ ترغیب کے لئے ہے، تا کہ قاضی حق پانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے) فائدہ: اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مسائلِ خلافیہ میں حق نفس الامر میں ایک ہے۔ جس مجتہدنے اس کو فائدہ: اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مسائلِ خلافیہ میں حق نفس الامر میں ایک ہے۔ جس مجتہدنے اس کو

فا كده: اس حديث سے يہ بات بھى واضح ہوتى ہے كہ مسائلِ خلافيہ ميں حق نفس الامر ميں ايک ہے۔ جس مجہد نے اس كو پاليا: دُوہر سے اجر كامستحق ہے۔ اور جو چوك گياوہ بھى اجر كامستحق ہے۔ شامی ميں ہے: المه ختار: أن حكم الله في كل مسئلة واحد معين، و جب طلبُه: فمن أصابه فهو المصيبُ، ومن لا فهو المخطئ (٣١١) البت ممل كے اعتبار سے حق متعدد ميں۔ كيونكہ مجہدين اسے بى كے مكلف ہيں جتناان كے بس ميں ہے۔ پس جيسے قاضى كے دونوں قتم كے فيصلے نفاذ كے اعتبار سے برابر ہيں، اسى طرح مجہدين كى مختلف آراء مل كے اعتبار سے كيسال ہيں، البنت مجہدين كا ثواب مختلف ہوگا۔

فا کرہ:المجتھد یُخطی ویُصیب:کوئی حدیث نہیں، بلکہ مذکورہ حدیث سے بنایا ہواضابطہ ہے،جوحدیث کے طور پرشہور ہوگیا ہے۔

﴿ فریقین کی بات من کر فیصلہ کرے ۔ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر جھیجنا چاہا، تو وہ گھبرائے۔ اور عرض کیا کہ میری عمر کم ہے، میں کس طرح فیصلے کر سکونگا؟! آپ نے فرمایا: میں تمہیں ایک گر بتا تا ہوں:" جب دو خض آپ سے فیصلہ کرانا چاہیں، تو آپ پہلے کے لئے فیصلہ نہ کریں یعنی دائے قائم نہ کریں، یہاں تک کہ دوسرے کی بات س لیں۔ پس بیزیادہ لائق ہے اس کے کہ آپ کے لئے فیصلہ واضح ہوجائے" (ترنہی) ایوا کو دوریث میں آجاتی سے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیات سننے کے بعد جب دونوں کی دلیلوں میں غور کیا جا تا ہے تو فیصلہ کی سے حصورت سمجھ میں آجاتی ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بیاصول اپنایا تو مجھے بھی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔

#### ﴿ القضاء ﴾

اعلم: أن من الحاجات التي يكثر وقوعُها، وتشتد مفسدتُها: المناقشاتُ في الناس؛ فإنها تكون باعثةً على العداوة والبغضاء، وفسادِ ذات البين، وتُهَيِّجُ الشحَّ على غَمْطِ الحق، وأن لا ينقاد للدليل، فوجب أن يُبعث في كل ناحية من يفصل قضاياهم بالحق، ويَقْهَرُهم على العمل

به، أشاء وا أم أبوا؛ ولذلك كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعتنى ببعث القضاة اعتناءً شديدًا، ثم لم يزل المسلمون على ذلك.

ثم لـما كان القضاء بين الناس مظنة الجَور والحيفِ: وجب أن يُرَهَّبَ الناسُ عن الجور في القضاء، وأن يُضْبَطَ الكلياتُ التي يرجع إليها الأحكامُ.

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جُعل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" أقول: هذا بيانُ أن القضاءَ حملٌ ثقيلٌ، وأن الإقدامَ عليه مظنةٌ للهلاك، إلا أن يشاء الله.

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: "من ابتغى القضاء وسأل، و كُلَ إلى نفسه، ومن أكره عليه أنز ل الله عليه مَلكًا يسدِّده"

أقول: السر فيه: أن الطالب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية من مال أو جاهٍ، أو التمكنِ من انتقام عدو»، و نحو ذلك، فلا يتحقق منه خلوص النية، الذي هو سببُ نزول البركات.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في البحنة: فرجلٌ عرف الحقّ وقضى به؛ ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"

أقول: في هذا الحديث: أنه لايستوجب القضاء إلا من كان عدلاً بريئاً من الجور والميل، قد عُرف منه ذلك؛ وعالمًا يعرف الحق، لاسيما في مسائل القضاء؛ والسر في ذلك واضح، فإنه لايتصور وجود المصلحة المقصودة إلابهما،

[٤] قال صلى الله عليه وسلم:" لايقضِينَ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبانٌ"

أقول: السبب المقتضى لذلك: أن الذى اشتغل قلبُه بالغضب، لايتمكن من التأمل في الدلائل والقرائن، ومعرفة الحق.

[٥] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران؛ وإذا حكم، فاجتهد، فأخطأ فله أجر واحد"

أقول: اجتهد يعنى بذل طاقته في اتباع الدليل. وذلك: لأن التكليف بقدر الوسع، وإنمافي وسع الإنسان أن يجتهد، وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة.

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء"

أقول: وذلك: لأنه عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح.

تر جمہ: جان لیں کہان حاجات میں سے جن کا بکثرت وقوع ہوتا ہے، اور جن کے مفاسد سخت ہیں: لوگوں کے باہمی جھگڑے ہیں۔وہ عداوت وبغض اور باہمی تعلقات کے بگاڑ کا باعث ہوتے ہیں۔اور حق کی یامالی کی شدید حرص کو ابھارتے ہیں۔اوراس بات پرابھارتے ہیں کہوہ کسی دلیل کی تابعداری نہ کرے۔ پس ضروری ہے کہ ہرعلاقہ میں ان لوگوں کو بھیجا جائے جوتق کے ساتھ لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کریں۔اوراس فیصلہ یکمل کرنے پرلوگوں کو مجبور کریں، خواہ وہ حیا ہیں یاا نکارکریں۔اوراسی وجہ سے نبی ﷺ اہتمام کیا کرتے تھے قاضیوں کو بھیجنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ پھر مسلمان برابریکام کرتے رہے ہے پھر جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرناظلم وجور کی احتمالی جگہ تھا تو ضروری ہوا کہ لوگوں کوخوف زدہ کیا جائے فیصلہ میں ظلم کرنے سے۔اور یہ بھی ضروری ہوا کہ ایسے قواعد کلیہ متعین کئے جائیں جن کی طرف احکام لوٹیں۔(۱) میں کہتا ہوں: بیاس امر کا بیان ہے کہ قضا گرا نبار بوجھ ہے۔اوراس بات کا بیان ہے کہ قضاء پر پیش قدمی کرنا ہلاکت کی احتالی جگہ ہے۔ گریہ کہ اللہ تعالی جا ہیں ۔۔ (۲) میں کہتا ہوں: رازاس میں یہ ہے کہ طلب گار ا کثر خالی نہیں ہوتا نفسانی جذبہ سے یعنی مال یا مرتبہ یا (خالی نہیں ہوتا ) دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے جذبہ سے، اوراس کے مانند سے، پس اُس سے وہ خلوص نیت نہیں پایا جاسکتا جو کہ وہ برکتوں کے نزول کا سبب ہے ۔ (۳) میں کہتا ہوں:اس حدیث میں یہ بات ہے کہ قضاء کا مستحق نہیں ہے، مگر:(۱) جودیندا ظلم وجورسے پاک ہو،اس کی یہ بات جانی يبچانی ہوئی ہو(۲)اورعالم ہوجوت بات کو جان سکتا ہو،خاص طور پر قضاء کے مسائل میں۔اوراس کی حکمت واضح ہے، پس بینک شان بیہے کنہیں تصور کیا جاسکتامصلحت مِقصودہ کا پایا جانا ، مگران دوباتوں کے ذریعہ (بھمامطبوعہ میں بھاتھا۔ تصحیح مخطوط کراچی ہے کہ جس کا دل غصہ میں مشغول ہوتا اس بات کو چاہنے والاسب سے ہے کہ جس کا دل غصہ میں مشغول ہوتا ہے، وہ قادر نہیں ہوتا دلائل وقر ائن میں غور کرنے پر،اور حق بات کو پہچانے پر ۔۔۔ (۵) میں کہتا ہوں: اجتہاد کے معنی ہیں: دلیل کی پیروی میں اپنی طافت خرچ کرنا۔اوروہ بات اس کئے ہے کہ تکلیف بقدر وسعت ہوتی ہے۔اورانسان کی وسعت میں یہی بات ہے کہ انتہائی کوشش کرے۔اوراس کی وسعت میں نہیں ہے کہ یقینی طور برحق کو یالے اسے (۲) میں کہتا ہوں:اوروہ بات اس لئے ہے کہ دونوں دلیلوں کو پیشِ نظر لانے کے وقت ترجیح ظاہر ہوجاتی ہے۔

قضاء مين دومقام

#### حقيقت ِ حال جا ننااورمنصفانه فيصله كرنا

کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں دوباتوں کی ضرورت پیش آتی ہے: ایک: جس چیز میں نزاع ہے اس کی حقیقت ِ حال جاننا۔ دوسری: منصفانہ فیصلہ کرنا۔ قاضی بھی دونوں باتیں جانئے کا محتاج ہوتا ہے، اور بھی ایک کا۔ مثلاً:

ا اگرکوئی شخص دوسرے کے خلاف کسی چیز کے غصب کا دعوی کرے، اور دوسراا نکار کرے۔ اور مغصوبہ چیز کی حالت بدل گئی ہو، مثلاً گیہوں پسوالیا ہو، تو قاضی کے لئے دوبا تیں جانی ضروری ہونگی: ایک: حقیقت حال جاننی ضروری ہوگی کہ غصب کا واقعہ پیش آیا بھی ہے یانہیں؟ دوم: مغصوبہ چیز بعینہ لوٹانے کا فیصلہ کیا جائے یااس کی قیمت دلوائی جائے!

۲ \_\_\_\_دوشخص کسی جانور کا دعوی کریں۔اور ہرایک بیے کہ کہ بیجانور میرے قبضہ میں پیدا ہوا ہے۔ یا کسی پھر کا دعوی کریں،اور ہرایک بیے کہ دوہ اس کوفلاں پہاڑ سے لایا ہے۔تو اس صورت میں صرف حقیقت ِ حال جاننے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ فیصلہ واضح ہے۔

۳ اور حضرات علی وزید و جعفر رضی الله عنهم میں حضرت جمزة رضی الله عنه کی صاحب زادی کی برورش کے سلسله میں جونزاع واقع ہوا تھا،اس کی حقیقت حال معلوم تھی ۔ صرف منصفانه فیصلہ کی ضرورت تھی ( بخاری حدیث ۲۹۹۹ تفصیل آ گے آرہی ہے )

نبی صلافی کی شرف نے قضاء کے ان دونوں ہی مقامات کو قواعد کلیہ کے ذریعہ منصبط کیا ہے۔ تفصیل آ گے آرہی ہے۔

واعلم أن القضاء فيه مقامان: أحدهما: أن يعرف جَلِيَّةَ الحال التي تشاجرا فيه؛ والثاني: الحُكمُ العَدْلُ في تلك الحالة.

والقاضي قد يحتاج إليهما، وقد يحتاج إلى أحدهما فقط:

[١] فإذا ادَّعى كلُّ واحد: أن هذا الحيوان \_ مثلًا \_ مِلكُه، قد وُلد في يده، وهذا الحَجَرُ التَّقَطَه من جبل: ارتفع الإشكالُ لمعرفةِ جلية الحال.

[٧] والقبضيةُ التي وقعتُ بين على وزيدٍ وجعفرٍ – رضى الله عنهم – في حِضانة بنتِ حمزة رضى الله عنه، كانت جليةُ الحال معلومةً، وإنما كان المطلوبَ الحكمُ.

[٣] وإذا ادَّعى واحد على الآخر الغصب، والمالُ متغير صفتُه، وأنكر الآخرُ: وقعت الحاجة أولا: إلى معرفة جلية الحال، هل كان هناك غصبٌ أولا؟ وثانياً: إلى الحكم، هل يُحْكم بردِّ عين المغصوب، أو قيمته.

وقد ضبط النبي صلى الله عليه وسلم كلا المقامين بضو ابط كليةٍ.

ترجمہ:اور جان لیں کہ قضاء میں دومقام ہیں:ان میں سے ایک: یہ ہے کہ قاضی اس حال (واقعہ) کی حقیقت جانے، جس میں ان دونوں میں جھٹڑا ہے۔دوسرا:اس حالت میں منصفانہ فیصلہ ہے ۔ اور قاضی بھی دونوں باتوں کو جانے کا محتاج ہوتا ہے۔اور بھی دونوں میں سے صرف ایک بات کو جانے کا محتاج ہوتا ہے (پھر تین مثالیں ہیں۔مگران میں لف ونشر مشوش ہے۔اور بھی دونوں میں ان مثالوں کو مرتب ذکر کیا ہے )() پس جب ہرایک دعوی کرے کہ یہ جانور ۔ مثال کے طور پر ساس کی

ملک ہے، وہ اس کے قبضہ میں جنا گیا ہے، اور اس پھر کووہ کسی پہاڑ سے اٹھا کر لایا ہے، تو اشتباہ او پر ہوجاتا ہے حقیقت حال کو جانے کے لئے (یعنی اس صورت میں نیچے والی بات (منصفانہ فیصلہ) جانی ضروری نہیں، وہ تو واضح ہے صرف او پر والی بات لیعنی حقیقت حال جانی ضروری ہے'' او پر ہونے'' کا یہی مطلب ہے) (۲) اور وہ جھگڑا جو حضرات علی وزید وجعفر رضی اللہ عنہ میں پیش آیا تھا، حضر سے جمز ہ رضی اللہ عنہ کی صاحبز اوری کی پر ورش کے سلسلہ میں: اس کی حقیقت معلوم تھی۔ اور مطلوب صرف تھم تھا (کہ وہ نجی کس کی تربیت میں دی جائے) (۳) اور جب ایک شخص نے دوسر سے کے خلاف غصب کا دعوی کیا۔ اور مال (مغصوبہ چیز) کی حالت میں تبدیلی آچی ہے، اور دوسر انفصب کا انکار کرتا ہے، تو اولاً: ضرورت پیش آئے گی حقیقت حال کو جانے کی کہ کیا بعینہ مغصوبہ چیز کولوٹانے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی حقیق نبی طال تھا ہے۔ اور دونوں ہی مقامات کو تو اعد کلیہ کے در لیعہ منفیط فرمایا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# بهلامقام

# حقيقت ِ حال کی معرفت

# گواهیاں اور قشم

حقیقتِ حال جانے کا بہترین ذریعہ گواہیاں اور شم ہے۔ کیونکہ صورتِ حال کا پنة یا تو اس شخص کی اطلاع سے ہوسکتا ہے جو واقعہ میں حاضر تھا۔ یہی گواہ ہے۔ یا جو شخص حال سے واقف ہے وہ شم کھا کر اطلاع دے۔ کیونکہ جب وہ شم کھا کر بات بتلائے گا تو خن غالب بیا قائم ہوگا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ چنانچہ درج ذیل حدیث میں فیصلہ کا مدارا نہی دو باتوں پر رکھا گیا ہے:

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''اگراوگ (صرف) دعوے پردیئے جائیں تو وہ لوگوں کے خون اوراموال کا دعوی کریں گے، بلکہ مدعی کے ذمہ گواہ ہیں،اور مدعی علیہ کے ذمہ تنم (مشکوۃ حدیث ۳۷۵۸)

تشری ندی : وہ ہے جوخلافِ ظاہر بات کہتا ہے ، اور کوئی زائد چیز ثابت کرتا ہے۔ اور مدعی علیہ : وہ ہے جواپنی بات کے جلو میں اصل کو لئے ہوئے ہے ، اور امر ظاہر کو دلیل میں پیش کرتا ہے۔ مثلاً ایک مکان زید کے قبضہ وتصرف میں ہے۔ دوسراشخص کہتا ہے : یہ میرا ہے۔ پہلا اس کا انکار کرتا ہے ، وہ اس کو اپنا بتلا تا ہے۔ اور اپنے قبضہ کو دلیل میں پیش کرتا ہے۔ تو بید مدعی ہے اور زید مدعی علیہ ہے۔

اور گواہ مدعی کے ذمہافتہم مدعی علیہ کے ذمہ:اس لئے ہے کہ یہی بات انصاف کی ہے۔ جب مدعی خلاف ظاہر

بات کہتا ہے تو وہ ثبوت پیش کرے۔اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعی علیہ سے تسم لی جائے۔اس کو گواہ پیش کرنے کا مکلّف نہ بنایا جائے۔کیونکہ ظاہر حال اس کے لئے گواہ ہے۔ پھر وہ کسی بات کا دعویدار بھی نہیں۔وہ تو دوسرے کا دعوی اپنی ذات سے ہٹار ہاہے۔پس وہ گواہ کس بات پر پیش کرے گا؟

اور مدعی گواہ پیش کرے، ور نہ مدعی علیہ کی شم پر فیصلہ کیا جائے: اس ضابطہ کی وجہ حدیث میں مصرح ہے۔اور وہ ہیہے کہ اگر بے ضابطہ فیصلے کئے جائیں گے توظلم کا دروازہ کھل جائے گا۔اس لئے ظلم کے سدّ باب کے لئے بیضابطہ تجویز کیا گیا ہے۔

أما المقام الأول: فلا أحقَّ فيه من الشهادات والأيمان؛ فإنه لايمكن معرفةُ الحال إلا بإخبار من حضرها، أو بإخبار صاحب الحال مؤكِّدًا بما يُظَنُّ أنه لايكذِبُ معه.

قال صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لاَدَّعيٰ ناسٌ دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن البينة على المدعى، واليمينَ على المدَّعيٰ عليه''

فالمدَّعى: هو الذي يَدَّعى خلافَ الظاهر، ويُثْبِتُ الزيادة؛ والمدعى عليه: هو مُسْتَصْحِبٌ الأصلَ والمتمسك بالظاهر.

ولا أعدلَ ثَمَّ مِنْ أن يُعتبر فيمن يَدَّعى: بينةٌ، وفيمن يتمسك بالظاهر، ويدرأ عن نفسه: اليمينُ، إذا لم تَقُمْ حجةُ الآخر.

وقد أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى سبب مشروعية هذا الأصل، حيث قال: "لو يُعطَى الناسُ" إلخ يعنى كان سببًا للتظالم، فلا بد من حجةٍ.

تر جمہ: رہا پہلا مقام: پس اس میں ( یعنی حقیقت ِ حال کی معرفت میں کوئی چیز ) زیادہ حقد ار نہیں گواہیوں اور قسموں سے یعنی معرفت کے بہترین ذرائع یہی ہیں۔ یونکہ حالت کا جانا ممکن نہیں گراس شخص کی اطلاع سے جو واقعہ میں حاضر ہو ( یہی گواہ ہے ) یا حالت سے واقف کی اطلاع سے درانحالیہ وہ اطلاع کو پختہ کرنے والا ہوالی بات ( قسم ) کے ساتھ کہ گمان کیا جائے کہ وہ اس بات ( قسم ) کے ساتھ حجود نہیں بولے گا ( یعنی مدعی علیہ ہم کھا کر جو بات کہے وہ مان لی حائے ۔حقیقت حال کی معرفت کے یہی دو بہترین ذرائع ہیں۔ اس لئے شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے ) ( حدیث کے جائے ۔حقیقت حال کی معرفت کے یہی دو بہترین ذرائع ہیں۔ اس لئے شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے ) ( حدیث کے بعد ) لیس مدعی : وہ ہے جو خلاف ظاہر کا دعوی کرتا ہے ، اور زیادتی خابت کرتا ہے یعنی جو ملکیت بظاہر ثابت نہیں: اس کو خابت کرتا ہے۔ اور مدعی علیہ: وہ ہے جو اصل کے ساتھ لینے کو چا ہے والا ہے یعنی اس کی بات کے جلو میں اصل بھی ہے یعنی مدعی علیہ: وہ ہے جو است سے دلیل پکڑتا ہے۔ اور ظاہر سے مسک کرنے والا یعنی دلیل پکڑنے والا ہے سے دلیل پر نا ہے۔ اور خابر سے مسک کرنے والا یعنی دلیل پکڑنے والا ہے سے دلیل بین حقیقت حال کی معرفت میں یا شوت دعوی میں یا اقتضاء تھم میں، جو چا ہیں کہیں ) اس ذیادہ انصاف کی بات وہاں ( یعنی حقیقت حال کی معرفت میں یا ثبوت دعوی میں یا اقتضاء تھم میں، جو چا ہیں کہیں ) اس

سے کہ(۱) گواہوں کا اعتبار کیا جائے اس شخص کے تق میں جو دعوی کرتا ہے بعنی گواہ پیش کرنا اس کے ذمہ ہونا جاہے (۲) اور قشم کا اعتبار کیا جائے اس شخص کے حق میں جو ظاہر سے تمسک کرتا ہے، اورا پنی ذات سے ہٹا تا ہے، جبکہ دوسرے کی دلیل قائم نہ ہولینی مدعی گواہ پیش نہ کر سکے۔

اور نبیﷺ نے اس اصل یعنی مدعی سے گواہ کیکر، ورنہ مدعی علیہ کی قتم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی مشروعیت کے سبب کی طرف اشارہ فر مایا ہے بایں طور کہ فر مایا:''اگر لوگ دیئے جائیں''الی آخرہ یعنی وہ (بے دلیل) دینا ایک دوسرے پرظلم کرنے کا سبب ہوگا، پس فیصلہ کے لئے کوئی دلیل ضروری ہے۔

تصحیح:ولا أعدلَ ثَمَّ من إلخ تمام ُسنحوں میں ولا عَدْل إلخ ہے۔ لیتھے شارح نے کی ہے۔ مِنْ تَفضیلیہ اسم تفضیل کا واضح قرینہ ہے۔

7

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

### گواہوں کے اعتبار کے لئے چنداوصاف

پھرضروری ہے کہ گواہ پیندیدہ اور معتبر لوگ ہوں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے کہ گواہ ایسے لوگ ہوں جن کوتم پیند کرتے ہو۔ اور گواہوں کی پیندیدگی ان کی چندخو ہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً عقلمند ہونا، پوری عمر کا ہونا، معاملہ فہم ہونا، قوت گویائی کا مالک ہونا، مسلمان ہونا (جبکہ مدعی علیہ مسلمان ہو) دیندار ہونا، بامروت ہونا، اور تنہم نہ ہونا وغیرہ۔ اوران اوصاف کا لحاظ درج ذیل حدیث وآیت سے ثابت ہے:

حدیث — رسول الله مِیالاً مِیالاً مِیانی کیم ایا: ''خائن، خائنه، زانی، زانیه، اوراپیز (مسلمان) بھائی سے عداوت رکھنے والے کی شہادت مقبول نہیں!'' اور آپ نے کسی گھر والوں کے ساتھ قناعت کرنے والے (طفیلی) کی گواہی ردفر مادی (مشکوة حدیث ۲۷۸۲)

آیت کریمہ: سورۃ النورآیات ۶۰ و۵ میں تہمت لگانے والوں کے بارے میں ارشاد پاک ہے: ''اوران کی گواہی بھی قبول نہ کرو،اوریہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر جواس (تہمت لگانے) کے بعد تو بہ کرلیں اوراپنی اصلاح کرلیں تو اللہ تعالیٰ غفور ورجم ہیں' اور تہمت وزنا کے تھم میں دیگر کبائر ہیں۔ یعنی ہر کبیرہ کے ارتکاب سے عدالت (دینداری) باقی نہیں رہتی،اس لئے ان کی گواہی معتبز نہیں۔

اور گواہوں کے معتبر ہونے کے لئے بیاوصاف اس لئے ضروری ہیں کہ خبر فی نفسہ صدق وکذب کا احتمال رکھتی ہے لیعنی ان کی بتلائی ہوئی بات کچی ہوسکتی ہے اور جھوٹی بھی ۔ پس کسی قرینہ ہی سے کسی ایک احتمال کوتر جیجے حاصل ہوگی ۔ اور قرینہ یا تو مُخبر (خبر دینے والے) میں ہوگا، یا مخبر عنہ (بیان کی ہوئی بات) میں، یاان کے علاوہ میں ۔ اور مخبر کی صفات کے

علاوہ دوسری کوئی الیم تعین چیز نہیں ہے جس پر فیصلہ شرعی کا مدار رکھا جاسکے۔ چنانچہ گواہی کے معتبر ومقبول ہونے کے لئے مخبر کی مٰدکورہ صفات ہی کوشر طقر اردیا گیا۔

اور مخبر ( گواہ ) کی صفات میں ظاہر واستصحاب کا اعتبار نہیں۔ یعنی اگروہ اس بنیاد پر گواہی دیتا ہے کہ ' پہلے سے ایساہی ہے' تو یہ گواہی معتبر نہیں۔ کیونکہ اس صفت کا ایک بار مدعی علیہ کے حق میں اعتبار کیا جاچ کا ہے۔ پس دوسری مرتبہ مدعی کے گواہوں میں اس صفت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

ثم إنه يُعتبر في الشاهد صفةُ كونِه مرضِيًّا عنه، لقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ وذلك: بالعقل، والبلوغ، والضبط، والنطق، والإسلام، والعدالة، والمروءة، وعدم التهمة.

قال صلى الله عليه وسلم: "لاتجوز شهادة خائن، ولاخائنة، ولازان ولازانية، ولا ذى غِمْرٍ على أخيه، وتُرَدُّ شهادة القانع لأهل البيت" وقال الله تعالى فى القَذَفَةِ: ﴿ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَٰ لِكُمْ الْفَاسِقُونَ، إلاَّ الَّذِيْنِ تَابُوا ﴾ الآية، وفى حكم القذف والزنا سائر الكبائر.

وذلك: لأن الخبر يحتمل في نفسه الصدق والكذب، وإنما يترجَّح أحدُ المحتملين بالقرينة؛ وهي: إما في المُخبِر، أو في المُخبِر عنه، أو غيرِهما؛ وليس شيئٌ من ذلك مضبوطًا يَحِقُّ أن يُدارَ عليه الحكمُ التشريعيُّ إلا صفاتُ المُخبِر، غيرَ ماذكرنا من الظاهر والاستصحاب؛ وقد اعتبر مرةً: حيثُ شُرِعَ للمدعى البينةُ، وعلى المدعى عليه اليمينُ.

ترجمہ: پھر بیشک یہ بات ہے کہ گواہ میں لحاظ کیا جائے گا اس کے پہندیدہ ہونے کی حالت کا (آیت) اور وہ پہندیدگی عقل سے ہے۔ الی آخرہ (حدیث میں لفظر کہ ہے یعنی یہ جزء قول نہیں ، بلکہ فعل نبوی ہے) — اور وہ بات یعنی اوصاف کا اعتباراس لئے ہے کہ خبر فی نفسہ صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے۔ اور قرید ہی کے ذریعہ دوا حتمالوں میں سے ایک احتمال ترجیح پاتا ہے۔ اور وہ قرید: یا تو خبر دینے والے میں ہوتا ہے یا مخبر عنہ یعنی بتلائی ہوئی بات میں ، یا ان دونوں ایک احتمال ترجیح پاتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی چر تعین نہیں جو اس بات کے لائق ہو کہ اس پر حکم تشریعی کا مدار رکھا جائے ، سوائے خبر دینے والے کی صفات کے۔ ان کے علاوہ جن کو ہم نے ذکر کیا ہے یعنی ظاہر واسطی اب یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں) اور حقیق اعتبار کیا گیا ایک مرتبہ بایں طور کہ شروع کیا گیا مدی کے لئے گوا ہوں کو اور مدعی علیہ پر قسم کو (ظاہر واسطی اب کے معنی ہیں: پہلے سے ایسا ہی ہے۔ عربی تعریف ہے : المحکم بشبوتِ امر فی الزمن اللاحق بناءً علی شوتہ فی النومن اللاحق بناءً علی شوتہ فی الزمن اللاحق بناءً علی شوتہ فی النومن اللاحق بناءً علی شوتہ کی سے کو کی سے کور نوا ہم کی سے کور نوا ہم کور نوا ہم کی سے کی سے کور نوا ہم کی سے کی سے کور نوا ہم کی سے کور نوا ہم

ملحوظہ: قبولِ شہادت کے لئے مثبت ومنفی پہلوؤں سے بیس سے زیادہ شرائط ہیں۔ جوفقہ میں کتاب الشہادات میں

بیان کی گئی ہیں۔ شاہ صاحب نے ان شرائط کا استقصائی میں کیا۔ کیونکہ آپ کے پیشِ نظر حکمت کا بیان ہے۔ اور اس سوال کا جواب دینا ہے کہ شریعت نے مخبر عنہ وغیرہ میں پائے جانے والے قرائنِ صدق کا اعتبار کیوں نہیں کیا، مخبر (گواہ) کی صفات ہی کا اعتبار کیوں کیا ہے؟ اور یہ بات بیان کرنے کے لئے بطور مثال چنداوصاف کا بیان کرنا کافی ہے۔

کے کے سے بعد اور میں کیا ہے؟ اور یہ بات بیان کرنے کے لئے بطور مثال چنداوصاف کا بیان کرنا کافی ہے۔

## مختلف معاملات میں گواہوں کی مختلف تعداد کی وجہ

پھر مختلف معاملات میں گواہوں کی مختلف تعدا دمطلوب ہوتی ہے:

ا — زنااورتهت ِ زنامیں چارمردگواه ضروری ہیں۔ سورة النورآ یت ۲۳ میں ارشاد پاک ہے: ''اور جولوگ پاک دامن عورتوں کوتهمت لگا ئیں ، پھروه چارگواه ضدالا ئیں 'آخرآ یت تک۔اوراس کی وجه گذشتہ باب میں بیان کی جاچکی ہے۔

۲ — حدود وقصاص میں مردوں ہی کی گواہی ضروری ہے۔ عورتوں کی گواہی معتبر ہیں۔امام زہری رحمہ اللّہ کا بیان ہے کہ: ''رسول اللّه عِلَا تَعْمَالِ ہُمَّا ہُمَا ہُمُمَا ہُمَا ہُمُمَا ہُمَا ہُمَا ہُمَا ہُمُمَا ہُمُمَا ہُمُمَا ہُمُمَا ہُمَا ہُمُمَا ہُمُمَا ہُمَا ہُمُمَا ہُمَا ہُمُمَا ہُمُمَا ہُمَا ہُمُمَا

ثم اعتبر عددَ الشهود على أطوار، ووَزَّعَهَا على أنواع الحقوق:

فالزنا: لاَيَشِبت إلا بأربعة شهداء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ الآية، وقد ذُكر سببُ مشروعيةِ هذامن قبلُ.

ولا يُعتبر في القصاص والحدود إلا شهادةُ رجلين، والأصل فيه قولُ الزهرى رحمه الله تعالى: "جرتِ السنةُ من عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن لاتُقبل شهادةُ النساء في الحدود" ويُعتبر في الحقوق المالية شهادةُ رجل وامرأتين، والأصلُ فيه قولُه تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنَ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ ﴾ وقد نبَّهَ الله تعالى على سبب مشروعية الكثرة في جانب النساء، فقال: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرى ﴾ يعنى هن ناقصات العقل، فلابد من جبر هذا النقصان بزيادة العدد.

ترجمه: پھرلحاظ کیا گواہوں کی تعداد کامختلف طریقوں ہے، اوران طریقوں کوحقوق کی انواع پرتقشیم کیا.....یعنی

عورتیں ناقص انعقل ہیں یعنی ان کی یا د داشت کمز ورہے۔ پس ضروری ہے اس کمی کی تلافی کرنا تعداد کی زیادتی کے ذریعہ۔

# ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قتم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں که رسول اللّه طِلْتَعَاقِیمٌ نے قسم اور گواہ کے ذریعہ فیصلہ فر مایا (رواہ سلم، مشکو ة حدیث ۲۷ ۲۳)

تشریخ: مدی کے پاس ایک ہی گواہ ہوتو اموال میں فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدی سے قتم کی جائے ، اور اس کے چی سے فی الجملہ دعوی سے قتم کی جائے ، اور اس کے چی میں فیصلہ کیا جائے ۔ کیونکہ اس کے پاس ایک معتبر گواہ تو ہے ، جس سے فی الجملہ دعوی ثابت ہوتا ہے ۔ پس جب گواہ کے ساتھ اس کی قسم مل جائے گی تو دعوی مضبوط ہوجائے گا۔ اور مدی کے حق میں فیصلہ کرنا درست ہوجائے گا۔ اور مدی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ درست ہوجائے گا۔ سے کہ جب دوگواہ ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حدیث نے اس معاملہ میں تو تع کیا ہے ۔ یعنی قسم کے ساتھ ایک معتبر گواہ بھی کا فی ہے۔

فا کدہ: فیصلہ کا پیطریقہ ائکہ ثلاثہ کے نزدیک صرف حقوق واموال میں معتبر ہے۔ نکاح وطلاق اور حدود وقصاص میں معتبر نہیں۔ اور احناف کے نزدیک مطلقاً معتبر نہیں۔ کیونکہ کتاب اللہ پراضا فہ خبر مشہور ہی سے ہوسکتا ہے۔ اور بیخبر واحد ہے۔ اور حدیث: البیدنة علی المدعی، والیمین علی من أنگر کے بھی خلاف ہے۔ اور اُس حکمت سے بھی ہم آ ہنگ نہیں جسے شاہ صاحب ابھی بیان کر چکے ہیں کہ شم ظاہر واستصحاب ہی پر کھائی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک مرتبہ مدعی علیہ کے حق میں اعتبار نہیں کیا جاتی ہے۔ اور اس کا ایک مرتبہ مدعی علیہ کے حق میں اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

#### گواہوں کا تز کیہضروری ہونے کی وجہ

تعامل یہ چلا آر ہاہے کہ جب کوئی شک کی بات ہوتو دونوں گواہوں کا تزکیہ کیا جائے۔ لیعنی ان کاعادل (دیندار) اور صادق ہونا معلوم کیا جائے۔ کیونکہ گواہوں کی گواہی ان کی ان صفات کی وجہ ہی سے معتبر قرار دی گئی ہے جو صدق کو کذب پرتر جیح دینے والی ہیں۔ پس شک کی صورت میں ان کی تحقیق ضروری ہے۔

# قشم کو بھاری کرنے کا طریقہ اوراس کی وجہ

اور یہ بھی تعامل چلا آرہا ہے کہ اگر کوئی شک کی بات ہوتو زمان ومکان اور الفاظ کے ذریعے قسم کو بھاری کیا جائے۔ کیونکہ قسم کے ساتھ مدعی علیہ کی بات اسی لئے قبول کی جاتی ہے کہ وہ صدقِ خبر کا ایک قرینہ ہے۔ کیونکہ دیندار مسلمان جھوٹی قسم کھانے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کومزید مضبوط کر لینا مناسب ہے۔ اور اس کی

صورت یمی ہے کہ م کو بھاری کیاجائے۔ پس:

ا — الفاظ کے ذریعی میماری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں اساء وصفات کا اضافہ کیا جائے۔اوراس کی دلیل میہ حدیث شریف ہے:

حدیث بین محضرت ابن عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی طِلانیکیکٹیٹے نے ایک شخص کوتسم کھلائی فرمایا: ''اس الله کی قسم کھاؤ جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ مدعی کے لئے تیرے پاس کوئی چیز نہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۷۷۳) اور اس کے مانند دیگر صفات کا اضافہ کیا جائے۔

۲ — اوروقت کے ذریعی بھاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تشم کھلائی جائے۔اوراس کی دلیل سورة المائدہ آیت ۲۰۱ میں ارشاد پاک ہے: '' تم ان دونوں کو نماز کے بعد روکو''اور نماز کی تفییر عصر سے کی گئی ہے۔اور حضرت الومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی ایک واقعہ میں عصر کے بعد تشم کھلائی ہے (درمنثور ۳۲۳:۲۳)

سا — اورجگہ کے ذریعی سم بھاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مکہ کرمہ میں حجرا سوداور مقام ابرا ہیم کے درمیان سم کھلائی جائے ، مدینہ منورہ میں منبر نبوی کے پاس، اور دیگر شہروں میں جامع مسجد کے منبر کے پاس سم کھلائی جائے۔ کیونکہ پہلی دو جگہوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔اوران جگہوں میں جھوٹ بولنا بھاری گناہ ہے۔

وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشاهدويمين؛ وذلك: لأن الشاهدَ العدلَ، إذا لَحِقَ معه اليمينُ تأكَّد الأمرُ؛ وأمرُ الشهادات لابد فيه من توسِعَة.

وجرتِ السنةُ: أنه إذا كان رَيْبٌ زُكِّى الشاهدان؛ وذلك: لأن شهادتَهما إنما اعتبرت من جهة صفاتهما المرجّحةِ للصدق على الكذب، فلا بد من تَبيُّنِهَا.

وجرتِ السنة: أنه إذا كان رَيْبٌ غُلِّظَتِ الأيمانُ بالزمان، والمكان، واللفظ؛ وذلك: لأن الأيمان إنسا صارت دليلاً على صدق الخبر من جهة اقترانِ قرينةٍ، تدل على أنه لايُقُدِمُ على الكذب معها؛ فكان حقُّها – إذا كان زيادةُ ريب – طلبَ قوةِ القرائن.

فاللفظ: زيادةُ الأسماء والصفات، والأصلُ فيه قولُه صلى الله عليه وسلم:''احْلِفْ بالله الذي لا إِلَه إلا هو، عالمُ الغيب والشهادة'' ونحوُ ذلك.

و الزمانُ: أن يحلُّف بعد العصر، لقوله تعالى: ﴿ تُحْبِسُوْنَهُ مَا مِنْ بَغْدِ الصَّلَاقِ ﴾

والمكانُ: أن يقام بين الركن والمقام، إن كان بمكة؛ وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان بالمدينة؛ وعند المنبر في سائر البلدان، لورود فضلِ هذه الأمكنة، وتغليظِ الكذب عندها.

ترجمہ: زیادہ تر واضح ہے۔ ایک جملہ کا ترجمہ یہ ہے: اوروہ بات یعنی شم کو بھاری کرنا اس لئے ہے کہ شمیں دلیل بنی میں خبر کے سچے ہونے کی: کسی ایسے قرینہ کے ملنے کی جہت ہی سے جواس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ (قسم کھانے والا) حجوث پراقدام نہیں کرے گا اُن قسموں کے ساتھ ۔ پس قسموں کاحق تھا ۔ جب شک زیادہ ہو ۔ قرائن کی قوت طلب کرنا لینی اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لینا۔



## احکام قضاء کی خلاف ورزی پر پنخت وعیدیں اوراس کی وجہہ

الله تعالی نے مقد مات فیصل کرنے کے لئے ، اور واقعہ کی حقیقت جاننے کے لئے جواحکام مقرر کئے ہیں ، ان کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں سنائی ہیں وہ خلاف ورزیاں اوران پر وعیدیں درج ذیل ہیں:

- اس گواہی چھپاناسخت گناہ ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۳ میں ارشاد پاک ہے: ''اورگواہی مت چھپاؤ،اور جو مخص گواہی چھپائے گااس کادل مجرم ہوگا''یعنی میرکوئی سرسری گناہ نہیں، بلکہ دل کی حالت بگاڑ دینے والا کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص کسی معاملہ کی حقیقت سے واقف ہے، اور وہ معاملہ عدالت میں بہنچ گیا ہے، اور صاحبِ حق کا حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تواس پر گواہی دیناواجب ہے۔
- ۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی طِلاَیْدِیَمْ نے اس کوبڑے گناہوں میں شار کیا ہے۔ارشادفر مایا:'' کبیرہ گناہ:اللّٰد کے ساتھ شریک ٹھہرانا،والدین کی نافر مانی کرنا،کسی شخص کول کرنااور جھوٹی گواہی دیناہیں (متفق علیہ،مشکوۃ حدیث ۵۰دا ۱ ہاب الکبائر)اورا بوداؤد کی ایک حدیث میں جھوٹی گواہی کوشرک کے برابر قرار دیا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۷۷۹)
- مدعی علیہ کا جھوٹی قسم کھانا بھی تباہ کردینے والا گناہ ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:''جس شخص نے روکی ہوئی قسم کھائی یعنی جب مقدمہ میں مدعی علیہ کی طرف قسم متوجہ ہوئی تواس نے تسم کھائی درانحالیکہ وہ اس میں بدکار (جھوٹا) ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کاحق مار لے یعنی اپنے حق میں فیصلہ کرا لے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پرغضبناک ہونگے'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۵۹)
- سجھوٹادعوی دائر کرناحرام ہے۔رسول اللہ سِلُنْ اِیَامُ کا ارشاد ہے:''جس نے کسی ایسی چیز کادعوی کیا جواس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں!اور چاہئے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے''(مشکوۃ حدیث ۲۵ میں) رسول اللہ سِلُنْ اِیَامُ کا بیفر مانا کہ وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہماری جماعت سے خارج ہے،اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہے: بڑی سخت وعیدیں ہے۔اللہ کی پناہ!
- ھے۔ قاضی کے فیصلہ کی وجہ سے کوئی چیز لینا، حالانکہ وہ اس کی نہیں، تو سیجھی سنگین جرم اور حرام کھانا ہے۔ قاضی کے فیصلہ سے وہ چیز اس کے لئے جائز نہیں ہوگئ ۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:''میں ایک انسان ہی ہوں یعنی مجھے پوشیدہ چیز وں

کاعلم نہیں۔اورتم لوگ میرے پاس اپنے مقد مات لاتے ہو۔اور ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی شخص چرب زبانی سے اپنی دلیل پیش کرے۔اور میں اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے:وہ دلیل پیش کرے۔اور میں اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے:وہ اس کو ہرگز نہ لے۔میں نے اس کوجہنم کا ایک ٹکڑا ہی کاٹ کر دیا ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۱۱)

احكام قضاء كى مذكوره بالإخلاف ورزيول پرتين وجوه سے وعيديں سنائی گئی ہيں:

پہلی وجہ: ایسے مل پرافدام کرنا جس سے اللہ تعالی نے روکا ہے، اور جس کی سخت ممانعت آئی ہے: پر ہیزگاری کی کمی اور اللہ کے سامنے بے باکی اور جسارت کی دلیل ہے۔ اور بیا یک جذبہ پنہانی ہے، جس کی ترجمانی بیخلاف ورزیاں کرتی ہیں۔ اس لئے مظنہ کواصل علت کی جگہ رکھ کراس پر حکم دائر کیا گیا ہے۔ اور بے باکی اور جسارت کی جوسزا ہے وہ ان خلاف ورزیوں کے لئے ثابت کی گئی ہے۔ اور وہ سزادخولِ نار کا وجوب اور جنت سے محرومی وغیرہ ہے۔

دوسری وجہ: بیخلاف ورزیاں لوگوں پرظلم کی کوشش ہیں۔اور چوری اور ڈا کہ زنی کے مترادف ہیں۔یا چور کو چوری کرنے کے لئے مال بتلانے جیسی ہیں، یاراہ زنوں کا تعاون کرنے کی طرح ہیں۔پس نظام عاکم خراب کرنے والوں پر جو اللّٰد تعالیٰ، ملائکہ اور نیک لوگوں کی لعنتیں برستی ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں،اوران کودوزخ کا مستحق بناتی ہیں۔

تیسری وجہ: اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جواحکام مشروع کئے ہیں: میخلاف ورزیاں ان کی مخالفت ہیں۔اور اللہ تعالیٰ نے جواحکام مشروع کئے ہیں: میخلاف ورزیاں ان کی مخالفت ہیں۔مثلاً مقدمات میں نے جوشر بعت نازل فرمائی ہے،اوران کے ذریعہ جن احکام کورواج دیا ہے: میا عمال ان میں روڑ ااٹر کاتے ہیں۔مثلاً مقدمات میں گواہیاں اور شمیں اسی لئے مشروع کی گئی ہیں کہ حقیقت حال کا بیتہ چلے اور صورت حال واضح ہو۔ پس اگر جھوٹی گواہی اور جھوٹی قتم کا رواج چل پڑے گا تو شریعت نازل کرنے کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا،اس لئے ایسے لوگوں کو تحت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نوٹ: شرح میں متن کے مضامین میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔اس کا خیال رکھیں۔

ثم وقعت الحاجةُ أن يُرَهَّبَ الناسُ أشدَّ ترهيبٍ من أن يَجْتَرِءُو العلى خلاف ما شرعَ الله لهم لفصلِ القضايا ومعرفةِ جلية الحال؛ والأصلُ في تلك الترهيبات ثلاثةُ أشياء:

أحدها: أن الإقدام على فعلٍ نَهى الله تعالى عنه، وغَلَظَ في النهى: دليلُ قلةِ الورع، والاجتراءِ على الله، فأدير حكم الاجتراء على هذه الأشياء، وأثبت لها أثرُه، مثلَ وجوبِ دخول النار، وتحريم الجنة، ونحو ذلك.

والثانى: أن ذلك سعىٌ فى الظلم، وبمنزلة السرِقة وقطع الطريق، أو بمنزلة دَلالةِ السارق على السُّعاة فى على السُّعاة فى الأرض بالفساد: إلى هذا العاصى، فاستُحِقَّ النارَ.

و الثالث: أنه مخالفةٌ لما شَرَعَ الله لعباده، وسعىٌ في سدِّ جَرَيَانِه على ما أراد الله في شرائعه، فإن اليمينَ إنما شُرعت مُبَيِّنَةً لجلية الحال؛ فإن جرت السنةُ بزور الشهادة والأيمان انْسَدَّ بابُ المصلحةِ المرعية.

فمن ذلك: كتمان الشهادة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَّكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قُلْبُهُ ﴾

ومنها: شهادة الزور، لِعَدِّهِ عليه السلام من الكبائر شهادةَ الزور.

و منها: اليمينُ الكاذبةُ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمينِ صبرٍ، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها حقَّ امرىءٍ مسلم: لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان"

و منها: الدعوى الكاذبة، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من ادعى ماليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار"

ومنها: الأخذ لقضاء القاضي، وليس له الحقُّ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصِمون إليَّ "الحديث.

ومنها: الاعتياد بالمجادلة ورفع القضية، فإن ذلك لا يخلو من إفساد ذات البين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخَصِمُ"؛ وَرَغَّبَ لمن ترك المخاصمة في الحق والباطل جميعاً، فإن ذلك مُطَاوَعَةُ لداعية السماحة؛ وأيضًا: كثيرًا مَّالايكون الحقُّ له، ويَظُنُّ أن الحقَّ له، فلا يخرج عن العهدة باليقين، إلا إذا وَطَّنَ نفسَه على ترك الخصومة في الحق والباطل جميعًا.

تر جمہہ: پھرضرورت پیش آئی کہ لوگ خوف زدہ کئے جائیں بہت زیادہ خوف زدہ کرنا: اس بات سے کہ وہ جسارت کریں اس بات کے خلاف جواللہ تعالی نے ان کے لئے مشروع کی ہے قضیوں کے فیصلے اور حقیقت حال کو جانے کے لئے لئے میں بنیادی چیزیں تین ہیں یعنی وہ وعیدیں لیعنی جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کھانے پر وعیدیں سناناضروری ہے۔اوران ڈراؤں میں بنیادی چیزیں تین ہیں یعنی وہ وعیدیں

تین وجوہ سے سائی گئی ہیں۔اور یہ تین وجوہ اہم وجوہ ہیں۔اوران کے علاوہ بھی وجوہ ہیں — ان میں سے ایک: یہے کہ ایسے کام پر اقدام کرنا جس سے اللہ تعالی نے روکا ہے، اور رو کئے میں تختی کی ہے: پر ہیزگاری کی کمی اور اللہ کے سامنے جسارت کی دلیل ہے۔ پس ان چیزوں پر جسارت کرنے کا تم مرائر کیا گیا۔اوران چیزوں کے لئے جسارت کرنے کا اثر (بتیجہ) ثابت کیا گیا، جیسے دخولِ نار کا وجوب،اور جنت کو حرام کرنا،اوراس کے مانند — اور ثانی: یہے کہ یہ کام ظام کی کوشش ہیں۔اور چوری اور ڈاکہ زنی کے بمزلہ ہیں، یا چور کی مال پر راہ نمائی کرنے جیسا ہے تاکہ وہ چوری کرے، یا ڈاکو کا مددگار بنے جیسا ہے۔ پس متوجہ ہوئی اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت زمین میں بگاڑ پھیلانے والوں پر:اس گذگار کی طرف، پس وہ دوزخ کا حقد ارتضرا — اور ثالث: یہ ہے کہ یہ کام اس بات کے برخلاف ہیں جواللہ نے اپنی شریعتوں میں چاہا ہے۔ پس بیشک قسم: حق کی عرفت ہی کے لئے مشروع کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کی گئی ہے۔اور گواہ دھیقت عال کوواضح کرنے ہی کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہیں کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کے گئے ہیں۔ پس اگر کے معرفت ہی کے لئے مشروع کی گئی ہے۔اور گواہ دھیقت عال کوواضح کرنے ہی کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کئے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کی اس کے لئے مشروع کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرفت ہی کے لئے مشروع کے گئے مقدر کے سے میاں کو معرف کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرف کے گئے ہیں۔ پس اگر کی کو می گئے کی کی معرف کے گئے ہیں۔ پس اگر کی معرف کے گئے ہیں۔ پس کی کی کی معرف کے گئے میں۔ پس کی کی کو کی معرف کے گئے ہیں۔ پس کی کو کی معرف کو کو کر کے گئے کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کے گئے کی کو کر کی کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کر کر کی کر کر کر کی کو کر کر کر کر کی کر کر

لغات:الرِّدْءُ:مددگار،معاون، پشت پناه قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیه السلام کا قول ہے: ﴿أَدْسِلَهُ مَعِیَ رِدْءً ا يُصَدِّفُنِی ﴾ .....العَدَّةُ (مصدر) شارکرنا ..... یمینِ صبوِ (اضافت کے ساتھ ہے) ..... الأحذ لقضاء القاضی میں ادارہ اللہ معالی میں دورہ اللہ میں دورہ دورہ اللہ میں دورہ اللہ میں دورہ اللہ میں دورہ

میں لام احلیہ ہے.....الألدّاور النَحصِم: متر ادف ہیں۔



# مبھی قبضہ وجہر جیج ہوتاہے

حدیث — حضرت جابرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو خصوں نے ایک جانور (اوٹئی) میں دعوی کیا۔ اور ہرایک نے گواہ قائم کئے کہ وہ اس کا ہے، اس نے اس کو جنوایا ہے۔ یعنی اس کی ماں کواس نے گا بھن کرایا ہے اور وہ اس کے مملوکہ جانور سے پیدا ہوا ہے۔ پس نبی شاہر ہے اس خص کے لئے اس کا فیصلہ کیا جس کے قبضہ میں وہ جانور تھا (مشکوۃ حدیث اے ۲۷) تشریخ: اس فیصلہ کی دو بنیادی ہوسکتی ہیں: ایک: یہ کہ جب دونوں دلیلیں (گواہیاں) ایک دوسرے کے معارض ہوئیں تو دونوں بیکار ہوگئیں۔ پس جانور حسب سابق قابض کے پاس باقی رہا۔ کیونکہ کوئی چیز اس کے قبضہ کی تر دید کرنے والی نہیں۔ دوم: دود لیلوں میں سے ایک دلیل یعنی قابض کے گواہ دلیل ظاہر یعنی قبضہ سے مؤید (قوی) ہوگئے، پس اس کو ترجیح دی گئی۔

فائدہ: دعوی نتاج کی صورت میں مسکدا جماعی ہے۔ باقی صورتوں میں اختلاف ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں شامی (۲۹۰:۴۰ کتاب الدعوی، باب دعوی الرجلین) وفى الحديث: "أن رجلين تَدَاعَيَا دابةً، فأقام كلُّ واحد منهما البينة: أنها دابتُه، نَتَجَهَا، فقضى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للذى في يده"

أقول: والسر في ذلك: أن الحجتين لما تعارضَتَا تساقطتا، فبقى المتاع في يد صاحب القبض، لعدم ما يقتضى ردَّه، أو نقول: اعتضدت إحدى البينتين بالدليل الظاهر، وهو القبض، فَرُجِّحَتْ.

ترجمہ:اوررازاس فیصلہ میں بیہ کہ(۱) دونوں دلیلیں جب ایک دوسرے کے معارض ہوئیں تو دونوں ساقط ہوگئیں۔ پس سامان قابض کے ہاتھ میں باقی رہا،اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو قبضہ کے ردکو چاہتی ہے(۲) یا ہم کہیں: دونوں گواہیوں میں سے ایک گواہی دلیل ظاہر (استصحاب) سے قوی ہوئی۔اور دلیل ظاہر قبضہ ہے، پس وہ ترجیح دی گئی۔

#### دوسرامقام

#### منصفانه فيصلول کے لئے اصول

مباح الاصل چیزوں میں وجہ ترجیج تلاش کی جائے ، اور معاملات میں عرف وعادت کا لحاظ کیا جائے۔
منصفانہ فیصلہ کرنے کے لئے بھی نبی ﷺ نے چنداصول مشروع فرمائے ہیں ، جن کی طرف رجوع کیا جائے یعنی
ان اصولوں کو پیش نظرر کھ کرمقد مات کے فیصلے کئے جائیں۔ اور ان اصولوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب واقعہ کی حقیقت معلوم
ہوجائے تو غور کیا جائے کہ معاملہ کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ نزاعات دوطرح کی چیزوں میں پیش آتے ہیں: مباح الاصل
چیزوں میں اور ایسی چیز میں جس میں کوئی عقد ہوا ہو۔ پس:

- ا ساگرنزاع کسی ایسے امر میں ہواہے جو دراصل مباح ہے تو وجہ ترجیح تلاش کی جائے۔اوراس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔اوروجوہ ترجیح تین ہوسکتی ہیں:
- (الف) کسی ایسے وصفِ زائد کو بنائے تھم بنایا جائے جس میں مسلمانوں کا اور اس چیز کا فائدہ ہو۔ جیسے حضرات علی وزید وجعفر رضی اللہ عنہم میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی کی پرورش میں نزاع ہوا آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بچی کی ماسی (ماں جیسی) ہونے کی وجہ ہے ، پرورش کا حق ان کو دیا۔ بیدوصف بچی کے لئے مفید ہے۔ اور مسلمانوں کے لئے بھی اس میں بہتری ہے۔

(ب) یا سبقت (پہلے قبضہ کرنے) کو بناء تھم بنایا جائے۔ حدیث میں ہے: مِنٹی مُناخُ من سَبَق َ: منی میں جو پہلے پہنچ کرجگہ پکڑ لے وہ اس کی قیام گاہ ہے (ترمٰدی) اور حدیث میں ہے: من أَذَّنَ فھو یہ قیم : جس نے اذان دی وہی تکبیر کیے (مشکلوة حدیث ۱۲۸)

(ج) یا قرعه اندازی کی جائے تا کہ کسی کادل نہ دُ کھے۔ حدیث میں ہے کہ اگر لوگ اس ثواب کو جان لیں جواذان درجی یا قرعه اندازی کے علاوہ کوئی ترجیج کی صورت نہ ہوتو وہ ضرور قرعه اندازی کے علاوہ کوئی ترجیج کی صورت نہ ہوتو وہ ضرور قرعه اندازی کے علاوہ کوئی ترجیج کی صورت نہ ہوتو وہ ضرور قرعه اندازی کریں (مشکوۃ حدیث ۱۲۸) اور حدیث میں ہے کہ جب نبی مِتَالِنْتِیَا ﷺ کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو از واج میں قرعہ ڈالتے ، جس کا نام نکلتا اس کوساتھ لے جاتے (مشکوۃ حدیث ۳۲۳۳ بابالقسم کتاب انکاح)

ا اوراگرزاع کسی ایسی چیز میں ہوا ہے جس میں پہلے کوئی معاملہ ہو چکا ہے، مثلاً نیجی یاغصب ہوا ہے۔ اور ہر فریق دعویدار ہے کہ چیز اس کی ہے۔ اور ہر ایک کے پاس بوٹس دلیل بھی ہے تو الیسی صورت میں عرف وعادت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ اور مقدمہ میں اقر ار وعقو د کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کی تعیین بھی عرف وعادت کے مطابق کی جائے۔ اور کون ضرر پہنچانا چاہتا ہے یا دوسر سے کیا چاہتا ہے اس کا فیصلہ بھی عرف کوسا منے رکھ کر کیا جائے۔ مثلاً حضرت براءرضی اللہ عنہ کی اوٹنی ایک انسان کی منازی کے باغ میں گھس گئی ، اور اس میں نقصان کر دیا ہر ایک اپنی صفائی پیش کرتا تھا ، اور دوسر کے والزام دیتا تھا ، جس کی نفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ چنا نچے نبی عالیہ ہی منازی کی عفاظت کریں (موطا۲: ۲۷ کے قضیہ صدیف ۲۷)

وأما المقام الثاني : فشرع النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه أصولًا يُرجع إليها. والجملة في ذلك: أن جلية الحال إذا كانت معلومةً، فالنزاع يكون:

[١] إما في طلب كل واحد شيئًا هو مباح في الأصل، وحكمُه: إبْدَاءُ الترجيح:

[الف] إما بزيادة صفةٍ، يكون فيها نفعٌ للمسلمين ولذلك الشيئ.

[ب] أو سَبْق أحدهما إليه.

[ج] أو بالقرعة.

مثالُه: قضيةُ زيد وعلى وجعفرٍ رضى الله عنهم فى حِضَانة بنتِ حمزة رضى الله عنه، فقضى بها لِجعفرٍ رضى الله عنه، وقال: "الخالة أم!". وقولُه صلى الله عليه وسلم فى الأذان: "لاَسْتَهَمُوْا" وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.

[٢] وإما أن يكون هنالك سابقةٌ من عقد، أو غصب: يدَّعى كلُّ واحد أنه أحقُّ، ويكون لكل واحد شبهةٌ؛ وحكمُه: اتباع العرفِ والعادةِ المسلَّمة عند جمهور الناس، يُفَسَّرُ الأقاريرُ

وألفاظُ العقود بما عند جمهورهم من المعنى، ويُعَرِّفَ الإضرارَ وغيره بما عندهم.

مثاله: قضية البراء بن عازب: دخلت ناقته حائطا، فأفسدت فيه، وادعى كل واحد أنه معذور، فقضى بما هو المعروف من عادتهم: من حفظ أهل الحوائط أموالهم بالنهار، وحفظ أهل المواشى مواشِيهم بالليل.

ترجمہ: اور رہادوسرامقام: پس نبی علاقی کے اس مقام میں چندا سے اصول مشروع فرمائے جن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں خلاصۂ کلام ہے ہے کہ جب حقیقت حال معلوم ہو، پس نزاع ہوتا ہے: (۱) یا تو ہرا یک کے طلب کرنے میں کسی الیمی چیز کوجو کہ وہ در حقیقت مباح ہے (جیسے آنے والی مثال میں بڑی کی تربیت کا دراصل ہرا یک کوخ ہو (ب) ہے اور اس کا تھم: ترجیح ظاہر کرنا ہے: (الف) یا تو کسی صفت کی زیادتی ہے جس میں مسلمانوں کا اور اس چیز کا نفع ہو (ب) یا آن دونوں میں سے چیز کی طرف ایک ہے۔ ان میں ایک شی کی طرف سبقت کی مثال ہے، اور ایک ہے۔ ان میں ایک شی کی طرف سبقت کی مثال ہے، اور ایک شیکی کے عباور کی طرف سبقت کی مثال ہے، اور ایک ہے۔ ان میں ایک شیک کی طرف سبقت کی مثال ہے، اور ایک شیک کے عباور کی طرف سبقت کی ہے اور ہرایک کے پاس ہو سی رکبلے سے کوئی معاملہ یعنی کوئی عقد یا غصب۔ ہرایک نزد یک مسلم عادت کی پیروی کرنا ہے جو افر اداور الفاظ عقود کی تغییر کرے، اور اس کا تھم: اُس عرف اور عام لوگوں کے کن دد یک ہیں، اور چونقصان پہنچانے اور اس کے علاوہ کو پیچانوا ئیں اس بات کے ذریعہ جو جمہور کے پاس ہے (بیہ بہت کے زر یعہ جو جمہور کے پاس ہے دارے میں اس بات کے ذریعہ جو جمہور کے پاس ہے (بیہ بہت کی خرد یک ہیں، اور چونقصان پہنچانے اور اس کے علاوہ کو پیچانوا ئیں اس بات کے ذریعہ جو جمہور کے پاس ہے (بیہ بہت کے خرد یک ہیں، اس کوئی جملوں میں تقسیم کیا ہے۔ تا کہ بات واضح ہو)

 $\mathcal{W}$ 

# پانچ ہمہ گیرعدالتی ضا بطے

چند ہمہ گیرعدالتی ضوابط ہیں جن پر بہت سے احکام کامدار ہے۔وہ درج ذیل ہیں:

پہلاضابطہ۔۔۔ نفع بعوض تاوان ہے۔۔۔ اس کی اصل بیحدیث ہے: حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے غلام خریدا۔وہ اس کے پاس عرصہ تک رہا۔ پھر اس میں کوئی عیب ظاہر ہوا۔ مشتری نے اس کو وا پس کرنا چاہا۔ یہ مقدمہ دربار نبوی میں آیا۔ آپ نے واپسی کا فیصلہ فر مایا۔ بائع کہنے لگا: یارسول اللہ! مشتری نے میرے غلام کے ذریعہ کمائی کی ہے پس وہ آمدنی بھی مجھے منی چاہئے۔ آپ نے فر مایا: '' آمدنی نقصان برداشت کرنے کے وض میں ہے'' یعنی اگر عیب ظاہر ہونے اور واپس کرنے سے پہلے غلام مرجاتا تو مشتری کا نقصان ہوتا، پس اس زمانہ کی آمدنی بھی اس کی ہوئی۔اور ایک نیا جھگڑا ہے (ابوداؤد حدیث ۲۵۱۰ کتاب البوع) اور اس کی وجہ بیہ کے کمنا فع کی تعیین میں بڑی دشواری ہوگی۔اور ایک نیا جھگڑا

کھڑا ہوجائے گا۔اس لئے منافع مشتری کاحق قرار دیئے گئے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہم: ۵۹۰)

دوسراضابطہ --- جومیراث وغیرہ زمانۂ جاہلیت میں تقسیم ہوچکی ہےاورز مانۂ جاہلیت میں جوخون ہوئے ہیں،اور زمانۂ جاہلیت کےایسے ہی دیگر معاملات سےاسلام کے بعد تعرض نہیں کیا جائے گا۔ان کواسی طرح برقر اررکھا جائے گا۔ اوراسلام کے بعدمعاملات:از سرنوشروع ہوں گے۔اس کی اصل دوحدیثیں ہیں:

حدیث (۱) — رسول الله علی عَلَیْ اَیْدَ عَلَیْ اَیْدَ عَلَیْ اَیْدَ مِ المان کُلُ قَسْمٍ قُسِمَ فی الجاهلیة فهو علی ما قُسِمَ، و کُلُ قَسْمٍ أدر که الإسلام فهو علی قَسْمِ الإسلام: بروه بواره جوز مانهٔ جا بلیت میں بوچکا، وه اس طرح باقی رکھا جائے گا۔ اور بروه قابل تقسیم چیز جس کوز مانهٔ اسلام نے پایاوه اسلامی اصول پرتقسیم کی جائے گی (ابوداؤدحدیث ۲۹۱۳ کتاب الفرائض)

حدیث (۲) — رسول الله طِلْنَافِیَا مِنْ فرمایا: کلُّ دَمٍ من دم الجاهلیة موضوع: جوبھی خون زمانہ جاہلیت میں ہوا ہے وہ کا لعدم ہے (ابوداؤد حدیث ۳۳۳۳ کتاب البوع) اوراحناف کے نزدیک: لائے قت ل مسلمٌ بکافر بھی اسی باب سے ہے۔ جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان کیا جاچکا ہے۔

تیسراضابطہ — قبضہ بے دلیل نہ ہٹایا جائے۔اور دلیلیں تین ہیں: گواہ ،اقر اراور شم سے انکار — اس ضابطہ کی دلیل وہ حدیث ہے جوابھی گذری کہ دو شخصوں نے ایک جانور کا دعوی کیا۔اور ہرایک نے گواہ پیش کئے۔ نبی سِلْتَا اِلَیْمِ نے تعارض کی بنایر گواہیوں کوکا لعدم کر کے قابض کے لئے جانور کا فیصلہ فر مایا (مشکوۃ حدیث ۲۷۷)

یمی ضابطه استصحابِ حال کہلاتا ہے۔ استصحاب کے معنی ہیں: بقاءُ ماکان علی ماکان اور الحکمُ علی أمر ثابتِ فی وقت: بشبوت فی وقت آخر لینی جو چیز پہلے سے ثابت ہو، اس کواسی حال پر برقر اررکھا جائے (تفصیل کے لئے دیکھیں شخ احمد زرقاء رحمہ اللہ کی کتاب شرح القواعد الفقهية قاعدہ نمبر م

چوتھاضابطہ۔۔۔۔ اگر کسی معاملہ میں تفتیش کی راہ مسدودہ وجائے یعنی گواہ نہ ہوں، اور حقیقت ِ حال جانے کی کوئی صورت نہ ہو، تو بات صاحبِ مال کی مانی جائے، ورنہ دونوں فریق اپنی چیزیں پھیرلیں۔ اور اس کی دلیل بی حدیث ہے: البیّع عان إذا اختلفا، و المبیع قائم بعینه، و لیس بینهما بینة: فالقولُ ماقال البائع، أو یَتَوَادَّانِ البیعَ یعنی بائع اور مشتری میں (مبیع یاشن کی مقدار میں) اختلاف ہو، اور مبیع بحالہ قائم ہولی ختم ہوگئی ہونہ اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہو، اور کسی کے پاس بھی گواہ نہ ہوں، تو بائع کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ اور اگر مشتری اس کی بات مانے کے لئے تیار نہ ہوتو دونوں نیع ختم کردیں (مشکو قدیدہ ۱۸۸۰ کتاب البوع) تفصیل پہلے رحمۃ اللہ ۱۵۹۰ میں گذر چکی ہے۔

پانچواں ضابطہ:عقد میں فریقین کوان کاحق پوراپورا دیا جائے اور دونوں کوعقد کی ذمہ داریاں بھی پوری پوری اوڑھائی جائیں۔البتہ جو بات شریعت کےخلاف ہووہ تنی ہے۔اوراس کی دلیل میرحدیث ہے:''مسلمان اپنی طے کر دہ دفعات پر ہیں،مگروہ دفعہ جوکسی حلال کوحرام یاکسی حرام کوحلال کرے'' (تفصیل رحمۃ اللہ ۲۰۲٪ میں گذر چکی ہے)

#### یہ چندعدالتی ضا بطے ہیں جورسول الله صلافياتیام نے مقد مات کا منصفانہ فیصلہ کرنے کے لئے مشروع فر مائے ہیں۔

ومن القواعد المبنية عليها كثيرٌ من الأحكام:

[١] أن الغُنْمَ بالغُرْمِ، وأصلُه ما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الخَراج بالضَّمان، وذلك: لِعُسْرِ ضبطِ المنافع.

[٢] وأن قَسْمَ الجاهلية ودماءَ ها، وماكان فيها، لا يُتَعَرَّضُ بها، وأن الأمر مستأنَفٌ بعدَها.

[٣] وأن اليدَ لاتُنقض إلا بدليل آخر، وهو أصلُ الاستصحاب.

[٤] وأنه إن انسد باب التفتيش، فالحكم أن يكون مايريده صاحب المال، أو يَترادًا، والأصلُ فيه قولُه صلى الله عليه وسلم: " البَيِّعَان إذا اختلفا بينهما، والسلعة قائمة" الحديث.

[٥] وأن الأصل في كل عقد: أن يُوَفّى لكل أحد، وعلى كل أحد، ما التزمَه بعقده، إلا أن يكون عقدًا نهى الشرع عنه، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا"

فهذا نَبْذُ مما شرع النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المقام الثاني.

یانچ نبوی فیصلے

☆

احادیث میں چندوا قعات اوران میں رسول الله طِلانْ اَللَّهُ طِلانْ اللَّهُ طِلانْ اللَّهُ طِلانَا اللَّهُ طِلانَا اللَّهُ طِلانَا اللَّهُ طَلاناً اللَّهُ طلاناً اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ

پہلا واقعہ: حضرت حزہ وضی اللہ عنہ کی صاحب زادی عمارہ کی پرورش کا معاملہ ہے: سیدالشہد اء حضرت حزہ وضی اللہ عنہ کی بیوی اوران کی بیہ بی مکہ کرمہ میں تھی۔ جب عمرۃ القصاء میں نبی عِلیْتُیایِّا ملہ ہے مراجعت فرما ہوئے تو بیہ بی آپ کو جیا بیچا! بیچا! ہیچا! ہیچا! ہیچا! ہیچا! ہیچا! ہیچا تو اس بیچی کی پرورش کا معاملہ خدمت نبوی میں پیش ہوا۔ حضرت علی کا کہنا تھا: ''میری بیچا زاد بہن تا فالم مرّ الظہران پہنچا تو اس بیچی کی پرورش کا معاملہ خدمت نبوی میں پیش ہوا۔ حضرت علی کا کہنا تھا: ''میری بیچا زاد بہن ہے، اور میں نے اس کولیا ہے' بیس میراحق ہے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا: ''میری بھی بیچا زاد بہن ہے، اور اس کی خالہ (حضرت اساء بنت عمیس فی میر سے نکاح میں ہے' بیس میراحق ہے۔ اور حضرت زید بن حارث در نبول اللہ عنہ کا کہنا تھا: ''میری بیجی ہے۔ ''بیس میں قر ببی رشتہ دار ہوں ، اس لئے میراحق ہے (نبی عِلیْتُ اِلِیْمُ نے حضرت حزۃ اور حضرت زیدرضی اللہ عنہا میں بھائی چارہ کرایا تھا)

نبی طالنگاتیم نے اس واقعہ میں بیکی کی پرورش کا فیصلہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے لئے کیا۔ اور وجہ ترجیج یہ بیان کی کہ ''خالہ مال ہی ہے!'' اور حضرت جعفر کے تق میں فر مایا: اُشبہتَ خَلقی و خُلقی : آپ حلیہ اور اخلاق میں میرے مشابہ ہیں! اور حضرت علی کے حق میں فر مایا: اُنت منہ و اُنا منك : تم میرے ہم مزاح ہو، اور میں تمہارے مزاح کا ہوں! اور حضرت زیر کے حق میں فر مایا: اُنت اُنے و نا و مولانا: آپ ہمارے دینی بھائی اور ہمارے آزاد کردہ ہیں! تینوں خوش ہوگئے، اور حبشہ والا ایک پیرکانا جی نا ہے! (بخاری حدیث ۲۵) مع الفتی )

دوسراوا قعہ: نسب کے دعوی کے سلسلہ میں زمعہ کی باندی کے لڑکے کا ہے: حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ اس لڑکے کا جے: حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ اس لڑکے کا جھاڑ الیکر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ۔حضرت سعد ٹنے کہا: یارسول اللہ! یہ میر ابھائی ہے۔ جب میرے اُبا کا لڑکا ہے۔ انھوں نے مجھے اِس کے لینے کی وصیت کی ہے اور عبد ٹنے کہا: یارسول اللہ! یہ میر ابھائی ہے۔ جب میرے اُبا اس کی مال کو بیوی کے طور پر رکھتے تھے اس وقت پیدا ہوا ہے۔

اس واقعہ میں رسول اللہ صِلانِی اِیمار نے یہ فیصلہ فرمایا: 'اے عبد! وہ تیرے لئے ہے۔نسب صاحبِ فراش سے ثابت ہوتا ہے۔اور زناکی بنا پرنسب کا دعوی کرنے والے کے لئے بیتھرہے!'' ( بخاری حدیث ۲۲۱۸ )

تیسراواقعہ:حضرت زبیراورایک انصاری کے درمیان حرقہ کے نالے کے پانی کا ہے: آپ نے پہلے ایسا فیصلہ کیا جس میں دونوں کی رعابیت تھی۔ فرمایا:'' زبیر! سینچائی کرولیعنی اپنے کھیت میں پانی پھرالو، پھر پڑوی کی طرف پانی جانے دو'' انصاری کہنے لگا: یہ فیصلہ آپ نے اس لئے کیا کہ زبیر " آپ کے پھو پی زاد بھائی ہیں! یعنی آپ نے جانب داری سے کا م لیا۔ اس پر آپ کو غصہ آیا۔ اور حضرت زبیر " کوان کا پوراحق دیتے ہوئے فرمایا:'' زبیر! سینچائی کرو، پھر پانی روکو، یہاں تک کہ کھیت ممن تک بھر جائے، پھریڑوی کی طرف جانے دو'' (مشکو قصدیث ۲۹۹۳)

چوتھا واقعہ:حضرت براءرضی اللہ عنہ کی اوٹٹی کا ہے: وہ ایک انصاری کے باغ میں گھس گئی ،اوراس نے نقصان کیا۔ نبی

ﷺ نے فیصلہ فرمایا:''ارباب اموال (جائدادوالوں) پردن میں ان کی حفاظت ضروری ہے،اورارباب مواشی پررات میں ان کی حفاظت ضروری ہے''(موطا۲:۷۲۷)

پانچواں واقعہ: شفعہ میں نزاع کے سلسلہ میں نبی ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شفعہ کاحق صرف اس جا کداد میں ہے جس کا ابھی بیٹوارہ نہ ہوا ہو۔ پس جب بٹوارہ ہوجائے: سرحدیں قائم ہوجائیں، اور راہیں جدا جدا کردی جائیں تو اب شفعہ کاحق نہیں (اس فیصلہ کی مراد سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔تفصیل رحمۃ اللہ ۵۹۳،۴۵ میں گذر چکی ہے) شاہ صاحب قدس سرؤ فرماتے ہیں: ہم نے ان سب فیصلوں کی وجوہ پہلے بیان کردی ہیں۔

ومن القضايا التي قضى فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

[١] قطيةُ بنتِ حمزةَ رضى الله عنه في الحِضانة: حيث قال على رضى الله عنه: بنتُ عمى، وأنا أخذتها؛ وقال زيد رضى الله عنه: بنتُ عمى، وخالتُها تحتى؛ وقال زيد رضى الله عنه: بنتُ أخى، فقضى بها لجعفر رضى الله عنه، وقال: "الخالة بمنزلة الأم"

[۲] وقضية ابنِ وليدةِ زمعة في الدِّعُوة: حيث قال سعد! إن أخى قد عَهِدَ إِلَىَّ فيه؛ وقال عبد بن زمعة: ابنُ وليدةِ أبى، وُلد على فراشه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبدَ بنَ زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

[٣] وقضية الزبير رضى الله عنه والأنصارى في شِرَاجِ الحَرَّةِ: فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أمر لهما فيه سَعَةُ: "اسْقِ يا زبير، ثم أرسل إلى جارك" فعضب الأنصارى، فاستوعىٰ للزبير حقه، قال: "احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر"

[٤] وقيضيةُ ناقة براء بن عازب رضى الله عنه: دخلت حائطًا لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى صلى الله عليه وسلم: "أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشى حفظها بالليل"

[٥] وقضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدودُ، وصُرِفت الطرق، فلاشفعة، وقد ذكرنا فيما سبق وجوهَ هذه القضايا.

ترجمہ:واضح ہے۔لغات:الدِّعوة (بکسرالدال)نسب کا دعوی کرنا ......الشَّرْج:اوپر سے بہہ کرآنے والانالہ۔ جمع شِرَاج ..... الحرة: جگہ کا نام ہے .....الجَدْر: کھیت کی مینڈھ .....اِسْتَوْعی: سب کا سب لے لینا۔

## راستہ سات ہاتھ چوڑ احچھوڑنے کی وجہہ

حدیث — رسول الله طِلْنَیْمَ فِی مایا: ''جبراستہ کے بارے میں تم میں اختلاف ہو، تواس کی چوڑائی سات ہاتھ رکھی جائے'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۲۵ باب الشفعة)

تشرت جبلوگ سی مباح زمین کوآباد کریں،اور وہاں شہر بسائیں،اوران میں راستہ کے بارے میں اختلاف ہو۔
بعض چاہیں کہ راستہ ننگ رکھا جائے،اور وہ اپنی تعمیر آگے بڑھا نا چاہیں،اور دوسر سے انکار کریں،اور کہیں کہ راستہ کشادہ
رکھنا ضروری ہے، تواس اختلاف کی صورت میں راستہ کم از کم سات ہاتھ چوڑا چھوڑا جائے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ بھی دو
سواریاں (ٹرک، بوگی اور بار برداراونٹ) آمنے سامنے آجاتی ہیں۔ پس اگر راستہ سات ہاتھ چوڑا ہوگا تو دونوں سواریاں
بہولت گذر جائیں گی،ورنہ تنگی ہوگی۔

# غصب کی زمین میں کا شت کرنے کا حکم

حدیث — رسول الله طِلاَیْمَایِیْمُ نے فر مایا: ''جس نے کسی قوم کی زمین میں،ان کی اجازت کے بغیر کاشت کی، تواس کے لئے پیداوار میں سے پچھنہیں،اوراس کے لئے اس کاخرچہ ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۷ باب المساقاۃ)

تشریک: چونکہ پیداوار زمین کائماء ہے، اس لئے ساری پیداوار زمین کے مالک کو ملے گی۔اور کا شتکار گویا زمین والے کامزدور ہے۔پس اس کومزدوری اور دیگر مصارف (جسم کھادوغیرہ) ملیں گے۔

فائدہ: یہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیداوار کا شتکار کی ہے، اور زمین والے کوز مین کا کرایہ ملے گا۔ اور کا شتکار کے لئے زمین کے کرایے اور دیگر مصارف کے بقدر پیداوار حلال ہے۔ باقی پیداوار میں ملک خبیث ہے، اس لئے اس کا تصدق واجب ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل: حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی آیک مرسل روایت ہے (اور حضرت مجاہد کی مرسل روایت س بالا تفاق مقبول ہیں) فرماتے ہیں: نبی ﷺ کے زمانہ میں چار آ دمیوں نے ساجھا کیا: ایک نے کہا: نج میرے ذمہ، دوسرے نے کہا: محنت میرے ذمہ، تیسرے نے کہا: زمین میری، چوتھے نے کہا: بال بیل میرے اس طرح انھوں نے کھیتی کی۔ جب کھیتی تیار ہوئی (تو ان میں نزاع ہوا) اور وہ نبی ﷺ کے پاس آئے، آپ نے پیداوار کا نیج والے کے لئے فیصلہ کیا۔ اور محنت کرنے والے کومقررہ مزدوری دلوائی۔ اور ہل بیل والے کو یومیہ ایک درہم دلوایا۔ اور زمین والے کو کھینیں دلوایا (کیونکہ بیغصب کا معاملہ نہیں تھا۔ اس کی اجازت سے کھیتی کی گئی تھی، اس لئے زمین کو عاریت قرار دیا) (طحادی ۲۲۲۲ ہاب الزداعة فی أد ض قوم النے) اور مذکورہ حدیث اولاً متکلم فیہ ہے۔ ابن التر کمانی نے الجو ہرائقی میں اس کے طرق پر مفصل بحث کی ہے (دیکھیں سنن بہتی ۱۳۲:۲ ان ٹانیاً: اس میں ملک طیب سے تعرض ہے۔ ' اور اس کے لئے پیداوار میں سے پھی ہیں' کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اس کے لئے حلال وطیب نہیں۔ اور ' اس کے لئے اس کا خرچہ ہے' کا مطلب بیہ ہے کہ زمین کے کرا بیاور دیگر مصارف کے بقدر پیداوار اس کے لئے حلال وطیب ہے، باقی اس کے لئے حلال نہیں، اس کوصد قد کر دے۔

اوراختلاف کی بناءاس پرہے کہ پیداوارز مین کا نماء ہے یانی کا؟امام احمدر حمداللہ کے نزدیک زمین کا نماء ہے،اس کے ان کے نزدیک ساری پیداوارز مین والے کی ہے،اوران کے نزدیک فہ کورہ حدیث کا مطلب وہ ہے جوشاہ صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے۔اورام ما بوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیداوار نے کا نماء ہے۔اوران کے نزدیک فہ کورہ حدیث کا مطلب وہ ہے جوجم نے بیان کیا ہے۔واللہ اعلم مطلب وہ ہے جوجم نے بیان کیا ہے۔واللہ اعلم

وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلفتم في الطريق، جُعِلَ عرضُه سبعةَ أذرع"

أقول: وذلك: أن الناس إذا عَمَّرُوا أرضًا مباحةً، فَتَمَصَّرُوا بها، واختلفوا في الطريق، فأراد بعضُهم أن يُضيِّقَ الطريق، ويَبْنِي فيها، وأبى الآخرون ذلك، وقالوا: لابد للناس من طريق واسعةٍ: قُضى بأن يُجعل عرضُه سبعة أذرع.

وذلك: لأنه لابد من مرور قطارين من الإبل، يمشى أحدهما إلى جانب، وثانيهما إلى الآخر، وإذا جاء ت زَامِلَةٌ من ههنا، وزاملةٌ من هنالك، فلابد من طريق تَسَعَهُما، وإلا كان الحرجُ، ومقدارُ ذلك سبعة أذرع.

وقال صلى الله عليه وسلم: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيئ، وله نفقتُه"

أقول: جعله بمنزلة أجير، عَمِلَ له عملًا نافعًا؛ والله أعلم.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اور وہ بات (سات ہاتھ چوڑ اراستہ چھوڑ نا) اس لئے ہے کہ جب لوگ کسی مباح زمین کوآباد
کرتے ہیں، اور وہ وہاں بستے ہیں۔ اور ان میں راستہ کے متعلق اختلاف ہوجائے: پس ان کے بعض چاہیں کہ راستہ تنگ
کیا جائے، اور وہ اس راستہ میں تغمیر کریں، اور دوسرے اس بات کا انکار کریں، اور کہیں: لوگوں کے لئے کشادہ راستہ ضروری ہے تواس بات کا انکار کریں، اور وہ بات اس لئے ہے کہ ضروری ضروری ہے تواس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ راستہ کی چوڑ ائی سات ہاتھ رکھی جائے ۔۔۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ ضروری ہے اون ٹوٹ کی دوقط اروں کا گذر نا، ایک: ایک جانب سے، اور دوسری جانب سے ایک جانب سے ایک کا فی بار بردار اونٹ و وہ دونوں کے لئے کا فی

ہوجائے،ورنہ کی پیش آئے گی،اوراس کی مقدارسات ہاتھ ہے۔

میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے کا شتکار کواس مزدور کے بمنز لہ گردا نا جوز مین والے کے لئے مفید کام کرتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

#### باب \_\_\_\_\_۲

# جهاد کابیان

#### مصلحة مشروعيت جهاد كي تحتي

تمام ساوی شریعتوں میں جہاد کا تھم رہا ہے۔ کیونکہ اتم واکمل شریعت وہی ہے جس میں جہاد کا تھم ہو۔ اور اللہ کی تمام شریعتیں کامل وکمل تھیں۔ اس لئے جہاد کا تھم تمام ساوی شریعتوں کامشتر کے تھم ہے۔ اور جہاد کا تھم تین سالحتوں سے ہے:

یہا مصلحت سے جہاد ایمان کا ذریعہ ہے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو جوا حکامات دیتے ہیں۔ اور ان کی قمیل کا مکلف بناتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی آقا کے غلام بیار پڑیں ، اور وہ اپنے کسی مخصوص آدمی کو تھم دے کہ ان کو دواء پلاؤ۔
پس اگروہ ان کو دوا پینے پر مجبور کرے ، اور زبرد تی دواء ان کے منہ میں ڈالے تو وہ تی بجانب ہوگا۔ مگر رحمت خداوندی نے چہا کہ دواء کے فوائد بیان کئے جائیں، تاکہ بیار رغبت سے پیئیں ، اور دواء کے ساتھ شہر بھی ملایا جائے ، تاکہ دواء کی عقلی محبت اور شہد کی فطری رغبت ایک دوسرے کے لئے باز وہن جائیں۔

 ''اگرتونے ایمان قبول نہ کیا تو کاشٹکاروں لیعنی رعیت کا گناہ تیرے سر ہوگا!''( بخاری حدیث ۷ ) کیونکہ وہی ان کے ایمان کی راہ میں روڑا ہوگا۔اورا یک دوسری حدیث میں جہاد کی ایم صلحت کی طرف اشارہ آیا ہے۔ارشاد فر مایا:''اللہ تعالیٰ کوان کو گوں رہ جہاد میں جنت میں داخل کئے جا ئیں گے!''(مشکوۃ حدیث ۳۹۲) لیعنی وہ لوگ جہاد میں گرفتار ہوکر اسلامی معاشرہ میں آتے ہیں، اور اسلام کی خوبیوں سے آشنا ہوکر دولتِ ایمان سے بہرور ہوتے ہیں، اور حدیث جہاد کو گوئیوں کے لئے ایمان کا ذریعہ ہے۔

دوسری صلحت — جہاد کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا کوسنوارتے ہیں — انسانوں پراللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہر بانی بیہ نے کہان کو نیکوکاری کی راہ دکھا ئیں۔ ظالموں کوظلم سے روکیں۔لوگوں کے دنیوی معاملات،ان کی گھریلوزندگی اورمکی نظام کوسنواریں — جنعلاقوں پرخونخوارلوگ قابض ہوتے ہیں،اوروہ سخت جنگوبھی ہوتے ہیں،وہ پورےعلاقہ کا ناس مار دیتے ہیں۔ بیلوگ اس آفت رسیدہ عضو کی طرح ہیں جس کو کاٹے بغیرجسم درست نہیں ہوسکتا۔ جو مخض جسم کی صحت کافکرمندہے:اس برلازم ہے کہاس عضوکو کا اے دے۔ کیونکہ بڑی منفعت کی خاطر چھوٹا ضرر برداشت کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لئے قریش کی اوران کے اردگرد کے عربوں کی مثال کافی ہے۔ طلوع اسلام کے وقت وہ ایمان واحسان سے کوسول دور تھے۔ کمزورول پر تتم ڈھاتے تھے۔ باہم برسر پیکاررہتے تھے۔اورایک دوسرے کوقید کرتے تھے۔ان میں سے بیشتر اسلام کے دلائل میں غور کرنے کے لئے تیاز نہیں تھے۔ نہ مجزات سے متاثر ہوتے تھے۔اس صورت ِ حال میں اگر نبی ﷺ ان سے جہاد نہ کرتے ،اور سخت گیراور شریرلوگوں گوتل نہ کرتے تو وہ دین اسلام سے بے بہر ہ رہتے ،عرب میں امن وامان قائم نه ہوتا۔اوران کے گھر بلواورمکی احوال نہ سنورتے۔ پس جہاد دنیا کے احوال کوسنوار نے کا ایک ذریعہ ہے۔ تیسر مصلحت \_\_ جہاد کے ذریعہ اللہ تعالی انقلاب رونما کرتے ہیں \_\_ بعثت نبوی کے وقت دنیا کی صورتِ حال وہ تھی جومسلم شریف (۱۷: ۱۹۷ مصری) کی ایک روایت میں آئی ہے کہ 'اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نظر کی تؤ عرب وعجم بھی پرسخت ناراض ہوئے'' یعنی سارا جہاں گمراہی کی دلدل میں پھنساہوا تھا۔ چنانچے فیصلہ ٔ خداوندی ہوا کہ عرب وعجم سبھی کی حکومت ختم کر دی جائے۔اوران کی شہنشا ہیت پر بریک لگادی جائے۔اس لئے نبی طِلانہ ﷺ کے دل میں ،اورآپ ی کے توسط سے صحابہ کرام رضی الله عنهم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ اٹھیں اور راہِ خدا میں لڑیں، تا کہ مراد خداوندی برآئے۔چنانچہ بید حضرات ان ملائکہ کی طرح ہو گئے جواحکام الہی کی تعمیل کی پوری کوشش کرتے ہیں۔فرق اتنار ہا کہ ملائکہ کسی نظام کلی کولیکنہیں چلتے ،اور بیحضرات ایک منظم پروگرام لے کر چلے ، جوان پراللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔اس لئے ان كاعمل اعظم اعمال سے ہوگیا۔اوران كاقتل كرنا ان كى طرف منسوب نہيں رہا، بلكہ اللہ تعالی كی طرف منسوب ہو گیا۔جیسے عاکم مجرم کوتل کروا تا ہے تو وہ قتل جلاد کی طرف منسوب نہیں ہوتا، ۔ بلکہ آ مرکی طرف منسوب ہوتا ہے۔اور وہی قاتل شار کیا جا تاہے۔ چنانچے سورۃ الانفال آیت کامیں جنگ بدر کے سلسلہ میں ارشاد پاک ہے:''پستم نے ان کول نہیں کیا، بلکہ اللہ

تعالی نے ان کوتل کیا''اوراس عالمی انقلاب کی طرف رسول الله طِلانی آیام نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ'' جب کسری (شاہ ایران) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔اور جب قیصر (شام روم) ہلاک ہوگا، تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔'اور جب قیصر فی سری کے ان کا شہرہ اور دبد بہ کوئی قیصر نہیں ہوگا'' (بخاری صدیث ۲۱۱۹) یعنی جا ہلیت کے ادیان کے ماننے والے تم ہوجا کیل گاری میں میں میں میں کے اور دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔

#### ﴿ الجهاد ﴾

اعلم: أن أتم الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذى يُؤمر فيه بالجهاد؛ وذلك: لأن تكليف الله عبادة بما أمر ونهى: مَثُلُه كمثَلِ رجل مَرضَ عبيدُه، فأمر رجلاً من خاصَّتِه: أن يَسقِيَهم دواءً، فلو أنه قَهَرَهم على شرب الدواء، وأو بَرَه في أفواههم لكان حقًا، لكنَّ الرحمة التُتضت أن يُبيَّنَ لهم فوائدُ الدواء، ليشربوه على رغبةٍ فيه، وأن يُخلط معه العسل، ليتعاضدَ فيه الرغبةُ الطبيعيةُ والعقليةُ.

ثم إن كثيرًا من الناس يَغلب عليهم الشهواتُ الدَّنِيَّةُ والأخلاقُ السَّبُعية ووساوسُ الشيطان في حب الرياسة، ويلصَقَ بقلوبهم رسومُ آبائهم فلايسمعون تلك الفوائد، ولا يُذْعنون لما يأمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا يتأملون في حُسنه، فليست الرحمة في حق أولئك أن يُقتصر على إثبات الحجةِ عليهم، بل الرحمةُ في حقهم أن يُقهروا، ليدخلَ الإيمانُ عليهم على رغم أن فهم، بحمنزلةِ إيجار الدواء المُرِّ، ولا قهرَ إلا بقتل من له منهم نِكايةٌ شديدة وتَمنُّعٌ قويٌّ، أو تفريقِ مَنْ عَتِهم وسلبِ أمو الهم، حتى يصيروا لا يقدرون على شيئ، فعند ذلك يدخُلُ أتباعهم وذراريهم في الإيمان برغبة وطوع، ولذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر: "كان عليك إثمُ اللَّر يُسِيِّنَ!"

وربما كان أسرُهم وقهرُهم يؤدى إلى إيمانهم، وإلى هذا أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: "عَجبَ اللهُ من قوم يَدْخُلُوْن الجنةَ في السلاسل!"

وأيضًا: فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلى البشر: أن يَهديهم الله إلى الإحسان، وأن يَكُبَعَ ظالمَه عن الظلم، وأن يُصلح ارتفاقاتِهم وتدبيرَ منزلهم وسياسةَ مدينتهم؛ فالمُدُنُ الفاسدةُ التي يَغلب عليها نفوسٌ سبُعية، ويكون لهم تَمنُّعٌ شديد، إنما هو بمنزلة الآكِلةِ في بدن الإنسان، لايصح الإنسان إلا بقطعه، والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لابد له من

القطع؛ والشرُّ القليلُ إذا كان مُفضيا إلى الخير الكثير: واجب فعلُه.

ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب: كانوا أبعدَ خلق الله عن الإحسان، وأظلمَهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتلات شديدة، وكان بعضهم يَأْسِرُ بعضًا، وماكان أكثرهم متأملين في الحجة، ناظرين في الدليل، فجاهدهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقتل أشدَّهم بطشا، وأحدَّهم نفسًا، حتى ظهر أمر الله، وانقادوا له، فصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان، واستقامت أمورهم، فلو لم يكن في الشريعة جهادُ أولئك لم يحصل اللطفُ في حقهم.

وأيضًا: فإن الله تعالى غَضِبَ على العرب والعجم، وقضى بزوال دولتهم، وكُبْتِ ملكهم، فنفت في رُوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبواسطته في قلوب أصحابه رضى الله عنهم: أن يقاتلوا في سبيل الله، ليحصل الأمر المطلوب، فصاروا في ذلك بمنزلة الملائكة، تَسعى في إتسمام ما أمر الله تعالى، غير أن الملائكة تَسعى من غير أن يَغْقِدَ فيهم قاعدة كلية، والمسلمون يقاتلون لأجل قاعدة كلية علمهم الله تعالى، وكان عملُهم ذلك أعظم الأعمال، وصار القتل لايُسْنَدُ إليهم، إنما يُسند إلى الآمر، كما يُسند قتل العاصى إلى الأمير، دون السيّاف، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَمُ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ وإلى هذا السر أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: "مَقَتَ عربَهم وعجمَهم" الحديث، وقال عليه السلام: "لاكسرى ولاقيصر" يعنى المتدينين بدين الجاهلية.

ترجمہ: جہاد کا بیان: جان لیس کہ شریعتوں میں تمام تر اور قوانین میں کامل تروہی شریعت ہے جس میں جہاد کا تھم دیا جاتا ہے۔ اور وہ بات یعنی شریعت میں جہاد کا تھم اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مکلّف بنانا اُن با توں کا جن کا تھم دیا ہے یاروکا ہے یعنی اوا مرونوا ہی کا ،اس مکلّف بنانے کا حال اس شخص کے حال جیسا ہے جس کے غلام بیار پڑے ہوں۔ پس اس نے اپنے خواص میں سے ایک شخص کو تھاں اس شخص کے حال جیسا ہے جس کے غلام بیار پڑے کے لئے زبردئی کرے۔ اور وہ دواء ان کے مونہوں میں ڈالے تو البتہ وہ برق ہوگا۔ لیکن رحمت خداوندی نے چاہا کہ بیاروں کے لئے دواء کے فوائد بیان کئے جائیں، تا کہ وہ اس میں رغبت کرتے ہوئے پیٹیں۔ اور رحمت نے چاہا کہ دواء کے ساتھ شہد ملایا جائے ، تا کہ دواء میں فطری اور عقلی غبتیں ایک دوسرے کی مدد کریں ۔ پھر بیشک بہت سے لوگوں پڑتی خواہشات ، درندگی والے اخلاق ، اور حکومت کی محبت میں شیطانی خیالات غالب آ جاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں کے خواہشات ، درندگی والے اخلاق ، اور حکومت کی محبت میں شیطانی خیالات غالب آ جاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں کے ساتھ ان کے اسلاف کے طریقے چپکتے ہیں۔ پس وہ ان فوائد کو نہیں سنتے۔ اور اس بات کی تابعد اری نہیں کرتے جس کا نبی ساتھ ان کے اسلاف کے طریقے کی میں غور نہیں کرتے۔ پس ان لوگوں کے ق میں یہ بات مہر یا نی کی نہیں ہے کہ ان پر ساتھ ان کے اسلاف کے دور اس کی خو بی میں غور نہیں کرتے۔ پس ان لوگوں کے ق میں یہ بات مہر یا نی کی نہیں ہے کہ ان پر سے علی نہیں ہے کہ ان پر

ججت قائم کرنے پراکتفا کی جائے۔ بلکہ ان کے ق میں رحمت ہے ہے کہ وہ مجبور کئے جا کیں تا کہ ایمان ان میں داخل ہوان
کی ناک خاک آلود ہونے کے ساتھ، جیسے کڑوی دواء زبرد تی منہ میں ڈالنا۔ اور مغلوب کرنانہیں ہے مگران لوگوں کوئل کرنے کے ذریعہ، اوران
کرنے کے ذریعہ جن کے لئے ان میں شخت گزنداور مضبوط بچاؤ ہے باان کے طاقتوروں کو منتشر کرنے کے ذریعہ، اوران
کے اموال چین لینے کے ذریعہ، یہاں تک کہ وہ اس حال میں ہوجا کیں کہ وہ کسی چیز پر قدرت ندر کھتے ہوں۔ پس اس وقت ان کے پیروکاراوران کی اولا دایمان میں داخل ہوگی رغبت اور تابعداری سے۔ اوراسی وجہ سے رسول اللہ مِسَالِنَا اِللَّمِ اَللَّهُ اِللَّهُ اِلللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور نیز: پس رحمت ِتامہ کا ملہ انسانوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو نیکو کاری کی راہ دکھا کیں۔ اوران کے ظالم کو پس وہ کوٹلم سے روکیں۔ اور یہ کہ سنواریں ان کے معاشی امور کو، اوران کی خاگی زندگی کو، اوران کے ملکی انتظام کو ۔ پس وہ گر ہے ہوئے ممالک جن پر درندہ صفت انسان غالب ہیں، اوران کے لئے سخت گرند ہے۔ ایساخص بدن انسانی میں سڑا گئے ہوئے عضو کے بمزلہ ہی ہے۔ انسان درست نہیں ہونا مگر اس کوکاشنے کے ذریعہ۔ اور وہ خض جواس کے مزاج کو سنوار نے کی طرف موجہ ہے۔ ضروری ہے اس کے لئے کا ٹنا۔ اور تھوڑی برائی جب خیر کثیر کی طرف، اوراس کی طبیعت کو درست کرنے کی طرف موجہ ہے۔ اور آپ سبق لے سکتے ہیں قریش سے، اوران عربوں سے جب خیر کثیر کی طرف کی بنی اوران کی حضوری ہے اور ان عمل سب سے زیادہ ظالم کرنے والے تھے ہوان کے اردگر دیتھے: وہ اللہ کی مخلوق میں نیکوکاری سے نہایت دور تھے، اوران میں سب سے زیادہ ظالم کرنے والے تھے کمزوروں پر۔ اوران میں باہم شخت گر ائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اوران کے بعض بھی گئی تھی ہے۔ اوران میں سب سے تیز مزائی والے گوٹل کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کا معالمہ ظاہم ہوا۔ اوران میں سے سب سے تیز مزائی والے گوٹل کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کا معالمہ ظاہم ہوا۔ اوروہ اس کے بعدا حسان والوں میں سے، اور درست ہو گئے ان کے امور۔ پس اگر شریعت میں تابعدار ہو گئے ۔ پس ہو گئے ان کے امور۔ پس اگر شریعت میں مہر بانی حاصل نہ ہوتی۔

اور نیز: پس بیشک اللہ تعالی سخت غضبناک ہوئے عرب وعجم پر، اور فیصلہ کیا ان کی حکومت کے خاتمہ کا، اور ان کے ملک پر بریک لگانے کا۔ پس ڈالارسول اللہ ﷺ کے دل میں، اور آپ کے توسط سے آپ کے اصحاب کے دلوں میں کہ وہ راہِ خدا میں لڑیں، تا کہ امر مطلوب حاصل ہو۔ پس وہ اس معاملہ میں ان فر شتوں کے بمز لہ ہوگئے جو اس چیز کی تحمیل کی سعی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ فرشتے کوشش کرتے ہیں اس کے بغیر کہ ان میں کوئی قاعدہ کلیہ نے قاعدہ کلیہ کی وجہ سے لڑتے ہیں جو ان کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ اور ان کا یہ جہاد کرنا قاعدہ کلیہ کی وجہ سے لڑتے ہیں جو ان کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ اور ان کا یہ جہاد کرنا

نهایت مهتم بالثان اعمال میں سے ہے۔ اور آل ان کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا ، وہم دینے والے ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مجرم کوتل کرنا امیر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نہ کہ جلاد کی طرف ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' پستم نے ان کوتل نہیں کیا ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوتل کیا'' اور اس راز کی طرف نبی ﷺ نے اشارہ کیا ہے، چنانچے فرمایا: ''سخت ناپیند کیا ان کے عرب وعجم کو' اور آپ نے فرمایا: ''نہ کسری اور نہ قیص' کینی جاہلیت کے دین کو دین بنانے والے۔

## فضائل جہاد کی چھے بنیادیں

نصوص میں جہاداورآلاتِ جہاد کے جوفضائل واردہوئے ہیں وہ چنداصول کی طرف راجع ہیں:

اصلِ اول: جہادظم خداوندی اوراس کے الہام کی موافقت ہے۔ نظم خداوندی سے مراددین اسلام ہے، جوانسانوں کی بھلائی کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور موافقت کا مطلب وہ ہے جوابھی مشروعیت جہاد کی دوسری صلحت میں گذر چکا کہ جہاد نظام اسلامی کے لئے راہ ہموار کرتا ہے۔ پس جولوگ تکمیل جہاد کے لئے ختین کرتے ہیں: رحت ِ الٰہی ان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور جو اس کو را کگال کرنے کے در بے ہوتے ہیں: اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے۔ اور اس کو را کگال کرنے کے در بے ہوتے ہیں: اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے۔ اور اس پُر آشوب دور میں جہاد کونظر انداز کرنا خیر کثیر سے محرومی ہے۔

اصلِ دوم: جہاد پرمشقت کام ہے۔اس کے لئے سخت محنت اور جان و مال کی قربانی درکار ہوتی ہے۔اوراس کے لئے وطن اور حاجتوں کو چھوڑ ناپڑ تا ہے۔ چنانچہ جہاد کے لئے وہی تیار ہوتا ہے جودین میں مخلص ہوتا ہے۔ آخرت کو دنیا پرترجیح دیتا ہے۔اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔

اصل سوم: جہاد کا جذبہ اللہ تعالی ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں جوفرشتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔اور فرشتوں سے مشابہت پیدا کرنے میں بڑا نصیبہ ورو قمخص ہے جو بہیمیت کی برائیوں،اور دل میں زنگ جمنے سے کوسوں دور ہو۔اس طرح جہاد سلامتی صدر کی علامت بن جاتا ہے۔

مگریے تینوں باتیں جب ہیں: جب جہاداس کی شرائط کے مطابق ہو، لینی صرف اعلائے کلمۃ اللہ پیش نظر ہو، کوئی دوسری غرض نہ ہو۔ رسول اللہ عِلَائِیَا اِللہ عِلَیْ اِللہ عِلَیْ اِللہ عِلَیْ اِللہ عِلَیْ اِللہ عِلَیْ اِللہ عِلَیْ اِللہ عِلَائِی اِللہ عِلَائِی اِللہ عِلی کے اللہ کا بول بالا وضود کے لئے لئے تاہے کہ اللہ کا بول بالا ہو: وہی راہِ خدا میں لڑنے والا ہے ' (ترندی ۱۹۸۱)

اصلِ چہارم: قیامت کے دن جزاء بصورتِ عمل ظاہر ہوگی۔ حدیث میں ہے:'' جو بھی شخص راہِ خدا میں زخمی کیا جاتا ہے، اور کون راہِ خدامیں زخمی کیا گیا ہے، اس کواللہ تعالیٰ بخو بی جانتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخم سےخون به رباہوگا: رنگ خون کارنگ ہوگا، مگراس میں مشک جیسی خوشبوہوگی (مشکوۃ حدیث۳۸۰۲)

اصلِ پنجم: جہاد کاعمل اللہ تعالیٰ کو پیند ہے۔اور عادۃٔ اس کی تکمیل چند چیزوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔مصارف درکار ہوتے ہیں۔گھوڑے پالنے کی اور تیراندازی سکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔اس لئے بیتمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیندیدہ قراریائیں۔کیونکہ وہ تحصیل مقصد کا ذریعہ ہیں۔

اصل شِشْم: جہاد سے ملت کی تکمیل ہوتی ہے۔اور ملت کے کاموں کی شان بلند ہوتی ہے۔اور امر دین امر لازم ہوتا ہے۔ پس جومسلمان شعائر اللّٰہ کا انکار کریں ان کے ساتھ بھی جہاد لازم ہے۔

۔ اگرآپ بیاصول محفوظ کرلیں تو فضائل جہاد کی روایات کی حقیقت جاننے میں کچھ دفت پیش نہیں آئے گی۔سب فضائل بخو بی سمجھ میں آجا ئیں گے۔

#### وفضائل الجهاد راجعةٌ إلى أصول:

منها: أنه موافقةُ تدبيرِ الحق وإلهامِه، فكان السعى في إتمامه سببًا لشمول الرحمة، والسعي في إبطاله سببًا لشمول اللعنة، والتقاعدُ عنه في مثل هذا الزمان تفويتًا لخير كثير.

و منها: أن الجهاد عمل شاق، يحتاج إلى تعب، وبذلِ مال ومُهْجَةٍ، وتركِ الأوطان والأوطار، فلا يُقدِم عليه إلا من أخلص دينه لله، وآثر الآخرة على الدنيا، وصحَّ اعتمادُه على الله.

ومنها: أنَّ نفتَ مشلِ هذه الداعية في القلب لايكون إلا بتشبُّهِ الملائكة، وأحظاهم بهذا الكسمال أبعدُهم عن شرور البهيمية، وأطرفُهم من رسوخ الرَّيْنِ في قلبه، فيكون معرِّفًا لسلامة صدره.

هذا كلَّه: إن كان الجهاد على شرطه، وهو ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَمِيَّة، فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: " من قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله"

و منها: أن الجزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُكُلّمُ أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة و جُرْحُه يَثْعَبُ دمًا: اللونُ لونُ الدم، والريحُ ريحُ المِسْك"

ومنها: أن الجهاد لما كان أمرًا مرضيًا عند الله تعالى، وهو لايتم في العادة إلا بأشياء من النفقات ورباطِ الخيل والرمى ونحوها: وجب أن يتعدى الرِّضا إلى هذه الأشياء، من جهة إفضائها إلى المطلوب.

ومنها: أن الجهاد تكميلُ الملة، وتنويهُ أمرِها، وجعلُه في الناس كالأمر اللازم. فإذا حفظتَ هذه الأصولَ انكشف لك حقيقةُ الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد.

ترجمہ: اور جہاد کے فضائل چنداصول کی طرف راجع ہیں ۔۔ از انجملہ: یہ ہے کہ جہادا نظام الہی اوراس کے الہام کی موافقت ہے۔ پس اس کے اتمام کی سعی شمولِ رحمت کا سبب ہے، اوراس کے ابطال کی سعی شمولِ لعنت کا سبب ہے۔ اوراس جیسے زمانہ میں جہاد کوچھوڑ بیٹھنا خیر کئیر کوفوت کرنا ہے ۔۔ اوراز انجملہ: یہ ہے کہ جہادا یک و شوار کام ہے۔ وہ شخت محنت، اور جان و مال خرج کرنے، اور او طان و حاجات کوچھوڑ نے کا مختاج ہے۔ پس اس کے لئے پیش قدمی وہی شخص کرتا ہے جس نے اپنادین اللہ کے لئے پیش قدمی وہی شخص کرتا ہے جس نے اپنادین اللہ کے لئے خالص کیا ہو۔ اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور اللہ پراس کا اعتماد درست ہو ۔۔ اور از انجملہ: یہ ہے کہ اس قسم کا جذبہ دل میں ڈالنا نہیں ہوتا مگر ملائکہ کی مشابہت پیدا کرنے کے ذریعہ اور لوگوں میں بڑا از انجملہ: یہ ہے کہ اس قسم کا جذبہ دل میں ڈالنا نہیں ہوتا مگر ملائکہ کی مشابہت پیدا کرنے کے ذریعہ اور اور اس کے دل نصیب میں زنگ کے جمنے سے بہت دور، اور اس کے دل میں ذبک کے جمنے سے بہت دور، اور اس کے بعد ترجمہ واضح ہے )

لغات: تقاعد عن الأمر: كسى كام كونظر انداز كردينا، جهور بينها، دلچينى نه لينا ......المُهُجَة: روح، جان ...... الوطر: حاجت ...... أَخُونُ فَ اسْمَ نَفْضيل: بهت زياده دور حطر فَه عنه: بازر كهنا (رحمة الله: ۳۱۲) ..... كُلَمَه: رَحْي كرنا ..... ثَعَبَ (ف) ثُغبًا: بهانا -

تصحیح:من رسوخ الرَّین فی قلبه مطبوعہ میں من رسوخ الدین فی قلبه تھا۔ یہ تیوں مخطوطوں سے کی ہے۔

#### مجامدین کے لئے جنت کے سودرجات

 مشکوۃ حدیث ۳۷۸۷) حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جنت اگر چہا بمان وکمل پرضرور ملے گی ،مگریہ بات عام طور پرلوگوں کو نہ بتائی جائے ،ان کو جہاد میں مشغول رہنے دیا جائے ، تا کہ وہ جنت کے بلند در جات حاصل کریں۔

تشریخ:اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرؤ نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی بات — درجات کا مطلب اوران کوحاصل کرنے کا طریقہ — آخرت میں جگہ کی بلندی: اللہ تعالیٰ کے نزد یک مرتبہ کی بلندی کا پیکر ہے۔ اس دنیا میں بھی اسٹیج پروہی لوگ بٹھائے جاتے ہیں جوعالی رتبہ ہوتے ہیں۔

اورالله کے نزدیک بلندر تبحاصل کرنے کے لئے دوباتیں ضروری ہیں:

ایک: معرفت خداوندی۔اوروہ اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام کرے،اورذ کروفکر کے ذریعہ نزد کی حاصل کرے۔چنانچ قر آن کی تلاوت کرنے والے کے ق میں آیا ہے کہ اس سے کہا جائے گا:"پڑھتا جا اور چر تا جا۔اور تھم کھم کر پڑھ جسیا تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مرتبہ اس آخری آیت کے پاس ہے جس کو تو پڑھے گا'' (مشکو قصدیث ۲۱۳۲ فضائل القرآن)

دوسری:جہادکرنا۔تا کہاس کے ذریعہ دین کی امتیازی باتوں کی ،اور دیگران باتوں کی خوب شہرت ہو،جن کی شہرت اللہ تعالی کو پہند ہے۔ فد کورہ حدیث میں یہی بات ہے کہ جہاد رفع درجات کا سبب اس لئے ہے کہ وہ دین کی سر بلندی کا ذریعہ ہے۔اور جن ایجنس عمل سے ہوتی ہے۔ پس جہاد کا بدلہ اس کے مانند ہے۔اور جس میں بیدونوں باتیں یائی جاتی ہیں وہ ان شاء اللہ ضرور جنت کے بلند درجات کا حقد ار ہوگا۔

دوسری بات مجاہدین کے لئے سودر جات ہونے کی وجہ مجاہدین کو جنت میں جودر جات ملیں گےوہ مختلف وجوہ سے ہونگے ۔ کیونکہ عمل جہاد کی مختلف علیں ہیں: کوئی شہسوار ہوتا ہے کوئی پیدل ۔ کوئی تیرانداز ہوتا ہے کوئی شمشیرزن ۔ کوئی خشکی میں لڑتا ہے کوئی سمندریا فضامیں ۔ کوئی معمولی دشمن کو مارتا ہے کوئی خطرناک آدمی کو،اس لئے سب کے درجات مختلف ہول گے۔ اور عمل کی ہرشکل الگ درجہ میں متمثل ہوگی ۔

تیسری بات — نفاوت درجات کو بیان کرنے کے لئے آسان وزمین کے نزکرہ کی وجہ — انسانوں کے علم وادراک میں زیادہ سے زیادہ بلندی آسان کی ہے۔اور تفہیم کے لئے وہ پیرایہ اختیار کیا جاتا ہے جو قابل فہم ہو۔اس لئے ایک درجہ سے دوسر بے درجہ کی بلندی سمجھانے کے لئے یہ پیرایۂ بیان اختیار کیا گیا ہے۔ورنہ اُس بلندی کی حقیقت اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔اوراس کی نظیر ہما دامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْاَرْضُ ہما محاورہ ہے۔کیونکہ انسان کے خیال میں جو بڑی سے بڑی مدت آسکتی ہے وہ یہی ہے۔اور ہ اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ ہما استثناء مَاکر نے کے لئے نہیں ہے، بلکہ اضافہ کرنے کے لئے نہیں کی برقر اربیت سے زیادہ جتنا اللہ تعالی جائیں (تفصیل کے لئے میری تفییر اضافہ کرنے کے لئے میری تفییر

#### مدایت القرآن ۲:۲۰ املاحظه فرمائیں)

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن فى الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين" الحديث. أقول: سره: أن ارتفاع المكان فى دار الجزاء تمثالٌ لارتفاع المكانة عند الله؛ وذلك بأن تكسِبَ النفسُ سعادتها من التطلُّع للجبروت، وغير ذلك، وبأن يكون سببًا لاشتهار شعائر الله، ودينه، وسائرِ مايرضى الله باشتهاره، ولذلك كانت الأعمالُ التى هى مظنة هاتين الخصلتين: جزاوُها الدرجات فى الجنة؛ فورد فى تالى القرآن أنه يقال له: " اقرأ، وارْتَقِ، وَرَتِّلْ كما كنت تُرتِّل فى الدنيا" وورد فى الجهاد: أنه سببُ رفع الدرجات، فإن عملَه يفيد ارتفاع الدين، في بمثل ما تضمَّنه عملُه.

ثم إن ارتفاع المكانة يتحقق بوجوه كثيرة، فكل وجه يتمثل درجةً في الجنة؛ وإنما كان كلُّ درجةٍ كما بين السماء والأرض: لأنه غايةُ ما تمكَّن في علوم البشر من البُعد الفوقانيّ، فيتمثل في دار الجزاء كما تمكن في علومهم.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس کا رازیعن مجاہدین کے گئے مخصوص درجات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دار جزاء میں جگہ کی بلندی: اللہ کے نزد یک مرتبہ کی بلندی کا پیکر ہے۔ اور وہ بلندر تبہ(۱) بایں طور حاصل ہوتا ہے کہ نفس اپنی نیک بختی کمائے یعنی آ دمی سعادت حاصل کرے جروت (اللہ تعالی) کی طرف جھا نکنے اور اس کے علاوہ کے ذریعہ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور خوب عبادت کرے (۲) اور بایں طور کہ وہ سبب ہو، شعائر اللہ اور اللہ کے دین کو شہرت دینے کا۔ اور دیگر مان چیز وال کی تشہیر کا جن کی تشہیر اللہ تعالی کو بہند ہے۔ اور اس وجہ سے وہ اعمال جوان دو باتوں کی احتمالی جگہ بیں: ان کی جزاء جنت کے بلندور جات بیں (جیسے تلاوت قرآن پہلی بات کا مطنہ ہو اور جہاد دوسری بات کا) پس وار دہوا ہے آن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں کہ ''پڑھ ، اور چڑھ ، اور چھر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا'' اور جہاد کے بارے میں ارد ہوا ہے کہ وہ رفع درجات کا سبب ہے۔ کیونکہ اس کا عمل جہاد دین کی بلندی کا فائدہ دیتا ہے۔ پس بدلہ دیا جائے گا اس عمل کے مانند کے ذریعہ جس کو اس کی جہاد دین کی بلندی کا فائدہ دیتا ہے۔ پس بدلہ دیا جائے گا اس عمل کے مانند کے ذریعہ جس کو اس کا عمل شامل ہے یعنی رفع درجات کے ذریعہ سے پھر بیشک مرتبہ کی بلندی جائی ہو گا کہ وہ ذیادہ سے زیادہ بلندی ہے جس نے انسان کے علوم میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بلندی محمثل ہوگی دار جزاء میں جہا ہو بان کے علوم میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بلندی محمثل ہوگی دار جزاء میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بان کے علوم میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بان کے علوم میں جگہ بنائی ہے۔

# مجامد کوروزه دارشب زنده داراطاعت شعار کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ

تشری : بہاں ایک باریک سوال ہے کہ جب ایساعمل دریافت کیا گیا ہے جو جہاد کے برابر ہے ، تو جواب میں اس عمل کو مشبہ اور جہاد کو مشبہ بہ بنانا چاہئے۔ جبکہ حدیث میں مجاہد کو مشبہ اور صائم وقائم کو مشبہ بہ بنایا گیا ہے ، اس کی وجہ کیا ہے ؟ جواب: تشبیہ کے لئے مشبہ بہ کا اُوضح ہونا ضروری ہے یعنی وہ مشبہ سے زیادہ واضح ہونا چاہئے۔ اور مجاہد کا حال زیادہ

بواب بسبیہ کے سے معتبہ ہوگا اور ہونا معروری ہے۔ ی وہ معتبہ سے زیادہ وائی ہونا چاہئے۔ اور جاہد کا صال زیادہ واضح نہیں۔ گواس کی برتری لوگ جانے ہیں گرا جمالاً جانے ہیں ، تفصیلاً نہیں جانے۔ جیسے لوگ' مزائ کی برتری لوگ خوب مزاج کی ماہیت سے جیسے ہی جانتا ہے۔ اور صائم وقائم کی برتری لوگ خوب جانے ہیں ، ایسے تعلیم ہی جانتا ہے۔ اور اسائم وقائم کی برتری لوگ خوب جانے ہیں ، ایسے تعلیم کرتے ہیں۔ اور اس کی برتری دو وجہ سے ہے: اول: اس طرح عبادت میں لگار ہمنا سخت دشوار عمل ہے ، جو عابد اللہ کوخوش کرنے کے لئے کرتا ہے۔ اس لئے وہ برتر مانا جاتا ہے۔ دوم: عابد اس عمل سے فرشتوں کے مشابہ ہوجاتا ہے۔ فرشتوں کا حال ہے: ﴿ يُسَبِّ حُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارُ لاَ يَفْتُونُونَ ﴾ وہ شب وروز اللّٰہ کی پاک فرشتوں کے مشابہ ہوجاتا ہے۔ فرشتوں کا حال ہے: ﴿ يُسَبِّ حُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لاَ يَفْتُونُونَ ﴾ وہ شب وروز اللّٰہ کی پاک طرح ہوجاتا ہے۔ یعنی اس کا ہم لی حدیث ۲۸ اس کا طرح ہوجاتا ہے۔ یعنی اس کا ہم لی حدیث ۲۸ سے اور ہم سانس عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہوتا ہے۔ گرمجاہد کا یہ سونا اور جاگنا سب باعث اجر ہے (مشلوۃ عدیث ۲۸۲۱) جیسے معتکف سویا بھی ہوتو بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ گرمجاہد کا یہ حوال خواص ہی جانتے ہیں۔ اس لئے نبی ﷺ کے عباہد کو صائم وقائم کے ساتھ تشبیہ دی تا کہ سوال کا جواب بھی معلوم حال خواص ہی جانے بیں۔ اس لئے نبی ﷺ کے عباہد کو صائم وقائم کے ساتھ تشبیہ دی تا کہ سوال کا جواب بھی معلوم حال خواص ہی وضاحت ہوجائے۔

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المجاهدِ في سبيل الله كمثل القانت الصائم" أقول: سره: أن الصائم القانت إنما فُصِّلَ على غيره بأنه عمل عملًا شاقًا لمرضاة الله، وأنه صار بمنزلة الملائكة، ومتشبِّهًا بهم؛ والمجاهدُ إذا كان جهادُه على ما أمر الشرعُ به يُشْبِهُهُ في كل ذلك \_ غير أن الاجتهاد في الطاعاتِ يُسَلِّمُ فضلَه الناسُ، وهذا لايفهمه إلا الخاصة \_ فَشَبَّهَهُ به لينكشف الحالُ.

 $\diamondsuit$   $\diamondsuit$ 

#### جہاد کی تیاری کرنے کی ترغیب کی وجہ

پھر ضرورت پیش آئی کہ جہاد کی تیاری کرنے کی ،اوراس کے لئے آلات واسباب جمع کرنے کی ترغیب دی جائے۔
کیونکہ سامان حرب کے بغیر عام طور پر جہاد ناممکن ہے۔اس لئے گھوڑ نے پالنے اور تیرا ندازی وغیرہ کے فضائل بیان کئے ۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سی چیز کا حکم دیتے ہیں ،اوراس سے خوش ہوتے ہیں ،اور جانتے ہیں کہ ان مقد مات کے بغیر جہاد کی تعمیل نہیں ہو سکتی ،تو اس بات کا تقاضا ہے ہے کہ جہاد کے لئے تیاری کرنے کا حکم دیا جائے ۔اور سامان حرب پرخوشی کا اظہار کیا جائے (چنا نچہ سورۃ الانفال آیت ، ۲ میں حکم دیا کہتم سے جس قدر ہوسکے کفار کے لئے سامان جنگ تیار کرلو، قوت کی تفسیر تیرا ندازی سے فرمائی ۔ پس ہر دور سے مارکرنے والاکارگر ہتھیار توت کا مصدات ہے )

نوٹ: آ گے دور تک مقد ماتِ جہاد کی روایات اوران کی حکمتیں بیان کی ہے۔

## پہرہ دینے کے فضائل

حدیث رسول الله ﷺ نے فرمایا:''راہِ خدامیں ایک دن پہرہ دیناد نیاو مافیہا ہے بہتر ہے!''(مشکوۃ حدیث ۱۳۷۹) حدیث سرسول الله ﷺ نے فرمایا:''راہِ خدامیں ایک رات دن کا پہرہ ماہِ رمضان کے روزوں اوراس کی راتوں کی نفلوں سے بہتر ہے۔اورا گر پہرہ دینے والا (پہرہ دیتے ہوئے) مرگیا تواس کے لئے اس کاوہ ممل جاری رہتا ہے جووہ کیا کرتا تھا۔اور اس پراس کا رزق ( تواب ) جاری رکھا جاتا ہے۔اور وہ سخت آزمائش میں ڈالنے والے (فرشتہ ) سے

محفوظ ہوجاتا ہے' (مشکوۃ حدیث۳۷۹۳) اور ایک روایت میں ہے:''ہر میت کے مل پر مهر کردی جاتی ہے، مگر جو تحض را و خدامیں پہرہ دیتا ہوامر جاتا ہے، اس کے لئے اس کا عمل قیامت تک بڑھایا جاتا ہے، اور وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ ہوجاتا ہے' (مشکوۃ حدیث۳۸۲۳)

تشريح:ان احاديث مين جارباتين بيان كي گئي بين جودرج ذيل بين:

پہلی بات — راہِ خدامیں بہرہ دینا دنیاو مافیہا سے بہتر ہے — راہ خدامیں چوکیداری کرنا ایک دین مل ہے۔ جو
آخرت میں باقی رہنے والا ہے۔ اور دنیا کی ہر نعت ختم ہونے والی ہے۔ اور باقی رہنے والی چیز اگر چھوڑی ہو، فنا ہونے
والی چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ یہی مطلب ہے دنیاو مافیہا سے بہتر ہونے کا دفجر کی سنتوں کے تعلق سے بھی یہی بات وار د
ہوئی ہے، اور اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ دیکھیں رحمۃ اللہ (۲۰۲۳) وہاں فائدہ میں ایک سوالی مقدر کا جواب بھی دیا گیا
ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وجہ تو ہردین عمل اور اس کے تواب میں محقق ہے۔ پھر بعض مخصوص اعمال ہی کے سلسلہ میں یہ بات
کیوں فرمائی گئی کہ وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں؟ جواب یہ دیا ہے کہ بعض لوگ دنیا کے تھوڑ نے تھوٹ کی خاطر سنتیں چھوڑ کر،
صرف فرض پڑھ کرکام میں لگ جاتے ہیں ان سے کہا گیا کہ دنیا کے چار پیسوں کے لئے ایسانہ کرو، بینتیں دنیا و مافیہا سے
بہتر ہیں۔ یہی بات یہاں بھی ہے۔ غرزوہ میں مالی غنیمت ماتا ہے، اور وہ چنور دنی کا کام ہے۔ اور سرحد کا بہرہ و دینا میں کاروبار چھوڑ نے پڑتے ہیں۔ اس لئے یہ بات فرمائی گئی
کہان باتوں کا پچھم نہ کرو۔ ایک دن سرحد کا بہرہ و دینا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

دوسری بات ۔ چوکیداری کا ماہِ رَمضان کے روز وں اور نفاوں سے بہتر ہونا ۔ چوکیداری ایک دشوار مل ہے۔ اور روز وں اور نفاوں سے بہتر ہونا ۔ چوکیداری ایک دشوار مل ہے۔ اور روز وں اور نفاوں جیسے بہتیت نابود ہوتی ہے، راہِ خدا میں پہرہ دینے سے بھی بہتیت فنا ہوتی ہے۔ اور روز وں سے بہتیت کا زور ٹوٹنے کی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۰۴،۴) میں ہے۔ تیسری بات ۔ پہرہ دینے والے کے مل کوموت کے بعد جاری رکھنا ۔ جہاد کا حال عمارت کے حال جیسا ہوتا ہے۔ جیسے دیواری بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں، اور جیت دیواروں پر کئی ہے، اسی طرح جہاد کا بعض بر مبنی ہوتا ہے ۔ جیسے دیواری بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں، اور جیت دیواروں پر کئی ہے، اسی طرح جہاد کا بعض بر مبنی ہوتا ہے ۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگلے مہاجرین وانصار: قریش اور ان کے حوالی موالی کے اسلام کا سبب تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کے ذریعہ عراق وشام کوفتح کرایا۔ پھران مسلمانوں کے ذریعہ فارس وروم کوفتح کرایا۔ پھران کے ذریعہ ہندوستان، ترکستان اور سوڈ ان فتح کرایا۔ اس طرح جہاد کا فائدہ دن بدن بڑھتا گیا۔ پس جہاد: اوقاف، مسافرخانوں اور دیگر صدقات

جاریہ جبیہا ہوگیا،اس لئے موت کے بعد بھی اس کا تواب جاری رہتا ہے۔

چوتھی بات ۔ قبر کی آ زمائش سے حفاظت ۔ منکر ونکیر کی طرف سے آ فت اس منافق پر آتی ہے جس کا دل اسلام پر مطمئن نہیں۔اور وہ دین اسلام کی نصرت کے لئے آ مادہ نہیں۔اور پہرہ دینے والا ،اگر مقررہ شرط کے مطابق پہرہ دے، تو

#### اس سے بڑادین کی تصدیق کرنے والاکون ہوسکتا ہے؟ نہاس سے کوئی بڑادین کا ناصر دومددگار ہوسکتا ہے۔ پھراسے منکر ونکیر سے کیا ڈر ہوسکتا ہے؟!

ثم مسَّت الحاجةُ إلى الترغيب في مقدِّمات الجهاد، التي لايتأتَّى الجهادُ في العادة إلا بها، كالرِّباط والرمي وغيرهما: لأن الله تعالى إذا أمر بشيئ، ورَضِيَ به، وعَلِمَ أنه لايتم إلا بتلك المقدمات: كان من موجبه الأمر بها، والرضا عنها.

[۱] ورد في الرِّباط أنه: "خير من الدنيا ومافيها" وأنه: "خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أُجْرِى عليه عملُه الذي كان عَمِلَه، وأُجرى عليه رزقُه، وأَمِنَ الفَتَّانَ"

أقول: أما سر كونه خيرًا من الدنيا ومافيها: فلأن له ثمرةً باقيةً في المعاد، وكلُّ نعيم من نِعَم الدنيا الامحالة زائل.

وأما كونه خيرًا من صيام شهر وقيامه: فلأنه عملٌ شاقٌ، يأتى على البهيمية لله وفي سبيل الله، كما يفعل ذلك الصيامُ والقيامُ، بل أكثر من ذلك.

وسِرُّ إجراء عمله: أن الجهاد بعضُه مبنى على بعض، بمنزلة البناء: يقوم الجدار على الأساس، ويقوم السقف على الجدار.

وذلك: لأن الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا سبب دخول قريش ومَن حَولهم في الإسلام، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الفارس الإسلام، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الفارس والروم، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الهند والترك والسودان، فالنفع الذي يترتب على الجهاد يتزايد حينًا فحينًا، وصار بمنزلة الأوقاف والرباطات والصدقات الجارية.

وأما الأمن من الفَتَّانِ يعنى المنكرَ والنكيرَ: فإن المهلكةَ منهما على من لم يطمئن قلبُه بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يَنْهَضْ لنصرته، أما المرابطُ على شرطه فهو جامع الهمة على تصديقه، ناهضُ العزيمة على تمشية نور الله.

ترجمه: واضح ہے۔ چند وضاحین یہ ہیں(۱) کالرباط میں رباط بمعنی رباط الخیل ہے۔ اور فی الرباط میں سرحد کی حفاظت کے معنی ہیں.....أتى علیه: نابودكرنا.....الفَتَّان (اسم مبالغه )فتنه فتو نًا: آزمائش میں ڈالنا۔ اور فَتَّانا القبر: منكر وَكَير....المهلكة: ہلاكت ....الناهض: مستعدناهض العزيمة: تيار، آماده۔

تصحیح: بل أكثر من ذلك مخطوط كرا چى سے بر هایا ہے۔

## جہاد کے لئے دی ہوئی چیز کوصدقہ کہنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لئے سامانِ جہاد فراہم کیااس نے جہاد کیا۔اورجس نے مجاہد کے گھرکی خبر گیری کی اس نے جہاد کیا'' (مشکوۃ حدیث ۳۷۹۷)

حدیث (۲) — رسول الله طِلانُهِ اَیْمُ نے فرمایا:''بہترین صدقات:راو خدامیں خیمہ کا سایہ،راو خدامیں خادم کا عطیہ، اور راو خدامیں جوان اونٹنی دینا: ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۳۸۲۷) لینی جہاد کے چندہ میں یہ چیزیں دینا بہترین خیراتیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں مجاہدین کے لئے بہت کارآ مدہیں۔

تشریج: یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح مجاہد کے لئے سامانِ جہاد فراہم کرنا اوراس کے گھر کی خبر گیری کرنا جہاد ہے،
اسی طرح راہِ خدا میں خیمہ خادم اور سواری دینا بھی جہاد ہونا چاہئے ، پھر دوسری حدیث میں ان کوخیرا تیں کیوں کہا گیا ہے؟
جواب: یہلی حدیث میں مجاہد کے تعلق سے جو دو کام کئے گئے ہیں، وہ چونکہ مجاہد کا راست تعاون ہیں، اس لئے ان کو جہاد قرار دیا۔ اور جوچیزیں جہاد کے چندہ میں دی جاتی ہیں، ان پر پہلے حکومت قبضہ کرتی ہے، پھر وہ مجاہدین تک پہنچتی ہیں۔
اور ضروری نہیں کہ وہ ان تک پہنچیں ، حکومت مسلمانوں کی دیگر ضروریات میں بھی ان کوخرچ کرسکتی ہے، اس لئے ان کوصد قبہ کہا گیا۔ کیونکہ جہاد کے مقصد سے یاصد قبہ میں دی ہوئی چیز وں سے اصل مقصود مجاہدین اور فقراء کی اعانت ہے۔ اس لئے نصرت واعانت کے اشتراک سے ان کوصد قبہ کہا گیا ہے۔

#### مجامد کا قیامت کے دن ہر نے زخموں کے ساتھ آنا

حدیث — رسول الله طِلِیْفَایِیْم نے فر مایا: 'جو خص راہِ خدامیں زخمی کیاجا تا ہے — اور الله تعالیٰ اس کو بخو بی جانتے میں جوراہِ خدامیں زخمی کیاجا تا ہے — وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ خون کارنگ ہوگا، مگرخوشبومشک جیسی ہوگی' (مشکوۃ حدیث ۳۸۰۲)

تشریج: قیامت کے دن شہید کے مہر ہے زخم اس کی جزائے خیر ہوں گے۔اور وہ ان سے لطف اندوز ہوگا۔''مشک جیسی خوشبو''میں اس طرف اشارہ ہے۔اور اس بات کو بیجھنے کے لئے تین باتیں جانی ضروری ہیں:

۲ ۔۔۔ عمل اوراس کی جزاء میں تضایف ہے۔ لیعنی ایک کاسمجھنا دوسرے پر موقوف ہے، جیسے ابّوت و ہنوّت (تفصیل معین الفلے فیص ۸ دوسر کے میں ہیں جزاء کی شان پیدا ہوجاتی ہے، اور جزاء میں عمل کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی حسّی مثال

یہ ہے: ملازم کومہینہ ختم ہونے پر جو تخواہ ملتی ہے وہ اس کی مہینہ بھر کی محنت ہے۔اوروہ مہینہ بھر جو کام پر حاضری دیتا ہے وہ با مید تنخواہ دیتا ہے۔اسی طرح شہید کی صورتِ شہادت میں بھی جزاء کی شان جلوہ گر ہوجاتی ہے۔

۳ – مجازات کامدارمما ثلت پر ہے۔ آخرت میں نعمت وراحت عمل کی قریب ترین صورت میں متمثل ہونگی۔ حدیث میں ہے کہ جبیبا جانور قربان کیا ہوگا و بیا ہی آخرت میں ملے گا (مشکوۃ حدیث میں ہے کہ جبیبا جانور قربان کیا ہوگا و بیا ہی آخرت میں ملے گا (مشکوۃ حدیث میں ہے کہ حوال کا لحاظ ہوگا۔

جب یہ باتیں جان لیں تواب یہ بات آ سانی سے مجھ میں آ جائے گی کہ جب قیامت کے دن میدانِ محشر میں شہید حاضر ہوگا تواس پراس کاعمل ظاہر ہوگا، یعنی وہ ہر بے زخموں کے ساتھ آئے گا،اور وہ ان سے لطف اندوز ہوگا۔

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "من جَهَّز غازِيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خَلَفَ غازيا في أهله فقد غزا" وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الصدقة ظِلُّ فسطاطٍ في سبيل الله" ونحو ذلك.

أقول: السر في ذلك: أنه عملٌ نافع للمسلمين، يترتب عليه نصرتُهم، وهو المعنِيُّ في الغزو والصدقة.

[٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايُكُلَم أحد في سبيل الله \_ والله أعلم بمن يُكلم في سبيل الله \_ والله أعلم بمن يُكلم في سبيله \_ إلا جاء يوم القيامة وجُرحُه يَثْعَبُ دما: اللون لون الدم، والريح ريح المسك"

أقول: العمل يلتصق بالنفس بهيئته وصورته، ويَجُرُّ ما فيه معنى التضايف بالنسبة إلى العمل، والمجازاة مبناها على تمثل النعمة والراحة بصورة أقربِ ماهناك، فإذا جاء الشهيد يوم القيامة ظهر عليه عملُه، وتَنعَم به بصورة مافى العمل.

تر جمہ: (۲) رازاس میں بعنی جہاد کے چندہ میں دی ہوئی چیز وں کوصدقہ کہنے میں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے ایک مفیڈل ہے بعنی وہ چندہ مجاہدین کے ساتھ خاص نہیں۔ اس پر مسلمانوں کی نصرت (فتح) مرتب ہوتی ہے۔ بعنی اگر وہ سامان مجاہدین کو ملا، اوراس کے ذریعہ انھوں نے فتح پائی تو وہ بھی مسلمانوں کی فتح ہے۔ اور جہاد وصدقہ میں وہ (نصرت) توجہ دی ہوئی چیز ہے بعنی دونوں میں اعانت پیش نظر ہوتی ہے۔ اس لئے اشتراک علت کی وجہ سے ان چیز وں کوصدقہ کہا گیا ہے۔ وکی چیز ہے بعنی دونوں میں اعانت پیش نظر ہوتی ہے۔ اس لئے اشتراک علت کی وجہ سے ان چیز وں کوصدقہ کہا گیا ہے۔ (۳) میں کہتا ہوں: (۱) ممل اپنی ہیئت وصورت کے ساتھ یعنی بعینہ فس کے ساتھ چیکتا ہے (۲) اور وہ اس نسبتی معنی کو کھینچتا ہے جواس (جزاء) میں ہیں جی محل کے تعلق سے بعنی میں جزاء کی شان پیدا ہوتی ہے (۳) اور مجازات کا مدار: نعمت وراحت کے ممثل ہونے پر ہے اس قریب ترین صورت کے ساتھ جو وہ ہاں (آخرت میں) ہے ۔ پس جب قیا مت کے دن شہید آئے گا تو اس پر اس کا ممل ظاہر ہوگا۔ اور وہ اس سے خوش حال ہوگا، اس جزاء کی صورت سے جو کمل میں ہے۔

لغت :مَعْنيٌ به (اسم مفعول) توجيطلب بات عنيي بالأمر عنايةً: توجيد ينا، بيش نظر ركهنا ـ

تر کیب:یَجُرُّ کا فاعل هوشمیر جمل کی طرف را جع ہے،اور مافیہ معنی التضایف :مفعول بہہے۔اور فیہ کی شمیر جزاء کی طرف راجع ہے۔اور صلہ کامِن محذوف ہے أی مافی الجزاء من معنی التضایف إلخ.

تصحیح: معنی التضایف مطبوعه صدیقی وغیره میں معنی التضاعف ہے، جس کے معنی ہیں: دوگنا ہونا۔ یہ تصحیح تینول مخطوطوں سے کی ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## شهداءکوروزی دینے کی وجہ

حدیث — فدکورہ آیت کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''ان کی رومیں سبزرنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ان کے لئے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس ہیں۔وہ جنت میں جہاں جا ہتی ہیں جاتی ہیں۔ پھران فانوسوں میں بسیرا کرتی ہیں''(مشکوۃ حدیث۳۸۰۳)

تشریک: یہاں ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعدتو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر شہداءکوروزی کیوں دی جاتی ہے؟ اورا گرحاجت ہےتو کم از کم بھی صالحین کوروزی دی جانی چاہئے بشہداء کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں: جولوگ راہ خدا میں شہید کئے جاتے ہیں ان میں دو باتیں ایک ساتھ یائی جاتی ہیں:

پہلی بات: موت کے بعد بھی ان کانسمہ (روح حیوانی جس کا کھانے پینے سے تعلق ہے) کامل وکمل باقی رہتا ہے۔ دنیوی زندگی میں وہ جن (کھانے پینے کے) تصورات میں ڈو بے ہوئے تھے وہ پاش پاش نہیں ہوجاتے۔ان کا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص کاروبار میں مشغول ہو، اور ذرا دیر کے لئے سوجائے ۔ اور دیگر اموات کی صورتِ حال اس سے مختلف ہے۔ وہ موت سے پہلے ایسے سخت امراض میں مبتلا کئے جاتے ہیں جوان کے مزاح میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور بہت سی دنیوی باتیں بھلادیتے ہیں۔

دوسری بات: الله تعالی کی وہ مہر بانی جوانظام عاکم کی طرف متوجہ ہے، اور جس سے حظیرۃ القدس اور ملائکہ مقربین لبریز ہیں یعنی وہ رحمت ان کا خاص حصہ ہے: وہ مہر بانی شہید کواپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس لئے جب شہیدا قامتِ دین کی محنت میں ہمةن مشغول ہونے کی حالت میں دنیا سے گذر جاتا ہے توبار گاوِعالی اور شہید کے درمیان ایک کشادہ راہ کھول دی جاتی ہے۔اور بارگاہِ مقدس سےاس پرنعمتیں اور راحتیں نازل ہوتی ہیں۔اوراس پراللہ تعالیٰ کی مثالی رنگ میں خاص مہر بانی ہوتی ہے۔اس لئے شہید کے تصورات کے لحاظ سے جزاء تمثل ہوتی ہے۔

اوران دونوں باتوں کی ترکیب سے عجیب احوال رونما ہوتے ہیں۔مثلاً:

ا ۔ شہید کی روح عرش الہی کے ساتھ ایک خاص نوعیت سے لکی ہوئی متمثل ہوتی ہے۔اوروہ نوعیت یہ ہے کہ وہ حاملین عرش فرشتوں میں شامل کرلی جاتی ہے۔اور بار گا وِعالی کی طرف اس کی خاص توجہ ہوجاتی ہے۔

۲ — ان کے لئے سبزرنگ کے برندوں کے بدن متمثل ہوتے ہیں:

(الف)اور پرندوں کے بدن اس کئے متمثل ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے ان کی نسبت الی ہے، جیسے زمینی جانوروں کی نسبت پرندوں سے: اجمالی طور پر جبنس کے احکام ظہور پذیر ہونے میں ۔حیوانیت کے احکام ہیں: موٹا ہونا،خوب کھانا،اور خوب کام کرنا وغیرہ۔جس طرح حیوانیت کے بیادکام چو پایوں میں کامل ظاہر ہوتے ہیں، اور پرندوں میں ناقص، اسی طرح ملکیت کے احکام فرشتوں میں کامل، اور شہداء میں ناقص ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ شہداء فرشتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے مشابہ ہیں، اس کئے ان کوکم ترحیوانات (پرندے) سواری کے لئے ملتے ہیں۔

(ب)اوروہ پرندے سبزرنگ کے اس لئے ہوتے ہیں کہ پیخوشنمارنگ ہے۔

سے اور جس طرح دنیا کی راحتیں اور نعمتیں میووں اور بھونے ہوئے گوشت کی صورت میں پائی جاتی ہیں، شہداء کے لئے وہ نعمتیں جنت کی روزی کی صورت میں متمثل ہوتی ہیں۔

[٤] وقال عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا، بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ﴾ الآية: "أرواحُهم في جوف طير خُضْرٍ، لها قناديلُ معلَّقة بالعرش، تَسْرح في الجنة حيث شاء ت، ثم تأوى إلى تلك القناديل"

أقول: الذي يُقتل في سبيل الله يجتمع فيه خصلتان:

إحداهما :أنه تَبقى نَسمتُه وافرةً كاملةً، لم تضمحلَّ علومُها التى كانت منغمسةً فيها فى حياتها الدنيا، وإنما هو بمنزلة رجل مشغولٍ بأمر معاشه، ينام نومةً، بخلاف الميت الذى ابتلى بأمراض شديدة، تُغَيِّرُ مزاجَه، وتُنْسِيْه كثيرًا مماكان فيه.

والثانية: أنه شملتُه الرحمةُ الإلهية، المتوجهةُ إلى نظام العالَم، والممتلئُ منها حظيرة القدس والملائكةُ المقربون، فلما زهقتُ نفسُه، وهي ممتلئةٌ من السعى في إقامة دين الله، فُتح بينه وبين حظيرة القدس فَجٌّ واسعٌ، ونزل من هناك الأنسُ والنعمةُ والراحةُ، وتَنَفَّسَتْ إليه حظيرةُ القدس نَفَسًا مثاليًا، فيتمثل الجزاءُ حسبما عنده.

فتركبت من اجتماع هاتين الخصلتين أمور عجيبةً:

منها: أنه تتمثل نفسه معلقةً بالعرش بنحوٍ مَّا، وذلك: لدخوله في حملة العرش، وطموحِ همتِه إلى ماهنالك.

ومنها: أنه تمثّل له بدن طير أخضر: فكونُه طيرًا: لأنه من الملائكة بمنزلة الطير من دواب الأرض في ظهور أحكام الجنس إجمالًا؛ وكونُه أخضر: لحسن منظره.

ومنها: أنه تتمثل نعمتُه وراحتُه بصورة الرزق، كما كان يتمثل النعمةُ في الدنيا بالفواكه والشُّواءِ.

ترجمہ:واضح ہے۔ چندوضاحیں یہ ہیں: حُضر اَحضر کی جمع ہے،اور طیر: اسم جنس ہے....سرَ حَبِ الماشیةُ: نَطانا، جانا....ینام نومةً : کاروبارکرتے کرتے تھوڑی دیر کے لئے اچا نک آنکھالگئی....ب خلاف المیت النح یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ پچھاوگ اچا نک مرجاتے ہیں۔وہ دنیوی معاملات بھو لئے نہیں، پھران کورزق کیوں نہیں دیا جاتا؟ جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں صرف پہلی بات محقق ہوتی ہے، دوسری بات محقق نہیں ہوتی،اس لئے وہ روزی نہیں دیئے جاتے ۔.... کہا جائے کہ ایسے لوگوں میں مرف پہلی بات محقق ہوتی ہے، دوسری بات محظرة جاتے ۔.... کہا جگوں مراد ہے ۔... واسع اور المدلائكة المقربون ایک ہی چیز ہیں۔عطف تفسیری ہے ۔... دوسری جگہ خطوط کرا چی اور مطبوعہ میں فیح و اسع ہے بیسے مخطوط کرا چی اور مطبوعہ صدیتی ہے کی القدی سانس لینا:اور اللہ کا سانس لینا کنا یہ ہے عنایات میذول کرنے ہے۔

#### شرعى اورغيرشرعي جهادول ميں امتياز

پھریہ بات ضروری ہے کہ شری اور غیر شرعی جہادوں میں امتیاز کیا جائے۔ کیونکہ دونوں بظاہر یکساں نظرآتے ہیں۔ حالانکہ شرعی جہاد سے نفس سنور تاہے،اور غیر شرعی جہاد سے بگڑتا ہے۔

شری جہاددومقاصد کے لئے ہے: ایک: قبیلہ، شہر جملکت اور ملّت کے نظم وانتظام کے لئے۔دوم: مجاہدین کے نفوس کی جہاد وومقاصد کے لئے جو ایک: قبیلہ، شہر جملکت اور ملّت کے نظم وانتظام کے لئے۔ جس جنگ میں بیمقاصد نہ ہوں وہ شرعی جہاد نہیں، جبیبا کہ درج ذیل صدیث سے معلوم ہوتا ہے:
صدیث سے ایک صاحب نے پوچھا: ایک شخص مال غنیمت کے لئے لڑتا ہے، دوسرانا موری کے لئے، اور تیسرا بہادری کا جو ہر دکھانے کے لئے: ان میں سے راہِ خدا میں لڑنے والاکون ہے؟ رسول اللّه صِلاَ اللّه صِلاَ اللّه عَلَا عَلَا اللّه عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا عَل

تشری اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے جو جنگ کرتا ہے وہی شرعی جہاداس لئے ہے کہا عمال تو ڈھانچے ہیں۔ان میں جان نیتوں سے پڑتی ہے۔روح کے بغیرجسم لاش (لاشیع) ہے۔ پس جیسی نیت ہوگی ویساعمل ہوگا۔ پہلے تین شخصوں کی نیت سیج

نہیں،اس لئےوہ شرعی جہادنہیں۔اور جواللہ کا بول بالا کرنے کیلئے لڑتا ہے،اس کی نیت صحیح ہے،اس لئے وہی شرعی جہاد ہے۔

#### محض نیت سے ثواب کب ملتاہے؟

سمجھی محض نیت پر تواب ملتا ہے۔ کیونکہ روح جسم کے بغیر بھی پائی جاتی ہے۔ اور ایسان وقت ہوتا ہے جب سی ساوی عذر کی وجہ سے عمل فوت ہوجائے۔ آدمی کی اپنی کوتا ہی اس میں شامل نہ ہو، مثلاً آدمی نابینا، بوڑھا یا لولا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکے۔ یاکسی زمانہ میں جہاد جاری نہ ہو، توالیں صورت میں جہاد کی پکی نیت پر بھی ساور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کی نیت پر بھی ہے ۔ جہاد کا تواب ملے گا۔ درج ذیل حدیث اس کی دلیل ہے:

حدیث — نبی طِلاَیْهِیَمْ غزوهٔ تبوک سے مراجعت فرما ہوئے۔ جب مدین قریب آیا تو فرمایا: 'مدینہ میں کچھلوگ ایسے ہیں کہتم جو بھی راستہ چلے ہو، یا جو بھی میدان طے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ تھ' اورایک روایت میں ہے: '' وہ تمہارے ساتھ تو اب میں شریک تھ' صحابہ نے عض کیا: یارسول اللہ! مدینہ میں رہتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا: ''مدینہ میں رہتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا: ''مدینہ میں رہتے ہوئے۔ کیونکہ ان کوعذر نے روک رکھا ہے' (مشکلوۃ حدیث ۳۸۱۵)

اورا گرکوتا ہی کی وجہ سے عمل فوت ہوا ہے تو اجر کا مستحق نہیں۔ کیونکہ اس کی نیت کی نہیں۔ کی نیت وہ ہے جس پرعمل مرتب ہو۔ضعیف نیت پر اجزنہیں ملتا۔

ثم مست الحاجةُ إلى تمييز ما يُفيد تهذيبَ النفس ممالا يُفيدُه، وهو مشتبهُ به، فإن الشرع أتى بأمرين: بانتظام الحي والمدينة والملَّة، وبتكميل النفوس:

قيل: الرجلُ يقاتل للمغنم، والرجلُ يقاتل للذِّكر، والرجلُ يقاتل لِيُرى مكانُه، فمن يقاتل في سبيل الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " أقول: وذلك لما ذكرنا من أن الأعمال أجساد، وأن النياتِ أرواح لها، وإنما الأعمال بالنيات، ولا عبرة بالجسد إلا بالروح.

وربما تفيد النيةُ فائدةَ العمل، وإن لم يقترن بها؛ إذا كان فوتُه لما نع سماوى، دون تفريطٍ منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة أقوامًا، ماسِرْتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حَبَسَهم العذرُ"

وإن كان من تفريطٍ: فإن النية لم تَتِمَّ حتى يترتب عليها العمل.

ترجمه: واضح ب\_وهو مشتبه به ترجمه: اورتهذیب نفس کافائده دینے والاجها دملتا جلتا ہے نہ فائده دینے والے جہاد سے۔قوله: و إن لم يقترن بها: اگرچه ل سے نہ ملا ہولیعنی عمل وجود میں نہ آیا ہو، صرف نیت کی ہو۔

#### جہاد چھوڑ دینا قوم کی ذلت کا سبب ہے

حدیث (۱) — رسول الله طِللْقَاقِیَم نے فرمایا:''برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے!''(متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۳۸۶۱) حدیث (۲) — رسول الله طِللْقِیَم نے فرمایا:'' گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے: ثواب یا غنیمت!''(مشکوۃ حدیث ۳۸۶۷)

حدیث (۳) — رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جبتم نیج عینه کرنے لگو، بیلوں کی دُمیں پکڑلو،اور کھیتی باڑی پرخوش ہوجاؤ،اور جہاد تج دو، تو الله تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، جسے اس وقت تک نہیں ہٹا ئیں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو!'' (ابوداؤ دحدیث ۳۴۶۲)

تشریک: نبی ﷺ کی بعثت خلافتِ عامه کے لئے ہوئی ہے۔ سورۃ الصّف آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے: ''اللہ وہی ہیں جنھوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچادین دیکر بھیجا، تا کہ وہ اس کوتمام ادیان پر غالب کر دیں، گومشرکین کیسے ہی ناخوش ہوں!'' اور آپ کے دین کا غلبہ دیگر ادیان پر جہادہی کے ذریعہ متحقق ہوسکتا ہے۔ اور جہاد اسباب کی فراہمی پر موتوف ہے۔ اور گھوڑے بہترین سامانِ جہاد ہیں، اس لئے ان کو تیارر کھنے کی ترغیب دی۔

اور جب مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے، بیلوں کی دُمیں پکڑ لیں گے،اور مکارم اخلاق سے رشتہ توڑ لیں گے،غریبوں کا تعاون کرنے کے بجائے ان کا خون چوسنے لگیں گے تو ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔اور دوسرے مذاہب والے ان پرغالب آ جائیں گے۔اوریہ صورت ِ حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک وہ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے،اور جہاد شروع نہیں کریں گے۔

## گھوڑے کا حیارہ یانی اور لید ببیثنا ب تولا جائے گا

حدیث — رسول الله طِلانگهایِم نے فرمایا:''جس نے الله تعالی پرایمان رکھتے ہوئے،اوراس کے وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے راو خدا میں کوئی گھوڑا پالا تو اس کی شکم سیری وسیرانی، اور اس کی لید پیشاب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگی'(مشکوۃ حدیث ۴۸۱۸)

تشری نیم بیرارہ پانی اور لید پیشاب دنیا والانہیں، بلکہ اس کا اجروثو اب ہے۔ جب گھوڑ اپالنے والے نے ان چیزوں میں مشقت برداشت کی تو اس کا یم ل اس کے نفس کے ساتھ چپک گیا۔ پھڑ مل اور اس کی جزاء میں اضافی تعلق ہونے کی وجہ سے صورت عمل میں جزاء کی شان پیدا ہوگئ۔ چنانچہ قیامت کے دن اس کی جزاء بصورت عمل متمثل ہوگی (اس کی تفصیل ابھی شہید کے ہرے زخموں کے بیان میں گذر چکی ہے)

#### تیرسازی، تیراندازی اور مجامد کوتیردینے کی فضیلت

حدیث () — رسول الله ﷺ نے فر مایا: "الله تعالی ایک تیری وجه سے تین شخصوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں: اس کے بنانے والے کو، جس نے بہامید ثواب اس کو بنایا ہے، اور اس کے چلانے والے کو، اور چلانے کے لئے دینے والے کو (خواہ وہ اس کا مالک ہو، یا صرف میدان میں پہنچار ہا ہو) پس تیراندازی کرو، اور شہ سواری سیصو۔ اور تیراندازی مجھے شہ سواری سے زیادہ پسند ہے۔ ہروہ کام جس سے آدمی ول بہلاتا ہے بے کار ہے۔ مگر کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو سدھانا، اور بیوی سے دل گی کرنا: پس بیشک بیر برح کام ہیں " (مشکوۃ حدیث ۲۸۷۲)

حدیث (۲) — رسول الله طِلْتُهِا فِیمُ نے فر مایا: '' جس نے راہِ خدامیں تیر چلایا: وہ اس کے لئے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے'' (مشکلوۃ حدیث ۳۸۷۳)

تشری :اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہان چیزوں کے بغیر کفار کو دبایا نہیں جاسکتا۔اور کفار کو زیر کرنااوران کے کفر ظلم کا خاتمہ کرنااللہ تعالیٰ کو پیند ہے۔اس لئے اللہ کی وہ خوشنودی ان چیزوں کے ساتھ متعلق ہوگئی۔اوریہ کام بھی باعث ِاجر قراریائے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "البركة في نواصى الخيل" وقال عليه السلام: "الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجرُ والغنيمة"

اعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بُعث بالخلافة العامة، وغلبةُ دينِه على سائر الأديان لا يتحقق إلا بالجهاد، وإعداد آلاتِه، فإذا تركوا الجهاد، واتبعوا أذنابَ البقر: أحاط بهم الذل، وغلب عليهم أهلُ سائر الأديان.

قال صلى الله عليه وسلم: "من احتبس فرسًا في سبيل الله، إيمانا بالله، وتصديقًا بوعده، فإن شِبَعَه، وَرَيَّه، ورَوْثَه، وبوله في ميزانه يوم القيامة"

أقول: ذلك: لأنه يتعانى في عَلَفه وشرابه، وفي رَوثه وبوله، فصار عملُه ذلك متصورًا بصورة ماتعانى فيه، فيظهر يوم القيامة كلُّ ذلك بصورته وهيئته.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعَه، يحتسب في صنعه، والرامى به، ومُنبِّلَه" وقال عليه السلام: "من رمى بسهم في سبيل الله، فهو عِدْلُ مُحَرَّرٍ" أقول: لما عَلِمَ الله تعالى أن كَبْتَ الكفار لايتم إلا بهذه الأشياء: انتقل رضا الحق بإزالة الكفر والظلم: إلى هذه.

تر جمہ: اور وہ بات یعنی مذکورہ چیز وں کا میزانِ عمل میں ہونااس لئے ہے کہ اس نے مشقت برداشت کی ہے گھوڑ ہے کے چارے اور اس کے پانی میں ، اور اس کی لیداور بیشاب میں ، لیس اس کے بیا عمال خیال کئے ہوئے ہوگئے اس چیز کی صورت کے ساتھ جس میں اس نے مشقت برداشت کی ہے۔ پس ظاہر ہونگی بیسب چیزیں قیامت کے دن اپنی ہیئت وصورت کے ساتھ ۔



## اصحابِ اعذار کے لئے جہادمعاف ہونے کی وجہ

سورة الفتح آیت کامیں ارشاد پاک ہے:''نہ اندھے پرکوئی گناہ ہے،اور نہ نگڑے پرکوئی گناہ ہے،اور نہ بیار پرکوئی گناہ ہے'' سورة التو بہ آیت ۹۱ میں ارشاد پاک ہے:''کم طاقت لوگوں پرکوئی گناہ نہیں،اور نہ بیاروں پر،اور نہان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کومیسرنہیں''

حدیث — ایک صاحب رسول الله عِلَانِیَایَا مِیْ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور انھوں نے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا:" کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟" انھوں نے کہا: ہاں! آپ نے فر مایا:" تو ان دونوں میں جہاد کر" اور ایک روایت میں ہے:" پس آپ لوٹ جا کیں اور ان دونوں کے ساتھ اچھی طرح رہیں" (مفکلوۃ حدیث ۲۸۱۷) غالبًا صورتِ واقعہ یہ ہوگی کہ جہاد کے لئے جتنی تعداد مطلوب ہوگی وہ حاصل ہوچکی ہوگی۔ اب یہ صاحب باہر سے آئے ہیں اور جہاد میں شرکت کے خواہاں ہیں۔ اس لئے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے نبی عِلانِی اِیکی میں تدبیر سے والیس کردیا۔

تشری کے بہی لوگوں کا جہاد کے لئے نکل جانا امور معاش کو فاسد کر دیتا ہے۔ چنا نچہ سورۃ التوبہ آیت ۱۲۲ میں ارشاد پاک ہے: ''مسلمانوں کو بینہ چاہئے کہ سب کے سب جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں'' حسب ضرورت ہی لوگوں کو نکانا چاہئے۔ بے ضرورت بھیڑ بے فائدہ ہوتی ہے، اور ان کے مصارف کا بار بھی پڑتا ہے۔ پھر جہاد کے لئے ان لوگوں کو نکانا چاہئے جومعذور نہیں۔ معذور اول تو مجبور ہیں، پھر ان سے کوئی معتذبہ فائدہ بھی نہیں بہتے سکتا۔ بلکہ بھی ان کوساتھ لے جانا ضرر رسال ہوجاتا ہے۔

# جنگ میں بھا گنا کیوں حرام ہے؟ اور دس گناسے دو گنا تک تخفیف کی وجہ

سورۃ الانفال آیات ۱۹۱۵ میں ارشاد پاک ہے:''اے ایمان والو! جبتم کا فروں سے دوبدو مقابل ہوجاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ اور جو شخص ان سے اس موقعہ پر پشت پھیرےگا۔ مگر جولڑ ائی کے لئے پیتر ابدلے یا بنی جماعت کی طرف پناہ لینے آئے تو وہ مشتنی ہے ۔ وہ اللہ کے خضب میں آجائے گا، اور اس کا ٹھکا نہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے''

اورسورۃ الانفال آیت ۲۵ میں دس گناسے مقابلہ ضروری قرار دیا گیاتھا، پھر آیت ۲۲ میں ارشاد فرمایا:''اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اور جانا کہتم میں کمزوری ہے''

تفسیر: جنگ میں بھا گنادووجہسے حرام ہے:

پہلی وجہ: اللہ کادین اسی وقت سربلند ہوسکتا ہے جب مسلمانوں میں ثبات قدمی اور بہادری کا جو ہر موجود ہو۔ اور وہ صبر وہمت سے جنگ کی تختیاں جھیلیں۔ اگر بیعادت چل پڑے کہ لوگ خطرہ کی بوٹھسوں کرتے ہی بھاگ کھڑے ہوں تو مقصود فوت جائے گا۔ بلکہ نوبت بھی رسوائی تک پہنچ جائے گی۔ اس لئے جب کا فروں سے دوبدو مقابلہ ہوتو بھا گنا حرام ہے۔ دوسری وجہ: مقابلہ سے بھا گنا نامردی اور کمزوری ہے، جو بدترین اخلاق ہیں۔ مسلمانوں کوان سے بالکل پاک ہونا چاہئے۔ پھرضروری ہے کہ وہ تعداد معین کی جائے جس سے مقابلہ فرض ہے اور بھا گنا حرام ہے۔ اس سلسلہ میں اصولی بات بھی خراری کی دور کی ہوئے جس سے مقابلہ فرض ہے اور بھا گنا حرام ہے۔ اس سلسلہ میں اصولی بات سے کہ دور کی دور کیا گئی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی د

پھرضروری ہے کہ وہ تعدادہ تعین کی جائے جس سے مقابلہ فرض ہے اور بھا گناحرام ہے۔اس سلسلہ میں اصولی بات سے ہے کہ بہا دری اور جوانمر دی ہے ہے کہ شکست کے اسباب: غلبہ کے اسباب سے زیادہ ہوں تب بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اولاً (جنگ بدر کے موقعہ پر) دس گنا سے مقابلہ ضروری قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس وقت کفر بہت طاقتور تھا۔اور مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ پس اگراس وقت بھا گنے کی اجازت دی جاتی تو سرے سے جہاد تحقق ہی نہ ہوتا۔اور اسلام کا نام ونشان مٹ جاتا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو تھم ہلکا کردیا،اور دو گئے سے مقابلہ ضروری

قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، وَلاَعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ، وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى، وَلاَعَلَى الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ مَايُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ فَيْهِمَا فَجَاهِدُ!'' وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: "ألك والدان؟'' قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهِدُ!''

أقول: لما كان إقبالُهم بأجمعهم على الجهاد يُفسد ارتفاقاتهم: وجب أن لايقوم به إلا البعضُ؛ وإنما تَعَيَّنَ غيرُ المعلولِ بهذه العلل: لأن على أصحابها حرجًا، وليس فيهم غُنية معتدٌ بها للإسلام، بل ربما يُخاف الضررُ منهم.

قال الله تعالى: ﴿ آلَانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ﴾

قرار دیا۔ کیونکہاس ہے کم میں بہادری اور ثابت قدمی کاتحقق نہیں ہوتا۔

أقول: إعلاء كلمة الله لايتحقق إلا بأن يوطنوا أنفسهم بالثبات والنجدة، والصبرِ على مشاقِّ القتال، ولو جرت العادةُ بأن يفروا إذا عثروا على مشقة: لم يتحقق المقصود، بل ربما أفضى إلى الخذلان.

وأيضًا: فالفرار جُبْنٌ وضعفٌ، وهو أسوأُ الأخلاق.

ثم لابد من بيان حلِّ يتحقق به الفرقُ بين الواجب وغيره، ولاتتحقق النجدةُ والشجاعة إلا

إذا كان أسبابُ الهزيمة أكثر من أسباب الغلبة، فقُدِّر أولاً بعشرة أمثال: لأن الكفر يومئذ كان أكثر، ولم يتحقق الجهاد أصلا؛ ثم خُفِّفَ إلى مثلين: لأنه لايتحقق النجدة والثبات فيما دون ذلك.

تر جمہہ: جب سارے ہی لوگوں کا جہاد کی طرف متوجہ ہونا ان کے امور معاش کو فاسد کرتا تھا، تو ضروری ہوا کہ نہ کھڑے ہوں جہاد کے لئے مگر بعض ۔ اور متعین ہوئے وہ لوگ جواعذ ارسے معذور نہیں ، اس لئے کہ ان عذر والوں پر عگی ہے۔ ان میں اسلام کا کوئی معتد ہفا کہ فہیں۔ بلکہ بھی ان کی شرکت سے نقصان کا اندیشہ ہے ۔ میں کہتا ہوں: اعلائے کلمۃ اللہ محقق نہیں ہوتا مگر بایں طور کہ لوگ خود کو خو کو خو گر بنا کیں جمنے اور بہادری کا، اور جنگ کی مشقتوں پر صبر کا۔ اور اگر عادت چل پڑے کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں جب ان کو مشقت کا پہتے چل جائے تو مقصود محقق نہیں ہوگا، بلکہ بھی وہ رسوائی تک چہنچاد ہے گا ۔ اور نیز: پس بھا گنا نامر دی اور کمزوری ہے۔ اور وہ بدترین اخلاق ہیں ۔ پھر ضروری ہواوہ صدیبان کرنا جس کے ذریعی فرق تحقق ہوتی بہادری اور جوانم دی مگر جب شکست جس کے ذریعی فر بہوں غلبہ (فتح ) کے اسباب سے ۔ پس اندازہ طلم برایا اولاً دس گنا سے ، اس لئے کہ اس وقت کفر زیادہ تھا۔ اور مسلمان نہیں سے مگر بہت ہی تھوڑے ۔ پس اگر ان کو بھا گئے کی اجازت دی جاتی تو سرے سے جہاد پایا ہی نہ جاتا۔ پھر کم ہلکا کیا دو گنا تک۔ اس لئے کہ بہادری اور فابت قدی اس سے کم میں محقق نہیں ہوتی ۔

# سرحدوں کی حفاظت ،فوج کی پیشی اورامراء کی تنصیب ضروری ہونے کی وجہ

## غنیمت میں خیانت ،عہر شکنی ،مُثلہ اور بچوں کے آل کی ممانعت کی وجہ

جب جہاداعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر واجب ہوا ہے یعنی کوئی ذاتی یا مالی غرض پیش نظر نہیں ہے: تو ضروری ہوا کہ وہ کام واجب ہوں جواعلاء کلمۃ اللہ کا ذریعہ ہیں، جن کے بغیر اسلام کی عظمت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور جن باتوں سے مقصد جہاد کو نقصان پہنچ سکتا ہےان کوممنوع قرار دیا جائے۔ چنانچے درج ذیل کام ضروری ہوئے:

پہلاکام ۔۔ سرحدوں کی حفاظت ۔۔ سرحد پرفوج مقرر کی جائے تا کہ دشمن ملک میں گھس نہ آئے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ہے: ﴿وَرَابِطُوْ ا﴾: مقابلہ کے لئے مستعدر ہولیعنی سرحد کا پہرہ دوتا کہ کفار سے دارالاسلام کی حفاظت رہے۔اوراحادیث میں رِباط کے جوفضائل آئے ہیں وہ اس باب کے شروع میں گذر چکے ہیں۔ دوسرا کام ۔ فوج کا جائزہ لینا۔ جنگ سے پہلےفوج کا جائزہ لیاجائے۔مجاہدین ایک ایک کر کے امیر کے سامنے پیش کئے جائیں، تا کہوہ ان کی صلاحتیوں کا اندازہ کرے۔درج ذیل دوروایتیں اس کی دلیل ہیں:

پہلی روایت: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد کے موقعہ پررسول اللہ عِلَافِیَا اِنْم پیش کیا گیا۔اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ چنانچہ آپ نے مجھے فوج میں نہیں لیا۔ پھرایک سال بعد غزوہ خندق کے موقعہ پرمیری پیشی ہوئی۔اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی ، چنانچہ آپ نے مجھے فوج میں لےلیا (ترندی ۲۰۴۱)

دوسری روایت: عُمیر مولی آبی اللحم رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ جنگ ِ خیبر میں گیا۔لوگوں نے رسول الله ﷺ شیمیری بہادری کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے مجھے تھیار پہنائے گئے ،اور میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے فوج میں لے لیا (تر ذیا: ۱۸۸)

تیسرا کام — امراء کی تنصیب — امام پرواجب ہے،اوررائج طریقہ بھی یہی ہے کہ ہرعلاقہ میں سرحد پر،اورفوج کا کوئی امیر مقرر کیا جائے۔رسول اللہ ﷺ اورخلفائے راشدین سے اس سلسلہ میں مختلف طریقے مروی ہیں۔درج ذیل روایت اسی سلسلہ کی ہے:

حدیث — رسول الله علی بیشی بیشی بیشی الله علی بیشی بیشی بیشی الله تعالی علی مقرر کرتے تواس کو مخصوص طور پر الله تعالی عدی تاکید کرتے ، ان کے ساتھ خیرخواہی کی ہدایت دیتے۔ پیمر فرماتے:
''الله کے نام سے ، الله کی راہ میں جہاد کرو۔ ان لوگوں سے لڑو جو الله تعالی کا افکار کرتے ہیں۔ جہاد کرو، اور مالی غنیمت میں خیانت نہ کرو، اور عہد شکنی نہ کرو، اور ناک کان نہ کا لؤ، اور کسی بچے کوئل نہ کرو، (مشکوۃ حدیث ۳۹۲۹ بساب السکتاب إلى الکفاد اللہ کتاب الجھاد)

تشریخ:اس حدیث میں چارباتوں کی ممانعت کی گئی ہے:

پہلی بات — مال غنیمت میں خیانت کی ممانعت — بیممانعت متعدد وجوہ سے ہے: (۱) اس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوگی۔ کیونکہ غنیمت میں خیانت کی ممانعت سے معانعت متعدد وجوہ سے ہے: (۱) اس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوگی۔ کیونکہ غنیمت سب کاحق ہے۔ اگر بعض اوگ اس کو لے اڑیں گے تو دوسروں کی ہمت پست ہوجائے گی (۲) اور فوج میں اختلاف رونما ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ محروم رہنے والے خیانت کرنے والوں سے الجھیں گے (۳) اور فوج کی جائے غنیمت لوٹے میں لگ جائے گی ،جس کا نتیجہ بار ہا شکست کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

دوسری بات ۔ عہد شکنی کی ممانعت ۔ دشمن سے کوئی معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔ نہ کفار کوامن درجے کے بعد ان پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ اگر عہد تکنی کی جائے گی تومسلمانوں کے عہدو پیان اور ذمہ داری لینے پرلوگوں کا اطمینان باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر یہ بات ختم ہوگئ توعظیم ترین فتح اور قریب ترین نفع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ کفار عقد ذمہ کر کے اسلامی حکومت میں شامل ہوں ، تا کہ ان کودولت ایمان نصیب ہو، ورنہ کم از کم مسلمانوں کو مالی فائدہ مہنے۔

تیسری بات ۔ مُمثلہ کی ممانعت ۔ رشمن کول کرنا ایک جنگی ضرورت ہے، مگراس کی لاش بگاڑ نااورنا ک کان کا ٹنا محض دل کی بھڑاس نکالنا ہے جو جہاد کے مقاصد میں شامل نہیں، اس لئے مُمثلہ ممنوع ہے۔ نیزیداللّٰد کی بناوٹ میں تبدیلی ہے، جو شیطانی اغواء کا نتیجہ ہے۔ سورة النساء آیت ۱۱۹ میں شیطان کا بی قول ہے کہ' میں ان کو تعلیم دوزگا جس سے وہ اللّٰد کی بناؤٹ میں تبدیلی ممنوع ہے۔ بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے' کیس اللّٰد کی بناوٹ میں تبدیلی ممنوع ہے اور مطلقاً ممنوع ہے۔

چوھی بات ۔ بچوں کے آل کی ممانعت ۔ میمانعت دووجہ ہے:

پہلی وجہ: بچوں کوتل کرنامسلمانوں پر تنگی کرنا،اوران کونقصان پہنچانا ہے۔ کیونکہ بچہا گرزندہ رہے گا تو مسلمانوں کا غلام بنے گا۔اورجس کے پاس رہےگادین میں اس کی پیروی کرےگا۔پس بڑا ہوکروہ مسلمان ہوگا۔

دوسری وجہ: بچہ نہ تو کسی کو مار تا ہے، نہ سی کی مدد کرتا ہے۔ پس اس کا قتل جنگی ضرورت نہیں۔

فائدہ: یہی تھم عورت کا ہے۔ بلا وجہ اس کوتل کرنا جائز نہیں۔ ایک جنگ میں رسول اللہ طِلاَیُمَایِیَمْ نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز پرجمع ہیں؟' بتایا گیا کہ ایک عورت کی لاش ہے! آپ نے فرمایا: ' پیر جمع ہیں۔ ' بتایا گیا کہ ایک عورت کی لاش ہے! آپ نے فرمایا: '' وہ لڑتی تو نہیں تھی!'' پھراسے کیوں قتل کیا گیا! پھرآپ نے مقدمۃ الحیش کے امیر حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے وہ لڑتی تو نہیں تھی۔ کہ سی عورت اور مزدور کوتل نہ کیا جائے (مشکوۃ حدیث ۳۹۵۹) اسی طرح آپ نے نہایت بوڑھے آ دمی کوتل کرنے سے بھی منع کیا ہے (مشکوۃ حدیث ۳۹۵۹)

ثم لما وجب الجهاد لإعلاء كلمة الله: وجب مالايكون الإعلاء إلا به؛ ولذلك كان سَدُّ الشغور وعَرْضُ المقاتلة ونصبُ الأمراء على كل ناحية وثغر واجبًا على الإمام، وسنةً متوارثةً؛ وقد سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤُه رضى الله عنهم في هذا الباب سننًا.

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ أميرًا على جيشٍ أو سَرِيَّة: أوصاه في خاصَّته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولاتعُلُّوْا" الحديث

[أقول] وإنما نهي:

[١] عن الغلول: لـمـا فيه من كسر قلوب المسلمين، واختلافِ كلمتهم، واختيارِهم النُهبي على القتال؛ وكثيرًا مَّا يفضي ذلك إلى الهزيمة.

[٢] وعن الغدر: لئلا يرتفع الأمان من عهدهم وذمتهم، ولو ارتفع: ذهب أعظمُ الفتوح وأقربُها؛ وهي الذمةُ.

[٣] وعن المثلة: لأنه تغيير خلق الله.

[٤] وعن قتل الوليد: لأنه تضييق على المسلمين، وإضرارٌ بهم، فإنه لوبقى حيا لصار رقيقا لهم، واتَّبَعَ السَّابِي: في الإسلام؛ وأيضًا: فإنه لا يَنْكَأُ عدوًّا، ولا ينصر فئةً.

ترجمہ: پھر جب جہادواجب ہوااعلاء کلمۃ اللہ کے لئے تو دو ہا تیں بھی واجب ہوئیں جن کے بغیراسلام کی سربلندی خہیں ہوسکتی۔اوراتی وجہ سے سرحدول کی حفاظت،اور فوج کی پیشی اورامراء کی تنصیب ہرعلاقہ میں اور سرحد میں امام پر واجب اور رائج طریقہ ہے۔اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے نائبین نے اس سلسلہ میں مختلف طریقے رائج کئے ہیں ...... میں کہتا ہوں:اور آپ نے ممانعت فر مائی:(۱) مائی غیمت میں خیانت کرنے کی:اس لئے کہ اس میں مسلمانوں کے دلوں کو توڑنا ہے۔اور ان کے کلمہ کا اختلاف ہے۔اور ان کا لوٹ کو قال پرترجیج دینا ہے۔اور بار ہایہ چیز شکست تک پہنچاتی ہے۔
(۲) اور عہد شکنی ہے: تا کہ مسلمانوں کے عہداور ان کی ذمہ داری سے اطمینان ختم نہ ہوجائے۔اور اگروہ ختم ہوگیا توعظیم ترین اور قریب ترین فتح ہاتھ سے نکل جائے گی۔اور وہ عقد ذمہ ہے ۔۔ (۳) اور مُشکہ سے:اس لئے کہوہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اور ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ پس بیشک وہ اگر زندہ رہے گا تو مسلمانوں کا غلام ہوگا،اور اسلام میں: قید کرنے والے کی پیروی کرے گا ۔۔ اور نیز: پس وہ دشمن کو وہ کراتا نہیں،اور نہ وہ کسی جاعت کی مرد کرتا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### ` '

## جنگ سے پہلےتر تیب وارتین باتوں کی دعوت دینے کی وجہ

تشری جنگ شروع کرنے سے پہلے کفارکور تیب دارتین باتوں کی دعوت دی جائے:

اول —اسلام مع ہجرت و جہاد کی دعوت دی جائے یعنی وہ اسلام قبول کر کے، اور ہجرت کر کے دار الاسلام میں آ جا کیں۔ اور مجاہدین کے ساتھ ہوکر جہاد کریں۔اس صورت میں ان کومجاہدین کی طرح مال غینمت اور مال فی میں سے حصہ ملے گا۔

دوم — اسلام کی دعوت دی جائے ، ہجرت و جہاد کے بغیر۔اس صورت میں ان پراحکام اسلام: نماز روزہ وغیرہ لازم ہول گے۔اور مال غنیمت فئی میں سے پچھنیں ملے گا۔ ہاں نفیر عام کی صورت میں یعنی جب سب مسلمانوں پر جنگ میں شریک ہونالازم قرار دیا جائے ،اوروہ بھی شریک ہول تو غنیمت فئی میں سے حصہ ملے گا۔

اوراس دوسری صورت میں غنیمت فئی میں سے نہ دینے کی وجہ بیہ ہے کہ غنیمت مجاہدین کا مخصوص حق ہے۔اور مالِ فئی پہلے اہم کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسر بے درجہ کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔اور عام طور پر بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ مجاہدین کے علاوہ پر بھی خرچ کیا جائے۔

سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ مالِ فئی میں سب مسلمانوں کا حصہ ہے۔ آپ نے سورۃ الحشر کی آیت پاک: ﴿وَاللَّذِیْنَ جَاءُ وْ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ کا مصداق تمام مسلمانوں کو قرار دیا ہے۔ اور فرمایا: ''اگر میں ایک سال زندہ رہا تو ایک چروا ہے کو درانحالیکہ وہ قبیلے جمیر کے ٹیلوں میں ( یمن میں ) بکریاں چرارہا ہوگا: مالِ فئی میں سے اس کا حصہ پنچے گا، اس کے بغیر کہ اس کی بیشانی اس کو حاصل کرنے کے لئے عرق آلود ہوئی ہو'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۸۱)

جواب: ہماری بات میں اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ بات جب ہے کہ بیت المال میں گنجائش نہ ہو۔ اور یہ بات اس وقت ہے جب شاہوں کے خزانے فتح ہوکر آ جائیں۔ اور خراج بڑی مقدار میں وصول ہونے لگے تو مجاہدین وغیر ہم کودینے کے بعد بھی بچے گا، جو عام مسلمانوں کو دیا جائے گا۔

سوم — ان کودعوت دی جائے کہ وہ اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر لیں،اور جزید ینامنظور کر لیں۔مگران کو بتایا جائے کہ بیہ بات ان کے لئے ذلت کی ہے۔ان کے حق میں بہتر پہلی دوباتیں ہیں۔

تینوں باتوں کے مصالے نہا ہی بات میں دولحین ہیں: ایک: نظام عاکم کی استواری، اورلوگوں کے درمیان سے ظلم وسم کا خاتمہ۔ دوسری: ان کو دولت ایمان نصیب ہوگی، اوران کے نفوس کی اصلاح ہوگی۔ وہ اللہ کے دین کی اشاعت میں حصہ دار بنیں گے، اور جنت کے بلند در جات حاصل کریں گے۔

اوردوسری بات میں صلحت ہے کہ وہ ایمان لا کردوزخ سے نی جائیں گے۔البتہ جنت کے بلند درجات ان کوحاصل نہیں ہو نگے۔اور تیسری بات میں یہ فائدہ ہے کہ کفار کا دبد بہ ختم ہوگا۔اور مسلمانوں کی شوکت قائم ہوگی۔اوران تینوں ہی مصالح کے لئے نبی طِلاَئِیا ﷺ کی بعثت ہوئی ہے، پس جو بھی مصلحت بدست آئے اس پر قناعت کرنی چاہئے۔

فائدہ: شارعین حدیث عام طور پرتیسری بات: جنگ کرنا قرار دیتے ہیں۔اور دوسری بات کو پہلی بات کا تتمہ بتاتے ہیں۔شاہ صاحب قدس سرۂ نے انوکھی بات کہی ہے۔

و الدعوةُ إلى ثلاث خصال مترتبة:

الأول: الإسلامُ مع الهجرة والجهاد؛ وحينئذ له ما للمجاهدين من الحق في الفيءِ والمغانم. والثانية: الإسلامُ من غير هجرة ولاجهاد، إلا في النفير العام: وحينئذ له نصيبٌ في المغانم والفيءِ، وذلك: لأن الفيءَ إنما يُصرف إلى الأهم فالأهم؛ والعادةُ قاضيةٌ بأن لايَسَعَ بيتُ المال الصرفَ إلى المتوطنين في بلادهم غير المجاهدين، فلا اختلاف بين هذا وبين قول عمر رضى الله عنه: " فلئن عشتُ فليأتين الراعي، وهو بسَرُو حِمْيَر، نصيبُه منها، لم يعرق فيها جبينُه" يعني إذا فُتح كنوزُ الملوك، وجُبيَ من الخراج شيئٌ كثيرٌ، فيبقى بعد حظٌّ المقاتِلة وغيرهم.

والثالثة: أن يكونوا من أهل الذمة، ويؤدوا الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون.

فبالأول: تحصل المصلحتان: من نظام العالَم ورفع التظالم من بينهم، ومن تهذيب نفوسهم، بأن يحصل نجاتهم من النار، ويكونوا ساعين في تمشية أمر الله.

و بالثانية: النجاة من النار، من غير أن ينالوا در جاتِ المجاهدين.

وبالثالثة: زوالُ شوكة الكفار، وظهورُ شوكة المسلمين \_ وقد بُعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهذه المصالح.

تر جمہ: اور دعوت تین باتوں کی طرف تر تیب وارہے: پہلی بات: اسلام مع ہجرت و جہاد ہے، اور اس وقت اس کے کئے فئی اورغنیمت میں وہ حق ہے جومجامدین کے لئے ہے — اور دوسری بات:اسلام ہے بغیر ہجرت اور بغیر جہاد کے ،مگر اعلانِ عام کی صورت میں ۔اوراس وقت اس کے لئے غنیمت اور فئی میں حصہ ہے۔اور وہ بات: یعنی اس دوسری صورت میں غنیمت اور فئی میں حصہ نہ ہونا: اس لئے ہے کہ مال فئی خرچ کیاجا تاہے الأھم فیالاُھم میں۔اورعادت فیصلہ کرنے والی ہے اس بات کا کہ بیت المال میں گنجائش نہیں ہوتی مسلمانوں کے شہروں میں بسنے والوں برخرچ کرنے کی سوائے مجاہدین کے بعنی عام طور پر ہرمسلمان کو بیت المال سے دینے کی گنجائش نہیں ہوتی ( سوال کا جواب ) پس کوئی اختلاف نہیں اس بات کے درمیان اور عمر کے قول کے درمیان' کیس بخدا!الی آخرہ لیعنی جب شاہوں کے خزانے کھولے جائیں، اور مال گذاری میں بہت سارا مال وصول ہوتو مجاہدین وغیرہم کے حصہ کے بعد بھی باقی رہےگا — اور تیسری بات: پیہے ، كەدە ابل ذمەمىں سے ہوجائيں ۔ اور بدست خود جزيد يں درانحاليكه وہ بعزت ہونے والے ہوں۔

پس اول سے دوسرے برظلم کرنے کا خاتمہ (۲) عالم کا انتظام، اور لوگوں کے درمیان ایک دوسرے برظلم کرنے کا خاتمہ (۲) اور

ان کے نفوس کی اصلاح بایں طور کہ ان کو دوز خ سے نجات ملے۔ اور وہ اللہ کے دین کے پھیلانے میں کوشش کرنے والے ہوجائیں ۔ اور دوسری سے: دوز خ سے نجات: بدوں اس کے کہ وہ مجاہدین کے درجات حاصل کریں ۔ اور تیسری سے: کفار کی شوکت کا خاتمہ، اور مسلمانوں کی شوکت کا ظہور ۔ اور تحقیق نبی ﷺ ان مسلحتوں کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔

کی شوکت کا خاتمہ، اور مسلمانوں کی شوکت کا ظہور ۔ اور تحقیق نبی ﷺ ان مسلحتوں کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔

#### خلیفہ کے لئے حربی مدایات

امام المسلمین پرواجب ہے کہ وہ مسلمانوں کی شوکت و دبد بہ کے ظہور کے اسباب میں غور کر ہے۔ اور ان سے کفار کے ہاتھ کا طبحہ دینے کی تدبیر بی سوچے۔ اس معاملہ میں انتہائی غور کرے اور خوب سوچے۔ پھروہ کام کرے جواس کی رائے میں درست ہو، اور وہ بعینہ یا اس کی نظیر نبی ﷺ اور خلفائے راشدین سے ثابت ہو۔ اور امام کے ذمہ یہ بات اس کئے واجب ہے کہ اس کا تقر رمصالح مسلمین کے لئے کیا گیا ہے۔ اور مصالح اس کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوتے۔

اوراسلام کے حربی نظام کی بنیاد نبی ﷺ کے حربی معاملات ہیں۔ہم یہاں اس سلسلہ کی احادیث کا ماحصل ذکر کرتے ہیں:

- □ امام المسلمین پرواجب ہے کہ اسلامی ملک کی سرحدیں ایسے شکروں سے بھرد ہے جوان دشمنوں کے لئے کافی ہوجائیں جو ہو منہ منہ اور اس اشکر کا کسی بہادر، ذی رائے اور مسلمانوں کے لئے خیر خواہ آدمی کوامیر مقرر کر ہے۔ اور ملک کی حفاظت کے لئے خندق کھودنی ضروری ہویا کوئی قلعہ تعمیر کرنا ضروری ہوتو وہ بھی کرے۔ نبی ﷺ نے غزوہ احزاب میں مدینہ کی حفاظت کے لئے خندق کھودی ہے۔
- س جبامام آسلمین کوئی سربی (جھوٹالشکر) روانہ کرنے تواس کا امیر افضل آ دمی کو یامسلمانوں کے تق میں انفع شخص کو مقرر کرے۔ اور اس کو ذاتی طور پر اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرے، اور اس کے ماتحت جو فوجی کئے جارہے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی وصیت کرے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے۔
- ⊕ اور جبامام کمسلمین کوئی بڑی مہم سر کرنے کے لئے خود نکلنے کاارادہ کریے تواپے لشکر کامعائنہ کرے۔اور سواروں اور پیادوں کو دیکھے بھالے۔ جو جانوریا انسان کمزور ہواس کولشکر میں نہلے۔اسی طرح درج ذیل لوگوں کو بھی ساتھ نہلے۔
- (الف) کم عمر کو یعنی جس کی عمر پندرہ سال سے کم ہواس کوفوج میں شامل نہ کرے۔ نبی سِلانیا یَا کیا کرتے تھے۔ (ب) بے ہمت کرنے والے کو یعنی جوفوج کی ہمت توڑے،اوران کو جنگ سے بٹھائے اور حوصلہ پست کرےاس کو ساتھ نہلے۔

- (ج) بری خبریں پھیلانے والے کو یعنی جو کفار کی طافت کی با تیں کرے، اور لوگوں کوخوفز دہ کرے اس کو بھی ساتھ نہ لے۔ اور اس کی دلیل سورۃ التوبہ کی آیات ۲۲ و ۲۷ ہیں۔ ارشاد پاک ہے: ''اور اللہ تعالی نے اُن (منافقین ) کے (غزوہ تبوک میں ) جانے کو پیند نہیں کیا، اس لئے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ اور ( تکوینی طوریر ) کہد دیا کہ اپا بھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو!۔ اگر بہلوگ تمہارے ساتھ شامل ہوجاتے تو سوائے اس کے کہ دُونا فساد کرتے کیا ہوتا!''
- (د)اورمشرک (غیرمسلم) کوساتھ نہ لے۔ نبی ﷺ کاارشاد ہے:''ہم کسی مشرک سے مدذ ہیں لیں گے' (اخرجہ سلم واصحاب السنن، فتح ۲۲،۲۲۸)البنة ضرورت ہو،اورآ دمی قابل اعتماد ہوتو ساتھ لے سکتے ہیں۔
- (ھ)اور جوان عورت کوجس پرخطرہ ہوساتھ نہ لے۔البتہ عمررسیدہ عورت کواجازت دے۔ کیونکہ نبی سِلٹنگیا کے حضرت امسلیم وغیرہ انصار کی خواتین کو ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ فوجیوں کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں (مشکوۃ حدیث ۳۹۴)
- ﷺ ۔۔۔ اورلشکر کی تنظیم کرے۔اس کا دایاں بایاں باز و بنائے۔اور ہر گروہ کے لئے ایک جھنڈا تجویز کرے۔اور ہر جماعت کا ایک امیر یا منتظم مقرر کرے۔جبیبا کہ رسول اللہ طِلاَّتِیَا ہِمْ نَے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔منظم لشکر کی دھاک زیادہ بیٹھتی ہے،اوراس کا انضباط بھی خوب ہوتا ہے۔
- ﴿ ساور فوج کے لئے کوئی شعار (مخصوص لفظ) مقرر کر ہے، جس کووہ شب خون کے وقت استعال کریں، تا کہ اپنے ہی آ دمی قوت نہ کردیں ۔ جبیبا کہ رسول اللہ طِالْاَئِيَةِ ﷺ کیا کرتے تھے۔
- ﴿ ۔۔۔ اور سفر جمعرات یا پیر کے دن شروع کرے۔ان دودنوں میں بارگاہِ خداوندی میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں (دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۶۲۶)
- ﴾ ۔ اور اُشکرکوالیی رفتارہ چلنے کا حکم دے جس کا کمزور بھی تخل کرسکیں۔البتہ ضرورت کے وقت برق رفتاری کا حکم دیا جا سکتا ہے۔اور راستے کی منزلیں ایسی منتخب کرے جواچھی ہوں ،اور جہاں پانی وافر مقدار میں ہو۔
- اورامام اپنامقصد سفرحتی الامکان مخفی رکھے۔اورتوریہ کرے۔البتہ تقلمندوں اور خیرخواہوں سے اپناارادہ نہ چھپائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ میان اللہ علی اللہ علی میں خزوہ کا ارادہ فرماتے تو کسی اور سفر سے توریہ کرتے۔اور فرمایا کہ جنگ جپال ہے!
   (ابوداؤد حدیث ۲۹۳۷)
- ⊕ رسول الله ﷺ نفر مایا:''جنگ میں ہاتھ نہ کائے جائیں''(مشکوؤۃ حدیث ۳۲۰) اور بیممانعت دووجہ سے بہلی وجہ: وہ ہے جوحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ کہیں شیطان اس کوورغلائے، اور وہ کا فروں میں جاملے۔ اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ اس قتم کے مواقع میں اکثر اختلاف ہوجا تا ہے۔ اور نزاع مسلمانوں کی مصلحت (جنگ) میں خلل

#### ڈالنےوالا ہے۔

- ا جہاد: اہل کتاب اور مجوں جھی سے کیا جائے ، تا آئکہ وہ اسلام قبول کریں ، یار سوائی کے ساتھ جزید دینا منظور کریں۔
- ا ۔۔۔ جنگ میں بچوں ،عورتوں اور بہت بوڑھوں گوتل نہ کر نے۔ البتہ ضرورت کے وقت قبل جائز ہے۔ جیسے شب خون مارنے کی صورت میں قبل جائز ہے۔
- کوئی پھل دار درخت نہ کاٹے ،اور نہان کوجلائے۔اور نہ جانوروں کی کوچیں کاٹے۔البتہ مسلحت کا تقاضا ہو تو جائزہے۔جیسے بونضیر کے گاؤں بُویرہ کا معاملہ۔ جنگی ضرورت سے ان کے باغات کاٹے اور جلائے گئے تھے۔سورۃ الحشر میں صحابہ کے اس عمل کو درست قرار دیا گیا ہے۔
  - اور کفار کے ساتھ کئے ہوئے عہدو بیان کی خلاف ورزی نہ کرے۔
  - @ اوردیثمن کے قاصدوں اور سفیروں کو نہ رو کے ، تاکہ باہمی مراسلت کا دروازہ بند نہ ہوجائے۔
- ا اور جنگی چالیں چلے۔ نبی طِللُتُه اِی مقصد سے توریہ کرتے تھے، اور فر مایا: ' جنگ چال ہے!' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۱۹۳۹) جنگ میں جو شخص چال چلئے میں کا میاب ہوجا تا ہے وہ ہی پالا مار لیتا ہے ( مگر جھوٹ بولنا اور دھو کہ دینا جائز نہیں )

  امرین سے اور دشمن پر بے خبری کی حالت میں پہنچ جائے۔ اور دشمن پر گو پھنیں (ٹینک) چلائے۔ اوران کا گھیراڈ الے، اوران پر عرصۂ حیات ننگ کرے۔ میسب باتیں رسول اللہ طِللُه اِی ایک ثابت ہیں۔ اور جنگی ضروریات ہیں۔ جن کی وضاحت کی حاجت نہیں۔
- اور جو تخص خود پراعتما در کھتا ہے،اس کے لئے امام کی اجازت سے مبارزت طبی جائز ہے۔ جنگ بدر میں تین کا فرول نے حریف طلب کئے تھے، تو نبی عِلاَ الله عَلَم الله عَنهم کو کا فرول نے حریف طلب کئے تھے، تو نبی عِلاَ الله عَنهم کو مقابلہ کے لئے نکلنے کا تھا (ابن ہشام)
- الله على المحالية على المحالية الم
- ⊕ ۔۔۔ جنگ میں جوقیدی ہاتھ آئیں،ان کے بارے میں امام کوچار باتوں میں اختیار ہے: چاہے تو قتل کرے، یا فدیہ لے کرچھوڑ دے، یا مفت چھوڑ دے، یا غلام بنالے۔جوبات زیادہ مفید ہووہ اختیار کرے۔
- (آ) امام کے لئے جائز ہے کہ وہ سب دشمنوں کو یاان میں سے بعض کوامان دے۔اوراس کی دلیل سورۃ التوبہ آیت الا میں بے اس بیار شاد پاک ہے: ''اورا گرکوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے بناہ کا طالب ہو، تو آپ اس کو بناہ دید بجئے تا کہ وہ کلام الٰہی سن لے، پھراس کواس کے امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے۔ یہ تکم اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں'' بیامن دینا دولے توں سے ہے: ایک: وہ جو آیت کریمہ میں بیان کی گئی کہ کفار پر قبول اسلام کی راہ اسی وقت کھل سکتی بیامن دینا دولے توں سے ہے: ایک: وہ جو آیت کریمہ میں بیان کی گئی کہ کفار پر قبول اسلام کی راہ اسی وقت کھل سکتی

ہے، جب وہ سلمانوں سے ملیں جلیں، اوران کے دلائل سنیں اوران کی زندگیاں دیکھیں۔ دوسری مصلحت: یہ ہے کہ تجارتی ضرورتیں پیش آتی ہیں۔ جن کے لئے امان دینا ضروری ہے۔

اورامام کے لئے جائز ہے کہ تشمن سے مال کے بدل یا بغیر مال کے مصالحت کرے۔اور یہ جواز تین وجوہ سے ہے:اول: بھی مسلمان کفار کے مقابلہ میں کمزور پڑجاتے ہیں۔اس وقت مصالحت ہی مصلحت ہوتی ہے۔ دوم: بھی مسلمانوں کو مال کی حاجت ہوتی ہے، تا کہ وہ اس کے ذریعہ مضبوط ہوجا ئیں۔سوم: بھی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ ایک قوم کے شرسے مطمئن ہوکر دوسری قوم سے نمٹا جائے۔ سلح حدیبیہ میں یہی بات پیش نظر تھی۔

ويجب على الإمام أن يَنظر في أسباب ظهور شوكة المسلمين، وقطع أيدى الكفار عنهم، ويجتهد ويتأمل في ذلك، فيفعل ما أدّى إليه اجتهادُه، مما عُرِفَ هو أو نظيرُه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضى الله عنهم: لأن الإمام إنما جُعل لمصالح، ولاتتم إلا بذلك.

والأصل في هذا الباب سِيَرُ النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر حاصلَ أحاديثِ الباب، فنقول:

[۱] يجب أن يَشْحَنَ ثغورَ المسلمين بجيوش يَكُفُونَ من يليهم، ويُوَمِّرُ عليهم رجلاً شجاعًا، ذارأي، ناصحًا للمسلمين، وإن احتاج إلى حفرِ خندقٍ، أو بناءِ حصنٍ: فعله، كمافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الخندق.

[7] وإذا بعث سريةً، أُمَّرَ عليهم أفضلَهم، أو أنفعَهم للمسلمين، وأوصاه في نفسه، وبجماعة المسلمين خيرًا، كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

[٣] وإذا أراد الخروج للغزو: عَرَضَ جيشَه، ويتعاهد الخيلَ والرجالَ، فلا يقبل:

[الف] مَن دونَ خمس عشرة سنةً، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

[ب] والمُخَذِّلاً: وهو الذي يُفْعِدُ الناس عن الغزو.

[ج] ولا مُرْجِفًا: وهو الذي يُحَدِّثُ بقوة الكفار، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ، لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَازَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾

[د] والامشركا: لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنا النستعين بمشرك" إلا عند ضرورة، ووثوقٍ به.

[ه] ولا امراعة شابة يُخاف عليها، ويأذن للطاعنة في السن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سُليم ونسوةٍ من الأنصار، يسقين الماء، ويداوين الجرحي.

[٤] ويُعَبِّى الجيشَ ميمنةً وميسرة، ويجعل لكل قوم راية، ولكل طائفة أميرًا أو عريفًا، كما

- فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، لأنه أكثر إرهابًا، وأقربُ ضبطًا.
- [٥] ويُعَيِّنُ لهم شعاراً، يتكلمونه في البَيَاتِ، لئلا يقتل بعضُهم بعضًا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
- [٦] ويَخُرُجُ يومَ الخميس أو الاثنين، فإنهما يومانِ يُعرض فيهما الأعمال، وقد ذكرنا من قبل.
- [٧] ويكلِّفهم من السير ما يطيقه الضعيف، إلا عند الضرورة، ويَتَخَيَّرُ لهم من المنازل أصلَحها وأو فرها ماءً.
  - [٨] وينصب الحُرَّسَ والطلائِعَ إذا خاف العدوَّ.
  - [٩] ويُخفى من أمره ما استطاع ويُورِّي، إلا من ذوى الرأى والنصيحة.
- [١٠] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع الأيدى في الغزو" وسِرُّه: مابينه عمر رضى الله عنه: أن لا تلحقه حميةُ الشيطان، فيلحق بالكفار؛ ولأنه كثيرًا مَّا يُفضى إلى اختلاف بين الناس، وذلك يُخِلُّ بمصلحتهم.
  - [١١] ويقاتل أهل الكتاب والمجوسَ حتى يُسلموا، أو يعطوا الجزيةَ عن يدوهم صاغرون.
    - [١٢] والايقتل وليدًا، والا امرأةً، والا شيخًا فانيًا، إلا عند ضرورة، كالبّياتِ.
- [١٣] ولايقطع الشجر ولا يُحرِقُ، ولا يَعْقِرُ الدواب، إلا إذا تعينت المصلحةُ في ذلك، كالبُوَيْرَةِ قريةِ بني النضير.
  - [15] والأيَخِيْسُ بالعهد.
  - [١٥] ولا يُحبسُ البُرُدَ: لأنه سبب انقطاع المراسلة بينهم.
    - [١٦] ويخدع، فإن الحرب خُدعة.
- [١٧] ويهجم عليهم غارين، ويرميهم بالمنجنيق، ويحاصرهم، ويضيِّق عليهم؛ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّ ذلك، ولأن القتال لا يتحقق إلا به، كما لاحاجة إلى شرحه.
  - [1٨] ويجوز المبارزة بإذن الإمام لمن وَثِقَ بنفسه، كما فعل على وحمزة رضى الله عنهما.
- [١٩] وللمسلمين أن يتصرفوا فيما يجدونه هنالك من العلف والطعام، من غير أن يُخَمَّسَ، لأنه لو لم يُرَخَّص فيه لضاق الحال.
- [٧٠] فإذا أَسَرُوْا أسراءَ خُيَّرَ الإمامُ بين أربع خصال: القتلِ، والفداءِ، والمنّ، والإرقاقِ؛ يفعلُ

من ذلك الأحظ.

[٢١] وللإمام أن يعطيهم الأمان، والآحادهم، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾

وذلك: لأن دخولهم في الإسلام لايتحقق إلا بمخالطة المسلمين، ومعرفة حجتهم وسيرتهم، وأيضًا: فكثيرًا مَّا تقع الحاجة إلى تردد التجار وأشباههم.

[۲۲] ويصالحهم بمال، وبغير مال: فإن المسلمين ربما يضعفون عن مقاتلة الكفار، فيحتاجون إلى أن يأمنوا من شر قوم فيحتاجون إلى المال يَتَقَوُّوْن به، أو إلى أن يأمنوا من شر قوم فيجاهدوا آخرين.

ضروری الفاظی تشری : سِیْر قبی جمع ہے۔ پہلے اس کے معنی حم بی نظام اور جنگی اصول کے تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں: السّین و الصغیر اور السیر الکبیر اسی موضوع پر ہیں۔ اور جیسے سنن تر مذی کے ابواب السیر ان میں بھی بہی ابحاث ہیں ..... مُخذَلًا (اسم فاعل) خَدَّلَه : پہپائی اور جنگ بندی پر آمادہ کرنا ...... عَبَّی الجیش: تیار کرنا ..... السطلیعة: وثمن کی سپاہ کا اندازہ لگانے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے جیجی جانے والی فوج کی ٹکڑی ..... خواس (ش) بالعهد: عہدو پیان کی خلاف ورزی کرنا ،عہد شکنی کرنا ..... قول ہے: اُن لا تسلح قدہ النج ترجمہ: کہندلائق ہواس کو شیطانی غیرت ..... قوله: لآحادهم: کا عطف یُعطیهم کی ضمیر منصوب پر ہے۔ فصل کی وجہ سے عطف درست ہوا ہے۔

#### غنيمت ميں چوري: اُخروي سزا

تشريح:اس حديث ميں مال غنيمت ميں چوري كي تين سزائيں بيان كي گئي ہيں:

پہلی سزا: خائن: پُرائی ہوئی چیز کے ساتھ میدانِ قیامت میں آئے گا۔اوراس کی وجہ یہ ہے کیمل نفس کے ساتھ چیک جاتا ہے۔ پھراس میں جزاء کی شان پیدا ہوتی ہے،اورمجازات کامدارمما ثلت پر ہے،اس لئے مالِ غنیمت میں چوری کی سز ابصورتِ معصیت متمثل ہوگی۔ جیسے مال کی زکو ۃ ادانہ کرنے کی سز ابھی اسی طرح متحقق ہوتی ہے (رحمۃ اللہ ٣٨:٣) دوسر کی سز ا: چوری کی ہوئی چیز گردن پراٹھا کرآئے گا: جس کے بوجھ سے وہ تکلیف پائے گا۔ تیسر کی سز ا: جانوروں کا چلانا: جس سے لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کی تشہیر ہوگی ، اور وہ بر ملارسوا ہوگا۔

#### غنیمت میں چوری: دنیوی سزا

حدیث — رسول الله طِالِنْ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ فِر مایا: ''جبتم کسی آدمی کو پاؤ که اس نے مالِ غنیمت میں خیانت کی ہے تواس کا سامان جلادو، اور اس کی پٹائی کرو'' (مشکلوۃ حدیث ۳۱۳۳ باب التعذیر) اور حضرت ابو بکروغمرضی الله عنهمانے اس پرغمل کیا ہے (مشکلوۃ حدیث ۲۰۱۳) یعنی میخض همکن نہیں، نہ تیکم منسوخ ہے۔

تشری کے: میرزا چوری کرنے والے کیلئے زجروتو یہ ہے،اور دوسروں کیلئے سامانِ عبرت۔تا کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأأُلْفِينَ أحدَكم يجيئ يومَ القيامة: على رقبته بعيرٌ، له رُغاءٌ، يقول : يارسول الله! أَغِثْنِي، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتُك! "ونحو ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "على رقبته فرسٌ، له حَمْحَمَة، وشاة: له يُعَارُ، ونفس: لها صياحٌ، ورِقَاعٌ تَخْفِقُ"

أقول: الأصل في ذلك: أن المعصية تُتصوَّر بصورةِ ماوقعتْ فيه. وأما حملُه: فثقلُه، والتأذِّي به؛ وأما صوتُه: فعقوبتُه بإشاعة فاحشتِه على رء وس الناس.

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وجدتم الرجلَ قد غَلَّ في سبيل الله، فأُحْرِقوا متاعَه، واضربوه" وعمل به أبوبكر وعمر رضى الله عنهما.

أقول: سره: الزجر، وكَبْحُ الناس أن يفعلوا مثلَ ذلك.

تر جمہ:اس میں اصل بیہے کہ معصیت تصور کی جاتی ہے اس چیز کی صورت میں جس میں وہ واقع ہوئی ہے۔اور ر ہااس کا اٹھانا: تو وہ اس کا بو جھ ہے: اور اس سے تکلیف اٹھانا ہے۔اور رہی اس کی آ واز: تو وہ اس کی سزا ہے اس کے گناہ کی تشہیر کے ذریعیہ تمام لوگوں کے سامنے ۔ اور اس کا راز: تو تی ہے۔اور لوگوں کور و کنا ہے اس بات سے کہ وہ اس کے مانند کریں۔

لغات:الرُّغاء:اونٹ کی بلبلا ہٹ....الحَمْحَة: گھوڑے کا متوسط آ واز سے ہمہمہ..... الیَعَاد: بھیڑ بکری کی آ واز۔

## غنيمت كےاحكام

## <sup>'</sup>خمس کےمصارف

جواموال كفارسے حاصل ہوتے ہیں وہ دوسم كے ہیں:

ایک:مال غنیمت: یہوہ مال ہے جوغیر سلموں سے جنگ وقبال اور قہر وغلبہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا: مالِ فئی: بیدوہ مال ہے جوغیر سلموں سے جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ جیسے جزییہ خراج ( مال گذاری ) غیر مسلم تا جروں سے لی ہوئی چنگی ( ٹیکس ) وہ مال جو کفار سے مصالحت میں حاصل ہوا ہے، یا وہ جس مال کو گھبرا کرچھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔

پس مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے۔اوراس کوان مصارف میں خرچ کیا جائے جس کا تذکرہ سورۃ الا نفال کی آیت اہم میں ہے۔ارشاد پاک ہے:''اور یہ بات جان لو کہ جو چیز کفار سے بطور غنیمت تم کوحاصل ہوئی ہو:اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا پانچواں حصہ ہے اوراس کے رسول کے لئے ،اوررسول کے رشتہ داروں ،اور پنیموں اورغریوں اور مسافروں کے لئے''

تفسیر: مصارف خِمس میں کا ئنات کے خالق وما لک کا تذکرہ بطور توطئہ ہے۔ باقی مصارف کی تفصیل درج ذیل ہے:

(ا) خنیمت میں جو حصہ رسول اللہ طِلاَتُنگِیمُ کا تھا، آپُ پنی حیات میں اس میں سے اپنا اور اپنے اہل وعیال کا خرج کا لئے تھے۔ آپُ کی وفات کے بعد اب یہ حصہ مصالح مسلمین میں خرچ کیا جائے گا۔ اور جو کام زیادہ اہم ہوں ان میں کہ کیا جائے گا۔ اور جو کام زیادہ اہم ہوں ان میں کہ کیا جائے گا۔ گا۔ پھر دوسرے کا موں میں۔

۔ اورآپؓ کے قرابت داروں کا حصہ بنی ہاشم اور بنی المطلب کودیا جائے گا۔خواہ وہ غریب ہوں یا مالدار ، اورخواہ وہ مر دہویا عورت ۔ اوران میں جومقروض ہے ، یا شادی کرنا چاہتا ہے ، یا حاجت مند ہے اس کی اعانت کی جائے گی۔

- 🕾 ـــ اوریتیموں کا حصہ: ایسے بچوں پرخرچ کیا جائے جوغریب ہوں،اوران کا باپ وفات پاچکا ہو۔
- 👚 اورغریبوں اورسکینوں (اورمسافروں) کا حصہ:انہیں پرخرچ کیاجائے (اورمسافرسے مراد:وہ ہے جووطن

سے دور ہو، اور اس کو مال کی شدید حاجت پیش آگئی ہو)

رہی یہ بات کے تمس کے مذکورہ مصارف میں سے س مصرف میں کتنا خرج کیا جائے؟ تو یہ بھی امام کی صوابد ید پر موقوف ہے۔ وہ خوب خور کر کے طے کرے کہ زیادہ اہم کون ہے؟ اور کس مصرف میں کتنا خرج کرنا ہے؟ اور کس شخص کو کتنا دینا ہے؟

فائدہ: حفیہ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا خرج نہیں رہا۔ اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ نصرتِ قدیم کی بنا پر تھا، اس لئے وہ بھی نہیں رہا۔ البتہ مساکین اور حاجت مندوں کا جو حصہ ہے اس میں حضور ﷺ کے قرابت دار: مساکین واہل حاجت کو مقدم رکھا جائے گا (فوائد عثمانی)

واعلم: أن الأموال المأخوذة من الكفار على قسمين:

[١] ما حصل منهم بإيجاف الخيل والركاب، واحتمال أُعْبَاءِ القتال؛ وهو الغنيمة.

[٢] وماحصل منهم بغير قتال، كالجزية، والخراج، والعشورِ المأخوذةِ من تُجَّارهم، ومابذلوا صلحًا، أو هربوا عنه فزعًا.

فالغنيمة : تُخْمَسُ، ويُصرف الخُمُسُ إلى ما ذكر الله تعالى في كتابه، حيث قال: ﴿وَاعْلَمُولِ، وَلِذِى الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاءُ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِى الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِيْنِ، وابْنِ السَّبِيْلِ﴾

فيوضع سهمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدَه في مصالح المسلمين: الأهمِّ فالأهمِّ. وسهمُ ذوى القربى: في بنى هاشم وبنى المطلب: الفقير منهم والغنيِّ، والذكر والأنثى. وعندى: أنه يُخيَّرُ الإمام في تعيين المقادير، وكان عمر رضى الله عنه يزيدُ في فرض آل النبى صلى الله عليه وسلم من بيت المال، ويُعين المَدِيْنَ منهم، والناكحَ، وذا الحاجة.

وسهمُ اليتامي: لصغير فقير، لا أب له.

وسهم الفقراء والمساكين: لهم .

يُفَوَّضُ كُلَّ ذلك إلى الإمام، يجتهد في الفرض، وتقديم الأهم فالأهم، ويفعل ما أدى اليه اجتهاده.

ترجمہ: (۱) جو حاصل ہوا کفار سے گھوڑے اور اونٹ دوڑانے کے ذریعہ۔ اور جنگ کا بوجھ ڈھونے کے ذریعہ (اُوْجَفَ دابتَه: چوپائے کوتیز دوڑاناؤ جَفَ (ض)وَ جُفًا البعیر: اونٹ کودوڑانا ......العِبْءُ: بوجھ، جمع أعباء ..... المَدِيْن: قرض دار، جس کے ذمة رض ہو)

## غنيمت ميں سے انعام يا بخشش دينا

غنیمت کے باقی چاراخماس غانمین کے لئے ہیں۔اللہ پاک نے غانمین کو مخاطب کر کئے مس کو مذکورہ مصارف کے لئے خاص کیا ہے۔ باقی چاراخماس کا ذکر نہیں کیا۔اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ غانمین کاحق ہے۔لہذاوہ غانمین میں تقسیم کئے جائیں گے۔ مگر نقسیم سے پہلے امام :شکر کی حالت میں خوب غور کرے،اگر کسی کو انعام یا بخشش دینا مسلمانوں کی مصلحت سے ہم آ ہنگ ہو، تو باقی چاراخماس میں سے پہلے یہ کام کرے۔

اورانعام تین وجوہ سے دیاجا تاہے:

پہلی وجہ: امام دارالحرب میں داخل ہوا، اوراس نے کوئی سریہ بطور مثال کسی گاؤں پرحملہ کرنے کے لئے بھیجا، تو وہ جو غنیمت لائے گا: اس میں سے نمس نکالنے کے بعد: چوتھائی یا تہائی اس سریہ کو بطور انعام دیا جائے گا۔ باقی غنیمت میں شامل کرلیا جائے گا، جو یوری فوج پرتقسیم ہوگا، اوراس میں سے سریہ کوبھی حصہ ملے گا۔

فائدہ: اسسلسلہ میں نبی طِالِنُعِیکِم کا معمول بیتھا کہ جب لشکر آگے بڑھ رہا ہو، اور سریہ بھیجاجائے، تو اس کو چوتھائی
انعام دیتے تھے۔اور جب شکروا پس لوٹ رہا ہو، تو تہائی دیتے تھے (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۸ و ۲۰۰۸) اور پہلی صورت میں انعام
کم اس لئے دیا جاتا تھا کہ اس وقت سریہ میں نکلنے میں طبیعت پر بوجھ کم بڑتا ہے، اور شکر کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی
ہے۔اور جب لشکروا پس لوٹ رہا ہو، اس وقت سریہ میں نکلنے میں بوجھ زیادہ پڑتا ہے۔طبیعت پریہ بات شاق گذرتی ہے
کہ سب تو گھر جارہے ہیں، اور ہم کام پر! اور لشکر کی پشت پناہی بھی کم ہوجاتی ہے۔ضرورت پیش آنے پر لشکر جلدی سے
مدد کونہیں بہنچ سکتا، اس لئے انعام بڑھا دیا جاتا تھا (فائدہ تمام ہوا)

دوسری وجہ: امام اس شخص کے لئے جوکوئی ایسا کارنامہ انجام دے جس میں مسلمانوں کابڑا نفع ہو بمختتا نہ مقرر کر ہے۔ مثلاً کہے کہ جواس قلعہ پر چڑھ جائے اس کو بید یا جائے گا، یا جوکوئی قیدی پکڑلائے اس کو بید یا جائے گا، یا جوکوئی کا فرکوئل کرے اس کا سازوسا مان اس کو دیا جائے گا۔ پس اگر بیت المال سے بیا جرت دینا طے کیا ہے تو بیت المال سے دے، اورغنیمت میں سے دینا طے کیا ہے تو باقی چارا خماس میں سے دے۔

تیسری وجہ: کسی جنگ میں کوئی شخص بہا درانہ کارنامہ انجام دے، اوراس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پنچے تو امام اس کو انعام دے۔ جبیسا کہ غزوۂ ذی قر دمیں نبی سِلانیا ہِیم نے حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کو پیدل ہونے کے باوجود سوار اور پیدل دونوں کا حصد دیا تھا (مشکلوۃ حدیث ۳۹۸۹)

سلب (مقتول کاساز وسامان) قاتل کاحق کب ہے؟ — اس میں اختلاف ہے کہ مقتول کاساز وسامان قاتل کا حق ہے یاانعام؟ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک انعام ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک حق ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے نز دیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مقتول کا سامان قاتل کا حق اس وقت ہے جب امام جنگ سے پہلے اس کا اعلان کرے یا جنگ کے بعد بطور انعام دے یعنی اعلان یا دیئے بغیر اس کا استحقاق نہیں۔ غنیمت میں پیخشش دینا: جن کاغنیمت میں با قاعدہ حصہ نہیں ، اور ان کو بخشش دینا مصلحت کے موافق ہے، اس کو

بھی پہلے ہی اخماسِ اربعہ میں سے اٹھالے۔ یہ بخشش درج ذیل لوگوں کو دی جاتی ہے: میں جہاں جاتی ہے:

ا ۔ عورتوں کو: جن کی جنگ میں خدمات ہوں۔ مثلاً بیاروں کا علاج یا تیار داری کی ہو بفو جیوں کے لئے کھانا پکایا ہو، یا مجاہدین کے احوال کی خبر گیری کی ہو۔

۲ ۔۔۔ غلاموں، بچوں اوران ذمیوں کو جن کوامام نے جنگ میں شرکت کی اجازت دی ہو،اوران سے مجاہدین کو نفع حاصل ہوا ہو۔

مسکلہ:اگرغنیمت میں حاصل شدہ کسی چیز کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کسی مسلمان کا مال ہے،جس پردشمن نے قبضہ کرلیا تھا،تو وہ چیز ما لک کوویسے ہی لوٹادی جائے (مشکوۃ حدیث۲۰۰۰،۳۰۲)

وَيُقَسَّمُ أربعةُ أخماسه في الغانمين: يجتهد الإمامُ أولاً في حال الجيش: فمن كان نفلُه أو فقَ بمصلحة المسلمين نَفَّلَ له؛ وذلك بإحدى ثلاث:

[إحداها] أن يكون الإمامُ دخل دار الحرب، فبعث سرية تُغِيْرُ على قرية مثلاً، فَيُجْعل لها الربعُ بعد الخُمس، أو الشلثُ بعد الخُمس؛ فما قَدِمَتُ به السريةُ: رفع خُمُسَه، ثم أعطى السريةَ ربعَ ما غبر، أو ثلثه، وجعل الباقى في المغانم.

وثانيتها: أن يجعل الإمامُ جُعْلًا، لمن يعمل عملًا فيه غَناء عن المسلمين، مثلًا: أن يقول: من طلع هذا الحصن فله كذا، من جاء بأسير فله كذا، من قتل قتيلًا فله سلبه؛ فإن شرط من مال المسلمين أعطى منه، وإن شرط من الغنيمة أعطى من أربعة أخماس.

وثالثتها: أن يخص الإمامُ بعضَ الغانمين بشيئ لغنائه وبأسه، كما أعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع في غزوة ذى قَرَدٍ سهمَ الفارس والراجل، حيث ظهر منه نفع عظيم للمسلمين.

والأصح عندى: أن السَّلَب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام قبلَ القتال، أو تنفيله بعدَه. ويرفع ما ينبغي أن يُرْضَخَ دون السهم:

- [١] للنساء: يداوين المرضى، ويطبخن الطعام، ويُصلحن شأنَ الغزاة.
- [٢] وللعبيد، والصبيان، وأهل الذمة: الذين أَذِنَ لهم الإمامُ، إن حصل منهم نفع للغزاة.

وإن عشر على أن شيئًا من الغنيمة: كان مالُ مسلمٍ، ظَفَرَ به العدوُّ: رَدَّ عليه بلا شيئ.

لغات: نَفَل (ن) نَـفُلاً وَنَـفَل تـنفيلاً: حصه سے زائد عطیه دینا .....غبر: بـقـی ..... الـجُـعُل بحنتانه، مزدوری .....غناه: برُ انفع ..... رَضَخَ له: مال کا پچھ حصه دینا۔

## باقى غنيمت كى تقسيم

پھر باقی غنیمت ان لوگوں پڑتھیم کی جائے جومعر کہ میں شریک تھے۔گھوڑ سوار کے لئے تین جھے ہیں،اورپیادہ کے لئے ایک حصہ (مشکو قاحدیثے۔۳۹۸۷)

ملحوظہ: بیصاحبین اورجمہور کی رائے ہے۔اورامام اعظم رحمہاللہ کے نزدیک: گھوڑ سوار کے لئے دوجھے ہیں۔تیسرا حصہا گرامام بطورانعام دینا جاہے تو دیسکتا ہے۔اس کی کچھفصیل آگے آرہی ہے۔

شترسواروں اور تیراندازوں کا تھم: شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے ہیہ ہے کہ اگرامام مناسب سمجھے تو شترسواروں اور تیر اندازوں کو پیدل اڑنے والوں سے پچھزیادہ دے۔ اسی طرح عربی گھوڑوں کو جمی گھوڑوں پرتر جیج بھی دے سکتا ہے۔ ان کو پچھزیادہ دے۔ اور امام کو بیکام ذی رائے لوگوں کے مشورہ سے کرنا چاہئے۔ اور اس وقت کرنا چاہئے کہ مخالفت کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اس طرح نبی عِلاَیْ اَیْ اِیْمُ اور آپ کے اصحاب کے حربی معاملات میں اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے۔ مخالفت کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اس طرح نبی عِلاُ اُن اِیْمُ اور آپ کے اصحاب کے حربی معاملات میں اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے۔ وضاحت: رسول اللہ عِلاَیٰ اِیْمُ اُن مُن اللہ عَلیْ مُن نبیں کیا۔ اور مُنذر بن ابی حمیصہ وداعی ہمدانی رضی اللہ عنہ نے غیر عربی گھوڑوں کو حصہ کم دیا ہے۔ اور عربی گھوڑوں میں فرق نبیں کیا۔ اور مُنذر بن ابی حمیصہ وداعی ہمدانی رضی اللہ عنہ نے غیر عربی گھوڑوں کو حصہ کم دیا ہے۔ اور

مسئلہ: اور جس کوامیر نے نشکر کی مصلحت کے لئے بھیجا ہو، اس کو بھی باقاعدہ غنیمت میں سے حصہ دیا جائے۔اگر چہ وہ معرکہ میں شریک نہ ہوا ہو۔ جیسے پیام رسال، دشمن کی معلوت حاصل کرنے کے لئے فرستادہ اور جاسوں وغیرہ۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ نبی سِلٹھا ہیم کی صاحبز ادی اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اسخت علیل تھیں۔ان کی تیماداری کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدنیہ چھوڑا گیا تھا۔ چنا نچہ بدر کی غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا گیا۔

حضرت عمرضی الله عنه نے اس کو برقر اررکھا ہے (اصابہ:۵۰۳)

ثم يُقسم الباقي على من حضر الوَقْعَة: للفارس ثلاثةُ أسهم، وللراجل سهم. وعندى: أنه إن رأى الإمامُ أن يزيد لركبانِ الإبل أو للرُّماة شيئًا، أو يُفَضِّلَ العِرابَ على البراذين بشيئ دون السهم: فله ذلك، بعد أن يشاور أهلَ الرأى، ويكون أمراً لا يُختلَفُ عليه لأجله، وبه يُجمع اختلافُ سِيَرِ النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم فى الباب. ومن بعثه الأميرُ لمصلحةِ الجيش، كالبريد، والطليعة، والجاسوس: يُسْهَمُ له، وإن لم يحضر الوقعة كما كان لعثمان يوم بدر.

ترجمہ:واضح ہے۔البِر ﴿ فُون:غیر عربی گھوڑا۔

## مالِ فئی کے مصارف

اورفنی کی تقسیم کے طریقے مختلف رہے ہیں:

ا — رسول الله ﷺ کے پاس جب مالِ فئی آتا تو آپُّاسی دن اس کوتقسیم فر مادیتے: کنبہ دار کو دو جھے، اور مجر دکو ایک حصہ دیتے تھے(مشکلوۃ عدیث ۴۰۵۷)

۲ — حضرت ابوبکررضی الله عنه کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ آ زاداورغلام سب کودیتے تھے(رواہ ابوداؤد، جامع الاصول حدیث ۱۲۳۷)اور حاجت مندوں کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔

۳ — اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے با قاعدہ اس کے لئے رجس بنایا تھا۔اور اسلام کی طرف پیش قدمی کرنے اور حاجت مندوں کے لخاظ سے درجہ بندی کی تھی۔اور ہرایک کے وظائف کی تحدید بھی کردی تھی۔مثلًا:(۱) وہ لوگ جوقد یم الاسلام ہیں(۲) وہ لوگ جوسخت آزمائشوں سے گذرے ہیں(۳) وہ لوگ جوعیالدار ہیں(۲) اور وہ لوگ جوضر ورت مند ہیں (تفصیل

#### کے لئے دیکھیں ازالة الخفا۲۸:۲)

اور ضابطہ: اس قتم کے اختلاف میں بہ ہے کہ اس کو اختلاف اجتہاد پرمحمول کیا جائے۔اور بہ کہا جائے کہ ہرایک نے اس صلحت کو پیش نظر رکھا ہے جواس وقت اس کے سامنے آئی۔

وأما الفَىٰءُ: فمصرفه ما بين الله تعالى، حيث قال: ﴿مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُراى: فَلِللّهِ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِى الْقُرْبَى، وَالْمَسَاكِيْنِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴾ إلى قوله: ﴿رَءُ وْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ فللله، وللرّسُولِ، ولِذِى الله عنه قال: "هذه استوعبت المسلمين!" فيصرفه إلى الأهم، فالأهم وينظر في ذلك إلى مصالح المسلمين، لا مصلحته الخاصة به.

واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه: فأعطى الآهِلَ حَظَيْنِ، وأعطى الآغزَبَ حظا؛ وكان أبوبكر رضى الله عنه يقسم للحر وللعبد، يتوخّى كفاية الحاجة؛ ووضع عمر رضى الله عنه الديوان: على السوابق والحاجات: فالرجل وقِدَمُه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعيالُه، والرجل وحاجتُه؛ والأصلُ في كل ماكان مثلَ هذا من الاختلاف: أن يُحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد، فتوخّى كلِّ المصلحة بحسب ما رأى في وقته.

ترجمہ:اور حضرت عمرٌ نے رجسر بنایا تھا: سبقت کرنے والوں اور حاجوں کے اعتبار سے: پس آ دمی اور اس کی قدامت،اورآ دمی اور اس کی آزمائش،اورآ دمی اور اس کی خرورت — اور ضالطہ:ہراس اختلاف میں جواس طرح کا ہویہ ہے کہ اس پرمجمول کیا جائے کہ وہ کام اجتہاد کے طور پر کیا ہے۔ پس ہرایک نے مصلحت کا قصد کیا ہے اس طور پر جواس نے اس وقت میں دیکھی۔

 $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

## مفتوحه زمينول كاحكم

جن زمینوں پرمسلمانوں نے غلبہ پالیا ہے لینی جنگ کر کے ان کو فتح کیا ہے: ان کے بارے میں امام کوتین اختیار ہیں: ا — اگر چاہے توان کو غانمین میں بانٹ دے کہ وہ بھی مالِ غنیمت ہیں۔ ۲ — اور اگر چاہے توان کو مجاہدین کے لئے یعنی جہاد کی ضروریات کے لئے روک لے۔ رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں ایسا ہی کیا تھا۔ آدھی زمین غانمین میں بانٹ دی تھی۔اور آدھی جہاد کی اور مسلمانوں کی ضروریات کے لئے روک لی تھی۔اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عراق کی زمین روک لی تھی۔غانمین کے اصرار کے باوجودان ریقسیمنہیں کی تھی۔

س اوراگر جاہے توان میں ان کفار کو بسائے جوذمی بن کرر ہنا منظور کریں۔اوران سے خراج (لگان) وصول کرے۔

## جزبير كى مقدار

جب بمن والوں کے ساتھ جزیہ پرمصالحت ہوئی تو نبی طِلاَتُهِیَمُ نے حضرت مُعا ذرضی اللّہ عنہ کو بمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور حکم دیا کہ ہر بالغ شخص سے سالانہ ایک دیناریا آتی قیمت کامُعا فری کپڑا وصول کیا جائے۔ (مشکوۃ حدیث ۴۰۳۱) اور حضرت عمرضی اللّہ عنہ نے مالدار پر سالانہ اڑتالیس درہم ، اور متوسط حال پر چوبیس درہم ، اور کامدارغریب پر بارہ درہم جزیہ مقررکیا تھا (ازالة الحفاء ۲۹:۲ بحوالہ ام ابویوسٹ)

یہاں سے بیہ بات جانی گئی کہ جزید کی کوئی مقدار شرعاً متعین نہیں۔اس کی مقدار امام کی صوابدید پرموقوف ہے۔اسی طرح خراج (مالگذاری) کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں۔حالات کالحاظ کر کے لگان تعین کیا جائے۔اسی طرح ہراس معاملہ میں جس میں نبی ﷺ اور خلفائے راشدین کے طریقوں میں اختلاف ہے: یہی بات کہی جائے کہ وہ اجتہادی امور ہیں۔ اور ہرایک نے اپنے زمانہ کی مصلحت پیش نظر رکھی ہے۔

والأراضى التي غلب عليها المسلمون: للإمام فيها الخيار: إن شاء قسمها في الغانمين، وإن شاء أوقفها على الغزاة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر: قسم نصفها، ووقف نصفها، ووقف عمر رضى الله عنه أرض السواد، وإن شاء أسكنها الكفار، ذمةً لنا.

وأمر النبى صلى الله عليه وسلم معاذًا رضى الله عنه: أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عِدْلَه معافِرَ؛ وفرض عمر رضى الله عنه على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المعتمل اثنى عشر.

ومن هنا يُعلم أن قدرَه مفوَّض إلى الإمام، يفعل ما يرى من المصلحة، ولذلك اختلفت سير شير النبى صلى الله سير الحكم عندى في مقادير الخراج، وجميع ما اختلفت فيه سِير النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضى الله عنهم.

تر جمہ: واضح ہے۔و قف اور أو قف لغوی معنی میں ہیں۔اصطلاحی وقف مراز نہیں۔

## غنیمت اورفئی کی حلّت کی وجه

الله تعالی نے ہمارے نبی ﷺ کی امت کے لئے مال غنیمت وفئی کودووجہ سے حلال کیا ہے: پہلی وجہ: بیرہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کمزوری دیکھی پس اس کے لئے ان اموال کوحلال کیا۔مضمون متفق

، ہی رحبہ بیہ ہے مدہند علی ہوں ہے ہی اور معلق میں میں اسلامی ہے۔ علیبہ روایت میں آیا ہے (مشکلوۃ حدیث ۳۹۸۵)

دوسری وجہ: بیہ ہے کفنیمت فئی کی حلّت: ہمارے نبی ﷺ کی دیگرا نبیاعلیہم الصلوۃ والسلام پر،اورآ پ کی امت کی دیگرامتوں پر برتری کے لئے ہے۔ بیمضمون مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے(مشکوۃ حدیث ۵۷۴۸) اور مذکورہ دونوں وجہوں کی دلیلیں کتاب کی قسم اول،مبحث ۲ باب۲۰ حمۃ اللّه:۵۰٪ تا ۴۱۰ میں بیان ہو چکی ہے۔

وإنما أباح الله لنا الغنيمة والفيء : لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "لم تَحِلَّ الغنائم لأحدِ من قبلنا، ذلك: بأن الله رأى ضَعْفنا وعجزنا، فأحلَّها لنا" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فَضَّلَ أمتى على الأمم، وأحل لنا الغنائم" وقد شرحنا هذا في القسم الأول، فلانعيده.

ترجمہ: اور اللہ تعالی نے جائز کیا ہمارے لئے غنیمت فئی کو اُس وجہ ہے جو نبی ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔ چنا نجہ آپ نے فرمایا: ' نہیں حلال کی گئیں غنیمتیں ہم سے پہلے سی کے لئے: وہ جواز بایں وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری کمزوری اور ہماری عاجزی دیکھی، پس اس کو ہمارے لئے حلال کیا'' اور فرمایا: ' اللہ تعالی نے میری امت کو تمام امتوں پر برتری بخشی ہے، اور ہمارے لئے میری امت کو تمام امتوں پر برتری بخشی ہے، اور ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے کے جائے کہ کا اعادہ نہیں کرتے۔

## غنیمت فئی کےمصارف کی حکمتیں

ابھی غنیمت فئی کے جومصارف بیان کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ بیہ کہ غنیمت کا بڑا حصہ (چارا خماس) غانمین کے لئے ہے۔ اور فئی دیگر ملی اور ملکی کا مول کے لئے ہے۔ کیونکہ بیت المال میں تین قسم کے اموال جمع ہوتے ہیں: ایک: صدقات وعشر۔ دوم: مالِ غنیمت۔ سوم: مالِ فئی: جزیہ اور خراج وغیرہ۔ شریعت نے ان اموال کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ صدقات وعشر میں بنیادی اہمیت حاجت مندوں کو دی ہے نفیمت میں مجاہدین کو، اور اموالِ فئی میں ملکی اور ملی ضروریات کو شاہ صدقات و عشر میں ہیں، اور ان کی ضروریات کیا ہیں؟ پھر غنیمت میں غائمین کی ترجیح کی تین حکمتیں بیان فر ما کیں گے۔

کتی قسمیں ہیں، اور ان کی ضروریات کیا ہیں؟ پھر غنیمت میں غائمین کی ترجیح کی تین حکمتیں بیان فر ما کیں گے۔

## بیت المال کے بنیادی مقاصد

بیت المال کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں:

پہلامقصد:ایسےلوگوں کے بقاء کا سامان کرنا جن کے پاس کچھ ہیں۔ یا تو وہ لولے لنجے ہیں، یاکسی حادثہ کی بناپران کے مال کا صفایا ہو گیا ہے، یاوہ اپنے مال سے دور ہیں اوران کو حاجت در پیش ہے۔

دوسرامقصد: کفار کی ریشہ دوانیوں سے مملکت کی حفاظت کرنا۔سرحدوں کے سوراخ بند کرنا۔مجاہدین کے مصارف کا انتظام کرنا۔اور جہاد کے لئے ہتھیا راور گھوڑے تیار کرنا۔

تیسرامقصد جملکت کاداخلی نظم وضبط کرنا۔ پولس اورعد لیہ کے محکمے قائم کرنا۔ حدود جاری کرنا، اور محکمہ ٔ احتساب قائم کرنا۔ چوتھامقصد: دین وملّت کی بقاءاور ترقی پرخرچ کرنا۔ جیسے خطباء، ائمہ، واعظین اور مدرسین کا تقر رکرنا۔ پانچوال مقصد: مفادعامہ کے کام انجام دینا۔ جیسے نہریں اگارنا، اور بل تعمیر کرنا۔ اسی طرح کے اور بھی کام ہیں جن پرخرچ کرنا ضروری ہے۔

## ممالك كي قتمين اوران كي ضروريات

ممالک کی دوشمیں ہیں:ایک:وہ ممالک جن میں صرف مسلمان رہتے ہیں، جیسے تجاز، یاان میں مسلمانوں کی کثرت ہے۔دوم:وہ ممالک جن میں بڑی تعداد غیر سلموں کی ہے۔مسلمان بہزوراُن پرغالب آگئے ہیں، یا مصالحت کے ذریعہ ان پر قبضہ کیا ہے۔

دوسری قتم کے ممالک کا مزانیہ (بجٹ) بھاری ہوتا ہے۔ان ممالک کی بہت ضروریات ہوتی ہیں۔مثلاً: فوج تیار کرنا۔جنگی سامان مہیا کرنا۔عدلیہ کا انتظام کرنا۔ پولس اورسر کاری عملہ کا تقرر کرنا۔اور پہلی قتم کے ممالک میں بیسب انتظامات بہت زیادہ ضروری نہیں۔اس لئے ان کا مزانیہ ہلکا ہوتا ہے۔

## غنیمت میں غانمین کی ترجیح کی وجوہ

کیملی وجہ: شریعت کامنشایہ ہے کہ ہرشہر میں جو بیت المال اکٹھا ہوتا ہے، اس کو ضروریات کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ:

(الف) زکو ہ وعشر کے مصارف میں مختاجوں کا دوسروں سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔

(ب) اورغنیمت وئی میں فوج کی تیاری اور ملک وملّت کی حفاظت کاغرباء کی حاجت روائی سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔

چنانچیز کو ہ میں تیامی ، مساکین اور فقراء کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، اورغینمت وئی میں کم ۔ اور مجاہدین کا حصہ غنیمت وئی میں زیادہ رکھا گیا ہے، اورغینمت وئی میں تھے۔ اور عبیس رحمۃ اللہ ۲۰۲۶)
میں زیادہ رکھا گیا ہے، اورز کو ہ میں کم (شاہ صاحبؓ کے نزد کے مصارف زکو ہ آٹھ میں شخصر نہیں۔ دیکھیں رحمۃ اللہ ۲۰۲۶)

دوسری وجہ:غنیمت پاپڑ بیل کراور گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر حاصل کی جاتی ہے۔اور بیکارنامہ مجاہدین انجام دیتے ہیں۔پس ان کے دل اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں، جب اس کی تقسیم میں ان کے ساتھ ترجیحی معاملہ کیا جائے۔

تیسری وجہ: شریعت کے عمومی احکام میں عمومی احوال کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور فطری اور عقلی رغبتوں کو ملایا جاتا ہے۔ اور لوگوں کی صورتِ حال بیہ ہے کہ وہ جہاد میں اسی صورت میں رغبت کر سکتے ہیں جب کوئی مال بھی بدست آئے۔اس لئے لوگوں کی خواہش کا لحاظ کر کے غنیمت کے جارا خماس مجاہدین کے لئے ختص کئے گئے ہیں۔

اورفنی کے لئے بالفعل جنگ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ محض دبدبہ سے حاصل ہوتی ہے۔اس لئے اس کے مصارف میں فوج کا حصنہیں رکھا گیا۔وہ ملی اور ملکی ضرور توں کے لئے خاص کی گئی ہے۔اور الأهم فالأهم کے اصول سے خرج کی جاتی ہے۔

#### والأصل في المصارف:

[١] أن أمهاتِ المقاصدِ أمور:

منها: إبقاءُ ناسِ لايقدرون على شيئ: لزِمانةٍ، أو لا جُتِياح مالهم، أو بُعُدِه منهم.

ومنها: حفظ المدينة عن شر الكفار، بسدّ الثغور، ونفقاتِ المقاتِلة، والسلاح، والكُراع.

ومنها: تدبير المدينة وسياستُها: من الحِراسة، والقضاء، وإقامة الحدود، والحِسْبة.

ومنها: حفظ الملة بنصب الخطباء، والأئمة، والوُعَّاظ، والمدرسين.

ومنها: منافع مشتركة، ككرى الأنهار، وبناء القناطر ونحو ذلك:

[٢] وأن البلاد على قسميس: قسم: تجرَّد لأهل الإسلام، كالحجاز، أو غلب عليه المسلمون؛ وقسمٌ: أكثرُ أهله الكفار، فغلب عليهم المسلمون؛ وقسمٌ: أكثرُ أهله الكفار، فغلب عليهم المسلمون بعَنْوة، أو صلح.

والقسم الثانى: يحتاج إلى شيئ كثير من جمع الرجال، وإعداد آلات القتال، ونصب القضاة والحرس والعمال؛ والأول: لا يحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة.

وأراد الشرعُ أن يُوزَّعَ بيتُ المال المجتمعُ في كل بلاد على ما يلائمُها، فجعل:

[الف] مصرف الزكاة والعشر: مايكون فيه كفايةُ المحتاجين أكثرَ من غيرها.

[ب] ومصرف الغنيمة والفيء: مايكون فيه إعدادُ المقاتِلة وحفظُ الملة وتدبير المدينة أكثر.

ولذلك جعل سهم اليتامى والمساكين والفقراءِ من الغنيمة والفيء أقلَّ من سهمهم من الصدقات؛ وسهم الغزاة منهما أكثر من سهمهم منها.

ثم الغنيمة: إنما تحصل بمعاناة وإيجاف خيل وركاب: فلا تطيب قلوبُهم إلا بأن يعطوا منها.

والنواميسُ الكلية المضروبةُ على كافَّة الناس: لابد فيها من النظر إلى حال عامة الناس، ومن ضَمِّ الرغبة الطبيعية إلى الرغبة العقلية، ولايرغبون إلا بأن يكون هناك مال يجدونه بالقتال، فلذلك كان أربعة أحماسها للغانمين.

والفيءُ: إنها يحصل بالرُّعب، دون مباشرة القتال: فلا يجب أن يصرف على ناس مخصوصين، فكان حقُّه: أن يُقَدَّمَ فيه الأهم فالأهم.

ترجمہ:اور بنیادمصارف میں:(۱) یہ ہے کہ امہاتِ مقاصد چندامور ہیں:ازانجملہ:ایسے لوگوں کوزندہ رکھنا ہے جوکسی چیز پر قادر نہیں:ایا بیج ہونے کی وجہ سے، یا ان کے مال کا صفایا ہوجانے کی وجہ سے، یا مال کے ان سے دور ہونے کی وجہ سے جو کسی جیز پر قادر نہیں: ایا بیج ہونے کی وجہ سے بیا ان کے مال کا صفایا ہوجانے کی وجہ سے، یا مال کے ان سے دور ہونے کی وجہ سے اور از انجملہ: کفار کے شرعے مملکت کی حفاظت ہے: سرحدوں کو بند کرنے کے ذریعہ،اور مجاہدین کے خرچوں کے ذریعہ، اور مجاہدین کے خرچوں کے ذریعہ، اور مجاہدین اور دور کا جراء،اور محکمہ ہوا سلامی حکومتوں میں زندگی کے معاملات و آداب کی نگرانی کے لئے ہوتا ہے اس اختساب کا قیام (المبحد سبنہ: اختسابی محکمہ جو اسلامی حکومتوں میں زندگی کے معاملات و آداب کی نگرانی کے لئے ہوتا ہے اس نظام کے خت اشیاء کے نرخوں کی نگرانی ،اور نماز وغیرہ عبادات کی پابندی کر انا اور فواحش و منکرات کی روک تھام کرنا آتا ہے) فظام کے خت اشیاء کہ نمادعامہ کے کام کرنا: جیسے نہروں کی کھدائی ،اور علی المحدود اور از انجملہ: مفادعامہ کے کام کرنا: جیسے نہروں کی کھدائی ،اور پل تعمیر کرنا — اور اس قسم کے امور۔

کو ذریعہ — اور از انجملہ: مفادعامہ کے کام کرنا: جیسے نہروں کی کھدائی ،اور پل تعمیر کرنا — اور اس قسم کے امور۔

(۲) اور (مصارف میں بنیاد) یہ ہے کہ مما لک کی دوشمیں ہیں: ایک: وہ مما لک جومسلمانوں کے لئے فارغ ہیں، جیسے حجاز، یاان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اور دوسری قتم: وہ مما لک جن کے بیشتر باشندے غیرسلم ہیں۔ پس ان پر مسلمان به زور غالب آگئے، یاصلح کے ذریعہ اور شم ثانی: بہت چیزوں کی مختاج ہے یعنی فوج جمع کرنا، اور جنگ کے آلات تیار کرنا۔ اور قاضوں اور چوکیداروں اور کارندوں کو مقرر کرنا۔ اور شم اول: ان چیزوں کی کامل وکمل طور پر مختاج نہیں۔

(غنیمت میں غانمین کی ترجیح کی پہلی وجہ) اور شریعت نے چاہا کہ وہ بیت المال جوتمام شہروں میں اکھا ہونے والا ہے: اُن کا موں پر تقسیم کیا جائے جو بلاد کے ملائم (مناسب وموافق) ہوں۔ پس مقرر کیا: (الف) زکوۃ وعشر کا مصرف: وہ جس میں مختاجوں کی کفایت زیادہ ہوتی ہے کفایت کے علاوہ سے یعنی بقدر کفاف ہی ان کے گذارے کا سامان کرنا مقصود ہوتا ہے (ب) اورغنیمت وئی کا مصرف: وہ جس میں فوجیوں کو تیار کرنا ، اور ملّت کی حفاظت اور مملکت کی صیانت زیادہ ہوتی ہے — اوراسی وجہ سے تیبیوں ، اور مسکینوں اور فقیروں کا حصہ غنیمت وئی میں کم رکھا ،صدقات میں ان کے حصہ سے ۔ اور مجاہدین کا حصہ غنیمت وئی میں زیادہ مقرر کیا ،صدقات میں ان کے حصہ سے ۔ اور گوڑے اور اونٹ دوڑ انے ہی سے حاصل ہوتی ہے ۔ پس مجاہدین کے دل خوش نہیں ہوں گے مگر بایں طور کہ وہ دیئے گھوڑ ہے اور اونٹ دوڑ انے ہی سے حاصل ہوتی ہے ۔ پس مجاہدین کے دل خوش نہیں ہوں گے مگر بایں طور کہ وہ دیئے جائیں غنیمت میں سے ۔ ( تیسری وجہ ) اور تو انین کلیے جو تمام لوگوں پر مقرر کئے جاتے ہیں: ضروری ہے ان میں عام جائیں غنیمت میں سے ۔ ( تیسری وجہ ) اور تو انین کلیے جو تمام لوگوں پر مقرر کئے جاتے ہیں: ضروری ہے ان میں عام

لوگوں کی حالت کی طرف نظر کرنا، اور فطری رغبت کوعقلی رغبت کے ساتھ ملانا۔ اور عام لوگ رغبت نہیں کریں گے مگر بایں طور کہ وہاں (جہاد میں) کوئی مال ہو، جس کووہ جنگ کے ذریعہ پائیں۔ پس اس وجہ سے غنیمت کے چارخمس غانمین کے لئے ہیں ۔ اور فئی: دبد بہ ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، نہ کہ بالفعل جنگ کرنے کے ذریعہ: پس ضروری ہے کہ وہ خرج کی جائے مخصوص لوگوں پر۔ پس فئی کاحق تھا: کہ اس میں الأھم فالأھم کومقدم کیا جائے۔

W .

## تخمس اوراس کےمصارف کی حکمتیں

## مشروعیت خمس کی وجه

خمس کے سلسلہ میں بنیادی بات ہے ہے کہ''غنیمت کا چوتھائی'' لینے کا جاہلیت میں عام دستورتھا۔قوم کا سرداراوراس کا خاندان بیہ مال وصول کیا کرتا تھا۔اور بیہ بات ان کے اذہان میں مرتکز ہو پچکی تھی۔وہ اس لینے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ان کا ایک شاعر فخر بیہ کہتا ہے:

اور ہر غارت لوٹ میں ہمارا چوتھائی ہے خواہ وہ نجد میں ہو، خواہ تہاموں میں چنانچہاللہ تعالی نے ملک وملت کی ضروریات کے لئے مالِ غنیمت کاخمس مشروع کیا۔ اور یہ تشریع عربوں کے تصورات کے مطابق تھی۔ اوراس کی نظیرانبیاء کیہم السلام کی شریعتیں ہیں۔ان میں بھی لوگوں میں شائع ذائع باتوں کا لحاظ رکھا گیاہے (تفصیل کے لئے دیکھیں فتم اول، مجٹ ۲ باب مرحمۃ اللہ ۹۳:۹۳)

# خمس میں رسول اللہ حَلاقِيَا لِمْ كَا حصه ركھنے كى وجبہ

زنانهٔ جاہلیت میں'' غنیمت کا چوتھائی'' قوم کا سرداراوراس کا خاندان دووجہ سے وصول کیا کرتا تھا۔ایک: رفعتِ شان کے لئے ۔دوسرے:اس لئے کہ سردارعام لوگوں کے کام میں مشغول ہوتا ہے،اورا پنی ضروریات کمانے کے لئے فارغ نہیں ہوتا۔اوراس کے مصارف بھی زیادہ ہوتے ہیں،اس لئے وہ یہ مال وصول کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی دووجہ سے خمس میں رسول اللہ طِلاَتِیا گیا گیا کے عصم مقرر کیا:

پہلی وجہ: آپﷺ بھی لوگوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔اپنے گھر والوں کی ضرور بات کمانے کے لئے فارغ نہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ آپؓ کے مصارف مسلمانوں کے مال میں ہوں۔

دوسری وجہ: مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوتی تھی وہ نبی ﷺ کی دعااور آپ کے اُس رعب کی وجہ سے ہوتی تھی جو اللہ تعالی نے آپ کوعنایت فر مایا تھا۔ آپ کاارشاد ہے: نُصر تُ بالسر عب: میں رعب سے مدد کیا گیا ہوں (نسائی ۳:۲

كاب الجهاد) پس كويا آئي مرمعركه مين موجود بين -اس كئے مرخس مين آئي كا حصدركھا كيا ہے-

# تخمس میں ذوی القربی کا حصہ رکھنے کی وجہہ

جاہلیت میں مرباع (چوتھائی) میں سردارِقوم کا خاندان بھی شریک وسہیم ہوتا تھا۔ چنانچیٹس میں رسول الله طِلاہِ اللهِ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی دووجہ سے مقرر کیا گیا:

پہلی وجہ — نصرت وحمایت — آپ کے خاندان نے آپ کی حفاظت کی تھی۔ جب وہ مسلمان نہیں تھاس وقت بھی نصرت میں کمر بستہ تھے۔ اور بیر حمایت عبدِ مناف کے دولڑکوں کی اولاد نے کی تھی۔ چنانچہ آپ نے بنو ہاشم اور بنومطلب ہی کوذوی القربی کا حصہ دیا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے توان کی حمیت وحمایت اور نصرت واعانت میں اضافہ ہوگیا۔ نبیم غیرت کے ساتھ دین غیرت بھی شامل ہوگئ ۔ کیونکہ اب ان کے لئے حضرت محمد میں انتھا کے دین کے علاوہ کوئی فخر باقی نہیں رہاتھا۔

دوسری وجہ — رفعت ِشان — زمانۂ جاہلیت میں جو چوتھائی غنیمت وصول کی جاتی تھی اس میں رفعت ِشان اورا پنا امتیاز قائم کرنا بھی مقصود ہوتا تھا۔ ذوی القربی کاخمس میں حصہ رکھنے میں یہ پہلوبھی پیش نظر ہے۔اوریہ کوئی شخصی مصلحت نہیں ، بلکہ ملی مصلحت ہے۔ جب علماء وقراء کی تعظیم وتو قیر سے ملت کی شان بلند ہوتی ہے تو صاحبِ ملت کے رشتہ داروں کی تو قیر و تعظیم سے بدرجہ ٔ اولی ملت کی شان بلند ہوتی ہے۔

## خمس میں مساکین ،مسافراوریتامی کا حصہ رکھنے کی وجہ

تخمس میں مساکین، مسافراوریتا می کا حصدان کی حاجت مندی کی بناپر رکھا گیاہے۔ صدقات وعشر کے مصارف میں تو ان کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے اورغنیمت فئی میں بھی ان کونظرا نداز نہیں کیا گیا۔ اور سورۃ الحشر میں اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان مختاجوں کافئی میں حصداس لئے رکھا گیاہے کہ اموالِ فئی مالداروں کے درمیان دست گرداں ہوکر ندرہ جا کیں، جن سے سرمایہ دارمز بے لوٹیں اورغریب فاقوں مریں!

### خس:مصارف خسہ کے ساتھ خاص نہیں

اور بیہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نُخس سے مؤلفۃ القلوب اوران کے علاوہ کو بھی دیا ہے۔ پسُخمس مذکورہ مصارفِ خسبہ کے ساتھ خاص نہیں۔اور ذکر میں ان کی تخصیص تین وجہ سے کی گئی ہے۔

پہلی وجہ:اہتمام شان کے لئے ان کا تذکرہ کیا گیاہے کہ مصارفِ خِس میں ان کواولیں اہمیت دی جائے۔ دوسری وجہ: مختاجوں کا تذکرہ کرنے سے لوگوں کو بیتا کید کرنامقصود ہے کہ مالدارخمس فئی کودست گردچیز نہ بنالیں۔

بلکہ حاجت مندوں کا بھی حق ادا کریں۔

تیسری وجہ: اگر مصارف میں صرف رسول اللہ طِلاَیْھِیَا اور آپ کے رشتہ داروں کا ذکر کیا جاتا تو بد گمانی کرنے والوں کو بد گمانی کا موقع ملتا کہ یہ بھی جاہلیت کے مر باع والا چکر ہے۔ جب ان کے ساتھ محتاجوں کا بھی تذکرہ کیا تو یہ بات واضح ہوگئ کہ یہ کی مصالح کے لئے ہے۔

فائدہ: پیجوفر مایا کہ رسول اللہ طِلِیْ اَیْ اِیْ اِیْ اِیْ اِیْنِی اِیْنِی اِیْنِی اِیْنِی اِیْنِی اِیْنِی اِی کی تقسیم کی طرف اشارہ ہے۔ مگر اس موقع پر آپ نے جو پچھ مؤلفۃ القلوب کو دیا تھا: وہ ٹمس سے دیا تھا: اس کی کوئی صراحت نہیں۔ بلکہ بظاہروہ مجموعہ غنیمت سے یااخماس اربعہ سے دیا تھا۔ اور اسی وجہ سے انصار کونا راضکی ہوئی تھی۔ اور آپ نے ان کی دلداری کی تھی۔ اگر ٹمس سے دیا ہوتا تو انصار کی ناراضگی کی کوئی وجہ بیں تھی ٹیس میں تو غانمین کاحق ہی نہیں۔ واللہ اعلم

والأصل في الخُمُس: أنه كان المِرْبَاعُ عادةً مستمرةً في الجاهلية، يأخذه رئيسُ القوم وعصبتُه، فتمكَّن ذلك في علومهم، وماكادوا يجدون في أنفسهم حرجًا منه، وفيه قال القائل: وإنَّ لنا المِرْبَاعَ من كلّ غارةٍ تكون بنَجْدٍ، أو بأرض التهائم

فشرع الله تعالى الخمس لحوائج المدينة والملَّة، نحوًا مماكان عندهم، كما أُنزل الآياتُ على الأنبياء عليهم السلام نحواً مما كان شائعًا ذائعًا فيهم.

وكان المِرْبَاعُ لرئيس القوم وعصبتِه، تنويها بشأنهم، ولأنهم مشغولون بأمر العامة، محتاجون إلى نفقاتٍ كثيرة، فجعل الله الخمس.

[۱] لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه عليه السلام مشغول بأمر الناس، لا يتفرغ أن يكتسب لأهله، فوجب أن تكون نفقتُه في مال المسلمين؛ ولأن النصرة حصلت بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم، والرعب الذي أعطاه الله إياه، فكان كحاضِر الوقعة.

[۲] ولذوى القربى: لأنهم أكثرُ الناس حميَّةً للإسلام، حيث اجتمع فيهم الحميةُ الدينية إلى الحمية النسبية، فإنه لافخرلهم إلا بعلو دين محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولأن فى ذلك تنويه أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم، وتلك مصلحة راجعةٌ إلى الملة؛ وإذا كان العلماءُ والقراءُ: يكون توقيرُهم تنويها بالملة: يجب أن يكون توقيرُ ذوى القربى كذلك بالأولى.

[٣] وللمحتاجين: وَضَبَطَهم بالمساكين، والفقراء، واليتامي.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبُهم وغيرَهم من الخمس: وعلى هذا فتخصيصُ هذه الخمسة بالذكر: للاهتمام بشأنها، والتوكيد: أن لايتَّخِذَ الخمسَ والفيءَ

أغنياؤُهم دُوْلَةً، فَيُهْمِلُوْا جانبَ المحتاجين، ولسَدِّ بابِ الظن السِّيِّئِ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقرابتِه.

ترجمہ: اور نمس میں بنیادی بات: یہ ہے کہ مالی غنیمت کا چوتھائی لینا جاہلیت میں عادتِ مسمرہ تھی۔ اس کوقوم کا سردار اوراس کا خاندان لیا کرتا تھا۔ پس اس بات نے ان کے علوم (تصورات) میں جگہ پکڑئی تھی۔ اوروہ قریب نہیں تھے کہ اس سے اپنے دلوں میں کوئی تگی پائیں۔ اور اس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے: (شعر) اور بیشک ہمارے لئے ہر لوٹ میں سے چوتھائی ہے، وہ نجد کے علاقہ میں ہویا تہامہ میں ۔ پس اللہ تعالی نے مس شروع کیامات ومملکت کی ضروریات کے لئے، ماننداس کے جوان کے زدیک تھا یعنی وہ چوتھائی لیتے تھے اللہ نے بھی ویساہی مقرر کیا۔ اور ان سے کم مقرر کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاع کی اسلام پراحکام اتارے ہیں اس قبیل سے جوان میں شائع ذائع تھے۔

اور چوتھائی قوم کے سرواراوراس کے خاندان کے لئے تھا:ان کی شان بلندگر نے کے طور پر،اوراس لئے کہ وہ عام اور چوتھائی قوم کے سرواراوراس کے خانج ہیں۔ پس اللہ تعالی نے مسم مقرر کیا:(۱)رسول اللہ علی اللہ تعالی نے مسمون کے اس بین اللہ تعالی نے مسلم مقرر کیا:(۱)رسول اللہ علی بین کا رخ بین اللہ تعالی نے کہ الوں کے لئے کہ آپ بین خاری ہے کہ آپ کا خرج مسلمانوں کے مال میں ہو (ب) اوراس لئے کہ فرخ حاصل ہوتی ہے نی علی تھا۔ کہا کہ یہ عمر کہ میں موجود کی طرح سے سے ناوی ہوتی ہے نی علی تھا۔ کہا آپ کہ دعا ہے، اوراس رعب کے ذرایعہ جواللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا۔ پس آپ معر کہ میں موجود کی طرح سے سے (۲) اور آپ کے دراستہ داروں کے لئے:(الف) اس لئے کہ وہ لوگوں میں زیادہ شے اسمام کے لئے غیرت کے اعتبار سے، با میں طور کہ کہا ہوگئی تھی ان میں و نی غیرت نہیں غیرت کے ساتھ کہا تھا۔ پس بیشک کوئی اخر نہیں تھا ان کے لئے مگر محمد علی تعلی ہوگئی تھی کہ دین کی سربلندی سے ۔ (ب) اوراس لئے کہاس میں نبی کریم علی تھی کے گھروالوں کی شان بلند کرنا ہے۔اوروہ ایک مسلمت کی سربلندی سے ۔ اور جبکہ علماء اور گر اء:ان کی تو قیر وقطیم ملت کی شان بلند کرنا تھی اور قراء اور گر اعتبار سبیل کا ذکر ہے) ۔ اور حقیق خابت ہوا ہے کہ نبی ذوی القربی کو قیر بدرجہ اوراس کے علاوہ کوئیس ہے، بلکہ ابن اسبیل کا ذکر ہے) ۔ اور حقیق خابت ہوا ہے کہ نبی کی مساکس اور فنی کو دست گردال پیز ذریعہ کی شان کے اہمام کی وجہ سے ہے (۲) اوراس بات کی تا کید کے طور پر ہے کہان کے مالداؤ مس اور فنی کو دست گردال پیز (جو چیز گردش کرتی رہے) اور اس کے حقی جوں کی جانب را کھاں کردیں (۳) اور بر کمانی کے درواز ہے کو بند کرنے کے نبی علی ہورائی کے درواز روں کے حقل ہے۔

☆

☆

☆

### غنیمت سے جھوٹے بڑے عطیات دینے کی وجہ

پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ بڑے لئکر (جیش) میں سے جو چھوٹالٹکر (سریہ) بھیجاجا تا ہے،اوروہ جوغنیمت لاتا ہے،اس میں سے خمس نکالنے کے بعد باقی کا چوتھائی یا تہائی سریہ کوبطور انعام دیا جا تا ہے۔اور جنگ میں جوعورتیں اور غلام وغیرہ خدمات انجام دیتے ہیں ان کوبھی کچھ دیا جا تا ہے، یہ چھوٹے بڑے انعامات وعطیات اس کئے دیئے جاتے ہیں کہ اکثر انسان خطرناک کام کسی امید برہی انجام دیتے ہیں۔یہ لوگوں کی عادت اور فطرت ہے، جس کی رعایت ضروری ہے۔

#### گھوڑسوار کا تہرا حصہ ہونے کی وجہ

شریعت نے گھوڑ سوار کے لئے تین جھے،اور پیادے کے لئے ایک حصداس لئے مقرر کیا ہے کہ جنگ میں گھوڑ سوار سے مجاہدین کو بہت زیادہ نفع پہنچتا ہے۔اوراس کا خرچ بھی بہت ہوتا ہے۔اور گھوڑ سوار کا جی بھی جھی خوش ہوتا ہے جب اس کو پیادے سے تہرادیا جائے۔اس سے کم میں وہ راضی نہیں ہوتا۔عرب وعجم کے تمام گروہ:ان کے احوال وعادت کے اختلاف کے باوجوداس پر شفق ہیں۔

فائدہ: پہلے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بیا ختلافی مسئلہ ہے۔ ائمۃ ثلاث اورصاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک گھوڑ سوار کا تہراحصہ ہے۔ اورامام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک دُوہرا۔ اور بیا ختلاف روایات میں اختلاف کی بناپر پیدا ہوا ہے۔ جمہور کا مستدل: حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما کی متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ عِلاَیٰ اللہ عِنہ اوراس کے گھوڑ ہے کے لئے استان حصرت کا لے۔ ایک حصہ اس کے لئے ، اور دو حصاس کے گھوڑ ہے کے لئے (مشکلاۃ حدیث ۱۹۸۷) اورامام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل: حضرت جمع بن جاربیرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کی غنیمت اصحاب حدیبیہ تقسیم کی گئی۔ آپ نے غنیمت کے اٹھارہ حصے کئے (پھر ہر حصہ کے سوحصے کئے، پس کل اٹھارہ سوحصے ہوئے) اور لشکر پندرہ سوتھا، جس میں تین سو گھوڑ سوار تھے۔ پس گھوڑ سوار کو دو حصاور پیاد کو ایک حصہ دیا (مشکلاۃ حدیث ۲۰۰۹) بیروایت ابوداؤد کی ہے۔ اورامام ابوداؤد درحمہ اللہ نے اس روایت پر جوتیمرہ کیا ہے کہ حدیث میں وہم ہے۔ گھوڑ سواروں کی تعداد تین سونہیں، بلکہ دوسوشی۔ یہ بات خود کل نظر ہے۔ اول اس وجہ سے کہ بیا لیک دعوی سے کہ گھوڑ سواروں کی تعداد دوسوشی۔ بیدوی دیل کا محتاج سے۔ اور کوئی دلیل اس پر قائم نہیں کی گئی اوراصحاب حدیبیہ کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ بات خود کل لی جائے تو بھی حساب نہیں بیٹھے گا۔ حصوں کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ بات نی بیات خود کی دلیل اس برقائم نہیں بیٹھے گا۔ حصوں کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ بات نیا نہیں بیٹھے گا۔ حصوں کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ بات کسلیم کر لی جائے تو بھی حساب نہیں بیٹھے گا۔ حصوں کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ بات کی میں بہت اختلاف ہے۔ بات کی سے سائی کی سے کہ میں بہت اختلاف ہے۔ بات کی سے سائی کئی اور اس کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ بات کی سے سائی کئی اور اس کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ بات کی سے سائی سورت ان بیات کھوڑ سواروں کی تعداد میں روایات میں بیات اختلاف ہے۔ باتا بیات کی تعداد میں روایات میں بیات اختلاف ہے۔ باتا بیات کی سورت ان بیات کو کی ہے۔ باتا بیات کی سورت ان بیات کی سورت ان بیات کی سورت ان بیات کی سورت ک

اس سلسلہ میں روایتی اور اسنادی بحث بہت طویل ہے۔اعلاءاسنن (۱۵۲:۱۲ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔اس مسئلہ میں شارح کا رحجان اس طرف ہے کہ گھوڑ سوار کا دُوہرا حصہ تو اس کاحق ہے۔اور تیسرا حصۂ فل (انعام) ہے جو گھوڑ وں کی کارکردگی اورامیرکی صوابدید پرموقوف ہے۔ اوراس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل حضرت منذربن ابی حمیصہ رضی اللہ عنہ نے شام میں ایک غنیمت تقسیم کی تو گھوڑ ہے کوا یک حصہ، اور سوار کوا یک (کل دو حصے) دیئے۔ بیہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس کو درست قر ار دیا۔ بیوا قعہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کتاب الخراج میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ اس روایت سے دوبا تیں واضح ہوتی ہیں: اول: یہ کہ حضرت مرضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ دوسری: حضرت عمر شما اس مند گئی ہے تقسیم خلاف میں مندر گئی ہے تقسیم کونا فذکر نااس بات کی دلیل ہے کہ گھوڑ ہے کا حصہ در حقیقت ایک ہی ہے۔ دوسر اانعا می ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

وإنما شُرعت الأنفالُ والَّارْضَاخُ: لأن الإنسان كثيرًا مَّا لايُقْدِم على مهلكةٍ إلا لشيئ يطمع فيه؛ وذلك ديدنٌ وخُلُقٌ للناس، لابد من رعايته.

وإنما جُعل للفارس ثلاثةُ أسهم، وللراجل سهمٌ: لأن غناءَ الفارس عن المسلمين أعظمُ، ومؤنته أكثرُ؛ وإن رأيتَ حالَ الجيوش: لم تُشَكِّكُ أن الفارس الايطيب قلبه، والا تكفى مؤنته إذا جُعلت جائزتُه دون ثلاثةِ أضعافِ سهمِ الراجل، الايختلف فيه طوائف العرب والعجم، على اختلاف أحوالهم وعاداتهم.

ترجمہ: اور بڑے عطیے اور چھوٹے عطیے اس کئے مشروع کئے گئے ہیں کہ انسان بار ہاہلاکت پر پیش قدمی نہیں کرتا گرکسی الیسی چیز کی وجہ ہے جس کا وہ امید وار ہو۔ اور بیلوگوں کی عادت اور اخلاق ہیں، جس کی رعایت ضرور ک ہے ۔۔۔ اور سوار کے لئے تین حصاور بیادہ کے لئے ایک حصہ اسی لئے مقرر کیا ہے کہ سوار کا نفع مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ ہے۔ اور اس کا خرچ ( بھی ) زیادہ ہے۔ اور اگر آپ شکروں کا حال دیکھیں تو آپ شکن نہیں کریں گے کہ گھوڑ سوار کا دل خوش نہیں ہوتا ، اور اس کا خرچ ہور انہیں ہوتا جبکہ اس کا انعام پیادے کے جھے کے تین گناہ سے کم قرار دیا جائے۔ نہیں اختلاف کے باوجود (السر صفحہ نے تھوڑ اعطیہ، تھوڑ اعطیہ، تھوڑ کی چیز ۔۔۔۔۔ اللّٰ اللّٰہ الل







غیرسلموں سے جزیرۃ العرب خالی کرنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله مِیالینیایَا بی آخری حیات میں فرمایا:''اگر میں زندہ رہاتوان شاءالله یہود ونصاری کو جزیرۃ العرب سے باہر کرونگا'' (مشکلوۃ حدیث ۴۵۳) حدیث (۲) — حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله میلانی آیا نے تین وسیتیں فرمائی ہیں۔ان میں سے ایک بیہ ہے:''مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دؤ' (مشکوۃ حدیث ۴۰۵۲)

تشریکی:غیرسلموں سے جزیرۃ العرب کاتخلیہ تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ: آنخضرت ﷺ بات جانتے تھے کہ زمانہ ہمیشہ ایک حالت پرنہیں رہتا ہمی اسلام کمزور بھی پڑسکتا ہے۔ اوراس کی جمعیت پراگندہ بھی ہوسکتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اسلام کے مرکز اور جڑ میں غیر مسلم ہول گے تو حرماتِ دین کی پردہ دری ہوگی ، اور اس کی سخت بے حرمتی ہوگی۔ اس لئے آپ نے دارالعلم (مدینہ شریف) کے اردگر دسے اور بیت اللہ کے مقام (مکمرمہ) سے غیر مسلموں کو نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔

دوسری وجہ: غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط لوگوں کے دین کے فساد کا سبب ہے۔ اور وہ لوگوں کے مزاجوں میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ پس اگر مسلمانوں کے لئے دیگر ممالک میں اختلاط ناگزیہ ہے تو کم از کم حرمین شریفین کوان سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ تیسری وجہ: نبی سِلانی اَ اِسْ اِسْ مِن اَ اِسْ اِسْ بِیْنِ آنے والی ہے۔ چنا نجہ آپ نے ارشا دفر مایا: "تیسری وجہ: نبی سِلانی اِسْ بِی اِسْ مِن جو آخر زمانہ میں پیش آنے والی ہے۔ چنا نجہ آپ نے ارشا دفر مایا: "میشک ایمان مدینہ کی طرف سکر جاتا ہے '(منفق علیہ مشکوۃ حدیث ۱۹۰۰ باب الاعتمام) یعنی خالص دین مدینہ منورہ ہی میں باقی رہے گا۔ اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب وہال دیگر مذا ہب کا کوئی شخص موجود نہ ہو۔

قال صلى الله عليه وسلم: "لئن عشت: إن شاء الله الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب" وأوصى بإخراج المشركين منها.

أقول: عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن الزمانَ دِوَلٌ وَسِجَالٌ، فربما ضَعُفَ الإسلام، وانتشر شملُه، فإن كان العدو في مثل هذا الوقت في بيضة الإسلام ومَحْتِدِه: أفضى ذلك إلى هتك حرمات الله وقطعِها، فأمر بإخراجهم من حوالى دارالعلم، ومحلِّ بيت الله.

وأيضًا: المخالطةُ مع الكفار تُفسد على الناس دينهم، وتُغَيِّرُ نفوسَهم؛ ولما لم يكن بُدُّ من المخالطة في الأقطار: أمر بتنقية الحرمين منهم.

و أيضًا: انكشف عليه صلى الله عليه وسلم مايكون في آخر الزمان، فقال: "إن الدين ليأرزإلى المدينة" الحديث، والله أعلم.

تر جمہ: نبی ﷺ کے جانا کہ زمانہ ادل بدل ہونے والی چیزیں اور کنویں کے ڈول ہیں، پس بھی اسلام کمزور ہوجاتا ہے، اور اس کی اجتماعیت منتشر ہوجاتی ہے۔ پس اگر اس جیسے وقت میں اسلام کے مرکز اور اس کی جڑمیں دشمن ہوتو یہ چیز پہنچائے گی اللہ کی قابل احترام چیزوں کے بھاڑنے اوران کے کاٹنے تک ۔ پس آپ نے تکم دیا غیرسلموں کو زکا لئے کا،
دارالعلوم کے اردگر داور بیت اللہ کی جگہ سے ۔ اور نیز: کفار کے ساتھ اختلاط لوگوں پران کے دین کو بگاڑ دیتا ہے۔ اوران
کے نفوس کو بدل دیتا ہے۔ اور جب نہیں تھا کوئی چارہ اطراف میں اختلاط سے تو آپ نے تھم دیا: حرمین کوان سے پاک
صاف کرنے کا ۔۔۔ اور نیز: کھلی نبی ﷺ پروہ بات جوآخرز مانہ میں ہونی ہے۔ پس آپ نے فرمایا:'' بیشک دین یقیناً
سمٹے گامدینہ کی طرف'' آخر حدیث تک (حدیث میں ایمان کا لفظ ہے۔ دین کا لفظ روایت بالمعنی ہے ) اور نہیں تام ہوتی
وہ بات یعنی دین کاسمٹنا مگر بایں طور کہ نہ ہوو ہاں دیگر ادیان والوں میں سے کوئی۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

لغات: دِوَل اور دُوَل جَع بِين الدَّولة اور الدُّولة كَى: اَولْ بِر لِنَوالى چِيز (لسان)....سِجَال جَع ہے السَّجُل كَى: بِرُادُ ول جَو كُنُو يَن پِر رَكُوار بِتا ہے، جس سے لوگ بارى بارى پانى بھرتے بين....البيه ضة: كسى بھى چيز كى اصل...... يَهُ معنى المَحْتِد كے بين ديكھيں رحمة الله(١٠٠١)..... أَدَ ذَ (ن ش، ف) أَذْ ذًا: سمِّنا اسكُرْنا ـ

ُ بفضله تعالی آج بروز بده ۲۷ رجب ۱۳۲۴ ه مطابق ۲۴ متمبر ۲۰۰۳ ء کو' خلافت وامارت' کی شرح مکمل ہوئی۔فالحمد ملله!



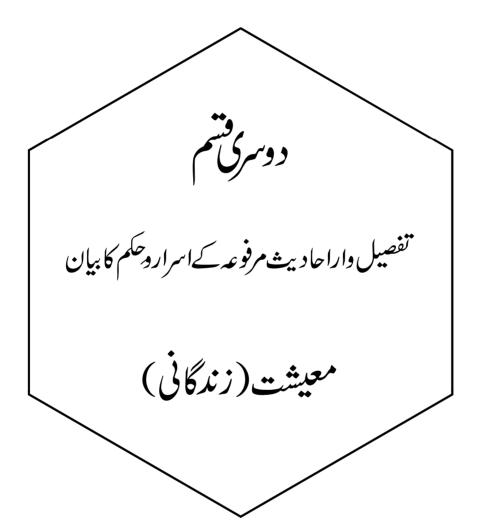

باب (۱) معیشت کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) مطعومات ومشروبات

باب (۳) لباس، زینت، ظروف اوران کے مانند چیز ل

باب (۴) آدابِ صحبت

باب (۵) أيمان ونذور كابيان

#### باب \_\_\_\_ا

### معیشت کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں

## آ دابِ معیشت کی تنقیح ضروری ہے

ادب: کی تعریف رحمۃ اللہ (۱۲۹:۲) میں گذر چکی ہے۔ اور معیشت کے معنی ہیں: زیست، زندگانی۔ متمدن ممالک کے لوگ کھانے پینے، لباس پوشاک، نشست و برخاست اور دیگر احوال و کیفیات میں آ دابِ زندگانی اور طریقۂ زیست کی ضرورت پرمتفق ہیں۔ اگر انسان کا مزاح درست ہو، اور نوع کے تقاضوں کو نمود کا موقعہ ملے تو اجتماعات اور باہمی ملاقات میں آ داب کی رعایت سب کو پیند ہے۔ اور گویا یہ ایک فطری بات ہے۔ البتہ اس سلسلہ میں لوگوں کے طریقے مختلف ہیں۔ کوئی حفظانِ صحت کے اصول اور طب و تجربہ کی روسے جو باتیں مفید ہوتی ہیں، اور ان میں پچھ ضرر نہیں ہوتا، ان کو اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے بادشا ہوں، دانشمندوں اور بزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے بادشا ہوں، دانشمندوں اور بزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔

بہر حال لوگوں میں زیست کے جوطریقے رائج ہیں ان میں سے پچھ مفید اور پچھ غیر مفید ہیں۔اس کئے ضروری ہے کہ شریعت اسلامیدان سے بحث کرے۔مفید باتوں سے لوگوں کو باخبر کرے،اوران کا حکم دے۔اور فاسد طریقوں سے آگاہ کرے۔اوران سے روک دے۔اور جوطریقے نہ مفید ہیں نہ مضران کی اجازت دے۔کیونکہ نبی ﷺ کی بعثت کا ایک اہم مقصد آ دا ہے زیست کی تنقیح وفتیش بھی ہے۔

#### ﴿ من أبواب المعيشة ﴾

اعلم: أن جميع سُكَّانِ الأقاليم الصالحة اتفقوا على مراعاةِ آدابٍ في مطعَمِهم، ومشربهم، وملبسهم، وقيامهم، وقعودهم، وغير ذلك من الهيئات والأحوال؛ وكان ذلك كالأمر المفطور عليه الإنسانُ عند سلامة مزاجه، وظهورِ مقتضياتِ نوعِه، عند اجتماعِ أفرادٍ منه، وتَرائِي بعضِها لبعض؛ وكانت لهم مذاهبُ في ذلك، فكان منهم: من يُسَوِّيها على قواعد الحكمة الطبيعية، فيختار في كل ذلك مايُرْجي نفعُه، ولا يُخشي ضررُه، بحكم الطب

والتجرِبة. ومنهم: من يسويها على قوانين الإحسان، حسبما تُعطيه ملتُه. ومنهم: من يريد محاكاة ملوكهم، وحكمائهم، ورهبانهم. ومنهم: من يسويها على غير ذلك.

وكان في بعض ذلك منافع يجب التنبية عليها، والأمرُ به لأجلها؛ وفي البعض الآخر مفاسدُ يحب أن يُنهى عنه لأجلها، ويُنبه عليها؛ والبعضُ الآخَرُ غُفْلٌ من المعنيين، يجب أن يُبقى على الإباحة، ويُرَخَّصَ فيه؛ فكان تنقيحُها والتفتيشُ عنها إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها.

تر جمہ: معیشت کے سلسلہ کی اصولی با تیں: جان لیں کہ قابل رہائش خطّوں کے تمام باشند ہے اپنے کھانے، اپنے پنے،

اپنے لباس، اپنے قیام، اپنے قعود، اور ان کے علاوہ احوال و کیفیات میں آ داب کی رعایت پر شفق ہیں۔ اور بیہ بات اُس امر کی طرح ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے مزاح کی در تکی کے وقت، اور اس کی نوع کے تقاضوں کے ظہور کے وقت یعنی انسانوں میں سے چندا فراد کے اکھا ہونے کے وقت لینی اجتماعات میں، اور ان کے بعض کے بعض کود کھنے کے وقت لینی اجتماعات میں، اور ان کے بعض کے بعض کود کھنے کے وقت لینی انسانوں میں سے چندا فراد کے اکھا ہونے کے وقت لینی اجتماعات میں افتار کرتا ہے اس چیز کوجس کے نفع کی امید کی جاتی ہے، اصول پر، پس وہ ان سب میں لینی کھانے پینے وغیرہ ہم اللہ عیس اختیار کرتا ہے اس چیز کوجس کے نفع کی امید کی جاتی ہے، اور جس کے نقصان کا اندیشے نہیں، طب اور تجر بہ کی روسے۔ اور بعضا این اور اپنے بادشاہوں اور اپنے دانشمندوں اور اپنے برزگوں کی تقلید کا ارادہ کرتے تھے۔ اور ان میں سے بعض میں فوائد تھے۔ اور ان مقاسد کے اور ان مقاسد کی وجہ سے۔ اور ان مقاسد سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ اور اس بعض کا حکم دینا ضروری تھا، اُن فوائد کی وجہ سے۔ اور دوسر کے بعض میں مقاسد تھے۔ خروری ہے کہ اُن مقاسد کی وجہ سے۔ اور اُن مقاسد سے آگاہ کیا جائے۔ اور دوسر سے بعض دونوں باتوں سے خالی تھے۔ خروری ہے کہ اُن مقاسد کی وجہ سے۔ اور اُن مقاسد سے آگاہ کیا جائے۔ اور دوسر سے بعض دونوں باتوں سے خالی تھے۔ خروری ہے کہ وان مقاسد کی وجہ سے۔ اور اُن کی اجائے۔ پس ان آ داب بعض دونوں باتوں سے خالی تھی جس کے لئے نبی سے انسان کی تفتیج اور اُن کی قفیش اُن مصالے میں سے ایکھی جس کے لئے نبی سے انسان کی معیش فرمانے گئے ہیں۔

ملحوظہ :حکمت نِظریہ کےاقسام میں علم طبیعی بھی ہے۔اسی کو حکمت ِطبیعیہ کہتے ہیں (معین الفلیفہ ۳۳) ا

تصحیح: یُنهی عنه:مطبوعه میں یُنهی عنها جنمیرمؤنث کے ساتھ تھا۔ تھی مخطوطہ کرا چی سے کی ہے۔ اور ضمیر مذکر البعض الآخو کی طرف راجع ہے۔



آ دابِ معیشت کے اصول

آ داب واحکام معیشت کے پانچ اصول ہیں:

اصلِ اول — اشغال کے ساتھاذ کار کی ملونی — دنیا کی مشغولیات اللہ کی یاد بھلادیتی ہے۔اور آئینہ دل کومکدر کردیتی میں۔اس کئے کسی تریاق سے اس زہر کا علاج ضرور کی ہے۔اور وہ تریاق یہ ہے کہ مشغولیات سے پہلے یا بعد میں یا ساتھ اذکار مسنون کئے جائیں۔ جو آدمی کو ان مشاغل پر مطمئن ہونے سے روکیس۔اور وہ اذکار ایسے مضامین ٹرمنل ہوں جو منعم حقیقی کی یا دولائیں۔اور ذہن کو بارگاہ بے چگوں کی طرف پھیریں۔ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ، اور کھانے کے بعد دعا مشروع کی ، تاکہ کھانا پیناغفلت کا باعث نہ ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یا د تازہ کرے۔

اصل دوم — شیطانی افعال وہیئات کی ممانعت اور ملکوتی افعال وہیئات کی ترغیب — بعض افعال شیاطین کے مزاجوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔بایں اعتبار کہ شیاطین جب بھی خواب میں یا بیداری میں کسی کے سامنے تمثل ہوتے ہیں تو ضرورانہیں افعال وہیئات میں متمثل ہوتے ہیں۔ پس جو تخص ان افعال وہیئات کو اپنائے گاوہ شیاطین سے زدیک ہوگا۔اوران کابُرارنگ اس پر چڑھے گا۔اس لئے ضروری ہے کہان افعال وہبیّات سے روکا جائے۔خواہ کراہیت کے طور پرروکا جائے خواہ تحریم کے طور پر جیسی صلحت ہوالیا کیا جائے۔ جیسے ایک چپل پہن کر چلنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا،اور اوندھاسونابری میئنیں ہیں،اس لئےان سے روکا گیا ۔۔ اس کے برخلاف بعض افعال وہیئات شیطان کودھ نکارتے ہیں،اور فرشتوں سے نزدیک کرتے ہیں۔جیسے بسم الله پڑھ کر کھانا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ پس ضروری ہے کہ ایسے کاموں کا حکم دیا جائے۔اوران پر ابھارا جائے (پیضمون تفصیل سے رحمۃ اللہ ۲:۱ کامیں گذر چکاہے) اصل ِسوم — ضرر رسال ہمینئوں سے بیجنے کی ہدایت — ایسی ہمینئوں سے بچناضروری ہے جن میں ضرر کا اندیشہ ہے۔ جیسے بغیر منڈ ریک حبوت پر سونا۔ مشکیزہ کے منہ سے پانی بینا، اور رات میں چراغ جاتا حبور دینا۔ حدیث میں ہے: ''حجھوٹا شرارتی (چوہا) کبھی بتی کھنچتا ہے،اور گھر والوں کوجلادیتاہے''لہذا چراغ گل کر کے سویا جائے (مشکوۃ حدیث ۲۹۵) اصلِ جہارم \_ عیش کوشی کے اسباب کی ممانعت، اور عجمیوں کی عادات سے بچنے کی ہدایت \_ ایران وروم کے لوگ عیش برستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔اورٹھاٹھ سے زندگی گذار نے میں مبالغہ کی حد تک بڑھ گئے تھے۔جبکہ عیش وعشرت کا سامان ڈھیروں مال خرچ کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔اور مال آسانی سے بدست نہیں آتا۔اس کے لئے یارٹر بیلنے پڑتے ہیں،اورشب وروزمحنت درکار ہوتی ہے۔اورالیی صورت میں آخرت کی تیاری کرنے کے لئے وقت نہیں بچتا۔اس لئے ضروری ہوا کہ اعاجم کی ان عادات واطوار کی مخالفت کی جائے۔اوران کی عیش کوشی کی بڑی چیزیں حرام تھہرائی جائیں۔ جیسے رہیمی قبسّی اوراً رغوانی لباس اور تکیے،سونے جاندی کے برتن ،سونے کا بڑاز بور، وہ کپڑے جن میں تصویریں بُنی ہوئی ہوں،اورعورتوں کی خوشبوخلو ق جس کا غالب حصہ زعفران ہو تاتھا۔اورالیبی ہی اور چیزیں \_اور جو چیزیں انتہائی مرقبہ حالی تے بیل کی نہیں ہیں،ان کے لئے عام ضابطہ بنادیا جائے کہ ان عادات کو اختیار کرنا مکروہ ہے۔اور رفا ہیت کی ان چیزوں کوچھوڑ نامستحب ہے(بیضمون تفصیل سے رحمۃ اللہ (۲۳۹:۲) میں گذر چکاہے)

اصل پنجم — متانت ووقار کے منافی حالت کی ممانعت — شریعت کا جہاں بیمنشا ہے کہ ارتفاقات کو آسودگی میں مخمور لوگوں کی حالت تک کرنے بھی مخمور لوگوں کی حالت تک کرنے بھی نہ دیا جائے۔ ورندانسانوں اور جانوروں کی معیشت میں کچھ فرق باقی نہیں رہے گا۔ شریعت کی نظر میں پندیدہ میاندروی ہدیا جائے۔ ورندانسانوں اور جانوروں کی معیشت میں کچھ فرق باقی نہیں رہے گا۔ شریعت کی نظر میں پندیدہ میاندروی ہے۔ ایک صاحب بوسیدہ کپڑوں میں آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوسب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا: "جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت اور اعز از کا اثر تجھ پرنظر آنا چاہئے" یعنی اچھی حالت میں رہنا چاہئے (ابودوں کے مقصول سے رحمۃ اللہ (۲۳۲۲) میں گذر چکا ہے)

#### والعمدة في ذلك أمور:

فمنها: أن الاشتغال بهذه الأشغال يُنْسِى ذكرَ الله، ويُكدِّرُ صفاءَ القلب، فيجب أن يُعالج هذا السمُّ بترياق: وهو أن يُسَنَّ قبلَها، وبعدَها، ومعها أذكارٌ، تَرْدَعُ النفسَ عن اطمئنانها بها، بأن يكون فيها ما يُذَكِّرُ المنعمَ الحقيقيَّ، ويُميل الفكر إلى جانب القدس.

ومنها: أن بعض الأفعال والهيئاتِ تُناسب أمزجة الشياطين، من حيث أنهم لو تمثَّلوا في منام أحدٍ، أو يقظّته، لتَلَبَّسُو اببعضها الامحالة؛ فَتَلَبُّسُ الإنسان بها مُعِدُّ للتقرب منهم، وانطباع الوانِها الخسيسة في نفوسهم، فيجب أن يُمنَعَ عنها كراهة أو تحريمًا، حسبما تحكم به المصلحة، كالمشى في نعل واحدة، والأكل باليد اليسرى؛ وبعضها مَطْرَدَة للشياطين، مَقْرَبة من الملائكة، كالذكر عند ولوج البيت، والخروج منه؛ ويجب أن يُحَضَّ عليها.

ومنها: الاحتراز عن هيئاتٍ يتحقق فيها التأذى بحكم التجربة، كالنوم على سَطح غيرِ محجور، وتركِ المصابيح عند النوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن الفُو يُسِقَةَ تُضْرِمُ على أهلها"

ومنها: مخالفة الأعاجم فيما اعتادوه من الترقُّهِ البالغ، والتعمقِ في الاطمئنانِ بالحياة الدنيا، فأنساهم ذكر الله، وأوجب الإكثار من طلب الدنيا، وتَشَبُّح اللذاتِ في نفوسهم، فيجب:

[الف] أن يُنخَصَّ رء وسُ تعمقاتهم بالتحريم، كالحرير، والقَسِّى، والمياثر، واللهُ رُجُوَانِ، والثيابِ المصنوعة فيها الصورُ، وأوانى الذهب، والفضة، والمعصفر، والخلوق، ونحو ذلك.

[ب] وأن يُعَمَّ سائرُ عاداتهم بالكراهية، ويستحب تركُ كثيرِ من الإرفاه.

ومنها: الاحتراز عن هيئات تنافى الوقار، وتُلحق الإنسانَ بأهل البادية، ممن لم يتفرغوا لأحكام النوع، ليحصل التوسط بين الإفراط والتفريط.

ترجمه:اوراصل اصول اس معامله میں چندامور ہیں: — پیس از انجمله: بیہ ہے کہ اِن مشاغل میں مشغولیت اللّٰد کی یاد بھلادیتی ہے۔اوردل کی صفائی مکدر کردیتی ہے۔ پس ضروری ہے کہاس زہر کاعلاج کیا جائے کسی تریاق کے ذریعہ۔اوروہ تریاق بیہ ہے کدان اشغال سے پہلے،اوران کے بعد،اوران کےساتھ ،ایسےاذ کارمسنون کئے جائیں جونفس کوان اشغال پر مطمئن ہونے سے روکیں، بایں طور کہان اذ کار میں وہ بات ہو جو منعم فقیقی کو یاد لائے۔اورسوچ و حیار کواللہ تعالیٰ کی جانب مائل کرے — اورازا نجملہ : پیہے کہ بعض افعال وہیئات شیاطین کے مزاجوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ بایں طور کہا گر شیاطین کسی کے خواب میں یااس کی بیداری میں متمثل ہوں ،تو لامحالدان میں سے کسی نہ کسی ہیئت کے ساتھ ضرور متلبس ہوں گے۔ پس انسان کا ان افعال وہبئات کے ساتھ متلبس ہونا تیار کرنے والا ہےان سے قر بکو،اوران کے نکھے رنگوں کے چھپنے کوان کے نفوس میں۔ پس ضروری ہے کہان افعال وہیئات سے روکا جائے کراہت یا تحریم کے طوریر،اس چیز کے موافق جس کامصلحت فیصله کرے۔ جیسے ایک چیل میں چلنا، اور بائیں ہاتھ سے کھانا۔ اور بعض افعال وہزمات شیاطین کو دھ تکارنے کا ذریعہ،اورفرشتوں سے نزد کی کا ذریعہ ہیں۔جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت ذکر کرنا۔اور ضروری ہے کہان پرابھاراجائے — اورازانجملہ:ایسی ہیتوں سے احتر از کرناہے جن میں تجربہ کی روسے تکلیف سہنایایا جاتا ہے۔ جیسے ایسی حبیت برسونا جوآٹ کی ہوئی نہیں ہے (مشکوۃ حدیث ۲۷۱۱) اور چراغ کوسوتے وقت جلتا جبحور دینا۔اوروہ ضررنبي عَالِينْ اللَّهِ كَارِشاد ہے: ' پس جھوٹا شریر گھر والوں پرآ گ بھڑ کا دیتا ہے' ۔اوراز انجملہ: عجمیوں کی مخالفت ہے،اس بات میں جس کی انھوں نے عادت بنالی ہے یعنی انتہائی درجہ کی فارغ بالی،اورد نیوی زندگی پرمطمئن ہونے میں گہرائی میں اترنا۔ پس بھلادی اس چیز نے ان کواللہ کی یاد۔اور واجب کیا دنیا طلی میں زیادتی کرنا یعنی رات دن دنیا کمانے کے لئے محنت كرنا۔اوران كے نفوس ميں لذات كامتمثل ہونا يعنى عيش كا دلدادہ ہونا۔ پس واجب ہے: (الف) كمان كے تعمقات كى بڑی چیزیں خاص کی جائیں حرام گھہرانے کے ساتھ، جیسے ریشم،اورقشی کیڑا (ریشم اورسوت سے بُنا ہوا کیڑا، جَوَّسٌ مقام میں تیار ہوتا تھا) اور رکیٹمی تکیے گدّ سے (عرب میں تکیہ پر بیٹھنے کا بھی رواج تھا۔اوراس مقصد کے لئے الگ تیکیے ہوتے تھے) اورارغوانی رنگ کے کیڑے،اوروہ کیڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں،اورسونے چاندی کے برتن۔اورسمی رنگ کے کیڑے،اورخلوق اوراس کے مانند — (ب)اور بیر کہ عام کی جائیں ان کی دیگر عادتیں کراہیت کے ساتھ۔اور ستحب ہے رفاہیت کی بہت ہی باتوں کو چھوڑ نا — اوراز انجملہ :احتر از کرنا ہےالیی مہیات سے جووقار کے منافی ہیں۔اورانسان کو بادبیہ نشینوں کے ساتھ لاحق کرتی ہیں۔ان لوگوں میں سے جونوع کے احکام کے لئے فارغ نہیں یعنی ان کوانسانیت کے تقاضے یورے کرنے کی فرصت نہیں۔ تا کہافراط وتفریط کے درمیان میا نہ روی حاصل ہو۔

#### باب \_\_\_\_\_

# مطعومات ومشروبات

انسان کی خوش بختی اُن چاراخلاق میں ہے جن کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔اوراس کی بدیختی ان کی اضداد میں ہے <sup>لیہ</sup> پس نفس کی صحت کی حفاظت کے لئے ،اوراس کی بیاری کو دفع کرنے کے لئے اُن اسباب کی تفتیش ضروری ہے جو آ دمی کے مزاج کوکسی ایک جانب پھیردیتے ہیں۔

اوروہ اسباب عقائد واعمال بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ نفس متلبس ہوتا ہے، جونفس کی جڑمیں داخل ہوتے ہیں، اورا پنااثر دکھاتے ہیں۔جن کی کافی مقدار کا تذکرہ پہلے آچکا ہے <sup>ہی</sup>

اوروہ اسباب ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جونفس میں کمتی کیفیات پیدا کرتی ہیں۔جوانسان کو شیطان کے مشابہ بنادیتی ہیں۔اور فرشتوں سے دور کر دیتی ہیں۔اورا چھےاخلاق کی جگہ بُر سےاخلاق پیدا کرتی ہیں۔اس طرح کہانسان کو بھی اس کا حساس ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا۔

پس حضرات انبیاعلیہم السلام نے ۔۔۔ جوملاً اعلی کے ساتھ منسلک ہونے والے ہیں۔اور جو بہیمی آلودگیوں سے
کوسوں دور ہیں ۔۔ ان چیز وں کی برائی بارگا و مقدس سے اس طرح حاصل کی ، جس طرح طبیعت کڑوی اور بدمزہ چیز کی
ناگواری محسوس کرتی ہے۔ بعنی انبیاء ذوق ووجدان سے ان چیز وں کی برائی جانے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کی جوعنایت ومہر بانی
لوگوں کے حال پر ہے اس نے واجب کیا کہ اُن اہم اور بڑی حرام چیز وں سے جومنضبط و متعین ہیں اور جن کا اثر واضح ہے،
پوشیدہ نہیں ،ان سے لوگوں کو واقف کر دیا جائے۔

## حرمت خنز بر کی وجه

جب بیام مسلّم ہے کہ کھانے کی چیزیں ہی جسمانی اور اخلاقی بگاڑ کا قوی ترین سبب ہیں، تو ضروری ہے کہ ہڑی حرام چیزیں غذا کے قبیل سے ہوں۔ چنانچیانسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز اس جانور (خزیر) کا کھانا ہے جس کی صورت میں بعض اقوام کا مسنح واقع ہوا ہے۔سورۃ المائدہ آیت ۲۰ میں ارشاد پاک ہے:''جس پراللّہ نے لعنت کی، اور اس پر غضبناک ہوئے، اور ان میں سے بعض کوسوّر اور بندر بنادیا، اور اس نے شیطان کی پرستش کی، وہی لوگ مرتبہ کے اعتبار سے

-له اخلاق اربعه اوران کی اضداد کے لئے دیکھیں: رحمۃ الله (۵۳۹۱-۵۵۲-۲۸۱۳)

یے قتم اول، مبحث خامس میں عقا کدھے و باطلہ اورا عمال پر تواثم پرسیر حاصل بحث ہے۔ دیکھیں رحمۃ اللّٰد (۱:۵۸۱–۸۱۸)

نظائر: اوراس کی دونظیریں ہیں<del>ت</del>ے:

پہلی نظیر: جہال کھف یا عذاب واقع ہوا ہو وہاں گھہرنا مکروہ ہے۔ دیار ثمود سے گزرتے ہوئے نبی مِیالیْفَائِیمُ نے سر پر
کیڑا ڈال لیا تھا۔ اور سواری تیز کر دی تھی، یہاں تک کہ آپ وہاں سے نکل گئے ( بخاری حدیث ۲۳۱۹) اور حضرت علی رضی
اللّہ عنہ سے مروی ہے کہ ارضِ بابل میں جہاں حسف واقع ہوا ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے ( بخاری کتاب الصلوة ، باب۵)
دوسری نظیر: مغضوب علیہم کی ہیئت اپنانا مکروہ ہے۔ ایک صحابی بایاں ہاتھ پیچھے کر کے تھیلی کی مچھلی پر ٹیک لگا کر بیٹھے
تھے۔ رسول اللّہ مِیالیْفَائِیمُ نے ان سے فرمایا: '' کیا تم مغضوب علیہم کی طرح بیٹھے ہو!'' ( مشکوۃ حدیث ۲۳۷۹) اور حضرت
ابوذر رضی اللّہ عنہ پیٹ کے بل سور ہے تھے۔ آپ نے ان کو پیرسے اٹھایا۔ اور فرمایا: '' جندب! یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا انداز

ہے!''(مشکلوۃ حدیث ۳۷۱)

پہلی بات اس طرح نظیر ہے کہ جس زمین میں تحسف یا عذا ب اترا ہے، وہاں کھہرنا گندگی میں گھہر نے سے کسی طرح لے فتم اول، مبحث دوم: مجازات کی بحث میں ہے کہ مجازات دنیا میں بھی ہوتی ہے، اوراس کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک انسان کے بدن میں مجازات ہے۔ صورت منے ہوجانا بدنی مجازات ہے۔ مجازات کی تفصیل کے لئے دیکھیں: رحمۃ اللہ (۳۵۹۱)

عیسی علیہ السلام کی طرف قبل کی نسبت آمر ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ کے حکم سے خے مسلمان جو پہلے خزیر کھاتے تھے اس کو آل کریں گے۔ تاکہ ان کے دل سے اس خبیث جانور کی محبت ورغبت نکل جائے۔ رسول اللہ طال اللہ علی اس مقصد سے کتوں کو آل کرنے کا حکم دیا تھا ۱۲ اس خبیث ہوتی ۔ ایک تی چیز ہوتی ہے ۱۲

کم نہیں۔ گندگی میں وَم گھٹتا ہے، اور ویران جگہ میں دل گبھرا تا ہے، اور دوسری بات نظیراس طرح ہے کہ بری ہیئات کے ساتھ تلبس اُن ہیئات کے ساتھ تلبس سے کم مؤثر نہیں جن کوشیاطین کا ذوق چاہتا ہے۔ شیاطین انسان کی تکلیف اور بے حیائی کے خوہاں ہیں، اور او برحدیثوں میں جن ہیئوں کا ذکر ہے وہ بھی الیی ہی ہیں۔

سوال \_ مسنح خنز بر کےعلاوہ دیگر حیوانات کی صورتوں میں بھی ہوا ہے۔ آیتِ بالا میں بندر کا بھی ذکر ہے۔ پھر خنز بر ہی کےمعاملہ میں ایسی تختی کیوں برتی گئی؟

جواب (۱) — ''اللہ نے اس کوسو راور بندر بنادیا''ایک محاورہ ہے۔ مسنے خواہ کسی صورت میں ہوا ہو، یہ محاورہ استعال کیا جا تا ہے۔ جیسے محاورہ میں کہتے ہیں کہ''باڑ: بیل بکری سے حفاظت کے لئے ہے' حالانکہ بیل بکری کی کوئی تخصیص نہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان زمین پررینگنے والے جانوروں کی صورت میں مسنح کیا گیا تھا۔ گوہ کے بارے میں آپ نے نے ارشادفر مایا ہے: ''اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک خاندان پر لعنت کی ۔ یافر مایا: غضبنا کہ ہوئے بس ان کوز مین پررینگنے والے جانوروں کی شکل میں مسنح کردیا۔ پس میں نہیں جانتا: شاید ہے (گوہ) ان میں سے ہو!'' (مسلم شریف ۱۳۰۳) تاب الصید) اِن لوگوں پر بھی مذکورہ ارشاد پاک صادق ہے کہ'' ان میں سے بعض کو بندر اور سوّر بنادیا'' خلاصۂ جواب بیہ کے بندر کی صورت میں بھی مسنح واقع ہوا ہو، بہ بات ضروری نہیں۔

جواب(۲) — اورا گر بندر کی صورت میں بھی مسنح واقع ہوا ہے تو پھر خنز بر کے معاملہ میں بختی بریخ کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ خنز بر کولوگ کھاتے تھے۔اور بندر چوہے وغیرہ کوکوئی نہیں کھا تا۔اس لئے خنز بر کی حرمت زیادہ سے زیادہ صراحت وتا کید کے ساتھ بیان کی ،اوردوسر بے جانوروں میں تا کیدکی ضرورت نہیں سمجھی۔

فائدہ: پہلا جواب کمزورہے۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۵ میں ہے: ﴿ کُونُوْ اقِرَدَۃً حٰسِئِنَ ﴾ تم ذکیل بندر بن جاؤ۔اس کومحاورہ قراردینامشکل ہے۔اس کئے شاہ صاحب نے دوسرا جواب دیا کہ خزیر کی خصیص کی وجہ یہ ہے کہ زولِ قرآن کے وقت لوگ اس کو کھاتے ہو،ان میں سے خزیر شخت حرام ہے۔وہ سرا پانجاست ہے۔اس کی خیاست خوری بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ نجاست مردار اورخون ہی کی طرح مصرت رسال ہے۔واللہ اعلم

## دیگر حیوانات کی حرمت کی وجه

خنز برکے بعد حرمت میں ان جانوروں کا نمبر آتا ہے جو بداخلاق ہیں۔وہ ایسے اخلاق پر پیدا کئے گئے ہیں جوانسان سے مطلوب اخلاق کے برخلاف ہیں۔اوروہ ان کی فطرت کا ایسالاز مہ بن گئے ہیں کہوہ بداخلاقی کرنے پرمجبور ہیں۔وہ حیوانات اُن بُرے اخلاق میں ضرب المثل ہیں۔اور سلیم الفطرت لوگ ان جانوروں کو برا سیجھتے ہیں۔وہ ان کے کھانے کے روادار نہیں۔ بجز چندلوگوں کے جوقابلِ اعتماز نہیں۔

اوروہ جانور جن میں بیاخلاقی بگاڑ پوری طرح پایاجا تا ہے،اورخوب نمایاں ہے،اورعرب وعجم کے بھی اوگ اس کوشلیم کرتے ہیں:وہ یانچ قشم کے جانور ہیں:

اول: درندے: جُن کی فطرت میں پنجوں سے چھیانا، زخمی کرنا اور حملہ کرنا ہے۔ اور جن میں سخت دلی پائی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے: '' ہمر کچلی دار درندے کا کھانا حرام ہے (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۸) اور رسول اللہ ﷺ سے بخو کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو فرمایا: '' کیا بخو کو بھی کوئی کھاتا ہے!'' اور بھیڑ بے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو فرمایا: ''کیا بھیڑ بے کو بھی کوئی جھاتا ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۲۵ کتاب المناسك، باب المحرم یجتنب الصید)

دوم: وہ حیوانات جن کی طبیعت میں لوگوں کوستانا، تکلیف پہنچانا، ان سے جھپٹ کر کوئی چیز لے لینا، ان پرٹوٹ پڑنے کے لئے موقعہ کا منتظر رہنا، اور اس معاملہ میں شیاطین کا الہام قبول کرنے کا مادّہ ہے۔ جیسے کوّا، چیل، چھپکلی، کھی، سانپ، بچھووغیرہ۔

سوم: وہ حیوانات جن کی فطرت میں ذلت و تقارت اور گڑھوں میں چھپار ہنا ہے۔ جیسے چو ہا،اور دیگر حشرات الارض (کیڑے مکوڑے)

چہارم:وہ حیوانات جونجاستوں اور ناپا کیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یا مر دار کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔اور وہی کھاتے ہیں، یہاں تک کہان کے جسم بد بوسے بھر گئے ہیں۔

پنجم: گدھا: پیجانور جماقت و ذلت میں ضرب المثل ہے۔ کوئی بے وقوفی کا کام کرتا ہے تو اس کو گدھے کا خطاب ملتا ہے۔ اور عرب کے سلیم الفطرت لوگ اسلام سے پہلے بھی اس کوحرام قرار دیتے تھے۔ اور گدھا شیطان کے مشابہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے:'' جبتم گدھے کارینکنا سنو، تو شیطان سے اللّٰہ کی پناہ جا ہو۔ کیونکہ اس نے یقیناً کسی شیطان کو دیکھا ہے'' (مشکو قصدیث ۲۳۰۲)

اورسب حیوانات میں حرمت کی مشترک وجہ: وہ ہے جس پراطباء کا اتفاق ہے کہ بیسب حیوانات نوع انسانی کے مزاج کے برخلاف ہیں۔اوراز روئے طب ان کا کھانا جائز نہیں۔

#### ﴿ الأطعمة والأشرِبة ﴾

اعلم: أنه لما كانت سعدادة الإنسان في الأخلاق الأربعة التي ذكرناها، وشقاوتُه في أضدادها: أو جب حفظُ الصحةِ النفسانيةِ، وطردُ المرضِ النفساني: أن يُفَحَّصَ عن أسبابٍ تُغَيِّرُ مزاجَه إلى إحدى الوِجهتين:

فمنها: أفعالٌ تتلبس بها النفسُ، وتدخل في جذرِ جوهرها؛ وقد بحثنا عن جملةٍ صالحةٍ من

هذا الباب.

ومنها: أمورٌ تُولِّدُ في النفس هيئاتٍ دَنِيَّةً تُوجب مشابهةَ الشياطين والتَبَعُّدَ من الملائكة، وتُحَقِّقُ أضدادَ الأخلاق الصالحة، من حيث يشعرون ومن حيث لايشعرون.

فَتَلَقَّتِ النفوسُ اللاحقةُ بالملأ الأعلى، التاركةُ للألواثِ البهيميةِ: من حظيرة القدس بَشَاعَةَ تلك الأمور، كما تَلَقَّى الطبيعيةُ كراهيةَ الْمُرِّ والْبَشِع؛ وأوجب لطفُ الله ورحمتُه بالناس: أن يكلِّفهم برء وس تلك الأمور، والذي هو منضبط منها، وأثرُها جليٌّ غير خافٍ فيهم.

ولما كان أقوى أسبابِ تَغَيُّرِ البدنِ والأخلاقِ المأكولُ: وجب أن يكون رء وسُها من هذا الباب: فمن أشد ذلك أثرًا: تناولُ الحيوان الذي مُسِخَ قومٌ بصورته:

وذلك: أن الله تعالى إذا لعن الإنسان، وغضب عليه: أورث غضبه ولعنه فيه وجود مزاج هو من سلامة الإنسان على طرف شاسع وصَقْع بعيد، حتى يخرج من الصورة النوعية بالكلية؛ فذلك أحد وجوه التعذيب في بدن الإنسان، ويكون خروج مزاجه عند ذلك إلى مشابهة حيوان خبيث، يَتنفّر منه الطبع السليم، فيقال في مثل ذلك: "مسخ الله قردة وخنازير" فكان في حظيرة القدس علم متمثلٌ: أن بين هذا النوع من الحيوان، وبين كون الإنسان مغضوبًا عليه، بعيدًا من الرحمة: مناسبة خفية؛ وأن بينه وبين الطبع السليم، الباقي على فطرته: بونًا بائنًا؛ فلا جرم أن تناول هذا الحيوان، وجعله جزء بدنه: أشدُّ من مخامرة النجاسات، والأفعال المُهيّجة للغضب؛ ولذلك لم يزل تَرَاجِمة حظيرة القدس: نوحٌ فمن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: يحرِّمون الخنزير، ويأمرون بالتبعُّد منه، إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فيقتله.

ويُشْبِهُ أن الخنزير كان يأكلُه قومٌ، فنطَقتِ الشرائع بالنهى عنه، وَهَجْرِ أَمْرِه أَشدَّ مايكون؛ والقردةُ والفسأرةُ لم تكن تؤكل قط، فكفى ذلك عن التأكيد الشديد؛ وهو قولُه صلى الله عليه وسلم فى النصب: "إن الله غَضِبَ على سِبْطٍ من بنى إسرائيل، فمسخهم دوابَّ يَدِبُّوْنَ فى الأرض، فلا أدرى لعل هذا منها "وقال الله تعالى: ﴿جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ﴾

ونظيره: ماورد من كراهيةِ المكث بأرض وقع فيها الخسفُ أو العذابُ، وكراهيةُ هيئاتٍ المغضوب عليهم: فإن مخامرة هذه الأشياء ليست أدنى من مخامرة النجاسات، والتلبسُ بها ليس أقل تأثيرًا من التلبس بالهيئات التي يقتضيها مزاج الشياطين.

ويتلوه: تناولُ حيوان جُبل على الأخلاق المضادَّة للأخلاق المطلوبة من الإنسان، حتى

صار كالمندَفع إليها بالضرورة، وصار يضرب به المثل، وصارت الطبائع السليمة تَسْتَخْبِثُهُ، وتَأبى تناولَه، اللهم إلا قومًا لايُعْبَأ به.

والذى تكامل فيه هذا المعنى، وظهر ظهوراً بيناً، وانقاد له العربُ والعجم جميعًا: أشياء: منها: السباع: السخلوقة على الخَدْش، والجَرْح، والصولة، وقسوةِ القلب، ولذلك قال عليه السلام في الذئب:" أوَ يأكلُه أحد!"

ومنها: الحيوانات المجبولة على إيذاء الناس، والاختطافِ منهم، وانتهازِ الفُرَصِ للإغارة عليهم، وقبول إلهام الشياطين في ذلك، كالغراب، والحُدّيَّاتِ، والوزغ، والذباب، والحية، والعقرب، ونحو ذلك.

ومنها: حيوانات جُبلت على الصَّغَارِ والهوان، والتسترِ في الأُخدود، كالفأرة، وخَشَاشِ الأرض. ومنها: حيوانات تتعيَّش بالنجاسات أو الجيفة، ومخامرتِها، وتناولِها، حتى امتلأت أبدانها بالنَثْن.

و منها : الحمار: فإنه يُضرب به المثلُ في الحمق والهوان؛ وكان كثير من أهل الطبائع السليمة من العرب يحرمونه، ويُشْبِهُ الشياطنَ، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم نهيقَ الحمار فَتَعَوَّذُوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانًا"

وأيضًا: قد اتفق الأطباء أن هذه الحيوانات كلَّها مَخَالَفَةٌ لَمْزاج نوع الإنسان، لايسوغ تناولها طِبًّا.

 درمیان، اور انسان کے مغضوب علیہ اور رحمت سے دور ہونے کے درمیان کوئی پوشیدہ مناسبت ہے۔ اور بید کہ اس انسان کے درمیان اور اس سلیم الفطرت کے درمیان جواپنی حالت پر باقی ہے بونِ بعید ہے۔ پس لامحالہ بیر بات ہے کہ اس جانور کا کھانا، اور اس کواپنے بدن کا جزء بنانا: نجاستوں کے اختلاط سے زیادہ سخت ہے۔ اور ان کا موں میں سے ہے جوغضب اللی کو بھڑکا نے والے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حظیرة القدس کے ترجمان: نوٹے پس جوان کے بعد ہیں انبیاء کیم السلام میں سے: برابر خزر کے وحرام گھراتے رہے ہیں، اور اس سے دور رہنے کا تھم دیتے رہے ہیں۔ یہاں تک کو سے السلام اتریں گے۔ پس اس کوئل کریں گے۔

(دوسراجواب) اور سیح بات بیہ ہے کہ خنر برکوایک قوم کھایا کرتی تھی۔ اس لئے شریعتوں نے اس کی ممانعت کی ، اور اس کے معاملہ کو چھوڑ نے کی صراحت کی ، زیادہ سے زیادہ جو صراحت ہو تھی تھی ۔ اور بندراور چوہا: نہیں کھائے جاتے تھے بھی بھی ، کی معاملہ کو چھوڑ نے کی صراحت کی ، زیادہ جو سے اور وہ نبی سیال آخرہ (اس کا تعلق جواب اول کی ہوگئی وہ بات تا کید شدید سے اور وہ نبی سیال گیا گا گا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں کے ۔ اور آیت کر بہہ سے نفس مسکلہ پر استدلال کیا ہے۔ شرح میں بیدونوں باتیں ان کی جگہ میں ذکر کی گئی ہیں )

اوراس کی یعنی رجس وحبث کی وجہ سے حرمتِ خزیر کی نظیر:(۱) وہ ہے جو وارد ہوئی ہے الیمی سرز مین میں گھہرنے کی کراہیت ہے جس میں حصف یاعذاب واقع ہوا ہے(۲) اور مغضوب علیہم کی ہیئیں اختیار کرنے کی کراہیت ہے (پہلی نظیر کی وضاحت) پس بیٹک ان چیزوں سے اختلاط یعنی ان مقامات میں گھہر نا کم نہیں نجاستوں کے ساتھ اختلاط سے (دوسری نظیر کی وضاحت) اوران چیزوں کے ساتھ تلبس یعنی ان ہیئوں کو اختیار کرنا، تا خیر کے اعتبار سے کم نہیں اُن ہیئوں کے ساتھ تلبس سے جن کوشیاطین کے مزاج چاہیں۔

اوراس (خزیر کی حرمت) کے پیچھے آتا ہے: اس جانور کا کھانا، جوالیے اخلاق پر بیدا کیا گیا ہے: جو اُن اخلاق کے برخلاف ہیں جوانسان سے مطلوب ہیں۔ یہاں تک کہ وہ حیوان ہو گیا ہے ما نند دھے اُدیۓ ہوئے کے ان اخلاق کی طرف ضرورت کی وجہ سے بینی بداخلاقی سے پیش آنا اُن حیوانات کی حاجت بن گئی ہے۔ اور اس حیوان کے ذریعہ (بداخلاقی کی) مثال بیان کی جاتی جو بینی وہ بداخلاقی میں ضرب المثل ہو گیا ہے۔ اور سلیم جیعتیں اس کو برا بھھتی ہیں۔ اور اس کے کھانے سے انکار کرتی ہیں۔ اے اللہ! مگر کچھلوگ جو قابل لحاظ نہیں۔

اوروہ جانورجن میں یہ معنی (بداخلاقی) پوری طرح پائے جاتے ہیں۔اور ظاہر ہوئے ہیں واضح طور پر ظاہر ہونا۔
اور جو جانورجن میں یہ معنی کی تابعداری کرتے ہیں۔ یعنی اس کی بداخلاقی کے قائل ہیں: وہ چند چیزیں ہیں (الی آخرہ)

لغات:البَشَاعة: بدمزگی بَشِعٌ: بدمزہ ..... خَامَرَ الشيئ :اختلاط رکھنا،ساتھ لگار ہنا ..... تَرَاجِمَة: جمعُ
تَرْجُمَان : تمام انبیا علیم السلام حظیرة القدس (بارگاہِ مقدس) کے ترجمان ہیں۔ وہاں کی باتیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں .....
اَشْبَهَ الشيئ الشيئ :مشابہ ہونا۔ یہاں صواب کے مشابہ ہونا مراد ہے۔ اور بیاصول حدیث کی اصطلاح ہے ھذا اَشْبَهُ

أى بالصواب يعنى دوسرے جواب ميں صحت كا حمّال زيادہ ہے ..... اللّٰهُ خدود: لمباكّر ها جمّع الأحاديد، حَدَّ الأرضَ: زمين بياڑنا، ال جوتنا..... المحشاس (فاء كے فتح اور ضمه كے ساتھ) كيڑے موڑے۔

تركيب: كما تىلقى ميں ايك تاء محذوف بـ ....الماكول: كانكا اسم مؤخر بـ ....كراهية كاعطف ماور دپر ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## حيوانات كى حلّت وحرمت سيمتعلق سات باتيس

حلال وحرام حیوانات کے سلسلہ میں تین باتوں کی تحدید وتعریف ضروری ہے۔ اور جن چیز وں سے وہ ملتی جاتی ہیں اُن سے تمیز ضروری ہے۔ اور جن چیز وں سے وہ ملتی جاتی ہیں اُن سے تمیز ضروری ہے۔ وہ تین با تیں ہے ہیں: ۱- بتوں کے لئے ذیح کیا ہوا جا نور کونسا ہے؟ ۲- مردار کیا ہے؟ اور اس کے حکم میں کیا چیز بی شامل ہیں؟ ۳- ذیح کی تعریف اور اس کا تحل ۔۔۔ پھر پہلی بات کی تمہید میں ہے بیان کیا ہے کہ فیر اللہ کے نام پر ذیح کر نا غیر اللہ کے نام پر ذیح کیا ہوا جا نور کیوں حرام ہے؟ اور اس کے نتیجہ کے طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نام پر ذیح کر نا کی ہے کہ اور تاسری بات کی تمہید میں کیوں ضروری ہے؟ اور تو بیات بیان کی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات کی تمہید میں ہے بات بیان کی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات کی تمہید میں ہے بات بیان کی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات کی تمہید میں ہے بیات بیان ہوئیں ، جو درج ذیل ہیں:

کہلی بات — غیراللہ کے نام پرذنج کیا ہوا جانور کیول حرام ہے؟ — غیراللہ کے نام پرذنج کیا ہوا جانور دووجہ سے حرام ہے:

پہلی وجہ: شرک کی روک تھام مقصود ہے: مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذرج کرتے تھے۔اوروہ اس کے ذریعہ بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ جوشرک کی ایک نوع تھی۔اس لئے حکمت ِ الٰہی نے چاہا کہ لوگوں کواس شرک سے روکا جائے۔ اوراس کی صورت بہی تھی کہ بتوں کے نام پر ذرج کیا ہوا جانور حرام قرار دیا جائے۔تا کہ لوگ اس فعل سے باز آ جائیں۔

دوسری وجہ: غیراللہ کے لئے جانور ذرج کرناشرک ہے۔ اوراً سشرک کی برائی ذبیحہ میں سرایت کرتی ہے۔ جیسے ذکوۃ میں لوگوں کا میل اُتر آتا ہے (تفصیل کیلئے دیکھیں رحمۃ اللہ 22) پس بیذ بیحہ بھی شرک کی حرمت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ دوسری بات ۔ بتوں کے لئے ذرج کیا ہوا جانور کونسا ہے؟ ۔ در حقیقت بتوں کے لئے ذرج کیا ہوا جانور وہ ہے جس کوذرج کرتے وقت کسی دیوی دیوتا یا پیر بزرگ کا نام لیا گیا ہو۔ مگر شریعت نے تین اور جانور وں کو بھی بتوں کے نام پر ذرگ کئے ہوئے جانور کے تکم میں رکھا ہے:

اول: وہ جانور جوغیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو۔ جیسے فلال کا بکرایا مرغا کردیا گیا ہو۔ ایسا جانور اگر اللہ کے نام پر ذئے کیا جائے گاتو بھی حرام ہے۔ البتہ اگر نامزد کرنے والا اپنی منت سے بھی تو بہ کرلے، پھر اللہ کے نام پر ذبح کرے، تو حلال ہے۔

دوم: وہ جانور جو مخصوص تھانوں یا آستانوں پر ذرج کیا جائے۔ وہ چا ہے اللہ کا نام لے کر ذرج کیا جائے حرام ہے۔ سوم: مسلمان یا کتابی کے علاوہ کا ذرج کیا ہوا جانور، جیسے ہندو کا ذرج کیا ہوا۔ اگر وہ اللہ کا نام کیکر ذرج کر کے تو بھی حرام ہے۔ کیونکہ وہ مذہب کی رُوسے بیات نہیں مانتا کہ اللہ کے نام پر ذرج کر ناضر وری ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذرج کر ناحرام ہے۔ تیسری بات ۔ اللہ کے نام پر ذرج کرنا کیوں ضروری ہے؟ ۔ حلّت حیوان کے لئے اللہ کے نام پر ذرج کرنا دو وجہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ: ذبیحہ پراللہ کا نام لینااس لئے ضروری ہے کہ اول وہلہ ہی میں حلال وحرام کے درمیان امتیاز ہوجائے۔ امتیاز کی اس کےعلاوہ اورکوئی صورت نہیں۔

دوسری وجہ: حیوانات بھی انسان کی طرح زندگی رکھتے ہیں۔ اور کسی کی زندگی میں دست درازی کا کسی کوئی نہیں۔ گر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے جانوروں کو انسان کی روزی بنایا ہے۔ سورۃ الحج آیت ۳۲ میں ارشاد پاک ہے: '' تا کہ وہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے ان کو بطور روزی دیئے ہیں' اسی لئے اللہ نے انسان کے لئے جانوروں کو مباح کیا ہے، اور ان پر مقدرت بخشی ہے۔ پس اللہ کی حکمت نے واجب کیا کہ جب بندے کھانے کے لئے جانور کی مباح کیا ہے، اور ان پر مقدرت بخشی ہے۔ پس اللہ کی حکمت نے واجب کیا کہ جب بندے کھانے کے لئے جانور کی رہی صورت ہے کہ اللہ کا اس نعمت سے فافل ندر ہیں۔ اور عافل نہ ہونے کی یہی صورت ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذرج کریں۔ چوتھی بات سے مردار کیوں حرام ہے؟ ۔ ہمام مذاہب اور تمام وَھرم مردار کی حرمت پر شفق ہیں۔ مذاہب تو اس لئے متفق ہیں کہ انھوں نے علم و تجربہ سے یہ بات جانی ہے کہ اکثر مردہ وار و رہر سے بیات جانی ہے کہ اکثر مردہ جانور اپنی موت مرتا ہے تو دم مسفوح ۔ جس میں زہر سلے جراثیم تحقیق سے ثابت جانور نہر سلے جو جانور اپنی موت مرتا ہے تو دم مسفوح ۔ جس میں زہر سلے جراثیم تحقیق سے ثابت ہو جانور اپنی موت مرتا ہے تو دم مسفوح ۔ جس میں زہر سلے جراثیم تحقیق سے ثابت ہو جگے ہیں ۔ گوشت میں جذب ہو جا تا ہے۔ اور وہ گوشت انسان کے مزاج کے موافق نہیں رہتا۔

یانچویں بات — مردار کیا ہے؟ اور کیا چیزیں اس کے حکم میں شامل ہیں؟ — مذبوحہ جانور: وہ ہے جس کی بالقصد شرعی طریقہ پر جان نکالی گئی ہو۔ پس مرداراس کی ضد ہے۔ اور گلا گھٹنے سے مرا ہوا، کسی ضرب سے مرا ہوا، او پر سے گر کر مرا ہوا، کسی ٹکر سے مرا ہوا، اور جس کوکوئی درندہ کھانے لگے، اور وہ ذبح سے پہلے مرجائے: یہ سب جانور مردار کے حکم میں ہیں۔ میں ہیں۔ کیونکہ یہ سب خبیث اور نقصان دہ ہیں۔

چھٹی بات ۔ جانور کا ذبح کیوں ضروری ہے؟ ۔ جانور کا ذبح چاروجہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ:عرب ویہودگائے بکری کوذئ کرتے تھے،اوراونٹ کو کرتے تھے۔اور مجوس گلا گھونٹتے تھے،اور پیٹ پھاڑ کرآنتیں نکال دیتے تھے۔اور ذئ ونح انبیاعلیہم السلام کی سنت تھی، جوعرب ویہود میں متوارث چلی آرہی تھی۔اور گلا دبانا اور پیٹ پھاڑ نالوگوں کاخود ساختہ طریقہ تھا۔ پس قابل تقلید پہلا طریقہ ہے۔ دوسری وجہ: ذرج کرنے سے جانورکوراحت پہنچی ہے۔ کیونکہ ذرج روح نکالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ حدیث میں ہے: ''جبتم ذرج کروتو عمدہ طریقہ پر ذرج کرو: چھری تیز کراواور جانورکوآ رام پہنچاؤ' (مشکوۃ حدیث ۴۰۵) جب چھری تیز کراواور جانورکوآ رام پہنچاؤ' (مشکوۃ حدیث ۴۰۵) جب چھری تیز کراواور جانور کھتے ہی رگیں کٹ جائیں گی۔اور جانور بے ہوش ہوجائے گا۔اوراب جوتڑ پےگا:اس کااس کواحساس نہیں ہوگا ۔ اور حدیث میں جوجانورکو نیم بل کر کے چھوڑ دینے کی ممانعت آئی ہے اس کی بھی بہی حکمت ہے (مشکوۃ حدیث ۴۰۹۰) تیسری وجہ:خون نہایت گذری چیز ہے۔لوگ اس سے بحتے ہیں۔اور حسیری وجہ:خون نہایت گذری چیز ہے۔لوگ اس سے بحتے ہیں۔اور حسیری وجہ:خون نہایت گذری چیز ہے۔لوگ اس سے بحتے ہیں۔اور حسیری وجہ:خون نہایت گذری چیز ہے۔لوگ اس سے بحتے ہیں۔اور

تیسری وجہ:خون نہایت گندی چیز ہے۔لوگ اس سے بچتے ہیں۔اورجسم یا کیڑوں پرلگ جائے تو دھوتے ہیں۔اور ذکح ونح سے پورا خون نکل جاتا ہے۔اور گوشت پاک صاف ہوجا تا ہے۔اور گلا گھونٹنے اور پیٹ چاک کرنے سے پورا خون نہیں نکلتا۔وہ جذب ہوکر سارے گوشت کونا یاک کردیتا ہے۔

چوتھی وجہ: ذبح کرناملت میں کا شعار ہے۔اس کے ذریعہ میں اورغیر حنفی ملّتوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ پس ذبح: ختنہ اور خصالِ فطرت کی طرح ہو گیا۔ پھر جب نبی مِلاَیْ اِیَّامِ کی بعث ملت ِ منفی کورواج دینے کے لئے ہوئی تو ضروری ہوا کہ اس حنفی شعار کی حفاظت کی جائے۔

ساتویں بات ۔ ذئے کی تعریف اوراس کامکل ۔ ذئے کی دوشمیں ہیں: ذئے اختیاری اور ذئے اضطراری۔ جانور اگر قابو میں ہوت ذئے اختیاری اور ذئے اضطراری۔ جانور اگر قابو میں ہوتو ذئے اختیاری ضروری ہے۔ اور بے قابو ہو جیسے شکار تو ذئے اضطراری بھی کافی ہے۔ اور ذئے اختیاری کامکل: حلق اور کہتے ہے۔ ذئے گلے کے بالائی حصہ میں کیا جاتا ہے۔ اور نرح اس گھڑے میں کیا جاتا ہے۔ اور ذئے اضطراری کامکل: ساراجسم ہے۔ دھاردار آلہ سے کسی بھی جگہ جانور کو رخی کر کے خون نکالا جائے تو ذئے ہو جائے گا۔

ملحوظہ: اب تک جن حرام چیزوں کا بیان ہواہے وہ روحانی تندرتی اور مصلحت ِملیؒ کے پیش نظر ہے۔ رہی وہ چیزیں جو صحت ِ جسمانی کے تعلق سے ممنوع ہیں۔ جیسے زہراور چستی کے بعد سستی پیدا کرنے والی چیزیں (تمبا کو وغیرہ) تو ان کا معاملہ واضح ہے۔ یعنی ضرر کی نوعیت اور مقدار کو پیش نظر رکھ کر تھم لگایا جائے گا۔

واعلم: أن ههنا أمورًا مبهمة تحتاج إلى ضبط الحدود، وتمييز المشكل:

منها: أن المشركين كانوا يذبحون لطوا غيتهم، يتقربون به إليها، وهو نوع من الإشراك، فاقتضت الحكمة الإلهية: أن يُنهى عن هذا الإشراك، ثم يُؤكَّد التحريمُ بالنهى عن تناول ما ذُبح لها، ليكون كابحًا عن ذلك الفعل.

و أيضًا: فإن قبح الذبح يَسْرِ ي في المذبوح، لما ذكرنا في الصدقة.

ثم المذبوح للطواغيت أمرٌ مبهم: ضُبِطَ: بما أهل لغير الله به وبماذُبح على النصب وبما ذبحه غير المتدَيِّنِ بتحريم الذبح بغيراسم الله، وهم المسلمون وأهل الكتاب. وَجَرَّ ذلك: أَن يُوجَبَ ذكرُ اسمِ الله عند الذبح: لأنه لا يتحقق الفرقان بين الحلال والحرام بادى الرأى إلا عند ذلك.

وأيضًا: فإن الحكمة الإلهية: لما أباحت لهم الحيواناتِ التي هي مثلُهم في الحياة، وجعل لهم الطَّوْلَ عليها: أو جبت أن لايَغْفَلُوْا عن هذه النعمة عند إزهاقِ أرواحها؛ وذلك: أن يذكروا اسمَ الله عليها، وهو قوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مَنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

ومنها: أن الميتة حرامٌ في جميع المِلَل والنِّحَل: أما المللُ: فاتفقت عليها لما تُلَقِّى من حظيرة القدس أنها من الخبائث. وأما النِّحَل: فِلِمَا أدركوا أن كثيرًا منها يكون بمزلة السم، من أجل انتشار أخلاط سِمِّيَّةٍ تُنافى المزاجَ الإنسانيَّ: عند النزع.

ثم لابد من تمييز الميتة من غيرها: فضبط بما قُصِدَ إزهاق روحِه للأكل، فَجَرَّ ذلك: إلى تحريم المتردِّية، والنطيحة، وما أكل السبع: فإنها كلها خبائثُ مؤذية.

ومنها: أن العرب واليهود كانوا يذبحون وينحرون، وكان المجوسُ يَخْنُقُوْنَ ويَبْعَجُوْنَ؛ والذبح والنحر سنةُ الأنبياء عليهم السلام، توارثوهما، وفيهما مصالح.

منها: إراحةُ الذبيحة، فإنه أقربُ طريقٍ لإزهاق الروح، وهوقولُه صلى الله عليه وسلم: "فَلْيُرْح ذبيحته" وهو سِرُّ النهى عن شَرِيْطَةِ الشيطان.

ومنها: أن الدم أحدُ النجاسات التي يغسلون الثياب إذا أصابها، ويتحفظون منها، والذبح تطهير للذبيحة منها، والخَنِقُ والبَعْجُ تنجيسٌ لها به.

ومنها: أنه صار ذلك أحد شعائر الملة الحنيفية، يُعرف به الحنيفي من غيره، فكان بمنزلة الخِتان، وخِصال الفطرة؛ فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مُقيمًا للملّة الحنيفية: وجب الحفظ عليه.

ثم لابد من تمييز النَحنِقِ والبَغْجِ من غيرهما: ولايتحقق إلا بأن يُوْ جَبَ المُحَدَّدُ، وأن يُوْ جَبَ الحلقُ واللبةُ.

فهذا مانُهي عنه لأجل حفظ الصحة النفسانية والمصلحة الملية؛ أما الذي يُنهى عنه لأجل الصحة البدنية، كالسموم والمفَتِّرَاتِ فحالها ظاهر.

ترجمہ: اور جان لیں کہ (حیوانات کی حلت وحرمت کے باب میں) چند بہم امور ہیں جوتعریفات کی تعیین اور مشتبہ کی تمیز کے مختاج ہیں (پہلی بات) ان میں سے: یہ ہے کہ شرکین اپنے بتوں کے لئے ذبح کیا کرتے تھے۔اس ذبح کے تمیز کے مختاج ہیں (پہلی بات)

میں حلال وحرام کے درمیان جدائی متحقق نہیں ہوتی مگراسی صورت میں — اور نیز: پس بین کے حکمتِ الہمیہ نے جب انسانوں کے لئے ان جانوروں کومباح کیا جوزندگی میں ان کے مانند ہیں، اوران پر انسانوں کوقدرت بخشی تو حکمت نے واجب کیا کہ وہ غافل نہ ہوں اس نعمت سے حیوانات کی روح نکالتے وقت ۔ اوروہ (عدم غفلت) یہ ہے کہ جانوروں پر اللہ کانام لیا جائے۔ اوروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ الی آخرہ۔

(چوکھی بات) اور از انجملہ: یہ ہے کہ مردارتمام ملتوں اور قرموں میں حرام ہے۔ رہی ملتیں: تو وہ اس پر اس بات کی وجہ سے منفق ہیں جو حظیرة القدس سے حاصل کی گئی ہے کہ مردار خبائث میں سے ہے۔ اور رہے وَ ھرم: پس اس بات کی وجہ سے جس کا انھوں نے ادراک کیا ہے کہ بہت سے مردار بمنز لہ زہر کے ہوتے ہیں، ایسے زہر یلے مواد کے پھلنے کی وجہ سے جومزاج انسانی کے منافی ہیں۔ روح نکلتے وقت (یہ انتشار کا ظرف ہے)

(پانچویں بات) پھرمر دارکواس کےعلاوہ سے جدا کرنا ضروری ہوا۔ پس متعین کیا گیا (غیرمدیۃ) اس چیز کے ساتھ جس کو کھانے کے لئے اس کی روح نکا لئے کا ارادہ کیا گیا ہو، پس کھینچا اس نے متر دیداور نظیجہ اور مااکل السبع کی حرمت کی طرف ۔ پس بیشک وہ سب خبیث اور مضرت رساں ہیں ۔

(چھٹی بات) اور ازانجملہ:(۱) ہیہ ہے کہ عرب ویہود ذکے کیا کرتے تھے، اورنج کیا کرتے تھے۔ اور مجوس گلا گھونٹا کرتے تھے، اور پیٹ بھاڑ کرآ نتیں نکال دیا کرتے تھے۔ اور ذکے اورنج انبیاء پیہم السلام کی سنت ہیں۔ دونوں باتیں لوگوں میں بطور تو ارث چلی السام کی سنت ہیں۔ دونوں باتیں لوگوں میں بطور تو ارث چلی آرہی ہیں۔ اور ان دونوں میں مصالح ہیں ۔ (۲) از انجملہ: ذبیحہ کو آرام پہنچا نا ہے۔ پس بیشک ذک روح نکا لنے کا قریب ترین طریقہ ہے۔ اور وہ نبی طلاق آرہی جائے گار شاد ہے:''پس جا ہے کہ وہ ذبیحہ کو آرام پہنچا ئے''اور وہ راز کے شریطۃ الشیطان (جانور کو پوراذ نکح نہ کرنا۔ ادھوراذ نکم کرکے چھوڑ دینا) سے ممانعت کا ۔ (۳) اور از انجملہ: یہ ہے کہ خون اُن نا پا کیوں میں سے ایک ہے کہ لوگ کیڑے دھوتے ہیں جب وہ نجاستیں لگ جاتی ہیں۔ اور وہ ان سے بچتے ہیں۔

اور ذکے: ذبیحہ کواس نجاست سے پاک کرتا ہے۔اور گلا گھوٹنا اور شکم چاک کرنا ذبیحہ کوخون سے ناپاک کرتا ہے ۔۔۔ (۴) اور از نجملہ: بیہے کہ بیہ چیز ملت چنفی غیر حنفی سے بہچانا از انجملہ: بیہ ہے کہ بیہ چیز ملت چنفی کے شعاروں میں سے ایک شعار ہوگیا ہے۔اس کے ذریعہ نفی غیر حنفی سے بہچانا جاتا ہے۔ پس ذبح کرنا: ختنہ کرنے اور فطرت کی باتوں کی طرح ہوگیا (دیکھیں رحمۃ اللہ ۲۴۲:۳۳) پس جب نبی سِلانیکی آئے ملت منفی کو ہریا کرنے کے لئے مبعوث کئے گئے تو اس کی حفاظت ضروری ہوئی۔

(ساتویں بات) پھرضروری ہے گلا گھونٹنے اور شکم چاک کرنے کوان کے علاوہ سے جدا کرنا۔اور نہیں متحقق ہوتی ہیہ بات مگر بایں طور کہ واجب کیا جائے دھار دارآ لہ،اور ہیکہ واجب کیا جائے گلا اور سینہ کے بالائی حصہ کا گڑھا (ملحوظہ ) پس ہیں جن سے روکا گیا ہے روحانی تندرستی اور ملی مصلحت کی حفاظت کے لئے۔رہی وہ باتیں جن سے روکا گیا ہے۔ ہے جسمانی تندرستی کے لئے، جیسے زہر،اور بدن کو چست کرنے کے بعدست کرنے والی چیزیں توان کا حال واضح ہے۔

## حيوانات كى حلّت وحرمت كاتفصيلي بيان

جب حیوانات کی حلت وحرمت کے اصول ہموار ہو گئے تو اب تفصیل کا وقت آگیا۔ پس جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حیوانات کے کھانے کی ممانعت کی ہے: وہ دوتتم کے ہیں۔ایک وہ ہیں جن میں کوئی خرابی (خبث، برخلقی وغیرہ) پائی جاتی ہے۔دوسرے: وہ ہیں جن میں ذبح کی کوئی شرط مفقو دہے۔ بالتر تیب دونوں قسموں کو بیان کیا جاتا ہے:

#### بها فشم بهلی

#### وصف کی بنابر حیوانات کی حلت وحرمت

حیوانات: چارفتم کے ہیں: اہلی، وحشی، طیوراور سمندری جانور۔سب کے احکام درج ذیل ہیں:

سے اہلی: (گھریلو) سے پالتو جانوروں میں سےاونٹ، گائے بھینس اور بھیٹر بکری حلال ہیں۔سورۃ الممائدہ کی کہ بیا آیت میں ارشاد پاک ہے:'' حلال کئے گئے تمہارے لئے پالتو چو پائے'' اوران کی حلت کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ جانور ستھرے،معتدل مزاج کے اورانسانی مزاج کے موافق ہیں۔

اور جنگ خیبر کے موقع پر گھوڑوں کی اجازت دی گئی،اور گدھوں کی ممانعت کی گئی (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۷)اور گھوڑوں کی حلت کی وجہ بیہ ہے۔ حلت کی وجہ بیہ ہے کہ عرب وعجم اس کوستھرا سمجھتے ہیں۔وہ ان کے نز دیک بہترین جانور ہے۔اور انسان کے مشابہ ہے۔ فائدہ: گھوڑے کے سلسلہ میں ممانعت کی بھی روایت ہے (مشکوۃ حدیث ۲۱۳۰) امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما الله نے اس روایت کولیا ہے۔اور گھوڑے کے گوشت کو مکروہ ( تنزیبی ) قرار دیا ہے ( فائدہ تمام ہوا )

اور گدھا: حرام اس لئے ہے کہ وہ بے وقوف اور ذکیل جانور ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان باتوں میں ضرب المثل ہوگیا ہے۔ اور اس کو شیطان کود کھتا ہے توریئکتا ہے۔ اور سب سے اہم وجہ رہے کہ اس کو نبی حِلاللَّے اَلِیْ نے حرام قرار دیا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۸) اور آپ عربوں میں سب سے تھری فطرت اور لطیف مزاج کے مالک تھے۔

اور نبی ﷺ نے مرغی کا گوشت کھایا ہے(مشکو ۃ حدیث ۱۱۲) اور مرغی کے حکم میں مرغا بی اور چھوٹی بڑی بطخیں ہیں۔ اور ان کی حلت کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ تھرے جانور ہیں۔اور مرغ کوفر شتوں سے مناسبت ہے۔ حدیث میں ہے کہ مرغ فرشتہ کود کیتا ہے توبا نگ دیتا ہے (بخاری شریف حدیث ۳۳۰۳)

اور کتّا اور بلّی حرام جانور ہیں۔ کیونکہ دونوں درندے ہیں۔اور مردار کھاتے ہیں۔اور کتّے کوشیطان سے مناسبت ہے۔ حدیث میں ہے کہ کالا بھجنگا کتا شیطان ہے(مشکوۃ حدیث ۴۰۰۰)

﴿ وَمَشَى (جنگلی) جانور — خشکی کے نامانوس جانوروں میں سے جو پالتو چو پایوں کے ساتھ نام اوروصف (ستھرا ہونے) میں مثابہ ہیں وہ حلال ہیں۔ جیسے ہرن: بکری کی طرح ستھرا جانور ہے۔ اور نیل گائے: گائے ، اور شتر مرغ: مرغ کے ہمنام ہیں، پس وہ حلال ہیں۔ اور نبی طِلاَ ﷺ کی خدمت میں گور خرکے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کونوش فر مایا (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۸) اور آپ کے دسترخوان پر گوہ فر مایا (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۹) اور آپ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۹) اور آپ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی (مشکوۃ حدیث ۱۳۰۹)

سوال: گوہ کے بارے میں تین روایات ہیں۔ اوران میں منافات ہے: ایک روایت: اس موقعہ کی ہے جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے آپ کے دستر خوان پر گوہ کھائی تھی۔ آپ کی ایک سالی نے جونجد کے علاقہ میں رہتی تھیں بھنی ہوئی گوہ تھیجی تھی۔ جب وہ آپ کے دستر خوان پر رکھی گئی اور آپ نے کھانے کا ارادہ کیا تو مستورات نے بتایا کہ گوہ ہے۔ آپ نے ہاتھ تھینچ لیا۔ حضرت خالد ٹے نے بوچھا: یارسول اللہ! کیا گوہ حرام ہے؟ آپ نے نے فرمایا: نہیں، مگر چونکہ ہمارے علاقہ میں پہیں ہوتی یعنی نہیں کھائی جاتی ، اس لئے مجھاس سے گھن آتی ہے: (مقلوۃ حدیث اللہ) دوسری حدیث وہ ہے جو پہلے گذر چکی ہے کہ ایک بدوی نے گوہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: 'اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک خاندان پر لعنت فرمائی پس اُن کوز مین پر رینگنے والے جانوروں کی صورت میں مشنح کردیا۔ پس میں نہیں جانتا: شاید ہیں جس کوامام ابوداؤد نے بسند حسن روایت کیا ہے کہ نبی طاف ہوں ، نہاس سے منع کرتا ہوں '(مسلم شریف ۱۰۳۱۳) اور تیسری حدیث وہ ہوں اُن روایات میں دوطرح سے تعارض ہے: ایک: پہلی دوروایتوں میں وجہ معذرت مختلف ہے۔ دوم: پہلی دوروایتیں اُن روایات میں دوطرح سے تعارض ہے: ایک: پہلی دوروایتوں میں وجہ معذرت مختلف ہے۔ دوم: پہلی دوروایتیں اُن روایات میں دوطرح سے تعارض ہے: ایک: پہلی دوروایتوں میں وجہ معذرت مختلف ہے۔ دوم: پہلی دوروایتیں

اباحت پراورتیسری ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔

جواب: شاہ صاحب قدس سرۂ کے نزدیک ان روایات میں کچھ منافات نہیں۔ کیونکہ گوہ میں دونوں ہی باتیں موجود ہیں۔ایک: گوہ سے آپ کا گھن کرنا دوسری: اس کی صورت میں سنح کا احتمال ہونا۔اوران میں سے ہر بات آپ کے نہ کھانے کی وجہ بن سکتی ہے۔اور تیسری حدیث میں جونہی ہے اس سے کر اہت بنزیہی مراد ہے۔اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے گوہ کے بارے میں بیہے کہ وہ حرام تونہیں ، مگریر ہیزگاری کی بات بیہے کہ اس کونہ کھایا جائے۔

فائدہ: گوہ میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بلا کراہیت جائز ہے۔ اور احناف کے نزدیک حرام ہے۔ کیونکہ روایات میں اختلاف ہے۔ اور جبُ محرم و ممیح روایات میں تعارض ہوتو احناف محرم روایت کوتر جیح دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے درمیانی راہ نکالی ہے (فائدہ تمام ہوا)

اور ہر پچلی دار درند ہے کوممنوع قرار دیا: کیونکہ ان کی طبیعت میں اعتدال نہیں ہوتا، ان کے اخلاق میں بدلحاظی ہوتی ہے، اور ان کے دل شخت ہوتے ہیں۔ پس ان کے کھانے سے ویسے ہی اخلاق پیدا ہوں گے، اس لئے ان کی ممانعت کی۔ ج، اور ان کے دل شخت ہوتے ہیں۔ پس ان کے کھانے سے ویسے ہی اخلاق پیدا ہوں گے، اس لئے ان کی ممانعت کی۔ ج پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ ممنوع ہیں۔ نی شاپھی آئے ہے نے ان میں سے چیل کو فاسق جانور وں میں شار کیا ہے اور جو پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ ممنوع ہیں۔ نی شاپھی آئے ہے نے ان میں سے چیل کو فاسق جانور وں میں شار کیا ہے کہ مشکو قدیث ۲۲۹۹) پس ان کا کھانا جائز نہیں ۔ اسی طرح جو جانور مردار اور نجاست کھاتے ہیں وہ بھی ممنوع ہیں۔ اسی طرح ہر وہ جانور ممنوع ہے جس کو عرب خبیث سمجھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت کے 18 میں نبی شاپھی آئے گئری کی مانی گئی (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۳) پس سلسلہ میں آپ کا اور آپ گئ قوم کے فداق کا اعتبار ہوگا ۔ اور نبی شاپھی آئے گئری کے ذمانہ میں ٹائری کھائی گئی (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۳) پس ٹلڑی حلال ہے کیونکہ عرب اس کو طیب سمجھتے ہیں۔ نبی شاپھی آئے گئری کے ذمانہ میں ٹلڑی کو ان میں ٹلڑی کھائی گئی (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۳) پس ٹلڑی حلال ہے کیونکہ عرب اس کو طیب سمجھتے ہیں۔ نبی شاپھی آئے گئری خال سے کیونکہ عرب اس کو طیب سمجھتے ہیں۔

ا سمندری جانور — دریائی جانورول میں سے عرب جن کوطیب سیحتے ہیں وہ حلال ہیں۔ جیسے محیطی اور عنبر (یہ بھی ایک قتم کی محیطی ہے۔ مثنق علیہ روایت میں ہے: فال قبی البحر حوتا میتا، لم نو مثلَه، یقال له: العنبو إلى مشکوة حدیث ایک قتم کی محیطی ہے۔ فال قبی البحر حوتا میتا، لم نو مثلَه، یقال له: العنبو إلى مشکوة حدیث ایک اوروہ دریائی جانور جن کوعرب گندہ سمجھتے ہیں، اور اس کوشکی کے حرام جانور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جیسے دریائی خزیر، تواس میں دلائل متعارض ہیں۔ اور احتراز اولی ہے۔

فائدہ:''دلائل متعارض ہیں''ید دوحدیثوں کی طرف اشارہ ہے: ایک: وہ حدیث ہے جوآ گے آرہی ہے کہ:''ہمارے لئے دومر دار: مجھلی اور ٹڈی حلال کئے گئے ہیں'(مشکوۃ حدیث ۱۳۳۲) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مجھلی حلال ہے۔اوریہی احناف کا مسلک ہے۔

دوسری حدیث: رسول الله صِلاَيْهِ اَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

الطهارة، باب المهاه )اس حدیث کے دوسر ہے جزء سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے۔امام ما لک رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔البتہ امام شافعی رحمہ اللہ چند چیزوں کا استثناء کرتے ہیں۔ان کے نزدیک سمندر کا خزیر، کتا اور انسان حرام ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ' خشکی کے حرام جانور کے نام سے موسوم کرتے ہیں' شوافع کی ترجمانی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ عربوں کے مذاق کا اعتبار کرتے ہیں۔اور وہ سمندری سانپ وغیرہ کا استثناء کرتے ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ'' جس دریائی جانور کو عرب گندہ سمجھتے ہیں' حنابلہ کی ترجمانی ہے۔اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس سلسلہ میں سورۃ الاعراف کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ مگروہ استدلال تام نہیں ﴿ یُدَحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْحَبَائِثَ ﴾ سے رسول سلسلہ میں سورۃ الاعراف کی آیت سے استدلال کیا ہے۔مگروہ استدلال تام نہیں ﴿ یُدَحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْحَبَائِثَ ﴾ سے رسول اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ وَمِیْ ہُوں کی یا اہل حَبَار کی اعتباریت مفہوم نہیں ہوتی ہے، مگر عربوں کی یا اہل حجاز کی اعتباریت مفہوم نہیں ہوتی ہے، مگر عربوں کی یا اہل حجاز کی اعتباریت مفہوم نہیں ۔ کہ امام احمد حمد اللّٰد فرماتے ہیں۔

اوراس مطلب کا قرینہ یہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان واوعاطفہ ہیں لایا گیا۔واو کے ذریعہ عطف کرنے ہی سے فی الجملہ مغائرت پیدا ہوتی ہے۔اس کے بغیرا تحاد ہوتا ہے۔اورعطف تِفسیری قرار دیاجا تا ہے۔ پس السحل میں پہلے جملہ ہی سے متعلق بات بیان کی گئی ہے،کوئی نئی بات بیان نہیں کی۔واللہ اعلم

وإذا تُـمُهِّدَتُ هذه الأصول حَانَ أن نشتغل بالتفصيل، فنقول: ما نهى الله عنه من المأكول صنفان: صنفٌ نَهى عنه لمعنى في نوع الحيوان، وصنف نهى عنه لفقد شرط الذبح: فالحيوان على أقسام:

[١] أهلى: يُباح منه الإبل والبقر والغنم، وهو قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ وذلك: لأنها طَيِّبَةٌ معتدلةُ المزاج، موافقةٌ لنوع الإنسان.

وأُذن يـومَ خيبر في الخيل، ونُهي عن الحمر: وذلك: لأن الـخيل يستطيبه العربُ والعجم،

وهو أفضل الدواب عندهم، ويُشبهُ الإنسانَ.

والحمار: يُنضرب به المثل في الحُمُق والهوان، وهو يرى الشيطانَ فَينهَقُ، وقد حَرَّمه من العرب أذكاهم فطرةً، وأطيبهم نفسًا.

وأكل صلى الله عليه وسلم لحمَ الدجاج، وفي معناها الإوزُّ والبطُّ، لأنها من الطيبات، والديك يرى الملكَ فَيَصْقَعُ. ويُحَرَّمُ الكلبُ والسنور: لأنهما من السباع، ويأكلان الجيف، والكلب شيطان.

[۲] ووحشى: يَحِلُّ منه ما يُشبه بهيمةَ الأنعام في اسمها ووصفها، كالظباء، والبقر الوحشى، والنعامة؛ وأهدى له صلى الله عليه وسلم لحمُ الحمار الوحشى فأكلَه، والأرنبِ فقبله؛ وأكل الضبُّ على مائدته: لأن العرب يستطيبون هذه الأشياء.

واغتذر في الضب تارةً بأنه: "لم يكن بأرضِ قومي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" وتارةً باحتمال المسخ، ونهى عنه تسارةً؛ وليس فيها عندى تناقض: لأنه كان فيه وجهان جميعًا، كلُّ واحد كافٍ في العذر؛ ولكن تركُ مافيه الاحتمالُ ورعٌ من غير تحريم. وأراد بالنهى: الكراهة التنزيهية.

ونَهٰى عن كل ذى ناب من السباع: لخروج طبيعتها من الاعتدال، ولِشَكَاسَةِ أخلاقِها، وقسوةِ قلوبها.

[٣] وطير: يُباح منه الحَمَام والعصفور: لأنهما من المستطاب؛ ونَهٰى عن كل ذى مخلب، وسمى بعضَها فاسقًا، فلا يجوز تناولُه؛ ويُكره ما يأكل الجيفَ والنجاسة، وكلُّ ما يستخبثه العرب، لقوله تعالى: ﴿ يُحَرِمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ وأكل الجرادُ في عهده صلى الله عليه وسلم: لأن العرب يستطيبونه.

[٤] وبحرى: يُباح منه ما يستطيبه العرب، كالسمك والعنبر، وأما ما يستخبثه العرب، ويسميه باسم حيوان مَحَرَّم، كالخنزير، ففيه تعارض الدلائل، والتعففُ أفضل.

ترجمہ: واضح ہے۔ چندوضاحیں یہ ہیں۔ قولہ: وقد حَرَّمہ من العرب أذكاهم إلى ترجمہ: اور گدھے كور ام قرار دیا ہے عربوں میں سے سب سے زیادہ سھری فطرت اور سب سے عدف س رکھنے والی ہستی نے بعنی نبی سِلائی اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰه الل

عذر کرنے کے لئے کافی ہے۔لیکن اس چیز کوچھوڑ دینا جس میں اختال (شبہ) ہو پر ہیز گاری ہے، حرام کئے بغیر۔اور آپؓ نے نہی سے کراہت تنزیبی مراد لی ہے ۔ شَکِسَ (س) شَکَسًا وَ شَکَاسَةً: بِمروت ہونا، سخت مزاج ہونا۔

## مردار سے متاثر چیز کا حکم

حدیث — رسول الله طِلْنُهِ اِیْنَهِ اِیسے کھی کے بارے میں دریافت کیا گیا جس میں چوہامر گیا ہو؟ آپ نے فرمایا: ''چوہے کواور اس کے اردگرد کے کھی کو پھینک دو، اور (باقی ) کھی کو کھاؤ'' (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۲) اور ایک روایت میں ہے: ''جب کھی میں چوہا گرجائے (اور مرجائے) تو اگر کھی جما ہوا ہو، تو چوہے کواور اس کے اردگر دکے کھی کو پھینک دو۔ اور اگر کھی بگھلا ہوا ہو، تو اس کے نزدیک نہ جاؤ'' (مشکوۃ حدیث ۲۱۲۳) لیعنی اس کومت کھاؤ۔

تشریج: مرداراوراس سے متاثر چیزتمام امتوں اور ملتوں میں خبیث ہے۔ پس اگر خبیث طیب سے جدا ہوتو خبیث کو پھینک دیا جائے۔اور طیب کو کھایا جائے۔اوراگرا متیازنہ ہوتو سارا ہی حرام ہوجائے گا — اور حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ہر (اصلی) نایاک،اور (عارضی) نایاک ہونے والی چیزیں حرام ہیں۔

ہوا کہ ہر (اصلی) ناپاک،اور (عارضی) ناپاک ہونے والی چیزیں حرام ہیں۔

فائدہ: نجس اور بخس دونوں کا کھانا حرام ہے اور بیا جماعی مسئلہ ہے۔ پھر بنجس (ناپاک ہونے والی چیز) کے سلسلہ
میں تین با تیں مختلف فیہ ہیں: اول: اس کا خارجی استعال مثلاً ناپاک تھی چراغ میں جلانا جائز ہے یا نہیں؟ احناف اور شوافع
کے نزدیک جائز ہے۔ دوم: ناپاک تھی فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک جائز ہے۔ اور دونوں مسئلوں کی
دلیل حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ کی بیروایت ہے اِن کان السسمن مائعا انتفعوا به، و لا تأکلوہ: اگر تھی بجھلا ہوا ہوتو
اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کو کھاؤ مت (فتح الباری ۹: ۱۵) سوم: ناپاک تھی پاک کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اہام محمد رحمہ اللہ
کے نزدیک جو چیز نچوڑی نہیں جاسکتی وہ پاک نہیں کی جاسکتی۔ اور اہام ابویوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پاک کی جاسکتی ہے۔
اور فتوی اہام ابویوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ اور پاک کرنے کا طریقہ کتب فقہ میں فہ کور ہے۔

## نجاست سے متاثر چیز کا حکم

حدیث — رسول الله طِلاَنْ اَلَیْهِ نِنجاست خورجانور کے کھانے سے، اور اس کے دودھ سے منع کیا (مقلوۃ حدیث ۲۱۲۱) تشریخ: جوچو پایدلیداور مینگنیاں کھاتا ہے۔اس کا گوشت اور دودھ اس وجہ سے ممنوع ہے کہ جب جانور کے اعضاء نے نجاست پی لی، اور نجاست اس کے اجزاء میں پھیل گئ تو اس جانور کا حکم نجاستوں کے حکم جبیبا ہوگیا، یا اس جانور جبیبا ہوگیا جو نجاست میں زندگی بسر کرتا ہے۔

. فائدہ:جوجانور بھی بھی نایا کی کھاتا ہےوہ نجاست خور نہیں۔جیسے کھلی پھرنے والی مرغی۔اورا گرزیادہ ترنایا کی کھاتا ہے،اور گوشت، دودھاور پسینہ بد بودار ہوگیا ہے تو وہ ناپاک ہے۔ مگر نجس العین نہیں۔ پس اس کو کم از کم دس دن باندھ دیا جائے،اور دوسراچارہ دیا جائے۔ جب اس کے پسینہ میں سے بد بوختم ہوجائے تواب اس کا گوشت اور دودھ حلال ہے۔ لغات:الجلّة: مینگنیاں،لید الجَلاَّلة: وہ چویا یہ جولیداور مینگنیاں کھا تا ہے۔

#### دومر داراور دوخون حلال ہیں

حدیث — رسول الله مِیالیَّیا یَیمُ نے فرمایا:'' ہمارے لئے دومر داراور دوخون حلال کئے گئے ہیں۔دومر دار: مجھلی اور ٹڈی ہیں۔اور دوخون: جگراورتنی ہیں'' (مشکوۃ حدیث۳۱۳)

تشریک: یہاں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ جب مرداراورخون حرام ہیں تو مری ہوئی مجھلی اور ٹڈی، اور جگراور تلّی جو در حقیقت خون ہیں، کیوں حلال ہیں؟ نبی حِلاَتُهُ ہِنِی اِن اللہ کیا ہے کہ جگراور تلّی چو پائے کے بدن کے دوعضو ہیں، جوخون کے مشابہ ہیں، مگر خون نہیں ہیں، اس کئے حلال ہیں۔ اس طرح مری ہوئی مجھلی اور ٹڈی بھی اگر چہ بظاہر مردار ہیں، مگر حقیقت میں مردار نہیں۔ کیونکہ ان میں دم مسفوح نہیں۔ اس کئے ان کا ذیح مشروع نہیں۔

[۱] وسُئل صلى الله عليه وسلم عن السَّمْنِ ماتت فيه الفارة؟ فقال: "أَلْقُوها وماحولها، وكلوه" وضى رواية: "إذا وقعت الفارة في السمن: فإن كان جامدًا فالقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه"

أقول: الجيفة وما تأثّر منها خبيث في جميع الأمم والملل، فإذا تميز الخبيث من غيره ألقى الخبيث، وأكل الطيب؛ وإن لم يمكن التمييز حَرُمَ كله؛ ودلَّ الحديثُ على حرمة كل نجس ومُتنَجِّس.

[٢] ونَهى عليه السلام عن أكل الجلاَّلة، وألبانها:

أقول: ذلك: لأنها لـما شَرِبَتْ أعضاؤُها النجاسة، وانتشرت في أجزائها: كان حكمُها حكمُ النجاسات أو حكمَ من يتعيَّش بالنجاسة.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: " أُحِلَّتُ لنا ميتتان و دمان: أما الميتتان: الحوت والجراد؛ والدمان: الكبدُ والطحال"

أقول: الكبد والطحال عضوان من بدن البهيمة، لكنهما يُشبهان الدمَ، فأَزَاحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما؛ وليس في الحوت والجراد دمٌ مسفوحٌ، فلذلك لم يُشْرع فيهما الذبحُ.

## چھکلی مارنے کی وجہ

حدیث سرسول الله میلانی آیا نے چھکی کو مارڈ النے کا حکم دیا۔اوراس کا فاسق (شرارتی) نام رکھا،اورفر مایا:''وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں چھونک مارتی تھی!''اور فر مایا:''جس نے پہلے وار میں چھکی کو مارڈ الا اس کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گی۔اور دوسر سے وارمیں اس سے کم ،اور تیسر سے وارمیں اس سے بھی کم'' (مشکوۃ احادیث ۱۱۹ – ۲۱۲)

تشریخی اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرۂ نے تین باتیں بیان کی ہیں: پہلے ایک شبہ کا جواب دیا ہے کہ جس چھکی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک ماری تھی،اس کا چاہے کچوم زکال دیا جائے مگر پوری نوع کواس کی سزادینا خلاف اصول ہے۔ جواب بید یا ہے کہ چھکی کو مارنے کا تھم اس جرم کی سزامیں نہیں ہے۔ بلکہ بی تھم اس جرم کی سزامیں نہیں ہے۔ بلکہ بی تھم اس جانور کی ایذارسانی کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے یعنی جہاں اس کا پچھ جانور کی ایذارسانی کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے یعنی جہاں اس کا پچھ نہیں اٹھتا، وہاں بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتی۔ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نمرود نے بیت المقدس میں آگ لگائی تو وہاں بھی یہ جانور پھونک مار رہا تھا (نغات الحدیث لفظ وَزَعَ) پھر چھکی کو مارڈ النے کی وجہ بیان کی ہے۔اور آخر میں بہلے وار میں مارڈ النے کی ترغیب کی وجہ بیان کی ہے۔فرماتے ہیں:

بعض حیوان فطری طور پرایسے ہوتے ہیں کہ ان سے شیطانی حرکتیں اور بُری ہمیئیں صادر ہوتی ہیں۔اوروہ حیوان شیطان سے قریب ترین مشابہت رکھتے ہیں۔اور شیطانی خیالات کی بہت زیادہ پیروی کرتے ہیں۔چھپکلی بھی ایسا ہی ایک جانور ہے۔اوراس کی خباثت کی علامت ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مارتی تھی۔ یہ فطری طور پر شیطان کے وسوسہ کی تابعداری تھی۔حالانکہ اس کی پھونک سے پھھفائدہ نہیں تھا۔اوراس کو مارڈ النے کا حکم دو جہسے دیا ہے:

پہلی وجہ: چیکلی انسان کو ہرممکن ضرر پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ برتن میں تھوکتی ہے، نمک میں رال ٹیکاتی ہے، جس کے نتیجہ میں برص کی بیاری پیدا ہوتی ہے۔ اور پچھ بس نہیں چاتا تو حجےت میں چڑھ کرکھانے وغیرہ پر بیٹ کرتی ہے (عاشیہ الکوکب الدری۳۹۱:۲ معری) پس جس طرح سانپ بچھوکو مار ڈالنے کا حکم ہے، اور جیسے آبادیوں سے جھاڑ جھنکاڑ اکھاڑ دیئے جاتے ہیں، تا کہ لوگ ایذاء سے محفوظ رہیں، اسی طرح چھپکلی کو مار ڈالنے کا حکم ہے، تا کہ لوگ این اء سے محفوظ رہیں، اسی طرح چھپکلی کو مار ڈالنے کا حکم ہے، تا کہ لوگ اس کے ضرر سے محفوظ رہیں۔

دوسری وجہ: چھپکلی کو مارڈ النا شیطان کے شکر کی شکست،اوراس کے وسوسوں کے گھونسلہ کوا کھاڑ پھینکنا ہے۔اور بیکا م اللّٰد تعالٰی کو،اوران کے مقرب فِرشتوں کو پسند ہے۔

اور پہلے وار میں مار ڈالنے کی ترغیب دووجہ سے دی ہے:

پہلی وجہ: بیرچاند ماری میں مہارت کی علامت ہے۔اور نشانہ بازی ایک جہادی عمل ہے، جومرغوب فیہ ہے۔ دوسری وجہ: بیر نیر کے کام کی طرف سبقت ہے۔اور نیکی کے کاموں میں سبقت مامور بہ ہے۔ فائدہ: چھیکی نہایت بھولی اور بڑی چالاک ہوتی ہے۔اگر پہلا وارچل گیا توٹھیک ہے،ورنہ پھر ہاتھ آنامشکل ہے۔ اس لئے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیناچا ہئے۔

[٤] وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وسماه فاسقًا، وقال: "كان يَنْفَخُ على إبراهيم!" وقال: "كان يَنْفَخُ على إبراهيم!" وقال: "من قتل وزغًا في أول ضربةٍ كُتب له كذاو كذا، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك"

أقول: بعضُ الحيوان جُبل بحيث يصدر منه أفعال وهيئاتٌ شيطانيةٌ، وهو أقربُ الحيوان شِبْهًا بالشيطان، وأطوعُه لوسوسته، وقد عَلِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن منه الوزغ، ونبه على ذلك بأنه كان ينفخ على إبراهيم، لانقياده بحسب الطبيعة لوسوسة الشيطان، وإن لم يَنفُعُ نفخُه في النار شيئًا.

وإنما رَغُّبَ في قتله لمعنيين:

أحدهما: أن فيه دفع ما يؤذى نوع الإنسان، فمثله كمثل قطع أشجار السموم من البلدان، ونحو ذلك مما فيه جمع شَمْلِهم.

والشانى: أن فيه كَسْرَ جندِ الشيطان، ونَقضَ وَكُرِ وسوستِه، وذلك محبوبٌ عند الله وملائكته المقرَّبين.

وإنما كان القتلُ في أول ضربة أفضلَ من قتله في الثانية: لما فيه من الحَذَاقَةِ والسُّرْعَةِ إلى الخير، والله أعلم.

ترجمہ: واضح ہے۔ چندوضاحتیں یہ ہیں: الوزغة کاترجمہ تمام لغات میں چھکلی کیا گیا ہے۔ اردو کتابوں میں گھر میں میں گرگٹ کا ترجمہ معلوم نہیں کہاں سے چل پڑا ہے۔ منداحمہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عا کثیرضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک نیز ہ رکھا ہوا تھا۔ ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی ( کیونکہ نیز ہ فوجی رکھتا ہے) حضرت عا کثیرضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ہم اس سے چھکلی کو مارتے ہیں (الکوک، ۱۳۹۰عاشیہ) اور ظاہر ہے کہ گھر میں چھکلیاں ہوتی ہیں، گرگٹ نہیں ہوتا ۔۔۔ اور عبارت کے آخر میں واللہ أعلم اس لئے ککھا ہے کہ یہاں قسم اول کا بیان یورا ہوگیا۔

# فشم دوم

## وہ حیوانات جوذ کے کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے حرام ہیں

سورۃ المائدۃ آیت تین میں ارشاد پاک ہے:''تم پرحرام کیا گیامردار،اورخون،اورخزبریکا گوشت،اوروہ جانورجوغیر اللہ کے نام زدکردیا گیا ہو،اورگلا گھٹنے سے مراہوا،اور مار سے مراہوا،اوراو پرسے گرکرمراہوا،اورٹلگر سے مراہوا،اورجس کو کسی درندہ نے کھایا، مگرجس کوتم ذئ کرلو،اورجو پیش گاہوں (بتوں) پرذئ کیا گیاہو،اور بیات کہم حصہ طلب کروقرعہ کے تیروں کے ذریعہ:بیسب کام گناہ ہیں''

تفسير:اس آيت كوزيل مين شاه صاحب قدس سرة نے چھ باتيں بيان فرمائی ہيں:

بهلی بات: مرداراورخون اس لئے حرام ہیں کہ دونوں ناپاک ہیں۔ تفصیل گذر چکی۔

دوسری بات: خنزیراوراس کے تمام اجزاءاس لئے حرام ہیں کہاس کی صورت میں ایک قوم مسنح کی گئی ہے۔اس کی تفصیل بھی گذر چکی۔

تیسری بات: وہ جانور جوغیراللہ کے نام زدکر دیا گیا ہو،اور جو پرستش گاہوں لیعنی مورتیوں پر ذنح کیا گیا ہو: دووجہ سے حرام ہے: ایک:اس سے شرک کی جڑ کا ٹنا مقصود ہے۔ دوم: فعل یعنی شرک کی برائی مفعول بہ یعنی ذبیحہ میں سرایت کرتی ہے۔اس لئے جس طرح شرک حرام ہے بیذبیحہ بھی حرام ہے۔اس کی تفصیل بھی گذر چکی۔

چونھی بات: پانچ جانور:(۱) جو گلا گھونٹنے سے مرگیا ہو(۲) جولاٹھی سے ماردیا گیا ہو(۳) جواو پر سے گر کرمر گیا ہو(۴) جو دوسرے جانور کے سینگ کی ٹکر سے مرگیا ہو(۵) وہ جانور جس کو درندہ نے کھایا ہو، اور اس میں سے پچھ نچ گیا ہو: یہ یانچوں جانور دووجہ سے حرام ہیں:

پہلی وجہ: شریعت میں حلال ذبیحہ وہ ہے جس کے گلے کو دھار دارآ لہ کے ذریعہ کاٹ کر جان نکا لنے کا ارادہ کیا گیا ہو۔ بیتعریف ان پانچوں جانوروں میں نہیں پائی جاتی ،اس لئے وہ حرام ہیں۔

دوسری وجہ: ان جانوروں کے جسم سے دم مسفوح خارج نہیں ہوتا۔ بلکہ گوشت میں جذب ہوکر سارے بدن کو ناپاک کردیتا ہے،اس لئے بیترام ہیں۔

یا نچویں بات: ﴿إِلاَّا مَاذَکَّیْنَهُ ﴾ کاتعلق مخفه سے آخر تک سب جانوروں کے ساتھ ہے۔ بس جس جانورکوان میں سے جو بھی آفت پہنچے، اور اس کو ذرح کر لیا جائے، درانحالیہ اس میں حیاتِ متعقرہ ہوتو وہ حلال ہے۔ کیونکہ اس پر شرعی ذرح کی تعریف صادق آتی ہے۔

فا كره: حيات متنقره بيه كهوه جانورزنده ره سكتا مو فالمرروايت مين يهى بات امام ابو يوسف رحمه الله سے مروى به وذكر (يعنى صاحب البدائع) أن ظاهر الرواية عن أبى يوسف: أنه يُعتبر من الحياة ما يُعلم أنها تعيش به، فإن عُلم أنها لاتعيش فذبحها لاتؤكل (ثاى ٣٣٣٠ كتاب الصيد) ليكن مفتى بقول مطلق حيات كام: والمعتبر في المتردية وأخواتها مطلق الحياة، وإن قلّت، وعليه الفتوى (درميّار٣٣٥)

چھٹی بات: ازلام: زَکم کی جمع ہے۔ زَلم: فال کے تیرکو کہتے ہیں۔ یہ تین تیر تھے جو کعبہ کے مجاور کے پاس رہتے تھے۔ ان میں سے ایک پر: '' کر'' اور دوسرے پر: '' مت کر'' کھا ہوا تھا۔ اور تیسرے پر پچھ کھا ہوا نہیں تھا۔ جب کوئی شخص کسی کام کامفید یامضر ہونا معلوم کرنا چاہتا تو مجاوران تیروں کو گھما کران میں سے ایک تیرنکا لتا۔ اگر'' کر'' والا تیرنکا تا تو اس کو خدا کا تھم سمجھ کر کرتا۔ اور خالی تیرنکا تا تو اس کے خدا کی طرف سے ممانعت تصور کرتا۔ اور خالی تیرنکا تا تو فال دوبارہ نکا لتا۔ تیروں سے اس طرح فال نکالنا دووجہ سے حرام ہے:

پہلی وجہ: بیاللّٰد تعالیٰ پرافتراء ہے۔افعل یالاتفعل والا تیرنکانامحض اتفاق ہے۔ پس اس کواللّٰہ کی طرف منسوب کرنا غلطانتساب ہے۔

دوسری وجہ:اس طرح فال نکال کر کام کرنا یا نہ کرنا نادانی اور جہالت پر تکبیہ ہے۔ کیونکہ کوئی نہ کوئی تیرتو بہر حال نکلے گا (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ:۱۲۳۳)

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْجِنْزِيْرِ، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، وَالْمُنْجَنِقَةُ، وَالْمَنْجَنِقَةُ، وَالنَّطِيْحَةُ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ، وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ: ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾
تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ: ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾

أقول:

- [الف] فالميتة والدم: لأنهما نجسان.
- [ب] والخنزير: لأنه حيوان مُسِخَ بصورته قوم.
- [ج] وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب: يعنى الأصنام: قطعًا لدابر الشرك؛ ولأن قبح الفعل يسرى في المفعول به.

[د] والمنخنقة: وهى التى تخنق فتموت [ والموقوذة: وهى التى وُقِذَتْ بالعصاحتى ماتت ] والمتردية: وهى التى تقع من الأعلى إلى الأسفل؛ والنطيحة: وهى التى قُتلت نَطْحًا بالقرون؛ وما أكل السبع، فبقى منه: لأنه ضُبط المذبوحُ الطيبُ بما قُصد إزهاقُ روحِه باستعمالِ المحدَّدِ في حلقه، أو لَبَّتِهِ، فَجَرَّ ذلك إلى تحريم هذه الأشياء.

وأيضًا: فإن الدم المسفوح ينتشر فيه، ويتنجس جميعُ البدن.

[ه] إلا ما ذكيتم: أى و جد تموه قد أصيب ببعض هذه الأشياء، وفيه حياة مستقرة فذبحتموه: فكان إزهاقُ روحه بالذبح.

[و] وأن تستقسموا بالأزلام: أى تطلبوا علمَ ما قُسِمَ لكم من الخير والشر بالقِداح، التى كان أهل النجاهلية يجيلونها: في أحدها: افعل، والثاني: لا تفعل، والثالث: غُفُلٌ: فإن ذلك افتراءً على الله، واعتمادٌ على الجهل.

ترجمہ: واضح ہے۔ایک وضاحت: بیہے کہ والسموقوذة إلى بین المربعین اضافہ ہے۔ بیعبارت کسی مخطوط میں نہیں ہے، مگراس کو ہونا چاہئے۔حضرت مولانا محمد احسن صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے مطبوعہ نسخہ کے حاشیہ میں بڑھائی ہے۔ شارح نے اس کو کتاب میں لے لیا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

### نشانہ سے مرے ہوئے جانور کو کھانے کی ممانعت کی وجہ

## تیز پھری سے ذبح کرنے کی حکمت

حدیث — رسول الله عِلَافِیَا یَمْ نَا الله تعالی نے ہر چیز میں نکوکر دن فرض کیا ہے۔ پس جبتم (جہاد میں) دیمن کو قتل کروتو عمدہ طریقہ برقبل کرویعنی اس کی لاش نہ بگاڑو، آگ میں نہ جلاؤ، اور جبتم جانور ذیح کروتو بہترین طریقہ پر ذیح کرو، اور جا ہے کہتم میں سے ہرایک اپنی چھری تیز کر لے، اور جا ہے کہ وہ اپنے ذبیحہ کوراحت پہنچائے'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۷) تشریج: جانور کی روح نکالنے کے لئے بہترین طریقہ اپنانا یعنی تیز چھری سے ذرج کرنا: جانور پر مہر بانی ہے۔ اور مہر بانی کرنے والوں سے پروردگارعالم خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے: السواحہون یسر حمصہ المرحمن: مہر بانی کرنے والوں سے پروردگارعالم خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے: السواحہون یسر حمصہ المرحمن عجر بانی کرتی ہے (مشکوۃ حدیث ۲۹۹۹) اور بہت سی خانگی اور شہری محتیں بھی جذبہ ترحم پر موقوف ہیں۔ پس ہر معاملہ میں اس کالحاظ کرنا جا ہے۔

#### زندہ جانورسے کاٹا ہواعضو حرام ہے

حدیث سے نبی طلائھا ہے ہے نو وہ عضو چو پایے میں سے کاٹا گیا، درانحالیکہ وہ زندہ ہے، تو وہ عضوم دارہے'' (مشکوة حدیث ۴۰۹۵)

تشریخ: جب نبی ﷺ مدینه میں فروکش ہوئے: لوگ اونٹوں کی کو ہانیں اور دنبوں کی چکتیاں کا ٹاکرتے تھے، آپؓ نے اس کی ممانعت کی اور اس علحد ہ کئے ہوئے حصہ کومر دار قرار دیا۔ کیونکہ اس میں جانور کوستانا ہے۔اوریہ شرعی طور پر ذرخ کرنا بھی نہیں،اس لئے اس کی ممانعت کر دی۔

### ناحق جانورکو مارناممنوع ہے

حدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا: ''جس نے کوئی چڑیا ماری، یااس سے کوئی بڑا جانور، اس کے حق کے بغیر، تو الله تعالی اس سے اس قل کی باز پرس کریں گے؛ کسی نے پوچھا: اس کا حق کیا ہے؟ آپؓ نے فر مایا: ''اس کو کھانے کے لئے ذرکے کرے، اور اس کے سرکو کاٹ کر بھینک نہ دے' (مشکوۃ حدیث ۴۹۸)

تشریج: یہاں دو چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں: ایک جائز ہے، دوسری ناجائز ۔پس دونوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ کھانے کے لئے اور انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جانور کو مارنا جائز ہے۔ اور خواہ مخواہ حیوانات کو برباد کرنا، اور قساوت قلبی کی پیروی کرناممنوع ہے۔ حدیث میں یہی فرق واضح کیا گیا ہے۔

[١] ونَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ بهيمةٌ، وعن أكل المصبورة.

أقول: كان أهل الجاهلية يَصبرون البهائم، يرمونها بالنبل: وفي ذلك إيلامٌ غيرُ محتاج إليه؛ ولأنه لم يَصِرْ قربانًا إلى الله، ولا شُكِرَ به نِعَمُ اللهِ.

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيئ: فإذا قتلتم فأحسِنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذِّبْحَة: وَلْيُحِدَّ أحدُكم شفرته، ولْيُرخ ذبيحته"

أقول: في اختيارِ أقربِ طريقٍ لإزهاقِ الروح: اتباعُ داعيةِ الرحمة، وهي خُلَّةٌ يَرْضَى بها

ربُّ العالمين، ويتوقف عليها أكثرُ المصالح المنزلية والمدنية.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " ما يُقْطَعُ من البهيمة، وهي حية، فهي ميتة"

أقول: كانوا يَجُبُّونَ أَسْنِمَةِ الإبل، ويقطعون أَلْيَاتِ الغنم: وفي ذلك تعذيب، ومناقضةٌ لما شرع الله من الذبح، فَنُهي عنه.

[٤] قـال صـلـى الله عـليه وسلم: "من قتل عُصفورًا فما فوقها بغير حقها: سأله الله عن قتله!" قيل: يارسولَ الله! وما حقُها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسهَا فيرمى بها"

أقول: ههنا شيئان مشتبهان، لابد من التمييز بينهما:

أحدهما: الذبحُ للحاجة، واتباعُ داعيةِ إقامةِ مصلحةِ نوع الإنسان.

والثاني: السعى في الأرض بإفساد نوع الحيوان، واتباعُ داعيةِ قسوةِ القلب.

 $\diamondsuit$   $\diamondsuit$ 

### شكار كے احكام

شکارکرناعر بوں کی مُوتھی۔اوران میں ایک رائج طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ ان کا ایک ایسا پیشہ بن گیا تھا جس پران کی معاش کا مدار تھا۔اس لئے شریعت نے شکار کرنا جائز رکھا۔ مگر شکار کا دُھنی بن جانا براہے۔ نبی طِلاَنْهِیَمَمُمُ نے اس کی مضرت بیان فر مائی۔ارشاد فرمایا:''جوشکار کے پیچھے پڑاوہ غافل ہوا'' (ابوداؤد حدیث ۲۸۵۹) یعنی کرنے کار ہانہ دَھرنے کا!

اور شکار کے احکام دو بنیا دوں پر مبنی ہیں:

پہلی بنیاد: شکار میں ذرج اس کی تمام شرائط کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ گردو باتوں میں تخفیف کی گئی ہے: ایک:
تسمیہ جانور کے بجائے آلہ پر مقرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ شکار میں جانور قابو میں نہیں ہوتا ، آلہ ہی اختیار میں ہوتا ہے۔ دوم:
ذرج کے لئے گلا اور کتبہ شرط نہیں۔ شکار کا سارا ہی جسم کل ذرج ہے۔ اور ان دو شرطوں میں تخفیف اس لئے کی گئی ہے کہ شکار کا کچھ حاصل نکلے۔ ورنہ شکار کا محاسل ہوجائے گا۔ جانور قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے ذرج سے پہلے ہی مرجائے گا۔ جانور قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے ذرج سے پہلے ہی مرجائے گا۔ دوسری بنیا د: شکار کی حلت کے لئے دو شرطیں بڑھائی گئی ہیں: ایک: شکاری جانور کو بالقصد شکار پر چھوڑنا، تا کہ اصطیاد دوسری بنیا د: شکار کی حات کے لئے دوشرطیں بڑھائی گئی ہیں: ایک: شکاری جانور شکار کورو کے رکھے، خود نہ کھائے، تا کہ اس کامعلّم (سکھلایا ہوا) ہونا ہوں۔

پہلی بنیاد کی وضاحت: پہلے یہ بات بیان کی جاچکی ہے کہ ذبح کی دوشمیں ہیں: ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری۔ اگر جانور قابومیں ہوتو ذبح اختیاری ضروری ہے۔اور ذبح اختیاری کامحل حلق اور کبّہ ہے۔اور اس میں ذبیحہ پرتسمیہ ضروری ہے۔ پس اگر ذری کرنے کے لئے ایک بحری لٹائی، اور اس پر ہسم اللہ پڑھی۔ پھر وہ بحری چھوڑ کر دوسری بحری ذری کی۔ اور از سر نواہم اللہ نہ پڑھی تھری بدل دی، دوسری چھری ہے در از سر نواہم اللہ نہ پڑھی تھری بدل دی، دوسری چھری ہے در اور سری اللہ ایو ہوجیسے شکار تو ذری اضطراری کافی ہے۔ اور اس کا کل جانور کا ساراجہم ہے۔ حدیث میں ہے: ایک سحانی نے دریافت کیا: یارسول اللہ! کیا ذری جاتی اور کتبہ اللہ ایر از کا جاتی میں ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا: لسو طعنت فی فحد ھا لا جو اُ عند کا اگر تم جانور کی ران میں نیزہ ماروتو بھی تہارے لئے کافی ہے (مشکلو تا حدیث ۲۸۸۸) اور شکار میں چونکہ جانور اختیار میں نہیں ہوتا اس لئے تسمیہ ذبیحہ پرضروری نہیں، بلکہ آلہ پرضروری ہے۔ پس اگر بہم اللہ پڑھ کرکسی شکار پر چلانے، اور وہ تیر چھوڑ کر دوسرا تیر چلایا۔ اور از سرنو بسم اللہ نہ پڑھی تو شکار طلال نہیں ۔ ان دوشر طول کیا تا وہ وہ شکار کرنے میں بھی ضروری ہے۔ یہ بات جانور وغیرہ سے شکار کرنے میں بھی ضروری ہے۔ یہ بات جانور وغیرہ سے شکار کرنے میں بھی ضروری ہے۔ یہ بات جانور وغیرہ سے شکار کرنے میں بھی ضروری ہے ۔ یہ بات جانور وغیرہ سے شکار کرنے میں بھی ضروری ہے۔ یہ اور مذکورہ دو شرطول میں تخفیف کی وجہ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ بیان کی ہو کہ شاہ ورکبہ کی شرط لگانا اور جانور پر بسم اللہ پڑھنا: ایسی باتیں ہیں جن کی پابندی دشوار ہے۔ اگر یہ باتیں شرط کی جائیں گی تو شکار یوں کی محت آگر کرا گال جائے گ

دوسری بنیاد کی وضاحت: اصطیاد کے معنی ہیں کوشش کر کے شکار کرنا۔ پس اس کی ذاتیات کیا ہیں؟ لیعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعیین کی ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ حضرت تعریف کیا ہے؟ اس کی تعیین کی ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادرصا حب رحمہ اللہ (اولین اردومتر جم قرآن) نے 'شکار پر دوڑانا'' کیا ہے۔ اور حدیث میں اُر سلتَ آیا ہے۔ پس اصطیاد کا تحق اس وقت ہوگا جب ارسال پایا جائے لعنی شکاری جانور کو بالقصد شکار پر چھوڑا جائے: گئے کو دوڑایا جائے، بازکواڑایا جائے، اور تیرکو چلایا جائے۔ اگرا تفاقاً گئے وغیرہ کوشکارل گیا تو وہ اصطیاد نہیں، بلکہ ظفر مندی ہے ۔ اور دوسری شرطقر آن کریم نے شامنگ نُم کُنیکُم پولگائی ہے۔ یعنی شکاری جانور کو بیسکھایا گیا ہوکہ وہ شکار میں سے کھائے نہیں (اور بازکو یہ تعلیم دی گئی ہو کہ جب اس کو بلایا جائے: واپس آ جائے، گووہ شکار کے پیچھے جارہا ہو) ایسا ہی جانور اصطلاح میں 'دمعتم'' کہلا تا ہے۔ پس پیشرط اس لئے لگائی ہے کہ کئے کا معتم ہونا تحقق ہو یعنی بیرواضح ہوجائے کہ کئے نہیں کیا۔

واعلم: أنه كان الاصطياد دُيْدَنًا للعرب، وسيرةً فاشيةً فيهم، حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم، فأباحه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وبَيَّنَ مافى إكثاره بقوله: "من اتَّبَعَ الصيدَ لَهَا!"

وأحكام الصيد تُبني على:

[١] أنه محمولٌ على الذبح في جميع الشروط، إلا فيما يَعْسَر الحفظُ عليه، ويكونُ أكثرُ سَعْيِهم \_ إن اشْتُرِطَ \_ باطلاً: فَيُشْترط التسميةُ على إرسال الجارح، أو الرمى، أو نحوِها؛ ويُشترطُ أهليةُ الصائد؛ ولا يُشترط الذبح، ولا الحلق واللَّبةُ.

[٢] وعلى تحقيق ذاتياتِ الاصطياد، كإرسال الجارح المعلَّم قصدًا، وإلا كان ظَفَرًا بالصيد اتفاقًا، لا اصطيادًا؛ وكونِ الجارح لم يأكل منه، فإن أكلَ، فأُدرك حيًا، وذُكِّى حلَّ، وإلالا؛ وذلك: تحقيقًا لمعنى المعلَّم، وتمييزًا له مما أكل السبع.

ترجمه:اورجان لیں که شکارکرناعر بول کی عادت تھی۔اوران میں ایک رائج طریقہ تھا۔ یہاں تک که به چیز ایک پیشه بن گئ تھی،جس پران کی معاش کا مدار تھا۔ پس نبی ﷺ نے اس کوجائز قر اردیا۔اور وہ خرابی بیان کی جوبکثرت شکار کرنے میں ہے(لَهَا وَلَهٰی عن الشیع:غافل ہونا)

اور شکار کے احکام کی بنیا در کھی گئی ہے: (۱) اس بات پر کہ وہ محمول ہے ذبح پرتمام شرائط میں یعنی ذبح اختیاری کی تمام شرائط شکار میں بھی ضروری ہیں مگر اس شرط میں جس کی مگہداشت دشوار ہے۔اورا گروہ بات (شکار میں بھی) شرط کی گئی تو شکاریوں کی اکثر محنت را نگاں جائے گی۔ پس بسم اللہ پڑھنا شرط کیا گیا شکاری جانور کو چھوڑنے پریا تیراوراس کے مانند کو چلانے پر۔اور شرط کی گئی شکاری کی اہلیت، اور نہیں شرط کیا گیا ذبح کرنا اور نہ گلا اور کبّہ (عطف تفسیری ہے یعنی ذبح اختیاری جو گلے اور کبّہ میں کیا جاتا ہے شرط نہیں کیا گیا )

(۲) اور (بنیادر کھی گئی ہے) شکار کرنے کی ذاتیات کی تحقیق پر۔ جیسے شکار پر سکھلائے ہوئے شکار کی جانور کو بالقصد چھوڑنا، ور نہ وہ انفا قاً شکار پانا ہوگا، نہ شکار کرنا۔ اور شکار کی جانور کا ہونا کہ اس نے شکار میں سے نہ کھایا ہو۔ پس اگراس نے کھایا، پس وہ زندہ ہاتھ آگیا، اور ذیح کیا گیا تو وہ حلال ہے، ور نہیں۔ اور وہ بات: معلّم کی حقیقت کو واقعہ بنانے کے لئے ہے۔ اور شکار کو جدا کرنے کے لئے ہے اس سے جس کو در ندے نے کھایا ہے۔

## شکارکرنے کی روایات

رسول الله سَلَّهُ اللَّهُ مَالِكُمْ سے شكاركرنے اور ذرخ كرنے كے احكام دريافت كئے گئے تو آپ نے مذكورہ اصول پيش نظرر كاركر كے جوابات ديئے۔ شاہ صاحب قدس سرؤ نے اس سلسله كى دس روايات ذكر كى ہيں۔ جن ميں سے پہلی چارشكاركرنے سے متعلق ہيں ، باقی ذرئے منتعلق ہيں ہوجائے گا۔

بہلی روایت:حضرت ابوثغلبه خشنی رضی الله عنه نے عرض کیا: اے الله کے نبی! ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں

اہل کتاب ہیں، تو کیا ہم ان کے (ککڑی اور مٹی کے ) برتنوں میں کھاسکتے ہیں؟ اور ہم شکار کے علاقہ میں رہتے ہیں: میں اپنی کمان سے شکار کرتا ہوں۔اوراپنے اس کتے کے ذریعہ شکار کرتا ہوں، جس کو شکار کرنے کا طریقہ سکھلایا نہیں گیا۔اور میں اپنے سکھلائے ہوئے کتے سے بھی شکار کرتا ہوں، پس ان میں سے کونسا شکار جائز ہے؟

نبی طالتی آنے فرمایا: ''تم نے جواہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا ہے: تواگران کے علاوہ برتن تہہیں دستیاب ہوں توان کے برتنوں میں مت کھاؤ۔اورا گرنہ ملیں توان کودھولو،اوران میں کھاؤ ۔ اور جوشکارتم نے اپنی کمان سے کیا ہے، پستم نے اللہ کا نام لیا ہوتو کھاؤ ۔ اور جوتم نے اپنے سکھلائے ہوئے کتے سے کیا ہے، پستم نے اللہ کا نام لیا ہوتو کھاؤ ۔ اور جوتم نے اپنے کے ذریعہ کیا ہے، پستم نے اس کے ذرج کو پایا یعنی اس کے ذرج کا موقعہ ل گیا اور ذرج کر لیا تو کھاؤ' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۰۱۲)

تشریک:اگردوسرے برتن میسر ہوں تو اہل کتاب کے برتن استعال نہ کئے جائیں: یہ کیم بطوراسخباب اور قطع وساوس کے لئے ہے۔عبارت کا ترجمہ: یہ کیم پیندیدہ بات کوسوچنے کے طور پر ،اور دل کو وساوس سے راحت پہنچانے کے طور پر ہے۔

دوسری روایت: حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه نے دریافت کیا: پارسول الله! ہم شکار کاطریقه سکھلائے ہوئے کتے شکار کے بیچھے چھوڑ نے ہیں؟ آپ نے فرمایا: 'جب تم نے اپنے کتے کوشکار پر چھوڑا، پس تم نے اللہ کانام لیا، تواگراس نے شکار کوتمہارے لئے روک رکھا ہے، اور تم نے اسے زندہ پالیا تواسے ذرج کرو، اور اگر تم نے اس کو پایا کہ وہ مار ڈالا گیا ہے، اور کتے نے اس میں سے نہیں کھایا، تواس کو کھاؤ۔ اور اگر اس نے کھایا ہے تو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ اس نے اپنے لئے پکڑا ہے ۔ اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاؤ، اور شکار مار ڈالا گیا ہے تو نہ کھاؤ۔ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہان دو کتوں میں سے کس نے مارا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۰۹۲)

تیسری روایت: حضرت عدی رضی الله عنه نے دریافت کیا: یارسول الله! میں شکار کو تیر مارتا ہوں۔ دوسرے دن وہ شکار مجھے اس حال میں ملتا ہے کہ میرا تیراس کے اندر پیوست ہے؟ آپ نے فر مایا:'' جبتم یقین سے جان لو کہتمہارے تیربی سے وہ مراہے، اورکسی درندہ کا کوئی اثر نددیکھوتو کھاؤ'' (مشکوۃ حدیث ۴۸۸٪) اورا کیک روایت میں ہے:'' جبتم اپنا تیربی سے وہ مراہے، اورکسی درندہ کا کوئی اثر نددیکھوتو کھاؤ' (مشکوۃ حدیث ۴۸۸٪) اورا کی روایت میں اپنے تیرکے تیر کھوتو کھاؤ۔ اوراگروہ تہمیں یانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ'' (مشکوۃ حدیث ۴۸۲٪)

چوتھی روابیت: حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: یارسول اللہ! ہم شکار پر معراض (بلکڑی کا تیر) پھیئکتے ہیں؟ آپ نے نے فرمایا: جومعراض شکار کے جسم میں گھس جائے اس کو کھا ؤ۔اور جواپنی چوڑ ائی سے لگے، پس مار ڈالے تو وہ چوٹ سے مارا ہوا ہے، پس مت کھاؤ'' (مشکوۃ حدیث ۴۰۷۵)

فا کدہ:بندوق کے شکار کا بھی یہی حکم ہے۔ گولی کی چوٹ جھوٹا شکار مثلاً کبوتر برداشت نہیں کرسکتا۔ پس اگر چھر ابدن

میں گھس بھی گیا ہو،اور شکار ذرج سے پہلے مرگیا ہوتو حرام ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں وہ چوٹ سے مراہے یاخون نکل جانے ک وجہ سے مراہے۔اور جب موت کے دوسبب جمع ہوتے ہیں تو شکار حرام ہوتا ہے۔ جبیبا کہ تیسری روایت میں آیا ہے کہ اگر شکاریانی میں ڈوبا ہوا ملے تو حلال نہیں سے رہابڑا شکار جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ تو اس میں ذرج کرنے کا موقع باقی رہتا ہے،

وسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد والذبائح، فأجاب بالتخريج على هذه الأصول:

[1] قيل: إنا بأرض قومٍ أهلِ الكتاب، أفنا كل في آنيتهم؟ وبأرضِ صيدٍ: أَصِيْدُ بقوسى وبكلبى الذي ليس بمعلَّم، وبكلبى المعلَّم، فما يصلح؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أما ماذكرتَ من آنية أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلاتأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسِلوها، وكلوا فيها. وما صِدْتَ بقوسك، فذكرتَ اسمَ الله فكل، وماصِدْتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ اسم الله فكل، وماصِدْت بكلبك المعلَّم فذكرتَ اسم الله فكل، وماصدت بكلبك غيرٍ معلَّم، فأدركتَ ذكاته، فكل،

قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها" أقول: ذلك تحرِّيًا للمختار، وإراحةً للقلب من الوساوس.

[٢] وقيل: يارسولَ الله! إنا نرسل الكلاب المعلَّمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلتَ كلبك فاذكراسمَ الله، فإن أمسكَ عليكَ فأدركتَه حيًّا فاذْبَحْه، وإن ادركتَه قد قُتل، ولم ياكل منه، فُكُله، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قُتل، فلا تأكل، فإنك لا تدرى أيُّهما قتله"

[٣] وقيل: يارسولَ الله! أَرْمِى الصيدَ، فأجد فيه من الغد سهمى؟ قال: "إذا علمتَ أن سهمك قتله، ولم تَرَ فيه أَثرَ سَبُع، فكُلُ" وفى رواية: "وإذا رميتَ بسهمك فاذكراسمَ الله؛ فإن غاب عنك يومًا، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئتَ، وإن وجدتَه غريقًا في الماء فلا تأكل"

[٤] قيل: إنا نرمى بالمعراض؟ قال صلى الله عليه وسلم: "كُلُ ما خَزَقَ، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وَقِيْدَ فلا تأكل"

ترجمہ:واضح ہے۔لغات: معنی ہیں: کسی بنیاد سے مسئلہ نکالنا تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ( جمہ: واضح ہے۔لغات: معنی ہیں: کسی بنیاد سے مسئلہ نکالنا تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ( ۲۵۲:۲ ) ..... المبوغواض: تیرکا درمیانی موٹا حصہ۔ یہا یک ہتھیا رتھا جو ہاتھ سے پھینکا جاتا تھا ....۔ خور ق السهم: تیرکا شکار کے جسم میں گھس جانا۔

# ذبح كى روايات

#### بلاوجه شبه نه كرنا جائع!

حدیث -- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہاں کچھ لوگ ہیں، جن کا شرک کے ساتھ ذمانہ نیا ہے یعنی وہ پہلے مشرک تھے، اب نے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں (مدینہ میں) گوشت لے کر (بیچنے) آتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ انھوں نے اللہ کا نام لیکر ذرج کیا ہے، یا یونہی ذرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:"تم اللہ کا نام لو، اور کھا ؤ!" (مشکلوة حدیث ۲۹۹۸)

تشریح:جوابِ نبوی کی بنیادیہ ہے کہ تھم ظاہر حال پرلگتا ہے۔ جب وہ لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں تو ظاہر یہی ہے کہ انھوں نے اللّٰد کا نام کیکر ذبح کیا ہوگا، پھرخواہ تخواہ شبہ میں کیوں پڑا جائے۔

## ذنح ہر دھار دارآ کہ سے ہوسکتا ہے

حدیث — حضرت رافع بن خدت کرضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله! کل ہم دشمن کے مقابلہ میں ہوں گے (پس تلواروں پرسان چڑھانی ضروری ہے) اور ہمارے ساتھ چھریاں نہیں، تو کیا ہم بانس (کی پھیجی) سے ذکح کر سکتے ہیں؟ نبی مطابع نے فرمایا:''جو بھی چیزخون بہادے اور اللہ کا نام لے کر ذرئے کیا جائے، تو کھاؤ۔ البتہ وہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ اور اس کی وجہ میں ابھی بتلا تا ہوں: دانت تو ہڑی ہے! اور ناخن اہل حبشہ کی چھری ہے!'' (مشکلوۃ حدیث اے بیم)

تشریح: جسم میں گلے ہوئے دانتوں اور ناخنوں سے ذبح کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ ان میں دھارنہیں۔اور ناخن میں ایک دوسری وجہ ممانعت کفار کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔

## پالتو جانوروں میں ذبح اضطراری کی ایک صورت

حدیث ۔۔۔ حضرت دافع رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ممیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں۔ان میں سے ایک اونٹ برگ گیا۔ پس اس کو ایک آدمی نے تیر مارا۔ پس اس کوروک لیا۔ پس نبی ﷺ نے فر مایا:''یہ اونٹ بھی بھی جنگلی جانوروں کی طرح وشی ہوجاتے ہیں۔ پس جب ان میں سے کوئی تم پر غالب آجائے تو تم اس کے ساتھ ایسا ہی کرؤ' (مشکو ۃ حدیث اے بہ) فرح وشی ہوجاتے ہیں۔ پس جب ان میں سے کوئی تم پر غالب آجائے تو تم اس کے ساتھ ایسا ہی کروئ وہ وحشی جانور کے حکم تشریح: اگر پالتو جانور بدک جائے ،اوراس کو پکڑنے کی اور ذرج کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو کو وہ وہ وہ مرجائے تو از کی کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو کوئی دھاردار چیز بسم اللہ پڑھ کر اس پر ڈالی جائے اوراس کو زخمی کیا جائے ، جب وہ مرجائے تو از کرکئی کیا جائے ، جب وہ مرجائے تو از

کر کاٹ کرنکال لیاجائے۔وہ حلال ہے۔

#### دھاردار پھرسے ذبح کرناجائز ہے

حدیث — حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه کی بکریاں شکع نامی پہاڑی پر چررہی تھیں۔ان کی ایک باندی نے ایک بکری کومرتا دیکھا۔اس نے ایک پھرتو ڑااوراس سے ذرج کر دیا۔حضرت کعب رضی الله عنه نے نبی ﷺ سے اس کے بارے میں دریافت کیا: آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا (مشکوۃ حدیث ۴۷۲)

## تحكم شرعي ميں شك كرنا مؤمن كي شان نہيں

حدیث — حضرت تَغیصه رضی الله عنه نے رسول الله عَلَیْهِ الله عَلی الله علی علی الله علی علی الله علی الله

تشری : سورۃ المائدۃ آیت پانچ میں صراحت ہے کہ 'اہل کتاب کا کھانا ( ذبیحہ ) تمہارے لئے حلال ہے' ہیں اہل کتاب خواہ یہودی ہویا عیسانی ،اگروہ واقعی اپنے فدہب پر قائم ہے تواس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس میں شرح صدر نہ ہونے کی کوئی بات نہیں کسی منصوص حکم پڑمل کرنے میں تنگی محسوس کرنایا اس کوخلاف تقوی تصور کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ بیمزاج عیسائیوں کا ہے۔ اس کی نظیر : سے علی انحفین ہے۔ بیا اس پڑمل کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہئے۔ البتہ کا ہے۔ اس کی نظیر : سے مالی ہو۔ اور وہ کسی فدہب کا قائل نہ ہو، جیسا کہ آج کل ان لوگوں کا حال ہے، یاوہ بسم اللہ کے بغیر ذک کرتے ہوں توان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس معاملہ میں عرب تخت مغالطے میں ہیں۔ بیس احتیاط ضروری ہے۔

## مذبوحه کے بیٹ سے نکلے ہوئے بیچے کے ذبح کا حکم

حدیث ۔۔۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا: یارسول اللہ! ہم اونٹنی ذیح کرتے ہیں۔ اور گائے اور بکری ذیح کرتے ہیں۔ پس ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں تو کیا ہم اس کو پھینک دیں، یا اس کو کھا کیں؟ آپ نے فرمایا:''اگرتم چاہوتو اس کو کھاؤ۔ پس بیشک اس کا ذیح اس کی ماں کا ذیح ہے'' (مشکوۃ حدیث ۴۰۹۴)

تشریج: مذبوحہ جانور کے پیٹ میں سے اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کا ذرج ضروری ہے۔ ذرج کئے بغیر مرجائے تو وہ بالا جماع حلال نہیں۔اورا گراس حال میں نکلے کہ ابھی اس کی بناوٹ ہی مکمل نہیں ہوئی تو بھی بالا جماع حلال نہیں۔ کیونکہ ابھی وہ مُضغہ ہے۔اورا گر بناوٹ مکمل ہوچکی ہے اور سب بال نکل آئے ہیں،اور مرا ہوا فکلا تو صاحبین وغیرہ کے نزدیک

#### حلال ہے۔اورامام اعظم رحمہ اللہ کے نزد یک حلال نہیں۔

[ه] قيل: يارسولَ الله! إن هنا أقوامًا حديثٌ عهدُهم بشركٍ، يأتوننا بلُحمان، لاندرى يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: " اذكروا أنتم اسمَ الله وكلوا"

أقول: أصله: أن الحكم على الظاهر.

[٦] قيل: إنا لأقُوا العدوَّ غدًا، وليست معنا مدًى، أفنذبح بالقَصَب؟ قال صلى الله عليه وسلم: "ما أنْهَرَ الدمَ، وذُكر اسمُ الله، فكُلْ، ليس السنَّ والظُفُر، وسأحدثك عنه: أما السن فعظمٌ، أما الظفر فمُدَى الحَبَش"

[٧] ونَدَّ بعيرٌ، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوبدَ كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيئ فافعلوا به هكذا"

أقول: الأنه صار وحشيا، فكان حكمُه حكمَ الصيد.

[٨] وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة: أبصرتُ جاريةٌ بها موتًا، فكسرتُ حجرًا، فذ بحتها، فأمر بأكلها. [٩] قيل: إن من الطعام طعامًا أَ تَحَرَّ جُ منه قال: "لايتخلَّجَنْ في صدرك شيئٌ، ضارعتَ فيه النصرانية!" [٩] قيل: يارسولَ الله! نَنْحَرُ الناقة، ونذبح البقرةَ والشاةَ، فنجد في بطنها الجنينَ، أنُلقيه أم نأكله؟ قال صلى الله عليه وسلم: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه"

تر جمه:او پرآگیا۔ یہاں حلال وحرام جانوروں کی قشم دوم کا بیان مکمل ہوگیا۔

## آ داب طعام

## آ داب کی رعایت برکت کا باعث ہے اور برکت کی صورت اور سبب

حدیث (۱) ۔۔۔ رسول الله طِلاَتُهِمُّ نے فرمایا: ' کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۰۸۸)

حدیث (۲) — رسول الله طِلاَنْفَایَمَامْ نے فرمایا: 'اپنا کھانانالو ہمہارے لئے اس میں برکت کی جائے گی!''(مشکوۃ حدیث ۲۹۸) حدیث (۳) — ٹریدکا ایک بڑا پیالہ نبی طِلاَنْفِیکَمْ کے پاس لایا گیا۔ آپؓ نے فرمایا: ''اس کے کناروں سے کھاؤ۔ اور اس کے پچ میں سےمت کھاؤ۔ کیونکہ برکت پیالہ کے پچ میں نازل ہوتی ہے'' (رواہ التر مذی وغیرہ)اورا بوداؤد کی روایت میں ہے:'' جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ پلیٹ کے بالائی ( درمیانی ) حصہ سے نہ کھائے ، بلکہ زیریں حصہ سے لیغنی کناروں سے کھائے۔ کیونکہ برکت اس کے بالائی حصہ میں نازل ہوتی ہے'' (مشکو ۃ حدیث ۲۱۱۱)

تشریکی: کھانے وغیرہ میں برکت کی دوصورتیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: کھانے میں برکت میہ کہ نفس سیر ہوجائے۔ آنکھ ٹھنڈی ہو۔ دل کو چین آئے۔ اور ہائے ہائے! لائے لائے! کرنے والانہ ہو، جیسے و ہمخص جو کھا تا ہے اور شکم سیز ہیں ہوتا۔ میہ بے برکتی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ دو شخصوں کے پاس مثال کے طور پر سوسودرہم ہیں: ان میں سے ایک: مختاجگی سے ڈرتا ہے۔
اورلوگوں کے مالوں پر رال ٹیکا تا ہے۔ اور وہ اس طرح اپنے مال کوخرچ کرنے کی راہ نہیں پاتا کہ وہ اس کے لئے دین و دنیا
میں سود مند ہو۔ اور دوسرے کا حال یہ ہے کہ بے خبر اس کو مالدار گمان کرتا ہے۔ وہ اسبابِ زندگی میں میا نہروی اختیار کرتا
ہے۔ اور اپنی ذات میں پرسکون ہوتا ہے۔ پس اس دوسرے کے لئے اس کے مال میں برکت ہوئی۔ اور اُس پہلے کے
لئے کوئی برکت نہیں ہوئی۔

دوسری صورت: آ دمی مال اپنی ضروریات ہی میں خرچ کرے۔ اوروہ مال کئی گناز ائد کا کام کرے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ بھی دو خص ایک ایک طل کھاتے ہیں: ایک کی طبیعت اس غذا سے بدن کی نشو ونما کرتی ہے۔
اور دوسرے کے پیٹ میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا کھایا ہوا اس کے لئے سود مندنہیں ہوتا۔ بلکہ بھی ضرر رسال
ہوجاتا ہے ۔ اور بھی دو خصوں کے پاس مال کی کیسال مقدار ہوتی ہے: ایک اس سے زر خیز زمین خرید تا ہے۔ اور اس کی
آمدنی میا نہ روی سے خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا اپنے مال کو دونوں ہاتھوں سے اڑا تا ہے۔ پس اس کی کوئی ضرورت پوری
نہیں ہوتی ، اور مال نمٹ جاتا ہے۔

برکت کاسب: اور برکت کاسب، وی کاعقیدہ اور دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے نبی علی اللہ عنہ برکت کی جاتی ہے۔ اور ارشاد فر مایا: ''حکیم! بیمال سر سبز وشریں ہے۔ جواس کوفس کی فیاضی سے لیتا ہے اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔ اور جواس کو اِشراف نِفس (رال پُریکاکر) لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت نبیس کی جاتی '' (مشکلوۃ حدیث ۱۸۴۲ کت اب المنہ کو قام بواک نفس کی حالت مال میں برکت اور بے برکتی کا سبب ہوتی ہے۔ باب من تحل لہ المسئلة اللہ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کفس کی حالت مال میں برکت اور بے برکتی کا سبب ہوتی ہے۔ اور فس کی حالت کی اثر اندازی کی مثال ہے ہے کہ ایک کٹری فضا میں رکھی ہوئی ہواور اس پرکوئی چلے تو پیر پسل جاتا ہے۔ اور فسل کی حالت کی اگر کی ذمین پررکھی ہو، اور کوئی اس پر چلے تو پیر نہیں پھسلتا۔ کیونکہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس طرح جب کوئی مال کی طرف تو جہ مبذول کرتا ہے۔ اور مال سے حاجت روائی چا ہتا ہے، اور بیہ بات دل میں اسی طرح جب کوئی مال کی طرف تو جہ مبذول کرتا ہے۔ اور مال سے حاجت روائی چا ہتا ہے، اور بیہ بات دل میں اسی طرح جب کوئی مال کی طرف تو جہ مبذول کرتا ہے۔ اور مال سے حاجت روائی چا ہتا ہے، اور بیہ بات دل میں اسی طرح جب کوئی مال کی طرف تو جہ مبذول کرتا ہے۔ اور مال سے حاجت روائی چا ہتا ہے، اور بیہ بات دل میں

ٹھان لیتا ہے تواس کا مال اس کی آنکھ کی ٹھنڈک، دل کے سکون اورنفس کی عقّت کا سبب ہوتا ہے۔اور کبھی اس کے دل کی بید کیفیت اس کی طبیعت کی طرف سرایت کرتی ہے، پس وہ غذا کوالیں خلط صالح کی طرف پھیسرتی ہے کہ وہ اس کے لئے سود مند ہوتی ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۲۵:۲)

ندکورہ آ داب کی حکمتیں: فدکورہ حدیثوں میں کھانے کے جارآ داب بیان کئے گئے ہیں: ا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ۲ - کھانے کے بعد ہاتھ کھارہ ہے ہوں تو دھونا ۲ - کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سے باتھ کھارہ ہے ہوں تو کناروں سے کھانا، برتن کے بچ میں سے نہ کھانا سے بیآ داب کس طرح سبب برکت بنتے ہیں اور ان میں کیا حکمتیں ہیں، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

اف سے پہلے ہاتھ دھونا دوطرح سے سبب برکت بنتا ہے:

ایک: جب کوئی شخص کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھولیتا ہے (اور منہ گندہ ہوتو اسے بھی صاف کرلیتا ہے) اور جوتے نکال کراطمینان سے کھانے کے لئے بیٹھتا ہے۔ اور اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہے۔ اور کھانے کی طرف متوجہ ہوکر کھاتا ہے تواس کی بیرحالت سبب بنتی ہے، اور اس کے کھانے میں برکت کا فیضان کیا جاتا ہے۔

دوم: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے میل کچیل دور ہوجا تا ہے۔ور نہوہ کھانے کے ساتھ پیٹ میں جا تا ہے۔اور بیاریاں پیدا کرتا ہے۔ بیاریوں سے بیار ہنا بھی ایک طرح کی برکت ہے۔

- ⊕ اورکھانے کے بعد ہاتھ دھولینے سے برکت اس طرح ہوتی ہے کہ ہاتھوں کی چکنائی دور ہوجاتی ہے۔اوراس بات کا اندیشہ نہیں رہتا کہ اس کے کپڑے آلودہ ہوں، یا کوئی درندہ (بلی چوہاوغیرہ) اس کونو ہے۔یا کوئی زہریلا کیڑا اس کو ڈسے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:''جس نے اس حال میں رات گذاری کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی ہے،جس کواس نے نہیں دھویا، پس اگراس کوکوئی ضرر کہنچ تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگرا ہے آپ کو'' (مشکوۃ حدیث ۲۱۹۳))
- السیار اورناپ تول کر پکانے میں برکت اس طرح ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ناپ کررسد لیتا ہے، اوراس کی مقدار جانتا ہے۔ پھر کھانا تیار ہونے کے بعد میا نہ روی سے اپنی تگرانی میں خرج کرتا ہے، تو وہ کھانا اگر چہدو سرول کے لئے ناکافی سے بھی کم ہوتا ہے، مگر وہ کافی ہوجا تا ہے۔ کیا ایسانہیں ہوتا کہ اٹکل سے رطل بھر لیا جاتا ہے، جواس کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، مگر کھانا تیار ہونے کے بعدوہ زائد کھانا کہال چلا جاتا ہے: اس کا کچھ پیتنہیں چلتا، اور رسد کم ہوجاتی ہے بعنی مہینہ میں ایک دن کی رسد کا ٹوٹا ہے جاتا ہے۔

خوراک تفلّہ کے طور پر کھا جاتا ہے۔ یا چلتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے کھالیتا ہے۔اوراس کھانے کی اس کے نز دیک پچھ اہمیت نہیں ہوتی۔ پس وہ ایسامحسوں کرتا ہے کہ اس نے کھایا ہی نہیں۔اوراس کا جی نہیں بھرتا،اگرچہ پیٹ بھرجاتا ہے۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ برکت اور عدم برکت کے لئے بھی طبعی اسباب ہیں۔انہی کے ممن میں ملائکہ اور شیاطین اپنے اثر ات دکھاتے ہیں۔اور ان اسباب کے ڈھانچوں میں ملکوتی برکات اور شیطانی حرکات نمود ارہوتی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

. نوٹ: آخری دو باتیں گڈیڈ ہوگئی ہیں۔اور پہلی بات کی دونو حکمتیں جدا جدا ہوگئی ہیں۔اس کا خیال رکھ کرتقر سر کو عبارت سے ملائیں۔

واعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم علَّم آدابًا يتأدَّبون بها فى الطعام: قال صلى الله عليه وسلم: "بَرَكة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده" وقال صلى الله عليه وسلم: "كِيْلوا طعامَكم يُبَارَكُ لكم فيه" وقال عليه السلام: "إذا أكل أحدُكم طعامًا فلا يأكلُ من أعلى الصَّحْفَة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البَرَكة تنزل من أعلاها"

أقول: من البركة: أن تَشْبَعَ النفسُ، وتَقَرَّ العينُ، ويَنْجَمِعَ الخاطر، والايكون هاعاً الاعًا، كالذي يأكل والايشبع.

وتفصيل ذلك: أنه ربما يكون رجلان: عند كل منهما مائة درهم، أحدهما: يخشى العَيْلَة، ويطمع في أموال الناس، ولايهتدى لصرف ماله فيما ينفعه في دينه و دنياه؛ والآخر: يحسبه الجاهل غنيًا، مقتصدٌ في معيشته، مُنْجَمِعٌ في نفسه: فالثاني بورك له في ماله، والأولُ لم يُبَارَكُ له.

ومن البركة: أن يَصْرِفَ الشيئَ في الحاجة، ويكفى عن أمثاله.

تفصيله: أنه ربما يكون رجلان: يأكل كل واحد رطلا، يصرف طبيعة أحدهما إلى تغذية البدن؛ ويَـحُدِثُ في معدة الآخر آفة، فلا ينفعه ما أكل، بل ربما صار ضارًا؛ وربما يكون لكل منهما مال: فيصرف أحدهما في مثل ضَيْعَةٍ كثيرةِ الرِّيْفِ، ويهتدى لتدبير المعاش؛ والثاني يُبدِّرُ تبذيرًا، فلا يقع من حاجته في شيئ.

وإن لهيئات النفس وعقائدها مدخلاً في ظهور البركة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن أخذه بإشرافِ نفسٍ لم يُبَارَكُ له فيه، وكان كالذي يأكل ولايشبع" ولذلك تَزْلَقُ رِجْلُ الماشي على الجِذْع في الجوِّدون الأرض، فإذا أقبل على شيئ بالهمة، وأراد به أن يقع كفايةً عن

حاجته، وجمع نفسه في ذلك، كان سبب قرةِ عينه، وانجماعِ خاطره، وتعفُّفِ نفسِه، وربما يسرى ذلك إلى الطبيعية، فصرفت فيما لابد منه:

فإذا غسل يديه قبل الطعام، ونزع النعلين، واطمأن في مجلسه، وأخذه اعتدادًا به، وذكر اسم الله عليه؛ أُفيضت عليه البركةُ.

وإذا كال الطعام، وعرف مقدارة، واقتصد في صرفه، وصَرَفَه على عينه: كان أدنى أن يكفيه أقلَّ ممالايكفي الآخرين؛ وإذا جعل الطعام بهيئة منكرة تَعَافُهَا الأنفس، ولا تعتد به لأجلها: كان أدنى أن لا يكفى أكثر مما يكفى الآخرين.

كيف؟ ولا أظن أن أحدًا يخفى عليه: أن الإنسان ربما يأكل الرغيف كهيئة المتفَكَّه، أو يأكله وهو يمشى ويحدِّث، فلا يجد له بالاً، ولايرى نفسَه قد اغْتَذَتُ، ولا تشبع به نفسُه، وإن امتلأتِ السعدة؛ وربما يأخذ مقدار الرطل جُزَافًا، فيكون الزائد يستوى وجودُه وعدمُه، ولا يقع من الحاجة في شيئ، ويجدُ الطعامَ بعد حين وقد ظهر فيه النقصان.

وبالجملة : لوجود البركة وعدمها أسباب طبيعية، يُمِدُّ في ضمنها مَلَكُ كريم، أو شيطان رجيم، ويُنفخ في هيكلها روحٌ ملكي أو شيطاني، والله أعلم.

أما غسل اليد قبل الطعام: ففيه إزالة الوسخ. وأما غسلها بعده: ففيه إزالة الغَمْرِ، وكراهية أن ينفسُد عليه ثيابُه، أو يَخْدِشَه سَبُعٌ، أو تَلْدَغَه هامَّة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من بات وفي يده غَمَرٌ لم يغسله، فأصابه شيئ: فلا يلومنَّ إلا نفسَه"

تر جمہ: میں کہتا ہوں: ہرکت میں سے ہے کہ نفس سیر ہوجائے، اور آنکھ ٹھنڈی ہو، اور دل جمعی میسر آئے۔اور بے صبر بے قرار نہ ہو، جیسے وہ شخص جو کھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا ۔ اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ بھی دوآ دمی: ان میں سے ہرا یک کے پاس سودرہم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک: مختا جگی سے ڈرتا ہے۔ اور لوگوں کے اموال پر للچائی ہوئی نظریں ڈالتا ہے۔ اور وہ اپنے مال کواس کام میں خرچ کرنے کی راہ نہیں پاتا جواس کے لئے اس کے دین اور اس کی دنیا میں سودمند ہو۔ اور دوسرا: اس کواس کام میں خرچ کرنے کی راہ نہیں پاتا جواس کے لئے اس کے دین اور اس کی دنیا میں سودمند ہو۔ اور دوسرا: اس کواس کے حال سے بخبر مالدار خیال کرتا ہے۔ وہ اپنی معیشت میں میانہ روکی اپنانے والا ، اور اپنی ذات میں طمئن ہوتا ہے۔ پس دوسرا: اس کے لئے برکت نہیں گی گئی ۔ اور میں سے بہ کہ ترج کرچ کرے وہ اپنی ضروریات میں ۔ اور کو جہرا سے کہ کرچ کرتی ہو جائے وہ چیز اپنے گی گئا سے ۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ بھی دوش : ہرایک: ایک رطل کھا تا ہے۔ ان میں سے ایک کی طبیعت اس کوخرچ کرتی ہے بدن کی پرورش میں۔ اور دوسرے کے پیٹ میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ پس سودمند نہیں ہوتا اس کے لئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی نقصان رساں دوسرے کے پیٹ میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ پس سودمند نہیں ہوتا اس کے لئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی نقصان رساں کی دوسرے کے پیٹ میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ پس سودمند نہیں ہوتا اس کے لئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی نقصان رساں

ہوتا ہے ۔۔۔ اور بھی ہرایک کے لئے ایک مال ہوتا ہے۔ پس ان میں سے ایک خرج کرتا ہے کثیر آمدنی والی سی جا کداد میں (لفظ مثل زاکد ہے) اور وہ معاش کی تدبیر کی راہ پالیتا ہے۔ اور دوسرا دونوں ہاتھوں سے اس کواڑا تا ہے۔ پس نہیں واقع ہوتا خرچ کرنا اس کی حاجت سے کسی چیز میں ۔۔ (برکت کا سبب) اور بیشک نفس کی ہیئتوں اور اس کے عقیدوں کے لئے برکت کے ظاہر ہونے میں دخل ہوتا ہے (حدیث شریف) اور اسی وجہ سے فضا میں رکھی ہوئی لکڑی پر چلنے والے کا پیر پھسلتا ہے، نہ کہ زمین پر۔ پس جب وہ پوری تو جہ سے متوجہ ہوتا ہے، اور جا ہتا ہے وہ مال سے کہ واقع ہووہ اس کی حاجت روائی میں ۔ اور وہ اس میں اپنا دل اکٹھا کرتا ہے تو ہوتا ہے وہ اس کی آئھ کی ٹھنڈک کا سبب، اور اس کی دل جمعی کا باعث، اور اس کے لئے سود مند ہوتا ہے (اسب کا بیان تمام ہوا)

(پہلے ادب کی پہلی حکمت:) پس جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھانے سے پہلے دھوئے، اور چپل نکا لے، اور اطمینان کے ساتھ بیٹے دھوئے، اور اس نے اس پر اللہ کا نام لیا تو اس پر کست کا فیضان کیا جا تا ہے۔ اور اس نے اس پر اللہ کا نام لیا تو اس پر کست کا فیضان کیا جا تا ہے۔ (تیسری بات کا بیان:) اور جب اس نے کھانانا پا، اور اس کی مقدار جانی، اور میا نہ روی سے اس کوخرچ کیا۔ اور اس کوا پی نگرانی میں خرچ کیا تو ہوتا ہے کھانا قریب تر اس سے کہ کافی ہوجائے وہ اس کے لئے در انحالیکہ وہ کم ہوتا ہے اس کھانے سے جو دوسروں کے لئے ناکافی ہوتا ہے (چوشی بات کا بیان:) اور جب کھانے کو ایس مکر وہ بیئت پر بناتا ہے جس کو نفوس نا پسند کرتے ہیں یعنی لوگ انا پ شناپ ہاتھ مارتے ہیں۔ اور لوگ اس کوشار میں نہیں لاتے اس منکر ہیئت کی وجہ سے تو ہوتا ہے وہ کھانا قریب تر اس بات سے کہ نے کافی ہوجا تا ہے۔

اورکسے؟اورنہیں گمان کرتا میں کہ کسی پر یہ بات مخفی ہو کہ انسان کبھی کھا تا ہے روٹی (خوراک) میوہ کھانے کے طور پر یا وہ کھا تا ہے درانحالیہ وہ چل رہا ہے اور باتیں کررہا ہے (یہ کروہ ہیئت ہے) پس نہیں پاتاوہ کھانے کے لئے پھھا ہمیت۔ اور نہیں دیکھا وہ اپنے اس کی وجہ سے اس کا نفس سیر نہیں ہوتا، اگر چہ پیٹ بھر جاتا ہے (اس کا تعلق چھی بات ہے ہے) ۔ اور بھی رطل بھراٹکل سے لیتا ہے ۔ پس ہوتا ہے زائد: اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اور نہیں واقع ہوتا وہ زائد ضرورت سے کسی چیز میں ۔ اور پاتا ہے وہ کھانے کو یعنی رسد کوایک وقت کے بعد یعنی مہینہ بھر کے بعد درانحالیہ اس میں نقصان ظاہر ہو چکا ہے یعنی ایک دن کی رسد گھٹ گئی ہے (اس کا تعلق تیسری بات سے ہے) ۔ اور حاصل کلام: برکت کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کے لئے اسباب ہیں ۔ ان اسباب کے شمن میں معزز فرشتہ یا مردود شیطان ممک پہنچا تا ہے ۔ اور ان اسباب کے ڈھانچوں میں ملکی یا شیطانی روح پھونگی جاتی دھودیا: پس تعالی بہتر جانے ہیں (اس پر بحث تمام ہوتی ہے، اس لئے والٹہ اعلم کھا ہے) ۔ رہا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا: پس

کرنا ہے۔اوراس بات کی نا گواری دورکرنا ہے کہاس کے کپڑے بگڑ جائیں۔ یااس کوکوئی درندہ نو ہے، یااس کوکوئی زہر یلا کیڑاڈ سے۔الی آخرہ (بیدوسری بات کی حکمت ہے)

لغات: تَأَدَّبَ: تَهذيب سَكِصنا ..... إنْ جَمعَ: اللها من اللها ع: جلدى تَصراجانے والا اللَّاع: تَنَكُ دل مونے والا ، تَصرانے والا ، رَجلٌ هَاعٌ وَ لاَعٌ: تَنَك دل ، يريثان ..... العَيْلة: مِمّا جَكَل ، غربت ..... الرِّيْف: يَصِتَل ـ

تصحیح: مقتصد اور مُنْ جَمِع مطبوعه میں حالت نصی میں تھے تھچے مخطوط کراچی سے کی ہے۔ اور بیمبتدا محذوف هو کی خبریں ہیں۔

> تر کیب:أدنی أن میں دونوں جگه من محذوف ہے۔ ح<sup>ر</sup>ح

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### ہرحال میں انسان کے ساتھ شیطان کی موجودگی کی صورت

حدیث (۱) — رسول الله طلانیکیم نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے۔اور جب پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے'' (مثلاۃ حدیث ۲۱۲۲)

حدیث (۲) — رسول الله مِیَالِیَّا یَکِیم نے فرمایا:''تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے ہر گزنہ کھائے۔اور بائیں ہاتھ سے ہر گزنہ پیئے۔پس بیشک شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے،اور بائیں ہاتھ سے بیتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۴۱۲۳)

حدیث (۳) — رسول الله طِلْنُعَاتِیمٌ نے فرمایا: 'شیطان کھانے کوجائز شمجھتا ہے جب اس پراللہ کا نام نہیں لیاجا تا'' (مشکوة حدیث ۲۱۲۰)

حدیث (۴) ۔ رسول الله طِلله الله کے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی کھائے،اور الله کانام لینا بھول جائے، تو جاہئے کہ کے بسم الله أو لَه و آخِرَه: الله کے نام سے کھاتا ہوں شروع سے آخرتک (مشکوة حدیث ۲۰۰۲)

حدیث (۵) — ایک صاحب بسم الله پڑھے بغیر کھارہے تھے۔ جب ایک لقمہرہ گیا تو انھوں نے کہا: بسم الله او کُسه و آخِرَ ہ تو نبی عَلَیْ اَللّٰهُ مُسکرائے ،اور فر مایا: ' شیطان برابر اِس کے ساتھ کھار ہاتھا۔ پس جب اس نے اللّٰہ کا نام لیا تو اس نے سارا کھایا ہوا قئے کردیا'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۳)

حدیث (۲) — رسول الله طِلاَیْقَایَام نے فرمایا: 'شیطان ہرایک کے پاس اس کے ہرحال میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے کیوفت بھی موجود ہوتا ہے۔ یہاں اگرتم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گرجائے تواس کی خرابی دورکردے، پھر اس کوکھانے ،اوراس کوشیطان کے لئے نہ چھوڑے' (مشکلہ ۃ حدیث ۲۱۲۷) تشریح: ندکورہ چھردوایات میں جاربا تیں بیان کی گئی ہیں:

ا ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہئے۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھا تا پیتا ہے۔ بیں اس کی مشابہت سے بچنا چاہئے۔ ۲ ۔ اللّٰد کانام کیکر کھانا چاہئے۔ بسم اللّٰہ پڑھے بغیر کھانے پینے کی صورت میں شیطان حصہ دار ہوتا ہے۔ بیں اس شمن کوشر یک نہیں کرنا چاہئے۔

س — اگراللہ کانام لینا بھول جائے توجب یادآئے بسم اللہ أو لَه و آخِرَه کھے۔ایسا کہنے سے شیطان سارا کھایا ہواقئے کردیتا ہے۔

۲ ۔۔۔ شیطان انسان کے ساتھ ہر حال میں حاضر رہتا ہے۔ پس اگر لقمہ گرجائے تو اسے صاف کر کے کھالینا چاہئے۔ شیطان کے لئے نہیں چھوڑ ناچاہئے۔

یسب با تیں حقیقت ہیں۔مجازی معنی مراد نہیں۔اور شیطان کی شرکت اور موجودگی کی کیا صورت ہوتی ہے،اس کوشاہ صاحب قدس سرۂ بیان کرتے ہیں:

نبی ﷺ کواللہ تعالی نے جوعلوم عطافر مائے ہیں:ان میں فرشتوں اور شیاطین کا اور ان کے زمین میں پھینے کاعلم بھی عطا فرمایا ہے۔فرشتے ملاً اعلی سے اچھے الہامات حاصل کرتے ہیں، اور ان کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔اور شیاطین کے مزاج سے ایسی خراب باتیں پھوٹی ہیں جو نظام خیر کو بگاڑنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔وہ وقار ومتانت کے حکم کی نافر مانی کرتے ہیں۔اور فطرت سلیمہ کے نقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔وہ کام بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔اور انسانوں کو دی بھی اسی کی کرتے ہیں۔ اور شیاطین کے احوال میں دوباتیں ہیں:

ایک: جب وہ خواب میں یا بیداری میں کسی کے سامنے تمثل ہوتے ہیں توالیکی جھونڈی شکلوں میں تمثل ہوتے ہیں جن سے طبائع سلیمہ نفرت کرتی ہیں۔ جیسے بائیں ہاتھ سے کھانااور نکٹا بن کرنمودار ہونا۔اورالیی ہی مکروہ سینئیں!

دوم: ان کے نفوں میں بھی نکمی ہیئتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح انسانوں کے نفوس میں ہیمیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جسے بعدا ہوتی ہیں۔ جیسے بعوک کے وقت عورتوں سے جماع کی۔ اس قتم کے بیں۔ جیسے بعوک کے وقت عورتوں سے جماع کی۔ اس قتم کے تقاضے شیاطین میں بھی ابھرتے ہیں۔ اور وہ ان خواہشات کی جمیل کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ چنا نچہ وہ انسانوں کے شریک حال ہوکران کے فعل کی فعل کرتے ہیں۔ اور خیالی طور پراپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔

پس جو بچالیی ہم بستری سے پیدا ہوتا ہے جس میں شیاطین نے شرکت کی ہے، اور شوہر کے جماع کے ساتھ انھوں نے بھی اپنی حاجت پوری کی ہے، تو وہ بچے ہے برکت اور شیطنت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جو کھانا انسان کے ساتھ شیاطین نے بھی کھایا ہے، اور انھوں نے بھی اس کھانے سے اپنی حاجت روائی کی ہے، وہ کھانا ہے برکت ہوتا ہے، اور شیاطین نے برکت ہوتا ہے، اور انسان کے لئے سود مند نہیں ہوتا، بلکہ بھی نقصان رساں ہوتا ہے ۔ اور اللّٰد کا نام لینا، اور شیاطین سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا فطری طور پر شیاطین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لئے جب کھانے پر اللّٰہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کی پناہ طلب کرنا فطری طور پر شیاطین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لئے جب کھانے پر اللّٰہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کی پناہ

طلب کی جاتی ہے تووہ مردود بیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

اوراییاا تفاق ہواہے کہ ہمارے یہاں ایک دن ہمارا ایک شاگر دمہمان آیا۔ ہم نے اس کے سامنے ماحضر پیش کیا۔ وہ کھار ہاتھا کہ اس کے ہاتھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا گرگیا۔ اور زمین میں لڑھکنے لگا۔ اس شخص نے اس کا پیچھا کیا اور وہ دور ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو اس پر ذرا تعجب بھی ہوا۔ اور اس نے اس لقمہ کا پیچھا کرنے میں پھھ تعب بھی اٹھایا، اور اس کے لیا اور کھالیا۔ چندروز کے بعدایک شخص پر آسیب چڑھا۔ اور وہ جو با تیں بولا اس میں یہ بات بھی تھی کہ میں فلاں آ دمی کے پاس سے گذرا، وہ کھانا کھار ہا تھا۔ مجھے وہ کھانا بہت پیند آیا۔ گراس نے مجھے اس میں سے پچھ نہ دیا تو میں نے اس کے باتھ سے اس کو جھیٹ لیا گراس نے مجھے سے جھگڑا کر کے اس کو لے لیا۔

اییا ہی ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے گھر والے گاجریں کھارہے تھے۔اچانک گاجرلڑھنے گئی۔ایک شخص اس کی طرف کودا،اوراس کولیکر کھالیا۔اسی وقت اس کے سینہ اور معدہ میں در دشروع ہوگیا۔ پھراسی پرآسیب چڑھا۔اوراس کی زبان سے بولا کہ پیخص وہ کڑھکتی ہوئی گاجر کھا گیا ہے۔

اوراس قسم کے بہت سے واقعات سے ہمارے کان آشنا ہیں۔ان واقعات سے ہم نے یہ بات جانی ہے کہ ان احادیث میں مجازی معنی مراز ہیں۔بلکہ وہ حقیقت ہیں۔باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه" وقال صلى الله عليه وسلم: "لايأكل أحدكم بشماله، ولايشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يَسْتَحِلُّ الطعام أن لايُذكر اسم الله على السم الله عليه، وسلم: "إذا أكل أحدكم، فنسى أن يذكر اسم الله على طعامه، فليقل: بسم الله أولَه و آخِرَه" وقال فيمن فعل ذلك: "مازال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله السُتقاء مافى بطنه" وقال عليه السلام: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيئ من شأنه، حتى يحضر و عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة، فَليُمِطُ ماكان بها من أذى، ثم ليأكلها، ولايدعُها للشيطان"

أقول: من العلم الذي أعطاه الله نبيه: حالُ الملائكة والشياطين، وانتشارِهم في الأرض: يتلقّى هؤلاء من الملأ الأعلى إلهاماتِ خيرٍ، فيُوْحونه إلى بني آدم؛ وينبجس من مزاج الشياطين آراةً فاسدة، تميل إلى إفساد النظامات الفاضلة، ومعصيةِ حكم الوقار، وما تقتضيه الطبيعة السليمة، فيفعلون ذلك، ويوحونه إلى أوليائهم من الإنس.

فمن حال الشياطين: أنهم إذا تمثلوا في المنام أو اليقظة، تمثلوا بهيئات منكرة، تتنفر منها

الطبائع السلمية، كالأكل بالشمال، وكصورة الأجدع، ونحو ذلك.

ومنها: أنه قد تنطبع في نفوسِهم هيئاتُ دنية تنبجس في بني آدم من البهيمية، كالجوع والشبق، فإذا حدثت فيهم اندفعوا إلى اختلاطٍ بتلك الحاجات، وتَلَفُّعٍ بها، ومحاكاة ما يفعله الإنس عندها، ويتخيلون في ذلك قضاء تلك الشهوة، يقضون بذلك أوطارهم:

فيصير الولد الذى حصل من جماع اشترك فيه الشياطين، وقضوا عنده وطرهم: قليلَ البركة، البركة، مائلًا إلى الشيطنة، والطعام الذى باشروه، وقضوا به وطرهم: قليلَ البركة، لاينفع الناس بل ربما يضرهم؛ وذِكُرُ اسمِ الله والتعوذُ بالله مضادٌ بالطبع لهم، ولذلك يَنْخَنِسُوْنَ عمن ذكر الله، وتعوَّذ به.

وقد اتفق لنا: أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا، فقر بنا إليه شيئًا، فبينا يأكل إذ سقطت كِسرة من يده، وتَدَهْدَهَتْ في الأرض، فجعل يَتَبِعُها، وجعلت تَتَباعد عنه، حتى تعجّب الحاضرون بعض العجب، وكابَدَ هو في تتبعها بعض الجهد، ثم إنه أخذها فأكلها، فلما كان بعد أيام تَخبَّط الشيطانُ إنساناً، وتكلم عن لسانه، فكان فيما تكلم: أنى مررتُ بفلان وهو يأكل، فأعجبني ذلك الطعام، فلم يُطعمني منه شيئًا، فخطفتُه من يده، فنازعني حتى أخذه مني.

وبينا يأكل أهلُ بيتنا أصولَ الجَزَرِ، إذ تَدَهْدَهَ بعضُها، فو ثب إليه إنسان، فأخذه وأكله، فأصابه وجع في صدره ومعدته، ثم تخبطه الشيطان، فأخبر على لسانه: أنه كان أخذ ذلك المُتَدَهْدَهَ.

وقد قرع أسماعَنا شيئ كثير من هذا النوع، حتى علمنا أن هذه الأحاديث ليست من باب إرادة المجاز، وإنما أُريد بها حقيقتُها، والله أعلم.

ضروری ترجمہ:اوراز انجملہ: یہ ہے کہ ان کے نفوس میں چھتی ہیں ایسی کمی ہیئیں جوانسانوں میں پھوٹی ہیں ہیمیت سے، جیسے بھوک اور شدت شہوت ۔ پس جب ان میں یہ بیئیتں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ دھادیئے جاتے ہیں ان حاجوں کے ساتھ اختلاط کی طرف یعنی وہ اپنی حاجتیں پوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔اوران حاجتوں کے ساتھ لیٹنے کی طرف (یہ پہلے جملہ کا مترادف ہے ) اور اس چیز کی نقل اتارنے کی طرف جس کو انسان کرتے ہیں ان حاجات کے وقت ۔ اور خیال کرتے ہیں وہ اس خیال کے ذریعہ اپنی حاجتوں کو۔

 $\frac{1}{2}$ 

 $\frac{1}{2}$ 

# مکھی ڈبانے کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلَاتِیْا اَلَیْ اَلَاتِیْا اللهِ طِلَاتِیْا اللهِ طِلَاتِیْا اِنْدِیا اِنْدِی اِن میں کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ پوری کوڈبادے، پھر اس کو پھینک دے۔ پس بیشک اس کے ایک پُر میں شفا، اور دوسرے میں بیاری ہے!''(رواہ ا بخاری، مشکوۃ حدیث ۱۱۵) اور ابود اؤد کی روایت میں بیاضافہ ہے:'' اور بیشک وہ بچاؤ کرتی ہے اپنے اس پُر سے جس میں بیاری ہے، پس ساری ہی ڈیود و!''(مشکلوۃ حدیث ۲۲۳۳)

تشریج: بیرحدیث بچھ لوگوں کومستبعد معلوم ہوتی ہے۔اوراس کی وجدایک غلط نہی ہے۔لوگ ایساسیجھتے ہیں کہ جس مشروب میں مکھی گرجائے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔حالانکہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں۔اگر کسی کا جی نہ چاہے تو نہ پیئے۔البتہ بینا جاہے تو بیمل کرے،ورنہ ضرر کا اندیشہ ہے۔اور ضرریہ ہے:

اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی طبیعت مرترہ پیدا کی ہے۔ جوجسم کا نظام درست رکھتی ہے۔ چانچے حیوانات کی طبیعت بھی اس موذی موادکو جو بدن کا جزء بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بدن کے اندر سے اطراف کی طرف بھینگتی ہے۔ اسی وجہ سے اطباء حیوان کی دُم کھانے سے منع کرتے ہیں کہ اس میں فاسد مادہ ہوتا ہے۔ اور کھی بار ہا خراب غذا کھاتی ہے، جو بدن کا جزء بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پس اس کی طبیعت اس غذا کو اس کے خسیس ترین عضو جیسے پرکی طرف بھینگتی ہے۔ پھر جب کوئی خطرہ کی بات پیش آتی ہے تو مکھی اپنے اس عضو کو دو وجہ سے پہلے جھوئتی ہے: ایک: اس وجہ سے کہ جس عضو میں زہر یلا مادہ ہوتا ہے اس میں تھی اٹھتی ہے، اور وہ خود بخو دحرکت کرتا ہے۔ دوسری وجہ: بیہ ہے کہ حکمت خداوندی نے زہر کے ساتھ تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ سانپ کا مہرہ اس کے سرمیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس تریاق کے ذریعہ حیوان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ سانپ اپنے زہر سے خود ہی مرجائے گا۔ اور یہ بحث اگر ہم طب کی روسے کھیں تو بات دور جاپڑے گی۔ بہر حال ہر حیوان اپنی قیتی چزکی حفاظت کرتا ہے۔ اور نیہ بحث اگر ہم طب کی روسے کھیں تو بات دور جاپڑے گی۔ بہر حال ہر حیوان اپنی قیتی چزکی حفاظت کرتا ہے۔ اور خطرہ کے وقت کمتی چزفد یہ میں پیش کرتا ہے۔

حاصلِ کلام: یہ ہے کہ تین با تیں معلوم ومحسوں ہیں: اول: بعض موسموں میں اور بعض غذاؤں کے کھانے کے وقت مکھی کے کاٹے کا زہر محسوں معلوم ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کھی میں زہر ہے۔ دوم: جس عضو میں تکلیف دہ مادہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ پھنسی بھرتی ہے تو تھجلی آتی ہے۔ سوم: طبیعت میں وہ چیز مخفی ہے جو موذی مادہ کی مقاومت کرتی ہے یعنی زہر کے ساتھ تریاق بھی ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں با تیں مسلم ہیں تو پھر حدیث میں بیان شدہ حقیقت میں کیا استبعادرہ جاتا ہے؟!

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذبابُ في إناء أحدكم فَلْيَغْمِسُه كلَّه، ثم لْيَطُرَحُه، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داء" وفي رواية: "فإنه يَتَّقِي بجناحه الذي فيه الداء"

اعلم: أن الله تعالى خلق الطبيعة في الحيوان مُدَبِّرةً لبدنه، فربما دفعتِ الموادَّ المؤذية التي لا تصلح أن تصير جزءَ البدن، من أعماق البدن إلى أطرافه؛ ولذلك نهى الأطباءُ عن أكل أذناب الدواب؛ فالذباب كثيرامّا يتناول أغذيةً فاسدة، لا تصلح جزءً للبدن، فتدفعها الطبيعيةُ إلى أخس عضوٍ منه، كالجناح؛ ثم إن ذلك العضو لما فيه من المادة السّميّةِ يندفع إلى الحكّ، ويكون أقدم أعضائِه عند الهجوم في المضايق؛ ومن حكمة الله تعالى: أنه لم يجعل في شيئ سَمَّا إلا جعل فيه مادةً ترياقيةً، ليخفِظ بها بنية الحيوان، ولو ذكرنا هذا المبحث من الطب لطال الكلام.

وبالجملة: فَسَمُّ لَسْعِ النباب في بعض الأزمنة، وعند تناول بعض الأغذية محسوسٌ معلومٌ؛ وتحرُّكُ العضو الذي تندفع إليه المادة اللذَّاعَةُ معلوم؛ وأن الطبيعةَ تَخْتَبِئُ فيها ما يُقاوِم مثلَ هذه الموادِّ المؤذيةِ معلومٌ، فما الذي يُستبعد من هذا المبحث؟

ترجمہ: جان لیں کہ اللہ تعالی نے حیوان میں طبیعت پیدا کی ہے جواس کے بدن کی تدبیر کرنے والی ہے۔ پس بھی طبیعت بھینگتی ہے اس موذی مواد کو جو جزبدن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا: بدن کی گہرائیوں سے اس کے اطراف کی طرف اوراسی وجہ سے اطباء نے چو پایوں کی دُمیں کھانے کی ممانعت کی ہے۔ پس کھی بار ہا ایسی خراب غذا ئیں کھاتی ہے جو جزبد بدن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں ۔ پس بھینگتی ہے ان غذا وَں کو طبیعت اس کے ذکیل ترین عضو کی طرف، جیسے پر ۔ پھر بینگ میعضو: (۱) بایں وجہ کہ اس میں زہر یلا مادہ ہے دھکا کھا تا ہے لینی مجبور ہوتا ہے رکڑ کی طرف یعنی اس میں تار ہر یلا مادہ ہے دھکا کھا تا ہے لینی مجبور ہوتا ہے وہ عضواس کے اعضاء میں سے سب سے آگے تنگیوں میں اچپا نک چنچنے کے وقت ( اس عبارت میں دلیل مقدم اور دعوی مؤخر ہے )(۲) اور اللہ کی حکمت میں سے یہ بات ہے کہ نہیں بنایا انھوں نے کسی چیز میں زہر مگر اس میں مادہ تریا تی بھی بنایا ہے۔ تا کہ اللہ تعالی اس مادہ تریا تی کے ذریعہ حیوان کی باڈی کی حفاظت کریں۔ اور اگر ہم یہ بحث طب می ذکر کریں تو کلام دراز ہوجائے گا۔

اورحاصل کلام: پس(۱) کھی کے کاٹیے کا زہر بعض اوقات میں ،اور بعض غذاؤں کے کھانے کے وقت بمحسوس و معلوم ہے(۲) اور اس عضو کا حرکت کرنا جس کی طرف دھا کھا تا ہے بہت تکلیف دہ مادّہ: معلوم ہے(۳) اور یہ کہ طبیعت میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز جواس موذی مادّہ کی مقاومت کرتی ہے: (یہ بات بھی) معلوم ہے۔ پس کیا چیز ہے جواس بحث میں مستبعد بھی جائے؟!

تصحیح: لیحفظ:مطبوعه میں لتحفظتھا۔اور تختبی مطبوعه میں یختفی تھا۔دونوں تصحیحات مخطوطہ کراچی سے کی ہیں۔

#### سادہ زندگی بہتر ہونے کی وجہ

تشریکی:ساده زندگی تین وجه سے بہتر ہے:

پہلی و جہ: نبی ﷺ کی بعثت عرب میں ہوئی ہے۔اوران کی عاد تیں اور طریقے معتدل تھے۔وہ مجمیوں کا ساتکلف نہیں کرتے تھے۔اس کئے وہی طریقہ اپنانا بہتر ہے۔

دوسری و جہ:معیشت ( اسباب زندگی ) میں تکلف دنیا میں انہاک اور اللّٰد کی یاد سے فاغل کرتا ہے۔اور اسبابِ غفلت سے احتر از ضروری ہے۔

تیسری و جہ: معمولی باتوں میں بھی ملت کے پیشوا کی پیروی ضروری ہے۔ اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی طالبہ آیا گارشاد ہے: خیبر الھدْی ھَدْیُ محمد (سِاللہ اِیَّا اِیْ اِیْ اِیْ اِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْرِیْنَا اِیْنَا اِیْنَال

### مومن کے کم کھانے کی وجہ

حدیث — ایک غیرمسلم رسول الله طِلانْفَاقِیم کامهمان ہوا۔ شام کواس نے سات بکر یوں کا دودھ پیا، تب اس کا پیٹ بھرا۔ شبح میں وہ مسلمان ہوگیا اور ایک بکری کا دودھ اس کو پورانہ پی بھرا۔ شبح میں وہ مسلمان ہوگیا اور ایک بکری کا دودھ اس کے لئے کافی ہوگیا۔ دوسری بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ اس کو پورانہ پی سکا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا:''مؤمن ایک آنت کھا تا ہے۔ اور کا فرسات آنتیں کھا تا ہے' (مشلو قصدیث ۲۵۳۱–۳۱۷۱) یعنی مؤمن کم کھا تا ہے، اور کا فرزیادہ!

تشریک: کافر پر پید کی فکرسوار رہتی ہے، اور مؤمن پرآخرت کی۔ یعنی مؤمن کی پید کی طرف سے بے قوجہی قلت ِطعام کا سبب ہوتی ہے۔ اور مؤمن کے شایانِ شان بھی کم کھانا ہے۔ کیونکہ بیایمانی خصلت ہے۔کھانے کی حرص کفر کی عادت ہے۔

#### دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول الله صِلْنَوْلَیْم نے اس مے منع کیا ہے کہ آدمی دو کھجوریں ایک ساتھ کھائے۔ یہاں تک کہوہ اپنے

ساتھيوں سے اجازت ليكے " (مشكوة حديث ١٨٨٨)

تشریخ: دو هجورین ایک ساتھ کھانا بچند وجوہ ممنوع ہے:

اول: دو کھجوریں ایک ساتھ اچھی طرح چبائی نہیں جا سکتیں۔اور جب منہ میں دو کھلیاں جمع ہونگی تو ممکن ہے کوئی ایک تکلیف پہنچائے۔ کیونکہ منہ کے لئے دونوں پر کنٹر ول کرناد شوار ہوگا۔اورایک میں کوئی د شواری نہیں۔منہ اس پر کنٹر ول کرسکتا ہے۔

دوم: دو کھجوریں ایک ساتھ کھاناحرص وآز کی علامت ہے۔ جومؤمن کی شان کے خلاف ہے۔

سوم: ساتھیوں کے ساتھ کھانے کی صورت میں جودو کھجوریں ایک ساتھ کھا تا ہےوہ خودکو ساتھیوں کے مقابلہ میں زیادہ حقدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ساتھیوں کو یہ بات ناگوار ہو۔ ممانعت کی یہ وجہ ساتھیوں سے اجازت لینے پرختم ہوجاتی ہے۔

[١] وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خِوَانٍ، ولا في سُكُرُّ جَةٍ، ولا خُبِزَ له مُرَقَّقُ، ولا رأى شنخُلًا، كانوا يأكلون الشعيرَ غيرَ منخول.

اعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بُعث في العرب، وعادتُهم أوسط العادات، ولم يكونوا يتكلَّفون تكلفَ العجم، والأخذُ بها أحسن وأدنى أن لا يتعمقوا في الدنيا، ولا يُعرضوا عن ذكر الله. وأيضًا: فلا أحسنَ لأصحاب الملة من أن يتبعوا سيرة إمامِها في كل نقير وقطمير.

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أَمْعَاءَ" أقول: معناه: أن الكافر هـمُّه بطنه، والمؤمن همُّه آخرتُه؛ وأن الحَرِىَّ بالمؤمن أن يقلِّلَ الطعام؛ وأن تقليلَه خصلةٌ من خصال الإيمان، وأن شِرَّةَ الأكل خصلةٌ من خصال الكفر.

[٣] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يَقْرِنَ الرجل بين تمرتَين.

أقول: النهي عن القِرَانِ يحتمل وجوها:

منها: أنه لايُحْسِنُ المضغَ عند جمع تمرتين، وأنه أدنى أن تُؤْذِيَه إحدى النواتين، لنقصان ضبطهما، بخلاف النواة الواحدة.

ومنها: أن ذلك هيئةً من هيئاتِ الشِّرَّةِ والحرص.

ترجمہ:واضح ہے۔ خِسوان کے معنی ہیں چوکی ،میز۔دوراول میں خوش عیش لوگ زمین پر بیٹھ کر ،کھانا چوکی پراونچار کھ کر کھاتے تھتا کہ جھکنانہ پڑے۔میز کرسی پر کھانا بھی اسی تھم میں ہے۔ نبی مِلالیٰ اِیکِیمْ کی سیسیرے نہیں۔پس اس سے بچنا جا ہے۔

کھ

### گھر میں کھانے کی کوئی چیزر کھنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله مِیالیُّهِیِّمِیِّمِ نے فرمایا:''وہ گھروالے بھو کے ہیں جن کے پاس کھجوریں ہیں' اورایک روایت میں ہے:''وہ گھر جس میں کھجورین نہیں،وہ گھروالے بھوکے ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۱۸۹)

حدیث (۲) — رسول الله مِتَالِیْهِیَمِیْمُ نے گھر والوں سے سالن مانگا۔ انھوں نے جواب دیا: ہمارے پاس صرف سرکہ ہے۔ آپ نے وہ طلب فر مایا، اور اس سے کھانا شروع کیا، اور فر مایا: 'سرکہ بہترین سالن ہے! سرکہ بہترین سالن ہے!! (مشکوۃ حدیث ۲۸۳) تشریخ: نظام خانہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ گھر میں کوئی معمولی چیز جو بازار میں سسی ملتی ہو: ذخیرہ رکھنی چاہئے۔ جیسے مدینہ شریف میں کھوریں اور ہمارے علاقہ میں گاجریں وغیرہ، تا کہ اگر بے وقت بھوک گے اور گھر میں مطلوبہ کھانا ہوتو سے ان اللہ! ورنہ گھر میں اس موجود چیز سے ضرورت پوری کرلی جائے گی، اور گھر کی عزت رہ جائے گی۔ اگر لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کریں گے تو وہ بھوک کے کنارے پر ہوں گے یعنی کسی بھی وقت ان کو بھوک ستائے گی ہے۔ اور یہی حال سالن کا ہے یعنی گھر میں کوئی لا وَن جیسے اچار وغیرہ رکھنا چاہئے ، تا کہ بوقت ضرورت اس سے کام چلا یا جا سکے۔

#### بیازلہسن کھانے والوں کودور کرنے کی وجہ

حدیث — رسول الله طِالِنْهِ اَیْهِ مِنْ مایا: ''جس نے آبسن یا پیاز کھائی ہے وہ ہم سے دورر ہے' یا فر مایا: ''ہماری مسجد سے دورر ہے' یا فر مایا: ''ہماری مسجد سے دورر ہے' — اور نبی طِالِنْهِ اِیْمِ کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی، جس میں سبزی ترکاری تھی۔ آپ نے اس میں بو محسوں کی ، تو خودنوش نہیں فر مائی ، اور بعض صحابہ سے فر مایا: ''تم کھاؤ ، میں اُس سے سرگوش کرتا ہوں جس سے تم سرگوش نہیں کرتے'' (مشکو قاحدیثے ۲۹۷)

تشری : فرشتوں کونظافت،خوشبواور ہروہ چیز پیندہے جو پا کیزگی کا باعث ہے۔اوران کی اضداد سےنفرت ہے۔ اور مسجد میں اور نبی ﷺ کے پاس ملائکہ کا ہجوم رہتا ہے،اس لئے آپ نے پیازلہن کھانے والوں کو دور رہنے کا حکم دیا۔ البتہ کھانے کے معاملہ میں فرق کیا: اُن نیکوکاروں کے درمیان جن میں ملکیت کے انوار حیکتے ہیں،اوران کے علاوہ کے درمیان۔اول کو بد بودار چیزین نہیں کھانی چاہئیں۔عام لوگ کھاسکتے ہیں۔

#### کھانے کے بعدحمہ بیندہونے کی وجہاورکھانے کے بعد کی دعائیں

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'الله تعالی کو بندے کی بیہ بات پسندہے کہ وہ ایک لقمہ بھی کھائے تو الله کی حمر کے ،اورایک گھونٹ بھی پیئے تو الله کی حمر کرے' (مشکوۃ حدیث ۴۲۰۰)

تشریح: کھانے پینے کے بعد اللہ تعالی کوحمد اس لئے پسندہے کہ اس سے منعم حقیقی کی یا د تازہ ہوتی ہے۔اور ذہن

بارگاہِ عالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تفصیل اس مبحث کے پہلے باب میں گذر چکی ہے ۔۔۔ اور روایات میں متعدد دعا ئیں وار دہوئی ہیں۔ان میں سے جوبھی دعا پڑھے،سنت ادا ہوجائے گی۔

کہلی دعا:جبدسترخوان اٹھتا تھا تو نبی سِلِنَّا اَیْ اِی مِلْ اِیہ عاپڑھتے تھے:الحدمد الله حمدًا کثیرًا طَیبًا مُبارکًا فیه، غَیْر مَکُ فِیِّ، ولا مُودَّعِ، ولا مُسْتَغْنَی عنه، رَبَّنَا!سبتعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ بہت زیادہ، پاکیزہ، جس میں برکت کی گئی، نہ واپس کیا ہوا، اور نہ رخصت کیا ہوا، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا ہوا، اے ہمارے پروردگار! (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۹) آخری تینوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس نعمت کے مختاج ہیں۔

دوسری دعا: جب نبی علی الله الله کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، اور ہمیں پلایا، اور ہمیں مسلمان بنایا (مشکوة حدیث ۲۰۰۳) مسلم مین : تمام تعریفیں اس الله کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، اور ہمیں پلایا، اور ہمیں مسلمان بنایا (مشکوة حدیث ۲۰۰۳) تیسری دعا: جب نبی علی الله کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، اور ہمیں بلایا، اور اس کو خوشکوار بنایا، اور اس کے نکلنے کے لئے راہ منحو جًا: تمام تعریفیں اس الله کے لئے ہیں جس نے کھلایا، اور پلایا۔ اور اس کو خوشکوار بنایا، اور اس کے نکلنے کے لئے راہ بنائی (مشکوة حدیث ۲۰۰۷)

# مہمانی کی اہمیت اوراس کے درجات قائم کرنے کی وجہ

حدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' جو خص الله تعالیٰ پراوراً خرت کے دن پرایمان رکھتا ہے: چاہئے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔مہمان کا انعام یک شبانہ روز ہے۔اورمہمان تین دن ہے۔اوراس کے بعد جو ہے وہ خیرات ہے۔ اورمہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے پاس یہاں تک ٹھبرے کہ اس کونگی میں ڈالدے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۴۳)

تشری : مہمان نوازی فیاضی کے قبیل سے ہے۔ جو چاراہم صفات میں سے ایک ہے۔ اس سے ملک وملت کی شیرازہ بندی ہوتی ہے یعنی لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور ان میں باہم محبت ومودت پیدا ہوتی ہے۔ اور مسافروں کو پریشانی سے نجات ملتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ مہمان نوازی کوزکوۃ کی طرح لازی تھم قرار دیا جائے، اس کی ترغیب دی جائے، اور اس پر ابھارا جائے۔ چنانچے فرمایا: مؤمن پر مہمان کا اکرام لازم ہے۔

پھرضیافت کا اندازہ ٹھہرانا ضروری ہے۔ تا کہ مہمان: میز بان کوتنگی میں نہ ڈالے۔اور میز بان نا کافی مہمانی کو کافی نہ سمجھ لے۔چنانچہ ضیافت کا اندازہ کیک شبانہ روز ٹھہرایا۔اوراسی کومہمان کا اگرام وانعام قرار دیا۔اور ضیافت کی آخری مدت تین دن مقرر کی۔اوراس کے بعد کوخیرات قرار دیا۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "لا يَجُوْعُ أهلُ بيتٍ عندهم التمر" وقال صلى الله عليه وسلم: "بيتٌ لا تمر فيه: جِيَاعٌ أهلُه" وقال عليه السلام: "نِعم الإدام الخَلُّ!"

أقول: من تدبير المنزل: أن يَدَّخِرَ في بيته شيئًا تافِهًا، يجده رخيصًا في السوق، كالتمر في السمدينة، وأصول الجَزَر ونحوُها في سواد بلادنا؛ فإن وجد طعامًا يشتهيه فبها، وإلا كان الذي عنده كفافًا لهم وسترًا، فإن لم يفعلوا ذلك كانوا على شَرَفِ الجوع؛ وكذلك حالُ الإدام.

[ه] قال صلى الله عليه وسلم: "من أكل ثوما أو بصلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا" وأَتى بِقدر فيه خَضِرَاتُ لها رائحة، فقال لبعض أصحابه: "كل فإن أُناجي من لاتناجي"

أقول: الملائكة تحب من الناس النظافة والطيب، وكلَّ شيئ يُهَيِّجُ خُلُقَ التنظيف، وتتنقَّرُ من أضداد ذلك؛ وفَرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين ماكان هو شريعة المحسنين، المُتَلَعْلَعُ فيهم أنوارُ الملكية، وبين غيرهم.

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى من العبد: أن يأكل الأكلة، فيحمده عليها؛ ويشرب الشربة فيحمده عليها" وقد مر سره. وقد رُوى من الحمد صِيَغٌ أيَّها فعل فقد أدى السنة:

منها: الحمدالله حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، غير مَكْفِيِّ، ولا مُودَّعٍ، ولا مُسْتَغْنَى عنه رَبَّنا. ومنها:الحمدالله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.

ومنها:الحمدالله الذي أطعم وسقلي، وَسَوَّغَه، وجعل له مخرجًا.

[٧] ولما كانت الضيافة بابًا من أبواب السماحة، وسببًا لجمع شمل المدينة والملة، مؤديًا الله تودُّد الناس، وأن الايتضرَّر أبناء السبيل: وجب أن تُعَدَّ من الزكاة، ويرغَّب فيها، ويُحَتَّ عليها: قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفَه"

ثم مست الحاجة إلى تقدير مدة الضيافة، لئلا يُحَرِّجَ الضيفُ، أو يَعُدَّ القليلَ منها كثيرًا؛ فقدَّر الإكرامَ بيوم وليلة، وهو الجائزة؛ وجعل آخِرَ الضيافة ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك صدقة.

تر جمہ: (۴) نظام خانہ داری سے ہے کہ آ دمی ذخیرہ رکھا پنے گھر میں کسی معمولی چیز کا،جس کووہ بازار میں سستا پاتا ہے۔ جیسے مدینہ میں کھجوراور ہمارے دیار میں گا جروغیرہ ۔ پس اگر آ دمی نے پایا کسی ایسے کھانے کو جس کواس کا دل جا ہتا ہے تو کیا گئے! ورنہ ہوگی وہ چیز جواس کے پاس ہے بقدر ضرورت روزی گھر والوں کے لئے ،اوران کے لئے پردہ! پس اگروہ یہ کا منہیں کریں گے تو وہ بھوک کے کنارے پر ہوں گے۔اور بہی معاملہ لا وَن کا ہے ۔ (۵) فرشتے لوگوں سے پسند کرتے ہیں نظافت اور خوشبو،اور ہروہ چیز جوصفت ِطہارت کو ابھارتی ہے۔اوران کی اضداد سے نفرت کرتے ہیں۔اور آپ نے جدائی کی اس چیز کے درمیان جو کہ وہ اُن نیکو کاروں کا طریقہ ہے،جن میں ملکیت کے انوار چیک گئے ہیں اوران کے علاوہ جدائی کی اس چیز کے درمیان جو کہ وہ اُن نیکوکاروں کا طریقہ ہے،جن میں ملکیت کے انوار چیک گئے ہیں اوران کے علاوہ

کے درمیان — (۷) اور جب ضیافت ساحت کے ابواب میں سے ایک باب تھی ، اور ملک وملت کے متفرق کو اکھا کرنے کا سبب تھی ، پہنچانے والی تھی لوگوں کے باہم محبت کرنے کی طرف ، اور اس بات کی طرف کہ مسافر ضرر رندا ٹھا ئیں تو ضروری ہوا کہ مہمانی کو زکاوۃ میں شار کیا جائے۔ اور اس کی ترغیب دی جائے۔ اور اس پر ابھارا جائے ..... پھر ضرورت پیش آئی مدت ضیافت کی تقدیر کی ، تاکہ مہمان تنگ نہ کرے ، یا میز بان تھوڑی مہمانی کو زیادہ شار نہ کرے ۔ پس یک شبانہ روز سے اکر ام کا اندازہ مقرر کیا۔ اور وہ ہی انعام ہے۔ اور ضیافت کی انتہائی مدت تین دن مقرر کی ۔ پھر اس کے بعد خیرات ہے۔

#### مطلقاً حرمت خمر کی وجه

نشآ ورچیز کھا کریا پی کرعقل کاناس کرنا :عقل کے نزدیک قطعی بُرا کام ہے۔ کیونکہ اس میں بڑے بڑے مفاسد ہیں۔
مثلاً: ا-نشہ کرنے سے نفس ہیمیت کے گہرے کھڈ میں گرجا تا ہے۔ ۲-ملکیت سے انتہائی دوری ہوجاتی ہے۔ ۳-اس میں
اللّٰہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسانوں کوعقل کا جو ہر دیا ہے، اور اس کے ذریعہ ان پر
احسان کیا ہے۔ اور نشہ کرنے سے عقل خراب ہوتی ہے۔ ۲-نشہ کرنے سے گھر بلواور ملکی جھڑے کھڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ ۵مزاب نوشی میں مال کا ضیاع ہے۔ ۲-شراب پی کرائی کری حالت ہوجاتی ہے کہ بیج بھی شرا بی پر ہینتے ہیں۔ اور میسب
مفاسد صراحة یا اشارة اس ارشاد پاک میں جمع ہیں: '' شیطان توبس یہی چا ہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت بیدا کرے' (سورة المائدة آیت ۱۹)

فرکورہ مفاسد کی وجہ سے تمام ملتیں اور دَ هرم نشه کرنے کی برائی پربیک زبان متفق ہیں۔البتہ کچھ بے بصیرت اوگ خیال کرتے ہیں کہ شراب انچھی چیز ہے،اس سے بدن کوقوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ خیال طبتی اور مملی احکام میں اشتباہ واقع ہونے ک وجہ سے پیدا ہوا ہے۔اور برحق بات ہیہے کہ یہ دونوں احکام مختلف ہیں۔ مگر بار ہاان میں کھینچا تانی اور نزاع پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً: ا ۔ قال: طب کی روسے حرام ہے۔ کیونکہ اس میں جسم کی ہلاکت ہے۔اور طب کی رُوسے جسم کی حفاظت ضروری ہے۔

۱ – فعال طب کارونسطے مرام ہے۔ بیونکہ آن یک مہل ہلانت ہے۔اور طب کارونسطے میں تفاصی سروری۔ اور ملی طور پر قبال اس وقت ضروری ہوجا تا ہے جب اس میں ملک کا مفادیا کوئی ذاتی مصلحت ہو، جیسے شخت عار کو ہٹانا۔

۲ — اور جماع بطبی نقط نظر سے اس وقت ضروری ہوجا تاہے جب ہیجانی کیفیت پیدا ہو،اور جماع نہ کرنے سے ضرر کا اندیشہ ہو۔اور عملی طور پراگر جماع کرنا عار کی بات ہو، جیسے ہیوی سے لوگوں کے روبر وہم بستر ہونا، یا اس میں راہ ہدایت کی خلاف ورزی ہوتو حرام ہے۔

نو سے: پہلی مثال میں طب کا حکم منفی اور عمل کا مثبت ہے۔اور دوسری مثال میں اس کے برعکس ہے۔ اور ہرملت اور ہرز مانہ کے لوگ صلحت عِملی کو طبی احکام پر مقدم رکھتے ہیں۔ان کے نزدیک جو مصلحت کا خیال نہیں کرتا، اوراس کی پابندی نہیں کرتا، اور طب کی طرف دیکھتا ہے: وہ تخص بدکار، بے باک، برااور قبیج ہے۔ اوراس معاملہ میں لوگوں میں پچھا ختال فنہیں۔ اور طب علی کوتر جیج دینے کی تعلیم اللہ تعالی نے اپنے اس ارشاد پاک سے دی ہے: ''لوگ آپ میں پچھا ختال فنہیں۔ اور طبحت میں پوچھتے ہیں۔ آپ بتلادیں کہ دونوں میں بھاری گناہ ہے، اور لوگوں کے لئے پچھ منافع ہیں۔ اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بھاری ہے' (سورة البقرة آیت ۲۱۹) چنانچہاسی بھاری گناہ کی وجہ سے بعد میں یہ دونوں جیزیں حرام کی گئیں۔ اور ان کے فوائد کو درخو راعتنا نہیں سمجھا گیا۔

البتة اس میں اہل الرائے مختلف ہیں کہ نشہ آور چیز کی اتنی مقدار کھانا پینا کہ نشہ نہ چڑھے، اور خرابیاں نہ پیدا ہوں، اور جسم کوتوانا کی مل جائے: جائز ہے یا نہیں؟ کچھاوگ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ مگر شریعت ِ اسلامیہ نے ۔ جوملت کے انتظام، فساد کے سد باب اور تحریف کے احتمال کوئتم کرنے میں آخری درجہ کی چیز ہے ۔ تین با تیں ملحوظ رکھی ہیں۔ انتظام، فساد کے سد باب اور تحریف کے احتمال کوئتم کرنے میں آخری درجہ کی چیز ہے ۔ تین با تیں ملحوظ رکھی ہیں۔ اور شراب کی تھوڑ کی مقدار زیادہ کی دعوت دیتی ہے یعنی آ دمی تھوڑ سے پرصبر نہیں کرتا، بیتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسراب کی مطلقاً حرام کئے بغیر مفاسد کا سد بیاب مکن نہیں ۔۔۔ اور اہل یورپ کے احوال ان دونوں باتوں کی سے سراب کو مطلقاً حرام کئے بغیر مفاسد کا سد تا ہے۔

ا — سراب ومطعفا مرام سے بیرمفاسرہ سندباب ن یں — اوران پورپ ہے اسوال دووں با یوں با موں با موں با موں با موں با شہادت کے لئے کافی ہیں۔وہ اپنے آپ کوفرزانہ خیال کرتے ہیں۔اور شراب کی تھوڑی مقدار کو جائز کہتے ہیں۔ مگر جب وہ شراب خانہ میں جاتے ہیں تو دُھت ہو کر نگلتے ہیں۔اور ہرنا کر دنی کرتے ہیں۔

۳ – شراب نوشی کا دروازه اگر ذرا بھی کھلار کھا جائے گا تو ملت کی تنظیم قطعاً ناممکن ہوجائے گی۔ کسی کی بھی اس جرم کی وجہ سے گرفت نہیں کی جاسکے گی۔ اس لئے شریعت ِمطہرہ نے خمر کی نوع ہی کو سے خواہ فلیل مقدار ہویا کثیر سے حرام قرار دیا۔ اور مطلقاً خمر کی حرمت نازل فرمائی۔

واعلم: أن إزالة العقل بتناول المسكر: يَخْكُمُ العقلُ بقبحه لامحالة، إذ فيه تَرَدِّى النفسِ في ورطة البهيمية، والتبعُّدُ من الملكية في الغاية، وتغييرُ خلق الله: حيث أفسد عقلَه الذي خص الله به نوعَ الإنسان، ومنَّ به عليهم، وإفسادُ المصلحة المنزلية والمدنية، وإضاعة المال، والتعرضُ لهيئات منكرة يَضْحَكُ منها الصبيان، وقد جمع الله تعالى كلَّ هذه الماني — تصريحًا أو تلويحًا — في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ ﴾ الآية.

ولذلك اتفق جميعُ الملل والنّحل على قبحه بالمَرَّة، وليس الأمر كما يظُنُه من لابصيرة له: من أنه حَسَنٌ بالنظر إلى الحكمة العملية، لِمَا فيه من تقوية الطبيعة، فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية. والحق: أنهما متغايرتان، وكثيرًا مّا يقع بينهما تجاذب وتنازع: كالقتال: يحرِّمه الطبُّ، لما فيه من التعرُّض لفكِّ البنية الإنسانية، الواجب حفظُها في الطب، وربما أوجبته الحكمة العمليةُ إذا كان فيه صلاحُ المدينة، أو دفعُ عارٍ

شديد؛ وكالجماع: يوجبه الطب عند التوقان، وخوفِ التأذى من تركه، وربما حَرَّمته الحكمة العملية إذا كان فيه عارٌ، أو منا بذةُ سنة راشدة.

وأهل الرأى من كل ملة وكل قرن يذهبون إلى ترجيح المصلحة على الطب، ويرون من الايتحراها ولا يتقيد بها — ميلاً إلى صحة الجسم — فاسقا ماجنا مذموما مقبوحًا، لااختلاف لهم فى ذلك، وقد علّمنا الله تعالى ذلك حيث قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا فَلَا وَقَد علّمنا الله تعالى ذلك حيث قال: ﴿فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا فَلك، وقد علّمنا الله تعالى المسكر إذا لم يبلغ حدَّ الإسكار، ولم تترتب عليه المفاسد: يختلف فيه أهل الرأى؛ والشريعة القويمة المحمدية — التي هي الغاية في سياسة الأمة، وسد الذرائع، وقطع احتمال التحريف — نظرتُ إلى أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها، وأن النهي عن المفاسد من غير أن يُنهى عن ذات الخمر لا يَنْجَعُ فيهم، وكفي شاهدًا على ذلك ماكان في المجوس غير أن يُنهى عن ذات الخمر الرخصة في بعضها، لم تنتظم السياسة الملية أصلاً، فنزل التحريم وغيرهم، وأنه إن فُتح بابُ الرخصة في بعضها، لم تنتظم السياسة الملية أصلاً، فنزل التحريم إلى نوع المخمر قليلها وكثيرها.

ترجمہ: اورجان لیں کے نشآ ور چیز کھانے کے ذریع عقل کوزاکل کرنا : عقل اس کی طعی برائی کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیونکہ اس میں الله کی بناوٹ کو بدلنا نفس کا بہیت کے گہرے گھڑے میں گرنا ہے۔ اوراس میں الله کی بناوٹ کو بدلنا ہے، بایں طور کہ اس نے خراب کر کی وہ عقل جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کوفاص کیا ہے۔ اور جس کے ذریعہ انسانی کوفاص کیا ہے۔ اوراس میں گھر بلو اور ملکی مسلحت کو بگاڑ نا ہے۔ اور مال ضائع کرنا ہے۔ اورالی مکروہ بیتوں کے دریے ہونا ہے جس سے بیچ بھی ہشتے ہیں۔ اوراللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو ۔ صراحة یا اشارہ ۔ اس آیت میں جمع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو ۔ صراحة یا اشارہ ۔ اس آیت میں جمع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو ۔ صراحة یا اشارہ ۔ اس آیت میں جمع کیا ہے۔ اور اس وجہ سے تمام ملتوں اور دھر موں نے اُس کی برائی پر بیک زبان انفاق کیا ہے۔ اور نہیں ہے معاملہ جیسا گمان کرتا ہے۔ وہ قض جس میں بصیرت کا فقد ان ہے تعنی یہ بات کہ شراب اچھی چیز ہے حکمت عملیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے: اس وجہ سے جہ قضی جس جملیہ وہ تی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ اس کے مرام ہوئی ہے۔ اور برحق بات میں اشتباہ وہ آفع ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے ہیں ہوئے کے ہوئے ان کی ہوئے کو کھو لئے کے در ہیں کی جو نا ہے، جس ہوئا ہو ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے ہیں ہوئے کا اندیشہ ہوئے کی صورت میں۔ اور برحل سے علی ہوئے ہیں ہوئے میں ہوئے کی طرف اور در کی تھے ہیں وہ پہنے کی اندیشہ ہوئے کی صورت میں۔ اور برحل سے اس میں عار ہو، یاران کی ہے جب اس میں عار ہو، یاران ہوئے ہیں وہ بیکو کی طرف اور در کیکھے ہیں وہ پیشت ڈالنا ہو ۔ اور برحل سے اور برحل سے ایس میں اور برحل سے اس میں اور برحل سے ایس میں اور بھی حکم سے عملے اس کو اور برحل سے ایس میں میں مور سے کی طرف اور دور کے جو بیا ہوئے کی میں میں میں میں کو برحل سے اس میں میں میں کو برحل سے اس می

حکمت ِعملیہ: جن موجودات کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اور اختیار میں ہے، ان کے واقعی احوال کواس حیثیت سے جاننا کہ ان پڑمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے: حکمت عملیہ ہے۔ جیسے اعمالِ شرعیہ نماز، روزہ وغیرہ بجالا نااوراعمالِ حسنہ وسینہ کو پہچاننا اوران پڑمل پیرا ہونا (معین الفلسفة س) اور حکمت ِطبّیہ سے مرادعکم طب ہے۔

# شراب میں مدد کرنا باعث ِلعنت ہے

حدیث — رسول الله ﷺ نے فر مایا: 'الله تعالی نے لعنت فر مائی شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب پلانے والے پر، اس کے خیریدار پر، اس کے نچوڑ نے والے پر، اس کے نچوڑ انے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اس کے اللہ وہ اٹھائی گئ' (مشکوۃ حدیثے 222 کتاب البیوع، باب الکسب)

تشریخ: جب شریعت کی مصلحت شراب کوحرام کرنے اوراس کو گمنام کرنے میں ہے، اوراس بارے میں فیصلہ نازل ہوگیا تو اب ضروری ہے کہ ہراس چیز سے روکا جائے جواس کے معاملہ کو بڑھائے، لوگوں میں اس کورواج دے، اورلوگوں کو اس پر ابھارے۔ کیونکہ اس سلسلہ میں ذراسی بھی حصہ داری مصلحت ِ شرعی کے مناقض اور حکم شرعی کے ساتھ و شمنی کرنا ہے۔ چنانچے مذکورہ حدیث میں ایسے تمام حصہ داروں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکا رہیجی گئی ہے۔

# انگوری شراب ہی نہیں ، ہر شراب حرام ہے

نبی ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت سی حدیثیں، اتنی سندوں سے جن کوشار نہیں کیا جاسکتا، مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔ اور بیاحادیث درجیشہرت کو پنجی ہوئی ہیں۔ان میں سے چندروایات بیر ہیں:

(الف)رسول الله صَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي مايا: ' خمر إن دودر ختول سے ہے یعنی مجور اور انگور' (مشکلوۃ ۲۲۳۳ کتاب الحدود، باب بیان المخمر )

(ب)اورشہد، مکئ وغیرہ کی شرابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:'' ہروہ شراب جونشہ کرے حرام ہے'' شکوۃ حدیثے۔۳۲۳۷)

(ج)اوررسول الله سِلاليَّنِيَةِمْ نفر مايا: "مرنشه ورخر ب، اور مرنشه ورحرام ب، "(مشكوة حديث ٣٦٣٨)

(د) اور رسول الله ﷺ في فرمايا: ' جس شراب كى زياده مقدار نشه كرے، اس كى تھوڑى مقدار بھى حرام ہے' (مشكوۃ عديث ٣١٢٥)

(ھ)اوررسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جس شراب کا ایک فرق ( دس لیٹر ) نشه کرے،اس کا ایک چلّو بھی حرام ہے'' (مشکوۃ حدیث ۳۶۴۲)

(و)اور حضرت عمر رضی الله عنه نے خطابِ عام میں فر مایا: جب خمر کی حرمت نازل ہوئی توپائج چیزوں کی شرابیس رائج تھیں: انگور بھچور ، گیہوں ، بھو اور شہد کی (اوران میں انحصار نہیں )خمر: ہروہ شراب ہے جوعقل کوئتل کردے (مشکوۃ حدیث ۳۱۳۵)

(ز)اورحضرتانس رضی الله عنه نے فر مایا: جب خمر حرام کی گئی توانگوری شراب کا وجود بہت کم تھا۔ا کثر شرابیس تھجوراور چھو ہاروں کی تھیں (مشکلوۃ حدیث ۳۲۳۲)

رے ہے۔ اور میں میں اور ایکی کی اور کی ہے۔ اور کی خور کی شراب کے مطلق وڑ دیئے گئے (مشکوۃ حدیث ۳۹۴۹)

تشرت نجب گذشتہ بحث سے بیہ بات متعین ہوگئ کہ قانون سازی کے قواعد کا مقتضی بیہ ہے کہ ہرشراب کوحرام قرار دیا جائے۔ پس انگوری شراب کی تخصیص کے کوئی معنی نہیں۔ حرمت کی علت: شراب کاعقل کوخمل کرنا ہے۔ اور یہ بات ہر شراب میں پائی جاتی ہے۔ اور ہرشراب کا تھوڑا زیادہ کی دعوت دیتا ہے۔ پس اس کا قائل ہونا واجب ہے۔ اور آج کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ غیرانگوری شراب کوحلال قرار دے، یا نشہ سے کم مقدار استعال کرے۔

اوربعض صحابہ و تابعین سے جوغیرانگوری شراب کی تھوڑی مقدار بینا مروی ہے تواس کی وجہ پیتھی کہان کوروایات نہیں کپنچی تھیں، پس وہ معذور تھے۔ مگراب جبکہ احادیث عام ہو گئیں، اور معاملہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔اور بیحدیث بھی پایئر شوت کو پہنچ گئی کہ'' کچھلوگ میری امت میں سے شراب پئیں گے: وہ اس کا نام کچھاور رکھ لیں گے' (مشکوۃ حدیث بایئر شواب کوئی عذر باقی نہ رہا۔اللہ تعالی ہماری اور سب مسلمانوں کی ہر شراب سے حفاظت فرما کیں (آمین)

فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بیشرح احناف کے بعض اقوال کی طرف مثیر ہے۔ مگر احناف کے یہاں فتوی امام محمد مماللہ کے قول پرہے کہ ہر شراب اوراس کی ہر مقدار حرام ہے۔ درمخار (۳۲۳،۵) میں ہے (و حَوَّمها محمد) أی الأشر بة المتخذة من العسل والتین و نحوهما (مطلقًا) قلیلها و کثیر ها (وبه یفتی) ذکر الزیلعی وغیرہ،

واختاره شارح الوهبانية اورشامي ميں ديگر بہت سے فقهاء کی تائيرات مذکور ہیں۔

البتة احناف نے حد وغیرہ احکام میں انگوری اور دوسری شرابوں میں فرق کیا ہے۔اس کی تفصیل گذشتہ مبحث میں ''حدود''کے بیان میں گذر چکی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخَمْرَ، وشاربَها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومُعتصرها، وحاملَها، والمحمولة إليه"

أقول: لما تعينت المصلحة في تحريم شيئ وإخماله، ونزل القضاء بذلك: وجب أن يُنهى عن كل ما يُنوِّهُ أمرَه، ويروِّجه في الناس، ويحمِلُهم عليه، فإن ذلك مناقضةٌ للمصلحة، ومناوَأةٌ بالشرع. وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أحاديثُ كثيرة، من طرق لاتحصى وعباراتٍ مختلفة، فقال:

[الف] الخمر من هاتين الشجرتين: النخلةِ والعنبةِ.

[ب] وأجاب صلى الله عليه وسلم من سأل عن البتع والمِزْر وغيرِهما، فقال: "كل شرابٍ أسكر فهو حرام"

[ج] وقال عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"

[د] و"ما أسكر كثيره فقليله حرام"

[هـ] و" ما أسكر منه الفَرَقَ فملءُ الكف منه حرام"

[و] وقال مَن شاهد نزولَ الآية: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل: والخمر ماخامر العقل.

[ز] وقال: لقد حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد خَمْرَ الأعنابِ إلا قليلا، وعامةُ خَمْرِنا البُّسر والتمر.

[ح] وكَسَرُوا دِنَانَ الفضيخ حين نزلت.

وهو الذى يقتضيه قوانين التشريع، فإنه لامعنى لخصوصية العنب، وإنما المؤثر فى التحريم: كونه مُزيلا للعقل، يدعو قليله إلى كثيره، فيجب به القول، ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتُّخِذَ من غير العنب، واستعمل أقلَّ من حد الإسكار.

نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر فكانوا معذورين، ولما استفاض الحديثُ: "ليشر بنَّ ناسٌ من أمتى الخمر، يسمونها بغير اسمها" لم يبق عذر! أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك.

لغات: ناو اه: دشمنی کرنا .....قوله: وقال من شاهد إلنج اوراس نے کہاجس نے آیت کانزول دیکھا ہے یعنی (و)
اور (ز) صحابہ کے اقوال ہیں .....قوله: وهو الذی إلنج ترجمہ: اور یہی وہ بات ہے جس کوقانون سازی کے قواعد چاہتے
ہیں ۔ پس بیشک شان میہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں انگور کی تخصیص کی ۔ اور تحریم میں موثر یعنی علت اس کا ایساعقل کوزائل کرنے والا
ہونا ہے جس کا تھوڑ ااس کے زیادہ کی دعوت دیتا ہے ۔ پس واجب ہے اس کا قائل ہونا ۔ اور آج کسی کے لئے بھی جائز نہیں
کہوہ اس شراب کی تحلیل کی طرف جائے جوانگور کے علاوہ سے بنائی گئی ہے ۔ اور استعمال کرے وہ فشہ کرنے کی حدسے کم تر
.....قوله: و لا کو ابعة النهاد: اس کا ظہور چوتھائی دن کے ظہور کی طرح نہیں ، بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے ۔ چوتھائی
دن چاشت کا وقت ہے ، اس وقت دن جتناروش ہوتا ہے ، اس سے بھی زیادہ واضح ۔

#### شراب کوسر کہ بنانے کی ممانعت کی وجہہ

حدیث (۱) — رسول الله ﷺ سے شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ اس کا سر کہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ آپ نے فرمایا: ' دنہیں' (مشکلوۃ حدیث ۳۱۴۳)

حدیث (۲) — حضرت طارق بن سُویدرضی الله عند نے شراب کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے ان کومنع کیا۔ انھوں نے عرض کیا: میں اس کو دواء کے لئے بنا تا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''وہ دوانہیں، بیاری ہے!'' (مشکوۃ حدیث کیا۔ انھوں نے عرض کیا: مسکلہ شراب کوسر کہ بنانے کا ہے۔ اور بیحدیث شراب بنانے کے بارے میں ہے۔ جس کی بالا تفاق اجازت نہیں۔

تشری اوگ شراب کے دلدادہ تھے۔ شراب پینے کے لئے طرح طرح کے حیلے تلاش کرتے تھے۔ بس تحریم خمر کی مصلحت اسی وقت پیمیل پذیر ہو تکتی ہے جب ہر حال میں شراب کی ممانعت کردی جائے ۔ کسی جائز مقصد سے بھی گھر میں شراب رکھنے کی اجازت ندی جائے۔ تاکہ سی کے لئے عذر باقی رہے نہ بہانہ! یعنی سرکہ بنانے کی ممانعت سد درائع کے طور پر ہے۔

فائدہ: یہ مسئلہ ائمہ میں مختلف فیہ ہے: امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک شراب کوسر کہ بنانا جائز نہیں۔ اگر بنائے گا تو سر کہ حرام ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سرکہ بنانا تو جائز نہیں لیکن اگر بنائے گا تو اس کا استعال درست ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شراب میں نمک وغیرہ ڈال کرسر کہ بنانا جائز نہیں ، البتہ جگہ بدل دے، مثلًا دھوپ میں رکھ دے اور سرکہ بن جائے تو اس کا استعال درست ہے۔ اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً سرکہ بنانا جائز ہے۔ ان کے نزدیک بیم ممانعت ایک وقتی مصلحت سے شراب رکھنے کی اجازت دی جماتی تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیر: شراب کے برتنوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشکوۃ جاتی تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیر: شراب کے برتنوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشکوۃ

حدیث ۲۶۹) اورامام ابوصنیفه رحمه الله کی دلیل حدیث حیه و ٔ حلِّکم خَلُّ خَمْرِ کم، اور حضرت علی، حضرت ابوالدرداء، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عطاء بن ابی رباح وغیر ہم کے فتاوی ہیں تفصیل اعلاء السنن (۲۱:۱۸) میں ہے۔

#### مختلف میوے ملا کرنبیذ بنانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلانُه اَیَا مُنْ اَلَهُ عِلاَ عَلَیْ اَللهُ عِلاَ اللهُ طِلاَهُ اَللهُ عِلاَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلاَهُ اللهُ الله

تشریک: نبیذ کے معنی ہیں: پانی میں کوئی میوہ وغیرہ ڈال کرچھوڑ دینا، یہاں تک کہ پانی میں مٹھاس پیدا ہوجائے۔
نبی ﷺ کے زمانہ میں میوے پانی میں بھگوئے جاتے تھے۔ جب وہ گل جاتے اور پانی شیریں ہوجا تا تواستعال کیا جاتا
تھا۔اور یہ بالا تفاق جائز ہے۔ مگراس میں احتیاط ضروری ہے۔ کیونکہ نبیذ میں جب جوش آئے گا شراب بن جائے گ۔
اسی لئے بند مسامات والے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت کی ،اور چڑے کے مشکیزوں میں بنانے کی ہدایت فرمائی
(مشکوۃ حدیث ۲۹۹) کیونکہ چڑے میں مسامات ہوتے ہیں،اس لئے جلدی جوش پیدانہیں ہوتا۔اورا کر پیدا ہوتو مشکیزہ
پھولے گا،اور پہ چل جائے گا۔اسی طرح مختلف میوں کوملا کر نبیذ بنانے کی ممانعت بھی احتیاطاً ہے۔شاہ صاحب قدس
سرہ فرماتے ہیں:

جب نبیزشراب کے مرحلہ میں داخل ہوتی ہے تواس میں جوش آتا ہے، اوراس کا مزوبدل جاتا ہے یعنی نبیز کھٹی ہوجاتی ہے۔ اور جب دو مختلف میوے ملائے جائیں گے توالیہ جلدی گل جائے گا، دوسرا دیر میں۔ اور جلدی گلنے والا میوہ جب نبیز کو شراب کے مرحلہ میں پہنچا دے گا تواس کا پیتنہیں چلے گا۔ کیونکہ جوش آئے گا خدمزہ بدلے گا۔ پس پینے والا گمان کرے گا کہ انجھی نشہ نہیں آیا، حالانکہ وہ نشہ آور ہو چکی ہے۔ اس لئے ہرایک کی نبیز علی دہ منانے کی ہدایت فرمائی۔ اور اس کی نظیر: عقیقہ کی دو بکریاں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ مک افسان ہونی چاہئیں۔ یعنی دونوں کی عمریں کیساں ہوں۔ ور ندایک کی بوٹیاں کی جائیں گی اور دوسرے کی سخت رہ جائیں گی۔

[١] وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يُتَّخَذُ خَلَّ؟ قال: "لا!" وقيل: إنما أَصْنَعها للدواء، فقال: "إنه ليس بدواء، ولكنه داءً!"

أقول: لما كان الناس مولعين، وكانوا يتحيَّلون لها حِيَلًا: لم تتم المصلحةُ إلا بالنهى عنها على كل حال، لئلا يبقى عذر لأحد ولاحيلةٌ.

[٢] ونهى صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والبُسْر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن

خليط الزهو والرطب.

أقول: السر في ذلك: أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طَعمُه، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر، ويكون مسكرًا.

ترجمہ:(۱) جب لوگ دلدادہ تھاوروہ شراب کے لئے مختلف حیلے کیا کرتے تھے قومصلحت تام نہیں ہوتی مگر ہرحال میں شراب سے روکنے کے ذریعہ۔تا کہ سی کے لئے نہ کوئی عذر باقی رہے نہ حیلہ — (۲) اس میں لیعنی مختلف میوے ملاکر نبیذ بنانے کی ممانعت میں رازیہ ہے کہ نشہ پیدا کرنا تیزی سے جاتا ہے اس کی طرف ملانے کی وجہ سے ،اس سے پہلے کہ اس کا مزہ بدل جائے۔ پس پینے والا گمان کرتا ہے کہ وہ نشہ آورنہیں ،اور ہوتی ہے وہ نشہ آور۔

# تین سانس میں بینے کی حکمت

حدیث — حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی طلاقی آیا پانی پیتے ہوئے تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے که'' اس سے سیرانی خوب حاصل ہوتی ہے، بیصحت کے لئے زیادہ مفید ہے، اور بیزیادہ خوشگوار ہے'' (مشکوۃ حدیث۳۲۲۳)

تشریج: تین سانس میں پینے سے سیرانی زیادہ اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ جب پانی معدہ میں تھوڑ اتھوڑ این پڑتا ہے تو طبیعت اس کوان اعضاء کی طرف سپلائی کرتی ہے جن کوتری کی حاجت ہوتی ہے۔ اور رواں رواں سیراب ہوجا تا ہے۔ اور جب بہت سارا پانی اچا نک معدہ میں پہنچتا ہے تو طبیعت حیران ہوجاتی ہے کہ اس کو کہاں سپلائی کرے۔ چنانچہ بیٹ بوجسل ہوجا تا ہے اور سیرانی حاصل نہیں ہوتی۔ بوجسل ہوجا تا ہے اور سیرانی حاصل نہیں ہوتی۔

اورتین سانس میں بیناصحت کے لئے زیادہ مفیداس طرح ہے کہ:

ا — باردمزاج آدمی:جب ایک دم اس کے معدہ پر پانی ڈالا جاتا ہے تواس کو''سردی''ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس میں قوتِ مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ وہ پانی کی بہت ساری مقدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کو'' ٹھٹڈ' لگ جاتی ہے۔اس کے برخلاف اگر پانی بتدرج کہنچے تو قوتِ مدافعت کام کرتی ہے اور سردی نہیں ہوتی۔

۲ — اورگرم مزاج آ دنمی: جب پیٹ میں یکبارگی پانی ڈالا جاتا ہے تو مزاج اور پانی میں مزاحت ہوتی ہے۔ اور ٹھنڈک حاصل نہیں ہوتی ۔ اور جب معدہ میں تھوڑ اتھوڑ اپانی ڈالا جاتا ہے تو اول اول مزاحمت ہوتی ہے، پھر برودت غالب آ جاتی ہے۔ جیسے آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے تو شروع میں آگ اور پانی میں سٹکش ہوتی ہے۔ پھر آگ ہار مان لیتی ہے۔ رہی خوشگواری کی بات تو وہ ظاہر ہے۔ اور تجربہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سخت پیاس کی حالت میں تین سانس میں پانی پی

کردیکھیں۔اورالیی ہی حالت میں یکبارگی نی کربھی دیکھیں:فرق واضح ہوجائے گا۔

# مشکیزہ سے پینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث (۱) ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللّه عنه فرماتے ہیں که رسول اللّه صَلاَتِیَا ہے مشکیزہ کے منہ سے پانی پینے ہے منع کیا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۴)

حدیث (۲) — حضرت ابوسعید خدری رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں که رسول اللّه صِلاَتِیا ہِم نے مشکیزوں کے منه موڑنے سے منع کیا ہے۔اوران کا موڑ نابیہ ہے کہ ان کا سرپلیٹا جائے ، پھران سے پیا جائے (مشکوۃ حدیث ۴۲۶۵)

تشریخ: مشکیزہ کا منہ موڑ کراوراس سے منہ لگا کرپانی پینے میں چند نقصانات ہیں: ایک: پانی جوش سے نکلے گااوراس کے حلق میں یکبارگی گرے ہواؤ کے حلق میں یکبارگی گرے گا۔ اس سے در دجگر پیدا ہوتا ہے۔ دوم: اس سے معدہ کو بھی ضرر پہنچتا ہے۔ سوم: پانی کے بہاؤ میں شکنے وغیرہ کا پہنہیں چلتا۔ اور منقول ہے کہ ایک شخص نے مشکیزہ سے منہ لگا کرپانی پیا تو سانپ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ چہارم: اس میں کپڑے بھیگنے کا اندیشہ ہے۔ پنجم: جب سب لوگ اس طرح منہ لگا کرپیمیں گے تو مشکیزہ کا منہ بد بودار ہوجائے گا۔

[٣] وكان صلى الله عليه وسلم يتنقَّس فى الشراب ثلاثاً، ويقول: إنه أَرُوىٰ، وأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ، وَأَفُرَأُ، وَأَقُولَ: فلك: لأن المعدة إذا وصل إليها الماء قليلاً قليلاً صرفَتْه الطبيعة إلى ما يَهِمُّهَا، وإذا هجم عليها الماء الكثير تحيَّرَتُ فى تصريفه؛ والمبرودُ: إذا أُلقى على معدته الماء أصابته البسرودة، لضعف قوته من مزاحمة القدر الكثير، بخلاف ما إذا تَدَرَّج، والمحرور: إذا أُلقى على معدته الماء دفعة حصلت بينهما المدافعة، ولم تتم البرودة؛ وإذا أُلقى شيئاً فشيئاً وقعت المزاحمة أولاً، ثم ترجحت البرودة.

[٤] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السِّقَاءِ، وعن اخْتِنَاثِ الأسقية.

أقول: وذلك: لأنه إذا ثَنَّى فَمَ القِربة، فشرب منه: فإن الماء يتدفق، ويَنْصَبُّ فى حلقه دفعة، وهو يبورث الكُبَادَ، ويضرُّ بالمعدة، ولا يتميز عنده فى دفق الماء وانصبابه القَذَاةُ ونحوُها؛ ويُحكى أن إنسانا شرب من فى السِّقاء فدخلت حية فى جوفه.

تر جمہ: (٣) میں کہتا ہوں: وہ بات یعنی زیادہ سیرانی اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ جب معدہ میں پانی تھوڑ اتھوڑا پہنچتا ہے تو طبیعت اس کوخرچ کرتی ہے اس چیز کی طرف جو اس کوفکر مند بنائے ہوئے ہے۔اور جب معدہ میں بہت سارا پانی اچا تک پہنچتا ہے تو طبیعت جیران رہ جاتی ہے اس کی تدبیر کرنے میں ۔۔۔ اور (صحت کے لئے زیادہ مفیداس لئے ہے کہ) بارد مزاج: جب اس کے معدہ پر پانی ڈالا جاتا ہے تواس کو برودت پہنچتی ہے، اس کی قوت کے کمزور ہونے کی وجہ سے، بہت ساری مقدار کا مقابلہ کرنے سے، برخلاف اس صورت کے جب وہ بتدر تنج پہنچ ۔۔۔ اور حار مزاج آدمی: جب اس کے معدہ پر پانی کیبارگی ڈالا جاتا ہے تو دونوں (معدہ اور پانی) کے در میان مزاحمت بیدا ہوتی ہے اور مختلہ کی حاصل نہیں ہوتی ۔ اور جب تھوڑ ا ڈالا جاتا ہے تو اولاً مزاحمت ہوتی ہے۔ پھر برودت غالب آجاتی ہے (اور مقصد حاصل ہوجاتا ہے)

(۴) اوروہ بات یعنی ممانعت اس لئے ہے کہ جب اس نے مشکیزہ کا منہ موڑا، پس اس سے پیا تو بیشک پانی جوش سے نظے گا۔ اور اس کے حلق میں یکبارگی اوپر سے گرے گا۔ اور وہ در دجگر پیدا کرتا ہے۔ اور معدہ کو ضرر پہنچا تا ہے۔ اور نہیں جدا موگا اس کے نزدیک پانی کے جوش مارنے اور اس کے اوپر سے گرنے میں نکا اور اس کا مانند۔ اور نقل کیا گیا کہ ایک شخض نے مشکیزہ کے منہ سے پیا تو سانپ (کا بچہ) اس کے پیٹ میں چلا گیا۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# کھڑے کھڑے بینا شائشگی کے خلاف ہے

حدیث (۱) — حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلانتی کیا ہے اس بات کی ممانعت کی که آدمی کھڑے کھڑے پیئے (مشکوة حدیث ۲۲۶۲)

حدیث (۲) ۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طِلاَیْقَایِم ہم کو کھڑے اور بیٹھے پیتے ہوئے دیکھا ہے (مشکو ۃ حدیث ۲۷۲۸)

تشریک: کھڑے کھڑے پینے کی ممانعت ارشادی (بھلائی کی راہ نمائی) اور شائستہ بنانے کے لئے ہے۔ کیونکہ بیٹھ کر بیناعمدہ ہیئت ہے۔اس میں دلجمعی اور سیرانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔اور طبیعت کو پانی اس کے کل میں خرچ کرنے کا بھی موقع خوب ملتا ہے۔اور آ ہے کا بھی کھڑے ہوکر بینا بیانِ جواز کے لئے تھا۔

# دایاں پھردایاں: جھگڑانمٹانے کے لئے ہے

حدیث ـــــ ایک بارنبی کریم مِطَالتُهِیَامُ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے نوش فر مایا۔ اس وقت آپ کی دائیں جانب ایک بدوی اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنه بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللّه عنه نے عرض کیا: باقی ابو بکر کودیں۔ آپ نے بدوی کودیا اور فر مایا: ''دایاں پھر دایاں!'' (مشکوة حدیث ۲۲۷۳) ۔ تشریخ: بیضابط منازعت ختم کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ اگر افضل کی تقدیم کا ضابطہ بنایا جائے گا تو کبھی لوگوں کے درمیان کسی کی فضیلت مسلم نہیں ہوگی۔اور کبھی فضیلت مسلم ہونے کے باوجود دوسرے کی تقدیم سے دل تنگی پیدا ہوگی۔

# برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی طالله الله عنه کیا که (پانی وغیرہ پیتے ہوئے ) برتن میں سانس لیا جائے۔ یا برتن میں چھوز کا جائے (مشکو ۃ حدیث ۷۲۷۷)

تشریج: دونوں باتوں کی ممانعت اس اندیشہ سے ہے کہ منہ یا ناک سے پانی وغیرہ میں کوئی ایسی چیز گرجائے جوخود اس کونا گوار ہو،اور بدنماشکل پیدا ہو۔

# پینے سے پہلے تسمیہ اور بعد میں حمد کی وجہ

حدیث ۔ نبی طلق یکٹر نے فرمایا: 'جبتم پیوتواللہ کا نام لو،اور جب پی چکوتواللہ کی تعریف کرو' (مفکوۃ عدیث ۲۲۷۸) تشریخ:اس کی وجہ وہی ہے جو کھانے سے پہلے تسمیداور کھانے کے بعد حمد کی ہے، جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔

[٥] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما؛ ورُوى أنه عليه السلام شرب قائما.

أقول: هذا النهى نهى إرشاد وتأديب، فإن الشرب قاعدًا من الهيئات الفاضلة، وأقربُ لِجُمُوْمِ النَّفَسِ والرَّيِّ، وأن تَصْرِفَ الطبيعةُ الماءَ في محله؛ أما الفعل فلبيان الجواز.

[٦] وقال عليه السلام: "الأيمنُ فالأيمنُ"

أقول: أراد بذلك قطع المنازعة، فإنه لو كانت السنةُ تقديمَ الأفضل، ربما لم يكن الفضلُ مسلَّما بينهم، وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجةً.

[٧] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يُتنَفَّسَ في الإناء، أو يُنفخَ فيه.

أقول: ذلك: لئلا يقع في الماء من فمه أو أنفه ما يكرهه، فيحدث هيئة منكرة.

[٨] قال صلى الله عليه وسلم: " سَمُّوا إذا أنتم شربتم، واحْمَدُوْا إذا رفعتم" قد مر سره.

لغات: جَمَّ (ن) جُمُوْمًا: اکھا ہونا۔ اور نَفَس (فاء کے زبر کے ساتھ) سانس۔ جموم النفَس: سانس کا اکھا ہونا لین سکون واطمینان اور دل جمعی حاصل ہونا .....قوله: وربما یجدون إلنح کے آخر میں حاجة ہے۔غالب بیہ کہ بیس سبقت قلم ہے۔ زیادہ بہتر حَرَجًا ہے اس کو پیش نظر رکھ کرشرح کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### 

# لباس، زینت،ظروف اوران کے مانند چیزیں

اس مجحث كيشروع مين بيعبارت آئى ہے: اتفقوا على مواعاةِ آدابٍ فى مطعمهم ومشوبهم، وملبسهم، وملبسهم، وقيامهم وقعودهم، وغير ذلك من الهيئات والأحوال اس عبارت مين اشاره ہے كه اس مجحث كي بنيادى الواب عبارت مين اشاره ہے كه اس مجحث كي بنيادى الواب عبار بين بين بين بين الشربة تھا، جوتمام ہوا۔ درميان مين آداب الطعام اور المسكرات كي عناوين ناشر في رئي الله علي مقداس كي مطابقت مين ان كوحذف كرديا ہے۔ دوسراباب لباس سے متعلق ہے۔ شاہ صاحب رحمہ الله في لباس كے ساتھ ذينت، ظروف، سوارى، مكان، معالجي، منتر، اور ذرائع پيش بني: شكون اور خواب وغيره كو بھى ملايا ہے۔ سب كابيان اسى باب ميں ہے۔ پھر قيام وقعود يعنى صحبت ورفاقت كي آداب كابيان ہيں الله على الله على

نبی کریم میلانی آیا نے بخمیوں کی عادات واطوار پرنظر ڈالی،اوران کی عیش کوشی اورلذاتِ دنیا میں سرشاری دیکھی، تو جو

ہا تیں خرابیوں کی جڑ بنیا دنظر آئیں ان کو قطعی حرام کر دیا۔اور جو چیزیں ان سے کم درجہ کی تھیں ان کو مکر وہ قرار دیا۔ کیونکہ نبی

میلانی آئی نے یہ بات جانی کہ یہی چیزیں آخرت فراموشی اور دنیا طبی میں انہا ک کا ذریعہ ہیں، اس لئے ان کا قلع قمع کر دیا۔

خرابی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں آٹھ ہیں: استکبرانہ لباس ۲ -خوش حالی والے یعنی بڑے نہورات سا۔ بالوں

کے ذریعہ آرائش سم - کیڑوں وغیرہ میں تصویریں ۵ - دل بہلانے والی چیزیں ۲ - سواریوں کا ٹھاٹھ کے سونے

چاندی کے برتن ۸ - عالی شان مکانات اوران کی آرائش۔ باب کے شروع میں انہی امور ثمانیہ سے بحث ہے۔ پھر

معالجے بمنز اور پیش بنی کے ذرائع کی بحث ہے۔

# خرابی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں

### ا — متكبراندلباس

عجمیوں کی توجہزیادہ ترلباس پرمرکوزرہتی تھی۔وہ ان کے فخر وغرور کا بڑا ذریعہ تھا۔اس لئے اس پرتین جہتوں سے لام کیاجا تاہے:

کہا جہت گرتوں اور پاجاموں کولٹکانے کی ممانعت : لباس کے دومقصد ہیں : پردہ پوشی اور زینت۔سورۃ الاعراف آیت ۲۶ میں ارشاد پاک ہے: ''اےاولا دِآ دم! ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جوتمہاری شرمگا ہوں کو چھپا تا ہے،اور موجبِزینت بھی ہے' اور کیڑ الٹکانے میں بیدونوں مقصد نہیں پائے جاتے۔زینت بس اتنی مقدار میں ہے جو بدن کے برابر ہو۔زیادہ سے اظہار دولتمندی اور فخر وغرور مقصود ہوتا ہے۔اس لئے اس کی ممانعت کی ۔ درج ذیل روایات اس سلسلہ میں وار دہوئی ہیں:

ا — رسول الله ﷺ فرمایا:''الله تعالی قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے جواپی کنگی متکبرانہ گھسیٹتا ہے''(مشکوۃ حدیث ۲۳۱۱)

۲ ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''مؤمن کی کنگی اس کی آدھی پنڈلی تک رہنی چاہئے۔اوراس کنگی میں بھی کچھ گناہ نہیں جونصف ساق اور مخنوں کے درمیان ہو،اور جواس سے نیچے ہووہ دوزخ میں ہے''(مشکوۃ حدیث ۳۳۳)

سے – رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''اسبال کنگی کرتے اور پکڑی میں ہے۔ان میں سے جسے بھی متکبرانہ گھیلٹے گا،اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کی طرف نظرنہیں فرمائیں گے (مشکوۃ حدیث ۴۳۳۲) (بیحدیث شارح نے بڑھائی ہے)

دوسری جہت: نرم وگداز اور عجیب وغریب لباس کوممنوع قرار دیا۔البته ضرورت کے وقت اوراتنی مقدار جو پہناوا نہ کہلاتا ہوجائز ہے۔درج ذیل روایات اسی سلسلہ کی ہیں:

ا ۔ رسول الله ﷺ عن مایا:''جس نے دنیا میں ریشم پہناوہ آخرت میں اس کونہیں پہنے گا''(مشکوۃ حدیث ۲۳۱۲)
اوراس کی وجہ حدود کے باب میں شراب کے بیان میں گذر چکی ہے۔ وہاں بیحدیث آئی ہے کہ جود نیا میں شراب پتیا ہے
وہ آخرت میں اس کونہیں پیئے گا۔ اُس کی اور اِس کی وجہ ایک ہے۔ اور مختلف روایات میں قیسی پڑے، سرخ تکیے اور اُرغوانی
لباس کی ممانعت آئی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ الله (۲۲۱:۲)

۲ - حضرت عمررضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله طِلاَتِيَا الله عَلاَیْتِ کی ممانعت کی ، مگر دو، تین یا چارانگشت کا استثنافر مایا (مشکوۃ عدیث ۱۳۲۳) اوراتنی مقدار دووجہ ہے جائز ہے: ایک: اس وجہ ہے کہ اتنی مقدار لباس کے دائرہ میں نہیں آتی ۔ اس کو پہناوانہیں کہتے ۔ دوم: اتنی مقدار کی بھی ضرورت پیش آتی ہے یعنی کرتے وغیرہ میں گوٹ لگانے کے لئے حاجت ہوتی ہے (اورایک تیسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اتنی مقدار جنت کے ریشم کے نمونہ اور یا دگار کے طور پر جائزر کھی گئی ہے۔ اور سونے جاندی میں جاندی کی تھوڑی مقدار اسی مقصد ہے جائز ہے)

۳ – حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنهما کوخارش ہوگئ تھی، چنانچیان کو نبی علیا الیا گیائے نے ریشم بہننے کی اجازت دی (مشکوۃ حدیث ۴۳۲۲) کیونکہ اس صورت میں عیش کوشی مقصود نہیں تھی۔ بلکہ شفاطلی پیش نظر تھی۔ تبیسری جہت بمست کرنے والا زمکین کپڑ اجس سے تکبر اور نمائش حاصل ہوممنوع ہے۔ نبی علیا تی نیائی الیائی کپڑ نے زعفر انی کپڑ ہے کی ممانعت فرمائی ، اور زرد کپڑ وں کے بارے میں فرمایا: 'پیک نفار کے کپڑے ہیں پس ان کو نہ پہنؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۳۲۷) اور رسول اللہ علیائی آئی نے فرمایا: 'سنو! مردوں کی خوشبو: ایسی خوشبو ہے جس میں رنگ نہ ہو، اور عور توں کی خوشبو: ایسیارنگ

ہے جس میں (پھیلنے والی) خوشبونہ ہو' (مشکو ۃ حدیث ۴۳۵۴) جب مردوں کی خوشبو میں رنگ ممنوع ہے تو کیڑوں میں اس کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے؟!

سوال: تین حدیثوں سے سادگی اور خشہ حالی کی محبوبیت معلوم ہوتی ہے۔اور دوسری تین حدیثوں سے مجمل اور زیبائش کی پسندیدگی مترشح ہوتی ہے، پس اس تعارض کاحل کیا ہے؟

پہلی تین حدیثیں: (۱) رسول الله عِلَیْهَ اَیْمُ نے فر مایا: '' کیا سنتے نہیں ہو؟ کیا سنتے نہیں ہو؟ خستہ حالی ایمان سے ہے! خستہ حالی ایمان سے ہے! '(مشکوة حدیث ۳۳۸۵)(۲) اور رسول الله عِلیْهِ اِیْمُ نے فر مایا: ''جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا کیں گے' (مشکوة حدیث ۳۳۲۸)(۳) اور رسول الله عِلیْهِ نَیْمُ نے فر مایا: ''جس نے دن رسوائی کا لباس پہنا کیں گے' (مشکوة حدیث ۳۳۲۸)(۳) اور رسول الله عِلیْهُ نے فر مایا: ''جس نے انکساری کے طور پرزینت کا لباس ترک کیا درانحالیہ وہ اس پر قادر ہے تو اس کو الله تعالی عزت کا جوڑا پہنا کیں گے' (مشکوة حدیث ۳۳۲۸) ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سادگی ، انکساری ، خستہ حالی اور ترک تجل پیندیدہ ہے۔

دوسری تین حدیثیں:(۱) رسول الله عِلَیْ الله عِلیْ الله تعالیٰ بیند کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے پراپنی نعمت کا اثر دیکھیں' (مشکلوۃ حدیث ۲۳۵۰)(۲) اور رسول الله عِلیْ ایک شخص کو پراگندہ بال دیکھا تو فر مایا:''کیا اس آدمی کے پاکٹھی نہیں جس سے وہ اپنے بال ٹھیک کرے؟!' اور ایک اور شخص کو دیکھا جس کے پیڑے چرکیس میے تو فر مایا:''کیا اس آخص کو پائی نہیں ماتا جس سے وہ اپنے بال ٹھیک کرے؟! (مشکلوۃ حدیث ۳۵۵۱)(۳) اور ایک صحابی آپ کی خدمت میں اس می مواب نے کپڑے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ بہت عمولی کپڑے بہن کر آئے۔ آپ نے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا: تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا: تمہارے پاس کونسامال ہے؟ انھوں نے کہا: مجھے الله تعالی نے ہر شیم کا مال دیا ہے: اونٹ بھی، بریال بھی، گوڑے اور غلام بھی! آپ نے فر مایا:'' جب الله نے تم کو مال دیا ہے تو الله تعالی کی نعمت اور اعز از کا اثر تم پر نظر آنا عاش تھوں ہوتی ہے۔

جواب : یہاں دو چیزیں ہیں۔ جو حقیقت میں مختلف ہیں۔ اور وہ مذکورہ دونوں قسم کی حدیثوں کا مصداق ہیں۔اس لئے ان میں کچھا ختلا ف نہیں۔ مگر وہ دونوں چیزیں بھی سرسری نظر میں مشتبہ ہوجاتی ہیں۔ یعنی دونوں کیساں نظر آتی ہیں۔ اس لئے اشکال ہوتا ہے۔ان دونوں چیزوں میں سے ایک مطلوب ہے اور دوسری مذموم ۔ پہلی قسم کی حدیثوں کا مصداق مذموم چیزیں ہیں۔اور دوسری قسم کی حدیثوں کا مصداق مطلوب چیزیں ہیں۔

مطلوب: چار با تیں ہیں: (۱) بخیلی سے بچاجائے۔ جب اللہ تعالی نے گنجائش دی ہوتو کنجوی نہ کی جائے۔ البتہ لوگوں کے طبقات کے اعتبار سے بخیلی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چیز جو بادشا ہوں کے حق میں بخیلی تصور کی جاتی ہے، بھی وہ چیز فقیر کے حق میں فضول خرچی مجھی جاتی ہے۔ اس لئے بخیلی کی تعیین کرتے وقت لوگوں کے طبقات کا خیال رکھا جائے (۲) ہے اس سوال کا جواب رحمۃ اللہ (۲۳۳:۲) میں بھی ہے اس کو بھی لیاجا ہے۔ ا

بادیہ نشینوں اور جانوروں جیسی زندگی گذارنے والوں کی عادتیں اختیار نہ کی جائیں (۳) نظافت و پا کیزگی کا خیال رکھا جائے (۴)اور بہترین عادتیں اختیار کی جائیں۔

اور مذموم: باتیں بھی جار ہیں: (۱) تکلفات اور نمائش میں دور تک جانا (۲) لباس کے ذریعہ ایک دوسرے پر بڑائی جتانا (۳)غریبوں کی دل شکنی کرنا (۴) تکبر کا دل میں نیہاں ہونا اور لوگوں کو حقیر وکم ترسمجھنا۔

اور مذکورہ احادیث کے الفاظ میں ان مطلوب و مذموم باتوں کی طرف اشارہ ہے، جوغور کرنے والے پر پوشیدہ نہیں۔ مثلًا ثوب شہر قامیں جذبہ نمائش کی طرف، اور و مینحة اور شَعِتُ میں ترک نظافت کی طرف، اور إذا آتاك الله مالاً میں بخیلی نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ میں بخیلی نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

اور ثواب کی علت: دوبا تیں ہیں: ایک: لوگوں کو حقیر نہ مجھنا۔ دوم: فخر وغرور سے بچنا۔ اگرید دوبا تیں حاصل ہوں تو ہر جائز لباس باعث اجر ہے، اگراس پراللہ کی حمد کی جائے اور شکر بجالا یا جائے۔ جبیبا کہ نبی مِثَالِثْقِیَا ﷺ کی سنت ہے:

حدیث — نبی طِلْنَیْ اَیْ جب کوئی نیا کیڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے۔ مثلاً: یہ پھڑی، یہ کرتا، یہ چا در، پھر فرماتے: ''اے اللہ!
آپ کے لئے حمہ ہے جیسا کہ آپ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ میں آپ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور جس کام کے لئے وہ
بنایا گیا ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے اس کی
برائی سے''(مشکوۃ حدیث ۲۳۲۲) اور اس کا را قبل ازیں اسی مبحث کے باب اول میں گذر چکا ہے۔ یعنی شریعت نے مشاغل
دنیا کے ساتھ ایسے اذکار متعین کئے ہیں جو منعم حقیقی کی یا دتازہ کریں اور ذہن کو بارگاہ عالی کی طرف پھیریں۔

#### ﴿ اللباس، والزينة، والأواني ونحوُها ﴾

اعلم :أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نظر إلى عادات العجم، وتعمقاتهم في الاطمئنان بلذَّات الدنيا، فحرَّم رء وسها وأصولها، وكرَّه مادون ذلك، لأنه عَلِمَ أن ذلك مُفْضٍ إلى نسيان الدار الآخرة، مستلزمٌ للإكثار من طلب الدنيا.

فمن تلك الرء وس: اللباس الفاخر: فإن ذلك أكبرُ همهم، وأعظم فخرهم، والبحثُ عنه من وجوه:

منها: الإسبال في القُمُص والسراويلات: فإنه لا يُقصد بذلك السترُ والتجمُّلُ اللذَين هما السمقصودانِ في اللباس، وإنما يُقصد به الفخرُ، وإراء ةُ الغِني، ونحوُ ذلك؛ والتجمُّلُ ليس إلا في القدر الذي يُساوى البدنَ.

قال صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جَرَّ إزارَه بَطَرًا" وقال صلى الله

عليه وسلم: "إِزْرَةُ المؤمنِ إلى أنصاف ساقَيْه؛ لاجُناح عليه فيما بينه وبين الكعبين؛ وما أسفل من ذلك ففي النار"

ومنها: الجنس المستغربُ الناعم من الثياب: قال صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يَلْبَسه يوم القيامة" وسِرُّه مثلُ ما ذكرنا في الخمر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وعن لبس القسِّيِّ، والْمَيَاثِرِ، والْأَرْجُوانِ. ورخَّص في موضع إصبعين أوثلاث: لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك. ورخَّص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحِكَّة بهما: لأنه لم يُقصد حينئذ به الإرفاهُ، وإنما قُصد الاستشفاءُ.

و منها: الثوب المصبوغ بلون مطرب: يحصل به الفخر والمُرَاءَ اهُ؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم عن المعصفر والمُزَعْفر، قال: "إن هذه من ثياب أهل النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا طِيْبُ الرجال: ريح لالون له، وطيب النساء: لون لاريح له"

ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن البَذَاذَة من الإيمان" وقال عليه السلام: "من لبس ثوب شُهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مَذَلَّة يوم القيامة" وقال صلى الله عليه وسلم: "من ترك لبس ثوب جمال تواضعًا كساه الله حُلَّة الكرامة" وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يَرى أثر نعمته على عبده" ورأى رجلاً شَعِثًا، فقال: "ماكان يجد هذا ما يُسِكِّنُ به رأسَه" ورأى رجلاً عليه ثياب وَسِخَة، فقال: "ماكان يجد هذا ما يغسل به ثوبه" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا آتاك الله مالاً فَلْتُر نعمة الله وكرامتُه عليك":

لأن هنالك شيئين مختلفين في الحقيقة، قد يشتبِهان بادى الرأى: أحدهما مطلوب، والآخر مذموم:

فالمطلوب: تركُ الشح: ويختلف باختلافِ طبقاتِ الناس، فالذى هو فى الملوك شُخُّ ربما يكون إسرافًا فى حق الفقير؛ وتركُ عاداتِ البدو، واللاحقين بالبهائم؛ واختيارُ النظافة، ومحاسن العادات.

والمذموم: الإمعان في التكلف والمُرَاءَ اق، والتفاخرُ بالثياب، وكسرُ قلوبِ الفقراء، ونحوُ ذلك. وفي ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعانى، كما لا يخفى على المتأمل؛ ومناط الأجر: ردع النفس عن اتباع داعية الغَمْطِ والفخر.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجدَّ ثوبًا سماه باسمه: عمامة أو قميصًا أو رداءً، ثم

يقول:" اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشرما صنع له، وأعوذ بك من شره وشرما صنع له، وقد مر سره من قبل.

پس مطلوب: (۱) بخیلی چھوڑنا ہے۔ اور بخیلی مختلف ہوتی ہے لوگوں کے طبقات کے اختلاف سے۔ پس وہ چیز جو کہ وہ بادشاہوں میں بخیلی ہے بھی فقیر کے حق میں فضول خرچی ہوتی ہے (۲) اور بادینشینوں اور چوپایوں کے ساتھ ملنے والوں کی عادتیں چھوڑنا ہے (۳۶۳) اور نظافت اور بہترین عادتیں اختیار کرنا ہے ۔ اور مذموم: (۱) تکلف اور نماکش میں گہرائی میں اترنا ہے (۲) اور کیڑوں کے ذریعہ ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے (۳) اور غریبوں کی دل شکنی ہے (۴) اور اس کے مانند ۔ اور صدیث کے الفاظ میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جسیا کہ فور کرنے والے پر پوشیدہ نہیں۔ اور تو اب کی علت: حقیر سمجھنے اور فخر کے جذبہ کی بیروی کرنے سے فنس کورو کتا ہے۔

لغات: مُستلزم: اسْتَلْزَمَ الشيئ : مُقتضى مونا، لازم اورضرورى تمجھنا.....الفاحر: فنحر الرجلُ: نازكرنا، تكبر كرنا..... السمستغرب: استغربَ الشيئ : تعجب كى تگاه سے ديكھنا.....القَسِّى: مصريا شام كا بنا ہوا پھولدار كپڑا جس ميں ريشم ہوتا تھا۔ الميشرة: ريشم كا گدايا تكيہ جس پر بيٹھا جاتا تھا ( بخارى كتاب اللباس، باب ٢٨)

#### ۲ \_ سونے کابر از پور

خرابی پیدا کرنے والی ایک بڑی چیز بحورتوں کا سونے کا بڑا زیور ہے۔ اوراس سلسلہ میں بنیادی باتیں دوہیں:

کہلی بات: سونا ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ مجمی مقابلہ میں اپنی برتری ثابت کیا کرتے تھے (لوگ فخر سے کہا کرتے تھے: میری ہیوی کے پاس اتنا سونا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنا سونا دیا۔ میں نے بہو پر اتنا سونا چڑھایا) اور سونے کے ذریعہ آرائش کا رواج دنیا طبی میں انہاک تک پہنچانے والا ہے (کیونکہ آسودہ حال ہی سونے سے کھیلتے ہیں۔ اور مالداری کے لئے رات دن محنت کرنی پڑتی ہے۔ آدمی کا مول میں تھک کر چور ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف توجہ رہتی مالداری کے لئے رات دن محنت کرنی پڑتی ہے ) اور جاندی کا بیحال نہیں۔ اس لئے نبی عب نہ آخرت کی تیاری کرسکتا ہے۔ بلکہ بھی کردنی ناکردنی بھی کرنی پڑتی ہے ) اور جاندی کا بیحال نہیں ۔ اس لئے نبی سونے کے سلسلہ میں تخی برتی (مردول کو تو اندی کی مطلقا اجازت نہیں دی۔ اور مورتوں کے لئے بھی مرقہ حالی اور آسودگی والا بڑا زیور ممنوع قرار دیا ) البتہ عورتوں کو چاندی کی مطلقا اجازت دی ، اور فر مایا: '' بلکہ تم چاندی کی ساڑھے چارگرام اس سے کھیلو!'' یعنی وہ بیویوں کو پہناؤ (بیحدیث تفصیل سے آگے آر ہی ہے۔ اور مردوں کو چاندی کی ساڑھے چارگرام تک انگوٹھی بنانے کی اجازت دی )

دوسری بات:عورتیں آرائش کی زیادہ محتاج ہیں، تا کہ ان کے شوہران میں رغبت کریں۔ چنانچہ عرب وعجم سبھی کا طریقہ ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ آرائش کرتی ہیں۔ پس ضروری ہے کہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ زیبائش کی اجازت دی جائے (اس لئے جاندی ان کے لئے مطلقاً جائز رکھی ،اورسونے کا بھی چھوٹازیور جائز قرار دیا)

دلاکل: حدیث (۱) — رسول الله میلانی آیم نے فرمایا: "سونا اور رقیم میری امت کی عورتوں کے لئے جائز کئے گئے ہیں۔
اور میری امت کے مردوں پرحرام کئے گئے ہیں "(مشکلوۃ حدیث ۳۳۴) سونا تو مردوں کے لئے مطلقاً حرام ہاس کے عوض چاندی کی تھوڑی ہی مقدار جائز رکھی گئی ہے۔ اور رقیم مقطّع (گلڑے گلڑے کیا ہوا) جائز ہے۔ ایک، دو، تین اور چارانگشت چوڑی پٹی جائز رکھی کی گئی ہے۔ اور عورتوں کے لئے رفیم مطلقاً جائز ہے۔ البتہ سونا فی الجملہ جائز ہے۔ یعنی مقطّع (جھوٹازیور) جائز ہیں (اس حدیث میں آگشاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ قیدلگائی ہے)

حذیث (۲) \_\_\_\_ رسول الله مِلَالْتِیَا نَهُ ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی ، تو آپ نے اس کو زکال کر پھینک دیا۔ اور فر مایا:''تم میں سے ایک شخص آگ کی چنگاری کا قصد کرتا ہے، پس اس کو اپنے ہاتھ میں گر دانتا ہے!'' (مشکوة حدیث ۳۳۸۵)معلوم ہوا کہ مرد کے لئے سونے کی انگوشی بھی جائز نہیں۔

حدیث (۳) ۔۔۔۔ ایک شخص نے پیتل کی انگوشی پہن رکھی تھی۔رسول الله طِلائِفَائِیمِ نے فرمایا:'' کیابات ہے: تیرے اندر سے مور نتوں کی بوآ رہی ہے؟!''اس نے وہ انگوشی کھینک دی،اورلو ہے کی انگوشی پہن کرآیا۔آپ نے فرمایا:'' کیابات حدیث (۱) ---- حضرت اساء بنت بزیدرضی الله عنها مے مروی ہے کہ رسول الله طِلاَثِيَّا اِنْ اِنْ عَلَمْ نَا فَا اِن جسعورت نے سونے کا ہار پہنا: قیامت کے دن اس کے مانندآ گ کا ہاراس کی گردن میں پہنایا جائے گا۔اور جسعورت نے اپنے کان میں سونے کی بالی پہنی: قیامت کے دن اس کے مانندآ گ کی بالی اس کے کان میں پہنائی جائے گی' (مشکلوۃ حدیث ۲۰۸۲)

اپنے پیارےکو(یااپنی پیاری کو) آگ کی چوڑی پہنائے تو وہ اس کوسونے کی چوڑی پہنائے۔ بلکتم چاندی کولازم پکڑو،

پس اس سے کھیلو!" (مشکوۃ حدیث ۱۴۸۱)

حدیث (2) — بنت ہُمبرہ و کے واقعہ میں حضرت تؤبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: پھر نبی طِلاَتُهِیَّمُ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیات شریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سونے کی زنجیرا پنی گردن سے نکال کر ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ انھوں نے کہا: یہ حسن گے ابّا (حضرت علی اُنے مدیدی ہے۔ آپ نے فرمایا: 'کیا تہہیں خوش ہے کہ لوگ کہیں: فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ ''اور آپ لوٹ گئے۔ بیٹے نہیں۔ حضرت فاطمہ شنو وہ نزیجر نہی اُنہ کی زنجیر ہے؟ ''اور آپ لوٹ گئے۔ بیٹے نہیں۔ حضرت فاطمہ شنو فرمایا: ''اللہ کا شکر ہے زنجیر فروخت کردی۔ اور اس کا ایک بردہ خریدا، اور اس کو آزاد کردیا۔ جب آپ کواس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا: ''اللہ کا شکر ہے اس نے فاطمہ کو آگ سے نجات بخشی ''(نمائی ۱۵۸٪ ۱۵۸)

اوراس حکم کی وجہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بہن کی روایت میں آئی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: 'اے عورت اللہ ﷺ نے فر مایا: 'اے عورت اللہ علیہ میں سے جو بھی عورت سونا پہنے عورت اللہ علیہ کے ذریعہ تم بناؤ سنگھار کرو؟ سنو! تم میں سے جو بھی عورت سونا پہنے گی، جس کووہ ظاہر کرے گی، وہ اس کے ذریعہ ترادی جائے گی' (مشکوۃ حدیث ۲۴۰۳) یعنی عورتیں سونے کے بڑے زیور کی نمائش کرتی ہیں۔اس لئے وہ ممنوع ہے۔تا کہ ندر ہے بانس نہ بجے بانسری!

سوال: حضرت ام سلمه رضی الله عنها سونے کا پازیب پہنا کرتی تھیں۔ انھوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ کیاوہ کنز ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جوسونا بقدر نصاب ہو، اور اس کی زکو ۃ اداکر دی جائے تو وہ کنز نہیں'' (مشکوۃ حدیث ۱۸۱ کتاب الذکوۃ، باب مایجب فیہ الذکوۃ) اور پازیب سونے کا بڑازیور ہے۔ پس اس حدیث سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے؟ جواب: بظاہروہ مقطّع (گلڑے کیا ہوا) تھا۔ یعنی وہ پازیب: سونے کے چھوٹے چھوٹے گلڑے کر کے اور ان کو جوڑ کر کے بنایا گیا تھا۔

سوال: او پرحدیث (۱) میں آیا ہے کہ''سوناعورتوں کے لئے جائز ہے' پیحدیث مطلق ہے۔ پس ہرزیور جائز ہوگا؟ جواب: اس حدیث میں جواز فی الجملہ مراد ہے۔ جیسے ریشم مردوں پر فی الجملہ حرام ہے۔ کیونکہ جب غیر مقطّع زیور کی ممانعت صراحةً مروی ہے تواس مطلق کواس قید کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔ کہا جائے گا کہ عورتوں کے لئے مقطّع زیور ہی جائز ہے۔ نیزعورتوں کے لئے بھی سونے کے برتن حرام ہیں، اس لئے بھی فی الجملہ جواز مراد لینا ضروری ہے۔

یہ وہ بات ہے جوان احادیث کے مفہوم سے ثابت ہوتی ہے۔اور میر سے زد یک ان کے معارض کوئی دلیل نہیں۔اور فقہاء کا مذہب اس سلسلہ میں معلوم ومشہور ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فا کرہ: یہا جماعی مسکلہ ہے کہ عور توں کے لئے سونے کا زیور مطلقاً جائز ہے۔ سورۃ الزخرف آیت ۱۸ میں ارشاد پاک ہے: ﴿أَوَ مَنْ یُّنَشَّواً فِی الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِی الْحِصَامِ غَیْرُ مُییْنِ ﴾ ترجمہ: کیا اور جوزیور میں نشو ونما پائے ، اور وہ مباحث میں واضح بات نہ کر سکے: ایسی صنف کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ گہنوں میں پلنا یہ عورت کی خصوصیت ہے۔ اس آیت سے اکا برتا بعین حضرت مجاہد اور حضرت ابوالعالیہ تمہما اللہ نے عور توں کے لئے مطلقاً زیور کا جواز مستنبط کیا ہے۔

اور یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی عورتوں کے لئے سونا اور ریشم حلال کیا ہے: عام ہے۔ اس کی فی الجمله کے ساتھ شخصیص تاویل بعید ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرۂ نے جوروایات پیش کی ہیں ان میں سے صرف حدیث (۴) صرت کے ہے، مگر وہ صحیح نہیں۔ باقی وعید کی روایات ہیں، جن سے حکم شرعی ثابت نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وعید کی مختلف وجوہ ہوسکتی ہیں۔ مثلاً: زکو قادانہ کرنا، زیور کی نمائش کرنا۔ حضرت حذیفہ گئی بہن کی روایت میں وعید کی یہی بنیاد ہے۔

#### جومسرفین کی عادت اور متکبرین کی زنیت ہے: مکروہ ہے۔ اور تھوڑی مقداروہ ہے جس میں زکو ہ واجب نہ ہو (مسوّی۲۰۴۰)

و من تلك الرء وس: الحُلِيُّ المترفَّه: وههنا أصلان:

أحدهما: أن الذهب هو الذى يُفاخِر به العجمُ، ويُفضى جَرَيَانُ الرسم بالتحلِّى به إلى الإكشار من طلب الدنيا، دون الفضة، ولذلك شدد النبى صلى الله عليه وسلم فى الذهب، وقال: "ولكن عليكم بالفضة، فَالْعَبُوا بها"

والثانى: أن النساء أخور به إلى التزين، ليرغب فيهن أزواجهن، ولذلك جرت عادة العرب والعجم جميعًا بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم، فوجب أن يُرخص لهن أكثر مما يُرخص لهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "أُجِلَّ الذهبُ والحريرُ للإناث من أمتى، وحُرِّم على ذكورها" وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل: "يعمِد أحدُكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" ورخَّص عليه السلام في خاتم الفضة، لاسيما لذى سلطان، قال: "ولا تُتمَّهُ مثقالًا"

ونهى صلى الله عليه وسلم النساء عن غير المقطَّع من الذهب، وهو ماكان قطعة واحدة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يُحَلِّقَ حبيبَه حلقة من النار فليُحِلِّفُه حلقة من ذهب، وذكر على هذا الأسلوب الطوق، والسِّوار؛ وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب، وخُرص من ذهب، وسلسلةٍ من ذهب؛ وبيَّن المعنى في هذا الحكم، حيث قال: "أما إنه ليس منكن امرأة تُحُلِّى ذهبا تُظهره إلا عُذبت به" وكان لأم سلمة رضى الله عنها أوضًا حٌ من ذهب؛ والظاهرُ أنها كانت مُقَطَّعةً؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "حَلَّ الذهب للإنَاثِ" معناه: الحل في الجملة.

هذا ما يو جبه مفهومُ هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضًا؛ ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم مشهور، والله أعلم بحقيقة الحال.

## س\_ بالوں کے ذریعہ آرائش

# بالوں کے ذریعہ ملی امتیاز

لوگ بالوں کے ذریعہ آرائش کے معاملہ میں مختلف تھے۔ مجوس ڈاڑھیاں کٹواتے تھے،اور مونچھیں بڑھاتے تھے۔اور انبیاء پیہم السلام کاطریقہ اس کے برعکس تھا۔ چنانچہ نبی کریم علائے گئے نے فرمایا:''مشرکین کی مخالفت کرو: ڈاڑھیاں بڑھاؤ، اور مونچھیں خوب بیت کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۴۴۲۱ اور مسلم شریف (۳۲:۳) کی روایت میں ہے:''مونچھیں کا ٹو،اور ڈاڑھی لئکا ؤ،اور مجوس کی مخالفت کرؤ')

وضاحت: ان احادیث میں ڈاڑھی مونچھ کے ذریعہ ملی امتیار قائم کیا گیا ہے۔ ڈاڑھی بڑھانا اور مونچھ کٹانا مسلمان کا شعار اور یونیف میں اور بھی سے مورتوں سے شنقطع ہوتا ہے، اس میں تجمل وزینت شعار اور یونیفارم ہے۔ اور اس عمل میں اور بھی گئی ہیں: مثلاً ڈاڑھی سے مورتوں سے شنقطع ہوتا ہے، اس میں تجمل وزینت ہے، مگر اس کا ادر اکسلیم الفطرت لوگ ہی کرسکتے ہیں، مونچیس بست کرنے میں نظافت ہے۔ کھانا پانی ان سے آلودہ نہیں ہوتا۔ اور ڈاڑھی: گرم وسر دہوا کے جھونکوں سے گلے اور سینے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات بیہ کہ بیا مور فطرت میں سے ہے تعنی تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہاہے۔

# اسلام نے پرا گندگی اورانتہائی مجمل میں اعتدال قائم کیا ہے

کچھالوگ پراگندگی جسے پتی اور بدحالی کو پیند کرتے ہیں ،اور زیب وزینت کونا پیند کرتے ہیں۔ جیسے پتی قتم کے لوگ۔
اور کچھالوگ آ راکش وزیباکش میں حدسے تجاوز کرتے ہیں۔ اور اس کونخر وغر وراور دوسروں کو حقیر سجھنے کا ذریعہ بناتے ہیں ، جیسے خوش عیش لوگ۔ یہ دونوں ہی نظر بے باطل ہیں۔ ان کا نام ونشان مٹانا اور ان کی تر دید کرنا مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ کیونکہ شریعت کا مدار دونوں مرتبوں میں اعتدال اور دونوں مصلحتوں کو جمع کرنے پر ہے۔ چنا نچہ اسلام نے بالوں کے سلسلہ میں مثبت و منفی پانچ احکام دیئے: ا- بالوں کے معاملہ کو امور فطرت میں شامل کیا ،اور ان کی صفائی کے لئے وقت متعین کیا ۲ – خضاب کرنے کا حکم دیا ۳ – سرمیں مانگ نکا لئے کا طریقہ دائے کیا ۲ – خزع یعنی کچھ سرمنڈ انے اور کیے باقی رکھنے کی ممانعت کی ۔ ۵ – اور بالوں کے اکر ام کا حکم دیا ۔ تفصیل درج ذیل ہے:

س رسول الله طِلَاللَّهِ اللهُ مُن مایا: ' فطرت پانچ چیزی ہیں: ختنه کرنا، زیرناف لینا، مونچ هر اشنا، ناخن کا ٹنا، اور بغل کے بال اکھاڑنا'' (مشکوۃ حدیث ۴۲۲۲) پھر ختنه کے علاوہ باقی چار چیزوں کے لئے وقت کی تحدید کی، تاکه جواس طریقه کی خلاف ورزی کرے اس پر نکیر کی جاسکے۔ اور تاکہ مختاط آدمی روزانه بیکام خبور کے نہ

رہے۔ چنانچ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عِلَائِیَا ﷺ نے ہمارے لئے موخچھیں تراشنے ، ناخن کاٹنے ، بغل صاف کرنے ،اور زیرناف لینے کے لئے وقت متعین کیا کہ ہم چالیس دن سے زیادہ ان کونہ چھوڑیں (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۲) اسے جبسریاڈ اڑھی سفید ہوجائیں تو خضاب کرنا چاہئے ۔ رسول اللہ عِلَائِیَا ﷺ نے ارشاوفر مایا: ''یہودونصاری

خضاب نہیں کرتے :تم ان کی مخالفت کرو' کینی خضاب کرو (مشکو ۃ حدیث ۴۴۲۳) — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جن امور میں حکم شرعی نازل نہیں ہوا ہوتا تھا نبی میلانیا کیا گیا سے مصینجوں کے مصینہ میں میں مصرت میں ماست سے ایس کے سینجوں کے متعدد میں میں میں میں اس میں اس میں اس

کتاب کی موافقت پیند کرتے تھے۔اور اہلِ کتاب بالوں کوسیدھا پیچھے کھنچ لیا کرتے تھے۔اور مشرکین بالوں میں مانگ نکا لئے نکالا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی مِیالِنْفِیا آپُ مانگ نکالنے

لكے (مشكوة حديث ۴۲۵)

تشری جندل کے لغوی معنی ہیں: لئکا نا۔ اور سدل ہر چیز میں مختلف ہوتا ہے۔ نماز میں سدل یہ ہے کہ کپڑااس طرح پہنایا اوڑھا جائے کہ گرنے کا خطرہ رہے۔ اور بالوں میں سدل یہ ہے کہ سردھونے کے بعد جب کنگھا کرے۔ وین بالی منہ پرلٹکائے بعنی سر کے درمیان سے آگے کی طرف کنگھا کرے۔ جب بال درست ہوجا ئیں توان کو پیچھے کی طرف کھنچ کے سال منہ پرلٹکائے بعنی سر کے درمیان سے آگے کی طرف کنگھا کرے درست کرے، پھر دونوں کو افول کو افول کو افول کو افول کو افول کو افول کو اور میدونوں ہی اچھی سینٹیں ہیں۔ اور دونوں جائز ہیں۔ گرانبیاء دونوں کو افول کو اور جو سے کہ سرکے بال دوجھے کر کے نبیٹیوں پرڈال لے۔ پھر کنگھا کر کے درست کرے، پھر کا طریقہ ما مگ نکا لنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کو امور فطرت میں شار کیا ہے (بذل ۱۳۳۱) اس کے مقابل ما نگ نکا لئے تھے۔ پس عور توں کو بھی اسی طرح ما نگ نکا لئے جے۔ پس عور توں کو بھی اسی طرح ما نگ نکا لئے جائے۔ جن کل جودا ئیں بائیں ما نگ نکا لئے کا طریقہ دائج ہے وہ خلاف سنت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی مِیالیّنیاییّام نے قوع سے منع کیا۔لوگوں نے نافع رحمہ الله سے دریافت کیا کہ قزع کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: بچہ کا سرکہیں سے مونڈ نا،اور کہیں سے چھوڑ دینا (مشکوۃ حدیث ۴۲۲۹)

تشرت کی بھر جانا۔ اور حدیث میں جونافع رحمہ اللہ نے بیاں۔ اور قرع کے لغوی معنی ہیں: بادل کا پھٹ جانا اور آسان میں بکھر جانا۔ اور حدیث میں وہ معنی مراد ہیں جونافع رحمہ اللہ نے بیان کئے ہیں۔ اور قزع دووجہ ہے ممنوع ہے: اول: یہ شیاطین کی ہینٹوں میں سے ہدوم: یہ مثلہ یعنی شکل بگاڑ نا ہے۔ اس کولوگ نالپند کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ اس کو لبند کرتے ہیں جوقزع کی عادت سے آفت رسیدہ ہیں۔

(\*\*) سراور ڈاڑھی کے بالوں کا اکرام کرنا چاہئے۔ یعنی دھونا، تیل لگا نااور کنگھا کرنا چاہئے۔ نبی طال ہیں مشغول ہے کہ '' جس کے بال ہوں اس کو چاہئے کہ ان کا اکرام کرے'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۸) مگر ہروقت بناؤسکھار میں مشغول منہیں رہنا چاہئے۔ نبی طال ہوں اس کو چاہئے کہ ان کا اگرام کرے'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۸) مگر ہروقت بناؤسکھار میں مشغول منہیں رہنا چاہئے۔ نبی طال ہوں اعتدال قائم کرنا ہے۔ حدیث کا منشا افراط و تفریط کے درمیان اعتدال قائم کرنا ہے۔

### خودساختة زينت اورفطرت بدلنے كى ممانعت

حدیث (۱) — حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں کہ الله تعالی نے بدن گود نے والی، بدن گدوانے والی، بال نچوانے والی، اور خوبصورت بننے کے لئے دانتوں میں فاصلہ کرانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، جو تخلیق الہی میں تبدیلی کرنے والی ہیں (مشکوۃ حدیث ۴۳۳۱)

حدیث (۲) ۔۔۔ نبی ﷺ نے فرمایا: 'اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔اوران عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں' (مشکوۃ حدیث ۴۴۲۹)

تشریخ: دوسری حدیث میں لعنت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنوع اور ہرصنف کواس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ بدن میں نوعی اورصنفی احکام کے ظہور کو چا ہتا ہے۔ مثلاً: جومر دہوگا اس کی ڈاڑھی نکلے گی، اور جوعورت ہوگی وہ طرب وخوشی اور نازک اندامی کی طرف ماکل ہوگی۔ اور ان نوعی اورصنفی احکام کا اقتضاء ہی بعینہ ان کی اضداد کی ناپسندیدگی ہے۔ پس ہرنوع اور ہرصنف کواس کے فطری اقتضاء پر باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں تبدیلی موجب لعنت ہے۔ چنانچہ جومردعورت بنتا ہے یا جوعورت مردبنتی ہے: ان پر لعنت ہے۔

اور پہلی حدیث میں لعنت کی وجہ بیہ ہے کہ زیب وزینت بعض پسندیدہ ہے، بعض ناپسندیدہ ۔ پسندیدہ آرائش وہ ہے جو فطری ممل کو تقویت پہنچائے ،اوراس کیلئے ممد ومعاون بنے ۔ جیسے سرمہ لگانا نگاہ کوقوت بخشا ہے،اورسر میں تیل کنگھا کر نابالوں کو غذا پہنچا تا ہے ۔ پس بی پسندیدہ آرائش ہے ۔ اوراگر زیبائش فطرت کے خلاف ہو، جیسے انسان کا چو پایوں کی ہیئت اختیار کر نایا کہ ہیں سے سرمنڈ انا، کہیں سے چھوڑ نایا زبردتی کوئی ایسی چیز ایجاد کی گئی ہو جو فطرت کا تقاضانہ ہو۔ جیسے بدن گودنا،اور وہ ایسی چیز ہوکہ اگر فطرت کو فیصلہ کرنے کا موقعہ دیا جائے تو وہ اس کو مثلہ قرار دیتو ایسی زیبائش ناپسندیدہ اور موجب لِعنت ہے۔ پہلی حدیث میں سب با تیں صنوعی حسن بیدا کرنے کی سعی یا فطرت میں تبدیلی ہیں،اس لئے ان عور توں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔

#### ومنها:التزيُّن بالشعور:

[١] فإن الناس كانوا مختلفين في أمرها: فالمجوس: كانوا يقصُّوْن اللُّحى ويُوَفِّرُوْنَ السُّعليه وسلم: الشوارب، وكانت سنةُ الأنبياء عليهم السلام خلافَ ذلك، فقال النبي صلى اللهعليه وسلم: "خالفو المشركين: أوفروا اللُّحى، وأَحْفُوْا الشوارب"

[۲] وكان ناس يحبون التشعُّتَ والتَّمَهُّنَ والهيئةَ البذَّة، ويكرهون التجمُّلَ والتزيُّن؛ وناسٌ يتعمقون في التجمل، ويجعلون ذلك أحدَ وجوه الفخر وغَمْطِ الناس؛ فكان إخمالُ مذهبهم جميعًا، ورَدُّ طريقهم أحدَ المقاصد الشرعية، فإن مبنى الشرائع على التوسط بين المنزلتين،

#### والجمع بين المصلحتين:

[الف] قال رسول الله صلى عليه وسلم: "الفِطرةُ خمسٌ: الخِتانُ، والاستحداد، وقَصُّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"

ثم مسَّت الحاجة إلى توقيت ذلك: ليمكن الإنكارُ على من خالف السنة، ولئلا يصل المتورِّع إلى الحلق والنتف كلَّ يوم، والمتهاون إلى تركها سنةً، فَوُقِّتَ في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لايُترك أكثر من أربعين ليلة.

[ب] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود والنصارى لايصبغُون فخالفوهم"

[ج] وكان أهل الكتاب يَسْدُلون، والمشركون يَفْرُقُونَ، فَسَدَلَ النبى صلى الله عليه وسلم ناصيتَه، ثم فَرَقَ بعدُ؛ فالسدلُ:أن يُرْخِى ناصيته على وجهه، وهى هيئة بَذَّة، والفرق: أن يجعله ضفيرتين، ويرسل كلَّ ضفيرة إلى صُدْغ.

[د] ونهى صلى الله عليه وسلم عن القَزَع.

أقول: السر فيه: أنه من هيئات الشياطين، وهو نوع من المثلة، تعافُها الأنفس إلا القلوبُ المأُوفة باعتيادها.

[ه] وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان له شعر فليكرمه" ونهى عن الترجل إلاغبا: يريد التوسط بين الإفراط والتفريط.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمُتنَمِّصَاتِ، والمُتنَمِّصَاتِ، والمُتنَمِّصاتِ، والمُتنَمِّماتِ والمُتنَفِلِّرَاتِ خلقَ الله "ولعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

أقول: الأصل في ذلك: أن الله تعالى حلق كلَّ نوع وصنف مقتضيا لظهور أحكامٍ في البدن، كالرجل يَلْتَحِي، وكالنساء يَصْغِيْنَ إلى نوع من الطَّرَبِ والخِفَّة، فاقتضاؤُها للأحكام لمعنى في المبدأ هو بعينه كراهية أضدادها، ولذلك كان المرضِيُّ بقاءَ كل نوع وصنف على ما تَقتضيه فطرتُه، وكان تغيير الخلق سببا لِللَّعن، ولذلك كَرِه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إنزاء الحمير لتحصيل البغال.

فمن الزينة : مايكون كالتقوية لفعل الطبيعة، والتوطئة له، والتمشية إياه، كالكحل والترجُّل، وهو محبوب.

ومنها: مايكون كالمباين لفعلها، كاختيار الإنسان هيئة الدواب؛ ومايكون تعمقا في إبداع مالا تقتضيه الطبيعية، وهو غير محبوب، إذا خُلى الإنسان وفطرته عدَّه مثلةً.

ترجمہ:اورعجم کی عادات و تعمقات میں سے:بالوں کے ذریعہ آراستہ ہونا ہے:(۱) پی لوگ بالوں کے معاملہ میں مختلف سے: پس مجودی ڈاڑھیاں کو ایا کرتے سے ۔اورمونجیس بڑھایا کرتے سے ۔اورانبیاءیلیم السلام کی سنت اس کے برکس تھی ۔۔۔۔ (۲) اور پچھلوگ پراگندگیا اور خستہ حالی اور بدحالی کو پہند کیا کرتے سے ۔اورزیبائش و آرائش کو ناپند کیا کرتے سے ۔اورزیبائش میں غلوکیا کرتے سے ۔اوروہ اس کونخر اور حقیر سیجھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت بنایا کرتے سے ۔ اور ایک مقصد تھا۔ کیونکہ کرتے سے ۔پس ان سیجی کے خدا ہب کو گمنام کرنا اور ان کے طریقہ کورد کرنا مقاصد شرعیہ میں سے ایک مقصد تھا۔ کیونکہ شریعت کامدار دونوں مرتبول کے درمیان اعتدال پر،اور دونوں سلحتوں کے درمیان جمع کرنے پر ہے ۔۔۔۔ پس سدل: یہ ہے کدا پی پیشانی کے بال اپنے چہرے پر لاکا دیئے جا ئیں ۔ اوروہ بدنما حالت ہے (بیسدل کی ناتمام تعریف ہے ۔۔ اور عام طور پر یہی ناتمام تعریف کی جاتی ہے، اس لئے وہ بدنما ہیئت معلوم ہوتی ہے ۔ لسان العرب میں پوری تعریف یہ ہوتی ہے۔ السدل: الإرسال لیس بَمَعْقُون و لا معقد لیعنی بال اس طرح (بیجھے) چھوڑ نا کہ وہ نہ پچیدہ ہوں ندا کچھے ہوئے) اور فرق نے کہوہ بالوں کی دولیں بنائے ،اور ہرلٹ کوئیٹی کی طرف چھوڑ دے (بیجھی ناتمام تعریف ہے)

(۳) میں کہتا ہوں: اصل اس میں یعنی دوسری حدیث میں لعنت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرنوع اور ہرصنف کواس حال میں پیدا کیا ہے کہ وہ بدن میں احکام کے ظہور کو چاہنے والی ہے۔ جیسے مردڈ اڑھی چھوڑتے ہیں۔ اور جیسے عور تیں مائل ہوتی میں ایک تعنی کی وجہ سے (یعنی مرد میں میں ایک تئی مرد میں کو نوٹی اور ملکے بن کی طرف، پس ان انواع واصناف کا احکام کو چاہتا مبدأ میں کسی معنی کی وجہ سے (یعنی مرد میں کو کی بات ہے اسی طرح عورت میں بھی کوئی بات ہے جو مذکورہ احکام کو چاہتی ہے ) وہ بعینہ ان کی اضد ادکی نالبندیدگی ہے لئی مرد کا مردانا بن خود چاہتا ہے کہ اس میں زنانہ بن بری چیز ہے اور اسی وجہ سے پسندیدہ ہے ہرنوع اور صنف کا باقی رکھنا اس پر جواس کی فطرت چاہتی ہے۔ اور تخلیق کا تبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی ﷺ نے نالبند کیا گرھوں کا چڑھانا خچروں کو حاصل کرنے کے لئے (یہ وجہ معقول نہیں ، اس لئے اس کو شرح میں نہیں لیا ')

#### اوروہ پسندیدہ نہیں۔جب چیوڑ دیا جائے انسان اس کی فطرت کے ساتھ تو وہ اس کومثلہ شار کرےگا۔ کہ

#### ۳ <u>– تصویرسازی</u>

عجمیوں کی عادات وتعمقات میں سے کپڑوں، دیواروں اور غالیچوں میں تصویریں بنانا ہے۔ چنانچہ نبی مِطَانْتِیَا اِکِیْ اس سے روکا۔اور ممانعت کی بنیا ددوچیزیں ہیں:

پہلی چیز: تصاویرخوش حالی اور آرائش وزیبائش کی شکلوں میں سے ایک شکل ہیں۔ کیونکہ عجمی لوگ ان کے ذریعہ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور ان میں بے تحاشا دولت خرج کیا کرتے تھے۔ پس تصاویر دیثم کے حکم میں ہوگئیں۔ اور ان کی ممانعت کی گئی۔ اور حرمت کی بیوجہ درختوں وغیرہ کی تصاویر کو بھی عام ہے۔ یعنی ان کارکھنا بھی جائز نہیں۔

دوسری و جہ: تصاویر کے ساتھ اختلاط رکھنا، اور ان کو بنانا اور ان میں دلچیبی لینا مور تیوں کی عبادت کا دروازہ کھولتا ہے۔ ان کی شان بڑھا تا ہے۔ اور مورتی بچاریوں کے لئے مور تیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں مور تیوں کی پوجا انہی تصاویر سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے اسلام نے ان کوحرام قر اردیا ہے۔ اور حرمت کی بیوجہ حیوانات کی تصاویر کے ساتھ خاص ہے پس غیر ذی روح کی تصویر بنانا اور اس کا رکھنا جائز ہے۔ چنا نچہ ایک واقعہ میں حضرت جرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ علی تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس کا سرکاٹ دیا جائے، تا کہ وہ درخت کی شکل کی بن جائے (مشلوق حدیث احدیث احدیث کی تصویر کی طرح اس کا فساد بلکا بڑجائے۔

## فرشتے تصویر کی جگہ ہیں آتے

حدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' بیشک وہ گھر جس میں (جاندار) کی تصویر ہوتی ہے:اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے''(مشکلو ة حدیث ۴۴۹۲)

تشری کی بچونکہ جاندار کی تصویروں میں مورتیوں کے معنی ہیں یعنی وہ پرستش کی ایک چیز ہیں ، اور ملا اعلی میں مورتیوں اور ان کے بچاریوں پرغضب ولعن کا داعیہ تحقق ہو چکا ہے یعنی ان کو شرک اور مشرکین سے شدید نفرت ہے ، اس لئے ضروری ہے کہ تصویروں سے فرشتے نفرت کریں۔ چنانچہ وہ کسی ایسی جگہ میں داخل نہیں ہوتے جہاں کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔

### ہرتصوریہ جان پیدا ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله طِلاَنْهِ ﷺ نے فر مایا:''ہرتصویر سازجہنم میں جائے گا۔وہاں اس کے لئے ہراس تصویر کے بدل جواس نے بنائی ہے:ایک جان بنائی جائے گی، جواس کوجہنم میں سزادے گی!''(مشکوۃ حدیث ۴۴۹۸) تشرت جب قیامت کے دن لوگ اپنا عمال کے ساتھ میدانِ محتر میں جمع کئے جائیں گے تو مصور کا عمل (تصویر سازی) ایسے نفوس کی صورت میں جلوہ گر ہوگا جن کا مصور نے تصویر بناتے وقت اپنے دل میں خیال جمار کھا تھا۔ اور جن کی نقل کرنے کا مصور نے اپنے عمل میں ارادہ کیا تھا۔ اس لئے کہ وہی نفوس تصویر بناتے وقت اس کے دل ود ماغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مثلاً: مصور زید کی تصویر بناتا ہے تو پورے مل کے دوران وہی اس کے حواس پر چھایا رہتا ہے۔ پس وہ قیامت میں تشکل ہوکر جہنم میں اس کو سرزادے گا۔

## مصور كوتصوير ميں جان ڈالنے كا حكم ديا جائے گا

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جس نے کوئی تصویر بنائی وہ سزادیا جائے گا،اور حکم دیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھو نکے۔اوروہ روح پھونک نہیں سکے گا!''اور عذاب جاری رہے گا (مشکوۃ حدیث ۴۴۹۹)

تشریح: مصور کانقل کرنے پراقدام یعنی کسی نے مصور کواپنی یا کسی کی تصویر بنانے کا آڈر دیا، اور وہ قبیل کے لئے تیار ہوگیا، اور اس کی میکوشش کہ وہ صورت گری میں آخری درجہ کو پہنچے یعنی ہو بہوتصویر بنائے: یہ دونوں عمل قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گے کہ اس سے کہا جارہا ہوگا کہ وہ اس میں روح پھو نکے لیعنی جب تو نے سارے جتن کر لئے، اور الیم صورت بنائی جس پر حقیقت کا دھو کہ ہوتا ہے تو اب باقی کیارہ گیا؟ بس جان ڈالنے کی کمی ہے، پس یہ کی بھی پوری کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے بس کی نہیں، پس عذاب برابر جاری رہے گا۔

ومنها: صناعة التصاوير في الثياب والجُدران والأنماط: فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار النهي شيئان:

أحدهما: أنها أحدُ وجوهِ الإرفاهِ والزينةِ، فإنهم كانوا يتفاخرون بها، ويبذلون أموالاً خطيرة فيها، فكانت كالحرير، وهذا المعنى موجود في صورة الشجر وغيرها.

وثانيهما :أن المخامرة بالصور، واتخاذَها، وجَريانَ الرسمِ بالرغبة فيها: يفتح بابَ عبادةِ الأصنام، ويُنوَّهُ أمرها، ويذكِّرها لأهلها؛ وما نشأتُ عبادةُ الأصنام في أكثر الطوائفِ إلا من هذه؛ وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان، ولذلك أمر بقطع رأس التماثيل، لتصير كهيئة الشجر، وخف فساد صناعةٍ صورة الأشجار.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن البيت الذى فيه الصورة لا تدخله الملائكة "وقال صلى الله عليه وسلم: "كل مصور فى النار، يَجْعَلُ له بكل صورة صوَّرها نفسًا، فيعذ به فى جهنم "وقال صلى الله عليه وسلم: "من صورصورة عُذب، وكُلِّفَ أن ينفخ فيها، وليس بنافخ.

#### أقول:

[١] لـما كانت التصاوير فيها معنى الأصنام، وقد تحقق في الملا الأعلى داعية غضب ولعن على الأصنام وعَبَدَتِها: وجب أن يتنقَّر منها الملائكة.

[٢] وإذا حُشر الناس يوم القيامة بأعمالهم: تمثل عملُ المصور بالنفوس التي تصوَّرها في نفسه، وأراد محاكاتِها في عمله: لأنها أقرب ماهنالك.

[٣] وظهر إقدامُه على المحاكاة، وسعيُه أن يبلغ فيها غايةَ المدى: في صورة التكليف بأن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ.

ترجمه:واضح ہے۔قوله: یہذکرها لأهلها: یعنی اختلاط، اتخاذ اور ریت میں سے ہرایک مور تیوں کو یا ددلائیگا مور تیوں والوں کو یعنی ان کے بچار یوں کو ....قوله: حف فساد الخ معاملہ ہلکا پڑجائے گادرختوں کی صورت بنانے کی خرابی کی طرح ۔ فساد منصوب بنزع خافض ہے ..... تحشل بالنفوس: جانوں کی صورت میں متشکل ہوگا .....قوله: لأنها أقربُ ما هنالك: اس لئے كه وہ نفوس اس چیز سے زیادہ قریب ہیں جو وہاں ہے ۔ یعنی محاکات (تصوریسازی) کے وقت زیادہ ترانہیں نفوس کا تصور رہا تھا۔

### ۵ سیاز وسروداور بہلا وے کی باتیں

عجمیوں کی عادات وتعمقات میں رنگ ورباب، ساز وسروداور دل خوش کرنے والے مشاغل ہیں۔ یعنی وہ سامانِ تفریح جوآ دمی کاغم غلط کرے، دنیاؤ آخرت کی فکر بھلادے، اوراوقات کوضائع کرے۔ جیسے آلاتِ موسیقی، شطرنج، کبوتر بازی اور جانوروں کولڑاناوغیرہ۔ان تمام تفریکی مشاغل کوشریعت نے حرام کیا۔ جس پراحادیث ذیل دلالت کرتی ہیں:

حدیث (۱) — رسول الله طِلاَیْمَایِمْ نے فرمایا: ''جس نے ئردشیر کھیلا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی!''(مشکوة حدیث ۴۵۰۵)

حدیث (۲) — رسول الله طِلَافِیَا مِنْ فرمایا: ' جس نے رُد شیر کھیلاء اس نے گویا اپنے ہاتھ خزیر کے خون اور گوشت میں رنگ لئے!'' (مشکلوة حدیث ۴۵۰۰)

حدیث (۳) — رسول الله مِتَالِيَّهَا يَمَا فِي فرمایا: ''میری امت میں ایسے لوگ ضرور ہوئگے جوشر مگاہ ،ریشم ،شراب اور آلات موسیقی کوحلال کرلیں گے' (بخاری حدیث ۵۵۹مشکلوۃ حدیث ۵۳۲۳)

حدیث (۴) — رسول الله مِلَافِيَا لِمُمْ نِهِ ایک شخص کود یکھا جو کبوتر کا پیچیا کرر ہاتھا، پس فرمایا: "شیطان شیطانی کے

پیچھے جار ہاہے!" (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۲)

حديث (۵) - رسول الله صِلانياتيام نے جانوروں كولرانے منع فرمايا (ابوداؤدحديث٢٥٦٢)

کھیل تفریخ والےمشاغل کی ممانعت: تین وجوہ سے ہے: اول: جب انسان ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ کھیل تفریخ والے مشاغل کی ممانعت: تین وجوہ سے ہے: اول: جب انسان ان چیزوں میں کھانے پینے اور ضروریات تک سے غافل ہوجا تا ہے۔اشنجے کا تقاضا ہوتا ہے تو بھی نہیں اٹھتا۔ دوم: اگران چیزوں میں مشغولیت کارواج چل پڑے گا تو لوگ مملکت پر ہو جھ بن جائیں گے۔حکومت کوان کی کفالت کرنی پڑے گی۔سوم: لوگ اپنی اصلاح کی طرف متو جہنیں ہونگے ،اوروہ آخرت کی تیاری نہیں کریں گے۔

#### شادی میں نغمہ دھپڑ اجائز ہے

اور جان لیس که شادی و لیمه جیسی تقریبات میں نغمہ طبلہ بجانا عرب وعجم کی عادت اور ان کا طریقہ ہے۔ کیونکہ فرحت وسرور کی حالت جا ہتی ہے کہ بچھ خوش کن بات ہو۔ پس یہ چیزیں سامانِ تفریح میں شامل نہیں۔ سامانِ تفریح: مطلوبہ فرحت وسرور سے خالت جا ہتی ہے کہ بچھ خوش کن بات ہو۔ پس یہ چیزیں سامانِ تفریح میں شامل نہیں۔ سامانِ تفریح خواب میں رواج تھا۔

زائد چیزوں میں مشخولیت ہے، مثلاً بانسری بجانا: جس کا نبی شِلانگیا گیا ہے ارشاوفر مایا: 'اِس نکاح کی تشہیر کرو، اور اس پروهم ٹر ابجاؤ' (مشکوة حدیث ۱۹۵۳ کتاب الزکاح)

حدیث سے رسول اللہ شِلانگیا ہے آئے ارشاوفر مایا: 'اِس نکاح کی تشہیر کرو، اور اس پروهم ٹر ابجاؤ' (مشکوة حدیث ۱۹۵۳ کتاب الزکاح)

تشریح کے مواقع میں نغمہ اور دھیر ابجانا ہے۔

خوشی کے مواقع میں نغمہ اور دھیر ابجانا ہے۔

### شعرخواتی جائزہے

اسی طرح محدی خوانی جائز ہے۔ محدی: در حقیقت وہ گانا ہے جواونٹوں کو وجد میں لانے کے لئے گایا جاتا ہے۔ مگر یہاں مراد مطلق شعرخوانی ہے جس میں لہجہ کا اتار چڑھاؤ ہو۔اور بیجائز اس لئے ہے کہ بیشگفتگی اور شاد مانی کے بیل سے ہے۔ تفریحی مشاغل میں شامل نہیں۔

# جنگی شقیں جائز ہیں

اسی طرح جنگی آلات سے کھیلنا، جیسے تیراندازی کا مقابلہ، گھوڑوں کوسدھانا، اور نیز ہ بازی وغیرہ جائز ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں حقیقت میں کھیل نہیں۔ ان میں شرعی مصلحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' ہروہ چیز جس سے مسلمان آ دمی دل بہلائے: بیکار ہے۔ مگر جاند ماری کرنا، گھوڑ ہے کوسدھانا، اور بیوی سے ہنسی مذاق کرنا'' (رواہ الاربعة، فتح الباری ۱۱:۱۱۹) اور حدیث میں ہے کہ حبشیوں نے عید کے دن مسجد نبوی (کے احاطہ) میں نیز وں اور ڈھال کا کرتب دکھایا ہے (بخاری حدیث ۲۵۲)

ومنها: الاشتغال بالمُسَلِّيَاتِ: وهي ما يُسْلِي النفسَ عن هَمِّ آخرته ودنياه، ويُضيع الأوقاتِ،

كالمعازِف، والشطرنج، واللعبِ بالحَمَام، واللعِب بتحريش البهائم، ونحوِها: فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الأشياء لَهٰى عن طعامه وشرابه وحاجته، وربما كان حاقنا، ولايقوم للبول: فإن جرى الرسمُ بالاشتغال بها صار الناس كَلَّا على المدينة، ولم يتوجَّهوا إلى إصلاح نفوسهم.

واعلم: أن الغناء والدف في الوليمة ونحوِها عادةُ العرب والعجم ودَيدنُهم، وذلك: لما يقتضيه الحال من الفرح والسرور، فليس ذلك من المسلّيات، إنما ميزانُ المسليات: ماكان في زمنه صلى الله عليه وسلم في الحجاز وفي القرى العامرة: الاشتغالُ به زائدًا على الفرح والسرور المطلوبَين، كالمزامير.

قال صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" وقال صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صَبَغَ يدَه في لحم خنزير ودمِه" وقال صلى الله عليه وسلم: "ليكونَنَّ من أمتى أقوام يستحلُّون الحِرَ والحرير، والخمر، والمعازف" وقال صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنوا هذا النِكاحَ، واضربوا عليه بالدفوف"

[أقول:] فالملاهى نوعان: محرَّم: وهى الآلات المطربة، كالمزامير؛ ومباح: وهو الدفُّ والغناء في الوليمة ونحوها من حادثِ سرور.

و أما الحُدَاء: وهو في الأصل: ما يُقصد به تَهَيُّجُ الإبل؛ ولكن المراد هنا مطلق النشيد، مع تاليف الألحان والإيقاع، فهو مباح، فإنه من المباسَطات، دون المسليات.

وأما اللعب بآلات الحرب: كالمناضلة، وتأديبِ الفرس، واللعِبِ بالرماح: فليس من اللعبِ في الحقيقة، لِمَا فيه من مقصود شرعى؛ وقد لعبت الحبشة بالحِراب والدَّرَقِ بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده.

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يَتْبَعُ حمامةً: "شيطان يَتْبَعُ شيطانة!" ونهى عليه السلام عن التحريش بين البهائم.

لغات اوروضاحین نسکرہ عنه و منه بنم غلط کرنا۔ یہی معنی أَسْلنی فلانا عن هَمَّه کے ہیں ..... المِعْزَف: باجہ، ساز، آلہ موسیقی، سازگی وغیرہ ..... شطرنج: ایک کھیل جو ۳۲ مہروں اور ۲۴ خانوں سے کھیل جا تا ہے۔ یہ اصلاً ایک ہندوستانی کھیل ہے جودو خص کھیلتے ہیں۔ ہر کھلاڑی کے پاس سولہ مہرے ہوتے ہیں جن کووہ جارحا نہ اور مدا فعانہ انداز میں چونسٹھ مربع خانوں کی بساط پر اس مقصد سے چلاتا ہے کہ مخالف کا سب سے اہم مہرہ یعنی بادشاہ ہر طرف سے اس طرح کھر جائے کہ کسی جانے کہ کسی جانے کہ کسی جانے کہ کسی جانے کہ گئے اکثن نہ ہو، اس طرح اس کوشہ مات دی جاتی ہے .....من المفرح والسرود: ماکا

#### ۲ — فضول سوارياں

عجمیوں کی عادات میں سوار یوں کی بڑی تعداد پالنا تھا۔وہ سوار یاں ضرورت کے لئے نہیں پالتے تھے، بلکہ نماکش اور بڑائی جمانے کے لئے پالتے تھے۔چنانچہ نبی مِلاٹیا ہِیمار نے ذیل کی روایت میں اس پر نکیر فر مائی:

حدیث بول گے! "حدیث کے راوی حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند فرمات ہیں: شیاطین کے لئے ہوں گے، اور پچھ گھر شیاطین کے لئے ہوں گے، اور پچھ گھر شیاطین کے لئے ہوں گے! "حدیث کے راوی حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: شیاطین کے اونٹ تو میں نے دیکھے ہیں: ایک شخص اپنے ساتھ عمدہ شم کی اونٹیال کیکر (سفر میں ) نکاتا ہے، جن کواس نے فربہ کیا ہے۔ ان میں سے کسی پر سواری نہیں کرتا (کیونکہ وہ ضرورت سے زائد ہیں) اور وہ اپنے ایسے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو بسواری رہ گیا ہے (اس کی سواری راستہ میں مرکئ ہے، لاغر ہوگئ ہے یا گھوگئ ہے) ایس وہ اس کو سوار نہیں کرتا یعنی وہ سواریاں دوسروں کے کام بھی نہیں راستہ میں مرکئ ہے، لاغر ہوگئ ہے یا گھوگئ ہے ایس وہ اس کو سوار نہیں کرتا ایعنی وہ سواریاں دوسروں کے کام بھی نہیں آتیں، اس لئے وہ شیاطین کے لئے ہیں (مشکوۃ حدیث ۳۹۱۹ باب آواب السفر)

# کتّا پالنے کی ممانعت کی وجہ

جاہلیت کے لوگ کتا پالنے کے شوقین تھے، جبکہ کتا ایک ملعون جانور ہے۔ فرشتوں کواس سے اذیت پہنچی ہے۔ کیونکہ کتے کوشیاطین سے مناسبت ہے جبیبا کہ چھپکل کے بیان میں گذرا۔ چنانچے درج ذیل حدیث میں نبی مِلاَیْقِیَا نے اس کے یالنے کوحرام قرار دیاہے:

حدیث ۔۔۔ رسول الله ﷺ کے ارشاد فرمایا:''جس نے کوئی کتا پالا ۔ چوپانی، شکاریا کھیتی کا کتا چھوڑ کر ۔ توروزانہ

ایک قیراطاس کے نواب سے کم ہوجائے گا' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۹۹ میں) اور دوسری متفق علیہ روایت میں ' دوقیراط' ہے (مشکوۃ حدیث ۹۹ میں) اور جو کتوں کا کام ہوجائے گا' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۸۹ میں) اور جو کتوں کا کام ہوجائے گا' رمتفق علیہ ہوئی ہندر اور خزیر کا بھی ہے۔ ان کا پالنا بھی حرام ہے۔ کیونکہ یہ بھی ملعون جانور ہیں۔

تشریح: ثواب کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کتا بہیمیت کو تقویت پہنچا تا ہے، اور ملکیت کو مغلوب کرتا ہے۔ چنا نچہ کتے کے شوقین نیکو کاری سے دور ہوتے ہیں ۔ اور قیراط: جزقلیل کی تمثیل ہے۔ پس دوقیراط اور ایک قیراط میں پچھ منافات نہیں۔ ایک قلیل ہے دوسرااقل !

ومنها: اقْتِنَاءُ عددٍ كثير من الدواب: لا يَ قُـصُـدُ بذلك كفايةَ الحاجة، بل مراء اةَ الناس، والفخر عليهم:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فراشٌ للرجل، وفراش الامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان!" وقال صلى الله عليه وسلم: "تكون إبل للشياطين، وبيوتٌ للشياطين" قال أبو هريرة رضى الله عنه: أما إبل الشياطين فقد رأيتُها. يخرج أحدكم بنَجيبات معه، قد أسْمَنَها، والا يعلو بعيرًا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به، فلا يَحْمله"

و كان أهل الجاهلية مولعين باقتناء الكلاب: وهو حيوان ملعون تتأذى منه الملائكة، فإن له مناسبة بالشياطين، كما قلنا في الوزغ، فحرَّم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء ها، وقال: "من اتخذ كلبا \_ إلا كلبَ ماشية، أو صيد، أو زرع \_ انتقص من أجره كلَّ يوم قيراط" وفي رواية: "قيراطان" وفي حكم الكلاب القردة والخنازير.

أقول: السر في انتقاص أجره: أنه يُمِدُّ البهيمية، ويَقْهَرُ الملكية؛ والقيراط: خرج مخرج المثل، يريد به الجزء القليل؛ ولذلك لم يكن بين قوله صلى الله عليه وسلم: قيراطان، وقوله: قيراط: مناقضة.

وضاحت: ایک حدیث شرح میں نہیں لی۔ کیونکہ اس کا زیر بحث مسئلہ سے تعلق نہیں۔ الابت کلف۔ اس کا ترجمہ بیہ ہے: نبی ﷺ نے فرمایا:" ایک بستر مرد کے لئے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لئے، اور تیسرامہمان کے لئے، اور چوتھا شیطان کے لئے ہے" (مشکوۃ حدیث ۲۳۱۰ کتاب اللباس).....اورز ماخہ نبوی میں ایک قیراط: درہم کا چھٹا حصہ ہوتا تھا۔

شیطان کے لئے ہے" (مشکوۃ حدیث ۲۳۱۰ کتاب اللباس)

#### ے سونے چاندی کے برتن

عجمیوں کی عادات وتعمقات میں سونے جاندی کے برتنوں کا استعمال بھی تھا۔ چنانچہ درج ذیل روایات میں ان کی ممانعت کی گئی:

حدیث (۱) ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''جوچاندی کے برتن میں بیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ہی نخر نخر اتا ہے''(متفق علیہ، مثلوۃ حدیث اے ۴۲۷) اور ملم کی ایک روایت میں سونے کے برتن کا بھی ذکر ہے۔

حدیث (۲) ۔۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''سونے اور جا ندی کے برتن میں مت پیو،اور نہان کی پلیٹوں میں کھاؤ۔ یہ چیزیں کفار کے لئے دنیا میں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں' (متفق علیہ،مشکوۃ حدیث ۲۷۲)

تشریخ: سونے چاندی کے برتنوں کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ سونا ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ مجمی لوگ ایک دوسرے پرفخر کیا کرتے ہیں۔ پس اگران کے استعال کارواج چل پڑے گا تو دنیاطلبی میں انہاک کا درواز ہ کھل جائے گا۔ چنانچ پشریعت نے اس فساد کا سرّباب کردیا۔ پہلے زیورات کے بیان میں جودواصولی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہی ہے۔

#### تين باتيں

حدیث (۱) — رسول الله طِلنَّهِ اَیْمُ نِے فرمایا: ''برتنوں کوڈھا نک دو، مشکیزوں کا منہ باندھ دو، دروازے بند کرو، اور شام کے وقت بچوں کوروک لو، کیونکہ جتّات چھلتے اور اچک لیتے ہیں۔ اور سوتے وقت چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ چھوٹا شرارتی بھی چراغ کی بتی کھینچتا ہے، پس گھروالوں کوجلا دیتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۹۵)

حدیث (۲) \_\_\_\_ رسول الله مطالقی کیم نے فرمایا:''برتنوں کوڈھا نک دومشکیزوں کامنہ باندھ دو، دروازوں کو بھیڑ دو اور چراغوں کو بچھادو، پس بیشک شیطان کسی (بند) مشکیزہ میں نہیں گھستا۔اور کوئی (بند) دروازہ اور کوئی (بند) برتن نہیں کھولتا''(مشکوۃ حدیث ۲۹۲۴)

حدیث (۳) — رسول الله طِلاَنْ اَیْمَا اِنْ مِنْ الله طِلاَنْ اِیْمَا الله طِلاَنْ اِیْمَال میں ایک رات ایسی ہے جس میں وباءاتر تی ہے نہیں گزرتی وہ کسی ایسے برتن پر جس پرڈ ھکنا نہ ہو،اور نہ کسی ایسے مشکیز ہ پر جس پر بندھن نہ ہو،گراس وباء میں سے کچھ حصداس میں اتر تاہے' (مشکوۃ حدیث ۲۹۸)

تشريح: ان روايتول مين تين باتين بين:

پہلی بات — شام کے وقت جتّات بھیلتے ہیں — کیونکہ شیاطین اپنی اصل فطرت میں ظلمانی (تاریک مخلوق) ہیں اس لئے جب شام کی تاریکی پھیلتی ہے تو ان کو بہجت وسر ورحاصل ہوتا ہے۔اوروہ خوثی سے اچھلتے ہیں۔اورز مین میں کھیل جاتے ہیں اور بچوں کو اِدھراُدھر کر دیتے ہیں۔

دوسری بات — شیاطین بند چیزوں میں نہیں گھتے — ہم نے جو بات محسوں کی ہےوہ یہ ہے کہ شیاطین کے اثرات زیادہ تر فطری افعال کے شمن میں یائے جاتے ہیں مثلاً جب ہوا گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جن داخل

ہوتا ہے۔اور جب کوئی بچھرلڑھکتا ہے،تواس کےلڑھکنے میں شیطان مد دکرتا ہے، پس وہ عادت سے زیادہ لڑھکتا ہے۔اور ایسی اورصورتیں ۔اس لئے جو برتن مشکیز ہ اور دواز ہ بند ہوتا ہے اس میں جن نہیں گھستا۔

تیسری بات — سال کی کسی رات میں و باء کااتر نا — اس کا مطلب یہ ہے کہ لمباوقت گزرنے کے بعدا یک ایسا وقت آتا ہے جس میں ہوا خراب ہوجاتی ہے۔ میرااپنا مشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے خبیث ہوا کا احساس ہوا۔ اور وہ ہوا لگتے ہی میرے سرمیں در دہوگیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سےلوگ بیار پڑگئے۔ اوراس رات میں ان لوگوں میں بیار پڑنے کی استعداد بیدا ہوگئی۔

## ۸ \_ مكانات ميں فخر ومباہات

عجمیوں کی عادات و تعمقات میں مکانات بنانے اوران کوآ راستہ پیراستہ کرنے میں مقابلہ بازی تھی۔ عجمی اس میں صد درجہ تکلف کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ڈھیروں دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی سِلْتُعَاقِیمٌ نے نہایت تخی کر کے اس کا مداوا کیا۔ درج ذیل جارروایات اسی سلسلہ کی ہیں:

حدیث (۱) — رسول الله طِللهُ اِللهِ عَلِمُ نَے فر مایا:''مؤمن جو کچھٹر چ کرتا ہے اس کواس کا اجرماتا ہے، مگر اس مٹی میں لینی تغمیر میں جوخر چ کرتا ہے (اس کا کچھا جزنہیں ماتا ) (مشکوۃ حدیث۵۱۸۲ کتاب الرقاق)

حدیث (۲) — ایک انصاری صحافی نے ایک قبّہ بنایا۔ نبی سِلْ ایک قبّہ بنایا۔ نبی سِلْ ایک نے اس پرناراضکی ظاہر کی۔انھوں نے اس کو و طادیا۔ دوسرے وقت جب آپ وہاں سے گزرے تو قبّہ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کو صورتِ حال بتائی گئی۔اس موقعہ پر آپ نے فرمایا:''ہر تعمیر اس کے مالک پر وبال ہے، مگروہ جس کے بغیر چارہ نہیں! مگروہ جس کے بغیر چارہ نہیں! مگروہ جس کے بغیر ویارہ نہیں!! (مشکوۃ حدیث ۵۱۸۴)

حدیث (۳) — ایک بارحفزت علی رضی الله عند کے یہاں کوئی مہمان آیا۔اس کے لئے کھانا تیار کیا گیا۔حفزت فاطمہ رضی الله عنہا نے کہا کہ رسول الله عِلَیْهِ آیا ہے گھر کے ۔ چنا نچہ آپ تشریف لائے ،اور دروازہ پررک گئے۔ گھر کے ایک کونہ میں ایک نقش پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کو دیکھتے ہی واپس لوٹ گئے۔حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بھیجا کہ دیکھیں آپ کیوں لوٹ گئے؟ حضرت علی نے جا کر وجد دریافت کی تو آپ نے فرمایا:'میرے لئے ۔ یافرمایا کسی بھی نبی کے لئے ۔ مناسب نہیں کہ وہ کسی آراستہ کئے ہوئے گھر میں داخل ہو' (ابوداؤد صدیث ۳۵۵۵ کتاب الأطعمة)

حدیث (۴) — نبی ﷺ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے دروازے پر ایک رنگین حجمالر داراونی پردہ لٹکایا۔ جب آپ سفر سے لوٹے تواس کو بچاڑ دیا، اور فرمایا:''اللہ تعالی نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اورمنٹی کو کپڑے بہنا ئیں!'' (مشکوۃ حدیث ۴۴۹۴ باب التصاویو) و منها: استعمالُ أو انى الذهب و الفضة: قال صلى الله عليه وسلم: "الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يُجَرِّجِرُ فى بطنه نار جهنم" وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فى صِحافها، فإنهالهم فى الدنيا، ولكم فى الآخرة" وقد ذكرنا من قبلُ ما ينكشف به سره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمِّرُوا الآنية، وأَوْكُوا الأسقية، وأَجِيفُوا الأبواب، وأَكُفِتُوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارًا وخَطْفَةً، وأَطْفِوُا المصابيح عند الرُّقاد، فإن الفويسقة ربما اجْترَّت الفتيلة، فأحرقتُ أهلَ البيت" وفي رواية: " فإن الشيطان لايَحُلُّ سقاءً، ولا يفتح بابا، ولاينكشف إناء" وفي رواية: " فإن في السنة ليلةً، ينزل فيها وباءً، لايمر بإناء ليس عليه غطاءً، أو سقاءٍ ليس عليه وكاءً، إلا نزل فيه من ذلك الوباء"

أقول:

[١] أما انتشار الجن عند المساء: فلكونهم ظُلما نيين في أصل الفطرة، فيحصل لهم عن انتشار الظلمة ابتهاجٌ وسرور، فينتشرون.

[٢] وأمَّا إن الشيطان لايَحُلُّ سِقاءً: فلأن أكثر تأثيراتها — على ما أدركنا — في ضمن الأفعال الطبيعية، كما أن الهواء إذا دخل في البيت دخل الجني معه، وإذا تدهده الحجرُ أمَدَّ في تدهدهه، فتدهدَه أكثر مما تقتضيه العادة، ونحو ذلك.

[٣] وأما إن في السنة ليلةً ينزل فيها الوباء: فمعناه: أنه يجيئ بعد زمان طويل وقت يفسد فيه الهواء؛ وقد شاهدتُ ذلك مرة: أحسستُ بهواء خبيث، أصابني صداع في ساعةِ مَاوصلَ إِليَّ، ثم رأيتُ كثيرًا من الناس قد مَرضوا، واستعَدُّوا لحدوثِ مرضِ في تلك الليلة.

ومنها: التطاول في البنيان، و تَزُونِي البيوت، و زخر فَتُها: فكانوا يتكلفون في ذلك غاية التكلف، ويبذلون أموالاً خطيرة، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ الشديد، فقال: "ما أنفق المؤمن من نفقة إلا أُجِرَ فيها، إلا نفقته في هذا التراب" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن كل بناء وبال على صاحبه، إلا مَالا! وإلا مالا!" يعني إلا مالابد منه، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس لي — أوليس لنبي —أن يدخل بيتا مزوَّقا" وقال عليه السلام: "إن الله لم يأمرنا أن نكسُو الحجارة والطين"

لغات: جَرْجَرَ الشرابُ في الحَلَق : حلق ميں پينے كى چيز كاغ غركرنا.....حَلَّ (ن مِن) المحادَ : اترنا، قيام

كرنا، قيم مونا ..... استعد له: تيار موناء آماده مونا

تصحیح: قوله:أما إن الشيطانَ لايحل سقاءً مطبوعه مين وكاءً تقاريمين نے حدیث كے مطابق كرنے كے لئے بدلا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### معالجهاورمنترون كابيان

نبی طلان ایک سے پہلے لوگ امراض وآفات میں معالجات اور منتروں سے تمسک کیا کرتے تھے۔اور آئندہ کے احوال جاننے کے لئے فال، بدشگونی، خط بعنی رمل، کہانت، نجوم اور خوابوں کی تعبیر کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے۔ان میں پکھ نامناسب باتیں تھیں۔ جن سے نبی طلان آئے ہے نے روکا،اور باقی باتوں کی اجازت دی، مثلاً: داغنے کی ممانعت کی، اور جن منتروں میں شرکیدکمات تھان کوساقط کیا۔قس علی ہذا۔

علاج کی حقیقت:علاج کی ماہیت:حیوانات، نبا تات اور معد نیات کی خاصیات سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اخلاط یعنی سوداء، صفرا،خون اور بلغم کا توازن قائم کرنا ہے۔ ملی قواعد کی روسے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں نہ شرک کا کوئی شائبہ ہے، نہ دین ودنیا کا کوئی مفسدہ۔ بلکہ اس میں بہت فوائد اور لوگوں کے پراگندہ احوال کی درشگی ہے۔ البتہ تین علاج درست نہیں:

ا — شراب سے علاج کرنا: کیونکہ شراب کا چسکہ لگ جاتا ہے تو چھٹتا نہیں ۔ یعنی منشیات کے ذریعہ علاج کرنے سے
انسان ان کا عادی ہوجاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ دانتوں کی کمزوری کا علاج تمبا کوسے کرتے ہیں۔ پھروہ اس کے عادی
ہوجاتے ہیں۔اور شراب کے حکم میں ہرحرام چیز ہے۔ حدیث میں ہے: لاتسداوَوْ ابسے رام: کسی بھی حرام چیز سے علاج
مت کرو (مشکلوۃ حدیث ۴۵۳۸)

۲ ۔ خبیث لیعنی اذبیت رسال چیز سے علاج کرنا: جیسے زہر سکھیا وغیرہ سے علاج کرنا (مشکوۃ حدیث ۴۵۳۹) پس اگر کوئی دوسراعلاج ممکن ہوتو زہر سے علاج نہیں کرنا چاہیے ، کیونکہ اس سے بھی آ دمی مربھی جاتا ہے۔

۳-داغ دینے کاعلاج کرنا: اگرکوئی دوسراعلاج ممکن ہوتو بیعلاج بھی نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ آگ سےجلانا ان باتوں میں سے ہے جن سے فرشتے نفرت ہیں۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ جب میں نے ابن زیاد کے کہنے سے داغ لگوایا تو جب تک داغ کا نشان باقی رہا فرشتے میرے پاس نہیں آئے (سنن داری ۳۵:۲ کتاب المناسك، باب فی القِران)

فا ئدہ:احادیث میں نبی ﷺ سے جوعلاج مروی ہیںان کی بنیاد:عربوں کے تجربات ہیں یعنی وی کے ذریعہوہ علاج نہیں بتلائے گئے (بیفائدہ کتاب میں ہے) منتر کی حقیقت: منتروں کی ماہیت یہ ہے کہ عاکم مثال میں کلمات کے لئے تحقق (پایا جانا) اوراثر ہے۔ جیسے تعریفی کلمہ خوش کرتا ہے، اور گالی ناراض کرتی ہے، یہ تحقق واثر ہے۔ منتروں کے کلمات کے یہی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں۔ پس اگر منتر کے کلمات شرکیہ نہ ہوں تو قواعد ملّیہ اُس کی اجازت دیتے ہیں۔ خصوصاً قرآن وحدیث کی دعا ئیں، اوران کے مشابد دیگر تضرعات: نہ صرف جائز ہیں۔ بلکہ مسنون ہیں۔

نظر برحق ہے: نظر کی تا ثیر ثابت ہے۔ اور اس کی حقیقت ہے ہے کہ جب نظر لگانے والے کے دل میں کوئی چیز گھب جاتی ہے، تو اس کی آئھ سے ایک زہریلی بھال نگلتی ہے، جو نظر زدہ سے ٹکراتی ہے، پس وہ بہار پڑجا تا ہے یا ہلاک ہوجا تا ہے۔ جیسے بعض سانپ جب انسان کی نظر سے نظر ملاتے ہیں، تو ان کی آئھوں سے زہر نگلتا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر مانع نہ ہوتو نظر لگانے والے کی نظر بھی متاثر کرتی ہے۔ اور مانع یہ ہے کہ جب کوئی چیز دل میں گھب جائے تو فورا کہے: ماشاء الله، لاقو ق إلا بالله نظر کا اثر رک جائے گا۔ اور اگر نظر لگ ہی جائے تو جسمانی علاج کی طرح اس کا علاج بھی مسنون ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی تھی۔ جس کا چہرہ زر د بڑگیا تھا۔ نبی حِلاللَّا ﷺ اس کا علاج بھی مسنون ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی تھی۔ جس کا چہرہ زر د بڑگیا تھا۔ نبی حِلاللَّا ﷺ

فائدہ(۱) نظر جتّات کی بھی گئی ہے (بلکہ محرونظر کے واقعات میں زیادہ تر جنات ہی کی نظر ہوتی ہے،اوروہی سحر کرتے ہیں) فائدہ:(۲) حدیث میں جومنتر ،تعویذ اور ٹو شکے کی ممانعت آئی ہے (مشکوۃ حدیث ۴۵۵۲) اس کا مصداق وہ چیزیں ہیں جن میں شرک ہو، یا اسباب میں غلوہ و کہ اللہ کو مجلول جائے،اور اسباب پر تکییکر بیٹھے (ید دنوں فائدے کتاب میں ہیں)

وكان الناس قبلَ النبى صلى الله عليه وسلم يتمسكون في أمراضهم وعاهاتهم بالطب والرُّقى، وفي تقدِمة المعرفة بالفأل، والطِّيرَة، والخطِّ وهو الرمل - والكهانة، والنجوم، وتعبير الرؤيا؛ وكان في بعض ذلك مالاينبغي، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح الباقي:

فالطبُّ: حقيقته: التمسك بطبائع الأدوية الحيوانيةِ، أو النباتيةِ، أو المعدِنيةِ، والتصرفُّ في الأخلاط نقصا وزيادة؛ والقواعد الملية تُصَحِّحُه، إذ ليس فيه شائبة شركٍ، والفسادُ في الدين والدنيا، بل فيه نفع كثير، وجمعٌ لشمل الناس، إلا:

- [الف] المداواة بالخمر: إذ للخمر ضَرَاوةٌ لا تنقطع.
- [ب] والمداواة بالخبيث: أي السم، ما أمكن العلاج بغيره، فإنه ربما أفضى إلى القتل.
- [ج] والمداواة بالكِّيّ: ما أمكن بغيره: لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تتنفَّر منها الملائكة.

والأصل فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعالجات: التجربةُ التي كانت عند العرب. وأما الرُّقي: فحقيقتُها: التمسكُ بكلماتٍ لها تحقُّقُ في المثال وأثَرٌ؛ والقواعدُ الملية

لاتدفعها مالم يكن فيها شرك، لاسيما إذا كان من القرآن والسنة، أو ما يشبههما من التضرعات إلى الله.

والعين حق: وحقيقتها: تأثيرُ إلمامِ نفسِ العائنِ، وصدمةٌ تحصل من إلمامها بالمَعِيْنِ؛ وكذا نظرة الجن؛ وكلُّ حديث فيه نهى عن الرقى، والتمائم، والتَّولَةِ: فمحمولٌ على ما فيه شرك، أو انهماك في التسبب، بحيث يغفل عن البارى جلَّ شأنُه.

لغات: خطاور ران ایک پینمبرریت میں کچھ کیریں گئی کرآئندہ کے احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ اب پیلم دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ وہ پینمبرکس طرح کیریں گئی ہے تھے وہ کسی کو معلوم نہیں ، پس اب ایسا کرنا جا نزنہیں .....المضر او قہ نجی یا بری حدیث میں ہے ۔ إن لم لا سلام ضراو قہ ، اسلام کا چسکہ پڑجا تا ہے۔ إن لمللحم ضراو قہ کضراو قہ اللحم و العین حق: اور نظر لگنا برق ہے۔ اور اس کی حقیقت: نظر المحمو : گوشت کا چسکہ بھی شراب کے چسکے کی طرح ہے ..... قوله: والعین حق: اور نظر لگنا برق ہے۔ اور اس کی حقیقت: نظر لگانے والے کے نفس کے زد دیک ہونے می نظر کے اور ایسی کم کر جے جونظر لگانے والے کے نفس کے زد دیک ہونے سے نظر زدہ کو جا نے ایک نظر کا اثر نظر زدہ کو بہنچتا ہے )

## نیک وبد فالی، چھوت کی بیاری، کھویڑی کا پرندہ اور چھلا وہ

شریعت نے چند باتوں کی ممانعت کی ہے۔ جیسے بدشگونی، چھوت کی بیاری، کھوپڑی کا پرندہ اور چھلا وہ وغیرہ۔ان میں سے بعض تو بالکل بےاصل ہیں، خارج میں ان کا کوئی وجو ذہیں،اس لئے ان کی نفی کی ہے جیسے کھوپڑی کا پرندہ اور ماہِ صفر کی نحوست۔اورا کثر چیزوں کی اگر چہ حقیقت ہے، مگر شریعت نے بر بنائے مصالح ان کی ممانعت کی ہے۔ شاہ صاحب قدس سرۂ سب سے پہلے شکونِ نیک و بدکی حقیقت بیان کرتے ہیں:

# نیک فالی اور بد فالی کی حقیقت

جب ملاً اعلی میں کسی امر کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں جن میں سرعت سے اثر پذیری کی صلاحیت ہوتی ہے ،اس فیصلہ سے رنگین ہوتی ہیں۔ملاً اعلی کے فیصلوں کا ان پر سایہ پڑتا ہے ،اور وہ بہت جلدان کا اثر قبول کرلیتی ہیں۔ایسی چیزیں درج ذیل ہیں :

۔ خیالات ۔ لوگوں کے تصورات عالم بالا کے فیصلوں سے جلد متاثر ہوتے ہیں۔ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے کفارلڑنے کے لئے بے تاب تھے، مگر جونہی جنگ شروع ہوئی وہ بھا گئے کی راہیں ڈھونڈ ھنے لگے۔ کیونکہ اللہ پاک نے ان

کےدلوں میں رعب ڈالدیا (سورۃ الانفال آیت ۱۱) اوراستخارہ میں جو کسی طرف دل مائل ہوتا ہے وہ بھی عالم بالا کے فیصلہ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی کام کرنے یانہ کرنے کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، اورا یک دم رائے بدل جاتی ہے یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ کسی سرزگ آ دمی کے منہ سے ایسے ارادہ کے بغیر جو قابل لحاظ ہولیتی بے ساختہ کوئی بات نکلی ہے، جو در حقیقت مخفی خیال کا پیر محسوس ہوتی ہے یعنی دل میں جو بات وار دہوتی ہے: منہ سے نکل ہوئی بات اس وار قبلی کی ترجمانی کرتی ہے۔ اور ویسائی ہوتی ہوتی بیان ایسی کھی ورکا ستر ہ بنا کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صاحب گدھ پر بیٹھ کر سما منے سے گذر ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا قطع اللہ قطع اللہ اثرہ ہونے سے فوراً اپنی ہوگئے۔ ظاہر ہے آپ رحمت عالم سے۔ بددعادینا آپ کی شان نہیں تھی۔ گرنماز خراب ہونے سے جو تکلیف پنجی اس یہ بیات زبان مبارک سے نکل گئی، اور ویسائی ہوکر رہا (ابوداؤد صدیث ۵ سے سے ک

سے فضائی واقعات — جیسے کسی علاقہ میں بارش کا برسنا، ہوا آندھی کا چلناوغیرہ۔ان واقعات کے اسباب بھی فطری طور پر اکثر ضعیف ہوتے ہیں۔ کسی خاص صورت کے ساتھان کی تخصیص دووجہ سے ہوتی ہے: ایک: فلکی اسباب کی وجہ سے ۔ دوم: ملا اعلی کے فیصلہ کی وجہ سے ۔ یعنی بادل کا کسی جگہ پر برسنا علوی اسباب کی بنا پر ہوتا ہے، یا نماز استسقاء کے نتیجہ میں ملا اعلی کا بارش برسنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو بادل اس کا اثر قبول کرتے ہیں، اور برس پڑتے ہیں۔

نیک فالی اور بدفالی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ صلح حدید بیدی حدیث میں ہے کہ جب مکہ والوں کی کئی سفار تیں واپس گئیں، تو آخر میں سُہیل بن عمر وآیا۔ نبی صِلاَیْوَایَّیْمَ نے اس کوآتا د کیوکر صحابہ سے فرمایا:" یہ ہیل ہے، تہ ہارا کام تہ ہارے لئے آسان کر دیا گیا!" یعنی اب سلے ہوجائے گی۔ مہیل کا آخر میں آنامحض اتفاق نہیں تھا۔ ملاً اعلی کے فیصلہ کا مقتضی تھا۔ چنانچے آپ نے اس کے آنے سے نیک فال لیا۔ اور بدفالی: نیک فالی کی ضد ہے۔ اور ضدین کا معاملہ یکساں ہوتا ہے۔ پس بدفالی کی بھی یہی حقیقت ہے۔

چنانچہ زمانۂ جاہلیت کے لوگ بھی فضائی واقعات، بولی ہوئی باتوں، پرندوں کی آوازوں اوران کی پرواز کے رخ وغیرہ سے اچھابراشگون لیتے تھے۔اوران سے آئندہ کے واقعات پراستدلال کرتے تھے مثلاً: کام ہوگا یا نہیں؟ فتح ملے گ یا نہیں؟ مگر شریعت نے چاروجوہ سے بُرافال لینے کی ممانعت کی،اور نیک فال لینے کی اجازت دی: ایک: اس وجہ سے کہ وہ واقعات، کلمات اوراصوا مجھن اتفاق اوراندازہ بھی ہو سکتے تھے ضروری نہیں کہ وہ عالم بالا کی اثر پذری بھی کا نتیجہ ہوں۔ دوم: اس وجہ سے کہ بدشگونی سے دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی اس ادھیڑئن میں لگ جاتا ہے کہ میرا کام کیوں نہیں ہوگا؟ سوم: اس وجہ سے کہ بدشگونی سے بھی اللہ کے انکار کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ جب بار بار برافال نکلتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ سے بدخن ہوجا تا ہے۔ چہارم: اس وجہ سے کہ بدفالی کی صورت میں توجہ اللہ تعالیٰ سے باکل بھی ہوجا تا ہے،اور اللہ سے کو لگالیتا چھوت کی بیماری: اسی طرح چھوت کی بیماری کافئی کی ، گراس نفی کے یہ معنی نہیں کہ اس کی کیچے حقیقت نہیں ۔ عدوی کی نفی والی روایت میں یہ بھی ہے: فِس عمن المصحدوم کے ما تفور من الأسد لیمنی کوڑھی سے ایسے بھا گوجیسے شیر سے بھا گتے ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض امراض ایسے ہیں: جن میں مریض کے ساتھ اختلاط مرض کا سبب ہے۔ بلکنفی کی وجہ یہ کہ کہ عرب بعض امراض میں ذاتی فاتیر مانے تھے، اور اللہ پر بھروسہ کر نابالکل ہی بھول جاتے تھے۔ لیس میجے بات: یہ ہے کہ بعض بیماریاں مخبلہ اسباب مرض ہیں۔ مگر ان کی سبیت اس وقت تام ہوتی ہے جب ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوجا تا ہے کہ فلال کو یہ بیاری نہیں گے گی ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نظام عاکم میں رخنہ پڑے بغیر پورا ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت قوی ہوجاتی ہے۔ اور وہ اس سبب کی تا شیر کوروک دین ہے۔ علم کلام کی اصطلاح میں یہ بات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ' یہ اسباب عادی ہیں ، عقلی نہیں' یعنی سنت الٰہی یہی جاری ہے کہ مریض کے ساتھ اختلاط سبب مرض ہوتا ہے۔ مگر عقلاً ایسا ہونا ضروری نہیں۔

کھو پڑی کا پرندہ:اور ہامّہ یعنی کھو پڑی کا پرندہ تھن ہےاصل بات ہے۔زمانۂ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہا گر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی کھو پڑی سے ایک پرندہ نکاتا ہے، جو مجھے سیراب کرو! مجھے سیراب کرو! چلا تارہتا ہے۔ یہاں تک کہ بدلہ لیا جائے،ورنہوہ پرندہ نقصان پہنچا تا ہے۔ شریعت نے اس کی ممانعت کی، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھاتا ہے۔ نافع وضار صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔

نحولِ بیابانی: چھلاوہ لیعنی بھوت پریت بھی کوئی چیز نہیں۔لوگوں کا خیال ہے کہ بیابان میں بھوت بھوتنیاں اور چڑیلیں ہوتی ہیں، جومسافروں کوڈراتی اورراہ سے بھٹکادیتی ہیں،اور چہیت ہوجاتی ہیں۔ بیسب بےاصل باتیں ہیں۔

# كيابيسب باصل باتيس بين؟

ایسانہیں ہے کہان چیزوں کی قطعاً کچھ حقیقت نہ ہو، بلکہ ان کی اصلیت ہے۔اوراس کی دودلیلیں ہیں:

ہملی دلیل: بہت ہی روایات ہیں، جوا یک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، جوجتات کے جوت اوران کے دنیا میں گھو منے

پر دلالت کرتی ہیں۔اور عدوی کی اصل کوڑھی سے دورر ہنے کی روایت، اور عورت، گھوڑے اور گھر میں نحوست کی روایت

ہے۔ پس یہ چیزیں ہے اصل کیسے ہوسکتی ہیں؟ رہی ان چیزوں کی نفی تو وہ دواعتباروں سے گی گئی ہے: ایک: اس اعتبار سے

کہان چیزوں میں مشغول ہونا جائز نہیں یعنی شرعاً بینا پیند یدہ امور ہیں۔ دوم: اس اعتبار سے کہ ان چیزوں کی بنیاد پرکوئی

دعوی درست نہیں۔ مثلاً کوئی شخص دعوی کرے کہ میرے چنگے اونٹوں کوفلاں کے بیاراونٹوں نے ماردیایا بیار کردیا تو یہ دعوی

مسموع نہیں ہوگا۔

دوسری دلیل: شریعت نے کہانت سے تی سے روکا ہے۔ کہانت بطّات سے باتیں لیکر بیان کرنے کا نام ہے۔ اور

أما الفأل والطيرة: فحقيقتُهما: أن الأمر إذا قُضى به في الملا الأعلى: ربما تَلَوَّنَتْ بلونه وقائعُ جُبلت على سرعة الانعكاس.

فمنها: الخواطر.

ومنها: الألفاظ التي يُتفوَّه بها من غير قصد معتد به، وهي أشباح الخواطر الخفية التي لا يُقصد إليها بالذات،

ومنها: الوقائع الجوِّية: فإن أسبابها في الأكثر من الطبيعة: ضعيفة، وإنما تختص بصورة دون صورة بأسباب فلكية، أو انعقاد أمر في الملا الأعلى.

وكان العربُ يستدلون بها على ما يأتى، وكان فيه تخمينٌ، وإثارة وسواس، بل ربما كانت مظنةً للكفر بالله، وأن الاتطمح الهمةُ إلى الحق، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وقال: "خيرُها الفأل" يعنى كلمةً صالحة يتكلم بها إنسانٌ صالح، فإنها أبعدُ من تلك القبائح. ونفَى العَدُوىٰ: الابمعنى نفي أصلها، لكن العربَ يظنونها سببا مستقلا، ويَنْسَوْنَ التوكلَ رأسًا. والحقُّ: أن سببية هذه الأسباب إنما تتم إذا لم ينعقد قضاءُ الله على خلافه: الأنه إذا انعقد أتمّه الله من غير أن يُنْخَرِمَ النظام؛ والتعبير عن هذه النكتة بلسان الشرع: أنها أسباب عادية، العقلية.

والهامَّة: تفتح بابَ الشرك غالبًا، وكذلك الغُولُ، فَنُهوا عن الاشتغال بهذه الأمور: لا لأن هذه ليست لها حقيقةٌ البتة، كيف؟ والأحاديثُ متظاهرةٌ على ثبوت الجن، وتردُّدِه في العالَم، وعلى ثبوتِ أصلِ العدوى، وعلى ثبوتِ أصلِ الشؤم في المرأة والفرس والدار، فلاجرم أن الممراد نفيها من حيثُ جوازِ الاشتغال بها، ومن حيث أنه لايجوز المخاصمة في ذلك، فلايُسمع خصومةُ من ادَّعي على أحد: أنه قتل إبلَه، أو أَمْرضَها، بإدخال الإبل المريضة عليها، ونحوِ ذلك. كيف؟ وأنت خبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهانة — وهي: الإخبار عن كيف؟ وأنت خبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهان أخبر أن الملائكة تنزل الجن — أشدَّ نهي، وبرئ ممن أتى كاهنا؛ ثم لما سئل عن حال الكهان أخبر أن الملائكة تنزل في العنان، فَتَذْكر الأمرَ الذي قد قُضى في السماء، فتسترق الشياطين السمعَ، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كَذْبَةٍ، يعني أن الأمر إذا تقرر في الملأ الأعلى: تَرشَّحَ منه رَشَحَاتٌ على الملائكة التي استعدت للإلهام، فربما أخذ منهم بعض أزكياء الجن، ثم تتلقى الكهان منهم بحسب مناسبات جبلية وكسبية، فلا تَشُكَنَّ أن النهي ليس معتمدا على عدمها في الخارج، بل على كونها مظنةً للخطأ والشرك والفساد، كما قال عَزَّ مِنْ قائلٍ: ﴿ قُلْ عَلَاهُ عَلَيْ مَنْ قَائلٍ: ﴿ قُلْ

تر جمہ: رہافال اور بدشگونی: پس دونوں کی حقیقت: یہ ہے کہ جب کسی امر کا ملا اعلی میں فیصلہ کیا جاتا ہے، تو بھی اس امر کے رنگ سے وہ وہ اقعات رنگین ہوجاتے ہیں جو تیزی سے سایہ پڑنے پر پیدا کئے گئے ہیں ۔ پس از انجملہ: خیالات ہیں ۔ اور از انجملہ: وہ الفاظ ان بخی دو تیزی سے سایہ پڑنے پر پیدا کئے گئے ہیں ۔ اور وہ الفاظ ان بخی خیالات کی پیکر ہائے محسوس ہیں جن کا بالذات ارادہ نہیں کیا جاتا ، لیعنی اس مختی خیال سے وہ الفاظ نہیں ہوجاتے ، ہیں ۔ اور از انجملہ: فضائی واقعات ہیں ۔ پس بیشک ان کے اسباب عام طور پر فطرت سے: کمزور ہوتے ہیں یعنی بادل کی فطرت میں کسی خاص جگہ بر سنے کا نقاضان ہیں ہوتا۔ اور وہ فضائی واقعات ایک صورت سے: کمزور ہوتے ہیں یعنی بادل کو دیو بند میں برسنا چا ہے ، مظفر نگر میں نہیں ، شخصیص ان دوسیوں کی وجہ سے ہوتی ہے ۔ اور عرب ان کے ساتھ فہ کہ دوسری صورت کے ساتھ فاض ہوتے ہیں فلکی اسباب کی وجہ سے یا ملا اعلی میں کسی امر کے انعقاد کی وجہ سے یعنی بادل کو دیو بند میں برسنا چا ہے ، مظفر نگر میں نہیں ، شخصیص ان دوسیوں کی وجہ سے ہوتی ہے ۔ اور عرب ان کے در بیتی بادل کو دیو بند میں برسنا چا ہے ، مظفر نگر میں نہیں ، شخصیص ان دوسیوں کی وجہ سے ہوتی ہے ۔ اور اس بات کی احتمالی جگہ ہوتے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ بلند نہ ہو۔ پس نی سے الفیالی کی طرف توجہ بلند نہ ہو۔ پس نی سے الفیالی کی طرف توجہ بلند نہ ہو۔ پس نی سیائی ہے ، ورنہ بیشک وہ کہ ہو تے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ بلند نہ ہو۔ پس نی سیائی ہے ، ورنہ بیشک وہ کہ در جس سے نیک فال کی بہت می صورتیں ہیں ) پس بیشک وہ کہ درجس سے نیک فال لیا گیا ہے ) ان برائیوں سے بہت دور ہے۔ نیک فال کی بہت می صورتیں ہیں ) پس بیشک وہ کہ درجس سے نیک فال لیا گیا ہے ) ان برائیوں سے بہت دور ہے۔ نیک فال کی بہت می صورتیں ہیں ) پس بیشک وہ کہ درجس سے نیک فال لیا گیا ہے ) ان برائیوں سے بہت دور ہے۔

اور حچیوت کی بیاری کی نفی کی نہیں فی کی اس کی اصل کی نفی کے معنی کے لحاظ سے۔ بلکہ عرب اس کو مستقل سبب خیال كرتے تھے،اوراللہ براعتادكرناسرے سے بھول جاتے تھے۔اور برحق بات: بدہے كمان اسباب كى سبيت اس صورت میں تام ہوتی ہے جباس کےخلاف اللّٰہ کا فیصلہ منعقد نہ ہو۔اس لئے کہ جب اللّٰہ کا فیصلہ منعقد ہوجا تا ہے تو اس کواللّٰہ تعالی پورا کرتے ہیں اس کے بغیر کہ نظام میں رخنہ بڑے۔اورشریعت کی زبان میں اس نکتہ کی تعبیر یہ ہے کہ ' یہ اسباب عادی ہیں، عقلیٰ ہیں'' — اور ہامتہ عام طور برشرک کا دروازہ کھولتا ہے، اوراسی طرح نُعول بیابانی، پس لوگ رو کے گئے ان چزوں میں مشغولیت سے، نہاس وجہ سے کہان چیزوں کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں۔ کیسے؟ اوراحادیث باہم تعاون کرنے والی ہیں جنات کے ثبوت پر ،اور دنیا میں ان کے گھو منے پر ،اور عدوی کی اصل کے ثبوت پر ،اورعورت ، گھوڑے اور گھر میں نحوست کی اصل کے ثبوت بر ۔ پس یقینی بات ہے کہ مراداس کی نفی ہے: (۱) اس میں مشغولیت کے جواز کے اعتبار سے (۲) اور بایں اعتبار کہاس سے دعوی کرنا جائز نہیں۔ پس نہیں سنا جائے گااس شخص کا دعوی جوکسی برکرتا ہے کہاس نے اس کے اونٹوں کو مار دیایاان کو بیمار کر دیا،ان پر بیماراونٹ داخل کر کے،اوراس کے مانند دعوے ۔۔۔ کیسے؟اورآپ خوب جانتے ہیں کہ نبی طِلانْیکی ﷺ نے کہانت کی نہایت سخت ممانعت کی ہے۔اور کہانت: جنات کی باتیں بیان کرنا ہے۔اور براءت ظاہر کی اس سے جو کا بہن کے پاس جاتا ہے۔ پھر جب آ گ سے دریافت کیا گیا کا ہنوں کے احوال کے بارے میں تو آ گ نے بتلایا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں۔ پس اس امر کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا آسان میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ پس شیاطین بات چراتے ہیں، پس اس کو کا ہنوں تک پہنچاتے ہیں، پس وہ اس کے ساتھ سوجھوٹ ملاتے ہیں یعنی یہ بات ہے کہ معاملہ جب ملاً اعلی میں قراریا تا ہے، تو وہاں سے چند قطرات ٹیکتے ہیں اُن ملاً سافل پر جن میں الہام کی استعداد ہوتی ہے۔ پس بھی ان سے بعض ہوشیار جن لیتے ہیں، پھر کا ہن ان سے لیتے ہیں فطری اور اکتسابی مناسبتوں کی وجہ ہے۔ پس آب ہر گزشک نہ کریں کہ ممانعت ٹیک لگانے والی نہیں ہے خارج میں ان کے نہ ہونے پر، بلکہ ٹیک لگانے والی ہے ان کے اختالی جگہ ہونے بینک طلی ،شرک اور فساد کے لئے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:.....

تصحیح: التی لایُقصد إلیها بالذات میں لا مخطوط کرا چی سے بڑھایا ہے ..... لالأن هذه لیست لها حقیقة میں لااور لها مخطوط کرا چی سے بڑھائے ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# نجهتر اورنجوم

چانداورستاروں کی منازل کو''انواء'' کہا جاتا ہے۔عربوں نے ان کوبو، ریاح اورامطار کے احوال کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔علم نجوم والے ستاروں اور ان کی شکلوں (جدی،عقرب، ولو،حوت وغیرہ) میں تا ثیرات کے قائل ہیں۔ان کے نزدیک علویات: سفلیات پراثر انداز ہوتی ہیں۔ان کی یہ بات مبنی برحقیقت ہے یا تاریکی کا تیرہے؟ اگراس کی پچھ حقیقت ہےتو دوسوال پیدا ہوتے ہیں:ایک: یہ کہوہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ دوم: یہ کہ شریعت نے علم نجوم سکھنے سے کیوں روکا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرۂ دونوں باتوں سے بحث کرتے ہیں:

اس میں کچھ بھی استبعاد نہیں کہ کچھتر وں اور نجوم کے لئے کچھ حقیقت ہو۔ شریعت نے علم نجوم میں مشغولیت ہی کی ممانعت کی ہے۔ اس کی حقیقت کی بالکل نفی نہیں گی۔ اور اسلاف سے بطور تو ارث جو بات منقول ہے: وہ یہ ہے کہ علم نجوم کو استعمال نہ کیا جائے ، اس میں مشغولیت بری بات ہے ، اور ان کی تا خیر کا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ اسلاف سرے سے اس کے عدم کے قائل نہیں تھے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور چھا کہ شریا کی اب کتنی منزلیس باقی رہ گئی ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ سات دن باقی ہیں (نعات الحدیث)

اور کواکب کی بعض تا ثیرات تو بدیمی ہیں۔ جیسے سورج کے احوال کے اختلاف سے سردی گرمی کے موسموں کا بدلنا، اور رات دن کا جیموٹا بڑا ہونا۔ اور جیا ند کی کشش کی وجہ سے سمندر میں بُوار بھاٹا اٹھنا وغیرہ۔ اور بعض تا ثیرات حدس (زیر کی) تجربہ اور رَصَد (ستاروں کی گروش دیکھنے کی جگہ) سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے سونٹھ کی حرارت اور کا فور کی برودت انہی ذرائع سے جانی جاتی ہے۔ پس جب میسلم ہیں تو وہ بھی ثابت ہیں۔

# کوا کب کی تا خیر کی دوصورتیں

اوراس میں کچھ استبعاد نہیں کہ واکب کی تا ثیر دوطریقوں سے ہو:

پہلاطریقہ — کواکب کی تا ثیر طبائع (ماہیات) کی تا ثیر کی طرح ہوتی ہے — اللہ تعالی نے ہرنوع کے لئے ایک طبائع بنائی ہیں جواس کے ساتھ مختص ہیں۔ مثلاً کوئی چیز حار ہے تو کوئی بارد کسی چیز میں بیوست ہے تو کسی میں رطوبت۔اورانہی طبائع سے اطباء کام لیتے ہیں،اور علاج تجویز کرتے ہیں۔ پس افلاک وکواکب کے لئے بھی طبیعتیں اور خاصیتیں ہیں۔ جیسے سورج گرم ہے اور جاند مرطوب ۔اس لئے جب کوئی ستارہ اس کی معین جگہ میں آتا ہے تو اس کی قوت وصلاحیت زمین میں ظاہر ہوتی ہے۔

مثال: عورتوں میں نسوانی عادتیں اور زنانے خصائل ہوتے ہیں۔ اوراس کی وجہ زنانی فطرت ہے، جس کا ادراک دشوار ہے۔ اسی طرح مردوں میں بہادری اور بلندآ ہنگی ہوتی ہے۔ اوراس کی وجہ بھی مردانه مزاج ہے۔ لہذا اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہئے کہ زہرہ اور مرتئے وغیرہ ستاروں کی صلاحیتیں جب زمین تک پہنچیں توان کے ففی طبائع کے آثار ظاہر ہوں۔ دوسرا طریقہ سے کواکب کی تاثیر روحانی اور طبیعی صلاحیتوں کا آمیزہ ہوتی ہے ۔ جنیں (پیٹ کے بچہ) پر مال اور باپ دونوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ مثلاً: مرد کا مادہ قوی ہوتا ہے تو بچہ ددھیال کے مشابہ، اور ماں کا مادہ قوی ہوتا ہے تو

ننھیال کے مشابہ ہوتا ہے (بخاری صدیث ۳۹۳۸) اور موالید ثلاثہ اور آسانوں اور زمینوں میں ایسابی تعلق ہے جیسا جنین اور
اس کے ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے۔ پس آسان وزمین کی صلاحیتیں ہی حیوانات اور انسانوں کے وجود کا سبب ہیں۔
اور موالید میں ان تُوی کے حلول کے لئے اتصالاتِ فلکیہ کے اعتبار سے انواع ہیں، اور ہرنوع کے لئے خواص ہیں
لینی وہ قوی کی ایک مادہ میں حلول کرتے ہیں تو چاندی، اور دوسرے مادہ میں حلول کرتے ہیں توسونا وجود میں آتا ہے۔ اس طرح اتصالات کے اختلاف سے مختلف حیوانات اور انسان وجود میں آتے ہیں۔ یہی اتصال روحانی صلاحیت ہے۔ پس کچھولوگوں نے اس علم میں غور کیا تو علم نجوم وجود میں آیا۔ نجومی اس علم کے ذریعہ آئندہ پیش آنے والے واقعات جان لیت کچھولوگوں نے اس علم میں غور کیا تو علم نجوم وجود میں آیا۔ نجومی اس علم کے ذریعہ آئندہ پیش آنے والے واقعات جان لیت ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب فیصلہ نخداوندی اس کے خلاف منعقد ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی ستاروں کی صلاحتوں میں تبد یکی کردیتے ہیں۔ اور ان کی تا خیرات کسی ایس صورت میں منقلب ہوجاتی ہے جو پہلی صورت سے قریب ہی ہوتی ہیں تبدیلی کردیتے ہیں۔ اور ان کی تاخیرات کسی ایس صورت میں منقلب ہوجاتی ہے جو پہلی صورت سے قریب ہی ہوتی ہیں تبدیلی کردیتے ہیں۔ اور ان کی تاخیرات کسی اور ستاروں کے خواص کے نظام میں کوئی خلال بھی واقع نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی صورت بیان کیا جاتا ہو کہوں کے خواص کے نظام میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 'ستاروں کے خواص کے خواص کے خواص کے نظام میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا جاتا ہی کہ 'ستاروں کے خواص کیا کہ کیا کہ کو اس کی کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کی کر کی مار کی تو تو بی باز و معلی کیں ، در معلی کی کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کوئی کی کی کوئی کی

اورستاروں کے بیخواص محض علامات وامارات کے درجہ کی چیز ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں۔ مگر لوگ اس علم میں بہت زیادہ گئے۔ یہاں تک کہ بیٹم اللہ کے انکاراور بے ایمانی کی احتمالی جگئے۔ یہاں تک کہ بیٹم اللہ کے انکاراور بے ایمانی کی احتمالی جگئے۔ یہاں تک کہ بیٹم اللہ کے انکاراور بانی سے بارش ہوئی، بلکہ بیکہ تا ہے کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے پرکوئی نجومی میم قلب سے نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل اور ان کی مہر بانی سے بارش ہوئی، بلکہ بیکہ تا ہے کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی، بلکہ بیکہ تا ہے کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی۔ پس اس میں وہ پختہ ایمان کہاں رہاجس پرنجات کا مدار ہے؟!

اورعلم نجوم کا نہ جاننا کچھ مصر نہیں: کیونکہ اللہ تعالی اپنی حکمت کے موافق عاکم کانظم کررہے ہیں،خواہ کوئی جانے یا نہ جانے!اس لئے شریعت نے اس علم کو بے نام ونشان کر دیا،اوراس کے سکھنے کی ممانعت کی،اور ببا نگ دُئل اعلان کر دیا کہ ''جس نے جادو، جتنازیادہ حاصل کیا اس نے جادو، جتنازیادہ حاصل کیا اس نے جادو، جتنازیادہ حاصل کیا اس نے علم نجوم!'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۹۸)

مثال: علم نجوم کا حال تورات وانجیل کے علم کی طرح ہے۔جس نے ان کتابوں کود کیفنا چاہا تھا اس پر نبی سِالیْفَا کِیم نہایت ختی کی تھی (منداحہ ۳۸۷ تکونکہ وہ دونوں محرف کتابیں ہیں۔معلوم نہیں ان میں کوئی بات ضجے ہے، اور کوئی تحریف شدہ۔ پس تصدیق بھی مشکل ہے، اور تکذیب بھی۔ دوسری وجہ بختی کرنے کی بیہ ہے کہ ان کتابوں میں لگنے والا ممکن ہے قرآن کریم کی تابعداری نہ کرے۔اوران کتابوں کی باتوں کوزیادہ اہمیت دینے لگے۔

کچھٹر اورنجوم کےسلسلہ میں بیروہ باتیں ہیں جن تک ہماری رائے اور ہماری تحقیق کپنچی ہے۔ پس اگر قر آن وحدیث سےاس کےخلاف ثابت ہوتو وہی برحق ہے۔

#### نوٹ: یہ بحث رحمۃ اللہ (۲۲۹۱) میں بھی تفصیل سے ہے۔اس کی بھی مراجعت کر لی جائے۔

وأما الأنواء والنجوم: فلايبعد أن يكون لهما حقيقةٌ مَّا: فإن الشرع إنما أتى بالنهى عن الاشتغال به، و ذَمَّ الاشتغال به، و ذَمَّ المشتغلن، وعدمَ القولِ بتلك التأثيرات، لاالقولَ بالعدم أصلاً.

وإن منها ما يُلحق بالبديهيات الأولية، كاختلاف الفصول باختلاف أحوال الشمس والقمر، ونحو ذلك؛ ومنها مايدل عليه الحدسُ والتجربة والرصدُ، كمثل ماتدل هذه على حرارة الزنجبيل، وبرودة الكافور.

والايبعد أن يكون تأثيرها على وجهين:

[أحدهما] وجـة يُشبه الطبائع: فكما أن لكل نوع طبائعُ مختصةٌ به من الحر والبرد، واليبوسة والرطوبة، بها يُتمسك في دفع الأمراض، فكذلك للأفلاك والكواكب طبائعُ وخواصٌّ، كحر الشمس ورطوبة القمر، فإذا جاء ذلك الكوكب في محله، ظهرت قوتُه في الأرض:

ألا تعلم أن المرأة إنما اختُصت بعادات النساء وأخلاقهن: لشيئ يرجع إلى طبيعتها، وإن خفى إدراكُها، والرجل إنما اختص بالجراءة والجَهْوَرِيَّة ونحوهما: لمعنى في مزاجه، فلا تُنكِرُ أن يكون لحلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض: أثرٌ كأثر هذه الطبائع الخفية.

وثانيهما : وجه يُشبه قوة روحانية ، متركبة مع الطبيعة ، وذلك مثل قوة نفسانية في الجنين من قِبَلِ أمه وأبيه ؛ والمواليد بالنسبة إلى السماوات والأرضين كالجنين بالنسبة إلى أبيه وأمه ؛ فتلك القوة تهيئ العالم لفيضان صورة حيوانية ، ثم إنسانية .

ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات الفلكية أنواع، ولكل نوع خواص، فأمعن قوم في هذا العلم، فحصل لهم علم النجوم، يتعرَّفون به الوقائع الآتية؛ غيرَ أن القضاء إذا انعقد على خلافه: جعل قوة الكواكب متصورة بصورة أخرى، قريبة من تلك الصورة، وأتمَّ الله قضاء ه، من غير أن يَنْخَرِمَ نظامُ الكواكب في خواصها؛ ويُعَبَّرُ عن هذه النكتة بأن الكواكب خواصُها بجرْى عادة الله، لاباللزوم العقلى.

ويُشبه بالأمارات والعلامات، ولكن الناس جميعًا توغَّلوا في هذا العلم توغلا شديدًا، حتى صار مظنةً لكفر الله، وعدم الإيمان، فعسى أن لايقول صاحبُ توغلِ هذا العلم: مُطرنا بفضل الله ورحتمه! من صميم قلبه، بل يقول: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فيكون ذلك صادًّا عن تحققه

بالإيمان الذي هو الأصل في النجاة.

وأما علم النجوم: فإنه لايضُرُّ جهلُه، إذ اللهُ مدبرٌ للعالم على حسب حكمته، عَلِمَ أحد أولم يعلم، فلذلك وجب في الملة أن يُخمَلَ ذكرُه، ويُنهى عن تعلمه، ويُجهَرَ بأن: "من اقتبس علما من النجوم: اقتبس شعبة من السحر، زاد مازاد"

ومَشَلُ ذلك مَشَلُ التوراة والإنجيل: شدّد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر فيهما: لكونهما محرَّ فين، ومظنةً لعدم الانقياد للقرآن العظيم؛ ولذلك نُهُوْا عنه.

وهـذا مـا أذّى إليـه رأينا وتفحُّصُنا، فإن ثبت من السنة مايدل على خلاف ذلك، فالأمر على ما في السنة.

تركيب: قوله: ذَمَّ المشتغلين مين ذمُّ مصدر به سيشبه بالأمارات بشمير فاعل علم نجوم كى طرف عائد به سيتوَغَّلَ فيه اندر كست چليج بنا سيمن صميم قلبه: لايقول معتعلق به سيعن تحققه بالإيمان: اس كايمان كيار عين سيا ( كر ا) بوفي سيد

# خواب اورتعبير

شاہ صاحب قدس سرۂ نے ان تین قسموں کی پانچ قسمیں بنائی ہیں۔رؤیا صالحہ کی دوقسمیں کی ہیں: بُشری من اللہ اور رؤیا ملکی یعنی نیک آدمی کا خواب۔اسی طرح خیالات کی بھی دوقسمیں کی ہیں: ایک: وہ خیالات جو عادت کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔دوسری: وہ خیالات جو کسی خلط کی زیادتی اور جسمانی تکلیف کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔غرض اصل اقسام تین ہیں۔ان کو پھیلا کریا نچ قسمیں کی ہیں۔

پھر تین خوابوں کی تفصیل کی ہے: بشارتی خواب، ملکوتی خواب اور شیطانی خواب کی حقیقت بیان کی ہے۔ اور شیطانی خواب کا اثر زائل کرنے کی تدبیر بتلائی ہے۔ اور آخر میں یہ بیان کیا ہے کہ تعبیر صرف بشارتی اور ملکوتی خوابوں کی ہوتی ہے۔ خیالات والے خوابوں کی کچھ تعبیر نہیں ہوتی ۔ یہ بحث کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل ملاحظہ فر مائیں۔

خواب کی پانچ قشمیں ہیں:

اول: وه خواب ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ''نبوت میں سے صرف خوش کن با تیں باقی رہی ہیں' صحابہ نے دریافت کیا: خوش کن باتیں کیا ہیں؟ آپ نے نے فر مایا: '' نیک خواب' اورا یک روایت میں بہ اضافہ ہے: '' جس کوکوئی مسلمان دیکھے، یااس کے لئے دیکھا جائے'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۸) جیسے حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لئے ایک چشمہ جاری ہے۔ رسول اللہ طِلَقُ اللّٰہِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

دوم: ملکوتی خواب یعنی نیک آدمی کا خواب: پیخواب آدمی کی خوبیون اور خرابیوں کا نورانی تمثّل (تصویر سامنے آنا) ہوتا ہے(اگر خوبی خواب آدمی کی خوبیون اور خرابیوں کا نورانی تمثّل (تصویر سامنے آنا) ہوتا ہے(اگر خوبی تمثّل ہوتی ہے تو وہ تنبیہ ہوتی ہے، جو نتیجہ کے اعتبار سے بشارت ہے) اور وہ خوبیاں اور خرابیاں ملکی طریقہ پرنفس میں شامل ہونے والی ہوتی ہیں( ملائکہ طاعات بجالاتے ہیں، اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں ملکی طریقہ پرشامل ہوتی ہیں۔ لیا تاہتمام کرتا ہے، اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں نفس میں ملکی طریقہ پرشامل ہوتی ہیں۔ طاعات مثبت پہلوسے، اور سینات منفی پہلوسے۔ اور ایساہی شخص نیک آدمی ہوتا ہے) سوم: شیطان کا ڈراوا، اور اس کا پریشان کرنا۔ اس خواب کی تفصیل اور اس کا علاج آگے آرہا ہے۔

چہارم: وہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔ جوالی عادت کی بناپر پیدا ہوتے ہیں جس کانفس بیداری میں خوگر ہو چکا ہوتا ہے۔
اور وہ عادت قوت خیالیہ میں محفوظ ہوتی ہے، اور جو چیز خیال میں ہوتی ہے وہ حس مشترک میں ظاہر ہوتی ہے یعنی اسکے تصورات
آتے ہیں۔ جیسے شراب کا چسکہ: خواب میں بھی اس کے خیالات آتے ہیں۔ اس کو'د بلّی کے خواب میں جیسے چرائے ہیں۔
پنجم: وہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔ اور وہ خیالات فطری طور پر کسی خلط کے غلبہ اور بدن میں اس کی تکلیف کے
احساس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بیار آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اس کے آپریشن کی تیار کی ہور ہی ہے ۔
ان آخری دوخوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

# بشارتی خواب کی حقیقت

بشارتی خواب کی حقیقت میہے کہ بھی نفس ناطقہ کو بدن کے حجابات سے فرصت مل جاتی ہے بعنی اضطراری موت سے

پہلے ہی وہ اختیاری موت مرجاتا ہے۔ اور یہ بات ایسے دقیق اسباب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جو کافی غور وخوش کے بعد سمجھے جاسکتے ہیں۔ پس نفس میں اللہ تعالی کی طرف سے علمی کمال کے فیضان کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ چنا نچنفس کی استعداد کے مطابق اس پر فیضان کی اجاتا ہے۔ جس کا مادّہ اس کے پاس مجتمع علوم ہوتے ہیں۔ مثلاً: اسرار دین کا کافی علم ہوتا ہے تواس سلسلہ کا کوئی نکتہ بیداری یا خواب میں کھولا جاتا ہے۔ اور وہ اس کے لئے عظیم بشارت ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ رات میں جب کوئی اہم مسئلہ کی ہوتا تھا تو امام محمد رحمہ اللہ فر ماتے: شاہ زادوں کو: امین اور ماموں کو یہ دولت کہاں نصیب!

اوراس قتم کے خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہیں۔مثلاً:

ا — نبی ﷺ نے خواب میں اللہ پاک کوبہترین صورت میں دیکھا۔اللہ تعالیٰ نے بوچھا: فرشتے کس امر میں بحث کررہے ہیں الی آخرہ۔اس حدیث میں درجات اور کفارات کا بیان ہے یعنی کن اعمال سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔اور کن اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیحدیث تفصیل سے ترفدی (۱۵۵:۲) میں سورة حس کی تفسیر میں ہے۔

۲ - حضرت مرق بن جندب رضی الله عند سے نبی طِلاَنْهَا اِنْهُمُ کا ایک طویل خواب مروی ہے کہ آپ کو دُوُفِس لے چلے ، اور مختلف مناظر دکھائے ، مثلاً: آپ ایک ایسے خص کے پاس سے گزرے جو بیٹھا ہوا تھا ، اور دوسرا کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں آئلڑا تھا، جس کووہ بیٹھے ہوئے کی باچھ میں داخل کرتا تھا، اور اس کو گدی تک چیر دیتا تھا الی آخرہ۔ اس منامی معراج میں نبی طِلانِها اِنْها کُو مُر دول کے احوال سے واقف کیا گیا ہے۔ بیحدیث تفصیل سے مشکلوۃ حدیث (۲۲۲ مر۲۲۵) میں ہے۔

۳ — متعددخوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نبی طِلِلْمُلَقِیْم کوآئندہ پیش آنے والے واقعات سے واقف کیا ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا معاملہ آپ کوخواب میں دکھلایا گیا تھا (بخاری حدیث ۲۰۱۲) جنگ احد میں پہلے شکست پھر کامیا بی خواب میں دکھائی گئ تھی۔اسی طرح آپ کو ہجرت کا مقام خواب میں دکھلایا گیا تھا۔

# ملكوتى خواب كى حقيقت

ملکی خواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اچھے برے: دونوں طرح کے ملکات (صلاحیتیں) ہوتے ہیں۔ مگر ملکات کی خوبی خرابی آ دمی اسی وقت جان سکتا ہے جب وہ ملکی صورت کے لئے فارغ ہوجائے: یعنی بہیمیت کی میّا مرجائے، اور ملکیت کا راج قائم ہوجائے۔ پس جب آ دمی ملکیت کے لئے فارغ ہوجا تا ہے تو اس کی نیکیاں اور برائیاں مثالی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ دوفر شتے ان کو پکڑ کر آگ پر لے گئے۔ انھوں نے کہا: پناہ بخدا! پھراکیہ اور فرشتہ آیا۔ اس نے کہا: گھبراؤ نہیں! ابن عمر شنے نیے خواب بنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اسے بیان کیا۔ انھوں نے آئی کے انھوں نے اللہ عنہ اسے بیان کیا۔ انھوں نے آئی خضرت میں ان کے ہیں اور جائے عبد اللہ! لو کان یصلی من اللیل! عبداللہ بہت اچھا آ دمی ہے! کاش وہ تہجد پڑھتا! (بخاری حدیث ۱۲۱۱و۱۳۱۱) اس خواب میں حضرت ابن عمر گی خوبی

اوركمي: دونول مثالي صورت مين ظاهر بهوئي بين بيس اس شان كا آ دمي:

(الف)خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے۔اوراس کی بنیاد:اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری ہوتی ہے۔یعنی جو شخص کامل فرما نبردار ہوتا ہے اس کو پیسعادت نصیب ہوتی ہے۔

(ب) اور نبی ﷺ کوخواب میں دیکھتا ہے۔اوراس کی بنیاد: نبی ﷺ کی فرمانبر داری لیعنی محبت ہوتی ہے جواس کے سینہ میں مرکوز ہوتی ہے۔

(ج) اورانوار وتجلیات کوخواب میں دیکھا ہے۔اوراس کی بنیاد: وہ طاعتیں ہوتی ہیں جو دل اوراعضاء سے کی جاتی ہیں۔وہ طاعتیں انواروطیبات کی صورت میں جیسے شہر ، گھی اور دو دھے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔

پس جس نے اللہ تعالی کو یا نبی طِلان اللہ تعالی کو یا فرشتوں کو بری صورت میں یا غصہ کی حالت میں خواب میں دیکھا تواس کا مطلب سے ہے کہ اس کے عقیدہ میں خلل یا کمزوری ہے۔اوراس طرف اشارہ ہے کہ اس کانفس کامل نہیں ہوا۔اسی طرح جو انوار طہارت کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں وہ سورج اور چاند کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

#### شيطان كادراوااوراس كاعلاج

خواب میں شیطان کے پریشان کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ملعون جانور جیسے بندر، ہاتھی، کتے اور سیاہ فام انسان نظر آتے ہیں۔ جن سے آدمی ڈرجا تا ہے۔ اور دل میں وحشت اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرے۔ أعوذ بالله كهہ لے۔ اور اپنی بائیں جانب تین بارتھ كاردے۔ اور كروٹ بدل كرسوجائے (مشكوة حدیث ۲۱۳سم)

## مبشرات كى تعبير

پہلی اور دوسری قتم کےخوابوں کی ۔ جوہشرات ہیں ۔ تعبیر ہوتی ہے۔اور تعبیر جاننے کاعمدہ طریقہ خواب میں آنے والے خیال کی معرفت ہے یعنی پیرجاننا کہ س خیال کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ:

ا ۔ جھی مسمی سے اسم مراد ہوتا ہے۔ جیسے نبی ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ حضرت عقبۃ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جلوہ افر وز ہیں۔ آپ کی خدمت میں ابن طاب نامی تازہ کھجوریں پیش کی گئیں۔ آپ نے اس کی تیجیر بیان فر مائی کہ رافع سے رفعت مراد ہے یعنی ہمارے لئے دنیا میں رفعت وبلندی ہے۔ اور عقبہ (اچھا انجام) سے مراد آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اور طاب سے مراد دین کی عمر گی ہے (مشکوۃ حدیث ۲۱۲۷)

کی سے اور بھی لازم سے ملزوم مراد ہوتا ہے۔ جیسے تلوار سے جنگ مراد ہوتی ہے۔ نبی ﷺ نے خواب دیکھا کہ آپ گے کے دست ِ مبارک میں ذوالفقار نامی تلوار ہے۔ آپ نے اس کو ہلایا تو اس کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر ہلایا تو پہلے سے شاندارہوگئی۔اس کی تعبیر پیھی کہ جنگ احد میں پہلے ہزیت ہوگی، پھر اللہ فتح نصیب فرمائیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۱۸)

س اور بھی صفت سے موصوف مرادہوتا ہے۔ جیسے آپ نے خواب دیکھا کہ سونے کی دو چوڑیاں آپ کے ہاتھ میں رکھی گئیں۔آپ کو یہ بات نا گوار ہوئی تو وحی آئی کہ ان کو پھونک دیجئے۔ چنا نچہ آپ نے پھونک ماری تو دونوں غائب!

اس کی تعبیر دوجھوٹے نبوت کے دعوید اراسو میشی اور مسلیمہ کذاب تھے۔ چونکہ دونوں پر مال کی محبت غالب تھی اس لئے وہ سونے کی شکل میں دکھائے گئے (مشکوۃ حدیث ۲۱۹۹)

حاصل کلام: یہ ہے کہ خواب میں نظر آنے والی چیز سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں۔اوراس کے لئے کوئی قاعدہ کلیے نہیں۔ یہ بات تعبیر دینے والے کی ذہانت پر موقوف ہے۔اور مبشرات نبوت کا ایک حصہ ہیں لیعنی کمالات نبوت میں شامل ہیں۔کیونکہ وہ بھی غیبی فیضان اور اللّٰہ کی طرف سے مخلوق کی طرف بچی کی ایک صورت ہیں۔اور یہی مبشرات نبوت کی بنیاد ہیں۔ چیانچہ نبی سِلانیا ہی گئے ہم کو نبوت سے چیماہ قبل ہی سے سِچ خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ رہی خواب کی دیگر انواع توان کے لئے کوئی تعبیر نہیں۔

وأما الرؤيا: فهي على خمسة أقسام:

[١] بُشرى من الله.

[٢] وتمثلٌ نورا ني للحمائد والرذائل، المندرجةِ في النفس على وجهٍ ملكي.

[٣] وتخويف من الشيطان.

[٤] وحديثُ نفس: من قِبَلِ العادة التي اعتادها النفس في اليقظّة، تحفظها المتخلية ويظهر في الحس المشترك ما اخْتُزنَ فيها.

[٥] وخيالاتٌ طبيعيةٌ: لغلبة الأخلاط، وتنبُّه النفسِ بأذاها في البدن.

أما البشرى من الله: فحقيقتُها: أن النفس الناطقة إذا انتهزت فرصةً عن غواشى البدن، بأسباب خفية لا يكاد يتفطن بها إلا بعد تأمل واف: استعدّت لأن يفيض عليها من منبع الخير والجود كمالٌ علمى، فأفيض عليه شيئ على حسب استعدادها: مادتُه العلومُ المخزونةُ عنده.

وهذه الرؤيا تعليم إلهى كالمعراج المنامى الذى رأى النبى صلى الله عليه وسلم فيه ربه فى أحسب صلى الله عليه وسلم فيه ربه فى أحسب صدورة، فعلمه الكفارات والدرجات، وكالمعراج المنامى الذى انكشفت فيه عليه صلى الله عليه وسلم أحوال الموتى بعد انفكاكهم عن الحياة الدنيا، كما رواه جابر بن سمرة رضى الله عنه، وكعلم ما سيكون من الوقائع الآتية فى الدنيا.

وأما الرؤيا الملكية: فحقيقتُها: أن في الإنسان ملكاتٍ حسنةً، وملكاتٍ قبيحةً، ولكن

لا يَعرف حُسنَها و قُبحها إلا المتجرد إلى الصورة الملكية، فمن تجرَّد إليها: تظهر له حسناتُه وسيئاتُه في صورة مثالية، فصاحبُ هذا:

[الف] يرى الله تعالى؛ وأصله: الانقيادُ للبارى.

[ب] ويرى الرسولَ صلى الله عليه وسلم؛ وأصله: الانقياد للرسول المركوزُ في صدره.

[ج] ويرى الأنوارَ؛ وأصلها: الطاعات المكتسبة في صدره وجوارحه، تظهر في صورة الأنوار والطيبات، كالعسل، والسمن، واللبن.

ف من رأى الله، أو الرسول، أو الملائكة في صورة قبيحة، أو في صورة الغضب: فليعرفُ أن في اعتقاده خللاً وضعفا، وأن نفسه لم تتكمَّل.

وكذلك الأنوار التي حصلت بسبب الطهارة: تظهر في صورة الشمس والقمر.

وأما التخويف من الشيطان: فوحشةٌ وخوفٌ من الحيوانات الملعونة، كالقرد، والفيل، والكلاب، والسودان من الناس؛ فإذا رأى ذلك فليتعوذ بالله، ولْيَتْفُلْ ثَلَاثًا عن يساره، وليتحوَّل عن جنبه الذى كان عليه.

أما البشرى: فلها تعبيرٌ؛ والعمدة فيه: معرفةُ الخيال: أيُّ شيئ مظنةٌ لأيِّ شيئ؟ فقد ينتقلُ الذهن من المسمى إلى الاسم، كرؤية النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان في دار عقبة بن رافع، فأتى برطب ابن طاب، قال عليه السلام: "فأوَّلتُ أن الرفعة لنا في الدنيا، والعافية في الآخرة، وأن ديننا قد طاب" وقد ينتقل الذهن من المُلابس إلى ما يُلابسه، كالسيف للقتال، وقد ينتقل الذهن من الوصف إلى جوهر مناسب له، كمن غلب عليه حبُّ المال، رآه النبى صلى الله عليه وسلم في صورة سِوَار من ذهب.

وبالجملة: فللانتقال من شيئ إلى شيئ صور شتى؛ وهذه الرؤيا شعبة من النبوة، لأنها ضربٌ من إفاضة غيبية، وتَدَلِّ من الحق إلى الخلق، وهو أصل النبوة؛ وأما سائر أنواع الرؤيا فلاتعبير لها.

ترجمہ: اور رہاخواب: تو وہ پانچ قسموں پرہے: (۱) اللہ کی طرف سے خوش خبری (۲) خوبیوں اور خرابیوں کا نورانی تمثل، جو نفس میں مندرج ( داخل ) ہونے والی ہیں ملکی طریقہ پر (۳) اور شیطان کی طرف سے ڈرانا (۴) اور خیال: اس عادت کی جانب سے جس کانفس بیداری میں عادی ہو چکا ہے، اس عادت کوقوت متحیلہ محفوظ کئے ہوئے ہے۔ اور وہ چیز جومتحیلہ میں جع کی گئے ہے حس مشترک میں ظاہر ہوتی ہے (۵) اور فطری خیالات: اخلاط کے غلبہ کی وجہ سے، اور نفس کے آگاہ ہونے کی وجہ

سے بدن میں اختلاط کی ایذاد ہی ہے ۔۔ رہی اللّٰہ کی طرف سےخوش خبری: پس اس کی حقیقت پیہے کہ جب نفس ناطقہ فرصت یا تا ہے بدن کے بردوں سے،ایسے پوشیدہ اسباب کی وجہ سے کنہیں قریب ہے آ دمی کدان اسباب ک<sup>س</sup>مجھ سکے مگر کافی غور کے بعد تونفس اس بات کے لئے تیار ہوجا تا ہے کہ اس پر کوئی علمی کمال بھلائی اور سخاوت کے سرچشمہ سے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بہے۔ پس اس پر بہائی جاتی ہے کوئی ایسی چیزنفس کی استعداد کے موافق جس کا مادّہ اس کے پاس مجتمع علوم ہوتے ہیں ۔۔۔ اور یہ خواب تعلیم الہی ہے: (۱) جیسے وہ معراج منامی یعنی خواب جس میں نبی ﷺ نے اپنے رب کو بہترین شکل میں دیکھا۔ پس اللہ نے آپ کوسکھلائے کفارات ودرجات (۲)اور جیسے وہ معراج منامی جس میں آپ طِلانْ اَیَامُ پر کھلے مُر دول کے احوال ان کے دنیوی زندگی سے جدا ہونے کے بعد، جبیبا کہ روایت کیا ہے اس کو جاہر بن سمرۃ کانے (پیرتسامح ہے۔ بیروایت سمرة بن جندب کی ہے )(٣) اور جیسے اس چیز کاعلم جوعنقریب ہونگی یعنی مستقبل قریب میں جو واقعات دنیا میں پیش آنے والے ہیں — اور رہامکلی خواب: تواس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اچھے ملکات اور برے ملکات ہیں۔مگر ان کی خوبی اور خرابی کونہیں جانتا مگر فارغ ہونے والاملی صورت کے لئے۔ پس جوشخص فارغ ہو گیا ملی صورت کے لئے: ظاہر ہوتی ہیں اس کی حسنات اور سیئات مثالی صورت میں ۔ پس اس شان کا آدمی: (الف) اللّٰد کود کھتا ہے۔ اور اس کی اصل: الله تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے(ب)اوررسول الله سالتھ اللہ اللہ علیہ کودیکھا ہے۔اوراس کی اصل: آی کی فرمانبرداری ہے جواس کے سینہ میں مرکوز ہے (ج) اور انوار کو دیکھتا ہے۔اور انوار کی اصل: وہ طاعتیں ہیں جو کمائی ہوئی ہیں اس کے سینہ اور اس کے اعضاء میں۔ ظاہر ہوتی ہیں وہ طاعات: انوار اور ستھری چیز وں کی صورت میں، جیسے شہداور تھی اور دورھ \_\_\_\_ پس جس نے دیکھااللہ کو یارسول کو یا فرشتوں کو بری صورت میں یا غصہ کی حالت میں تو جا ہے کہ وہ جان لے کہاس کے اعتقاد میں خلل اور کمزوری ہے،اور بیر کہاس کانفس کامل نہیں ہوا — اوراسی طرح وہ انوار جوطہارت کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں:سورج اور چاند کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں ۔۔۔ اور رہاشیطان کا ڈراوا: تو وہ وحشت اور خوف ہے ملعون جانوروں ہے، جیسے بندر، . اور ہاتھی،اور کتے ،اور سیاہ فام انسان ۔ پس جب اس چیز کود کھے تو اللہ کی پناہ طلب کرے،اور چیا ہے کہ تھاکار دے تین باراپنی بائیں جانب،اور حاہے کہ بدل لے اپناوہ پہلوجس پروہ تھا ۔۔۔ رہی خوش خبری: تواس کے لئے تعبیر ہے۔اور عمدہ طریقہ تعبیر میں خیال کی معرفت ہے: کونس چیز کے لئے احتمالی جگہ ہے؟ (۱) پس بھی ذہن منتقل ہوتا ہے مسمی سے اسم کی طرف۔ جیسے نبی ﷺ کا دیکھنا کہ آ پُعقبۃ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ پس آ پُ کے پاس تازہ ابن طاب تھجوریں لاکی كئيں فرمايانبي صِلالمُلِيَّةُمْ نِي بِين تعبير لي ميں نے كه جمارے لئے دنيا ميں رفعت اور آخرت ميں عافيت ہے، اور بيركه جمارا دین یقیناً عمدہ ہوا''(۲)اور بھی ذہن ملابس (لازم)سے اس چیز کی طرف منقل ہوتا ہے جس سے وہ چیز تعلق رکھتی ہے یعنی ملزوم کی طرف جیسے تلوار جنگ کے لئے (٣) اور تبھی ذہن منتقل ہوتا ہے وصف سے ایسے جو ہرکی طرف جواس وصف کے مناسب ہے۔ جیسے وہ مخص جس پر مال کی محبت غالب آگئی ہے اس کو نبی طِلاَنْیا ﷺ نے سونے کے کنگن کی صورت میں دیکھا

— اورحاصل کلام: پس ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف انتقال کے لئے مختلف صور تیں ہیں۔اور بیخواب نبوت کی ایک شاخ ہے،اس لئے کہ وہ غیبی فیضان،اوراللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف بخلی کی ایک قتم ہے۔اور وہ نبوت کی اصل ہے۔اور رہی خواب کی دیگر انواع توان کے لئے کوئی تعبیر نہیں۔

#### پاپ \_\_\_\_\_م

# آ داب صحبت

صحبت کے معنی ہیں: ساتھ تعلق۔اورادب: کے معنی ہیں: تہذیب وشائنگی ۔۔افرادانسانی میں حاجتوں کا پیش آنا،
اوران حاجتوں میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا: ایسے چند آداب کا متقاضی ہے، جن کولوگ باہم برتیں اور زندگی کو
خوشگوار بنا ئیں۔ان آداب میں سے بیشتر ایسے امور ہیں جن کے اصول پرعرب وعجم کا اتفاق ہے۔اگر چہ صورتوں اور
شکلوں میں اختلاف ہے۔ان آداب سے بحث کرنا اور صالح وفاسد کے درمیان امتیاز کرنا نبی سِلائیا آجام مقصد ہے۔

#### ا \_\_ دعاؤسلام

لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ آپس میں خوشی کا اظہار کریں۔ایک دوسرے پرلطف ومہربانی کریں۔چھوٹا بڑے کی برتری پہچانے۔ بڑا چھوٹے پرمہربانی کرے۔اور ہم زمانہ لوگوں میں بھائی جپارہ قائم ہو۔اگریہ باتیں نہیں ہونگی تورفاقت کچھ سودمند نہیں ہوگی۔اوراس کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

پھرضروری ہے کہ جذبہ کیرسگالی وخیر اندیثی کے اظہار کے لئے اور مخاطب کو مانوس ومسرور کرنے کے لئے کوئی خاص لفظ متعین کیا جائے، ورنہ وہ جذبہ ایک مخفی چیز ہوگا، جس کوقر ائن ہی سے پہچانا جاسکے گا۔اول وہلہ میں اس کا پہتہیں چلے گا۔ چنا نچہ دنیا کی تمام متمدن اقوام نے اپنی صوابدید کے مطابق تحیه کا طریقہ متعین کیا ہے، جو بعد میں ان کی ملت کا شعار بن گیا۔اوراہل ملت کی اس سے پہچان ہونے گئی۔مثلاً: زمانہ جاہلیت میں عرب بوقت ملاقات کہتے تھے:اَنْعَمَ اللهُ شعار بن گیا۔اوراہل ملت کی اس سے پہچان ہونے گئی۔مثلاً: زمانہ جاہلیت میں عرب بوقت ملاقات کہتے تھے:اَنْعَمَ اللهُ بك عَیْسناً:اللہ آپ کی آئی کھیں ٹھنڈی کرے۔اوراً نُعِمْ صَبَاحًا: صَحَ بخیر! (ابوداوَد صدیث ۵۲۲۷) اور مجودی کہا کرتے تھے: ہزار سال بردی: ہزار سال بردی: ہزار سال جو ؟

اور قانونِ اسلام کا تقاضا بیتھا کہ اس سلسلہ میں انبیاء اور فرشتوں کی سنت اپنائی جائے۔اور کوئی ایسا کلمہ متعین کیا جائے جوذ کر اور دعا ہو، اور وہ دنیوی زندگی پر مطمئن کرنے والا نہ ہو یعنی اس میں درازی عمر اور دولت کی فراوانی کی دعانہ ہو۔نہ کوئی ایسا طریقہ ہوجس میں تعظیم میں اتنا مبالغہ ہو کہ اس کی حدود شرک سے مل جائیں۔مثلاً سجدہ کرنایا زمین چومنا۔ الساتحية سلام ہى ہے۔درج ذيل حديث ميں اس كابيان ہے:

حدیث \_\_\_ رسول الله مَالِیَّهِمِیْمِ نَے فرمایا: 'جب الله تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو تکم دیا: جاؤا س جماعت کوسلام کرو \_\_ وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو بیٹھی ہوئی تھی \_ پس غور سے سنووہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہی تمہار ااور تمہاری اولا دکا دعاؤسلام کاطریقہ ہوگا۔ چنانچہ آپ گئے اور ان سے کہا: السلام علیکہ انھوں نے جواب دیا: السلام علیک و رحمة الله بنی مَالیَّهِ اِللهُ بنی مَالیَّهِ نَا فَر مایا: ' فرشتوں نے جواب میں و رحمة الله کا اضافہ کیا (مشکوة حدیث ۲۲۸۸)

تشريح: اس حديث مين دوبا تين حل طلب بين:

پہلی بات: اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا کہ' ان کوسلام کرو' تو کیا آ دم علیہ السلام کوسلام کا طریقہ بتایا گیا تھا؟ جواب: یہ ہے کہ ان کوسلام کے الفاظ نہیں بتائے گئے تھے۔ بلکہ یہ امران کی رائے اوراجتہاد پر چھوڑا گیا تھا۔ پس آ دم علیہ السلام نے ت کو یالیا یعنی اللہ تعالیٰ کو جوالفاظ پیند تھا نہی لفظوں ہے آ دم علیہ السلام نے سلام کیا۔

دوسری بات: اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے کہ'' وہ تمہارا اور تمہاری اولا دکا دعاؤ سلام کا طریقہ ہوگا''اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: بیارشادتشریعی ہے یعنی یہی وجو بی طور پر حکم خداوندی ہے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت آ دم اور ملائکہ جس طرح دعاؤ سلام کریں گے وہ حکم خداوندی کیسے ہوگا؟ اس کا جواب ہیہ کہ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہی الہام فر مائیں گے۔ جیسے اذان کی مشروعیت اور اس کے الفاظ حظیر قالقدس ہی سے فرشتہ پر مشرقے ہوئے تھے۔

#### ﴿ آداب الصحبة ﴾

اعلم: أنه مما أوجبتُ سلامةُ الفطرة، ووقوعُ الحاجات في أشخاص الإنسان، والارتفاقُ منها: آدابٌ يتأدَّبون بها فيما بينهم، وأكثرُ ها أمورٌ اجتمعت طوائف العرب والعجم على أصولها، وإن اختلفوا في الصور والأشباح، فكان البحث عنها، وتمييزُ الصالح من الفاسد منها: إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها.

فمنها: التحية: التى يُحَيِّىُ بها بعضُهم بعضًا، فإن الناس يحتاجون إلى إظهار التَّبَشُبُشِ فيما بينهم، وأن يُلاطف بعضهم بعضا، ويرى الصغير فضلَ الكبير، ويرحم الكبيرُ الصغيرَ، ويُوَاخِى الأقران بعضُهم بعضًا، فإنه لو لاهذه لم تُشْمِر الصحبةُ فائدتَها، ولاأنْتَجَتْ جَدْوَاها.

ولو لم تُضَبَطُ بلفظِ لكانت من الأمور الباطنة، لا يُعلَم إلا استنباطا من القرائن؛ ولذلك جرت سنة السلف في كل طائفة بتحية حسبما أدى إليه رأيهم، ثم صارت شعارًا لملتهم، وأمارةً لكون الرجل منهم، فكان المشركون يقولون: أنعم الله بك عينا! وأنعم الله بك صباحًا! وكان المجوس يقولون: برارال يرى!

وكان قانون الشرع يقتضى أن يُذهب في ذلك إلى ماجرت به سنةُ الأنبياء عليهم السلام، وتلقوها عن الملائكة، وكان من قبيل الدعاء والذكر، دون الاطمئنان بالحياة الدنيا، كتمني طول الحياة، وزيادةِ الثروة، ودونَ الإفراط في التعظيم، حتى يُتَاخِمَ الشركَ، كالسجدة، و كُثْم الأرض.

وذلك هو السلام: فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله آدم، قال: اذهب، فسلّم على أولئك النفر، وهم نفرٌ من الملائكة جُلوسٌ، فاستمع ما يُحَيُّوْنَك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فذهب، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، قال: فزادوه: ورحمة الله.

قوله: "فسلِّم على أولئك": معناه — والله أعلم — حَيِّهم حسبما يؤدى إليه اجتهادُك، فأصاب الحقَّ، فقال: السلام عليكم.

و قوله: " فإنها تحيتك" يعنى حتمًا، من حيث أنه عَرَفَ أن ذلك مترشح من حظيرة القدس.

ترجمہ: آ دابِرفافت: جان لیں کمان چیزوں میں سے جن کوسلامتی فطرت اور افراد انسانی میں حاجتوں کے پیش آنے نے اجب کیا: چند آ داب ہیں، جن کے ذریعہ لوگ باہم شائنگی پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کے بیشتر ایسے امور ہیں جن کی بنیا دی باتوں پرعرب وجم کے گروہ اتفاق رکھتے ہیں۔ اگر چہوہ صورتوں اور شکلوں میں مختلف ہیں۔ پس ان سے بحث کرنا، اور ان میں سے مفید کوغیر مفید سے جدا کرنا: ان مصالح میں سے ایک ہے جن کے لئے نبی مِلانی ایکی معوث کئے گئے ہیں۔

تعظیم میں اتنا بڑھنا کہ وہ شرک ہے ل جائے۔ جیسے سجدہ کرنا اور زمین چومنا — اور وہ سلام ہی ہے (اس کے بعد حدیث ہے جس کوشاہ صاحب نے مختصر کیا ہے اور شرح میں بھی مختصر ہی گئے ہے ) اللہ پاک کا ارشاد: ''لیس ان لوگوں کوسلام کرو'' اس کے معنی — اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں — ان کوسلام کرواس کے موافق جس تک تمہار ااجتہاد پہنچے۔ لیس آ دمؓ نے حق کو پالیا، لیس کہا: السلام علیم — اور اللہ پاک کا ارشاد: ''لیس وہ تمہار اتحیہ ہے'' یعنی وجو بی طور پر، بایں اعتبار کہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ وہ تحیہ متر شح ہونے والا ہے حظیر ۃ القدس ہے۔

لغات: تَبَشْبَشَ: يقال: لقيتُه فَتَبَشْبَشَ بي، وأصله: تَبَشَّشَ، فأبدلوا من الشين الوسطى باء، كما قالوا تجفف (لسان).....وَاخَاه: آخاه كَ بَمْ معنى هـ: دوسى اور بهائى چاره قائم كرنا (قليل الاستعال)..... أَنْتَجَتِ الناقةُ: يجفف (لسان).....وَاخَاه: آخاه كَ بَمْ معنى هـ: دوسى اور بهائى چاره قائم كرنا (قليل الاستعال)..... أَنْتَجَ الناقةُ: يجبنا أَنْتَجَ النفقرَ: غربت كوجنم ويا البجدوى؛ فائده، بخشش ترجمه: اورنهين جنم ويكاوة تحيد إين فائده كو..... تاخم الموضع الموضع: ايك جگه كادوسرى جگه سے ملا به وابونا دملك كى سرحد كاملنا..... لَشَمَ (ض) لَنْهَا: بوسه و ينا، چومنا حمله على مورك المناسبة كالموضع الموضع المو

# احكام سلام اوران كى متيس

## سلام کا فائدہ اوراس کی مشروعیت کی وجہہ

سورۃ الزمر آیت 2 میں ارشاد پاک ہے کہ جب متی لوگ جنت پر پہنچیں گے تو محافظ فرشتے ان سے کہیں گے:السلام علیکم:تم پرسلامتی ہو،تم مزے میں رہو، پس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہوجاؤ!

حدیث — رسول الله طِلانُهِ اَیْ اَللهٔ طِلانُهِ اَیْ اَللهٔ طِلانُهٔ اِللهِ اَللهٔ اللهٔ الله

تشری نی طالع آئے اسلام کا فائدہ اور اس کی مشروعیت کی وجہ بیان کی ہے کہ سلام محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت دخولِ جنت کا سبب ہے، اس کئے سلام مشروع کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ دخولِ جنت کے لئے لازمی شرط ایمان ہے۔ اور کمال ایمان کے لئے مسلمانوں کے درمیان رشتہ الفت ومحبت ضروری ہے۔ کیونکہ بیوصف اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سلام کو پھیلا نا ہے یعنی اس کورواج دینا ہے۔ جب لوگ خلوص سے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور ان کوخوش آ مدید کہیں گے تو باہم الفت ومحبت بیدا مولی، اور وہ جنت میں لے جائے گی۔ یہی کام مصافحہ اور دست بوتی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔

#### سلام کرنے میں پہل کون کرے؟

حدیث (۱) ۔۔۔۔۔ رسول اللہ مِیَالِیْمَایِیَا ہِمِیْ نَے فرمایا:''حجھوٹی عمر واللہ بڑی عمر والے کو، گذرنے والا بیٹھنے والے کو، اور تھوڑے زیادہ کوسلام کرین' (مشکلوۃ حدیث ۲۹۳۳م) اورایک دوسری روایت میں ہے کہ''سوار پیادہ کوسلام کرے' (مشکلوۃ حدیث ۲۹۳۳م) حدیث (۲) ۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِیَالیْمَایَا کِمَایُ بِحوں کے پاس سے گذر ہے تو آپ کے ان کوسلام کیا (مشکلوۃ حدیث ۲۹۳۳م)

حدیث (۳) ۔۔۔۔حضرت جربر رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد مِثَالِثَیْاتِیَامُ عورتوں کے پاس سے گذر بے ق آ ی ٹے ان کوسلام کیا (مشکوۃ حدیث ۴۶۲۷)

تشریک:ان احادیث میں گونہ تعارض ہے۔مثلاً فرمایا کہ چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کوسلام کرے،اورآپ ٹے خود بچوں کوسلام کیا۔شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں:

دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ گھر میں آنے والا گھر والوں کوسلام کرتا ہے، اورادنی آدمی بڑے کوسلام کرتا ہے۔ نبی مطالبتا ہے۔ اس رواج کو بحالہ باقی رکھا۔ چنانچہ چھوٹوں کو تکم دیا کہ بڑوں کوسلام کریں۔اور گذرنے والے کو سے جو گھر میں آنے والے کے مشابہ ہے ۔ حکم دیا کہ وہ بیٹھے ہوؤں کوسلام کرے۔اور تھوڑوں کو سے جو تھوڑے ہوئے کی وجہ سے ادنی ہیں ۔ حکم دیا کہ وہ زیادہ کوسلام کریں۔

دوسری حکمت: اُس حکم میں بیہ ہے کہ اگر آدمی اپنے بڑے اور اشرف کی قدر پہچانے ،اس کی تو قیر کرے، اور بڑھ کر اس کوسلام کرے تو اس سے سوسائٹی کی شیر از ہبندی ہوتی ہے۔ لوگ باہم مر بوط ہوتے ہیں، ور نہ بڑوں چھوٹوں میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لئے حدیث میں فر مایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر مہر بانی نہ کرے، اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں! (ابوداؤد حدیث ۲۹۳۳)

خلاصۂ جواب: بیہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ چھوٹے بڑوں کوسلام کریں۔گرایک دوسری مصلحت سے بڑوں کو تلقین کی گئی کہ وہ بھی چھوٹوں کوسلام کریں، تا کہان میں تواضع اور خا کساری پیدا ہو۔ [١] وقال الله تعالى في قصة الجنة: ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ﴾ قال رسول الله صلى الله على صلى الله على الله على الله على الله على الله على شيئ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم "

أقول: بين النبيُّ صلى الله عليه وسلم فائدة السلام، وسببَ مشروعيته، فإن التحابب في الناس خصلة يرضاها الله تعالى، وإفشاء السلام آلة صالحة لإنشاء المحبة؛ وكذلك المصافحة ، وتقبيل اليد، ونحو ذلك.

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "يسلّم الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليلُ على الكثير" وقال صلى الله عليه وسلم: "يسلّم الواكب على الماشى"

أقول: الفاشى فى طوائف الناس: أن يُحَيِّى الداخلُ صاحبَ البيتِ، والحقيرُ على العظيم، فأبقاه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ غير أنه مَرَّ عليه السلام على غلمان فسلَّم عليهم، ومَرَّ على نسوة فسلَّم عليهن، علمًا منه:

[الف] أن في رؤية الإنسان فضلَ من هو أعظمُ منه وأشرفُ: جمعًا لشمل المدينة.

[ب] وأن في ذلك نوعًا من الإعجاب بنفسه، فجعل وظيفة الكبار التواضع، ووظيفة الصغار توقير الكبار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يرحم صغيرنا، ولم يرقِّر كبيرنا: فليس منا" وإنما جعل وظيفة الراكب السلام على الماشى: لأنه أهيب عند الناس، وأعظمُ في نفسه، فتأكد له التواضع.

تر جمہ: (۲) لوگوں کے گروہوں میں پھینے والی بات یعنی رواح عام یہ ہے کہ گھر میں آنے والا گھر والوں کوسلام کرے۔ اورادنی آدمی بڑے آدمی بڑے آدمی کوسلام کرے۔ پس اس کو نبی ﷺ نے اس طرح باقی رکھا۔ البتہ یہ بات ہے کہ نبی شینی آئے ہے کہ نبی کے جانے شاپ کے ان کوسلام کیا۔ آپ کے جانے کی وجہ سے: (الف) کہ انسان کے دیکھنے میں اس خص کی برتری کو جو کہ وہ اس سے بڑا، اور اس سے اشرف ہے: مملکت کی وجہ سے: (الف) کہ انسان کے دیکھنے میں اس خص کی برتری کو جو کہ وہ اس سے بڑا، اور اس میں لیعنی سلام لینے میں پراگندگی کو جمع کرنا ہے (جہ معاً: اُن کا اسم مؤخر ہے اور یہ اصل حصہ خاکساری، اور چھوٹوں کا خاص حصہ بڑوں کی تو قیر، اور وہ نبی سلام کینے میں خود پسندی کی ایک نوع ہے۔ پس بنایا بڑوں کا خاص حصہ خاکساری، اور چھوٹوں کا خاص حصہ بڑوں کی تو قیر، اور وہ نبی شینی گیا گیا ارشاد ہے (بیحدیث ان لفظوں سے معروف ہے، مگر ابوداؤد میں وہ الفاظ ہیں جن کا شرح میں ترجمہ کیا گیا ہے ) اور بنایا سوار کا خاص حکم بیدل کوسلام کرنا۔ کیونکہ سوار لوگوں کے نزدیک بڑی ہیں بوتا ہے، اور اپنے دل میں بڑا ہوتا ہے، اور اپنے دل میں بڑا ہوتا ہے، اور بنایا سوار کا خاص کے لئے تو اضع۔

#### یہود ونصاری کوابتداءً سلام نہ کرنے کی وجہ

حدیث --- رسول الله ﷺ کے فرمایا:''یہود ونصاری کوسلام کرنے میں ابتدانہ کرو۔اور جب ان میں سے کسی صحراستہ میں تنہاری ملاقات ہو، تواس کوتنگ راستہ چلنے پر مجبور کرو'' (مشکوۃ حدیث ۴۶۳۵)

تشری : نبی طَالِنَهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ کَی بعث کے مقاصد میں سے ایک مقصد ملت اسلامید کی شان بلند کرنا ، اوراس کوسب ملتوں سے اعلی واعظم بنانا ہے۔ اور میقصداسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب لمانوں کے لئے غیر سلموں پر مقدرت وغلبہ ہو۔ مذکورہ حکم اسی نقط فرنظر سے دیا گیا ہے۔

#### كلمات ِسلام ميں اضافے سے تواب بڑھنے كى وجہہ

حدیث — ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا: السلام علیکم۔ نبی طِلْنَیْکَیْمْ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اور فرمایا: ''دس'' یعنی اس بندے کے لئے دس نیکیاں کھی گئیں۔ پھر دوسر اُشخص آیا۔ اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة الله ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اور فرمایا: ''میں'' پھر تیسرا آ دمی آیا۔ اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة الله و برکاته ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اور فرمایا: ''تمیں'' (مشکوة حدیث ۲۲۳۸) اور ایک نے فرمایا'' جالیس'' اور فرمایا: ''یوں ثواب بڑھتار ہتا ہے'' (مشکوة حدیث ۲۲۵۸)

تشری کی کلماتِ سلام میں اضافہ سے تواب میں اضافہ کی وجہ بیہ ہے کہ سلام کی مشروعیت کی غرض بشاشت ومسرت، اتحاد و ریگا نگت،مودت ومحبت، ذکر و دعا، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکرنا ہے کہ وہی سلامتی کے ضامن ہیں۔ پس کلماتِ سلام میں اضافہ مقصد سلام کی تکمیل کرتا ہے، اس لئے تواب بڑھتار ہتا ہے۔

#### جماعت کی طرف سے ایک کا سلام کرنا اور ایک کا جواب دینا کافی ہے

حدیث — رسول الله ﷺ نفر مایا: (گزرنے والی) جماعت میں سے اگرکوئی ایک سلام کرلے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے'' جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ اور بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک جواب دیدے توسب کی طرف سے کافی ہے'' (مشکوة حدیث ۲۹۴۸)

تشریج: جماعت معنی کے لحاظ سے ایک فرد ہے یعنی وہ فرد حکمی ہے، جیسے تین طلاقیں: طلاق کا فرد حکمی ہیں۔اور سلام وجواب کا مقصد: وحشت دور کرنا،اور باہم الفت پیدا کرنا ہے۔اور یہ مقصدا یک کے سلام کرنے اورا یک کے جواب دیئے سے حاصل ہوجا تا ہے،اس لئے اس کو کافی قرار دیا گیا۔

### سلام رخصت کی حکمت

حدیث — رسول الله طِلاَیْهِیْمِ نے فر مایا: 'جبتم میں سے کوئی کسی مجلس میں پنچے تو چاہئے کہ سلام کرے، پھر بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، پھر جب جانے گئے تو پھر سلام کرے، پس پہلا سلام پچھلے سلام سے زیادہ حقد ارنہیں' یعنی جتنی اہمیت پہلے سلام کی ہے اتنی ہی سلام رخصت کی ہے (مشکوۃ حدیث ۲۹۲۰)

تشريخ: سلام رخصت مين تين علي بين:

پہلی صلحت: سلام کر کے جانے سے: ناراض ہوکرنا گواری سے چلد سے ،اور سی ضرورت کے لئے جانے اور پھرالی ہی صحبت کے لئے لوٹے کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ اگر سلام کر کے گیا ہے تو خوش گیا ہے، ور نہ دوسری بات کا اندیشہ ہے۔ دوسری صلحت: سلام کر کے رخصت ہوگا تو صاحبِ مجلس کواس سے کوئی بات کہنی ہوگی تو کہہ سکے گا۔اور چیکے سے چلا گیا تو بات رہ جائے گی۔

تیسری مصلحت: ایک جانا کھسک جانا ہے۔ جس کی سورۃ النورآیت ۲۳ میں برائی آئی ہے۔ پس جوسلام کر کے جائے گاوہ اس عیب سے محفوظ رہے گا۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: " لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدَهم في طريق فاضُطُرُّوه إلى أضيقِه"

أقول: سره: أن إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها: التنويهُ بالملة الإسلامية، وجعلُها أعلى الملل وأعظمُها، ولا يتحقق إلا بأن يكونَ لهم طَوْلٌ على من سواهم.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم فيمن قال: السلام عليكم: "عشر"، وفيمن زاد: ورحمة الله: "عشرون" وفيمن زاد أيضا: وبركاته: "ثلاثون" وأيضًا: ومغفرته: "أربعون" وقال: "هكذا تكون الفضائل"

أقول: سر الفضل ومناطه: أنه تتميم لما شرع الله له السلام: من التبشبش، والتألُّف، والمُوادَّة، والدعاء، والذكر، وإحالة الأمر على الله.

[٥] وقال صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يسلِّم أحدُهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردَّ أحدهم،

أقول: وذلك: لأن الجماعة واحدةٌ في المعنى، وتسليم واحد منهم يدفع الوحشة، ويُوَدِّدُ بعضهم بعضًا. [٦] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم، فإن بداله أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلّم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة"

أقول: سلام الوَداع فيه فوائد:

منها: التمييز بين قيام المتاركةِ والكراهيةِ، وقيامِ الحاجة على نية العود لمثل تلك الصحبة. ومنها: أن يتدارك المتداركُ بعضَ ماكان يقصُده ويُهمُّه، ونحو ذلك.

ومنها: أن لايكون ذَهابُه من التسلُّل.

وضاحت:و لایتحقق کی شمیرفاعل التنویه کی طرف لوٹی ہے .....تر جمہ:اورازانجملہ: یہ ہے کہ تلافی کرنے والا تلافی کر ہے بعض اس کام کی جس کاوہ ارادہ کرتا ہے،اور جواس کوفکر مند بنائے ہوئے ہے، یااس کے مانند کوئی اور بات۔

#### مصافحه،معانقهاورخوش آمدید کهنے کی حکمت

ملاقات کے وقت سلام کے بعد اگر مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جائے ، اور آنے والے کوخوش آمدید کہا جائے تواس سے مودّت ومحبت اور فرحت وسر ورمیں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وحشت ونفرت اور قطع تعلق کا اندیشہ دور ہوتا ہے بعن یہ باتیں سلام کے مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ' سلام کا تکملہ مصافحہ ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۸۸۱) اور نبی سِلاہ اللہ عنہ کوخوش حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کوخوش حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کوخوش آمدید کہا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۸۸۲) اور وفد عبد القیس اور حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ کوخوش آمدید کہا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۸۸۲) ہیں یہ باتیں بھی مسنون ہیں۔

حدیث — رسول الله طِلانِیا آئیل نے فرمایا:''جب دومسلمان آپس میں ملیں،اورمصافحہ کریں،اوردونوں الله کی حمد کریں،اوردونوں الله کی حمد کریں،اوردونوں الله کی الله کی حمد کریں،اوردونوں الله کی اشاعت رب تشریح: مغفرت کی وجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بشاشت، باہمی محبت وملاطفت اور ذکر اللی کی اشاعت رب العالمین کو پیندہے،اس لئے مصافحہ کرنے والے مغفرت کے حقد ارہوتے ہیں۔

فائدہ(۱): اس حدیث سے اور اس کی حکمت سے یہ بات واضح ہوئی کہ مغفرت کا استحقاق جب ہے کہ بوقت ملاقات پہلے سلام کیا جائے۔حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طِلاَّ اللهِ جَلاَ اللهِ عَلاَ مَعْ مِن الله عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طِلاَ اللهِ عَلا اللهِ عَلَم مصافحہ ہم ایک سلام کی طرح جمراً جبراً محمد الله لنا ولکم: الله میری اور آپ کی مغفرت فرما ئیں! پھر مزاج پری کے وقت دونوں الله کی حمد کریں، اور ہم حال پر اللہ کا شکر بجالا ئیں تو دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔منداحدو غیرہ میں ہے کہ رسول الله طالی آئیں تو دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔منداحدو غیرہ میں ہے کہ رسول الله طالی تھے اللہ علی الله علی

بھی دومسلمان آپس میں ملیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں لیعنی مصافحہ کریں تو اللہ پرخ ہے کہ وہ دونوں کی دعا میں حاضر ہوں، اور دونوں کو جدانہ کریں یہاں تک کہ دونوں کو بخش دیں' (مجمع الزوائد ۲۱۸۳) اس حدیث میں بھی دعا کی صراحت ہے۔ مگر چونکہ ایک مخضر حدیث آئی ہے: مامن مسلم میٹن یہ لتقیان فیتصافحان الا غفر لھما قبل أن يتفرقا (مشکوۃ حدیث ۲۷۹۹) یہ حدیث اتنی مشہور ہوگئی کہ مصافحہ سے دعا غائب ہوگئی۔ حالانکہ حادثہ واحدۃ میں مطلق کو مقید پرمحمول کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں واوعا طفہ طلق جمع کے لئے ہے۔ پس حمد کامحل مزاج پری کا وقت ہے (رحمۃ اللہ ۲۷۲۳)

فائده(۲): ایک حدیث میں معانقه کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنه سے مروی ہے، ایک فض نے رسول اللہ عِلَیٰ اللہ عِنہ بے کہ اس سے لیٹ جائے، اللہ عِلَیٰ ایک علی اجازت ہے کہ اس سے لیٹ جائے، اللہ عِلیٰ ایک اجازت ہے کہ اس سے لیٹ جائے، اس کی اجازت نہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۸۸۰) اس حدیث میں جو اسے گلے لگائے، اور اس کو چومے؟ آپ نے فرمایا:''اس کی اجازت نہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۸۸۰) اس حدیث میں جو معانقة اور تقبیل کی ممانعت ہے، اس کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ سینہ سے لگائے اور چومنے میں کسی برائی کا یا اس کا شبہ بیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ خودرسول اللہ عَلیٰ اللہ عَلیْ اللہ عَلیٰ اللہ علیٰ ال

والسر في المصافحة، وقوله: مرحبًا بفلان، ومعانقةِ القادم، ونحوِها: أنها زيادةٌ في المودَّة، والتبشبش، ورفعُ الوحشة والتدابر.

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان، فتصافحا، وحَمِدَا الله، واستغفَرَاه، غُفر لهما" أقول: وذلك: لأن التبشبش فيما بين المسلمين، وتوادَّهم، وتلاطفَهم، وإشاعةَ ذكر الله فيما بينهم: يَرْضٰي بها ربُّ العالمين.

تر جمہ: اور رازمصافحہ میں اور اس کے کسی کوخوش آمدید کہنے میں اور آنے والے سے معانقہ کرنے میں اور اس کے مانند میں: پیر ہے کہ یہ چیزیں مودّت، بشاشت، رفع وحشت ودفع قطع تعلقی میں اضافیہ ہیں۔الی آخرہ۔

## كسى كے لئے كھڑ ہونے كاحكم

حدیث (۱) ۔۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:''جس کو بیہ بات پسند ہو کہ اس کے لئے لوگ کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے''(مشکلوۃ حدیث ۲۹۹۹)

حدیث (۲) — حضرت ابواُ مامد صنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله طِلاَتِیَا الله طِلاَتِیَا الله مِلاَتِ ہوئے باہرتشریف لائے، ہم آپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا:'' کھڑے نہ ہوؤ جس طرح مجمی لوگ کھڑے ہوتے

ہیں:ان کے بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں''(مشکوۃ حدیث ۲۵۰۰)

حدیث (۳) — جنگ بنوقر بظہ کے موقعہ پر حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ بہار تھے۔اور مدینہ میں قیام تھا فوج کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ جب بنوقر بظہ ان کے فیصلہ پراتر آئے تو نبی عِلیْقیا آئے نے ان کو بلاوا بھیجا۔ وہ گدھے پر سوار ہوکر آئے۔ جب حضور کی قیام گاہ کے قریب پنچی تو آپ نے ان کے قبیلہ کے لوگوں سے فرمایا: 'اپنے سردار کی طرف کھڑے ہوؤ!' (مشکوۃ حدیث ۲۹۵ ) اور مسندا حمد (۱۲۲۰ ) میں ہے: 'اپنے سردار کی طرف کھڑے ہوؤ وہ کیس ان کو اُتا روہ چنا نچیا نھوں نے ان کو اتا را' کو حدیث (۲) — جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئخ ضرت عِلیْقیا آئے گے پاس آئیں ، تو آپ کھڑے ہوکر ان کی طرف بڑھتے ، ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیتے ، اور اس کو چومتے ، اور اپنی جگہ پر ان کو بھاتے۔ اور جب آئے میں اس کو چومتے ، اور اپنی جگہ پر ان کو بھاتے۔ اور جب آئے میں اس کو چومتے ، اور اپنی جگہ پر ان کو بھاتے۔ اور جب آئے میں اس کو چومتے ، اس کو چومتے ، اور اپنی جگہ پر بھا تیں (مشکوۃ حدیث ۲۸۹۹)

تشری : ان روایات میں بظاہر تعارض ہے۔ پہلی دوروایتیں قیام کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں۔اور دوسری دو روایتیں جواز پر ، بلکہ استحسان پر۔ مگر حقیقت میں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیونکہ جواز وعدم جواز کی علتیں مختلف ہیں :

ا ۔ عجمیوں کی طرح کھڑا ہونا جائز نہیں۔ان کا طریقہ یہ تھا کہ نوکر آقا کی خدمت میں ،اور رعایا بادشاہ کی خدمت میں کھڑی رہتی تھی۔ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔اور بیا نہائی درجہ کی تعظیم تھی۔جس کی سرحدیں شرک سے ملی ہوئی تھیں۔
اس لئے اس کی ممانعت کی گئے۔حدیثوں کے بیالفاظ:''جس طرح عجمی کھڑ ہے ہوتے ہیں' اور''جس کو یہ پہند ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے رہیں' اس پر دلالت کرتے ہیں۔اور'' کھڑ سے رہنے' اور'' کھڑ ہے ہونے' میں فرق ہے۔مَشُلَ بیسن یدیه مُشُولًا کے معنی: خدمت میں دست بستہ کھڑ سے رہنے کے ہیں۔اور بہی ممنوع ہے۔ پہلی دونوں حدیثوں میں اس کا ہیان ہے۔

۲ ۔ اورکسی کے آنے پر فرحت وسر ورسے کھڑا ہونا ،اس کے لئے جھوم جانا ،اور اس کے اگرام اور اس کی خوش دلی کے لئے اٹھنا ، پھر بیٹے جانا ،سل کھڑا نہ رہنا:اس کی گئجائش ہے۔اور آخری دونوں حدیثوں میں اس کا ہیان ہے۔

فائدہ: قیام تعظیمی کے جواز، بلکہ استحسان پر حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے،
مگر بیاستدلال درست نہیں۔ کیونکہ حدیث میں قوموا لسید کم نہیں ہے بلکہ إلی سید کم ہے بعنی ان کے تعاون
کے لئے اٹھو۔ وہ بیار سے، ان کوسواری سے اتر نے کے لئے مدد کی ضرورت تھی ۔ لفظ سید سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے
لوگوں کو قیام تعظیمی کا تھم دیا تھا۔ اور بیشبہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کے دل میں بھی پیدا ہوا تھا۔ مسنداحد کی محوّلہ بالا روایت
میں ہے: فقال عمو، سیدُن اللّٰهُ عزو جل! قال: أنزلوه: فانزلوه: حضرت عمر فی اواللہ عزوجل ہیں۔
نی سِلالیہ اوالہ میں اشارہ ہے کہ حضرت عمر نے لفظ سید سے قیام
تعظیمی سمجھا تھا۔ نبی سِلالیہ اس کی وضاحت کی کہ تعظیم کے لئے نہیں، بلکہ تعاون کے لئے اٹھنا ہے۔ اور او پر جو
تعظیمی سمجھا تھا۔ نبی سِلالیہ اس کی وضاحت کی کہ تعظیم کے لئے نہیں، بلکہ تعاون کے لئے اٹھنا ہے۔ اور او پر جو
تعظیمی سمجھا تھا۔ نبی سِلالیہ اس کی وضاحت کی کہ تعظیم کے لئے نہیں، بلکہ تعاون کے لئے اٹھنا ہے۔ اور او پر جو

دوسری حدیث آئی ہے اس میں صراحت ہے کہ جب نبی ﷺ مکان سے باہرتشریف لائے ،اور صحابہ کھڑے ہوئے تو وہ تعظیم ہی کے لئے کھڑے ہوئے تو ہائی۔ تعظیم ہی کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ مُمُول یعنی خدمت میں کھڑار ہنا مقصود نہیں تھا، پھر بھی آ بٹانے ممانعت فرمائی۔ کیونکہ یہی قیام تعظیمی مُمُول تک مُفضی ہوتا ہے،اوراس سے مقتدی کا نفس بھی خراب ہوتا ہے،اور تعظیم میں افراط شروع ہوگئ تو مقتدی کا حال بھی برا ہوجا تا ہے، جبیبا کہ لوگوں کے احوال سے یہ بات واضح ہے۔

پس جسے اپنی تعظیم کے لئے دوسروں کا کھڑا ہونا اچھا لگے: اس کے لئے جہنم کی وعید ہے۔ کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔
اور متکبرین کا ٹھکا نہ دوز خ ہے۔ اور وہ براٹھکا نہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود بالکل نہ چاہے، مگر دوسرے اگرام اور عقیدت
ومحبت میں کھڑے ہوجا کیں تو یہ دوسری بات ہے۔ اگر چہرسول اللہ ﷺ کو یہ بات بھی پسنہ نہیں تھی۔ اور ہمارے اکا بر
بھی اس پر سخت نا گواری ظاہر کرتے تھے۔ البتہ کسی مہمان وغیرہ کے آنے پر فرحت وسرور اور اعز از واکرام کے طور پر
کھڑا ہونا جائز ہے۔

#### ملا قات پرسلام کی جگہ جھکناممنوع ہونے کی وجہ

تشریج: جھکنااس لئے ممنوع ہے کہ وہ نماز کے رکوع کے مشابہ ہے، پس وہ سلامی کے سجدہ کی طرح ہوگیا۔ نیز سلام کی جگہ جھکنا:اسلامی طریقہ کا اپنی طرف سے بدل تجویز کرنا ہے، جوجائز نہیں۔

وأما القيام: فاختلفت فيه الأحاديث: فقال صلى الله عليه وسلم: "من سَرَّه أن يتمثل له الرجالُ قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "لاتقوموا كما يقوم الأعاجم: يُعَظِّمُ بعضُهم بعضًا" وقال صلى الله عليه وسلم فى قصة سعد: "قوموا إلى سيدكم" وكانت فاطمةُ رضى الله عنها إذا دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم قام إليها، فأخذ بيدها، فَقَبَّلَها وأجلسها فى مجلسه؛ وإذا دخل صلى الله عليه وسلم عليها، قامت إليه وأخذت بيده، فقبَّلته، وأجلسته فى مجلسها.

أقول: وعندى: أنه لا اختلاف فيها في الحقيقة، فإن المعانى التي يدور عليها الأمر والنهى: مختلفة، فإن العجم كان من أمرهم أن تقوم الخَدَمُ بين أيدى سادتهم، والرعيةُ بين أيدى ملوكهم، وهو من إفراطهم في التعظيم، حتى كاد يُتَاخِمُ الشركَ، فنهوا عنه، وإلى هذا وقعت الإشارةُ في قوله عليه السلام:" كما يقومُ الأعاجم" وقوله عليه السلام:" من سَرَّه أن يتمثَّل"

يقال: مَثُلَ بين يديه مُثُولًا: إذا انتصب قائما للخدمة؛ أما إذا كان تبشبشاله، واهترازًا إليه، وإكرامًا وتطييبا لقلبه، من غير أن يتمثَّل بين يديه، فلا بأس، فإنه ليس يُتَاخِمُ الشركَ.

وقيل: يارسول الله! الرجل منا يلقى أخاه، أَينُحنِي له؟ قال: " لا" وسببه: أنه يشبه الركوع في الصلاة، فكان بمنزلة سجدة التحية.

ترجمہ:اوررہاقیام: پس اس میں حدیثیں مختلف ہیں (اس کے بعد چارحدیثیں ہیں) میں کہتا ہوں:اور میر ہے زدیک:

یہ ہے کہ حقیقت میں ان روایات میں کچھا ختلاف نہیں۔ پس بیٹک وہ معانی (وجوہ) جن پرامرونہی (جواز وعدم جواز) کا مدار
ہے مختلف ہیں: (۱) پس بیٹک عجم کا معاملہ بیتھا کہ نوکرا پنے آقا کے سامنے اور رعایا اپنے بادشا ہوں کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔
اور وہ ان کے تعظیم میں مبالغہ سے تھا، یہاں تک کہ قریب تھاوہ کہ شرک سے مل جائے، پس لوگ اس سے رو کے گئے .....رہا جب کھڑا ہونا آنے والے کے لئے بشاشت کے طور پر،اوراس کے دل کوخوش کرنے کے طور پر،اوراس کے دل کوخوش کرنے کے طور پر،اوراکرام اوراس کے دل کوخوش کرنے کے طور پر،ہواس کے لئے کھڑار ہے تو گئجائش ہے۔ پس بیشک وہ شرک سے ملنے والانہیں۔

کے حکور پر ہواس کے بغیر کہ وہ اس کے لئے کھڑار ہے تو گئجائش ہے۔ پس بیشک وہ شرک سے ملنے والانہیں۔

#### استيذان كى حكمت اوراس كے مختلف درجات

سورۃ النورآیت ۲۷ میں ارشاد پاک ہے:''اےا بمان والو!تم اپنے گھر وں کےعلاوہ دوسرے گھر وں میں داخل نہ ہؤ و، یہاں تک کہتم اجازت حاصل کرو،اوران کے رہنے والوں کوسلام کرؤ'

اورسورۃ النورہی کی آیات ۵۹،۵۹ میں ارشاد پاک ہے: ''اے ایمان والو! چاہئے کہتم سے اجازت کیں وہ لوگ جن کے تم ملے موردو پہر میں مالک ہو یعنی غلام باندی ، اور وہ لوگ جو تم میں سے حد بلوغ کونہیں پہنچے ، تین اوقات میں : ضبح کی نماز سے پہلے ، اور دو پہر میں جب تم کیڑے اردو پر میں جب تم کیڑے اردو پر میں اوقات کے جب تم کیڑے ادران اوقات کے علاوہ تم پر بچھالز امنہیں ، اور نہ اُن پر بچھالز ام ہے۔ وہ بکثرت تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں : ایک دوسرے کے پاس۔ اس طرح اللہ تعالی صاف صاف احکام بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالی جانے والے حکمت والے ہیں۔ اور جب تمہارے سے حد بلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی اُسی طرح اجازت لینی جائے جس طرح ان سے اگلوگ لیتے ہیں''

تفسیر: استیناس کے لغوی معنی ہیں: اُنسیت حاصل کرنا، مانوس کرنا۔ اور مراد استیذ ان یعنی اجازت طلب کرنا ہے۔ اور استیذ ان کو استیناس کے لفظ سے ذکر کرنے میں اجازت طلی کی ایک صلحت کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص با قاعدہ اجازت لے کراندر آتا ہے تو اس سے اُنسیت ہوتی ہے، وحشت نہیں ہوتی۔ اور اگراذن واطلاع کے بغیر آجاتا ہے تو موڈ خراب ہوجاتا ہے۔ فائدہ: اور دوفعلوں کے درمیان واوِعاطفہ طلق جمع کے لئے ہے۔ ترتیب محوظ نہیں۔ کیونکہ استیذ ان کامسنون طریقہ یہ ہے

کہ آنے والا پہلے سلام کرے، پھرنام بتلا کر اجازت طلب کرے۔ حدیث میں ہے کہ بنوعامر کے ایک شخص نے رسول اللہ علاقہ ہے اس طرح اجازت طلب کی: اَلِسے ؟ میں اندر گھس آؤں؟ آپ نے خادم سے فرمایا: ''شخص استیذ ان کا طریقے نہیں جانتا ہم باہر جاکراس کو طریقہ سکھلاؤ کہ کہے: السلامُ علیکم، اَ اَدْ خُل ؟ تم سلامت رہو! کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ اُن صاحب فی آئے۔ نے اجازت دیدی (ابودا و دحدیث کے ایک ان صاحب نے آپ کی بیات میں کی، چنانچے انھوں نے اسی طرح اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دیدی (ابودا و دحدیث کے ۵)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلَّا اِیَّا ہِے فرمایا:'' جَوِّحْص پہلے سلام نہ کرے، اس کواندر آنے کی اجازت مت دو'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۲۸) اور بیسلام: سلام استیذ ان ہے، پس جب اجازت کے بعد گھر میں داخل ہوتو دوبارہ سلام کرے (معارف القرآن)

اورآیت میں سلام پراستیذان کی تقدیم کی وجہ ہے کہ آنے والاسلام تو کیا ہی کرتا ہے،لوگ استیذان میں غفلت برتنے ہیں،اس لئے اہمیت ظاہر کرنے کے لئے استیذان کا حکم مقدم کیا گیا ہے ( فائدہ تمام ہوا )

اوراستيذان كاحكم دووجه سے دیا گیاہے:

پہلی وجہ: آدی بھی تنہائی میں بے تکلف خالت میں ہوتا ہے، اور بھی کسی ضرورت سے برہنہ ہوتا ہے، پس اگر کوئی احیا بک گھر میں گھس آئے گا تو اس کی اس کے ستر پرنظر پڑے گی ، اور یہ بات اس کو سخت نا گوار ہوگی ۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ میں اس کے ستر پرنظر پڑے گی ، اور یہ بات اس کو سخت نے لئے اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں! اجازت لو' انھوں نے عرض کیا: میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: '' پھر بھی اجازت لو' انھوں نے عرض کیا: میں اجازت لو، کیا تنہمیں سے بات پسندہ کہ اپنی والدہ کو ننگا دیکھو؟'' انھوں نے جواب دیا: نہیں! آپ نے فرمایا: '' پس اجازت لو' کیونکہ ہوسکتا ہے وہ سی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہو، اور اس پر تمہاری نظر پڑجائے (مشکلوۃ حدیث ۲۷۲)

فائدہ: گھر میں صرف اپنی بیوی ہوتو استیذان واجب نہیں ،البقہ تحب بیہ ہے کہ بدوں اطلاع داخل نہ ہو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کھنکار کر داخل ہوتے تھے۔ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا میعمول اس لئے تھا کہ وہ ہمیں ایسی حالت میں نہ دیکھیں جوان کو پہند نہ ہو (ابن کثیر) اور بیر بھی ممکن ہے کہ پاس پڑوس کی کوئی عورت گھر میں آئی ہوئی ہو،اس لئے اجازت لے کر داخل ہونا ہی مناسب ہے (فائدہ تمام ہوا)

دوسری وجہ: بھی انسان اپنے گھر میں تنہائی میں کوئی ایسا کام کرر ہا ہوتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ دوسرااس سے واقف ہو، پس اگر کوئی شخص بے اجازت اندر گھس آئے گا تو اس کو شخت اذیت پہنچے گی۔اور حکم استیذ ان کی علت ایذاءرسانی سے بچنا، اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے۔حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی شاہ نے گھر میں جھانکا، آپ ًا اریک سینگی ے سرمبارک تھجلارہے تھے۔آپٹنے فرمایا:''اگرمیں جانتا کہتو گھر میں دیکھر ہاہےتو میں تیری آنکھ میں سینگی مارتا۔اجازت حاصل کرنے کا حکم آنکھ ہی کی وجہ سے توہے!''( بخاری حدیث ۲۲۴۱ )

اوراستیذ ان کے تعلق سے لوگ تین طرح کے ہیں:

اول: اجبنی شخص جس سے ملنا جلنا نہیں ہوتا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ صراحة اجازت لئے بغیر گھر میں داخل نہ ہوے۔ حضرت کلد ق بن خلبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ان کے اخیا فی بھائی )صفوان بن امید رضی اللہ عنہ نے ان کو دو دھ ، ہرنی کا بچہ اور چھوٹی ککڑیاں دے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ رسول اللہ ﷺ وادی مکہ کے بالائی حصہ میں قیام فرما تھے۔ کلد ق کہتے ہیں: میں یہ چیزیں لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے پہلے سلام کیا نہ حاضری کی اجازت جا ہی ۔ آپ نے فرمایا: ' واپس جا وَ، اور کھو: السلام علیکہ! أَ اَدْخُل ؟ تم پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ (مشکوة حدیث ایک رسول اللہ ﷺ نے حضرت کلد ہ کو کملی طور پر استیذ ان کا طریقہ سکھلایا تا کہ یہ بی ہمیشہ یا در ہے۔ حدیث ایک رسول اللہ علی اور کی سے بھی ہمیشہ یا در ہے۔

مسکہ: اگر کسی کے درواز سے پر جاکرا جازت طلب کی: سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یا گھٹٹی بجائی، مگراندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو دوبارہ اجازت طلب کرے، گرجواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ اجازت طلب کرے، اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے، تو لوٹ جائے سلم شریف (۱۳۲:۱۳) میں روایت ہے کہ '' اجازت تین مرتبہ طلب کی جائے، پس اگر تمہیں اجازت دی جائے تو فبہا، ورنہ واپس لوٹ جائے'' اوراس کی وجہ یہ ہے کہ تین مرتبہ استیذان سے تقریباً یہ بائے عین ہوجاتی ہے کہ آوازس کی گئی ہے، مگر صاحب خانہ یا تو ایس حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً: نماز پڑھ رہا ہے، یا بیت الخلاء میں ہے، پاسل کر رہا ہے، یا پھراس کواس وقت ملنا منظور نہیں ۔ پس ایسی حالت میں جے رہنا، اور ساک دیتے رہنا مصلحت کے خلاف بلکہ باعث ایڈاء ہے، جس سے بچنا واجب ہے (ماخوذاز معارف القرآن ۲۹۲:۱۳)

دوم: ایساغیر محرم جس کے ساتھ ملنا جلنا اور معاشرتی تعلقات ہوں۔ ایسے محص کی اجازت طلی پہلے محص کی اجازت طلی سے کم درجہ کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جونبی طلی ہے کہ خادم خاص تھے، آپ نے ارشا دفر مایا ہے:
إِذْنُك علیّ: أن یُوْفَعَ الحجابُ، وأن تَسْتَمِعَ سِوَادی، حتی أَنْهاك (مسلم ۱۵۰ ۱۵۰ مصری) ترجمہ: میرے پاس آنے کے لئے تمہاری اجازت سے ہے کہ پردہ اٹھادیا گیا ہو، یعنی دروازہ کھلا ہوا ہو، اور سے بہتے کہ پردہ اٹھادیا گیا ہو، یعنی دروازہ کھلا ہوا ہو، اور سے بات ہے کہ م (مجھے بات کرتا ہوا) سنو (اور) میری ذات کو (دیکھو) یہاں تک کہ میں تم کوروک دول یعنی بیٹھک میں کوئی آیا ہوا ہو، اور دروازہ کھلا ہو، اور اس آنے والے سے رسول اللہ عِنْ اللہ عنہ کواندر آنے کے لئے آنے والے سے رسول اللہ عِنْ اللہ عنہ کواندر آنے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، البتہ ان کوروک دیا جائے تورک جانا ضروری ہے۔

سوم: بچے اورغلام ہیں، جن سے پردہ واجب نہیں، اس لئے ان کے لئے استیذ ان کا حکم بھی نہیں۔البتہ وہ اوقات جن میں عام طور پر کپڑے اتاردیئے جاتے ہیں: اِن کو بھی اجازت لے کرآنا چاہئے۔اور بیاوقات ملکوں اور قوموں کے اعتبار سے مختلف ہوسکتے ہیں۔اور آیت کریمہ میں جن اوقات کا ذکر ہے،ان کی شخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں بچاورغلام گھر میں آیا جا ہیں تو بھی اجازت ضروری ہے، کچاورغلام گھر میں آیا کرتے ہیں۔ان اوقات میں حصر نہیں۔مثلاً آدھی رات میں آیا کرتے۔ مگراس وقت کا ذکراس لئے نہیں کیا کہ اس وقت بچے اورغلام گھر میں نہیں آیا کرتے۔

مسکلہ: جس خص کوکسی کے ذریعہ بلایا گیا ہو، اگروہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے ، تواس کواجازت لینے کی ضرورت نہیں ، اس کی طرف قاصد بھیجنا ہی اجازت ہے۔ حدیث میں ہے کہ'' آدمی کا آدمی کی طرف قاصد بھیجنا اجازت ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۲۲) اورایک روایت میں ہے:''جوآدمی بلایا جائے ، اوروہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے ، تو یہی اس کے لئے اندر آنے کی اجازت ہے (حوالہ بالا)

حدیث بنی مِی الله ایک کے دروازے پر پہنچے ، تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے ، بلکہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے ، اور فرماتے :السلام علیکم ، السلام علیکم (مشکوۃ حدیث ۲۱۷۳) اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں دروازوں پر پر دینہیں ہوتے تھے۔ پس اگر پر دہ پڑا ہوا ہو یا کواڑ بند ہوں تو سامنے کھڑا ہونا جائز ہے۔

قال الله تعالى ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَدْخُلُوا اللهُوْتَا غَيْرَ اللهُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا، وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ وقال الله تعالى: ﴿يَلَا يُنُو آمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ وَقَالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿يَلَا يُنُ اللَّهُ مُنْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ قَلْلِهُمْ ﴾ فقوله: ﴿تَسْتَأْفِسُوْا ﴾ أى تستأذنوا.

أقول: إنما شُرع الاستئذان لكراهية أن يهجم الإنسانُ على عورات الناس، وأن ينظر منهم ما يكرهونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه: "إنما جُعل الاستئذانُ لأجل البصر" فكان من حقه أن يختلف باختلاف الناس:

ف منهم: الأجنبى الذى لامخالطة بينهم وبينه، ومن حقه: أن لايدخل حتى يُصَرِّحَ بالاستئذان، ويُصَرَّح له بالإذن، ولذلك علَّم النبى صلى الله عليه وسلم كَلْدَة بنَ حَنبل – رجلاً من بنى عامر — أن يقول: "السلام عليكم أ أدخل؟" قال صلى الله عليه وسلم: "الاستئذان ثلاث، فإن أُذِن لك، وإلا فارجع"

ومنهم: ناس أحرار ليسوا بالمحارم، لكن بينهم خَلْطَةٌ وصحبةٌ، فاستئذانهم دون استئذان الأولين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: "إذنك على أن يُرفعَ الحجاب، وأن تستمع سِوَادى، حتى أنهاك"

ومنهم: صبيانُ ومماليكُ: لايجب الستر منهم، فلا استئذان لهم، إلا في أوقات جرت العادة فيها بوضع الثياب؛ وإنما خصَّ الله تعالى هذه الأوقاتَ الثلاثَ: لأنها وقتُ وُلوج الصبيان

والمماليك، بخلاف نصف الليل مثلاً.

وقال صلى الله عليه وسلم: "رسولُ الرجل إلى الرجل إذنُه" وذلك: لأنه عَرَف بدخوله لَمَّا أرسل إليه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك: لأن الدُّوْرَ لم يكن يومئذ عليها ستور.

تر جمہ: استیذ ان مشروع کیا گیا ہے: (۱) اس بات کونالپند کرنے ہی کی وجہ سے کہ کوئی شخص اچا تک پہنچ جائے لوگوں کے ستر وں پر (۲) اور اس وجہ سے کہ وہ د کیھان سے اس چیز کوجس کو وہ نالپند کرتے ہیں۔ اور نبی سالنگائے آئے نبی ایک بات کے شمن میں فر مایا ہے کہ استیذ ان کے حق سے یہ بات ہے کہ وہ لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہو: پس از انجملہ: وہ اجنبی شخص ہے کہ گھر والوں اور اس کے درمیان ملنا جانا نہیں ، اور اس اجنبی کے حق سے یہ ہے کہ خدوا خل ہووہ یہاں تک کہ صراحة اجازت لے، اور اس کو صراحة اجازت دی جائے۔ اور اس وور احدة اجازت دی جائے۔ اور اس کو حراحة اجازت کی جائے۔ اور اس کو حراح اس کو کہ کہ جائے۔ اور اس کی اجازت جائی کہلوں کی بنوعامر کے آئی کو جائے اور خلام ہیں ، ان سے پر دہ واجہ بنین ، بی ان کی اجازت طبی کہلوں کی اجازت طبی جائے ہیں ، مرا لیسے اوقات میں کہان کے اجازت جاری ہے کہرے اتارد یے کی سے اور اللہ تعالی نے ان تین اوقات کوات کہ کہنے خاص کیا ہے کہ بچوں اور غلاموں کے داغل ہونے تی وقات ہیں ، برخلاف آدھی رات کے مثال کے طور پر۔

## ٢ \_ بيٹھنے، سونے ، سفر کرنے ، چلنے ، چھينک اور جمائی لينے کے آ داب

کی کواٹھ کراس کی جگہ نہ بیٹھنے کی وجہ سے حدیث سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''کوئی آدمی دوسرے آدمی کواس کی جگہ نہ ہیں بیٹھنا کے دوسرے آدمی کواس کی جگہ نہ ہیں بیٹھنا چاہئے ، پھر وہ خود اس جگہ بیٹھ جائے یعنی مجلس سے کسی کواٹھا کراس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہئے ، بلکہ کہے:کھل جاؤاور گنجائش پیدا کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۹۲۸)

تشریک: بیممانعت اس وجہ سے ہے کہ بیر کت تکبر اورخود پسندی کی وجہ سے صادر ہوتی ہے، جو بُری عادت ہے۔

اوراس سے دوسر سے کے دل میں میل آتا ہے اور کینہ کیٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی بُری بات ہے، پس اس سے بچنا چاہئے۔ فائدہ: البنۃ اگر بعیٹا ہواشخص خود کسی کے لئے ایثار کرے، اور اپنی جگہ خالی کردے، تو وہ اجر کامستحق ہوگا۔ کیونکہ بید ایک مسلمان کا اکرام ہے جو پیندیدہ امر ہے۔

﴿ بِہِلَے سے بیچے اہوا آ دمی اپنی جگہ کا زیادہ حقد ارہے ۔۔۔ حدیث ۔۔ رسول اللہ عِلَاقِیَا ہِ نے فرمایا: ''جو شخص اپنی جگہ سے ( کسی ضرورت سے ) اٹھا، پھروہ وہاں واپس آگیا، تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقد ارہے'' ( مشکوۃ حدیث ۲۹۹۷) تشریح: جو شخص کسی مباح جگہ میں: جیسے مسجد، سرائے یا کسی گھر میں آکر بیٹھ جاتا ہے: اس جگہ کے ساتھ اس کاحق متعلق ہوجا تا ہے۔ پس جب تک وہ اس جگہ سے بے نیاز نہ ہوجائے: اس کو اس جگہ سے بے دخل کر ناجائز نہیں۔ یہ اس کی حق تلفی ہوجا تا ہے۔ اور اس کا حال بخرز مین کی آباد کاری کی طرح ہے، جس کی وجہ رحمۃ اللہ (۲۵۱۰۳) میں گذر چکی ہے۔ کی حق تلفی ہے۔ اور اس کا حال بخبر زمین کی آباد کاری کی طرح ہے، جس کی وجہ رحمۃ اللہ (۲۵۱۰۳) میں گذر چکی ہے۔ وار قدیم واللہ عِلیٰ اُنہیں کہ دو شخصوں کے درمیان بغیر اجاز ہے نہیں جائز نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کرے، مگران کی اجاز ہے ہے۔ داکر نادو وجہ سے ممنوع ہے: تشریخ: دو شخصوں کے درمیان ان کی اجاز ہے کے بغیر بیٹھ کران کو ایک دوسرے سے جدا کر نادو وجہ سے ممنوع ہے: تشریخ: دو شخصوں کے درمیان ان کی اجاز ہے کے بغیر بیٹھ کران کو ایک دوسرے سے جدا کر نادو وجہ سے ممنوع ہے:

نشری : دو شخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ کران کوایک دوسرے سے جدا کرنا دو وجہ سے ممنوع ہے: اول: کبھی دو شخص کوئی پوشیدہ بات کرنے کے لئے اور سرگوثی کے لئے اکٹھا بیٹھتے ہیں۔ پس ان دونوں کے درمیان گھسنا دونوں کو میں انسیت ومحبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پس ان دونوں کے درمیان بیٹھنا ان کو دشت میں ڈالنا ہے۔

﴾ — ٹا نگ کھڑی کر کے اس برٹا نگ رکھ کر لیٹنے کی ممانعت — حدیث (۱) — رسول اللہ طِالِعُقاقِیَامُ فَا اللہ طِالِعُقاقِیَامُ نَا اللہ طِالِعُقاقِیَامُ نَا اللہ طِالِعُقاقِیَامُ کے فرمایا:''تم میں سے کوئی شخص ہر گز چیٹ نہ لیٹے ، پھرا پناایک پیردوسرے بیر پررکھ' (مشکوۃ حدیث ۱۵۰) حدیث (۲) — حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طِالِعُقَاقِیمُ کو مسجد

میں اس طرح چت لیٹے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ ایک پیردوسرے پیر پرر کھے ہوئے تھے (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۸۰٪)

تشریح: زمانہ نبوت میں عربوں میں عموماً تہبند باندھنے کا رواح تھا۔ اور تہ بند باندھ کرا گراس طرح چت لیٹا جائے
کہ ایک زانو کھڑا کر کے دوسرااس پررکھا جائے تو بسااوقات ستر کھلنے کا اندیشہ پیدا ہوجا تا ہے۔ چنانچے پہلی حدیث میں اس
طرح لیٹنے کی ممانعت کی۔ البتۃ اگر لباس ایسا ہو کہ اس بات کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً شلوار یہن رکھی ہو، تو اس طرح لیٹنے میں کوئی
مضا نقہ نیں۔ دوسری حدیث میں فعل نبوی سے جواز ثابت ہوتا ہے۔

ﷺ ۔ پبیٹ کے بل اوندھالیٹنے کی مممانعت ۔ حدیث ۔ طفقۃ بن قیس غفاری رضی اللہ عنہ جواصحابِ صفّہ میں سے تھے: بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے بچھلے حصہ میں پیٹ کے بل اوندھالیٹا ہوا تھا کسی خص نے اپنے پیرسے مجھے ہلایا، پس کہا:''لیٹنے کا پیطریقہ اللہ تعالی کو تحت ناپسندہے!''پس اچا نک وہ رسول اللہ عِلیٰ تھے (مشکوۃ حدیث ۲۵۹۹)

اورایک روایت میں ہے کہ 'پیدوز خیول کے لیٹنے کاطریقہ ہے!''(مشکوۃ حدیث ۲۷۳)

تشری : لیٹنے کا پیطریقہ اس لئے ممنوع ہے کہ بینہایت مکروہ ومنکر ہیئت ہے، دوز خیوں کے ساتھ تشبیہ بھی اسی حقیقت کوظا ہر کرنے کے لئے ہے۔

ک ۔ سپاٹ حیجت برسونے کی ممانعت ۔ حدیث ۔ رسول الله سِلائیلَیکِمْ نے فرمایا:''جو شخص کسی گھر کی الیسی حیجت پررات میں سوئے جس پرر کاوٹ نہ ہوتواس کی ذمہ داری ختم ہوگئ''(مشکوۃ حدیث ۲۷۴م)

تشری : منڈیر بغیر کی حجت پر رات میں سونے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ آندیشہ ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلے، اور رات کی تاریکی اور نیند کی غفلت میں وہ حجت سے نیچ گرجائے، پس اس نے خود کو ہلاکت کے در پے کیا، حالانکہ اللہ پاک کا حکم ہے:''اپنے ہاتھوں لیعنی باختیار خود ہلاکت میں نہ پڑو'' (سورة البقرة آیت ۱۹۵) اور اشخص نے اللہ کے اس حکم پڑمل نہیں کیا، پس اگروہ گرکر ہلاک ہوجائے یا چوٹ کھائے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔

#### ومنها: آداب الجلوس، والنوم، والسفر، ونحوها

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُقيم الرجلُ الرجلُ من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن يقول: تفسَّحوا وتوسَّعوا"

أقول: وذلك: لأنه يصدُر من كِبْر وإعجابِ بنفسه، ويَجِدُ به الآخرُ وَحَرًا وضغينةً.

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: " من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به"

أقول: من سبق إلى مجلس أبيح له: من مسجد أورَباط أو بيت، فقد تعلق حقه به، فلا يُهَيَّجُ حتى يَستغنى عنه، كالموات وقدمر هنالك.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يفرِّق بين اثنين إلا بإذنهما"

أقول: وذلك: لأنهما ربما يجتمعان لِمُسَارَّةٍ ومناجاة، فيكون الدخول بينهما تنغيصًا عليهما؛ وربما يتأنَّسَان فيكون الجلوس بينهما إيحاشًا لهما.

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "لايستَلْقِيَنَّ أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى" وروًى صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا، واضعا إحدى قدميه على الأخرى.

أقول: كان القوم يأتزرون، والمؤتزِرُ إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى: لايأمن أن تنكشف عورتُه؛ فإن كان لابسُ سراويلَ، أو يَأْمَنُ انكشافَ عورتِه، فلا بأس بذلك.

[٥] وقال صلى الله عليه وسلم لمضطجع على بطنه: "إن هذه ضِجْعَةٌ يُبْغِضُها الله" أقول: وذلك: الأنها من الهيئات المنكرة القبيحة.

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: "من بات على ظهر بيت، ليس عليه حجاب، فقد برئت منه الذمة " أقول: وذلك: لأنه تعرَّض لإهلاك نفسه، وألقى نفسه إلى التهلكة، وقد قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

ے حلقہ کے نیچ میں بیٹھنے کی ممانعت کی وجہ ۔۔۔ حدیث ۔۔۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''حضرت محمر مِیالِنْ اِیَامِیْمْ کی زبان ہے وہ خص ملعون ہے جو حلقہ کے نیچ میں بیٹھتا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۲) تشریح: اس حدیث کی چندتو جیہات ہیں:

پہلی توجیہ: حلقہ کے بچ میں بیٹھنے والے سے مراد: وہ سخرہ ہے جولوگوں کو ہنسانے کے لئے ان کے بچ میں بیٹھتا ہے۔ لوگ اس کو چھیڑتے ہیں،اس پرفقرے کتے ہیں،اوروہ الٹاسیدھا جواب دیتا ہے،جس پرلوگ قبقہہ لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیا یک شیطانی عمل ہے،اس لئے اس پرلعنت کی گئی ہے۔

دوسری توجیہ: کچھلوگ حلقہ بنائے بیٹے ہوں،اور ہرایک کا دوسرے سے مواجہہ لینی آ منا سامنا ہو،ایک شخص آکر اس حلقہ کے پچ میں اس طرح بیٹھ جائے کہ بعض کی طرف اس کی پیٹھ ہو،اورایک جانب اس کامنہ ہو،تو جن لوگوں کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی،اور جن کامواجہہ باقی نہیں رہےگا،ان کو یہ بات سخت نا گوار ہوگی،اس لئے وہ شخص ملعون ہے۔ تیسری توجیہ: کچھاللہ کے بندے حلقہ بنائے بیٹھے ہوں،اورایک بے تمیز،اجڈ،ادب نا آشنا آکر حلقہ کے پچ میں بیٹھ جائے، توسب کو بیہ بات نا گوار ہوتی ہے، اس گئے اس پر پھٹکار بھیجی گئی ہے (بیو جیہ شارح نے بڑھائی ہے)

﴿ عورتوں کے چلنے کا ادب، اور عورتوں کے در میان چلنے کی ممانعت ۔ حدیث (۱) ۔ حضرت ابو
اسید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی بیس اللہ علی ہیں (ویکھا کہ سجد سے
اسید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی جائے جل رہے ہیں، آپ نے (عورتوں سے)

اسید انصاری رفتی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیارے لئے نہیں ہے کہ تم راستہ کے نیچ میں چلو، تم راستہ ک

فرمایا: ''تم چھچے ہوجاؤ، یعنی ایک طرف ہوجاؤ، پس تمہبارے لئے نہیں ہے کہ تم راستہ کے نیچ میں چلو، تم راستہ ک

مدیث (۲) سے دیوار کے ساتھ لگ کرچلی تھی، یہاں تک کہ اس کا کپڑ او یوار سے لگ جا تا تھا (مشکوۃ مدیث ۲۲ سے) اس حدیث میں راستہ میں عورتوں کے چلنے کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ آگے آرہی ہے۔

حدیث (۲) ۔ حضرت ابن عرضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی تی تی خواب و کیے۔

ورمیان چلے (مشکوۃ حدیث ۲۸ ۲۷) میمانعت اس لئے ہے کہ مرد غیرتم معورت کومس کر سے نہاں کود کھے۔

ورمیان چلے (مشکوۃ حدیث ۲۸ ۲۷) میمانعت اس لئے ہے کہ مرد غیرتم معورت کومس کر سے نہاں کود کھے۔

حدیث (۱) ۔ رسول اللہ علی اس کا میا تی میں سے کسی کو چھینک آئے تواسے چاہئے کہ المحمد اللہ کہ اور حال کہ اور اللہ تعالی تمہیں ہدایت سے نوازیں، اور تمہارے حالات درست فرمائیں) کہ (مشکوۃ حدیث ۲۳ ۲۷)

بالکہ (اللہ تعالی مہیں ہدایت سے نوازیں، اور تمہارے حالات درست فرمائیں) کہ (مشکوۃ حدیث ۲۳ ۲۷)

حدیث (۲) — رسول الله طِلَالْمُعَلَّمْ نے فرمایا: ' جبتم میں ہے کوئی شخص حَضِینے اور الله کی تعریف کرے، تواسے یو حمك الله کهه کردعا دو، اور اگروہ الله کی تعریف نه کرے تو تم اس کو دعامت دؤ' (مشکوۃ حدیث ۴۷۳۵)

حدیث (۳) — رسول الله طِلانُها اَلِیْمُ نِفر مایا: 'اپنج بھائی کی چھینک کا تین مرتبہ جواب دو، پس اگروہ اس سے زیادہ چھینک تو ہم بنار مشکوۃ حدیث ۲۷۳ کے نفر کام کی وجہ سے سی کو بار بار چھینک آئے تو ہم باریس حمک الله کہنا ضروری نہیں۔

تشری جھینک آنے پرحمد کرنادووجہ سے مشروع کیا گیاہے:

پہلی وجہ: چھینک آنا ایک قتم کی شفا ہے۔ اس کے ذریعہ ایس رطوبت اورایسے اُبخ ہے دماغ سے نکل جاتے ہیں کہ اگر وہ نکلیں تو کسی نکلیف وجہ: چھینک آنا اللہ کافضل ہے، جس پر حمضروری ہے۔ دوسری وجہ: چھینک آنا اللہ کافضل ہے، جس پر حمضروری ہے۔ دوسری وجہ: چھینک آنا اللہ کافضل ہے، جس پر حمد کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ چھے ابن حبان میں مرفوع روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، اور وہ روح ان کے سرمیں پہنچی تو آئے کو چھینک آئی، پس آئے نے المحہ مداللہ رب العالمین کہا، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حمک اللہ فرمایا (البدایہ والنہایہ ۱۹۱۱) اور چھینکے پر حمد کرنا اسلامی شعار بھی ہے۔ حمد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چھینکے والا ملت انبیاء کا تابعد ار، اور ان کی سنتوں پڑمل کرنے کا پختہ عزم رکھتا ہے۔

اورتجمیدکا جواب یو حمك الله (یعنی چھینک تمہارے لئے خیر وبرکت کا ذریعہ بنے )سے دینا بھی دووجہ میں شروع کیا گیا ہے:

ہملی وجہ: بیاللہ تعالی کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی تحمید کے جواب میں یو حمك الله فرمایا ہے۔

دوسری وجہ: تحمید کرنے والے کی دین پر اور سنن انبیاء پر استفامت کا بیتن ہے کہ اس کو بید عادی جائے۔ چنا نچہ اس کو حقوق اسلام میں شارکیا گیا ہے (بخاری حدیث ۱۲۴۰م مشکوة حدیث ۲۳۲۸)

اور پر حمك الله كاجواب يهديكم الله، ويُصلح بالكماس كئے مسنون ہے كہوہ'' نيكى كابدله نيكى' كے باب سے ہے۔ فاكدہ: نبى طِلْنَيْلِيَّامٌ كو جب چھينك آتى تو آپُّ اپنے ہاتھ يا كپڑے سے چرہ مبارك كو ڈھك ليتے تھے، اور پست آواز سے چھينكتے تھے (مشكل ة حديث ٢٧٣٨) اوراس كى وجہوہ ہے جو جماہى كے وقت منہ بندكرنے كى ہے كہاس وقت بھى كبھى پٹھے سكڑ جاتے ہيں، اور شكل بدنما ہوجاتى ہے۔

جماہی ناپیند ہونے کی وجہ — حدیث — رسول اللہ علی اللہ کے فرمایا: "اللہ تعالی چھنک کو پسند فرماتے ہیں، اور جماہی کوناپیند کرتے ہیں۔ پس جبتم میں سے کسی کو چھنک آئے، اور وہ اللہ کی حمد کرے، تو ہرائس مسلمان پر جواس تحمید کوسنے: لازم ہے کہ وہ اس کو یہ حمك اللہ کہہ کر دعادے۔ اور رہی جماہی تو وہ شیطان ہی کی طرف سے ہے۔ پس جبتم میں سے کسی کو جماہی آئے تو وہ اس کوتی الامکان دفع کرے۔ کیونکہ جبتم میں سے کوئی جماہی لیتا ہے، تو شیطان اس سے ہنستا ہے، وشیطان اس سے ہنستا ہے، وشیطان اس سے ہنستا ہے، ورایک روایت میں ہے: "جب جماہی لینے والا ہا کہتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے، (مشکلو قصدیت ۲۳۷۲) مسلم اور غلبہ کمال سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بری صفات ہیں۔ اور جب آ دمی جماہی کے کئے منہ کھولتا ہے تو شیطان کو اپنی کا رستانی کا موقع ملتا ہے، جبیبا کہ آئندہ روایت میں آر ہا ہے۔ اور منہ کھولنا اور ہاہا کرنا شیطان کو پسند ہے، کیونکہ بیکر وہ ہیئت ہے، اس لئے وہ ہنستا ہے۔

اس جمائی لیتے وقت منہ بند کر لینے کی حکمت — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''جبتم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۳۷۷) تشریخ: جمائی لیتے وقت منہ بند کر لینے کا حکم دووجہ سے ہے: اول: مکتی مجھر منہ میں نہ چلا جائے۔ کیونکہ بھی شیطان کا منہ میں داخل ہونا ہے۔ دوم: بھی جمائی ملکھی یا مجھر کو اڑا کر جمائی لینے والے کے منہ میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کا منہ میں داخل ہونا ہے۔ دوم: بھی جمائی لیتے وقت منہ کے پٹھے بھے جاتے ہیں، رگیں سکڑ جاتی ہیں، اور نیچے والا جبڑ التر جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ میراایک طالب علم تھا۔ ایک دن جمائی لینے سے اس کی نیچ کی جباڑی از گئی، اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، اس لئے جمائی لیتے وقت ہاتھ سے منہ دبالینا چاہئے تا کہ زیادہ نہ کھلے۔

[٧] عن حذيفة، قال: "ملعونٌ على لسان محمدٍ صلى الله عليه وسلم من قعد وَسُطَ الحَلْقة" قيل: الـمـراد منه الـمـاجِنُ الذي يُقيم نفسَه مقام السُّخرية، ليكون ضُحْكَةً، وهو عملٌ من أعمال الشيطان؛ ويحتمل: أن يكون المعنى: أن يُدْبِرَ على طائفة، ويُقبل على ناحية، فيجد بعضُهم في نفسه من ذلك كراهيةً.

[٨] واختلط الرجالُ مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخِرْنَ، فإنه ليس لكنَّ أن تَحْقُقُنَ الطريقَ، عليكنَّ بحافات الطريق" فكانت المرأة تَلْصَقُ بالجدار؛ ونهى صلى الله عليه وسلم أن يمشى الرجل بين المرأتين.

أقول: وذلك: خوفًا من أن يمس الرجل امرأة ليست بمحرم، أو ينظر إليها.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا عَطَسَ أحدكم فليقل: الحمدلله! وليقل أخوه – أو صاحبه –: يرحمكَ الله! فليقل: يهديكم الله ويُصلح بالكم" وفي رواية: "وإن لم يحمَدِ الله فلا تشمّتوه" وقال صلى الله عليه وسلم: "شَمّتُ أخاك ثلاثا، فما زاد فهو زكام"

أقول: إنما شُرع الحمد عند العطسة لمعنيين: أحدهما: أنه من الشفاء، وخروج الأبخرة الغليظة من الدماغ، وثانيهما: أنه سنة آدم عليه السلام، وهو معرِّفٌ لكونه تابعًا لسنن الأنبياء عليهم السلام، جامع العزيمة على ملتهم، ولذلك وجب التشميت، وكان من حقوق الإسلام؛ وإنما سُنَّ جوابُ التشميت: لأنه من مقابلة الإحسان بالإحسان.

[10] وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاء ب أحدكم فليَرُدَّه ما استطاع، فإن أحدكم إذا تَثاء بَ ضحك منه الشيطان"

أقول: وذلك: لأن التشاؤب ناشئ من كسل الطبيعة وغلبةِ الملال، والشيطانُ يجد في ضمن ذلك فرصةً، وفتحُ الفم وصوتُ هَاهُ يضحك منه الشيطانُ، لأنه من الهيئات المنكرة.

[11] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا تثاء ب أحدكم، فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل" أقول: الشيطان يُهَيِّجُ ذُبابا أو بَقَّةً، فَيُدخله في فمه؛ وربما تَشَنَّجَ أعصابُ وجهه، وقد رأينا ذلك.

ترجمہ:(2) کہا گیا: اس سے مراد وہ طعظما نمول کرنے والا ہے جواپنی ذات کو تمسخر کی جگہ میں کھڑا کرتا ہے، تا کہ وہ ہوے وہ تخص جس پرلوگ ہنسیں۔اور وہ اعمالِ شیطانی میں سے ایک عمل ہے ۔۔۔ اور احتمال رکھتا ہے کہ ہوں معنی: وہ بیٹے کرے کچھ آ دمیوں کی طرف، اور منہ کرے کسی ایک جانب، پس ان کے بعض اپنے دل میں نا گواری پائیں ۔۔ (۸) اور وہ ممانعت اس اندیشہ سے ہے کہ آ دمی ایس عورت کو چھوئے جو تحرم نہیں ہے، یااس کی طرف دیکھے ۔ (۹) چھینک کے وقت السح مداللہ کہنا دو معنی ہی کی وجہ سے مشروع کیا گیا ہے: ایک: یہ کہ چھینک کا آنا ایک قتم کی شفاء ہے، اور دماغ سے غلیظ ابخرے نکلتے ہیں۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ وہ آ دم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ پہچانوانے والا ہے اس کے ہونے کو انبیاء

علیہم السلام کی سنت کا تابعدار،اوران کی ملت پر پختہ ارادہ جمع کرنے والا — اوراسی وجہ سے اس کو یو حمك اللہ کہہ کر دعا دینا ضروری ہے،اوروہ دعاحقوق اسلام میں سے ہے — اور یو حمك اللہ کا جواب مسنون ہے اس وجہ سے کہوہ'' نیکی کا بدلہ نیکی' کے قبیل سے ہے — (۱۰)اوروہ نا پہندیدگی اس وجہ سے کہ جمائی طبیعت کی ستی اور کلفت کی زیادتی سے بیدا ہوتی ہے،اور شیطان اس ضمن میں (اپنی کارستانی کے لئے) موقعہ پاتا ہے۔اور منہ کا کھولنا اور''ہا'' کی آواز سے شیطان ہنتا ہے،اس لئے کہوہ مکروہ ہمینوں میں سے ہے — (۱۱) شیطان کھی یا پتو کو برا میجنہ کہ تا ہے، پس وہ اس کواس کے منہ میں داخل کرتا ہے۔اور بھی اس کے منہ میں اس کے منہ کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں۔اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

لغات: المعاجِن (صفت) جمع مُجَّان بُحُول كرنے والا، بِحيا ہونے والا.....السُخْرِيَّة : مُُصْمُحا..... الضُّخْ كة: جسآ دمى يرلوگ بنسيں..... البَقّ: ڪمُل، پسّو۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

ا سرات میں تن تنہا سفر ممنوع ہونے کی وجہ صدیث سے رسول اللہ ﷺ کی نے فر مایا:''اگرلوگ اس مصنوت کو جان لیں جو تنہائی میں ہے، جبیسا کہ میں جانتا ہوں، تو کوئی مسافر رات میں تنہا سفر نہ کرئے'(مشکوۃ حدیث ۳۸۹۳ کتاب الجہاد، باب آ داب السفر)

تشری : اس حدیث میں اس اصول کی طرف اشارہ ہے کہ تہوتر یعنی لا پروائی سے کسی کام میں گھسنا، اور بے ضرورت خطرات میں کودنا شرعاً پسندیدہ نہیں۔ یعنی کچھ لوگ بہادر بنتے ہیں، وہ خواہ مخواہ ہلاکتوں میں گھستے ہیں: نبی صِلاَتِیَا ﷺ نے اس مزاج کونا پسند کیا ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت رات میں تنہا سفر کرنا جائز ہے۔ نبی صِلاَتِیَا ﷺ نے غزوہ احزاب میں جس رات سخت سر دہوا چلی تھی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کور تمن کی نقل وحرکت کی خبر لانے کیلئے تنہا بھیجا تھا (مشکوۃ حدیث ۱۰۱۱)

فائدہ: یہ حکمت جب ہے کہ تم عام ہو۔ اوراگر ممانعت زمانہ جنگ یازمانہ فساد کے ساتھ خاص ہوتو پھر حکمت ظاہر ہے۔ سفر میں کتا اور کھنٹی ساتھ رکھنے کی ممانعت کی وجہ ۔ حدیث (۱) ۔ رسول اللہ صِلاَتِیَا ﷺ نے فرمایا:

"سے سفر میں کتا اور کھنٹی ساتھ رکھنے کی ممانعت کی وجہ ۔ حدیث (۱) ۔ رسول اللہ صِلاَتِیَا ﷺ نے فرمایا:

حدیث (۲) — رسول الله طِلْغَالِیم نے فرمایا: ' گھنٹی شیطان کی بانسری ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۳۸۹۵) ...

تشری جنت کراری آ واز شیطان اوراس کی جماعت کے مزاج کے موافق ہے، ملائکہ اس کو ناپبند کرتے ہیں، اور یہ بات ان کے مزاج کی دَین ہے یعنی شیاطین کا مزاج ہی ایساوا قع ہوا ہے کہ ان کو ایس آ واز پیند ہے، اور ملائکہ کا مزاج اس کے برخلاف ہے (اور یہی حال کتے وغیر ہ ملعون جانوروں کے تعلق سے ہے۔ شیاطین کووہ جانور پیارے ہیں، اور ملائکہ کو ان سے نفرت ہے ) چنانچہ جس قافلہ میں کتا یا جانور کے گلوں میں گھنٹی ہوتی ہے: فرشتے اس قافلہ کے ساتھ نہیں جاتے ۔ فائدہ نے ساتھ خاص ہو، تو پھر حکمت ہے ہے کہ فائدہ کے ساتھ خاص ہو، تو پھر حکمت ہے ہے کہ

کتے اور گھٹی کی وجہ سے دشن کوفوج کی نقل وحرکت کا پیتہ چل جاتا ہے۔ کتا تبھی بے وقت بھونکتا ہے،اور جب قافلہ چلتا ہے تو جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بجتی ہیں،اور یہ بات فوجی مصلحت کے خلاف ہے،اس لئے اس کی ممانعت کی۔

توجا توروں کے لکون کی تھا تیاں ، بی ہیں ، اور یہ بات ہو بی سے حت کے حلاف ہے ، اس سے اس کی مما تعت ہیں۔

(سبز گھاس پتوں کی کثرت) کے زمانہ میں سفر کر وہ تو اونٹوں کوز مین سے ان کاحق دو یعنی ان کو چرنے علی کے کام وقعہ دو ، تیز تیز سفر نہ کرو۔ اور جبتم خشک سالی کے زمانہ میں سفر کر وہ تو اونٹوں پر جلدی سفر طے کر و(تا کہ منزل پر چہنی کران کو چارہ ملے ) اور جب تم منتک سالی کے زمانہ میں سفر کر وہ تو اونٹوں پر جلدی سفر طے کر و(تا کہ منزل پر چہنی کران کو چارہ ملے ) اور جب تم رات کے آخر میں آرام کیلئے اثر وقو راستہ ہے بچو یعنی اس سے ہٹ کر قیام کر وہ کیونکہ راستے رات میں چو پایوں کی گذر گاہیں اور حشر ات کا ٹھکا نہ ہیں یعنی جنگلی جانو ران راہوں پر گذرتے ہیں ، اور سانپ وغیرہ ان پر آپڑتے ہیں '(مشکو قاحدیث ۱۳۸۹)

(۱ کے سفر کو بے ضرورت طول نہیں دیں بیا جیا ہے کے سے حدیث سے محروم کر دیتا ہے۔ پس جب آ دمی سفر سے اپنی کا ایک ٹکڑا ہے لیعنی تکلیف دہ ہے ، وہ تم کوسونے ، کھانے اور پینے سے محروم کر دیتا ہے۔ پس جب آ دمی سفر سے اپنی ضرورت پوری کر لے تو جلدا ہے گھر کی طرف لوٹ آئے' (مشکو قاحدیث ۱۳۸۹)

تشریکے:اس حدیث کا مقصد رہے کہ غیراہم کا موں کی وجہ سے سفر کوطول نہیں دینا چاہئے، جب سفر کی اہم ضرورت یوری ہوجائے تو وطن لوٹ آنا چاہئے۔

الله مِتَّالُوهَ الله مِتَّالُهُ عَلَيْ بِ الطلاع گھر جَهَنِي کی ممانعت کی وجہ سے دیث سے رسول الله مِتَّالِنُعَاقِیمُ کی ممانعت کی وجہ سے دانوں کے پاس نہ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی شخص لمبے عرصہ تک گھر سے غائب رہے، تو وہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس نہ پہنچ' (مشکوۃ عدیث ۳۹۰۳)

تشریج: جب شوہر سفر میں ہوتا ہے تو عورت جسم کی صفائی اور زینت کا اہتمام نہیں کرتی ، پس اگر عرصۂ دراز کے بعد شوہر ہےاطلاع رات میں گھر پہنچے گا اور بیوی کومیلا کچیلا دیکھے گا ،اور دیکھے گا کہ اس نے اپنا جسم بھی بالوں سے صاف نہیں کیا ، توممکن ہے اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے ، اور بیوی کی طرف سے دل میں تکدر پیدا ہوجائے ، اس لئے شوہر کو چاہئے کہ اطلاع کرکے یا لیے وقت گھر پہنچے کہ تورت کے لئے خودکو سنوار نے کا موقع رہے۔

[17] قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس مافى الوَحْدَة ما أعلم، ما سار راكبٌ بليل وحدَه" أقول: أراد عليه السلام كراهية التهوُّر، والاقتحام فى المهالك من غير ضرورة؛ أما بعثُ الزبير رضى الله عنه وحده طليعةً فلمكان الضرورة.

[١٣] قال صلى الله عليه وسلم: " لاتَصْحَبُ الملائكةُ رُفقةً فيها كلبٌ ولا جَرَس" وقال صلى الله عليه وسلم: " الجَرَس مزاميرُ الشيطان"

أقول: الصوتُ الحديدُ الشديدُ يوافقُ الشيطانَ وحزبَه، ويكرهه الملائكة، لمعنى يُعطيه مزاجُهم.

[16] وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتم في الخِصْب فأعطوا الإبل حَقَّها من الأرض، وإذا سافرتم في السَّنَةِ فأُسُرِعوا عليها السير، وإذا عَرَّستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومَأْوَى الهوام بالليل"

أقول: هذا كلُّه ظاهر.

[٥٠] قال صلى الله عليه وسلم: "السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى نُهْمَتَه من وجهه فَلْيَعْجَلْ إلى أهله"

أقول: يريد عليه السلام كراهية أن يتبع محقَّرات الأمور، فيطيل مكنَّه لأجلها.

[١٦] وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أطال أحدكم الغَيْبة فلا يُطْرِقُ أهله ليلًا"

أقول: كثيرًا مَّا يتنفَّر الإنسان نفرةً طبيعيةً من أجل التشعث ونحوه، فيكون سببا لتنغيص حالهم.

تر جمہ: (۱۱) نبی سِلِنَیْ اِیْمَ نے (اس ارشاد سے) ارادہ فر مایا ہے لا پروائی سے کسی کام میں گھنے کی ناپیندیدگی کا ،اور بے ضر ورت خطرات میں زبردسی گھنے کی کراہیت کا ۔ رہا حضرت زبیررضی اللہ عنہ کو تنہا طلیعہ کے طور پر بھیجنا تو وہ ضر ورت کی وجہ سے تھا — (۱۳) سخت کراری آ واز شیطان اور اس کی پارٹی کے مزاج کے موافق ہے، اور فر شتے اس کو ناپیند کرتے ہیں ،ایک الیمی بات کی وجہ سے جوان کے مزاج کی دین ہوتی ہے — (۱۵) نبی سِلِیْتُ اِیْتُ اِرادہ کر رہے ہیں اس بات کی ناپیندیدگی کا کہ آدمی پیروی کرے معمولی باتوں کی ، پس ان کی وجہ سے اپنا تھی مزالہ باکرے — (۱۲) بار ہا انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے پراگندگی اور اس کے مانندگی وجہ سے ، پس وہ نفرت ان کے احوال کے تکدر کا باعث ہوجاتی ہے۔

#### ٣-آ دابِ كلام

حدیث (۲) ۔ ہانی بن بزید مذبحی رضی اللہ عندا پنی قوم کے وفد میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ فے در بیث (۲) ۔ ہانی بین بزید مذبحی رضی اللہ عندا پنی قوم کے وفد میں اور خرمایا: 'دعکم (حکم جاری کرنے والے ) اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور حکم انہی کی طرف لوٹنا ہے یعنی حکم دینے کا حق اللہ ہی کا ہے، پھر تمہاری کنیت ابوالحکم کیوں ہے؟''انھوں نے کہا: میری قوم میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں ان کے درمیان فیصلہ

کرتا ہوں، جس پر دونوں فریق راضی ہوجاتے ہیں۔ رسول الله طِلاَیْھِیَا نِے فرمایا:'' یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بناؤ تمہاری اولا دکیا ہے؟''انھوں نے کہا: ٹُٹر سے مُسلم اورعبدالله۔ آپ نے پوچھا:''ان میں بڑا کون ہے؟''انھوں نے کہا: ٹُٹر سے۔ آپ نے فرمایا:''پھرتمہاری کنیت ابوشرسے ہے''(مشکوۃ حدیث۲۶۲)

تشریخ:شہنشاہ لقب اورا بوالحکم کنیت سے اس لئے روکا ہے کہ بیغظیم میں بےحدمبالغہ ہے،جس کے ڈانڈے شرک سے ملے ہوئے ہیں۔

﴿ - نامول کی دوروا تیول میں رفع تعارض \_ پہلی روایت: حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'تو ہرگزا پنے غلام کا نام یَسَادَ (آسانی، مالداری) رَبَاح (نفع، فائدہ) نَجِیْح (فتح مندی) اور اَفْ لَح (کامیابی) مت رکھ، کیونکہ اگرتم پوچھو گے کہ کیاوہ وہاں ہے؟ پس وہ نہیں ہوگا تو جواب دینے والا کے گا: نہیں ہے' (رواہ سلم، شکلوۃ حدیث ۷۵۳)

دوسری روایت: حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی سلانی کیا نے ارادہ فرمایا تھا که یَعْلی (بلند ہوا) بَرَ کَاۃ (نیک بختی ہنمو، برکت)اف لمب ، یَسَاد ، نافع ( نفع بخش) اوراس جیسے نامول سے منع کریں ، پھر میں نے آپ گودیکھا کہ آپ نے خاموثی اختیار کی ، پھرآپ کی وفات ہوئی ،اورآپ نے ان سے نہیں روکا'' (رواہ سلم ، شکوۃ حدیث ۴۷۵۴)

تشری : پہلی حدیث میں جن ناموں کی ممانعت ہے اس کی وجہ خودرسول اللہ علی آئی ہے کہ ان ناموں میں بدفالی کا پہلو ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگران کے سمی کو پکارا جائے گا، اور وہ موجود نہیں ہوگا تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں ہے۔ مثلًا: کسی کا نام آف لمے (کامیابی) ہے، اور کسی نے آواز دی کہ گھر میں کامیابی ہے، اور وہ نہیں تھا تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں ہے۔ یعنی گھر میں کامیابی نہیں ۔ توبہ! ۔ پس بیا قوال میں او پری ہیئت ہے۔ اور جس طرح افعال میں او پری ہیئت ہے۔ اور جس طرح افعال میں او پری ہیئت ہے۔ اور جس طرح افعال میں او پری ہیئت ہے۔ مثلًا آجہ کہ ع (ناک کان کٹا) براہے، حدیث میں اس کو شیطان کہا گیا ہے (مشکوۃ حدیث میں او پری ہیئت اور کسی بری ہیئت ۔ گووہ آلاً ہو ۔ نا پہندیدہ ہے۔

رفع تعارض: اوران حديثول مين جوتعارض ہے وہ دوطرح سے رفع كيا جاسكتا ہے:

ایک:اس طرح کہ پہلی حدیث میں نہی شرعی نہیں، بلکہ ارشادی ہے۔ یعنی شرعاً بینام ناجائز نہیں،البتہ بہتریہ ہے کہ بینام نہر کھے جائیں بیرسول اللهﷺ نے لوگوں کوایک مشورہ دیا ہے،اوران کو بھلائی کی بات بتائی ہے۔

دوم:اس طرح کہ پہلی روایت میں جوممانعت ہے وہ اجتہادی ہے یعنی راوی نے ممانعت کی علامات دیکھیں،اور نھیٰی کہد دیا۔اور دوسری روایت میں راوی نے پورے تیقظ سے بیان ہے کہ آپ نے منع کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر خاموثی اختیار فر مالی، اور تاحیات منع نہیں کیا۔اور اصولِ حدیث کا قاعدہ ہے کہ جس راوی نے یا در کھا ہو،اس کی بات قبول کی جائے گی۔ جائے گی،اور جس راوی نے بات پوری طرح ضبط نہ کی ہو،اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ ان دوتو جیہات میں سے کوئی ایک تو جیہ کی جائے، ادران ناموں کو ناجائز نے قرار دیاجائے، کیونکہ صحابہ رضی الله عنهم کثرت سے بینام رکھتے تھے، اگر ناجائز ہوتے تو کیسے رکھتے ؟!

#### ومنها: آدابُ الكلام

[1] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُخنى الأسماء يومَ القيامة عند الله: رجلٌ يسمى مَلِكَ الأملاك" وقال: "لامَلِكَ إلا الله" وقال صلى الله عليه وسلم في التَّكْنِيَةِ بأبى الحكم: "إن الله هو الحَكم، وإليه الحُكم"

أقول: إنما نهى عن ذلك: لأنه إفراط في التعظيم، يُتَاخِمُ الشركَ.

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "لاتُسَمِّينَ غلامَك: يسارًا، ولارَباحا، ولانجيحًا، ولا أفلح؛ فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلايكون، فيقول: لا" وقال جابر رضى الله عنه: أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يَنهى أن يسمى بيعلى، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع، وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعدُ عنها، ثم قُبض ولم ينه عن ذلك.

أقول: سبب كراهية التسمية بهذه الأسماء: أنها تُفضى إلى هيئة منكرة، هي في الأقوال بمزلة الأجدع ونحوه في الأفعال، وهو قوله عليه السلام:" الأجدع شيطان!"

ووجهُ الجمع بين الحديثين: أنه لم يَغْزِم في النهى ولم يؤكِّدُ، ولكنه نهى نَهْى إرشاد، بمنزلة المَشُوْرَةِ؛ أو ظهرت مخايلُ النهى، فقال الراوى: نهى، اجتهادًا منه؛ ومن حَفِظ حجةٌ على من لم يحفظ؛ وأرى أن هذا الوجه أو فق لفعل الصحابة رضى الله عنهم، فإنهم لم يزالوا يُسَمُّونَ بهذه الأسماء.

ترجمہ:(۱)اس سے اسی کے روکا ہے کہ وہ تعظیم میں ایسا حدسے بڑھنا ہے جوشرک سے مل رہا ہے (تاخیم مُلْکِی مُلْکُکُ:
سرحدیں متصل ہونا) — (۲) ان ناموں سے نام رکھنے کی کرا ہیت کا سبب: یہ ہے کہ وہ نام پہنچا تے ہیں الیں اوپری ہیئت تک
جواقوال میں بمز لدا جدع اور اس کے مانند کے ہیں افعال میں ، اور وہ نبی عِلاَیْ اِیْمُ کا ارشاد ہے کہ 'اجدع شیطان ہے' ۔ اور ان
دو حدیثوں کے درمیان جمع کی صورت یہ ہے کہ آپ نے ممانعت میں پختہ ارادہ نہیں کیا ، اور نہ موکہ کہ ممانعت فرمائی ، بلکہ آپ
نے منع کیا ارشاد (بھلائی کی راہ دکھانے) کے طور پر منع کرنا ، بمز لہ شورہ کے سے اس پرجس نے یا ذہیں رکھا — اور میں دیکھتا
کہد دیا: ''منع کیا'' اپنے اجتہاد کے طور پر — اور جس نے یا در کھا وہ جمت ہے اس پرجس نے یا ذہیں رکھا — اور میں دیکھتا
موں کہ بیصورت زیادہ موافق ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے طرز ممل سے ، کیونکہ وہ برابر نام رکھتے رہے ہیں ان ناموں سے۔

سے ابوالقاسم کنیت کی مممانعت سے حدیث (ا) سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی حَلاَیْا اَیْکِیْمُ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی حَلاَیْا اِیْکِیْمُ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی حَلاَیْا اِیْکِیْمُ اللہ القاسم۔ نبی حَلاَیْا اِیْکِیْمُ اس کی طرف متوجہ ہوئے ، اس نے ( ایک آدمی کی طرف اشارہ کرکے ) کہا: میں اس کو پکار رہا ہوں۔اس وقت آپ نے فر مایا: ''میرے نام سے نام رکھو، اور میری کنیت سے کنیت مت رکھو' (متفق علیہ مشکلہ قاحدیث ۲۵۸)

حدیث (۲) — حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس کی قوم نے کہا: ہم تجھے رسول الله طِلاَّ الله عَلاَیْ کا نام نہیں رکھنے دیں گے۔ وہ بچا ٹھا کرخدمت نبوی میں حاضر ہوا، اور ما جراعرض کیا۔ آپ نے فرمایا:''میرا نام رکھو، اور میری کنیت مت رکھو، اس لئے کہ میں قاسم (تقسیم کرنے والا) ہوں ، تہہارے درمیان (علوم ومعارف اور مال ومنال) تقسیم کرتا ہوں' (مسلم شریف ۱۲ سام مری)

تشريخ: ابوالقاسم كنيت ركھنے كى ممانعت چاروجہ سے تھى:

پہلی وجہ: اگرکوئی شخص نبی شالیتا ہے نام نے نام رکھے گا تواحکام میں اشتباہ پیدا ہوگا۔ لوگ احکام کی نسبت میں دھوکہ
دہی سے کام لیس گے۔ کہیں گے: ''ابوالقاسم نے کہا' مخاطبین سمجھیں گے کہ نبی شالیتا ہے گا کا کم ہے، جبکہ مرادکوئی اور شخص ہوگا۔
دوسری وجہ: جھگڑے میں بھی نام لے کرگالی دی جاتی ہے، اور بھی لقب کے ذریعہ برائی کی جاتی ہے۔ پس اگر کسی
نے نبی شالیتا ہے گا کا نام رکھا ہے، اور وہ اس نام سے برا کہا جائے گا، تو بھونڈی صورت پیدا ہوگی (مروی ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کے بھیجے محمد بن زید بن خطاب کو کسی نے نام لے کرگالی دی۔ آپٹے نے اس کو بلایا، اور کہا: ''میرا خیال ہے کہ
تیرے نام کی آٹ میں رسول اللہ شِلائیلیّا ہے کہ اجب ہیں جب تک میں زندہ ہوں تجھے محمد کے نام سے نہیں پکارا
جائے گا'' پھرآپٹے نے اس کا نام بدل کرعبدالرحمٰن کر دیا۔ نووی شرح مسلم ۱۱:۱۱۱ مصری)

تیسری وجہ: پہلی روایت کے شانِ ورود میں آئی ہے۔اور وہ بیہ ہے کہ بیکنیت رکھنا نبی ﷺ کے لئے الجھن کا باعث ہوسکتا تھا۔کوئی کسی کو پکارےگا،اورآپ میہ بھے کرمتوجہ ہوں گے کہ مجھے پکارر ہا ہے۔ پھر وہ معذرت کرےگا۔اس سے بہتر بیہے کہلوگ بیکنیت ندر کھیں (بیاضا فہہے)

چوقتی وجہ: دوسری روایت میں آئی ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنخضرت میں ابو کے معنی ابوالقاسم دووجہ سے تھی:
ایک:اس وجہ سے کہ آپ کے بڑے صا جزادے قاسم تھے،اس صورت میں ابو کے معنی باپ کے ہوں گے۔اس حیثیت سے کوئی اپنی کنیت ابوالقاسم رکھتا ہے تو بچھ قباحت نہیں۔دوم: قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا ہیں۔چونکہ آپ علوم ومعارف اور مال ومنال لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے اس لئے آپ ابوالقاسم تھے۔اس صورت میں ابو کے معنی صاحب (والا) ہونگے، جیسے ابوالحکم (حکم جاری کرنے والا) پس اگر کوئی دوسر اشخص اپنی کنیت ابوالقاسم رکھے گا، تو علوم ومعارف اور مال ومنال تقسیم نہ کرنے کے باوجودوہ آپ کا ہم سر ہوجائے گا،اس لئے یہ کنیت رکھنے کی ممانعت کی۔

سوال:ممانعت کی مٰدکورہ بالا تین وجوہ عام ہیں۔نام نامی محمد میں بھی پائی جاتی ہیں،کنیت کے ساتھ خاص نہیں ، پھر صرف کنیت کی ممانعت کیوں کی مجمد نام رکھنے کی ممانعت کیوں نہیں کی ؟

جواب: کنیت میں مٰدکوره خرابیاں نام میں خرابیوں سے دووجہ سے زیادہ یا کی جاتی ہیں:

پہلی وجہ: قرآن کریم میں نبی علاقے کے گونام سے پجار نے کی ممانعت آئی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿لاَتَہُ عَلُوٰا دُعَاءَ
السَّسُوٰلِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضًا ﴾ ترجمہ: تم لگ رسول کے بلانے کوابیامت گردانو، جس طرح تم ایک دوسر کو
بلاتے ہو(النور ۱۳) اس آیت کی تفسیر میں فوائد عثانی میں ہے: ' مخاطبات میں حضور کے ادب وظمت کا پوراخیال رکھنا چاہئے ۔ عام
لوگوں کی طرح '' یا جُم' وغیرہ کہ کرخطاب نہ کیا جائے ، بلکہ '' یا نبی اللہ'' اور ' یارسول اللہ'' جیسے طمت کا پوراخیال رکھنا چاہئے '' اور عربوں
کی عادت بھی نام سے پجار نے کی نہیں تھی۔ چنا نچے صحابہ ' یا رسول اللہ'' کہہ کرخطاب کرتے تھے، اور غیرسلم رعایا '' یا اباالقاسم''
کہہ کرخطاب کرتی تھی ۔ اس لئے نام میں نہ کورہ قباحتیں برائے نام ہیں، اور کنیت میں زیادہ ہیں، اس لئے اسکی ممانعت کی۔
دوسری وجہ: عربوں کے نزدیک نام میں تعظیم کا پہلوتھا نہ تحقیر کا۔ اور کنیت میں یہ دونوں با تیں تھیں۔ جیسے ابوالحکم (تھم جاری کرنے والا) بطور تحقیر کا کرانے والا) بطور تحقیر کا کرانے والا) بطور تحقیر کا کرنے والا) بطور تحقیر کا پہلونہیں تھا، اس کے اس کی اجازت دی۔ اور ابوالقاسم کنیت رکھ کر بطور تحقیر کا رنے میں،

خرابی تھی اس لئے اس کی ممانعت کی۔ فائدہ: ابوالقاسم کنیت رکھنے کی ممانعت آپ کے زمانہ کے ساتھ خاص تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ وہ آپ کے بعدا پنے لڑکے کانام محمداور کنیت ابوالقاسم رکھیں (مشکوۃ حدیث ۲۷۲۲) اوراس کی وجہ یہ ہے کہ التباس اور تدلیس آپ کے زمانہ ہی میں ہو سکتی تھی ، آپ کے بعداس کا احتمال نہیں ہے ، اس لئے اجازت دی۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا باسمى، والآتَكْتَنُوْا بِكُنْيتى، فإنى إنما جُعلتُ قاسما أقسم بينكم"

أقول: لو كان أحدٌ يُسمِّى باسم النبى صلى الله عليه وسلم لكان مظنةً أن تشتبه الأحكام، ويُدَلَّسَ في نسبتها ورفعها، فإذا قيل: قال أبو القاسم، ظُنَّ أن الآمر هو النبى صلى الله عليه وسلم، وربما كان المراد غيرَه.

وأيضًا: ربما يُسَبُّ الرجلُ باسمه، ويُذَمُّ بلقبه في المُلاَحَاةِ، فإن كان مسمىً باسم النبي، كان في ذلك هيئة منكرة.

ثم هذا المعنى أكثر تحققا في الكنية منه في العَلَم لوجهين:

أحدهما :أن الناس كانوا ممنوعين شرعًا، وممتنعين دَيْدنًا: من أن يُنادوا النبيَّ صلى الله

عليه وسلم باسمه، وكان المسلمون ينادون: يارسولَ الله! وأهلُ الذمة يقولون: يا أبا القاسم! وثانيهما: أن العرب كانوا لايقصدون بالاسم التشريفَ ولاالتحقير، وأما الكني: فكانوا يقصدون بها أحد الأمرين، كأبي الحكم، وأبي الجهل، ونحو ذلك.

وإنما كُنِّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأبى القاسم: لأنه قاسمٌ، فكان تكنية غيرِه بها كالتسوية معه، وإنما رخص النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعليّ: أن يُسَمِّى ولَده باسمه بعدَه، ويُكَنِّيه بكُنيته: لارتفاع الالتباس والتدليس بانقراض القرن.

تر جمہ: (٣) اگر کوئی تخص نبی طال بھی ہے نام سے نام رکھے گا تو وہ اس بات کی احتالی جگہ ہوگی کہ احکام مشتبہ ہوں ، اور احکام کی نسبت اور ان کے رفع (آپ کی طرف اٹھانے یعنی منسوب کرنے) میں تدلیس (دھو کہ دہ بی کا طرف اٹھانے یعنی منسوب کرنے) میں تدلیس (دھو کہ دہ بی کہ جائے گا کہ تھم دینے والے نبی طال بھی ہیں ، درانحالیہ بھی مراد آپ کے علاوہ ہوتا ہے ۔ اور اس کے لقب کے ذریعہ برائی کی جاتی ہے ، اور اس کے لقب کے ذریعہ برائی کی جاتی ہے ، اور اس کے لقب کے ذریعہ برائی کی جاتی ہے ، ہوراس کے لقب کے ذریعہ برائی کی جاتی ہے ، ہور ہوگئر ہے میں اگروہ نبی طال گروہ نبی طال ہوگا تو اس میں بھونڈی صورت ہوگی ۔ پھر یہ عنی بائمی جھاڑ ہے نام ہے نبیل اگروہ نبی کی ہوئے تھے شرعاً ، اور رکے ہوئے تھے شرعاً ، اور رکے ہوئے تھے شرعاً ، اور رکے ہوئے تھے نام ہے بکاریں ، اور مسلمان پکارا کرتے تھے نام ہے نبیل اگر در ہوں اللہ القائم ' ۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ عرب ارادہ کہا کرتے تھے نام سے نبیل اگر رتے تھے نام سے نبیل اور ان کے مانند سے اور نبی طال ہوگا ابوالقائم کنیت رکھے کے ہیں اس لئے کہ آپ بائے والے تھے ، پس الحم اور ابوجہ ل اور ان کے مانند سے اور نبی طال ہوگا ابوالقائم کنیت رکھے گئے ہیں اس لئے کہ آپ بائے والے تھے ، پس اکم اور ابوجہ ل اور ان کے مانند سے اور نبی طال ہوگا ابوالقائم کنیت رکھے گئے ہیں اس لئے کہ آپ بائے والے تھے ، پس اور نبی طال ہوگی کہ نبیت سے موسوم آپ کے عالم ورائی کی نبیت سے موسوم اور نبی طال ہوگی کہ نبی التباس اور تدلیس ختم ہوجانے کی وجہ ہے ، اور اس کوآپ کی کنیت سے موسوم کریں ، التباس اور تدلیس ختم ہوجانے کی وجہ ہے ۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

سے غلام کو بندہ اور آقا کور ب کہنے کی ممانعت سے حدیث سے رسول اللہ مِیالیّاتِیَالِم نے فرمایا: "تم میں سے کوئی ہرگز نہ کہے: میرا بندہ اور میری بندی، تم سب اللہ کے بندے ہو، اور تمہاری سب عور تیں (خواہ آزادہوں یا باندی) اللہ کی بندیاں ہیں۔ بلکہ چاہئے کہ کہے: میرا غلام اور میری باندی، اور میرا خادم اور میری خادمہ۔ اور غلام بھی نہ کہے: میرا رب بندیاں بلکہ چاہئے کہ کہے: میرا آقا" (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۷)

تشریکے: آقا اور غلام باندیوں کے درمیان کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لئے مذکورہ الفاظ کی ممانعت، اور دوسرے

مناسب الفاظ كاانتخاب دووجه سے كياہے:

پہلی وجہ: گفتگو میں بڑائی جتانا اور دوسروں کو حقیر جاننا اپنے جلو میں دوخرابیاں رکھتا ہے۔ ایک: خود پسندی وغرور، دوسری: غیر کی دل شکنی۔ جیسے نو کر کوخوشامدی یا چیڑ قناتی کہنا خودستائی کی بات ہے، اوراس سے نو کر کی دل شکنی بھی ہوتی ہے اسی طرح آقا کا غلام باندی کو بندہ بندی کہنا، اور غلام سے خود کورب (پروردگار) کہلوانا: بڑائی جتانا اور ماتحت کو حقیر جاننا ہے، جو بری صفات ہیں، نیز ان میں ان کی دل شکنی بھی ہے اس لئے اس کی ممانعت کی، اور دوسر مے مناسب الفاظ استعمال کرنے کی ہوایت فرمائی۔

دوسری وجہ: خالق ومخلوق کے درمیان جونسبت و تعلق ہے: اس کو آسانی کتابوں میں عبد (بندہ) اور رب (پروردگار) کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، پس آقا اور غلام کے درمیان کے تعلق کے لئے بھی یہی الفاظ استعمال کرنا ہے ادبی اور بے تمیزی ہے، چنانچیان کی ممانعت کی ، اور شائستہ الفاظ تلقین کئے۔

(۲) اورز مانه کی برائی کرنے کی ممانعت دووجہ سے کی ہے:

پہلی وجہ: زمانۂ جاہلیت کے لوگ اچھے برے واقعات کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے، جس سے زمانہ کی تا ٹیرکا خیال پیدا ہوتا تھا، اور شرک کا دروازہ کھاتا تھا۔ اس لئے شرک کے سد باب کے لئے زمانہ کی طرف اچھے برے واقعات کی نسبت کی ممانعت کی ۔ اور ہدایت دی: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ نسبت کی ممانعت کی ۔ اور ہدایت دی: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ترجمہ: اے انسان! تجھ کو جوکوئی خوش حالی پیش آتی ہے، وہ تیرے ہی سبب سے ہے، اور جوکوئی بدحالی پیش آتی ہے، وہ تیرے ہی سبب سے ہے (النساء آیت ہے)

دوسرى وجه:عرب بھى زمانه بول كرمقلّب زمانه مراد ليتے تھے، جبكه زمانه كو پلٹنے والے الله تعالى بيں ـ پس برے واقعات كو

۔ زمانہ کی طرف منسوب کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے۔اس طرح لوگ زمانہ کے پردے میں اللہ تعالیٰ سے خفگی کا اظہار کرتے تھے، گوعنوان دوسرا ہوتا تھا۔اس لئے زمانہ کو برا کہنے کی ممانعت کی تا کہ لوگ بالواسط اللہ تعالیٰ کو برانہ کہیں۔

[٤] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايقولن أحدكم: عبدى وأمتى، كلكم عبيد الله، وكل نسائِكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامى وجاريتى، وفتاى وفتاتى؛ ولايقل العبد: ربى، ولكن ليقل: سيدى " أقول: التبطاول في الكلام والازدراء: منشؤه الإعجاب والكبر، وفيه كسر قلوب الناس؛ وأيضًا: فلما عُبِّرَ في الكتب الإلهية عن النسبة التي هي للخلق إلى الخالق: بالعبديَّةِ والرَّبِيَّةِ: كان إطلاقها فيما بينهم سوء أدب.

[٥] قال صلى الله عليه وسلم: "لاتقولوا الكُرْمَ ولكن قولوا العِنَبَ والحَبَلَة، ولاتقولوا: ياخَيْبَةَ الدهر! فإن الله هو الدهر" وقال الله تعالى: "يؤذينى ابنُ آدم، يَسُبَّ الدهر، وأنا الدهر، بيدى الأمر، أقلِّب الليلَ والنهار"

أقول: لما نهى الله تعالى عن الخمر، ووضع أمْرَها، اقتضى ذلك: أن يُمنع عن كل مايُنوِّهُ أمرَها، ويُخيِّلُ حسنَها إليهم، والعنبُ مادَّة الخمر وأصلها، وكان العرب كثيرًا مَّا يسمونها: بنتَ كَرْم، ويُرَوِّجونها بذلك.

و كان أهل الجاهلية ينسبون الوقائع إلى الدهر، وهذا نوع من الشرك، وأيضًا: ربما يريدون بالدهر مقلِّبه، فالسُّخُطُ راجعٌ إلى الله، وإن أخطأوا في العنوان.

ترجمہ: (۴) گفتگو میں فخر کرنا، اور حقیر سمجھنا: اس کے پیدا ہونے کی جگہ خود پیندی اور گھمنڈ ہے، اور اس میں اوگوں کی دل شکنی ہے۔ اور نیز: پس جب آسانی کتابوں میں تعبیر کیا گیا اس تعلق کو جو مخلوق کا خالق کے ساتھ ہے: بندہ ہونے اور اس کہ ہونے کے ساتھ ، تواس کا اطلاق اوگوں کے درمیان ہے اوبی ہوا ۔ (۵) جب اللہ تعالی نے خمر کی ممانعت فر مائی، اور اس کا معاملہ کھٹایا: تواس نے چاہا کہ ہر اس چیز سے روکا جائے جو اس کے معاملہ کی شان بڑھاتی ہے، اور اس کی خوبی اوگوں کے دہنوں میں بٹھاتی ہے۔ اور انگور خمر کا مادہ اور اس کی بنیاد ہے، اور عرب بار ہا اس کا نام: '' بنت کرم' رکھتے تھے، اور خمر کو اس طرح رائج کرتے تھے۔ اور جاہلیت کے لوگ واقعات کوز مانہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور بیشرک کی ایک نوعیت ہے۔ اور نیز: عرب بھی زمانہ کا لوٹ بھیر کرنے والا مراد لیتے تھے۔ پس نار اضکی اللہ کی طرف لوٹے والی ہے۔ اگر چہوہ عنوان میں چوک گئے بعنی ان نالا نقوں نے اللہ کی طرف راست نبیت کرنے کے بجائے، زمانہ کی طرف خفل کی نسبت کی ۔ عنوان میں چوک گئے بعنی ان نالا نقوں نے اللہ کی طرف راست نبیت کرنے کے بجائے، زمانہ کی طرف خفل کی نسبت کی ۔

🗨 \_ جی خببیث ہور ہاہے: کہنے کی مما نعت \_ حدیث \_ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ''ہرگز کوئی نہ کے:

میراجی خبیث ہور ہاہے، بلکہ چاہئے کہ کہے: میراجی متلار ہاہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۵ میر)

تشری اس حدیث میں بیاصول پیش نظر ہے کہ گفتگو میں مہذب اور شائستہ الفاظ استعمال کرنے چاہئیں۔جوالفاظ شرعاً یاعرفاً ناپیندیدہ ہیں: ان سے احتر از کرنا چاہئے۔ مثلاً جی متلار ہا ہوتو کہنا چاہئے: میری طبیعت مالش کرتی ہے۔ میرا جی گندہ ہور ہا ہے: نہیں کہنا چاہئے، کیونکہ خبث کالفظ کتب ساویہ میں اکثر خبث باطن اور سوئے ممیر کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ پس دیکمہ اقوال میں ایسا ہی براہے جیسا اُجدع (ناک کان کٹا) افعال میں بھونڈ اہے۔

ے لوگوں کا ایساخیال ہے: کہہ کر بات کہنے کی مما نعت ۔ حدیث ۔ رسول اللہ طِلاَیُفِیکَیَمُ نے ذَعَمو ا (لوگوں کا ایساخیال ہے )کے بارے میں فرمایا:'' آدمی کی بری سواری ہے!''(مشکوۃ حدیث ۷۷۷۶)

تشریک:اس حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ بے تحقیق بات نہیں کہنی جا ہئے ۔لوگ عام طور پر:لوگوں کا ایسا خیال ہے: کہہ کر باتیں بیان کرتے ہیں یہ شرعاً پسندیدہ نہیں۔

﴿ — اللَّه حِيا بين اور فلال حِيابِ : كَهَنَّے كَى مما نعت — حديث — رسول الله حِيالِيَّقَايِّمْ نے فرمايا: ' اللّه حِيا بين اور فلال حياہے: مت کہو، بلكه کہو: جواللّه حِيابِين پھر فلال حياہے' (مشكوة حديث ٤٧٨٨)

تشریح: ذکر میں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا، مرتبہ میں برابری کا خیال پیدا کرتا ہے۔ پس بیانداز کلام اللہ کی شان میں بےاد بی ہے،اس لئے ممنوع ہے۔

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: "لايقولن أحدكم: خَبثَتُ نفسى، ولكن ليقل: لَقِسَتُ نفسى، وألكن ليقل: لَقِسَتُ نفسى، أقول: الخُبثُ كثيرًا مّا يستعمل في الكتب الإلهية بمعنى خُبث الباطن وسوء السَّريرة، فهذه الكلمة بمنزلة الهيئات الشيطانية.

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: في زعموا: "بئس مَطِيَّةُ الرجل!" أقول: يريد كراهيةَ أن يُذكر الأقاويلُ من غير تثبُّت.

[٨] وقال صلى الله عليه وسلم: "لاتقولوا: ماشاء الله، وشاء فلان، ولكن قولوا: ماشاء الله، ثم شاء فلان"

أقول: التسوية في الذكر يوهم التسوية في المنزلة، فكان إطلاقُ مثلِ هذه اللفظة سوءَ أدب.

ترجمہ:(۱) خبث کالفظ بار ہا کتب ساویہ میں خبث ِباطن اور سوئے میں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، پس یکلمہ شیطانی (بری) ہیئتوں کے بمنزلہ ہے ۔ (۷) آپ مراد لے رہے ہیں اس بات کی نالپندیدگی کو کہ بات بگی کئے بغیرا قوال ذکر کئے جائیں ۔ (۸) ذکر میں برابری مرتبہ میں برابری کا خیال پیدا کرتی ہے، پس اس قتم کے الفاظ بولنا ہے ادبی (گستاخی) ہے۔

#### جائز وناجائز كلام: تقرير واشعار

یہ بات بھی جان لیں کہ کلام میں بناوٹ کرنا، جنکلف فصاحت کا مظاہرہ کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا، اشعار کی بہتات کرنا، مذاق بہت کرنا، فصہ کہانیوں میں اوراس شم کی دوسری باتوں میں وقت بر باد کرنا: ایک طرح کا سامانِ تفری ہے، جو دین و دنیا سے فاغل کرتا ہے، اور تفاخر اور نام ونمود کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اس کا حال عجم کی عادتوں جیسا ہے۔ چنا نچہ نبی مِنْ اَلَّا اِلَٰ اِللَّهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وضاحت: مثلاً: بیان کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض بیان جادوا ٹر ہوتے ہیں، اور دوسری حدیث میں بیان کونفاق کی ایک شاخ قرار دیا۔ اِن دونوں حدیث میں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ یا جیسے اشعار کے بارے میں جہاں بیہ فرمایا کہ آ دمی کا پیٹ الیسی پیپ سے بھرجائے جواس کے پیٹ کوخراب کردے: بہتر ہے اس سے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھرجائے ، وہیں حضرت لیدرضی اللہ عنہ کے ایک مصرعہ کی''نہایت ہجی بات'' کہہ کر تحسین فرمائی ، اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے ایک مصرعہ کی نوعیت مختلف تھی ، گو بظام رمعاملہ یکسال نظر آئے۔

جائز وناجائز كلام كے سلسله كى روايات:

یملی حدیث: رسول الله مِیَالْیَایِیَا مِیْ نِیْ فَرِ مایا بُمْنَطَّعین ہلاک ہوں!" آپ نے بید بددعا تین بار فر مائی! (مشکوۃ حدیث ۲۷۸۵) تشریخ: متنطعین کے دومعنی ہیں: ایک: کلام میں مبالغہ کرنے والے یعنی ڈینگیں مارنے والے دوم: بینکلف کلام کرنے والے یعنی بیصنع عبارت آ رائی کرنیوالے، تا کہلوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور واہ واہ کریں۔

دوسری حدیث: رسول الله سِلَّیْقِیَّمْ نے فرمایا:'' حیااور زبان بستگی ایمان کی دوشاخیس ہیں۔اور فحش گوئی اور زوربیان نفاق کی دوشاخیں ہیں''(مشکوۃ حدیث ۶۹۲٪)

تشریخ:مقصدِ حدیث بیہے که خش گوئی، کلام میں تصنّع اور تفاخر نہ کرے۔

تیسری حدیث: رسول الله طِلَالْهِ اَلَهُ عَلَیْ اَللهُ طِلَالْهِ اَللهُ طِلَالْهِ اَللهُ طِلَالْهِ اَللهُ طِلَالْهِ اَللهُ طِلَالْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

چوتھی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:''میں نے جانا — یا فر مایا: مجھے حکم دیا گیا — کہ میں بات میں اختصار کروں، کیونکہ کلام میں اختصار بہتر ہے' (مشکوۃ حدیث ۴۸۰۳) یا نجویں حدیث: رسول الله طلاق الله طلاق آن البتہ یہ بات کہ آ دمی کا پیٹ ایسی پیپ سے بھر جائے جواس کے پیٹ کوخراب کردے: اس سے بہتر ہے کہوہ (گندے) اشعار سے بھرجائے'' (مشکوۃ حدیث ۴۸۰۹)

چھٹی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فر مایا:'' بیشک جبرئیل ہمیشہ آپ کی تائید کرتے ہیں، جب تک آپ اللہ ورسول کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۹۱۹)

ساتویں حدیث: رسول الله مِلَالْهِ اَلَّهِ مِلَاللَّهِ اللهِ مِلَاللَّهِ اللهِ مِلْوَاللهِ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے! گویاتم کفار کواشعار سے مارتے ہوتیر سے مارنے کی طرح!" (مشکوۃ حدیث ۵۵ میری

واعلم: أن التَنَطُّعَ والتَّشَدُّق والتَّقَعُّرَ في الكلام، والإكثارَ من الشعر والمزاح، وتَرْجِيَةِ الوقتِ بأسمارٍ ونحوِها: إحدى المُسْلِيَاتِ التي تُشغِل عن الدين والدنيا، وما يقع به التفاخر والمراءاة، فكان حالُها كحال عادات العجم، فكرهها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وبين ما في ذلك من الآفات، ورخص فيما لا يتحقق فيه معنى الكراهية، وإن اشتبه بادى الرأى.

قال صلى الله عليه وسلم: "هلك المُتَنطِّعون!" قالها ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم: "الحياء والعِيُّ شعبتان من الإيمان، والبَذَاءُ والبيانُ شعبتان من النفاق"

أقول: يريد ترك البَذاء والتقعر، والتطاول في الكلام.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحبَّكم إلى، وأقربكم منى يوم القيامة: أحاسنُكُم أحلاقاً؛ وإن أبغضكم إلى، وأبعدَكم منى: مَسَاوِيْكم أخلاقاً: الشُرْثَارون، المتشدِّقون، المتفيهقون وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيتُ — أو أمرتُ — أن أتَجَوَّز في القول، فإن الجَواز هو خير وقال صلى الله عليه وسلم: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قَيْحًا يَرِيْه، خير من أن يمتلى شعرًا" وقال صلى الله عليه وسلم لحسَّان: "إن روح القُدُس لايزال يؤيِّدكَ مانافَختَ عن الله ورسوله "وقال عليه السلام" إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده! لكأنما ترمونهم به نَضْحَ النبل"

لغات: تَنَطَّع في الشيئ : غلواور تكلف كرنا ـ تَنَطَّع في كلامه : گهرائى اور فصاحت سے بولنا ..... تَشَدَّق : عمده گفتگو كرنے كے لئے باچھوں (گوشهائے لب) كوموڑ نا ..... تَقَعَّر في كلامه : كلام كى گهرائى ميں جانا حلق بھاڑكر بولنا ..... تَرْجِيَة بَعْنى إِرْجَاءا سَتَعَالَ كيا ہے، جس كے معنى بيں: مؤخركر نا ..... السَمْسلاة بَعْنى السَّلُوى ہے : غُم غلط كرنے كا ذريعه بسامانِ تفرّ كلام يافهام مقصود پرعدم قدرت ..... البَذَاء: بدز بانى ، بدكلامى ..... فَرْقُرَ في الكلام: فضول بولنا ، بكواس كرنا ..... في قدر الكفاية فضول بولنا ، بكواس كرنا ..... قيوند على قدر الكفاية (مرقات) ..... قيوند في عنه: وفاع (مرقات) ..... قيان عنه قيح ، أى يُفسده ، من الورى ، وهو داء يفسد الجوف (مرقات) ..... قيان خواظ

# کرنا، کسی کی حمایت وطرف داری کرنا..... نَضَحَ القومَ بالنبل: قوم پرتیر برسائے۔

#### جائزونا جائز كلام: غيبت وكذب

جس طرح بیان واشعار بعض جائز ہیں بعض ناجائز۔ جو کلام خرابیوم شیخل ہے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور جو خرابیوں سے پاک ہے اس کی اجازت دی ہے۔ اس طرح غیبت و کذب بھی ناجائز ہیں۔ کیونکہ ان میں بے شار مفاسد ہیں۔ البتہ روایات ہی سے کچھ غیبت و کذب جائز بھی ہیں، وہ خرابیوں سے پاک ہیں، یا ضرورت کی بنا پران کی اجازت دی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سر ؤ فرماتے ہیں:

پہلے سلوک واحسان کے مبحث (رحمۃ اللہ ۳۹۲٪) میں'' زبان کی آفات'' کے بیان میں وہ اصول ذکر کئے جاچکے ہیں، جن سے غیبت و کذب کی ممانعت اور محافظتِ زبان کی روایات کی وضاحت ہوتی ہے۔وہ روایات درج ذیل ہیں:

پہلی روایت:رسول اللہ سِلَائیا ﷺ نے فرمایا:'' جو شخص اللہ تعالی پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے:اس کو چاہئے کہ اچھی بات بولے، یا چاہئے کہ خاموش رہے'' (مشکلوۃ حدیث ۲۲۴۳ باب الضیافۃ، کتاب الأطعمۃ)

دوسری روایت: رسول اللهﷺ نے فر مایا:'' مسلمان کوگالی دینافسق (بدکاری) ہے، اورائے آل کرنا کفر ہے'' (مشکوۃ حدیث۴۸۱۴)

غيبت كاجواز:علاء نے بيان كياہے كه چوصورتوں ميں غيبت جائز ہے:

پہلی صورت:مظلوم کے لئے جائز ہے کہ بادشاہ، قاضی یا ایسے خص سے ظلم کا شکوہ کرے جس سے فریا در سی کی امید ہو۔اللّٰہ پاک جل شانہ کا ارشاد ہے:''اللّٰہ تعالی بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے ،مگر مظلوم شنی ہے' (النساء آیت ۱۴۸) یعنی مظلوم اگر ظالم کے خلاف حرف شکایت زبان پر لائے تو جائز ہے۔

دوسری صورت: کسی امرِ منکر میں تبدیلی اور نافر مان کوراہِ راست پر لانے کے لئے کسی سے مدوطلب کرنے کے لئے برائی کرے تو جائز ہے چضرت زید بن اُرقم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کوعبداللہ بن اُبی منافق کی وہ دوبا تیں پہنچائی تھیں جوسورۃ المنافقین آیات کے ۸ میں مٰدکور ہیں (منفق علیہ، ریاض الصالحین حدیث ۱۵۳۲) اور حضرت ابن سعورضی اللہ عنہ

نے خنین کی غنیمت کی تقسیم کے سلسلہ میں انصار کی بات رسول اللہ طِلانْفِلَقِیم کو پہنچائی تھی ( بخاری حدیث ۱۵۰۰)

تیسری صورت: فتوی حاصل کرنے کے لئے کسی کی غیبت کرنی پڑے تو جائز ہے۔ حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ہندرضی اللّہ عنہانے نبی ﷺ سے عرض کیا: ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جومیرے اور میرکی اولا د کے لئے کافی ہو۔ الی آخرہ (متفق علیہ، ریاض الصالحین حدیث ۱۵۳۳)

یا نچویں صورت: جوشخص کھلے عام فسق وفجو رمیں مبتلا ہو،لوگوں کواس سے متنفر کرنے کے لئے اس کی برائی کرنا جائز ہے۔جیسے نبی ﷺ نے دومنا فقوں کے بارے میں فرمایا'' میں نہیں خیال کرتا کہ فلاں اور فلاں ہمارا دین کچھ بھی جانتے ہوں!'' (رواہ ابخاری،ریاض الصالحین حدیث ۱۵۳۰)

چھٹی صورت: کسی کا کوئی ایسالقب ہوجس میں برائی ہوتو پہچان کے لئے اس کا تذکرہ جائز ہے۔ جیسے اعمش (چندھیا)اوراعرج (لنگڑا)

کذب کا جواز: اورعلماء نے بیجھی بیان کیا ہے کہ اگر مقصود کا حصول جھوٹ بولے بغیرممکن نہ ہوتو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور دلیل بیرحدیث ہے کہ'' وہ انسان جھوٹا نہیں جولوگوں کے درمیان مصالحت کراتا ہے، پس وہ کوئی اچھی بات منسوب کرتا ہے، یا کوئی اچھی بات کہتا ہے'' (متفق علیہ، ریاض الصالحین ص۵۹۳)

وقد ذكرنا في الإحسان من أصول آفات اللسان: ما يَتَّضح به أحاديثُ حفظ اللسان، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخرِ فليقل خيرًا، أو ليَسْكُت" وقوله عليه الصلح والسلام: "سِبَاب المسلم فسوق وقتاله كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم: " عليه الصلة والسلام: "سِبَاب المسلم فالله وقتاله كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم: " أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " ذكرُك أخاك بما يكره" قيل: أفرأيت إن كان فيه ماتقول فقد اغْتَبْتَه، وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بَهَتَهُ " قال العلماء: يُستثنى من تحريم الغيبة أمور ستة:

[الف] التظلُّم: لقوله تعالى : ﴿ لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾

[ب] والاستعانة على تغيير المنكر، وردِّ العاصى إلى الصواب، كإخبار زيد بن أرقم بقول عبد الله بن أبي، وإخبارِ ابن مسعود بقول الأنصار في مغانم حنين.

[ج] والاستفتاء: كقول هند: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ.

[د] وتحذير المسلمين من الشر: كقوله صلى الله عليه وسلم: "بئس أخو العشيرة!" وكجرح المجروحين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أمّا معاوية فَصُعلوك، وأما أبو الجهم فلايضع العصاعن عاتقه"

[هـ] والتنفير من مجاهرٍ بالفسق، كقوله صلى الله عليه وسلم: " لاأظن فلانا وفلانا يعرفانِ من أمر نا شيئًا"

[و] والتعريف: كالأعمش، والأعرج.

وقالوا: الكذب يجوز إذا كان تحصيلُ المقصود لايمكن إلا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذَّاب الذي يُصلح بين الناس: فَيَنْمِيْ خيرًا، أو يقول خيرًا"

ملحوظہ: غیبت وکذب کے جواز کا بیمضمون شاہ صاحب قدس سرؤ نے غالبًا ریاض الصالحین سے حذف واضا فہ کے ساتھ لیا ہے۔امام نووی رحمہ اللہ نے بیدونوں مضمون تفصیل سے لکھے ہیں۔

### أيمان ونذور كابيان

### منت بوری کرنا کیول ضروری ہے؟

ائیمان: یمین کی جمع ہے۔ یمین کے تغوی معنی قوت کے ہیں، اور اصطلاحی معنی شم کے ہیں۔ یعنی کوئی ایساعہد کرنا جس کی وجہ سے شم کھانے والے کاکسی کام کوکرنے یانہ کرنے کا ارادہ پختہ ہوجائے: عقدٌ قَوِیَ بد عزمُ الحالف علی الفعل أو الترك (درمخار) اور نذر: کے معنی منت ، مانتا، جمینٹ اور غیر واجب کواپنے اوپر واجب کرنے کے ہیں۔ اور شرعاً جس منت کا وفا واجب ہے: وہ ایسی عبادت مقصودہ ہے جس کے بیل کی کوئی واجب عبادت ہو، جیسے روز نے نماز وغیرہ کی منت مانی، اور شرط یائی گئی، تواس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

ایمان ونذور نے تذکرہ کامحل کیا ہے؟ صاحبِ مشکوۃ اورصاحبِ ہدایہ نے ان کوطلاق وعمّاق کے بعد ذکر کیا ہے۔ کیونکہ تنوں میں ہوٹا اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر مذاق میں قسم کھائے یا منت مانے تو بھی درست ہوجاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے ان کو مبحث معیشت کا تتمہ بنایا ہے۔ دونوں کا تعلق معیشت (زندگانی) سے بایں جہت ہے کہ دنیا جہاں کے لوگ، خواہ عرب ہوں یا مجم، اپنے موقع محل میں قسمیں کھاتے ہیں، او منتیں بھی مانتے ہیں۔ اس طرح دونوں کا تعلق طریقۂ

زندگانی اور آ دابِ زیست سے ہے۔اوراس وجہ سے ان کے احکام سے بحث بھی ضروری ہے یعنی چونکہ بیانسانی زندگی کالازمہ ہیں،اس لئے ضروری ہے کہ شریعت ان کے احکام سے بحث کرے، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔

ایمان ونذور کے سلسلہ میں مخضر بات: یہ ہے کہ دونوں در حقیقت نیکی کے کامنہیں۔ چنانچہ بکٹرت قسم کھاناممنوع ہے۔
اگر قسم کھانا دراصل نیکی کا کام ہوتا تو اس کی کثرت مطلوب ہوتی۔ اسی طرح نذر معلق بھی نالسندیدہ ہے، جبیسا کہ آگے آرہا ہے۔
بلکہ بید دونوں التزامات عبد کے قبیل کی نیکیاں ہیں۔ تفصیل رحمۃ اللہ (۲۸۸۱) میں گذر چکی ہے۔ بس جب انسان نے ایک
چیزا پنی ذات پر واجب کرلی، اور اللہ کا نام لے کراس کا پختہ ارادہ کرلیا، تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے پہلومیں، اور اس معاملہ میں
جس پر اللہ کا نام لیا ہے: کو تا ہی نہ کرے، بلکہ جوعہد کیا ہے اس کو پورا کرے۔ اور اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

حدیث — رسول الله مِیالیّیاییًا مِن فرمایا: ''منت نه مانا کرو، کیونکه منت تقدیر کے سامنے کچھ کامنہیں آتی ۔اس کے ذریعہ بس بخیل سے مال نکال لیاجا تا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۴۲۲ کتاب الأیمان والنذور)

تشری : انسان عام حالات میں راوِ خدامیں مال خرج کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ گرجب وہ کسی مصیبت میں پھنتا ہے۔ قوخرچ کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتا ہے۔ علاج معالج میں لاکھوں اڑا دیتا ہے۔ اور جب اس سے مایوی ہوجاتی ہے قوخرچ کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتا ہے۔ علاج معالج میں لاکھوں اڑا دیتا ہے۔ اور جب اس سے مایوی ہوجاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور آخری علاج کے طور پر راہِ خدا میں خرچ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ یہی منت ہے۔ پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ اس ہلاکت سے نجات دیدیتے ہیں تو اس کی الیسی حالت ہوجاتی ہے: گویا اسے بھی کوئی تکلیف پنچی ہی نہیں۔ اور وہ اپنا عہد بھول جاتا ہے، یااس کونظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لئے کوئی ایسی چیز ضروری ہے جس کے ذریعہ اس کومال خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے ، اور وہ نذر کا وجوب ہے۔ چنا نچہ شریعت نے نذر کا وفا ضروری قرار دیا، تا کہ مصیبت کی گھڑی میں جس چیز کو اس نے سرلیا ہے، جس کا التزام کیا ہے، جس کا پختہ ارادہ کیا ہے، اور جس کی نیت کی ہے، اس کو پورا کرنے سے میں جس کی نہیت فی ہم وارادہ کی اہمیت ظاہر ہو۔

#### ﴿ الأيمان والنذور ﴾

ومما يتعلق بهذا المبحث: أحكام النذور والأيمان، والجملة في ذلك: أنها من دَيْدَنِ الناس وعادا تهم: عربِهم وعجمهم، لا تجد واحدةً من الأمم إلا تستعمِلُها في مظانّها، فوجب البحث عنها.

وليس النذر من أصول البر، ولا الأيمان، ولكن إذا أوجب الإنسان على نفسه، وذَكرَ الله عليه الله عليه الله الله الله الله عليه الله ولذلك قال صلى الله عليه الله وسلم: "لاتنذُروا، فإن النذر لا يُغنى من القدر شيئًا، وإنما يُستخُرَج به من البخيل"

يعنى أن الإنسان إذا أُحيط به: ربما يسهل عليه إنفاقُ شيئ، فإذا أنقذه الله من تلك المهلكة، كان كأن لم يمسَّه ضُرُّ قط، فلابد من شيئ يُستخرج به ما التزمه على نفسه، مما يؤكد عزيمتَه، ويُنَوِّهُ نِيَّتَه.

ترجمہ:قسموں اور منتوں کا بیان: (بیعنوان شارح نے بڑھایا ہے) اور ان باتوں میں سے جواس مبحث سے تعلق رکھتی ہیں: منتوں اور قسموں کے احکام ہیں۔ اور مختصر بات اس سلسلہ میں بیہ ہے کہ لوگوں کی، عرب وعجم کی، خصلتوں اور عادتوں میں سے ہے: آپ کسی استعال کرتی ہوگی، عادتوں میں سے نہیں، اور فسمیں لیکن جب انسان پس ضروری ہے ان سے بحث کرنا — اور منت نیک کے بنیادی کا موں میں سے نہیں، اور فسمیں لیکن جب انسان نے اپنی ذات پر واجب کیا، اور اس پر اللہ کا نام لیا، تو ضروری ہے کہ وہ کوتا ہی نہ کرے اللہ کے پہلومیں، اور اس معاملہ میں جس پر اللہ کا نام لیا ہے، اور اس وجہ سے نبی طِلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ ہِنِ اللّٰہِ کا نام لیا ہے، اور اس وجہ سے نبی طِلْ اللّٰہِ ہِن اللّٰہ کا نام لیا ہے۔ اس کواللہ تعالی اس ہلاکت سے نجات دیتے ہیں، تو اس کی الیس حالت ہوجاتی ہے، گویا اس ہوجاتی ہے، گویا اسے بھی کوئی تکلیف بہنے ہی نہیں، پس ضروری ہے کوئی چیز جس کے ذریعہ تکالا جائے اس چیز کو حسکواس نے اسے نبرلیا ہے ان چیز وں میں سے جس کا ارادہ پختہ کیا ہے، اور اپنی نیت کی شان دوبالا کی ہے۔ جسکواس نے اسپنسرلیا ہے ان چیز وں میں سے جس کا ارادہ پختہ کیا ہے، اور اپنی نیت کی شان دوبالا کی ہے۔

# قشم کی جارشمیں

قسم كى حارشمين بين:

پہافتہم ۔۔۔ بیمین منعقدہ ۔۔۔ آئندہ کی سیممکن بات پر پختدارا دہ سے شم کھانا، جیسے میں آئندہ کل آؤنگا، یانہیں آؤنگا۔اس شم کے بارے میں ارشاد پاک ہے:''لیکن اللہ تعالی اس شم پر پکڑتے ہیں جس کوتم نے مضبوط باندھا ہے'' (المائدہ آیت ۸۹) یعنی اس کوتوڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہے۔

دوسری قسم \_\_\_\_ بیمین بغو(بیہودہ قسم) \_\_\_\_ اس کی دوصور تیں ہیں: ایک: لوگ جو بول چال میں قسم کے ارادہ کے بغیر: ہال بخدا اور نہیں بخدا کہتے ہیں: بیمین لغو ہے۔ دوسری: کسی گذشتہ واقعہ پراپنی دانست کے مطابق قسم کھانا، جبکہ واقعہ میں ایسانہ ہو، جیسے کی ذریعہ سے معلوم ہوا کہ زید آگیا ہے، اس پراعتاد کر کے قسم کھالی کہ وہ آگیا ہے، پھر ظاہر ہوا کہ نہیں آیا، تویہ بیمین لغو ہے، اس میں کفارہ ہے نہ گناہ۔ اس قسم کے بارے میں ارشاد پاک ہے: ''اللہ تم کو تمہاری بیہودہ قسموں پر نہیں بگڑتا'' (حوالہ بالا) یعنی اس میں کفارہ واجب نہیں۔

تیسری شم ۔ یمینِ غموس ۔ قاضی کے سامنے جان ہو جھ کر جھوٹی قشم کھانا، تا کہا پنے حق میں فیصلہ کرا کے سی

مسلمان کامال ہتھیا لے۔ یہ بخت کبیرہ گناہ ہے(مشکوۃ حدیث ۵باب السکبائد )اسی طرح اگر کسی گذشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو وہ بھی یمین غموس ہے،اور گناہ کبیرہ ہے۔

چوشی قتیم کسی محالِ عقلی یاعادی کی قتیم کھا نا ہے محالِ عقلی: جیسے گذشتہ کل کاروز ہ رکھنا ،اورضدین کوجمع کرنا۔اور محال عادی: جیسے مردوں کوزندہ کرنااور قلبِ ماہیت جیسے ٹی کوسونا بنانا۔

فائدہ: آخری دوسموں میں کوئی نصن ہیں، اس لئے ان میں اختلاف ہوا ہے کہ کفارہ واجب ہے یا نہیں؟ یمین غموس میں صرف امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ واجب ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک واجب نہیں۔ وہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ کفارہ سے نہیں دُھل سکتا۔ تو بہی سے معاف ہوسکتا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۵ ہے: ﴿لاَیُوْ اِخِیْ کُھُمُ اللّٰهُ بِاللَّغُو فِیْ کفارہ سے نہیں دُھل سکتا۔ تو بہی سے معاف ہوسکتا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۵ ہے: ﴿لاَیُوْ اِخِیْ کُھُمُ اللّٰهُ بِاللّٰغُو فِیْ اللّٰهُ عَفُورٌ دَّ جِیْمٌ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کا اللّٰہ کا الله کا الله کے نہ ہوں ہے اور الله تعالی ہڑے بخشے والے، ہڑے بردباریں سے اور محال امری قسم میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ واجب ہے۔ امام اعظم اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک چونکہ انعقادِ یمین کے لئے امراض کا بین ترط ہے: اس لئے ان کے نزدیک الی قسم منعقد نہیں ہوتی ، پس کفارہ واجب نہیں۔

#### والحلف على أربعة أضرب:

[١] يـمين منعقدة: وهي اليـميـن عـلى مستقبَلِ متصوَّرٍ، عاقدًا عليه قلبَه، وفيها قوله تعالىٰ: ﴿وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الَّايْمَانِ﴾

[٢] ولغو اليمين: قول الرجل: لاوالله، وبلى والله، من غير قصد؛ وأن يحلِفَ على شيئ يظنه كما حلف، فتبين بخلافه، وفيها قوله تعالىٰ: ﴿لاَيُوَّاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

[٣] واليمين الغموس: وهي التي يحلفها كاذبًا عامدًا، ليقتطع بها مالَ امرئ مسلم، وهي من الكبائر.

[٤] واليمين على مستحيل: عقلاً: كصوم أمسِ، والجمع بين الضدين؛ أو عادةً: كإحياء الميت، وقلب الأعيان.

واختُلف في الضربين اللذين ليس فيهما نص: هل فيهما كفارة؟

تر جمہ:واضح ہے۔متصوَّد: منطق کی اصطلاح ہے۔جس کے معنی ہیں:ممکن بات:جوہوسکتی ہو۔

# ا-غیراللہ کی شم کھا ناشرک کیوں ہے؟

حدیث (۱) — رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'اپنے آباء کی شمیں نہ کھایا کرو۔ جسے سم کھانی ہواللہ کی سم کھائے یا حیب رہے' (مشکوۃ حدیث ۲۰۸۷)

. . . . . . حدیث (۲) — رسول الله طِلْنَیْکَیَا نِیْ نِیْلِیَا ایْنِیْکِیا نِیْلِیْکِیا نِیْلِیْکِیا نِیْلِیْکِیا نِیْلِی الله کےعلاوہ کی شم کھائی ،اس نے یقیناً شریک شہرایا!'' مشکوة حدیث ۳۴۱۹)

تشریج: آدمی قسم اس کی کھا تا ہے جس کے بارے میں دواعتقاد رکھتا ہے: ایک: اس کی ذات میں اللہ جیسی عظمت، اور اس کے نام میں اللہ کے نام جیسی برکت کا اعتقاد ہو۔ دوم: اس ذات کے معاملہ میں جس کی قسم کھائی ہے کوتا ہی کو گناہ تصور کرتا ہواور اس امرکی خلاف ورزی کو بھی گناہ ہمجھتا ہو، جس پر اس کے نام کی قسم کھائی ہے۔ ظاہر ہے ایسے اعتقاد سے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ (۱۲۸۸)

## ۲-غیراللد کی شم منہ سے نکل جائے تواس کا علاج

حدیث \_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس نے قسم کھائی، پس اس نے اپنی قسم میں کہا:''لات وُعزی کی قسم!'' تو چاہئے کہ کہے:''الله کے سواکوئی معبود نہیں!'' \_\_ اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا:'' آبھو اکھیلیں''تو چاہئے کہ وہ خیرات کرے''(مشکلوۃ حدیث ۳۴۰۹)

تشری دل کی حفاظت کے لئے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ کیونکہ زبان دل کی ترجمان اوراس کا پیش خیمہ ہے۔ پس دل اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب آ دمی زبان کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ لہٰذا اگر بے ساختہ زبان پرغیر اللہ کی قسم آ جائے تو لا إلّے ہولا اللہ کہہ لے، اور دل بُوے کا ہُو کا (شدیدخواہش) کرے اور زبان پریہ بات آ جائے تو پچھ صدقہ کرے، تاکہ آئندہ زبان پریہ بات نہ آئے۔

### سا-قشم مصلحت کےخلاف ہوتو تو ڑ دینے کی اور کفارہ دینے کی وجہہ

حدیث(۱) — رسول الله عِلاَیْمَایِیْمِ نے فرمایا:''جب آپ نے کسی بات کی شیم کھائی، پھرآپ نے اس کےعلاوہ کو اس سے بہتر سمجھا،تو آپ اپنی شیم کا کفارہ دیدیں،اوروہ کا م کریں جو بہتر ہے''(مشکوۃ حدیث۳۲۱۲)

حدیث (۲) — رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''البتہ یہ بات کتم میں سے ایک شخص اپنے گھروالوں میں اپنی قسم پر اصرار کرے: اس کوزیادہ کنہ گار بنانے والا ہے اللہ کے نزدیک: اس سے کہوہ قسم کاوہ کفارہ دیدے جواللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۸۱۲)

تشری : بار ہاانسان اپنے گھر والوں کے بارے میں: بیوی، اولا دیا ماں باپ کے بارے میں کوئی الیمی قسم کھالیتا ہے جس سے خود بھی پریشان ہوجا تا ہے، اور دوسروں کے لئے بھی پریشانی کھڑی کر دیتا ہے۔ الیمی قسم مصلحتِ شری سے ہم آ ہنگ نہیں، پس اس قسم کوتوڑ دینا چاہئے، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہئے۔ اور کفارہ دیدے۔ کفارہ اس دغد نے کوشم کرنے ہی کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جس کو مکلّف اپنے دل میں یا تا ہے۔

# ہ وسم بشم کھلانے والے کی نیت برمحمول ہوتی ہے

حدیث \_\_\_\_\_ رسول الله مِیالینیاییا نے فرمایا: ' تیری قتم اُس پرمحمول ہے جس پر تیراساتھی تیری تصدیق کرتا ہے'' (مشکوة حدیث ۳۲۱۵)

تشرت جب مقدمہ میں مدعی کے پاس گواہ ہیں ہوتے، تو مدعی علیہ کی طرف قسم متوجہ ہوتی ہے، اور اسی پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر مدعی علیہ صراحةً جھوٹی قسم کھا کراپنے حق میں فیصلہ کرالے تو وہ سخت کبیرہ گناہ ہے، جبیبا کہ ابھی گذرا۔ اور اگر مدعی علیہ قسم میں تو رہی کر سے تو وہ بھی معتبر نہیں ہتسم اس بات پر مجمول ہوگی جس پر مدعی کھلار ہاہے۔ مثلاً: مال کا دعوی ہے۔ مدعی علیہ قسم کھا تا ہے کہ میرے پاس مدعی کے مال میں سے پھر بھی نہیں۔ اور جیب میں یا پاس میں ہونے کی نہیت کرتا ہے، تو یہ نیت معتبر نہیں۔ یہ جھوٹی قسم شار ہوگی۔ کیونکہ مدعی اس پر قسم کھلار ہاہے کہ مدعی علیہ کے قبضہ وتصرف میں مال نہیں۔

غرض لوگ بھی ایسا حیلہ کرتے ہیں، اوراس طرح وہ مسلمان کا مال ہتھیا لیتے ہیں۔ اس لئے شریعت نے بیدروازہ بند کردیا۔ اور تورید کوغیر معتبر قرار دیا۔ البتہ بیحدیث اس صورت میں ہے کہ تم کھانے والا ظالم ہو۔ اورا گروہ مظلوم ہوتو تورید معتبر ہے۔ مثلاً ایک شخص کو بدمعاشوں نے راستہ میں پکڑلیا۔ اس کی تلاثی کی، کوئی مال نہیں نکلا، حالا نکہ اس کے سامان میں مال ہے۔ ان بدمعاشوں نے تتم کھلائی۔ اس شخص نے تتم کھائی کہ میرے پاس پچھنہیں، اور مراد ہاتھ میں یا جیب میں نہ ہونا لیا۔ تو یہ چھوٹی قسم نہیں۔ کیونکہ تم کھانے والا مظلوم ہے۔

### ۵-ان شاءاللہ کہنے کی صورت میں کفارہ نہ ہونے کی وجہ

حدیث \_\_\_\_\_ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس نے شم کھائی، پس اس نے کہا:ان شاءالله تو وہ حانث نہ ہوگا'' مشکوۃ حدیث ۳۴۲۳)

تشریج: جب قسم کے ساتھ ہی ان شاءاللہ کہہ لیا جائے تو وہ شم منعقد نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں قسم کھانے کی پختہ نیت اور مضبوط ارادہ نہیں ہوتا، اور کفارہ عقدِ قلب کی خلاف ورزی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اور بیروجہ تحقق نہیں، اس لئے کفارہ واجب نہیں۔

# ۲ - قشم توڑنے کی صورت میں وجوبِ کفارہ کی وجہہ

سورۃ المائدہ آیت ۸۹ میں ارشاد پاک ہے: ''اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتے تمہاری بیہودہ قسموں پر یعنی کفارہ واجب نہیں کرتے تمہاری بیہودہ قسموں پر یعنی کفارہ واجب نہیں کرتے ۔البتہ ان قسموں پر مؤاخذہ فرماتے ہیں جن کوتم مشحکم کردو۔ پس اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجہ کا جوتم اپنے گھر والوں کو کھانے کے لئے دیا کرتے ہو، یاان کو کپڑا دینا ہے، یاایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے۔اورجس کومقد درنہ ہو، تو تین دن کے روزے ہیں، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھاؤ''

تشرت جسم قرٹ نے سے اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مذکورہ کفارہ اس کی ایک طرح کی سزا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص شعائر اللہ کی بے حرمتی پر کمر بستہ ہوجائے، اور اس کی بنیادخواہش ففس ہو، تو ضروری ہے کہ اس کوالی عبادت کا مکلّف کیا جائے جو نہایت دشوار ہو، تا کہ وہ کفارہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، اور آئندہ اس کفس کو بے راہ روی سے روکے (رحمة اللہ ۱۴۹:۱۳۸) ملحوظہ: یہاں بی آیت کریمہ لکھنے کا مقصد بیہ ہے کہ آگے نذر کا بیان آر ہا ہے جس میں بعض صور توں میں کفارہ کیمین واجب ہوتا ہے۔ اس لئے قاری کو کفارہ کیمین سے واقف کرنے کے لئے بیآیت کریمہ کھی ہے۔

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، أو لِيَصْمُت" وقال صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير الله فقد أشرك"

أقول: الحلف باسم شيئ لايتحقق حتى يعتقد فيه عظمةً، وفي اسمه بركةً، والتفريطَ في جنبه، وإهمالَ ما ذكر اسمَه عليه: إثمًا.

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "من حلَف فقال في حَلِفِه: باللَّات والعزَّى، فليقل: لا إلَّه إلا الله؛ ومن قال لصاحبه: تَعَالَ أقامِرْك، فليتصدَّق،"

أقول: اللسان ترجمانُ القلب ومقدِّمتُه، والايتحقق تهذيبُ القلب حتى يؤاخذ بحفظ اللسان.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفتَ على يمين، فرأيتَ غيرَها خيرا منها، فكفِّر عن يسمينك، وَأْتِ الذي هو خير" وقال عليه السلام: "لأن يَّلَجَّ أحدُكم بيمينه في أهله، آثِمُ له عند الله من أن يُعْطِى كفارتَه التي افترض اللهُ عليه"

أقول: كثيرًا ما يحلف الإنسان على شيئ، فيضيق على نفسه وعلى الناس، وليست تلك من المصلحة؛ وإنما شرعت الكفارةُ مُنْهِيَةً لما يجده المكلفُ في نفسه.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "يمينُك على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحبُك"

أقول: قد يُحتال القتطاع مال امرئ مسلم، بأن يتأوَّل في اليمين، فيقول - مثلًا-: والله! ليس في

يدى من مالك شيئ: يريد ليس في يدى شيئ، وإن كان في تصرفي وقبضي؛ وهذامحله الظالم.

[٥] وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف، فقال: إن شاء الله: لم يحنث"

أقول: حينئذ لم يتحقق عقدُ القلب، ولا جَزْمُ النية، وهو المعنِيُّ في الكفارة.

[٦] قال الله تعالى: ﴿لاَيُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ، وَلكِنْ يُّوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الَّايْمَانَ: فَكَفَّارَتُهُ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ، أَوْ كِسُوتُهُمْ، أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾
يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾

أقول: قد مر سر وجوبِ الكفارة من قبل، فراجع.

ترجمہ:(۱)سی چیز کے نام سے قسم کھانانہیں پایا جاتا تا آئکہ وہ اعتقادر کھاس (کی ذات) میں عظمت کا ،اوراس کے بہلو میں کوتا ہی کرنے کی صورت میں ،اوراس چیز کورائگاں کرنے کی صورت میں جس پر اس خیراللہ) کا نام لیا ہے ۔۔۔ (۲) زبان دل کی ترجمان اوراس کا پیش خیمہ ہے۔ اور نہیں پایا جاتا دل کا سنورنا ،تا آئکہ وہ اپنی دنبان کی حفاظت کا انہمام کرے ۔۔ (۳) بار ہا انسان کی بات قسم کھاتا ہے ، پس خود پر اور لوگوں پر تگی کرتا ہے۔ اور یہ بامصلحت میں سے نہیں ہے یہ فتم کرنے کیلئے جس کو مکلف اپنے دل میں میں سے نہیں ہے یہ فتم کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اور کفارہ مشروع کیا گیا ہے اس بات کو تم کرنے کیلئے جس کو مکلف اپنے دل میں پاتا ہے ۔۔ پس مثال پاتا ہے۔ پس مثال کی حمل کرتا ہے۔ پس مثال کی خوار پر کہتا ہے ۔ بخدا! میرے ہاتھ میں تیرے مال میں سے کچھ نہیں! مراد لیتا ہے وہ: میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ،اگر چہ وہ تصوف اور قبضہ میں ہے۔ اوراس حدیث کا مصداق ظالم ہے ۔ (۵) اس وقت نہیں پایا گیادل کا عہد، اور نہ پختہ نہیت ، درانحالیہ تصوف اور قبضہ میں مراد لیا ہوا ہے۔۔ (۵) کفارہ کے وجوب کا راز قبل ازیں گذر چکا ہے ، پس اس کی مراجعت کر لی جائے۔

لغات: لَجَّ يَلَجُّ لَجَّا وَلَجَاجَةً: اصرار کرنا۔ ترجمہ: اصرار کرئے میں سے کوئی محلوف علیہ پراپنی قتم کی وجہ سے اپنے گھروالوں کے بارے میں ..... آ ٹیم (استفضیل) أی أکثر إثما.

\( \frac{1}{2} \)

## نذر کی قسمیں اوران کے احکام

نذر:الیی بات کواپناوپرلازم کرنے کا نام ہے جوشرعاً لازم نہ ہو،اوراس کی چندشمیں ہیں:
پہلی شم سے نذر بہم سے وہ نذر ہے جس کی ناذر نے قیمین نہ کی ہو۔ مثلاً اس نے کہا کہا گراس کے بچہ کوشفا ہوجائے توقتم کا تو وہ منت مانتا ہے۔ مگر کس چیز کی منت مانتا ہے؟ یہ بات واضح نہ کی ۔اس شم کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ کوشفا ہوجائے توقتم کا کفارہ اداکرے۔ دس مختاجوں کو کھانا دے، کیڑا پہنائے، یا ایک بردہ آزاد کرے۔ اورا گراس کی استطاعت نہ ہوتو مسلسل

تین روزے رکھے۔اوراس کی دلیل بیحدیث ہے:من نَذَرَ نذرًا لم یسمِّه، فکفارتُه کفارةُ یمین :جس نے کوئی الیی نذر مانی،جس کی تعیین نہ کی ہوتواس کا کفارہ شم کا کفارہ ہے(مشکوۃ حدیث۳۳۳)

اوراس کی وجہ: بیہ ہے کہ نذرویمین میں قریبی تعلق ہے۔ نذر کے ذریعیہ غیر واجب کو واجب کیا جاتا ہے۔ اور قسم کی ایک صورت میں بھی کسی کام کے کرنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ پس جب ابہام کی وجہ سے نذر کی قبیل ممکن نہیں ، تو اس کے قرین سے مدد لی جائے۔ اور کفارہ دے کرمنت سے عہدہ برآ ہوا جائے۔

دوسری شم سے نذرمباح سے بعنی ایسے کام کی نذرماننا جس میں نہ طاعت کے معنی ہوں نہ معصیت کے ،یا نذرتو طاعت کی ہور ہو۔ جیسے کافر کی یا بچہ کی نذر اس شم کا تھم ہیہ ہے کہ بینذروا جب نہیں ،مگراس کا وفا جائز ہے۔ جیسے حضرت عمرضی اللہ عنہ نے زمانۂ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کے اعت کاف کی منت مانی تھی۔ چنانچی آپ نے ان سے فرمایا: ''اپنی نذر پوری کرلؤ' ( بخاری حدیث ۲۰۳۲) اور عدم وجوب کی دلیل ابواسرائیل کا واقعہ ہے جو آگے آر ہاہے۔

تیسری قشم — نذرطاعت — یعنی ایسی عبادت کی نذر ماننا جس کی جنس سے کوئی واجب عبادت ہو۔ جیسے نماز ، روزے اور پیدل جج کرنے کی نذر ماننا۔ یہی اصل نذر ہے۔ اور اسی کا ایفاء واجب ہے۔ سورۃ الحج آیت ۲۹ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَلْیُـوْفُواْ لُذُوْرَهُمْ ﴾ یعنی چاہئے کہ حجاج اپنی منتیں پوری کریں — البتہ اگر کسی معین جگہ میں یاکسی معین صورت میں پذر مانی ہو، تو وہ لغو ہے۔ نفس طاعت کی نذر درست ہے۔

حَلَّه كَالْعِينِ غَيرِ معتبر ہونے كے دلائل:

(۱) فتح مکہ کے موقع پرایک شخص نے مسئلہ دریافت کیا کہ اس نے منت مانی ہے گہ اگر مکہ فتح ہو گیا، تو وہ بیت المقدس میں دور کعتیں پڑھے گا۔ آپؓ نے فرمایا:'' یہیں پڑھ لؤ' اس نے مکررسوال کیا تو آپؓ نے پھریہی فرمایا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپؓ نے فرمایا:شأنك إذًا:اب توجانے (مشکوۃ حدیث ۳۴۴)

خاص ہیئت غیر معتبر ہونے کے دلائل:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما سے مروی ہے کہ رسول اللّه مِثَالِقَاقِیمٌ خطبہ دے رہے تھے۔ آپؓ نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑ اہوا دیکھا۔ آپؓ نے اس کا حال دریافت کیا۔ صحابہ نے عرض کیا: بیابواسرائیل ہے۔اس نے روزے کی

منت مانی ہے، جس میں نہوہ بیٹھے گا، نہ سابیہ میں جائے گا، اور نہ کسی سے بات کرے گا۔ آپ نے فرمایا: 'اس کو حکم دو کہ بات کرے، سابیہ میں جائے، بیٹھ جائے، اور اپناروزہ پورا کرئے' (مشکوۃ حدیث ۳۲۳) یعنی روزہ کی نذر صحیح ہے، کیونکہوہ طاعت ہے۔ باقی امور جومباح ہیں ان کی نذر صحیح نہیں، اس لئے وہ واجب نہیں۔

(۲) حضرت عقبة بن عامر رضی الله عنه کی بہن نے ننگے سر ننگے پیر پیدل حج کرنے کی منت مانی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ وہ اوڑھنی اوڑ ھے، اور سوار ہوکر حج کرے، اور تین روزے رکھے (مشکوۃ حدیث ۳۲۲۲) پیدل حج کرنے کی نذر صحیح ہے، گرایک عورت کے لئے بیکام دشوارہے، اس لئے کفارہ اداکرنے کا حکم دیا۔

چوتھی قتم — نذرِ معصٰیت — جیسے شراب پینے کی یاز ناکر نے کی نذر ماننا۔اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا وفا واجب ہے نہ جائز۔ بلکو قتم کا کفارہ اداکر ناضروری ہے۔ حدیث میں ہے: لانبذر فی معصیة، و کفار تُه کفارۃ الیمین :کسی مجھی گناہ کی نذر نہیں یعنی اس کا وفاجائز نہیں،اوراس کا کفارہ شم کا کفارہ ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۴۳۵)

اوراس کی وجہ: یہ ہے کہ معصیت کی نذر ماننا حرام کوحلال کرنا ہے، جو بھکم یمین ہے۔جیسا کہ اس کی برعکس صورت لعنی حلال کوحرام کرنا میں ہے۔ رسول الله ﷺ نے شہد کوحرام کیا تھا۔ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ شہداستعال فرمایا،اور کفارہ میں ایک غلام آزاد فرمایا۔

پانچویں شم — نذرتحیل نیخی سخت دشوار کام کی نذر — جیسے بہت بوڑ ھے تخص کا، یاعورت کا، یا دور درازممالک کے باشندے کا پیدل جج کرنے کی منت ماننا، یا جیسے زمانہ بھر کے روز ل کی منت ماننا۔ اس کا حکم بیہ ہے کہ اگر منت بوری نہ کر سکے توقعم کا کفارہ دے۔ حدیث میں ہے:'' جس نے کوئی ایسی منت مانی جواس کے بس کی نہیں، تو اس کا کفارہ شم کا کفارہ ہے'' (مشکلو قصدیث ۲۳۳۳)

اوراس کی وجہ: بیہ ہے کہ بینذرصیح ہے، پس حتی الا مکان اس کو پورا کرنا چاہئے ۔لیکن اگر دشواری کی وجہ سے وفانہ کر سکے تو کفارہ دینا ضروری ہے۔ کفارہ کی مشروعیت گناہ کوختم کرنے کے لئے ،اور دل میں بیٹھی ہوئی بات کو نکا لئے کے لئے ہے۔ پس کفارہ اداکرنے سے گناہ بھی ختم ہوجائے گا اور دل بھی مطمئن ہوجائے گا۔

#### والنذر: على أقسام:

[۱] النذر المبهم: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين" [۲] والنذر المباح: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "أوفِ بنذرك" بلاوجوب، لما يأتى من قصة أبى إسرائيل.

[٣] ونذر طاعة: في موضع بعينه، أو بهيئة بعينها: وفيه قصة أبى إسرائيل: نذر أن يقوم، ولا يَقُعُد، ولا يستظلَّ، ولا يتكلَّم، ويصومَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُروه

فليتكلم، وليستظلَّ، وليقعُدُ، وليُتِمَّ صومَه "وقصةُ من نذر أن ينحر إبلا بِبُوانَةَ، ليس بها وَثَنِّ، ولا عيدٌ لأهل الجاهلية، قال: "أوف بنذرك"

[٤] ونذر المعصية: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذرًا في معصية، فكفارته كفارة يمين" [٥] ونذرٌ مستحيلٌ: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذرًا الأيطيقه، فكفارتُه كفارة يمين" والأصل في هذا الباب: أن الكفارة شرعت منهيةً للإثم، مُزِيْلَةً لما حاك في صدره: فمن نذر بطاعة فليفعل، ومن نذر غير ذلك، ووجد في صدره حرجًا: وجبت الكفارة، والله أعلم.

### حق توبیہ ہے کہ ق ادانہ ہوا

جمداللہ! ہم اُن باتوں سے فارغ ہوگئے جن کواس کتاب (کی قیم دوم) میں لانے کا ہماراارادہ تھا،اور جس کا ہم نے خود
کو پابند کیا تھا۔اس کی تفصیل جسم اول ، مبحث ہفتم کے باب اول میں گذر چکی ہے۔اُس باب میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے
احادیث کی دو قسمیں کی ہیں:ایک: وہ جو تکم شرع کے طور پر وارد ہوئی ہیں۔دوسری: وہ جود نیوی امور میں رائے کے طور پر وارد
ہوئی ہیں۔ کتاب کی قسم دوم میں احادیث کی قسم اول کی شرح کی ہے۔قسم دوم کی احادیث کی شرح نہیں کی (رحمۃ اللہ ۲۰۲۲)
اور کتاب میں جو اسرار شریعت ذکر کئے گئے ہیں: وہ ان باتوں کا احاط نہیں کرتے جو ہمار سے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔
کے ونکہ دل ہر وقت محقیٰ باتوں کی سخاوت نہیں کرتا۔اور نہ زبان ہر وقت دلوں کے اسرار کو ظاہر کرتی ہے۔اور نہ ہر بات عمہید مقد مات کے بغیر سمجھائی جاسکتی ہے (کتاب میں جو باتیں تشنہ بھیل محسن: شارح نے ان کو کمل کر دیا ہے)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمار ہے سینوں میں جواسرار شریعت ودیعت فرمائے ہیں: وہ ان سب اسرار کا احاطہ ہیں کرتے جو نبی حِلالاً علیہ کا جو نبی حِلالاً علیہ کی جس پر وحی نازل ہوتی تھی، اور جوقر آن کامحل نزول تھا: ایک امتی کے دل سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یا سنگ کے برابر بھی نہیں! اسی طرح جواسرارسینئر مبارک میں جمع تھے: انھوں نے اُن حکمتوں اُور کتوں کا احاط نہیں کیا تھا، جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں رعایت فرمائی ہے۔ کیونکہ ساری کا نئات کے علم کی نسبت اللہ تعالی کے علم سے ایسی ہے جیسی حضرت خضر علیہ السلام نے واضح کی ہے۔ آپ اور حضرت موسی علیہ السلام کشتی میں سفر کرر ہے تھے۔ ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے ایک یا دوچو نچ یانی پیا۔ حضرت خضر نے فرمایا: ''موسی ! میر سے اور آپ کے علم کی اللہ کے علم سے نسبت ایسی ہے، جیسی چڑیا کے بیئے ہوئے یانی کی سمندر کے یانی سے نسبت سے '' ربخاری حدیث اسم

اس سے احکام شرعیہ میں ملحوظ اسرار ومصالح کی جلالتِ شان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات جانی جاسکتی ہے کہ مصالح کی انتہا نہیں۔ اور کتاب میں جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں: ان سے مصالح کی اوا جبی حق ادا نہیں ہوا۔ ندان سے حقیقت حال کی پوری وضاحت ہوئی ہے۔ مگر جو چیز پوری حاصل نہ کی جاسکتی ہو، اس کو بالکل چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں۔ چنا نچہ بقدراستطاعت اسرار بیان کئے گئے ہیں۔

اب ہم سیرت ِ پاک،فتن ومنا قب کے مضامین بقدر سہولت بیان کریں گے۔احاطہ کرنے کا ارادہ نہیں۔اور اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والے ہیں۔ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والے ہیں۔

### هِمن أبواب شَتَّى ﴾

قد فرغنا — والحمدالله رب العالمين — عما أردنا إيراده في هذا الكتاب، وشَرَطنا على أنفسنا، ولا اسْتَوْعَب المذكورُ جميعَ ماهو مكنون في صدورنا من أسرار الشريعة، فليس كلُّ وقتٍ يَّسْمَحُ القلبُ بمضنونات السرائر، ويَنْفَتِحُ اللسانُ بمكنونات الضمائر، ولاكلُّ حديثٍ يُنْفَى للعامة، ولاكل شيئ يَحْسُنُ ذكرُه بغير تمهيد مقدِّماته.

ولا استوعب ماجمع الله في صدورنا جميعَ ما أُنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون لِمَوْرِدِ الوحي، ومَنْزِلِ القرآن نسبةٌ مع رجل من أمته؟ هيهات ذلك!

ولا استوعب ما جمع الله في صدره صلى الله عليه وسلم جميع ما عند الله تعالى من الْحِكمِ والسمالح المرعية في أحكامه تعالى، وقد أفصح ذلك الخضر عليه السلام، حيث قال: "ما نقص علمي وعلمُك إلا كما نقص هذا العصفور من البحر"

فمن هذا الوجه ينبغى أن يُعرف فخامةُ أمرِ المصالح المرعية فى الأحكام الشرعية، وأنها لا منتهى لها، وأن جميع ما يُذكر فيها غيرُ وافٍ بواجب حقها، ولا كافٍ بحقيقة شأنِها؛ ولكن مالا يُدرك كلُه لايُترك كلُه، ونحن الآن نشتغل بشيئ من السِّيرِ، والفِتنِ، والمناقب، على التيسير، دون الاستيعاب، والله الموفق.

ترجمہ بختلف ابواب کے سلسلہ میں ایک بات: حقیق ہم فارغ ہوگئے ۔۔۔ اورتمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو جہانوں کے پالنہار ہیں ۔۔۔ ان باتوں سے جن کے لانے کا ہم نے اس کتاب میں ارادہ کیا ہے، اورجس کا ہم نے خود کو پابند کیا ہے۔ اور نہیں احاطر کیا ہے مذکورہ باتوں نے ان سب کا جو ہمار سینوں میں شریعت کے اسرار میں سے مکنون ہیں۔ کیونکہ ہروقت دل مخفی باتوں کی سخاوت نہیں کرتا۔ اور زبان دلوں کے جمید بیان کرنے میں نہیں گھائی۔ اور نہ ہر بات کا تذکرہ اس کے مقدمات تیار کئے بغیر مناسب ہے ۔۔۔ اور نہ ہر بات کا تذکرہ اس کے مقدمات تیار کئے بغیر مناسب ہے ۔۔۔ اور نہیں احاطر کیا ہے اس نے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمار سینوں میں جمع کیا ہے: اس سب کا جو نی عیان آئے ہے گلب پراتارا گیا تھا۔ اور کیا نسبت ہوسکتی ہے مور دوی اور منزلِ قرآن کی اس کے ایک شخص سے؟ بہت دور کی بات ہے! ۔۔۔۔۔۔ اور نہیں احاطر کیا اس نے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ عیان ہے گئے کے سینہ میں جمع کیا تھا: اس سب کا جو اللہ کے پاس ہے حکم توں اور مصلحتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے احکام میں ملحوظ رکھی ہیں۔ اور یہ بات خصر علیہ السلام نے واضح کی ہے، چنا نچر آپ نے فرمایا: ' نہیں گھٹایا اس چڑیا نے سمندر ہے!'

پس اس جہت سے مناسب ہے کہ پہچانی جائے احکام شرعیہ میں ملحوظ مصلحوں کے معاملہ کی جلالت ِشان، اور یہ بات کہ ان مصالح کی کوئی حدنہیں، اور یہ بات کہ وہ تمام باتیں جو مصالح کے سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں: ان کے واجبی حق کو ادا کرنے والی نہیں ۔ اور ان کی حقیقت ِ حال کی وضاحت کے لئے کافی نہیں ۔ لیکن جو چیز پوری حاصل نہ کی جاسکتی ہو، اس کو بالکل چھوڑ بھی نہ دیا جائے ۔ اور اب ہم مشغول ہوتے ہیں پھے سیرت، فتن اور مناقب کے بیان میں، آسانی کے بقدر، احاطہ کئے بغیر، اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

لغات: شرط علیه أمرا: کسی سے کسی بات کی شرط لگانا یعنی دوسرے کو پابند کرنا .....سَمَحَ به: دل کھول کردینا ..... انفتح: کھلنا (پیلفظ مطبوعہ میں ینفح تھا انھی مخطوطہ کراچی سے کی ہے) .....نَشَی المنجبر ینشی نشیًا : خبر پھیلانا - کتاب میں فعل مجہول ہے ..... المورد (ظرف) وارد ہونے کی جگہ .....المنزل (ظرف) اترنے کی جگہ۔

(جحدالله! ۴۷ ذی الحبه ۱۴۲۲ جری مطابق ۲۹ جنوری ۲۰۰۴ عیسوی کومبحث ِمعیشت کی شرح مکمل ہوئی۔)



#### اب \_\_\_\_ا

# سيرت ياك

## نسبِ پاک اوراونچے خاندان میں نبی تصیخے کی وجہ

ہمارے نبی حضرت محمد سَالِیْ اَیْدِا کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبدالمطلب (شیبہ) پر دادا کا نام ہاشم (عمر و) بن عبد مناف (مغیرة) بن فضیّ (زید) تھا۔ نبی سِالِیْدِیْمِ کا خانوادہ انہی ہاشم کی نسبت سے خانوادہ ہاشی کہلاتا ہے۔ آگے نسب نامہ سے بن فکس بن کلاب بن مُرّ قربن کعب بن لؤکی بن غالب بن فہر (ان کا لقب قریش تھا، اور ان کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے) آگے نسب نامہ معدّ بن عدنان تک پہنچتا ہے۔ اور اس پر ماہرین انساب کا اتفاق ہے۔ اور عدنان سے اوپر حضرت اساعیل علیہ السلام تک مؤرخین میں وسائط میں اختلاف ہے۔

آپگاخاندان عرب کانامی گرامی خاندان تھا۔ نہایت بہادر، بے حدیقی، فصاحت میں یک اور ذکاوت میں نرالاتھا۔
آپ نے ایسے او نیچے خاندان میں آنکھ کھولی۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بہترین خاندان میں مبعوث کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کا حال سونے چاندی کی کھانوں جیسا ہے۔ کسی کھان سے عمدہ سونا نکاتا ہے، اور سے معمولی۔ اور اخلاق کی عمدگی موروثی چیز ہے۔ اور نبوت کے حقد ارکامل اخلاق والے ہیں۔ کیونکہ بعث انبیاء کی غرض دین حق کی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالی انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ کی روامت کوسیدھا کرتے ہیں، اور ان کو پیشوائی کا مقام عطافر ماتے ہیں۔ اور اس مقصد کی تخصیل و جمیل کا بہترین ذریعہ او نجے خاندان کے لوگ ہیں۔ انہی کی بات لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اللہ کے معاملات میں لطف و مہر بانی ملحوظ ہوتی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اللہ تعالی بہتر جانے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام جھیجے ہیں'' (الأنعام آیت ۱۲۳) یعنی وہ او نجے خاندان سے انبیاء جھیجے ہیں، تا کہ ان کی بات قابل قبول ہو۔

### ﴿سِيَرُ النبي صلى الله عليه وسلم﴾

[١] نبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلم : ابنُ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدِ مُناف

بن قُصَىِّ: نشأ من أفضلِ العرب نسبًا، وأقواهم شجاعة، وأوفرِهم سخاوةً، وأفصحِهم لسانا، وأذكاهم جنانا.

وكذلك الأنبياء عليهم السلام: لاتُبعثُ إلا في نسب قومها، فإن الناس معادنُ كمعادنِ النهب والفضة؛ وجودةُ الأخلاقِ يَرِثُها الرجلُ من آبائه، ولايستحق النبوة إلا الكاملون في الذهب والفضة؛ وقد أراد الله ببعثتهم أن يُظهر الحقَّ، ويُقيم بهم الأمةَ العوجاء، ويجعلَهم أئمة، والأقربُ لذلك أهل النسب الرفيع؛ واللطفُ مرعيٌّ في أمر الله، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾

تر جمہ: بی طالع اللہ کے حالات: ہمارے بی مجمد طالع کے بیٹے ، وہ عبدالمطلب کے بیٹے ، وہ ہاشم کے بیٹے ، وہ عبدمناف کے بیٹے ، وہ عبدمناف کے بیٹے ، وہ حصی کے بیٹے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے بہترین عرب نسب میں ، بہادری میں قوی ترین ، سخاوت میں کامل ترین ، فصاحت ِلسان میں بہترین ، اور دل کے اعتبار سے نہایت ذہین خاندان میں ۔ اور اسی طرح انبیاء میہم السلام نہیں جیجے جاتے مگراس کی قوم کے بہترین خاندان میں ۔ پس بیشک لوگ کھا نیں ہیں سونے جاندی کی کھا نوں کی طرح۔ اور اخلاق کی عمد گی: آ دمی ان کا وارث ہوتا ہے آپ اسلاف سے۔ اور نبوت کے حقد ارنہیں مگر اخلاق میں کامل لوگ۔ اور اللہ تعالی ان کے ذریعہ کی روامت کو لوگ۔ اور اللہ تعالی ان کے ذریعہ کی روامت کو سیدھا کریں ، اور ان کو پیشواہنا ئیں۔ اور اس مقصد کے لئے قریب ترین اونے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور اللہ کے کام میں مہر بانی ملحوظ ہوتی ہے ، اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالی بہتر جانے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام جیجے ہیں''

### كمال صورت وسيرت

أب صِلللهِ اللهِ المِلْ المِلْمِ اللهِ الم

(الف) آپ ٔ میانہ قد سے: نہ طویل سے نہ طویل سے نہ ٹھگنے۔ آپ کے بال نہ بالکل پیچدار سے، نہ بالکل سید ہے، بلکہ کچھ پیچید گ لئے ہوئے سے۔ آپ نہ موٹے بدن کے سے، نہ گول چہرے والے۔ اور آپ کے چہرے میں تھوڑی ہی گولائی تھی۔ سراور ڈاڑھی بڑی تھی۔ ہتھیلیاں اور پاؤں پُر گوشت سے۔ آپ کارنگ سرخی مائل تھا، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں (جیسے گھٹنے اور کہنیاں) موٹی تھیں۔ آپ کی گرفت (طافت) اور قوت ِ مردی قوی تھی۔

(ب) آپ سب سے زیادہ سی زبان اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے۔ جو شخص آپ کو یکا یک دیکھا مرعوب ہوجا تا، اور جوآپ کو پہچان کرمیل جول کرتاوہ آپ کا گرویدہ ہوجا تا۔ آپ خودداری کے ساتھا نکساری میں سب سے بڑھے

ہوئے تھے۔اورآپ اپنے گھروالوں اورخدام کے ساتھ سب سے زیادہ زم تھ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ کی دس سال خدمت کی ہے۔اس عرصہ میں آپ نے ان سے نہ اُف کہا، نہ یہ کہا کہ بیکام کیوں کیا؟اور بیکام کیوں نہیں کیا؟ (مشکلوۃ حدیث ۵۸۰)اور مدینہ والوں کی باندیوں میں سے ایک باندی آپ کا ہاتھ پکڑتی ، پس جہاں جا ہتی آپ کو لے جاتی (مشکلوۃ حدیث ۵۸۰۹)

(ج) اورآپ این گھر والوں کے کام کاج میں شریک ہوتے تھے۔ آپ فخش گونہیں تھے، اور نہ بہت لعن طعن کرنے والے، اور نہ گلوچ کرنے والے تھے، آپ اپنی چیل ٹائک لیتے، اپنا کیڑا تی لیتے اور بکری دوہ لیتے تھے، حالانکہ آپ ایک الوالعزم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی بات ہی بات تھی، اور آپ پرکوئی امر غالب نہیں آتا تھا، اور نہ کوئی مصلحت آپ سے فوت ہوتی تھی۔

(د) اورآ پالوگوں میں سب سے زیادہ تخی، سب سے زیادہ ایذاد ہی پرصبر کرنے والے، اور سب سے زیادہ لوگوں پر مہر بان تھے۔ آپ کی ذات سے کسی کو برائی نہیں پہنچتی تھی: نہ آپ کے ہاتھ سے، اور نہ آپ کی زبان سے، مگر یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔

(ھ)اورآپ ٔ سب سے زیادہ چیکنے والے تھے نظام خانہ داری کی اصلاح، ساتھیوں کا خیال رکھنے، اور شہری مصلحت کے ساتھ، بایں طور کہاس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔آپ ؓ ہمر چیز کا اندازہ پہچانتے تھے۔ •

نوك: يەسب باتىن مختلف روايات مىن آئى ہیں۔

#### [٢] ونشأ معتدلًا في الخَلْقِ والخُلُقِ:

[الف] كان رَبْعَةً: ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الجَعْدِ القَطَطِ ولا السَّبِطِ، كان جَعْدًا رَجِلاً، ولم يكن بالمطَهَّمِ ولا بالمُكَلْثَمِ، وكان في وجهه تدوير، ضَخْمَ الرأس واللِّحية، شَثْنَ الكفين والقدمين، مُشْرَبًا حمرةً، ضَخْمَ الكراديس، قويَّ البطش والباءة.

[ب] أصدق الناس لهجةً، وألينَهم عريكةً، من رآه بديهةً هَابَه، ومن خالَطَه معرفةً أحبه، أشدَّ الناس تواضعًا مع كبر النفس، وأرفَقَهم بأهل بيته وخَدَمِه:

خَـدَمَـه أنس رضى الله عنه عشر سنين، فما قال له: أفّ، ولالم صنعت؟ ولا ألَّا صنعت؟ وإن كانت الأمةُ من إماء أهل المدينة لتأخذ بيده، فتنطلق به حيث شاء ت.

[ج] وكان يكون في مَهَنَةِ أهله، ولم يكن فاحشا، ولا لعَّانا ولاسبَّابا، وكان يخصِفُ نعلَه، ويخيط ثوبه، ويحلب شاته، مع كونه ذا عزيمة نافذة، قيلُه القيلُ، لايغلبه أمرٌ، ولا تفوتُه مصلحةً. [د] وكان أجودَ الناس، وأصبرَهم على الأذى، وأكثرَهم رحمةً بالناس، لايصل إلى أحد منه

شَرٌّ، لامن يده ولا من لسانه، إلا أن يجاهد في سبيل الله.

[ه] وكان ألزمَهم بإصلاح تدبير المنزل ورعاية الأصحاب وسياسة المدنية، بحيث الايتصور فوقه، يَغُر ف لكل شيئ قدرَه.

لغات: النحَلْق: پیداکرنا - یهان مراد حلیه اور ظاهری صورت ہے .....النحُلُق: باطنی صورت یعنی سیرت واخلاق حسنه ...... ربعة (بسکون الباء وقتها) میانه قد .....النجَعْد: (صیغه صفت) بالون کا گفتگھر یالا ہونا ......النقَ طَط: بالون کا بہت زیاده گفتگھر یالہ ہونا .....السبِط: سید هے (غیر گفتگھر یالے ہونا .....السبِط: سید هے (غیر گفتگھر یالے ) بال .....السر جل: بالون کا قدر عظم یالہ ہونا .....الم طَهَّم (اسم مفعول) بھاری ، موٹا .....السم کلشم: (اسم مفعول) کلشم و جُهُه: چرے کا گوشت بغیر تیور چڑ هے سمٹ جانا ۔ جس سے چره گول ہوجا تا ہے ...... شُنْن: سخت اور پُر گوشت ...... مُشْرَب (اسم مفعول) ملایا ہوا یعنی آ ہے کا رنگ سفید سرخی مال تھا ۔.... مال تھا ۔.... الکو ادیس جمع الکُودوس: ہردو ہڈیاں جوایک جوڑ پراکھی ہوں ، جیسے موثلہ ہے ، گھٹے اور کو لہے کی ہڈیاں ۔....العَوی کھۃ: مزاح ، طبیعت ، عادت لیّنُ العَوی کھۃ: نرم مزاح ، نرم خو۔

4

#### صفات بنبوت

نبی طِالِنْ اَیْ اِسْ مِلُوت کی طرف متوجہ رہتے تھے۔اللہ کے ذکر پر فریفتہ تھے۔ یہ بات آپ کی بےساختہ باتوں سے اورآپ کے تمام احوال سے محسوس کی جاتی تھی۔آپ ٹیجیب (اللہ تعالیٰ کی طرف) سے تقویت پہنچائے ہوئے تھے۔آپ بابرکت تھے۔آپ کی دعا ئیں قبول کی جاتی تھیں۔اورآپ پر خطیرۃ القدس سے علوم وَا کئے جاتے تھے۔اورآپ سے مختلف بابرکت تھے۔آپ کی دعا ئیں جاتی تھیں۔اورآپ پر خطیرۃ القدس سے علوم وَا کئے جاتے تھے۔اورآپ سے مختلف طرح سے مجوزات ظاہر ہوئے ہیں۔ مثلًا: دعا وُں کا قبول کیا جانا، آئندہ کے واقعات کا منکشف ہونا، اور ان چیزوں میں برکت ہونا جن ہیں۔اوروہ فطری باتیں ہیں۔ اور وہ فطری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوان صفات پر بیدا کیا ہے،اس لئے وہ امور فطرت کی طرح ان باتوں کو انجام دیتے ہیں۔

[٣] وكان دائم النظر إلى الملكوت، مُسْتَهُتِرًا بذكر الله، يُحَسُّ ذلك من فَلتَاتِ لسانه وجميع حالاته، مؤيَّدا من الغيب، مباركًا، يُستجاب دعاوُه، وتُفتح عليه العلومُ من حظيرة القدس، ويَظهر منه المعجزِاتُ من وجوهِ استجابةِ الدعواتِ، وانكشافِ خبرِ المستقبَل، وظهورِ البركة فيما يُبَرِّكُ عليه، وكذلك الأنبياء — صلوات الله عليهم — يُجْبَلون على هذه الصفات، ويُنْدَفعون إليها فطرةً، فَطَرَهم الله عليها.

لغات:المُسْتَهْتِو:عاشق،فریفته.....الفَلْتة:بسوچِ عَلت میں کہی ہوئی بات۔هـذا من فَلَتَاتِ اللسان: پیسبقتِ لسانی سے ہوا، یہاں مراد بساختہ مندسے نکلی ہوئی باتیں ہیں، جیسے تکیہ کلام .....وجو ہ کی مابعد کی طرف اضافت ہے۔ کہ

#### بشارات وعلامات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ شِیالیُّیا آئی دعا میں ذکر کیا ہے۔ اور آپ کی جلالت شان واضح کی ہے۔ اور حضرت موسی اور حضرت عیسی علیم السلام نے آپ کی خوش خبریاں دی ہیں۔ اور آپ کی حضرت موسی اور حضرت عیسی علیم السلام نے آپ کی خوش خبریاں دی ہیں۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ گویا ایک نور اُن سے فکلا، پس اس نے زمین کو منور کردیا۔ اس خواب کی تعبیر بیہ بیان کی گئی کہ ایک بابر کت اُڑ کا تولد ہوگا، جس کا دین مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ اور جتّات نے غیبی آ وازیں دیں۔ اور کا ہنوں اور نجومیوں نے آپ کے بیدا ہونے کی اور آپ کی جلالت شان کی خبریں دیں۔ اور فضائی واقعات: جیسے کسری (شاہ ایران) کے کنگوروں کے گرنے نے آپ کی بزرگی وشرف پر دلالت کی۔ اور علامات نبوت نے آپ کا احاطہ کر لیا، جبیبا کہ ہوگل شاہر وم نے خبر دی ہے

وضاحت اورحوالے: (١)حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاسورۃ البقرۃ آیت ۲۹ میں مذکورہے۔

(۲) حضرت موسی علیه السلام کی بشارتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ جیسے حضرت عبد اللہ بن عمر وکی روایت مشکلوة (حدیث ۱۵۷۵) میں ہیں۔ اور حدیث ۵۷۵۲) میں ہیں۔ اور حدیث ۵۷۵۲) میں ہیں۔ اور حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے تو رات سے جو علامات نقل کی ہیں وہ خضراً مشکلوة (حدیث ۵۷۷۲) میں ، اور تفصیل سے بہم تی کی دلائل النبو ہ (۳۷۱۱) میں ہیں۔

(۳) حضرت عیسی علیه السلام کی بشارت سورة الصَّف آیت ۲ میں مذکور ہے۔ یہی بشارت انجیل میں فارقلیط کے لفظ سے افظ سے ہے (دیکھیں انجیل یوحناباب۱۸ آیت ۱۹ باب۲۱ آیت ۲۷ باب۲۱ آیت ۷

- (۴) دیگرانبیاء کیہم السلام کی بشارتیں ان کی کتابوں میں ہیں۔ جیسے داؤدعلیہ السلام کی بشارتیں زبور میں ہیں۔اوروہ وہب بن منبہ کی روایت سے دلائل النبو ۃ (۱۰۰۱) میں منقول ہیں۔اور ہندؤں کی کتابوں میں نراشش (محمہ) اور کلکی اوتار (خاتم النبیین) کے الفاظ ہے آج بھی موجود ہیں۔
- (۵) اورآپ کی والدہ ماجدہ کے خواب کا تذکرہ آپ نے خود فر مایا ہے۔ اور یہ بھی فر مایا ہے: و کے ذلک أمهاتُ النبيين تَرَين: انبياء کی مائيں اسی طرح خواب دیکھتی ہیں (منداحر۲: ۱۲۵ و ۱۲۸ متدرک حاکم ۲۰۰: ۲۰۰ مجمع الزوائد ۸: ۲۲۳ دلائل النوقا: ۸۰) (۲) سواد بن قارب از دی کواس کے جنّ نے خبر دی تھی ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مذبوحہ گائے کے پیٹ سے

غیبی آ واز سن تھی اس کا تذکرہ بخاری (حدیث ۳۸۶۷) اور البدایہ والنہایۃ (۳۳۲:۲) میں ہے۔ نیز جنّات کی غیبی آ وازوں کے سلسلہ میں البدایہ والنہایہ (۳۳۲:۲–۳۵۹) میں ایک یوری فصل ہے: جس میں بہت سے واقعات مذکور ہیں۔

(۷) کسری کے کُل کی چودہ برجیوں کا گرنا: کسری کا ایک خواب تھا۔ خارجی واقعہ نہیں تھا، جبیبا کہ شہور ہے۔البتہ آتشکدہ کا بجھنا خارجی واقعہ تھا۔اسی طرح موبذان نے بھی اسی رات ایک خواب دیکھا تھا کہ شخت اونٹ آگے اور عربی

گھوڑے پیچیے ہیں۔انھوں نے دریائے د جلہ عبور کیا،اور ملک میں پھیل گئے۔واقعہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

جس رات نی سالته آیا ہوا اٹھا، مگر وہ بتکلف بہادر بنا، اور کس سے خواب طاہر نہیں کیا۔ پھراس کی رائے ہوئی کہ گر گئے ہیں۔ کسری صبح گھرایا ہوا اٹھا، مگر وہ بتکلف بہادر بنا، اور کس سے خواب ظاہر نہیں کیا۔ پھراس کی رائے ہوئی کہ مرز بانوں سے بیخواب خفی نہیں رکھنا چاہئے۔ چنا نچراس نے پوری تیاری کر کے دربار کیا، اور مرز بانوں کو بھی بلایا۔ جب وہ آئے تو کسری نے ان سے پوچھا: میں نے آپ لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ انھوں نے کہا: ہم نہیں جانے، آپ بتلا کیں۔ ابھی یہ باتندہ ہے جھنے کے سلسلہ میں خطآ یا، جس سے کسری کا نم بالا نے نم ہوگیا۔ ٹے ہا خبر ھم ابھی یہ باتنیں ہو، بی رہی تھیں کہ آتشکدہ کے بچھنے کے سلسلہ میں خطآ یا، جس سے کسری کا نم بالا نے نم ہوگیا۔ ٹے ہا خبر ھم ابھی یہ باتا کیا۔ وہ ما ھالہ : پھر کسری نے مرز بانوں کو اپنا خواب بتلایا، اور اس نے اپنی پریشانی کا بھی اظہار کیا (البدایہ والنہایہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ چنا نچر کسری نے نعمان بی مند کرون خواکھا کہ میرے پاس کوئی عالم بھیجو، جو میر سے سوال کا جواب کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ چنا نچر کسری نے اس سے اپنا اور موبذ ان کا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا: ان کا مطلب میں اس کا میا ہوں کے باس بھیجا گیا۔ اس نے بتلایا: کسری کی حکومت چودہ بی میرا ماموں سے کا ہمن بتا گیا ہوں تک رہے گی عبد آسی کوئی تا ہم نور باتی ہوں تھیجا گیا۔ اس نے بتلایا: کسری کی حکومت چودہ بادشاہوں تک بور بی سیال میں دس بادشاہوں تک رہے گی، اور باقی چار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے داریان کا خاتمہ ہوگیا۔ یس بادشاہوں تک بادر ہوالہ بالا) سے ماخوذ ہے۔ کے بعد ایران کا خاتمہ ہوگیا۔ یس بادشاہ بیران البہایہ والنہایہ کے بعد ایران کا خاتمہ ہوگیا۔ یس دی بسال میں دس بادشاہ ہو النہایہ والنہ بالا) سے ماخوذ ہے۔

(۸) ہرقل شاہ روم نے نبی ﷺ کے بارے میں ابوسفیان سے چندسوالات کئے تھے۔ابوسفیان نے ان کے جو جوابات دیئے تھےان کو ہرقل نے آپ کے سچانبی ہونے کی علامات قرار دیا ہے( بخاری حدیث ے)

[٤] ذَكرَه إبراهيم — عليه السلام — في دعائه، وبَشَّرَ بفخامة أمره، وبشربه موسى وعيسى — عليهما السلام — وسائر الأنبياء، صلوات الله عليهم، ورأت أمُّه كأن نورًا خرج منها، فأضاء الأرض، فعُبِّرَتْ بوجود ولد مبارك، يظهر دينه شرقا وغربا، وهَتَفَتِ الجنُّ، وأُخبرتِ الكُهَّانُ والمنجِّمون بوجوده وعلوِّ أمره، ودلَّتِ الواقعات الجوَّية —كانكسار شُرُفاتِ كسرى — على شَرَفِه، وأحاطت به دلائلُ النبوة، كما أخبرهرقلُ قيصرُ الروم.

لغات: هَتَفَ هَنْهًا: کسی کو پکارنا، لمبی آواز سے بلانا المهاتف: غیبی آواز دینے والا لیعنی آواز دینے والانظرنہ آئے..... الشُرْفة: کنگورہ جود یوار پرخوبصورتی کے لئے بنایاجا تا ہے۔ ح

### واقعه بشق صدر

تشریج: واقعه ُشق صدرعالم مثال (روحانی عالم) اورعاکم شہادۃ (عالم اجساد) کے درمیان پیش آیا تھا،اس لئے دل چیرنے سے آپ ہلاک نہیں ہوئے (بیعالم مثال کااثر تھا) اور سینے کااثر باقی رہا (بیعالم شہادت کااثر تھا) اوراسی طرح ہر وہ وہ اقعہ جس میں عالم مثال اور عالم شہادۃ کااختلاط ہوتا ہے، دونوں مشابہتیں جمع ہوتی ہیں۔

### قبل بعثت کے چندوا قعات

دوسرا واقعہ: جب آپﷺ ﷺ جوان ہوئے تو غیبی آ وازیں سننے کی اور فرشتوں کے تمثل کی آپ میں صلاحیت پیدا ہوئی۔ چنانچ بعض روایات میں۔جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے ۔ آیا ہے کہ ایک مرتبہ بچے کھیلنے کے لئے پھر جمع کررہ جے تھے، اور سب برہنہ ہوکر، تہبند کندھے پررکھ کر پھراٹھا کرلارہ جے تھے۔ آپ نے بھی ایبا کرنے کا ارادہ کیا تو کسی نے ہلکا چپت مارا، اور کہا: اپنا تہبند باندھے رہو (البدایہ: ۲۸۷ بیواقعہ اس واقعہ جیسا ہے جو بناء کعبہ کے وقت پیش آیا تھا)
اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ علی تھا گئے مشرکین کے ساتھ کسی مذہبی تقریب میں شرکت کے لئے جارہ ہے تھے کہ آپ نے اپنے بیچھے دوفر شتوں کو سنا، ایک دوسرے سے کہ درہا تھا: آؤ چلیس رسول اللہ علی تھا گئے ہم کے بیچھے کھڑے ہم رہو نگے ، آپ تو مور تیوں کو ہاتھ لگا کی بیچھے کھڑے کہ ہوجا کیں۔ دوسرے نے جواب دیا: ہم آپ کے بیچھے کیسے کھڑیں ہو نگے ، آپ تو مور تیوں کو ہاتھ لگا کیں گے؟! آپ نے یہ بات سن کی، اور اس کے بعد مشرکین کی کسی مذہبی تقریب میں شرکت نہ کی (البدایہ والنہایہ: ۲۸۸۲) اور شفق علیہ روایت میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ مکہ میں پندرہ سال تک آواز سنتے تھے۔ روثنی دیکھتے تھے۔ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی (مثلوۃ حدیث ۸۸۳۸)

تیسراواقعہ:سورۃ الضّیٰ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنی ﴾ ترجمہ: اوراللہ تعالیٰ نے آپ ونادار پایا،
پس مالدار بنایا۔اوروہ اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال میں آپ نے پہلے مضار بت کی ،اوراس میں اَفْع ملا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نسب
ملا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کرلیا،اورا پناتمام مال حاضر کردیا۔حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نسب
ودولت میں اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔اوراللہ تعالیٰ کی سنت بھی بہی ہے۔وہ جس بندے سے محبت
فرماتے ہیں اس کی اسی طرح چارہ سازی کرتے ہیں۔اورالیہ بھالی کی سنت بھی بہی ہے۔وہ جس بندے سے محبت
غرفاقعہ: جب آپ عِلیہ اس کی اسی طرح چارہ سازی کرتے ہیں۔اورالیہ جارتی جی نظافہ اللہ تعہد کے تعہد کرتے ہیں جس کا گمان بھی نہ ہو۔
چوتھا واقعہ: جب آپ عِلیہ اسی اپنے بچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر لا رہے ہے۔ آپ نے عربوں کی عادت
کے مطابق اپنا تہبند کھول کرا پنے کند ھے پر رکھایا،اور آپ کا سرکھل گیا۔ آپ فوراً بے ہوتی ہو کور گر بڑے ( بخاری حدیث
کے مطابق اپنا تہبند کھول کرا پنے کند ھے پر رکھایا،اور آپ کا سرکھل گیا۔ آپ فوراً بے ہوتی ہوگر البدایہ والنہ بادر آپ کا سرکھل گیا۔ آپ فوراً بے ہوتی ہوگر گر بڑے ( بخاری حدیث
کے مطاب اور بیرہ افعہ نبوت کی ایک شاخ ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیا علیہ میں اللہ تعالیٰ نے موتی علیہ السام کو کار نبوت کے لئے تیار کیا
مطلب ہے۔ اور بیرہ تھی کوئی نامنا سب بات صادر ہور ہی ہوتو اللہ تعالیٰ خفاظت فرماتے ہیں۔ نبوت کی شاخ ہونے کا بیہی مطلب ہے۔ اور بیرہ تھی کوئی نامنا سب بات صادر ہور ہی ہوتو اللہ تعالیٰ خفاظت فرماتے ہیں۔ نبوت کی شاخ ہونے کا بیہی مطلب ہے۔ اور بیرہ تھی کوئی نامنا سب بات صادر ہور ہی ہوتو اللہ تعالیٰ خفاظت فرماتے ہیں۔ نبوت کی شاخ ہونے کی بیا ہونے کا بیہی مطلب ہے۔ اور بیرہ اقعہ روحانی دارو گیر کی ایک نوعیت بھی ہے بین نامنا سب عمل کی وجہ سے دل میں گھرا ہے نبیدا ہوتی کی ہونی وہت آتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکی نامنا سب عمل کی وجہ سے دل میں گھرا ہے بیدا ہوتی کی ہوتی وہ تو اللہ تو کر کا بیا ہوتے کی تھا کہ بیرہ ہوتو اللہ تعالی نامنا سب عمل کی وجہ سے دل میں گھرا ہے بیدا ہوتی کی ہوتو کوئی کی مطاب ہے۔ اور بیرہ تو تو کہ کی اس کی مطاب ہے۔ اور بیرہ تو تو کی میں کے دور سید کی ساز کی ہوتو کی کوئی کی مطاب ہوتو کی کی میں کی کوئی اس کی

پانچواں واقعہ: جب نبوت ملنے کا زمانہ قریب آیا تو آپ مِللَّیْ اَیْمَا کُی مُحبوب ہوگئ۔ چنانچہ آپ پانی اور ستو لے کر کئی دنوں کے لئے غار حراء میں چلے جاتے تھے۔ (وہاں سے کعبہ شریف صاف نظر آتا ہے، وہاں سے ہروقت جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتے اور ذکر وفکر میں مشغول رہتے ) اور جب تو شہ ختم ہوجا تا تو گھر لوٹ آتے ( اور چنددن گھر رہ کر ) دوبارہ کئی دنوں کا تو شہ لے کراسی غارمیں جابیٹھتے۔اس طرح شب وروزگز رتے رہے ( بخاری حدیث ۳ )

تشریج: نبی ﷺ کی یہ تنہائی پسندی اللہ کی تدبیر کا ایک حصرتھی۔اللہ تعالیٰ جس ہستی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اس کادل دنیا سے ہٹ جاتا ہے،اوروہ خودکوروحانیت کے لئے آ مادہ کر لیتا ہے۔

[ه] ورَأُوا آثارَ البركة عند مولده وإرضاعه، وظهرت الملائكة فشقَّت عن قلبه، فملأته إيمانا وحكمة: وذلك: بين عالَم المثال والشهادة، فلذلك لم يكن الشَّقُّ عن القلب إهلاكًا، وقد بقى منه أثر المخيط، وكذلك كل ما اختلط فيه عالَم المثال والشهادة.

[٦] ولما خرج به أبو طالب إلى الشام، فرآه الراهب، شهد بنبوته، لآياتٍ رآها فيه؛ ولما شَبَّ ظهرت مناسبة الملائكة بالهتفِ به، والتمثل له؛ وسَدَّ الله خَلَّتَه برغبة خديجة \_ رضى الله عنها \_ فيه، ومواساتِها به، وكانت من مياسير نساء قريش، وكذلك من أحبه الله، يُدَبِّرُ له في عباده.

[٧] ولما بنى الكعبة فيمن بنى، ألقى إزاره على عاتقه كعادة العرب، فانكشفت عورتُه، فأُسْقِطَ مغشيًّا عليه، ونُهى عن كشف عورته فى غشيته؛ وذلك: شعبةٌ من النبوة، ونوعٌ من المؤاخذة فى النفس.

[٨] ثم حُبِّبَ إليه الحلاء، فكان يخلو بحراءَ الليالي ذواتِ العدد، ثم يأتي أهلَه، ويتزوَّد لمثلها: لِعُزُوْفِه عن الدنيا، وتجرُّدِه إلى الفطرة التي فطره الله عليها.

ترجمہ:(۵)اورلوگوں نے آپ کی رضاعت کے وقت برکت کے آثارہ کیھے۔اور فرشۃ ظاہر ہوئے،اورانھوں نے آپ کے دل کو چیرا، پس اس کوابیان وحکمت سے بھر دیا (ایمان وحکمت سے قلب مبارک کو بھر نے کا تذکرہ معراج کی روایت میں ہے (مقلوۃ عدیث ۸۲۲) پہلی مرتبش صدر کی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں بلکہ شیطان کا حصہ نکال پھینکنے کا ذکر ہے) اور بیوا قعہ عالم مثال اور عالم شہادت کے درمیان پیش آیا تھا۔ پس اس وجہ سے دل کا چیر ناہلاک کر نانہیں ہوا، اور باقی رہاش سے سینے کا اثر ۔اوراس طرح ہروہ معاملہ ہے جس میں عالم مثال اور عالم شہادۃ میں اختلاط ہوتا ہے ۔۔۔ (۲) اور جب ابوطالب نے آپ کولیکر شام کا سفر کیا، اور را بہب نے آپ کود یکھا، تو اس نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی ، چندالی شانیوں کی وجہ سے جو اس نے آپ کے اندر دیکھیں۔اور جب آپ جوان ہوئے تو مناسبت ظاہر ہوئی غیب دی، چندالی نا تینوں کی وجہ سے جو اس نے آپ کے سامنے نمودار ہونے کی ۔اور اللہ تعالی نے آپ کی حاجت روائی کی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔اورای کی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔اوران کے آپ کی غنجواری کرنے کے ذریعہ ۔اوروہ قریش کی مالدار عورتوں

لغات:المَخِيْط:سلا ہوا، پیٹ کی اندرونی جلد کے سمٹنے کی جگہ، آنتوں کے قریب انجرا ہوا حصہ المِمِخیَط:سلائی کا آلہ یعنی سوئی وغیرہ ۔ حدیث میں پہلالفظ ہے ۔۔۔۔۔ عَزَ فَتْ نفسُه عن الشیع: دل پھرنا، بے رغبت ہونا، کنارہ کش ہونا۔
کہے

### اچھےخوابوں سے دی کی ابتدا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی کی ابتداا چھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب د میسے وہ سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب د میسے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا ( بخاری حدیث ۳) پیخواب نبوت کی ایک شاخ ہیں۔ حدیث میں ہے: ''ا جھے خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہیں' (متفق علیہ مشکوة حدیث ۴۲۰۸ کتاب الرؤیا)

فائدہ: خواب چونکہ عالم مثال اور عالم شہادت کے درمیان کا معاملہ ہے۔اس لئے عالم شہادۃ میں نزولِ وی سے پہلے انبیاءکوا چھے خواب نظرآتے ہیں۔اور وہ نزولِ وحی کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔

# پہلی وی آنے پر گھبراہٹ

خوابوں کا سلسلہ چلتار ہا، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا، یعنی پہلی وجی نازل ہوئی جبکہ آپ عار حراء میں تھے۔اس موقع پر سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آبیتی نازل ہوئیں۔ آپ اُن آیات کے ساتھ گھر لوٹے۔ آپ کا دل وَ ھک وَ ھک کرر ہاتھا۔اور یہ فطری گھبرا ہے شھی لیعنی جب ایسا کوئی واقعہ اچا تک پیش آتا ہے تو دل گھبرا تا ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ہمیمیت مہوت ہوجاتی ہے۔اوراس کی حیرانی گھبرا ہے کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔مشہور واقعہ ہے کہ ایک نانبائی کوایک بزرگ نے تو جددی تھی،جس سے وہ اس بزرگ جبیبیا ہوگیا۔ گر بہیمیت اس کو سہار نہ تکی، اور اس کی وفات ہوگئی۔

### وَرَقِهِ كَي تَصْدِيقِ تِيْسِكِينِ

پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ گواپنے چیرے بھائی ورقۃ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقۃ دور جاہلیت میں عیسائی ہوگئے تھے۔ اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی جان! آپ اپنے بھینے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا: بھینے! تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ عِنہا نے کہا: بھو تھے اور اس پر ورقہ نے کہا: بیوبی ناموس (بڑا فرشۃ) ہے، جسے اللہ تعالی نے موسی علیہ اللہ عِنائی اللہ عَنیائی اللہ عَنیائی

### یجھ عرصہ وحی بند ہونے کی وجہ

پھر پچھ عرصہ وحی کی آمد بند ہوگئی۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں دوجہ تیں ہیں:ایک:بشریت کی جہت، دوسری: ملکیت کی جہت ۔اور تاریکیوں سےنور کی طرف نکلتے وقت مزاحمتیں اور ٹکراؤپیش آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ مکمل ہوجا تا ہے بیغنی یہ وقفہ تیاری کے لئے تھا۔اس درمیان میں ملکیت کوغلبہ حاصل ہو گیا،خوف دور ہو گیا،اور وحی کا اشتیاق پیدا ہو گیا تو موسلا دھاروحی کا نزول شروع ہو گیا۔

### فرشتها صلی شکل می*ں نظر*آنے کی وجہ

### وحی کی دوصورتیں اوران کی حقیقت

حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: یارسول اللہ! آپ پروٹی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''بھی وی میر بے پاس گھنٹی کی آ واز کی طرح آتی ہے، اور وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے، پس جب وہ آ واز بند ہوتی ہے تو میں وی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ اور بھی فرشتہ میر بے پاس انسانی شکل میں آتا ہے۔ پس وہ جو پچھ کہتا ہے: میں محفوظ کر لیتا ہوں'' حضرت عاکشہ صنی اللہ عنہا فرماتی ہیں: سخت جاڑ ہے کے زمانہ میں آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا (بخاری حدیث) مختوظ کر تی کہا صورت میں جو گھنٹی کی آ واز سائی دیتی تھی: اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب حواس سے قو می تاثیر مگراتی ہے تو وہ پراگندہ ہوجاتے ہیں۔ پس جب قوتِ بصارت پراگندہ ہوتی ہے تو اس کو مختلف رنگ: سرخ، زرد، سبز اور اس کے مانند نظر آتے ہیں۔ اور جب قوتِ ساعت پراگندہ ہوتی ہے تو اس کو مہم آ وازیں: بھن جھن بھن ٹن اور بڑ بڑا ہٹ سائی دیتی ہے۔ پھر جب وہ اثر ختم ہوجاتا تھا تو نبی کو علم حاصل ہوجاتا تھا۔
سائی دیتی ہے۔ پھر جب وہ اثر ختم ہوجاتا تھا تو نبی کو علم حاصل ہوجاتا تھا۔

اور وحی کی دوسری صورت: جس میں فرشتہ متمثل ہوتا ہے: وہ ایک ایسے مقام میں متمثل ہوتا ہے جو عاکم مثال اور عالم شہادت کے احکام کاسٹکم ہوتا ہے، چنانچے فرشتہ نبی کونظر آتا ہے، دوسروں کونظر نہیں آتا۔

وضاحت: اس مضمون کواس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ وقی کی پہلی صورت میں نبی حیاتی ہے ہے ہوتی کی آواز کے مشابہ کرکے حدود ملکیت میں داخل ہوتے ہیں، پھراُس موطن کے لحاظ سے کلام سنتے ہیں، جو اِس عالم میں گھنٹی کی آواز کے مشابہ ہوتا ہے۔ چنا نچہ وہ آواز بند ہوتی ہے تو نبی حیاتی ہے ہوتی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ گروہ محض آواز نہیں ہوتی، بلکہ با قاعدہ کلام ہوتا ہے۔ چنا نچہ وہ آواز بند ہوتی ہے تو نبی حیاتی ہوتی ہوتے ہیں ۔ اور دوسری صورت میں فرشتہ ملکی شاخت سے نزول کر کے حدود بشریت میں قدم رکھتا ہے، اور اِس عالم کے لحاظ سے کلام کرتا ہے۔ اس لئے اس صورت میں نبی حیاتی ہی ہوتی ہیں ہوتا ہے جس میں عالم مثال کی مشابہت بھی ہوتی ہے تو اس کو صرف نبی حیاتی ہو ہونہیں پڑتا۔ پھرا گرفر شتہ ایسے مقام تک اتر تا ہے جس میں عالم مثال کی مشابہت بھی ہوتی ہے تو اس کو صرف نبی حیاتی ہو تھے ہیں، دوسروں کو وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسلام کہلوایا۔ آپ نے ان کوسلام پہنچایا فرمایا: یہ جرئیل ہیں تو جریل کونہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا: دیج بئیل ہیں تو جریل کونہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا: 'دیم نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں تو جریل کونہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا: 'دیم نہیں دیکھتے ہیں۔ جیسے صدیت جریل میں سب صحابہ نے جرئیل علیے السلام کود یکھا تھا۔

اس کوسب لوگ دیکھتے ہیں۔ جیسے صدیت جریل میں سب صحابہ نے جرئیل علیہ السلام کود یکھا تھا۔

اس کوسب لوگ دیکھتے ہیں۔ جیسے صدیت جریل میں سب صحابہ نے جرئیل علیہ السلام کود یکھا تھا۔

اوراس مضمون کو بیجھنے کے لئے بلاتشبیہ بیمثال ہے کہ جب عامل: حاضرات کاعمل کرتا ہے تواس کی حالت غیر ہوجاتی ہے۔ اور جب جن حاضر ہوتا ہے تو وہ بالکل مبہوت ہوجاتا ہے۔ آئھیں سرخ ہوجاتی ہیں، اور بدن پسینہ سے شرابور ہوجا تا ہے۔ اور جب جن انسانی صورت میں عامل یاغیر عامل کونظر آتا ہے توبیحالت نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

پہلی صورت میں عامل کو بشری ساخت سے عروج کر کے جتّی ساخت کی حدود میں داخل ہونا پڑتا ہے۔اور دوسری صورت میں جنّ انسانی چولے میں نمودار ہوتا ہے۔

[٩] وكان أول ما بُدِئ بـ الرؤيا الصالحة، فكان لايرى رؤيا إلا جاء ت مثلَ فَلَقِ الصبح: وهذه شعبة من شعب النبوة.

[١٠] ثم نزل الحقُّ عليه وهو بحراءً، ففزع بطبيعته: بأن تشوَّ شتِ البهيمية من سَننها لغلبة الملكية، فذهبت به خديجه إلى ورقةً، فقال: "هو الناموس الذي نزل على موسى"

[١١] ثم فتر الوحى: وذلك: لأن الإنسان يجمَعُ جهتين: جهةَ البشرية وجهةَ الملكية، فيكون عند الخروج من الظلمات إلى النور مزاحماتٌ ومصادماتٌ، حتى يَتِمَّ أمر الله.

[١٢] وكان يرى الملك تارةً جالسًا بين السماء والأرض، وتارةً واقفًا في الحرم، تَصِلُ حُجْزَتُه إلى الكعبة، ونحو ذلك:

وسره: أن الملكوت تُلِمُّ بالنفوس المستعِدَّة للنبوة، فكلما انْفَلَتَتْ بَرِقَ عليها بارقٌ ملكى، حسبما يقتضيه الوقت، كما تَنْفَلِتُ نفوسُ العامة، فَتَطَّلع في الرؤيا على بعض الأمر.

[١٣] قيل: يارسول الله! كيف يأتيك الوحيُّ؟ فقال: "أحيانا يأتيني مثل صَلْصَلة الجَرَسِ، وهو أشدُّه عليَّ، فَيَفْصِمُ عنى وقد وعيتُ ماقال؛ وأحيانا يتمثل لِي الملكُ رجلًا، فَأَعِيْ مايقول"

أقول: أما الصلصلة: فحقيقتُها: أن الحواسَّ إذا صادمَها تأثيرٌ قوىٌ تشوَّشت: فتشويش قوة البصر: أن يرى ألوانا: الحمرة والصفرة والخضرة، ونحو ذلك؛ وتشويش قوة السمع: أن يسمع أصواتًا مبهمة، كالطَّنيْن، والصلصلة، والهَمْهَمة؛ فإذا تم الأثر حصل العلم.

وأما التمثل: فهو في موطن يَجْمع بعضَ أحكام المثال والشهادة، ولذلك كان يرى الملك بعضُهم دون بعض.

ترجمہ: (۱۰) پھرآپ پرت اترا، درانحالیہ آپ غارحراء میں تھے، پس آپ فطری طور پر گھبرائے: بایں طور کہ بہیت پراگندہ ہوئی اپنی راہوں سے، ملکیت کے غلبہ کی وجہ سے الی آخرہ — (۱۱) پھروتی ست پڑگئی۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ انسان دوجہوں کو اکٹھا کئے ہوئے ہے: بشریت کی جہت اور ملکیت کی جہت ۔ پس تاریکیوں سے نور کی طرف نکتے وقت مزاحمتیں اور تصادم پیش آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ کمل ہوجا تا ہے — (۱۲) اور آپ بھی فرشتہ کو آسان وزمین کے درمیان بدیٹے ہوئی ہوتی تھے، اور بھی حرم میں کھڑا ہواد کھتے تھے۔ پہنچی ہوئی ہوتی تھی اس کی کمر کعبہ تک، اور اس

کے مانند۔اوراس کاراز میہ ہے کہ ملائکہ قریب ہوتے ہیں ان نفوس سے جن میں نبوت کی استعداد پیدا ہوچکی ہوتی ہے۔
پس جب جب وہ نفوس چھوٹ جاتے ہیں،ان پرایک ملکی بجلی چہکتی ہے، وقت کے تقاضے کے موافق، جیسے عام لوگوں کے نفوس چھوٹ جاتے ہیں تو وہ خواب میں بچھ معاملہ سے واقف ہوجاتے ہیں — (۱۳) میں کہتا ہوں: رہی گھنٹی کی آ واز تو اس کی حقیقت میہ ہے کہ تواس سے جب قوی تا ثیر ظراتی ہے تو وہ پراگندہ ہوجاتے ہیں۔ پس قوتِ بصارت کی پراگندگی میہ ہے کہ آ دمی رنگوں کو دیکھے۔ سرخ،زاوراس کے مانند۔اور قوتِ ساعت کی پراگندگی میہ ہے کہ آ دمی مہم آ وازیں سے: جیسے جھن جھن جھن جھن گون (جھنکار) اور ہڑ ہڑا ہے۔ پس جب اثر پورا ہوجا تا ہے تو علم حاصل ہوجا تا ہے اور رہا فرشتہ کا ممثمثل ہونا: تو وہ ایک ایس ہوتا ہے جو مثال کے بعض احکام اور شہادت کے بعض احکام کو جمع کئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور رہا فرشتہ کا اور اسی وجہ سے فرشتہ کو بعض لوگ دیکھتے ہیں، اور بعض نہیں دیکھتے۔

#### ابتدائے دعوت اور ہجرت ِ حبشہ

پھرنی ﷺ کو وہ تکا تھا ہے۔ آپ نے خفیہ طور پر دوت کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کیا جن سے خاص تعلق تھا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال، اور ان جیسے حضرات رضی اللہ عنہم اسلام کے ہراول دستہ میں شامل ہوئے۔ پھر آپ ﷺ کو تھم دیا گیا کہ آپ اس تھم کو جو آپ کو دیا گیا ہے: کھول کر بیان کریں (سورۃ الحجر آیت ۹۴) اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو (عذاب الہی سے) ڈرائیں (سورۃ الحجر آیت ۹۲) پینا نے برملا دعوت کا کام شروع کیا۔ اور شرک کی خرافات کا پر دہ چاک کرنا شروع کر دیا، اس پر مشرکین کا غیظ وغضب بھڑ کا، اور انھوں نے محاذ آرائی شروع کر دی۔ اور آپ کو دست و زبان سے ستانا شروع کیا۔ درج ذیل دوواقعات سے ایذار سانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے:

پہلا واقعہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی عِلاَیْدَیَمْ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے
تھے۔ابوجہل اوراس کے بچھ رفقاء بیٹے ہوئے تھے۔اس مجلس میں بعض نے بعض سے کہا: کوئی ہے: فلال کی اونٹنی بیائی
ہے: جائے اوراس کی جیری لائے ،اور جب محمد (عِلاَیْتَیَایُمُ ) سجدہ کریں تو اس کوان کی پیٹے پر رکھ دے؟ اس پر قوم کا بد بخت
ترین آ دمی عقبہ بن ابی مُعیط اٹھا، اور جیری لاکرا نظار کرنے لگا۔ جب نبی عِلاَیْتِیَا ہُمُ نے سجدہ کیا، تو اس کوآپ کی پیٹے پر دونوں
شانوں کے درمیان رکھ دیا۔اہل محفل میر ماجرا دیکھ کر ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے گئے۔اور رسول اللہ عِلاَیْتِیَا ہُمُ سے وہ جیری ہٹائی، تب آپ نے سراٹھایا الی آخرہ (رواہ
سجدہ ہی میں رہے ، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں ،اور پیٹے سے وہ جیری ہٹائی، تب آپ نے سراٹھایا الی آخرہ (رواہ
ابخاری ، مشکل ق حدیث ۸۵۲۷)

دوسراوا قعہ:حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی طِلاَتِهَا ِیَمْ مَاز برِ هور ہے تھے کہ عقبة بن ابی مُعَطِ آیا، اور اپنی چا در آپ کی گردن میں پھانس کر آپ کا سخت گلا گھوٹا۔ یہاں تک کہ ابو برصدیق رضی الله عنه آئے، اور اس کو ہٹایا (بخاری حدیث ۳۱۷۸)

نبی طالت کا صبر وہمت سے مقابلہ کرتے رہے، اور مؤمنین کونفرت ِ الٰہی کی خوش خبری سناتے رہے، اور مؤمنین کونفرت ِ الٰہی کی خوش خبری سناتے رہے، اور کا فروں کو ہزیمت سے ڈراتے رہے۔ ارشاد پاک ہے: ' عنقریب جھاشکت کھائے گا، اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا!' (سورۃ القمرآیت ۴۵) اور ارشاد پاک ہے: ' وہاں ( مکہ میں ) ایک معمولی سالشکر ہے، جو منجملہ اور گر ہوں کے شکت دیا ہواہے!' (سورہ ص آیت ۱۱)

پھر نماذ آرائی میں شدت پیدا ہوئی۔اور کفار نے مسلمانوں کی ایذا رسانی ،اوران لوگوں کوستانے کی باہم قسمیں کھائیں جومسلمانوں کے ہمنوا تھے یعنی بنو ہاشم اور بنوالمطلب ۔ پس مسلمانوں کے لئے مکہ میں قیام دشوار ہوگیا۔ چنانچہ اللّٰد تعالٰی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی راہ سوجھائی ،اورصحابہ کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ، وہاں پہنچ کر پچھ سکون نصیب ہوا۔

[15] ثم أُمر بالدعوة: فاشتغل بها إخفاءً، فآمنت خديجةً، وأبوبكر الصديق، وبلال، وأمثالُهم، رضى الله عنهم، ثم قيل له: ﴿فَاصُدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ وقيل: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ فَحَهَرَ بالدعوة وإبطالِ وجوه الشرك، فَتَعصَّب عليه الناس، و آذَوْه بالسنتهم وأيدهم، كقصة القاءِ سَلى جزور والخَنْقِ، وهو صابر في كل ذلك، يبشر المؤمنين بالنصر، وينذر الكافرين بالانهزام، كما قال الله تعالى: ﴿مُنْدُ مُا هُنَالِكَ مَهْرُوهٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴾

ثم ازدادوا في التعصب، فتقاسموا على إيذاء المسلمين، ومن وَلِيَهُم من بني هاشم وبني المطلب، فَهُدُوْ ا إلى الهجرة قِبَلَ الحبشة، فو جدوا سعةً قبل السعة الكبرى.

لغات:إبطال كاعطف الدعوة پرہے ..... تَعَصَّب عليه: محاذ آرائی کرنا، کسی کے مقابلہ میں گروہ بندی کرنا .....
السَّلٰی: باریک جھٹی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پیدائش کے وقت بچہ سے الگ ہوجاتی ہے، اور بچھ وقفہ کے بعد نکل
آتی ہے۔ اس کوالمَشِیْمَة بھی کہتے ہیں۔ انسان میں اس کونال اور آنول نال کہتے ہیں۔ اور جانور میں جیری کہتے ہیں۔ اس
لفظ کا ترجمہ او جھیا بچہ دانی صحیح نہیں ..... المحنق: گلا گھونٹنا ..... السعة الکبری سے ہجرت مدینہ کا چین مراد ہے۔

### دورا بتلااور ہجرت کی تیاری

جب نبوی میں دلدار ممگسارا ہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوگئی، اور اُسی سال عم محتر م حضرت ابوطالب بھی چل بیے، تو خاندانِ بخوہ شم کی بات بکھر گئی۔ اور آپ ان حالات سے تخت ملول ہوئے۔ اسی زمانہ میں آپ کے قلب مبارک میں اجمالی طور پر بیا بات ڈائی گئی کہ دین اسلام کی سر بلندی ہجرت میں مضمر ہے۔ چنا نجے آپ نے اس سلسلہ میں سوچ وچار اور خور وفکر شروع کیا۔ ہجرت کے سلسلہ میں آپ کا ذہن مختلف مقامات کی طرف گیا۔ طائف، نجر ، بیامہ وغیرہ کا خیال آیا۔ اور آپ فوراً (شوال وانبوی میں طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں آپ کو شخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں خیال آیا۔ اور آپ فوراً (شوال وانبوی میں طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں آپ کو شخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں رابطہ قائم کرنا شروع کیا بمرکسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نددیا۔ اسی زمانہ میں سورۃ انٹج کی آ بیت ۵۲ کا زل ہوئی: ﴿وَمَ سَلُ اللّٰهُ مَا يُلْقِی الشَّیْطَانُ فَی اُمْنِیّتِه، فَیْنُسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِی الشَّیْطَانُ فَی اُمْنِیّتِه، فَیْنُسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِی الشَّیْطَانُ ، ثُمَّ الْفَی الشَّیْطَانُ فِی اُمْنِیّتِه، فَیْنُسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِی الشَّیْطَانُ ، ثُمَّ الْفَی السَّیْطَانُ فی اُمْنِیّتِه، فَیْنُسَخُ اللّٰهُ مَایُلْقِی الشَّیْطَانُ ، ثُمَّ الْمَ عَدِنُ مَن وَ اللّٰهُ عَلِیْمُ حَکِیْمٌ کَرَ جمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اورکوئی بی بیجا ہگر جب اس نے آرز وی س خند والے ہیں۔ اور اللّٰه عَلَیْمُ مُنیل ہے بیاں اللہ تعالی دور کرتے ہیں اس دند کو جو شیطان والی اور کو اللہ ہے کہ جب دین کی ترقی کے آٹار نمودار ہوتے ہیں، اور اللّٰہ کے فرستادے امید باند ھے نبی کہ ابنظور اسلام کا وقت قریب آگیا ہے، تو شیطان رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے۔ گر یہ موانع عارضی ہوتے ہیں۔ اللّٰہ جلدی ان رکو والوں اور میں اور اللّٰہ کے اللّٰم کیا میں اور علی اس میالہ کا وعدہ پورا ہو کر ہیا ہے۔ اور اللّٰہ تعالی عارضی ہوتے ہیں۔ اللّٰم خلی جلا جلدی ان رکو والوں اور میں۔ اور غلی جا سے اور اللّٰہ تعالی عارضی ہوتے ہیں۔ اللّٰہ تا جلی جلا جلدی اللّٰہ کے اللّٰم کے اور اللّٰہ کے اللّٰم کیاں میاد کے اللّٰم کیاں۔ اللّٰم حال کے اللّٰم کیاں میاد کے اس میاں اللّٰم کیاں میاد کے اس میاں میاد کے اس میاں کیا میاں میں میں ان کیار میاں کیاں میاں کیا کیار میاں کیاں میاں کیا میاں کیا کیاں میاں کیا کیاں میاں کیا کیا کیا

اوراللدگی بیسنت کیوں ہے؟ اس کا جواب آگلی آیوں میں ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ دل کے روگیوں اور سخت دل لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں۔وہ اسلام کے بارے میں طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر بیسچا نبی ہے،اوردین اسلام اللہ کادین ہے توبیا کیدم پانسہ بلیٹ کیوں گیا؟ ۔۔۔۔اورجن لوگوں کوفہم صحیح عطا ہوا ہے ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے،اوران کے دل حق کے سامنے جھک جاتے ہیں۔وہ جانتے ہیں کہ اگر معاملہ ہمیشہ انبیاء کی آرز و کے مطابق ظاہر ہوتار ہے توحق واشگاف ہوجائے گا،اورامتحان کا پہلورائگاں ہوجائے گا۔

پس جس طرح نبی اوراس کے خالفین کے درمیان جنگی معرکے کنویں کے ڈول کی طرح ہیں۔ بھی نبی فتح مند ہوتا ہے تو بھی مخالفین۔ مگر آخری انجام نبی اورمؤمنین کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیمعاملہ بھی ہے۔ بیآیت اس زمانہ میں نازل ہوئی ہے جب حضرت عمر ضی اللہ عنہ مامسلمان ہو چکے تھے، بنو ہاشم اور بنومطلب نبی سَلانی اللہ عنہ ماسلمان ہو چکے تھے، بنو ہاشم اور بنومطلب نبی سَلانی اللہ عنہ ماسلمان موجکے تھے، بنو ہاشم اور بنومطلب نبی سَلانی اللہ عنہ اللہ کا تفاد اور ظہور اسلام کے آثار نمود ار ہو چکے تھے، اس

ہجرت کی دریقی کہ آپ ہجرت کی جگہ تلاش کرنے کے لئے طائف تشریف لے جاتے ہیں،اور دیگر معزز قبائل سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں،گرصدائے برنخواست! یہی شیطان کا ڈالا ہوار خنہ ہے۔ جسے جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ہٹادیا۔مدینہ منورہ کے حضرات نصرت وحمایت کے لئے تیار ہو گئے،اوراللہ کا وعدہ پورا ہوکر رہا۔

[10] ولـما ماتت خديجة رضى الله عنها، ومات أبو طالب عمُّه، وتفرقت كلمة بنى هاشم: فزع لذلك؛ وكان قد نُفث فى صدره أن علوَّ كلمته فى الهجرة نفثا إجماليًا، فتلقاه برويته وفكره، فذهب وَهْلُه إلى الطائف، وإلى هَجَرَ، وإلى اليمامة، وإلى كل مذهب، فاستعجل وذهب إلى الطائف، فلقى عَناءً شديدًا، ثم إلى بنى كنانة، فلم ير منهم مايسرُّه، فعاد إلى مكة بعهد زَمْعَة، ونزل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَّلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي بعهد زَمْعَة، ونزل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي بعهد وَمُناءً السَيطان: أن يكون عَلافَ ما أراد الله، ونسخه: كشفُ حقيقةِ الحال، وإزالته من قلبه.

خیال کوزائل کرنا ہے۔ مثلاً: بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ اللہ کی مرضی مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ چنانچہ طائف کا خیال دل سے نکل گیا۔

وضاحتیں: (۱) فاستغ کے ایس آپ نے جلدی کی لینی اپنے اجتہاد سے ہجرت کی جگہ تعین کی ،اوراللہ کی وجی کا انتظار نہ کیا، جس کے تیجہ میں طائف میں بخت حالات کا سامنا کر ناپڑا ۔ (۲) بنو کنا نہ کی طرف جانا، اور زمعہ کی بناہ میں مکہ واپس آنا:
مجھے نہیں ملا۔ ابن کشر رحمہ اللہ نے البدا یہ والنہا یہ (۱۴۲۱۳) میں واقدی رحمہ اللہ کے دوالے سے ان تمام قبائل کا تذکرہ کیا ہے،
جن سے نبی سِلاَ اِی کی جو قبیر شاہ اس ان میں بھی بنو کنا نہ کا تذکرہ نہیں۔ اس لئے شرح میں بیٹر انہیں لیا ۔ (۳) آیت

یاک کی جو فسیر شاہ صاحب قدس سراہ نے کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور یہی صحیح تفسیر ہے۔ عام طور پر مفسرین کرام جو نفسیر کرتے ہیں وہ ایک بہمل واقعہ پر بنی ہے۔ نیز تدمنی کو قرأ کے معنی میں لینا، اور اُمنیة سے قراءت مراد لینا بہت ہی بعید تاویل ہے۔

ہیں وہ ایک مہمل واقعہ پر بنی ہے۔ نیز تدمنی کو قرأ کے معنی میں لینا، اور اُمنیة سے قراءت مراد لینا بہت ہی بعید تاویل ہے۔

### إسراءومعراج كيحكمتين

ہجرت سے بچھ پہلے اسراء ومعراح کا واقعہ پیش آیا۔ متجد حرام سے متجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اور متجد اقصی سے آسانوں کے اوپر تک کی سیر معراح کہلاتی ہے۔ اسراء کے معنی ہیں: رات میں چلنا، اور اُسری بہ کے معنی ہیں: رات میں لے چلنا۔ چونکہ ریسفر رات میں کرایا گیا تھا، اس لئے وہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور معراج کے معنی ہیں: سٹر تھی۔ چونکہ آسانوں پر چڑھنے کے لئے سٹر تھی لگائی گئی تھی، اس لئے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مگر عرف عام میں دونوں کے مجموعہ کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء ومعراج میں بہت ہی تحکمتیں تھیں۔ دوکی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے:

صنمی حکمت: یقی کہ بیروا قعدلوگوں کے لئے ابتلا اور آزمائش بنے۔ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُ يَا الَّتِی اَرْیْنَكَ إِلَّا فِنْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ ترجمہ: اورہم نے آپگو(شب معراج میں) جومشاہدہ کرایا تھا: اس کوہم نے لوگوں کے لئے آزمائش ہی بنایا تھا(بنی اسرائیل آیت ۲۰) بیرواقعہ اس زمانہ میں پیش آیا تھا جبکہ دعوت و تبلیغ کے کام میں کامیابی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔اس واقعہ سے کیچ بیچھے چلے گئے، اور پکے مضبوط ہو گئے۔اسی واقعہ کی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کوصدیق کا خطاب ملاہے۔

اوراصل حکمت: کی طرف: ﴿لِنُوِيَهُ مِنْ آیاتِنَا ﴾ که کراشاره کیا ہے یعنی ہم (اللّٰدَتعالَیٰ) آپ مِلَانْیَائِیَا ہُا کواپی کچھ نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں (سورۃ بنی اسرائیل آیت ا) بین نشانیاں بہت ہیں۔اسراء سے یعنی بیت المقدس لے جانے سے مقصود تو آپ کا امام الانبیاء ہونا واضح کرنا تھا۔ چنانچے ایک ہی آیت میں اسراء کا تذکرہ کرکے کلام کارخ بنی اسرائیل کی سیاہ کاریوں کی طرف بھیردیا۔اورآخر میں انہیں آگاہ کیا کہ بیقر آن وہ راہ دکھلاتا ہے جو بالکل سیدھی اور تیجے ہے۔اس انداز کلام میں اشارہ ہے کہ اب

بنی اسرائیل کونوعِ انسانی کی قیادت سے معزول کیا جارہا ہے۔اوراب میہ منصب آپ عیلینگائیلم کواور آپ کی امت کوسونیا جارہا ہے۔چانچواس سے اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔
ہے۔ چنانچواس سفر کے آخر میں آپ نے جوتمام انبیاءورسل کی امامت فرمائی ہے، اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔
پھر آپ عیلینگائیلم کو عالم بالا کی سیر کرائی گئی، آسانوں کے احوال سے واقف کیا گیا، جنت وجہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور ان گئی، آسانوں کے احوال سے واقف کیا گیا، جنت وجہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور ان گئی است کو دوسری دنیا کا آنکھوں دیکھا حال بتلا ئیں، اور آپ کا بیان صرف شنیدہ نہ ہو، بلکہ دیدہ ہو۔اور اس مقصد کے لئے آپ گاا بتخاب اس لئے کیا گیا کہ آپ ہی خوب سننے والے،خوب د کھنے والے ہیں۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ آخرت کے احوال اور جنت وجہنم کے کوائف تمام انبیاء کیہم السلام نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کئے ہیں، مگر وہ سب شنیدہ تھے یعنی وی کے ذریعہ جن احوال کی ان کواطلاع دی گئی تھی، وہی احوال انھوں نے اپنی امتوں سے بیان کئے تھے۔ اور ہمارے نبی میلان ہے گئے کہ کو دوسری دنیا کے احوال صرف وی سے نہیں بتلائے گئے، بلکہ معراج میں موقع پر لے جاکر تفصیل سے امت کو سنائے کہ میں موقع پر لے جاکر تفصیل سے امت کو سنائے کہ میں موقع پر لے جاکر تفصیل بیان نہیں کی ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی شخص جے کر کے لوٹنا ہے تو ہفتوں مہینوں کر مین کے احوال اوگوں کو سنا تا ہے، اور جھوٹی جھوٹی باتیں بھی بیان کرتا ہے، اور مزے لے کر بیان کرتا ہے، تھا تا کہ بیس کہ مقال دنگ میں ۔ ابنی تفصیل سے نبی میلان گئی نے جا کبات قدرت بیان کئے ہیں کہ مقال دنگ رہ جاتی ہے، اور مزے اس کی احادیث پڑھیں ۔ ابنی تفصیل سے نبی میلائی گئی نے جا کبات قدرت بیان کئے ہیں کہ مقال دنگ رہ جاتی ہے، اور منا ف میں کہ دیسب باتیں آئی کی شم دید ہیں (یہاں تک اضافہ ہے)

معراح کی نوعیت کیاتھی؟اس میں اختلاف ہے کہ معراح بیداری میں پیش آئی یاخواب میں؟ بالفاظ دیگر:معراح جسمانی تھی یاروحانی جمہورصحابہ کے نزدیک:معراج بیداری میں ہوئی تھی اور جسمانی تھی۔اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی الله عنها کی طرف میہ بات منسوب ہے کہ معراج منامی اور روحانی تھی، آپ نے یہ سب واقعات بحالت خواب دیکھے تھے۔حضرت ثاہ صاحب قدس سر وفر ماتے ہیں:

معراج بیداری میں جسم اطهر کے ساتھ ہوئی تھی۔البتہ وہ خالص مادّی عالم کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ عالم مثال اور عالم شہادۃ کے بین بین بیش آیا تھا، جودونوں عالموں کے احکام کاسٹکم تھا۔ چنانچہ جسم پرروح کے احکام ظاہر ہوئے۔ یعنی جسم فیہ دوازگی اور ایک ہی رات میں بیطویل سفر طے ہوگیا۔اور روح نے اور روحانی باتوں (معنویات) نے جسموں کا پیکر اختیار کیا یعنی اس سفر میں معنویات بھسم ہوکر سامنے آئے۔اس لئے اس سفر میں جو واقعات پیش آئے ہیں،ان کی خوابوں کی طرح تعبیرات ہیں۔خواب میں بھی معنویات محسوس بنا کر تمثیلی رنگ میں دکھائے جاتے ہیں۔اس لئے خواب تعبیر کا کے ارشاد پاک ہوائی ہی طرف راجع ہیں۔اور انسانوں کے لئے یدونوں صفتیں سورۃ الدہرآیت میں نابت کی گئ ہیں۔فرمایا: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیْرًا ﴾ ترجمہ:ہم نے انسان کو منتاد کیتا بنایا ۱۲

محتاج ہوتا ہے۔اس طرح واقعاتِ معراج کی بھی تعبیرات ہیں، جوآ گے آرہی ہیں۔

اورایسے واقعات حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دیگر انبیاء کو بھی پیش آئے ہیں۔اور اولیاء امت کو بھی پیش آتے ہیں۔مگر ہرا یک کا اللہ کے نزدیک جو درجہ ہے، اس کے اعتبار سے واقعہ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے ان کے خوابوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانبے ہیں۔

وضاحت:(۱) حفرت حزقیل علیه السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے مراد وہ واقعہ ہے جس کی طرف سورة البقرۃ آیت ۲۲۳۲ میں اشارہ ہے۔ کسی زمانہ میں ہزاروں آدمی موت کے ڈرسے اپنے گھروں سے نکلے۔ ان کوشم الہی پہنچا کہ مرجاؤ، چنانچے سب مرگئے۔ عرصہ بعد وہاں حضرت حزقیل علیه السلام پہنچے۔ اور انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بھرے ہوئے دیکھر حیرت زدہ رہ گئے۔ اور دعا کی:' الہی! ان کوزندہ فرما!' حکم آیا: ہڈیوں سے کہو:''اے پُر انی ہڈیو! اللہ تعالی متمہیں حکم دیتے ہیں کہ جمع ہوجاؤ' دیکھتے دیکھتے ہرانسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئیں۔ پھر حکم آیا آواز دو:'اے ہڈیو! اللہ تعالی متمہیں حکم دیتے ہیں کہ گوشت پہن لو، اور کھال پہنٹھے درست کرلؤ' فورا آہی ہر ڈھانچ کممل لاش بن گیا۔ پھر حکم آیا کہ کہو:''اے روحو! اللہ تعالی متمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی کہ اپنی کہ این کرنے گئی (البدایہ والنہایہ: ۳) یہ سار امنظر حضرت حزقیل علیہ السلام نے مشاہدہ کیا تھا۔ دوسروں نے تو بس اتنادیکھا تھا کہ مردے زندہ ہوگئے۔

(۲) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے مراد کو ہے طور کا واقعہ ہے۔ وہاں آپ نے جو آگ دیکھی تھی ، اور کلام الٰہی سنا تھا وہ بھی عاکم مثال اور عالم شہادۃ کے درمیان کا معاملہ تھا۔ چنانچہ وہ آگ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کونظر آئی تھی ، دوسروں کونظر نہیں آئی تھی۔

(۳) اسی طرح حضرت عزیر علیه السلام کا واقعه سورة البقرة آیت ۲۵۹ میں مذکور ہے۔ اور ابراہیم علیه السلام کا واقعه سورة البقرة آیت ۲۵۹ میں مذکور ہے۔ دونوں کومردوں کوزندہ کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ بیوا قعات بھی اسی نوعیت کے ہیں۔ (۴) اور اولیاء امت کو جو اس قتم کے واقعات پیش آتے ہیں، اس سے مراد مکا شفات ہیں۔ جیسے ایک خطبہ جمعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے جوڑ فر مایا: 'اے ساری! پہاڑ کا خیال رکھو!' آپ کی بیآ وازنہا وند کے میدانِ جنگ میں سنی گئی، اور فوج چو کنا ہوگئی (مشکوۃ حدیث ۵۹۵۸) ظاہر ہے بیوا قعہ صرف عاکم شہادۃ کانہیں تھا۔ استے فاصلہ پر آواز اس عالم کے اعتبار سے نہیں بہنے سکتی۔ بلکہ وہ دونوں عالموں کے درمیان کا واقعہ تھا۔

(۵) انبیاء کیبیم السلام کےخواب وحی ہوتے ہیں، اور اولیاء کےخواب صرف خوش خبریاں! بیفرق درجات کے فرق کی وجہ سے ہے۔ نبی کا درجہ اونچا ہے اس لئے اس کا خواب حجت ہوتا ہے، اور اولیاء کا مقام فروتر ہے، اس لئے ان کےخواب حجت شرعیہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح واقعات ومکا شفات جو انبیاء اور اولیاء کو پیش آتے ہیں، ان کے بھی درجات ہیں۔

حضرت حزقیل اور حضرت موسیٰ علیہا السلام کے واقعات کا موازنہ کرنے سے بیہ بات واضح ہوجائے گی۔ ہمارے آقا ﷺ کامرتبہ چونکہ سب سے بڑا ہے،اس لئے آپ کے ساتھ ہم کلامی کاواقعہ فوق السماوات پیش آیا ہے۔

[١٦] وأُسْرى به إلى المسجد الأقصى، ثم إلى سِذْرة المنتهى، وإلى ماشاء الله:

[الف] وكل ذلك لجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ولكن في موطن هو برزخ بين المثال والشهادة، جامعٌ لأحكامهما، فظهر على الجسد أحكامُ الروح، وتمثلَ الروحُ والمعانى الروحية أجسادًا، ولذلك كان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير.

وقد ظهر لجِزْقيل وموسى وغيرهما - عليهم السلام - نحوٌمن تلك الوقائع، وكذلك لأولياء الأمة، لكنهم على درجاتهم عند الله، كحالهم في الرؤيا، والله أعلم.

تر جمہ: (۱۱) اورآپ ﷺ کورات میں مبحد اقصی لے جایا گیا، پھر سدرۃ المنتہی تک، اور جہاں تک اللہ نے چاہا:
(الف) اور بیسب بیداری میں جسم کے ساتھ ہوا، کین وہ ایک ایسی جگہ میں ہوا جوعالم مثال اور عالم شہادۃ کے درمیان برزخ ہے، جو دونوں عالموں کے احکام کاسٹکم ہے۔ پس جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے، اور روح اور روحانی باتیں جسموں میں متمثل ہوئیں، اوراسی وجہ سے ان واقعات میں سے ہرواقعہ کے لئے تعبیر تقی ۔ اور حزقیل اور موسی اوران کے علاوہ انبیاء کیمیم السلام کے لئے بھی اس قسم کے واقعات ظاہر ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اولیاء امت کے لئے بھی لیکن وہ اپنے درجات پر ہوتے ہیں اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ ورجات پر ہوتے ہیں اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

تصحیح: ولندلك كان مطبوعه میں ولندلك بان تھا۔ اور لكنهم على در جاتهم مطبوعه میں ليكون علو در جاتهم تھا۔ يدونوں اصلاحات مخطوط كراچى سے كى ہیں۔

 $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

## واقعات معراج كي حكمتين

شُقِّ صدر کی وجہ معراج میں لے چلنے سے پہلے حضرت جرئیل علیہ السلام نے نبی سِلانْ اَیَامُ کاسینہ مبارک چیرا، اور اس کو زم زم سے دھویا، پھر وہ سونے کا ایک تھال لائے، جو ایمان وحکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو آپ کے سینے میں انڈیلا، اور سینہ بندکر دیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کرلے چلے (متفق علیہ، مشکوۃ حدیث ۵۸۶۴)

تشریک: یون صدر تین مقاصد سے کیا گیاتھا: ایک: اس لئے کہ ملکیت کے انوار غالب آجا کیں۔ دوم: اس لئے کہ سہیت کے تقاضے ٹھنڈے پڑجا کیں۔ سوم: اس لئے کہ فطرت ان باتوں کی طرف ماکل ہوجائے، جن کا بارگا و مقدس

#### سے فیضان کیا جائے گا۔

ا کُر اق پرسوار ہونے کا فاکدہ — پھررسول اللہ عِلَاللَّهِ اَلَهُ عَلَیْهِ کے پاس براق لایا گیا — کُر اق: کَر ق ہے ہے، جس کے معنی ہیں: بجل ۔ اس سواری کو کُر اق اس کی تیز رفتاری کی وجہ ہے کہا گیا ہے۔ بیسواری جنت ہے لائی گئی ہی ۔ اوروہ سفیدلا نبے قد کا ایک چو پاید تھا۔ گدھے سے پچھ بڑا، اور خچر سے پچھ چھوٹا۔ اور اس کی تیز رفتاری کا حال بیتھا کہ وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوکر چلے (منفق علیہ، مشکوۃ حدیث ۵۸۷۲)

تشریک: براق پر سواری کا فائدہ بھی وہی ہے جوشق صدر کا ہے۔ شق صدر سے فس ناطقہ (روح ربانی) کے احکام بھیمیت پر غالب آئے ہیں، اوراس پر قبضہ جمایا ہے۔ اسی طرح براق پر سوار ہونے سے آب کا نفس ناطقہ اس نسمہ (روح حیوانی) پر جم کر بیٹھ گیا جو اصل کمالِ حیوانی ہے، جس کے ساتھ حیاتِ دنیوی وابستہ ہے۔ پس براق پر سواری کی صورت میں آب عِلاً فیسمہ پر استیلا (قبضہ ) حاصل ہوگیا۔

منجداقصی لے جانے کامقصد سے پہلے آپ سِلانی آیا ہم کومبجد حرام سے مسجداقصی لے جایا گیا۔ آپ نے سواری سے انر کر بُراق کواس کنڈے سے باندھ دیا جس سے انبیاء بنی اسرائیل اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اور تحیۃ المسجد بڑھی (رواہ سلم، مشکوۃ حدیث ۵۸۶۳)

تشری آپ سِلُ الله کے طہور کی جگہ بیت المقد س اس کئے لے جایا گیا کہ وہ بھی شعائر اللہ کے ظہور کی جگہ ہے، ملاً اعلی کی خاص تو جہات اس گھر سے بھی بُڑو کی رہتی ہیں۔ اور وہ بہت سے انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ پس وہ بھی ملکوت کی طرف ایک روزن ہے۔

فائدہ: اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دعوتِ ابرا بیمی کے دونوں مراکز ، اور حضرات انبیاء کی ہم السلام کے دونوں قبلہ ، اب نبی سِلُنگیا گیا ہے ماتحت کئے جارہے ہیں۔ اب آپ کی نبوت کا فیضان عام ہوگا ، اور تمام دینی قیاد تیں اور قبلے خاتم النبیین سِلُنگیا گیا ہے کہ خات کئے جارہے ہیں۔ اب آپ کی نبوت کا فیضان عام ہوگا ، اور تمام انبیاء کی امامت کی قبلے خاتم النبیین سِلُنگیا گیا ہے کہ انجمت کئے جارہے ہیں گے۔ اسی مقصد سے معراج کے اختیام پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے ، اور اسی غرض سے ہجرت کے بعد تحویل قبلہ میں آئی ہے۔

انبیاء سے ملاقات، اوران کی امامت کرنے کی وجہ — اس میں اختلاف ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ کس وقت پیش آیا ہے؟ آسانوں پر چڑھنے سے پہلے یا معراج کے تتم پر؟ شاہ صاحب قدس سرۂ کے نزدیک عروج سے پہلے بیواقعہ پیش آیا ہے۔ اس لئے آپ نے اس جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر صحیح بیہے کہ بیواقعہ اختیام معراج پر پیش آیا تھا۔ علامہ ابن کشرر حمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں روایاتِ معراج کا خلاصہ کھا ہے۔ وہ تحریفر ماتے ہیں:

'' پھرآ پ جیت المقدس کی طرف واپس تشریف لائے ،اورانبیاء کرام بھی آپ کے ساتھ اترے۔اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے امام بن کرسب کونماز پڑھائی۔اور یہ بھی اختال ہے کہ یہ نماز اس دن کی شبح کی نماز ہو۔اور بعض کا خیال ہیہ کہ بیامامت آسانوں میں فرمائی ہے،حالانکہ بہت میں روایات میں صراحت ہے کہ بیت المقدس میں امامت فرمائی ہے۔ ہاں بعض روایات میں ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ آسانوں پر چڑھنے سے پہلے پیش آیا ہے۔ گر ظاہر ہہ ہے کہ بیامامت واپسی پر فرمائی ہے۔ کیونکہ آسانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کے وقت سب انبیاء سے حضرت جرئیل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا ہے، اگر واقعہ امامت پہلے پیش آ چکا ہوتا تو تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ اور واقعات کی فطری ترتیب بھی یہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد بارگاہِ خداوندی میں حاضری تھا، تا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر جواحکام فرض کئے جانے ہیں: وہ فرض کئے جائیں۔ پھر جب آپ اصل کام سے فارغ ہوگئے تو تمام انبیاء مثالیت کے لئے بیت المقدی تک آئے۔ اور جبرئیل امین کے اشارے سے آپ کوسب کا امام بنا کر آپ کی سیادت وقیادت کا عملی ثبوت پیش کیا گیا"

بہرحال حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ اس موقعہ پر حضراتِ انبیاء کیبہم السلام کے جمع ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ بیسب حضرات ایک ہی جماعت ہیں۔ ہارگاہِ مقدس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس خاص تقریب میں سب حضرات جمع ہوگئے۔ اور آپ نے جوسب کی امامت فرمائی ہے اس سے ان کمالات کا اظہار مقصود ہے جو آپ وخصوص طور پرعنایت فرمائے گئے ہیں۔ دوسرے انبیاء کوان کمالات سے سرفراز نہیں کیا گیا۔

آسانوں پر سیکے بعددیگرے چڑھنے کی حکمتیں ۔ پھر بیت المقدس سے پڑھی کے ذریعہ حضرت جرئیل علیہ السلام: نبی طابعہ کو لے کرآسانوں کی طرف چڑھے۔ پہلے آسان میں آدم علیہ السلام سے، دوسرے میں یجی وعیسی علیم السلام سے، تیسرے میں یوسف علیہ السلام سے، پوتھ میں ادریس علیہ السلام سے، پانچویں میں ہارون علیہ السلام سے، السلام سے، اور ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں اور تعارف ہوا، اور سب نے آپ کوخوش چھٹے میں موسی علیہ السلام سے، اور ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں اور تعارف ہوا، اور سب نے آپ کوخوش آمدید کہا۔ ہر آسان پر جب بید حضرات پہنچتے تو حضرت جرئیل دروازہ کھلواتے۔ اندر سے دریافت کیا جاتا: کون ہے؟ جرئیل جواب دیتے: میں جرئیل ہوں۔ پوچھا جاتا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا جاتا کہ حضرت محمد طابعہ تھی ہیں۔ دریافت کیا جاتا کہ حضرت محمد طابعہ تا ہاں بلایا گیا ہے۔ پس دروازہ کھولا جاتا۔ یہاں تک کہ آپ ایسے مقام پر بہنچے جہاں کلک کر ویوں کی آواز سائی دے رہی کھی (روایات کا خلاصہ)

آتشریکے: یکے بعد دیگرے آسانوں پر چڑھنے میں چند حکمتیں ہیں: (۱) آپ ﷺ بندر تکے مہر بان اللہ پاک کے مستوی (مقام) کی طرف بلند ہوتے گئے (۲) ان ملائکہ کے احوال سے واقف ہوتے گئے جن کی آسانوں میں ڈیوٹیاں ہیں(۳) ان بڑے انسانوں (نبیوں) کے احوال سے واقف ہوتے گئے، جو ملائکہ کے ساتھ ملحق کئے ہیں (۴) آپ آسانوں کے ظم وانتظام سے واقف ہوتے گئے ، جو ملائکہ کے ساتھ ملحق کئے ہیں (۴) آپ آسانوں کے ظم وانتظام سے واقف ہوتے گئے (۵) اور اس گفتگو سے بھی واقف ہوئے جو ملائک میں ہور ہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے نبی ﷺ کی ملاقات موئی آپ نے سلام کیا۔ انھوں نے مرحبا کہا، اور اقرارِ نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے ہوئی آپ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے

گے۔ان سے پوچھا گیا: آپ کیوں رورہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: میں اس لئے رور ہا ہوں کہ بینو جوان جومیرے بعد مبعوث کیا گیا: اس کی امت کے لوگ میر کی امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے'' (منفق علیہ مشکلو قرحدیث ۵۸۲۲)

سندرۃ المنتہی کی حقیقت ۔۔۔ ساتویں آسان کے بعد آپ طِلاَیْ اِیْ اَلیْ کوسدرۃ المنتہی (باڈرکی بیری) تک پہنچایا گیا۔
اس پرسونے کے پننگے اور مختلف رنگوں کے پروانے گررہے تھے،اور جس کواللہ کے فرشتوں نے گھیررکھا تھا۔اوراس پرمقام
بھر کے مٹکوں جیسے بڑے بڑے بیر لگے ہوئے تھے۔اوراس کے پتے ہاتھی کے کانوں جینے بڑے تھے۔ پھر جب اس بیری
کے درخت پر بھکم الٰہی وہ انوار چھا گئے جو چھا گئے تو اس کا حسن اس قدر دو بالا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان ہی نہیں کرسکتا (حوالہ بالا)

تشریکی: سدرة امنتهی: وجود کا درخت ہے۔اور وجود کے بعض کا بعض پرتریّب ،اورایک انتظام میں اس کا اکٹھا ہونا ایسا ہے جبیبا درخت: قوت ِ غاذیہ ،قوت ِ نامیہ وغیر ہ قوی میں اکٹھا ہوتا ہے۔

وضاحت: وجود دو ہیں: ایک خالق تعالی کا وجود ، دوسر انخلوق کا وجود اللہ تعالی کا وجود تو اللہ تعالی کی صفت قدیمہ ہے،
اور مخلوقات کا وجود حادث ومخلوق ہے۔ یہ وجود ایک امر منسط (پھیلی ہوئی چیز) ہے اور امر واحد ہے۔ اس میں تقطیعات ہور مخلوقات وجود میں آتی ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی ایک امر منسط ہے۔ جب وہ روشندان سے گذر کر گھر میں آتی ہے تو
اس کی ایک خاص شکل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح موجود اتِ خارجیہ وجود پذیر ہوتی ہیں۔ سدرة المنتهی کی صورت میں وہی وجود مخلوق دکھایا گیا ہے، چنا نچواس سے کوئی موجود آ گے نہیں جاسکتا۔ اس وجود مخلوق کا بعض بعض پر مرتب ہے اور وہ سارا وجود کلوق مکا یا تنظام کے ماتحت ہے۔ جیسے درخت کے سار بے تو کی ایک نظام کے تحت کا م کرتے ہیں۔

سوال: اس وجو دِ مُخلوق کوکسی حیوان (جاندار) کی صورت میں کیوں نہیں دکھایا گیا؟ وجود سے اقرب تو حیوان (جاندار مخلوق) ہے، درخت (جسم نامی) سے تو اس کی مشابہت دور کی ہے!

جواب: وجود کو درخت کی شکل میں اس لئے دکھایا گیا ہے، اور حیوان کی شکل میں اس لئے نہیں دکھایا گیا کہ کلی اجمالی انتظام سے، جواس جنس عالی کے انتظام سے مشابہ ہے جس کے افراد بھی کلی ہیں، قریب ترین مشابہت درخت ہی کی ہے، حیوان سے اتنی قریبی مشابہت نہیں۔حیوان میں اتنا اجمال نہیں جتنا درخت میں ہے۔ کیونکہ حیوان میں قوی تفصیلیہ ہیں، جتی کہ اس کا ارادہ بھی فطری طور پرایک علحدہ چیز ہے۔ وضاحت: نوع کے افراد جزئیات ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے افراد زید ، عمر ، بکر جزئیات ہیں۔ ان میں سے ہرایک کا انتظام الگ ہے۔ اور جنس کے افراد کلیات ہوتے ہیں۔ جیسے حیوان کے افراد انسان ، فرس ، بقر ، غنم انواع ہیں جو کلیات ہیں۔ اور کلی ایک انتظام کے تحت ہوتی ہے۔ اور جنس الا جناس وجود ہے ، پس اس کے تمام افراد کا انتظام بھی ایک ہے۔ اور کلی سے اجمالی انتظام میں قریب ترین مشابہ چیز درخت ہے ، حیوان کو یہ مشابہت حاصل نہیں۔ کیونکہ حیوان میں قوی تفصیلیہ ہیں جتی کہ حیوان کا ارادہ بھی ایک الگ چیز ہے ، چنانچ شجر ہ الکون کو حیوان کی شکل میں مشکل کرنے کے بجائے درخت کی شکل میں مشکل کرنے کے بجائے درخت کی شکل میں مشکل کیا گیا۔

نہروں کی حقیقت — نبی طِلنَّیا آیا نے سدرۃ المنتهی کی جڑمیں چارنہریں دیکھیں۔دوباطنی اوردوظاہری۔آپؓ نے جرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا: یہ کیا ہیں؟ جبریل نے بتایا: جودواندر کی طرف بدرہی ہیں وہ جنت میں جارہی ہیں،اور جودوباہر کی طرف بدرہی ہیں:وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں (حوالہ بالا)

تشریک: بینهریں اُس رحمت کی تمثیل ہیں جس کا ملکوت میں فیضان ہور ہا ہے، اور حیات اور بالیدگی کا پیکر محسوں ہیں۔ چنانچے نیل وفرات بھی وہاں تتمثل ہوئے جواس عالم شہادۃ میں مفید ہیں۔

فائدہ:اس سے پیجھی معلوم ہوا کہ جنت اسی وجودمخلوق کا حصہ ہے۔جیسا کہ عالم شہادۃ اسی وجود کا حصہ ہے۔ انوار کی حقیقت — اورسدرۃ امنتہی کوجن انوار نے ڈھا نک رکھاتھا: وہ تجلیاتِ ربانیہاور تدبیراتِ الہیتھیں، جو

عالم شہادة میں جبکیں جہاں ان کی استعداد پیدا ہوئی۔

بیثِ عمور کی حقیقت \_\_\_ پھرنبی طالتی آیام کو بیت ِ معمور (عبادت ہے آبادگھر) دکھایا گیا۔اس گھر میں روز اندستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کانمبرنہیں آتا (مشکوۃ حدیث ۵۸۹۳)

تشری جن طرح دنیا میں کعبہ شریف تجلیات ربانیہ کی جلوہ گاہ ہے، جس کی طرف انسانوں کے سجدے (نمازیں) اوران کے تضرعات (دعائیں) متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح آسانوں میں اللّٰہ کا بی گھر ہے، جو کعبہ شریف کے بالمقابل واقع ہے، ملائکہ کی عبادتیں اور دعائیں اس گھر کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔

دود صاور شراب کا پیش کیا جانا، اور آپگادود صواختیار کرنا \_\_\_ پھر آپ ﷺ کے سامنے دود صاور شراب کے دوجا در شراب کے دوجا م پیش کئے گئے، آپ کی فطرت کی طرف راہ کے دوجام پیش کئے گئے، آپ کی فطرت کی طرف راہ نمائی کی گئی، اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی'' (بخاری مدیث ۳۳۹۴)

تشریکے: دودھ: فطرت( دین اسلام) کا اور شراب لذّ اتِ دنیا کا پیکرمحسوں تھی۔اور آپ مِطَالِنْ اِیَّامِ نے دودھا ختیار فر ماکرامت کودین اسلام پرجع کردیا،اور آپ ان کے ظہور وغلبہ کا منشابن گئے۔

پانچ نمازیں در حقیقت بچاس نمازین ہیں ۔ پھر جب آپ ﷺ بارگا و خداوندی میں پنچے تو اللہ کو جو دی فرمانی

تقی: وہ فرمائی، اور پچاس نمازیں فرض کیں۔ جب آپ اُر کرموں علیہ السلام کے پاس سے گذر ہے تو انھوں نے پو چھا: اللہ نے آپ کی امت پچاس نمازین اِموی علیہ السلام نے فر مایا: آپ کی امت پچاس نمازین اِموی علیہ السلام نے فر مایا: آپ کی امت پچاس نمازین اِموی علیہ السلام نے فر مایا: آپ کی امت پچاس نمازین اِموں کر پڑھ سے گی، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ واپس جا کمیں، اور تحفیف کی در خواست کریں۔ چنانچے آپ واپس کے ۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازین کم کردیں۔ اِی طرح موی علیہ السلام بار بار واپس جھیجے رہے، اور پانچ پانچ نمازین کم ہوتی رہیں۔ آخری بار بھی موئی علیہ السلام نے تخفیف کی در خواست کرنے کا مشورہ دیا، مگر آپ حیاتی ہے نے فر مایا: ''اب مجھولا رہیں ہے تھو اللہ پاک نے پکارا: ''اب مجھولا رہیں ہوگا ہے نہ نمازین ہیں، اور ہر نماز کادی گنا بدلہ ہے، پس مجموعہ پچاس ہوگیا'' (مسلم شریف ۲۰۹۲ کتاب الایمان) سیشت و روز میں پانچ نمازین گو نمازوں کا حکم دیا گیا تھا: وہ مجاز تھا۔ حقیقت میں ثواب کے اعتبار سے وہ پچاس نمازین تھیں جو بی خوالٹھ پاکھ کو آخر میں پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا تھا: وہ مجاز تھا۔ حقیقت میں ثواب کے اعتبار کی حب آپ مرادواضح فرمائی تا کہ آپ جان لیں کہ اللہ نے دشواری ختم کردی ، اور نعمت مکمل کردی۔ اور موئی علیہ السلام کے مشورہ کی صورت میں یہ بات اس لئے متمثل ہوئی کہ ان کو بنی امرائیل کا خوب تجربہ تھا۔ جتنی انھوں نے بنی اسرائیل کی چارہ سازی کی ہے تھی نے بنیں کی، اور جینے انھوں نے اپنی امت اسرائیل کا خوب تجربہ تھا۔ جتنی انھوں نے بنی اسرائیل کی چارہ سازی کی ہے تھی نے نہیں کی، اور جینے انھوں نے اپنی اسرائیل کی خوب تی ہے تا ہے تو کھی فکر رہے بیار ہوتا ہے، دوسراکوئی کے کنظم وانظام میں یا پڑ بیلے ہیں کسی نے نہیں بیا ہوئی ہے، دوسراکوئی

[ب] أما شق الصدر ومَلْوُه إيمانا: فحقيقته: غلبةُ أنوارِ الملكية، وانطفاءُ لَهَبِ الطبيعة، وخضوعُها لما يَفيض عليها من حظيرة القدس.

مشوره دیتا توشایدآپ عِلانْهَایِم تخفیف کی درخواست نه کرتے۔

[ج] وأما ركوبُه على البراق: فحقيقته: استواء نفسه النطقية على نسمته اللتى هي الكمالُ الحيواني، فاستوى راكبا على البراق، كما غلبت أحكامُ نفسِه النطقية على البهيمية، وتسلَّطت عليها.

[د] وأما إسراؤه إلى المسجد الأقصى: فلأنه محلُّ ظهورِ شعائر الله، ومتعلِّقُ هِمَمِ الملأ الأعلى، ومَطْمَحُ أنظارِ الأنبياء عليهم السلام، فكأنه كُوَّةٌ إلى الملكوت.

[ه] وأما ملاقاتُه مع الأنبياء صلوات الله عليهم، ومفاخرتُه معهم: فحقيقتها: اجتماعُهم من حيث ارتباطهم بحظيرة القدس، وظهورُ ما اختُصَّ به من بينهم من وجوه الكمال.

[و] وأما رَقَيُه إلى السماوات: سماءً بعد سماء: فحقيقته: الانسلاخ إلى مستوى الرحمن: منزلة بعد منزلة، ومعرفة حال الملائكة المؤكلة بها، ومن لحق بهم من أفاضل البشر، والتدبيرِ الذي أوحاه الله فيها، والاختصام الذي يحصل في مَلْئِها.

[ز] وأما بُكاء موسى: فليس بحسد، ولكنه مثال لفقده عمومَ الدعوة، وبقاءَ كمال لم

يحصِّلْه،مما هو في وجهه.

[ح] وأما سلدرة المنتهى: فشجرةُ الكون: وترتبُ بعضِها على بعضٍ، وانجماعُها في تدبير واحد كانجماع الشجرة في الغاذية والنامية ونحوهما.

ولم تتمثل حيوانا: لأن التدبير الجُمَلِيَّ الإجماليَّ الشبيهَ بسياسة الكلى أفرادُه: إنما أشبهُ الأشياءِ به الشجرةُ، دون الحيوان: فإن الحيوان فيه قوى تفصيلية، والإرادةُ فيه أصرحُ من سُنن الطبيعة.

[ط] وأما الأنهار في أصلها: فرحمة فائضة في الملكوت حَذْوَ الشهادة، وحياةً، وإنماءً؛ فلذلك تعين هنالك بعض الأمور النافعة في الشهادة، كالنيل والفرات.

[ى] وأما الأنوار التي غَشِيَتُها: فتدليات إلهية، وتدبيرات رحمانية: تَلَعُلَعَتْ في الشهادة حيثما استعدت لها.

[ك] وأما البيت المعمور: فحقيقته: التجلى الإلهى الذي تتوجه إليه سَجَدَاتُ البشر وتَضَرُّعَاتُهم: تمثَّلَ بيتا على حَذُو ما عندهم من الكعبة وبيت المقدس.

[ل] ثم أتى بإناء من لبن وإناءٍ من خمر، فاختار اللبن، فقال جبريل: "هديتَ للفطرة، ولو أخذتَ الخمر لَغَوَتُ أمتُك!" فكان هو صلى الله عليه وسلم جامعَ أمته، ومنشأَ ظهورِهم، وكان اللبنُ اختيارَهم الفطرة، والخَمْرُ اختيارَهم لذَّاتِ الدنيا.

[م] وأُمر بخمس صلوات: بلسان التجوُّز، لأنها حمسون باعتبار الثواب، ثم أوضح الله مراده تدريجًا، ليعلم أن الحرج مدفوع، وأن النعمة كاملة، وتمثل هذا المعنى مستنداً إلى موسى عليه السلام، فإنه أكثر الأنبياء معالجةً للأمة ومعرفةً بسياستها.

ترجمہ: (ب) رہاشق صدر، اور اس کوایمان سے بھرنا: تو اس کی حقیقت: ملکیت کے انوار کا غلبہ، اور طبیعت کی لیٹوں کا بحضا، اور طبیعت کا جھکنا ہے، اس چیز کی طرف جس کا حظیر ۃ القدس سے طبیعت پر فیضان ہوگا ۔ (ج) اور رہا آپ کا براق پر سوار ہونا: تو اس کی حقیقت: آپ کے نفس ناطقہ کا استیلاء ہے، آپ کے اس نسمہ پر جو کہ وہی کمال حیوانی ہے۔ پس آپ نے قبضہ کیا براق پر سوار ہونے کی صورت میں، جس طرح آپ کے نفس ناطقہ کے احکام غالب ہوئے ہیمیت پر ، اور اس پر قبضہ ہمایا ۔ (د) اور رہا آپ گورات میں مسجد اقصی لے جانا: تو اس لئے تھا کہ وہ شعائر اللہ کے ظہور کی جگہ ہے، اور ملاک کی خاص تو جہات کے بھونے کی جگہ ہے، اور انبیاء کی نظروں کے گرنے کی جگہ ہے، پس گویا وہ ملکوت کی طرف ایک روزن ہے ۔ (ھی) اور رہا آپ گا انبیاء علیہ ہم السلام سے ملاقات کرنا، اور (امام بن کر) ان کے مقابلہ میں اپنی برتر ی ثابت کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہونا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی وجہ ثابت کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہونا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی وجہ ثابت کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہونا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی وجہ ثابت کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہونا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی وجہ

ہے (بیملاقات کی وجہ ہے )اوران وجوہ کمال کاظہور ہے جن کے ساتھ آپ خاص کئے گئے ہیں انبیاء کے درمیان میں سے (بیبرتری ثابت کرنے کی وجہ سے) — (و) اور رہا آپگا آسانوں کی طرف چڑھنا، یکے بعد دیگر ہے یعنی بتدریج: تواس کی حقیقت: (۱) مہر بان اللہ کے مستوی (مقام) کی طرف درجہ بدرجہ یعنی بتدریج الگ ہونا ہے یعنی ترقی کرنا ہے (۲) اوران ملائکہ کے حال کو جاننا ہے جوآ سانوں پرمؤکل ہیں (۳) اوران بڑے انسانوں (انبیاء) کا حال جاننا ہے جوان (ملائكه) كے ساتھ ملے ہوئے ہيں (م) اوراس انظام كوجاننا ہے جس كواللد تعالى نے آسانوں ميں وحى كياہے (۵) اوراس بحث ( گفتگو ) کوجاننا ہے جوان (ملائکہ ) کے اکابر میں ہوتی ہے ۔۔۔۔ (ز)اورر ہاموی علیہ السلام کارونا: تو وہ جلنانہیں ہے، بلکہ وہ تمثیل ہے:(۱) آپ کے عموم دعوت کو گم کرنے کی (۲) اورایسے کمال کے باقی رہ جانے کی جوآپ کو حاصل نہیں ہوا،ان کمالات میں سے جن کے دریے آپ تھے — (ح)اوررہی باڈر کی بیری: تو وہ وجود کا درخت ہے۔اوراس وجود کے بعض کا بعض پرتر تب،اوراس کا ایک انتظام میں اکٹھا ہونا ایسا ہے جبیبا درخت کا اکٹھا ہونا قوت غاذیہاور قوت نامیہ اوران دونوں کے مانندمیں — (سوال کا جواب) اور پینجرۃ الکون کسی حیوان کی صورت میں متشکل نہیں کیا گیا:اس لئے کہ گلی اجمالی انتظام جواس چیز کے انتظام کے مشابہ ہے جس کے افراد کلی ہیں: چیزوں میں سے اس کے ساتھ مشابہ ترین درخت ہے، نہ کہ حیوان۔ کیونکہ حیوان میں تُو ی تفصیلیہ ہیں، اور ارادہ حیوان میں فطرت کی راہوں سے زیادہ واضح ہے یعنی وہ بالکل فطری امراور حیوان سے بالکلیہ متحد نہیں ہے — (ط)اور رہیں سدرۃ کی جڑ میں نہریں: تو وہ وہ رحمت ہے،اور حیات اور بالیدگی ہے جن کا ملکوت میں فیضان ہور ہاہے، عالم شہادۃ کے مقابلہ میں ۔پس اسی وجہ سے وہاں بعض وہ امور متعین ہوئے جوعالم شہادۃ میں مفید ہیں، جیسے نیل وفرات \_\_\_ (ی)اور رہے وہ انوار جنھوں نے اس درخت کوڑ ھانک رکھاہے:وہ تجلیاتِ الٰہ بیاور تدبیرات رحمانیہ ہیں۔وہ عالم شہادۃ میں چمکتی ہیں جہاں ان کی استعداد پیدا ہوتی ہے ۔ (ک) اورر ہابیت ِ معمور: تواس کی حقیقت: وہ بجلی ربانی ہے جس کی طرف انسانوں کے سجدے اوران کے تضرعات متوجہ ہوتے ، ہیں، وہ گھر کی صورت میں متشکل ہوئی ہے اس کعبداور بیت المقدس کے بالمقابل جو بشر کے پاس ہیں (بیت معمور کعبیہ شریف کے بالمقابل واقع ہے،شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو بیت المقدس کوبھی ساتھ ملایا ہے: اس کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں) — (ل) پھرآپ کے پاس ایک برتن دودھ کا ،اورایک برتن شراب کالایا گیا، پس آپ نے دودھ اختیار فر مایا۔ یس جبرئیل نے کہا'' فطرت کی طرف آپ کی راہ نمائی کی گئی،اوراگر آپ شراب کواختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی''پس آپﷺ ﷺ من کواکٹھا کرنے والےاوران کے ظہور وغلبہ کا منشامیں یعنی آپ کے دودھ کواختیار کرنے کی وجہ سے سب امت مدایت برمجتع رہی ،ان میں گمراہی نے راہ نہیں بنائی ،اورامت اپنی اجتماعیت کی بنابرتمام ادیان پر غالب آئی۔اور دودھ امت کا فطرت کو اختیار کرنا،اورشراب ان کا دنیا کی لذتوں کو اختیار کرنا ہے یعنی دودھ اورشراب: امت کی ہدایت اور گمراہی کی تمثیل تھی \_\_\_\_ (م)اورآ پے کو یانچ نماز وں کا حکم دیا گیا: زبانِ مجاز میں،اس لئے کہوہ ثواب کے اعتبار سے پچاس ہیں۔ پھر بتدریج اللہ نے اپنی مراد واضح فر مائی ، تا کہ آپ جان لیس کہ نگی اٹھائی ہوئی ہے ، اور بیکہ نعمت کامل ہے یعنی نمازیں کم ہوکرامت کے لئے سہولت ہوگئی ، اور پچاس نماز وں کا ثواب مل کر نعمت الہی کامل ہوئی — اور متمثل ہوئی بیہ بات موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے: اس لئے کہ وہ انبیاء میں زیادہ ہیں امت کی چارہ سازی کے اعتبار سے ، اور امت کے نظم وانتظام کو جانے کے اعتبار سے ۔

ترکیب: (و) میں من لحق، التدبیر اور الاختصام کاعطف الملائکة پرہے — (ح) میں ترتب اور انجماع لی کرمبتدا ہیں، اور کانجماع محذوف سے متعلق ہوکر خبرہے: قاعدہ سے کتر تب وانجماع کہنا چاہئے تھا، مگر مابعد سے ترتب کا جوڑ نہیں تھا، اس لئے خبر میں اس کوچھوڑ دیا — قولہ: لأن التدبیر الجملی إلخ میں الجملی، الإجمالی، الشبیه صفتی ہیں التدبیر کی، اور موصوف مع صفات أن کا اسم ہے۔ اور بسیاسة تعلق ہے الشبیه سے۔ اور الکلی خبر مقدم اور أفر ادہ مبتدا مؤخر ہے، پھر جملہ مضاف الیہ ہے سیاسة کا، اور جملہ إنما أشبه إلخ أن کی خبر ہے — إنما سے پہلے مطبوعہ میں واوتھا، اس کوحذف کیا گیا ہے، ہی مخطوط کرا چی سے کی ہے — (م) میں حیاۃ اور إنسماء کا حمد بی عطف ہے۔

₹ 🖈

### هجرت مدينها ورظهور معجزات

پھرنی طان بیاں لے جا ئیں، اور آپ کی ہر طرح سے نصرت وہایت کریں۔ گرصدائے برخواست ۔ اللہ تعالی نے یہ سعادت انسان کے جائیں، اور آپ کی ہر طرح سے نصرت وہایت کریں۔ گرصدائے برخواست ۔ اللہ تعالی نے یہ سعادت انسان کے لئے مقدر کی تھی۔ چنانچے نبوت کے گیار ہویں سال موسم جج میں یٹر ب کے چیآ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور وعدہ کیا کہ وہ لوٹ کردینِ اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے۔ چنانچوا گلے سال موسم جج میں بارہ آدی آئے، اور انھوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اُولی اہلاتی ہے۔ نبی طان ایک کے سال موسم جج میں بارہ آدی آئے، اور انھوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اُولی اہلاتی ہے۔ نبی طان ایک کے اور نبوت کے سرموسی سے بن عمیر رضی اللہ عنہ کو داعی بنا کر روانہ کیا۔ اللہ عنہ کو جرہ عقبہ کے قریب کی گھائی میں رات کے وقت آپ سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ نانیہ ہملاتی ہے۔ اس موقع پر ان حضرات نے نبی طان ہی گھائی میں رات کے وقت آپ سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ نانیہ ہملاتی ہے۔ اس موقع پر ان حضرات نے نبی طان ہی گھائی میں رات کے وقت آپ سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ کا نبیہ ہملاتی ہو تھا۔ اور حمل اسلام کی سربلندی ہم رسے بارہ نقیب (سردار) مقرر کے، جن کی دعوت سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنے گیا۔ اور حمل نہ کے ہر گھر میں اسلام کی سربلندی ہم رسے موسکتی سے ہوسکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ہم سے مدینہ کی ہر طرف ہم رسے شروع کردی۔ حساس سے ۔ چنانچہ آپ نے ہم رسے کہ برگھر میں اسلام کی سربلندی ہم رسے مدینہ کی سے ہوسکتی سے ہوسکتی ہم رسے کی طرف ہم رسے شروع کردی۔

جب قریش کے علم میں یہ بات آئی تو وہ غصہ سے بچٹ پڑے۔ فوراً دارالندوہ میں اجلاس بلایا، اور نبی میں ایک تو وہ علم میں یہ بات آئی تو وہ غصہ سے بچٹ پڑے۔ معاملہ میں بحث شروع کی۔ پہلے ابوالا سود نے تجویز رکھی کہ آپ کوشہر بدر کر دیا جائے۔ ابلیس نے جویشخ نجدی کی صورت میں شریک محفل تھا ۔ کہا: یہ مسئلہ کاحل نہیں۔ یہ محض دوسر نے آبائل میں جاکر ایپ ہمنوا بنا لے گا، پھروہ تہ ہارے لئے درو سربن جائے گا۔ دوسری تجویز ابوالبختر می نے پیش کی کہ اسے لو ہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا جائے۔ ابلیس نے کہا: اس کی خبر اس کے جمایتوں کو ہوجائے گی، اور وہ دھا وابول دیں گے اور چھڑ الے جائیں گے۔ تیسری تجویز فرعون امت ابوجہل نے پیش کی کہ ہو جائے گی، اور وہ دھا وابول دیں گے اور چھڑ الے جائیں گے۔ تیسری تجویز فرعون امت ابوجہل نے پیش کی کہ ہو قبیلہ سے ایک مضبوط آ دمی منتخب کیا جائے ، اور سب مل کر یکبارگی وار کریں، اور قصہ نمٹا دیں۔ ابلیس نے اس تجویز کو پیند کیا۔ اور اس مجر مانہ تجویز پر سب نے اتفاق کر لیا۔

سفر ہجرت میں متعدد مجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ کیونکہ آپ شائی آئے اللہ کے مجوب بندے اور مبارک ہستی تھے، اور اللہ تعالی نے آپ کے فلم کے نامیہ کا فیصلے فرمایا تھا، اس لئے اللہ تعالی نے آپ کی ہرطرح سے تھاظت فرمائی۔ چند مجزات درج ذیل ہیں:

یہلام مجزہ: جوسب سے اہم مجزہ ہے: وہ یہ ہے کہ جب دار الندوۃ میں مذکورہ مجر ماند قرار داد پاس ہوگئ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام خدمت واقد س میں حاضر ہوئے۔ اور قریش کی سازش سے آپ کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جبرئیل علیہ السلام خدمت واقد س میں حاضر ہوئے۔ اور قریش کی سازش سے آپ کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت دی۔ اور وقت کی قیمین بھی کردی کہ اسی رات نکل جانا ہے۔ ادھر کفار نے تجویز طے ہوئے کے بعد سارا دن تیاری میں گذارا۔ اور جب رات آئی تو گیارہ مجر مین نے خانہ مبارک گھیرلیا۔ آپ باہر تشریف لائے ، اور ان کے سروں پرسگریزوں والی مٹی ڈالتے ہوئے صاف نے کرنکل گئے۔ وہ لوگ صبح ہے: اللہ تعالیٰ اپنہ کام پرغالب محرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھون کے ہاتھوں کے طوطے اڑگے صبح ہے: اللہ تعالیٰ اپنہ کام پرغالب بیں۔ ان کے ہاتھ میں آسانوں اور زمین کی باد شاہت ہے، وہ جسے بچانا چاہیں اس کا کوئی بال برکانہیں کرسکتا (میہ مجزہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کہا)

دوسرا معجز ہ: جب رسول اللہ طِلِیٰ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار تورپر پنچے، تو ابو بکر نے کہا: یارسول اللہ! ابھی آپ غار میں داخل نہ ہوں۔ پہلے میں داخل ہو کرد کھے لیتا ہوں۔ ابو بکر داخل ہوئے، اور غار کوصاف کیا۔ ایک جانب چند سوار خ تھے، آپ نے نیا تہدیند پھاڑ کران کو بند کیا۔ لین دوسوراخ نے گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں کواپنے پاؤں سے بند کیا۔ پھر رسول اللہ طال ہے گئے نا ندر بلایا۔ آپ اندرتشریف لے جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آغوش میں سرر کھکر سوگئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آغوش میں سرر کھکر سوگئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آپ جاگ نہ سوگئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ اِس ڈرسے نہیں ملے کہ آپ جاگ نہ جا کہ نہیں۔ لیکن ان کے آئی گئی۔ دریافت کیا: کیابات ہے؟ جا کیں۔ لیک رضی اللہ عنہ نے عض کیا: کیابات ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عض کیا: کیابات ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عض کیا: مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اس پر لعاب د بہن لگا دیا، اور فوراً تکلیف جاتی رہی (رواہ رزین، مشکلہ ہ حدیث کاری، اور فوراً تکلیف جاتی رہی (رواہ رزین، مشکلہ ہ حدیث کاری،

تیسرام مجزہ: جب تلاش کرنے والے غارے دہانے تک پہنچہ، اوروہ ان کے سروں پر کھڑے ہوئے، اوران کے پاؤل نظرآنے لگے، تو حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگران میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا! آپ نے فرمایا: 'ابو بکر! تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے!'' یہ ایک مججزہ تھا، اللہ نے ان کی آئکھیں اندھی کردیں، اوران کی سوچیں پھیردیں۔ انھوں نے دیکھا کہ غارکے منہ پر مکڑی کا جالا ہے، وہ یہ دکیھ کرواپس میلٹ گئے، حالانکہ چنرفدم سے زیادہ فاصلہ بیں رہ گیا تھا (متفق علیہ، شکوۃ حدیث ۵۸۲۸ وحدیث ۵۹۳۳)

چوتھام مجز ہ: راستہ میں سُر اقد بن مالک نے تعاقب کیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو رسول اللہ عِلیٰ اَلَیْمَ نے اس کے لئے بددعا کی فوراً گھوڑ اپیٹ تک شخت زمین میں دھنس گیا۔ اس نے کہا بتم دونوں نے میرے لئے بددعا کی ہے، اب میری خلاصی کی دعا کرو، میں تلاش کرنے والوں کو پھیر دونگا۔ چنانچہ نبی عِلیٰ اللہ اُلہ اللہ علیہ اور وہ ن گیا۔ اور واپس لوٹ گیا۔ راستہ میں جوماتا اس سے کہتا: یہاں تمہارا جوکام تھاوہ کیا جاچکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا (منق علیہ مشکوۃ حدیث ۵۸۲۹)

پانچوال مجرزہ: اسی سفر میں آپ شاہ گاگذرام معبد سے دریافت کیا: تمہارے پاس گوشت اور مجوریں ہیں،
غلام عامر بن فہر ہ اور گائڈ عبداللہ لیٹی سے۔ آپ نے ام معبد سے دریافت کیا: تمہارے پاس گوشت اور مجوریں ہیں،
تاکہ ان کوخریدیں۔ ان کے پاس پجھنہیں تھا۔ آپ شاہ گائے ہے نے نے مہد کے ایک گوشہ میں بکری دیکھی۔ پوچھا: ام معبد! یکسی
بکری ہے؟ بولیں: اسے کمزوری نے رپوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا: اس میں پچھدودھ ہے؟ بولیں: وہ اس
سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فر مایا: اجازت ہوتو میں اسے دوہ لول؟ کہنے گئیں: میرے ماں باپ آپ پرقر بان! اگر
معہدی اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہوتو دوہ لو۔ آپ نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، بکری نے پاؤں پھیلا دیئے، اور تھن
بھر گئے۔ آپ نے ایک بڑا برتن لیا، جوایک جماعت کو آسودہ کرسکتا تھا، اور اس میں اتنا دوہ اکہ برتن بھر گیا، اور اسے ام معبد کے
ام معبد کو پلایا، پھر ساتھیوں کو اور آخر میں خود بیا، پھر دوبارہ اسی برتن میں اتنا دودھ دوہ اکہ برتن بھر گیا، اور اسے ام معبد کے
یاس چھوڑ کر آ گے چل بڑے (مشکوۃ صدیث ۵۹۱۳)

چھٹا مجز ہ:جب نی علائی آئے ملہ یہ پنچ تو حضرت عبداللہ بن سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور کہا: میں آپ سے ایسی تین با تیں بو چھتا ہوں جن کو نبی ہی جانتا ہے: (۱) قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ (۲) جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھا نا دیا جائے گا(۳) نیچ کی باپ سے یا ماں سے مشابہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ علائی آئے نے فر مایا: '' یہ باتیں ابھی مجھے جبرئیل نے بتائی ہیں: (۱) قیامت کی پہلی نشانی ایسی آگ ہے جولوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر ہے گا اور جنتیوں کا پہلا کھا نا: مچھل کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ ہے (۳) اور جب آ دمی کا ماد ہوتی ہوتا ہے تو اس سے مشابہت پیدا ہوتی ہوتی ہو باور جب عورت کا قوی ہوتا ہے، تو اس سے مشابہت ہوتی ہے۔حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ جواب س کر فوراً اسلام قبول کیا۔اور جب عورت کا قوی ہوتا ہے، تو اس سے مشابہت ہوتی ہے۔حضرت عبداللہ بن سلام فاہر ہو، آپ میر ے اسلام قبول کیا۔اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔اس سے پہلے کہ میر ااسلام ظاہر ہو، آپ میر ے اسلام قبول کیا۔اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔اس سے پہلے کہ میر ااسلام فاہر ہو، آپ میر ے

بارے میں یہود سے معلوم کرلیں۔ چنانچہ جب یہود کے دیگر بڑے علماء ملنے آئے تو آپ نے پوچھا:تم میں عبداللہ کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگے: ہم میں بہتر ہیں،ان کے والد بھی ہم میں بہتر ہے، وہ ہمارے سردار ہیں،اور وہ ہمارے سردار کے سلتے ہیں۔آپ نے فرمایا:'' بتاؤا گرعبداللہ بن سلام ایمان لے آئیں تو؟'' کہنے لگے:اللہ تعالی ان کواس سے محفوظ رکھیں! فوراً ہی حضرت عبداللہ نکلے،اور کلمہ شہادت پڑھا۔ کہنے لگے: ہم میں بدتر،اور بدتر کا بیٹا! حضرت عبداللہ نے کہا:یارسول اللہ! جھے اسی کا ندیشہ تھا(رواہ ابخاری مشکوۃ حدیث ۸۵۷)

[١٧] ثم كان النبى صلى الله عليه وسلم يَسْتَنْجِدُ من أحياء العرب، فَوُفِّقَ الأنصارُ لذلك، فبايعوه بيعة العَقَبَةِ: الأولى والثانية، ودخل الإسلام كلَّ دار من دُوْرِ المدينة، وأوضح الله على نبيه أن ارتفاع دينه في الهجرة إلى المدينة، فأجمع عليها، وأزداد غيظُ قريش، فمكروا به ليقتلوه، أو يُثبتوه، أو يخرجوه.

فظهرت آياتٌ لكونه محبوبا مباركا مَقْضِيًّا له بالغلبة:

[الف] فىلما دخل هو وأبوبكر الصديقُ — رضى الله عنه —الغارَ، لُدِغَ أبوبكر رضى الله عنه فَتَفَلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فَشَفى من ساعته.

[ب] ولما وقف الكفارُ على رأسِ الغار، أعْمَى الله أبصارَهم، وصرف عنه أفكارَهم.

[ج] ولما أدركهما سُراقة بن مالك: دعا عليه، فارْتَطَمَتْ به فرسُه إلى بطنها في جَلَدٍ من الأرض، بأن انْخَسَفَتِ الأرضُ بتقريب من الله، فَتَكَفَّل بالردِّ عنهما.

[د] ولما مَرُّوا بخيمة أم معبد دَرَّتْ له شاةٌ، لم تكن من شياه الدَّرِّ.

[ه] و لما قَدِمَا المدينة، جاء ه عبد الله بن سلام، فسأله عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: فما أولُّ أشراط الساعة؟ وما أولُّ طعام أهل الجنة؟ وما يَنْزِعُ الولدَ إلى أبيه، أو إلى أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أما أول أشراط الساعة: فنارٌ تَحْشُرُ الناسَ من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبدِحوت، وإذا سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماءُ المرأة نزعت" فأسلم عبد الله، وكان إفحامًا لأحبار اليهود.

تر جمہ: (۱۷) پھر نبی طِلِنْ اَیَّمْ قبائل عرب سے طاقت حاصل کیا کرتے تھے۔ پس انصاراس کی توفیق دیئے گئے، پس انھوں نے آپ سے بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ کی۔ اور اسلام مدینہ کے گھروں میں سے ہر گھر میں پہنچ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پریہ بات واضح کی کہ آپ کے دین کی سربلندی مدینہ کی طرف ججرت میں ہے۔ پس آپ نے اس کا پختہ ارادہ کرلیا۔اور قریش کا غصہ بڑھ گیا۔ پس انھوں نے آپ کے بارے میں اسکیم بنائی ، تا کہ وہ آپ گول کردیں ، یا قدر کردیں ، یا وطن سے نکال دیں (سورۃ الانفال آیت ۳۰) پس نشانیاں ظاہر ہوئیں آپ کے مجبوب ومبارک ہونے کی وجہ ہے ،اور آپ کے کی خلبہ کا فیصلہ ہونے کی وجہ سے ۔ (الف) پس جب آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر گوکسی چیز نے ڈس لیا ، پس اس پر بمی طباق ہے گیا ، نیس انھوں نے اسی وقت شفا پائی ۔ (ب) اور جب کفار غار کے سر پر کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کی آئوں ان کی آئوں کی سوچ پھیر دی ۔ (ج) اور جب ان دونوں کو پر کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کی آئکھیں اندھی کردیں ، اور آپ سے ان کی سوچ پھیر دی ۔ (ج) اور جب ان دونوں کو مسلس کی اندوں کو کئی خویہ سبب بنایا۔ پس وہ دونوں سے طلب موسلس گیا: بایں طور کہ زمین ٹوھ گئی اللہ کی تقریب سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی خفیہ سبب بنایا۔ پس وہ دونوں سے طلب کو پھیر نے کا ذمہ دار بن گیا ۔ (د) اور جب وہ لوگ ام معبد کے خیمے پر گذر ہے تو آپ کے لئے دود دور یا ایک ایسی بکری نے جودود دھی بکریوں میں سے بیں تعبد کے خیمے پر گذر ہے تو آپ کے لئے دود دھ دیا ایک ایسی بکری نے جودود دھی بکریوں میں سے بیں تعبد اللہ نے اسلام قبول کیا ،اور وہ اسلام لانا یہود کے بڑے علماء کو الاحوا کرنے والا تھا۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام

نبى طِللْيَالِيَّا فِي جرت كِفوراً بعد ياني الهم كام انجام ديئ بين، جودرج ذيل بين:

پہلاکام ۔ یہود کے ساتھ معاہدہ ۔ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین اور یہود بھی آباد تھے۔ مشرکین سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مسلمان انہی قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر یہود مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، اس لئے ان کے شرکا اندیشہ تھا۔ چنانچے رسول اللہ مِنالِقَ اِللَّمْ نِنالِی اِن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس سے ان کے شرسے تفاظت ہوگئ (اس معاہدہ کی دفعات سیرت ابن ہشام میں ہیں)

دوسرا کام — مسجد نبوی کی تغمیر — مدینه میں فروکش ہوتے ہی نبی طلان کی اللہ کا قدم بیا تھایا کہ مسجد نبوی کی تغمیر شروع کر دی۔اورمسلمانوں کونماز اوراس کے اوقات کی تعلیم دی۔اوراس طریقہ کے بارے میں باہم مشورہ کیا،جس کے ذریعہ لوگوں کونماز کی اطلاع دی جاسکے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ کوخواب میں اذان دکھلائی گئی،اوراس کے مطابق عمل شروع ہوا۔

سوال: غيرنبي كاخواب جحت نهيس، پھر حضرت عبداللہ كےخواب برممل كيوں شروع كيا گيا؟

جواب: یغیبی فیضان در حقیقت رسول الله طِلانگائیم پر ہوا تھا، اگر چہ واسط عبدالله تھے۔ جیسے مبشرات: صاحبِ معاملہ کےعلاوہ کوبھی دکھلائے جاتے ہیں، مگر مقصود و شخص ہوتا ہے جس کے لئے وہ خواب دکھلایا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت تیسرا کام — دینی نظام کی استواری — پھرلوگوں کو جمعہ و جماعت اور روزوں پرا بھارا، اورز کو ۃ کا حکم دیا، اور لو ۃ کا حکم دیا، اور لو ۃ کے احکام سکھلائے۔ ملی سورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اسلامی عبادات اور ان کے احکام ابنازل کئے گئے، تا کہ سلمانوں کا معاشرہ اسلامی اقدار پر پروان چڑھے۔

چوتھا کام — دعوت اسلامی اور ہجرت کی ترغیب — ہجرت کے بعداللہ کی مخلوق کوخوب زوروشور سے دعوت دی گئی کہ یہی اصل مقصود تھا۔ جولوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے وطن چپوڑ کر مدینہ چلے آئیں کیونکہ ان کے وطن اس زمانہ میں دارالکفر تھے، وہ وہاں اسلامی احکام پڑمل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ وہ الیں جگہ آجائیں جہاں دین پر آزادی کے ساتھ ممل پیرا ہو سکیں۔

پانچواں کام ۔۔۔۔ مسلمانوں میں بھائی جارہ ۔۔۔ ہجرت کے بعدمدینہ میں دوطرح کے مسلمان جمع ہوگئے تھے۔
ایک: انصار تھے، جواپنے گھروں میں آباد تھے۔ان کی اپنی زمینیں، کاروباراور قبائل تھے۔دوسرے: مہاجرین تھے، جوب خانمال تھے۔وہ گئے سے کرمدینہ پننچ تھے۔ان کے پاس نہ تور ہنے کے لئے گھر تھے، نہ گذارہ کا سامان ۔ان کے قبائل بھی نہیں تھے، اس لئے وہ بے یارومددگار تھے۔ چنانچہ نبی مِسلمانوں کے ہم جرین وانصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔اور مسلمانوں کے بعض کو بعض کو بعض سے جوڑ دیا،ان کو ایک خاندان بنادیا۔اورصلہ جمی اور انفاق کا حکم دیا۔اورمواخات کو توارث کی بنیاد قرار دیا (یہ حکم جنگ بدرتک قائم رہا) اس طرح مسلمانوں کا کلمہ تھر ہوگیا، تا کہ ضرورت پیش آئے پر جہاد کیا جا سکے،اور مسلمان اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں۔اور بھائی چارہ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس زمانہ میں لوگ قبائل کی بنیاد پرایک دوسرے کی مددکرنے کے خوگر تھے۔ چنانچہ مواخات کے ذریعہ مہاجرین کو انصار کے قبائل میں داخل کر دیا۔

[14] ثم عاهد النبيُّ صلى الله عليه وسلم اليهودَ، وأَمِنَ شَرَّهم، واشتغل ببناء المسجد، وعلَّم المؤمنين الصلاة، وأوقاتِها، وشاور فيما يحصل به الإعلامُ بالصلاة، فأرِى عبدُ الله بن زيد في منامه الأذانَ، وكان مطمحَ الإفاضةِ الغيبية رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان السفيرَ عبدُ الله، وحَرَضَهم على الجماعة، والجمعة، والصوم؛ وأَمرَ بالزكاة، وعلَّمهم حدودَها، وجَهرَ بدعوة الخلق الى الإسلام، ورغَّبهم في الهجرة من أوطانهم، لأنها يومئذ دارُ الكفر، ولايستطيعون إقامةَ الإسلام هناك، وشَدَّ المسلمين بعضهم ببعض بالمواخاة، وإيجاب الصلة والإنفاق والتوارث بتلك المواخاة، لتتفق كلمتُهم، فيتأتى الجهاد، ويَتَمنَّعُوْا من أعدائهم، وكان القومُ أَلِفُوا التناصرَ بالقبائل.

تر جمہ: (۱) پھر نبی سِلْ الله علیہ میں مشغول ہوئے ، اور اس کے اوقات کی تعلیم دی، اور اس طریقہ کے بارے میں مشغول ہوئے ، اور مسلمانوں کو نماز کی اور اس کے اوقات کی تعلیم دی، اور اس طریقہ کے بارے میں مشورہ کیا جس کے ذریعہ مسلمانوں کو نماز کی اطلاع ہوسکے۔ پس عبداللہ بن زیرخواب میں اذان دکھلائے گئے (سوال کا جواب) اور غیبی فیضان کے گرنے کی جگہ رسول اللہ سِلِ الله اللہ سِلِ الله اللہ سِل کے احکام سلملائے (۴) اور مخلوق کو زور وشور سے اسلام کی دعوت دی، اور لوگوں کو ان کے وطنوں سے ہجرت کرنے کی ترغیب دی، اس لئے کہ وہ اوطان اس زمانہ میں دارالکفر سے، اور لوگ وہاں اقامت اسلام کی طافت نہیں رکھتے سے (8) اور مسلمانوں کو بعض کو بعض سے مضبوط کیا بھائی چارہ کے ذریعہ، اور صلہ رحی اور انفاق اور اس مواخات کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہونے کو واجب کرنے کے ذریعہ تا کہ مسلمانوں کا کلم متفق ہو، پس جہاد کی صورت بیدا ہو، اور مسلمان اپنے ذشنوں سے محفوظ ہوجا ئیں۔ اور لوگ قبائل کے ذریعہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خوگر شے۔ ہو، اور مسلمان اپنے ذشنوں سے محفوظ ہوجا ئیں۔ اور لوگ قبائل کے ذریعہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خوگر شے۔ حول میں میں ہو، اور مسلمان اپنے ذشنوں سے محفوظ ہوجا ئیں۔ اور لوگ قبائل کے ذریعہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خوگر شے۔

# فیصله کن معرکه: غزوهٔ بدر کبری

ہجرت سے پہلے تیرہ سال تک مسلمان ظلم وستم کی جگی میں پیستے رہے۔اورصبر وہمت سے ہرطرح کی چیرہ دستیاں سہتے رہے۔گراس وقت مسلمان مجتمع نہیں ہتے ،خارس وقت مسلمان مجتمع نہیں ہتے ،خاس وقت مسلمان مجتمع نہیں ہتے ،خاس وقت مقابلہ کی طاقت پیدا سے ،خاس وقت مقابلہ کی طاقت پیدا ہوئی ، تواللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کو ظالموں سے بدلہ لینے کی اجازت دی (سورۃ الحج آیت ۳۹) چنانچے کا فروں کے ساتھ کہلی قابلِ ذکر ٹکر ۲ ہجری میں میدانِ بدر میں ہوئی ،اور وہ فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا، اس نے حق و باطل کے درمیان واضح فیصلہ کردیا۔اس معرکہ کے چندوا قعات درج ذیل ہیں:

پہلا واقعہ: ۱۲ ارمضان ۱ ہجری میں رسول الله عِلَیْهِ گیم کہ یہ طیبہ سے ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کے تعاقب میں نکلے، اوراسی انداز سے تیاری کر کے نکلے، مگر جب مقام بدر کے قریب پہنچاتو خبر ملی کہ قافلہ تو پچ کرنکل گیا، مگر ملہ کر مہ سے ایک بڑالشکر آرہا ہے۔ اس خبر نے کھئے فکر یہ پیدا کیا۔ اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آنے والے لشکر سے مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ خود آپ کی رائے مقابلہ کی تھی، مگر حضرت ابوابوب انصاری وغیرہ صحابہ نے عرض کیا کہ شکر میں ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں، اور ہم اس کی تیاری بھی کر کے نہیں آئے۔ مگر مہاجرین نے مشورہ دیا کہ مقابلہ کیا جائے۔ آنحضرت عِلیٰ اللّٰہ اللّٰہ کیا جائے۔ آنحضرت عِلیٰ اللّٰہ اللّٰہ کیا جائے۔ آنکو مایا: ''لوگو! اس مشورہ سے خوش ہوئے، مگر ابھی انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آ واز نہیں اٹھی تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ''لوگو! مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ انصار کے اکابر سمجھ گئے کہ روئے بخن ہماری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے مشورہ دو' لشکر کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ انصار کے اکابر سمجھ گئے کہ روئے بخن ہماری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے

سرداروں نے بھی مہاجرین کی تجویز کی تائید کی ،اورسب نے پر جوش تقریریں کیں۔رسول اللہ طِلاَیْدَ اِللَّمْ اِس کوس کر بہت مسرور ہوئے۔اور قافلہ کو محم دیا کہ اللہ کے نام پر چلو۔اور بیخوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے کہ قافلہ اور شکر میں سے ایک پر ہمیں ظفریا ہے کہ بی پر ان شاءاللہ فتح حاصل ہوگی

دوسراوا قعہ: میدانِ بدر میں کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی پر قبضہ کرلیا تھا۔ اور مسلمان نشیب میں تھے، ان کی طرف ریت بہت زیادہ تھی، چلتے ہوئے پاؤل دھنستے تھے۔ گر دوغبار سے الگ پریشان تھے۔ ایک طرف وضوء وغسل کی پریشان تھے۔ ایک طرف وضوء وغسل کی پریشانی تھی تھی۔ گر دوغبار نے وسوسہ ڈالا کہتم اللہ کے مقبول بندے ہوتے تو تائیداللی تمہار سے ساتھ ہوتی۔ اس نازک گھڑی میں اللہ تعالی نے مدد کی، اور زور کا مینہ برسا، جس سے میدان کی ریت جم گئی، وضوء وغسل کے لئے پانی کی افراط ہوگئی، گر دوغبار سے نجات مل گئی، اور شیطان کا وسوسہ کا فور ہوگیا۔ اور جس جگہ کفار کا اشکر تھا:

کیچڑا ور پھلسن ہوگئی، اور چلنا پھر ناوشوار ہوگیا۔ اس فضلِ خداوندی کا تذکرہ سورۃ الانفال آیت گیارہ میں ہے۔

تیسراوافعہ: میدانِ بدر میں جب دونوں فوجیں آ منے سامنے ہوئیں،اور نبی طِلٹَیا ﷺ نے اسکر دشمن کی زیادتی دیکھی، تواللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی:'اے اللہ! آپ نے مجھ سے جو دعدہ فر مایا ہے اس کو پورا فر ما۔اے اللہ! میں آپ کو آپ کے عہداور وعدہ کی قتم دیتا ہوں!'' چنانچہ آپ کو فتح کی خوش خبری دی گئی۔اور آپ نزرہ پہنے ہوئے پر جوش بیفر ماتے ہوئے جھونپر ٹی سے نکلے:''عنقریب بیج تھے شکست کھائے گا،اور بیٹے بھیر کر بھاگے گا!'' (سورۃ القمرآیت ۴۵) (رواہ ابنجاری، مشکوۃ حدیث ۵۸۷)

چوتھا واقعہ: جنگ سے پہلے رات میں رسول اللہ طِلانِیا ﷺ نے اپناہاتھ رکھ رکھ کر صحابہ کو بتایا کہ کل فلاں یہاں گرےگا، اور فلاں یہاں گرے گا۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ طِلانِیا ﷺ کے ہاتھ کی جگہ سے اِدھراُ دھرنہ ہوا (رواہ سلم، مشکوۃ حدیث اے۵۸ و۵۹۳۸)

پانچواں واقعہ: اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک بھیجی، صحابہ نے فرشتوں کواپنی آنکھوں سے دیکھا۔ان کے سپر دیدکام کیا گیاتھا کہ وہ مسلمانوں کی ہمت بڑھا ئیں،اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالیں (سورۃ الانفال آیت ۱۲ میں اس کا ذکر ہے )

چھٹاواقعہ: جب دونوں کشکر آمنے سامنے ہوئے تورسول اللہ ﷺ نے دعافر مائی: 'اے اللہ! بیقریش ہیں، جواپنے پورے فرور و تکبر کے ساتھ، تیری مخالفت کرتے ہوئے، اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آگئے ہیں۔ اے اللہ! اپنی مدد نازل فرما جس کا تونے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! آج انہیں اینٹھ کرر کھدے!'' اُدھرابوجہل نے دعا کی: 'اے اللہ! ہم میں سے جوفریق رشتہ داری کو زیادہ کا شنے والا، اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اُسے تو آج تو اُر دے۔ اے اللہ! ہم میں سے جوفریق تیرے نزدیک زیادہ مجبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی مدوفریا!''

اس کے بعد جنگ شروع ہوئی جومشرکین کی شکست فاش، اور مسلمانوں کی فتح عظیم پرختم ہوئی۔اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔لین مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا،ان کے ستر آ دمی مارے گئے، اور ستر قید ہوئے، جن میں سے اکثر قائد، سر دار اور سر برآ وردہ لوگ تھے۔قید یوں سے مسلمانوں کو معقول فید بیے حاصل ہوا۔اور کافی سے زیادہ مالِ غنیمت ہاتھ آیا۔ چنانچے قر آن کریم نے اس جنگ کوفر قان (فیصلہ کن معرکہ) قرار دیا (سورۃ الانفال آیت ۴۸)

سا تواں واقعہ: مدینہ لوٹ کررسول اللہ عِلاَیْ اَیْمَانوں کا میلان فدیہ لینے کی طرف ہوا، جومنشاء خداوندی کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسندھی کہ سب قیدیوں کوتل کر دیا جائے، تا کہ مشرکین کے سب سرغنہ تم ہوجائیں، چنانچہ سورۃ الانفال آیات ۱۷-۹۱ میں صحابہ کوسرزنش کی گئی، مگر چونکہ معاملہ صحابہ کے اجتہادیر چھوڑا گیا تھا، جس میں ان سے چوک ہوگئی، اس لئے ان سے درگذر کیا گیا۔

[19] ثم لما رأى الله فيهم اجتماعًا ونَجْدَةً، أوحى إلى نبيه أن يجاهد، ويقعد لهم كلَّ مرصد: [الف] ولما وقعت واقعةُ بدر: لم يكونوا على ماء، فأمطر الله مطرًا.

[ب] واستشار الناسَ: هل يختار العير أم النفير؟ فبورك في رأيهم حسب رأيه، فأجمعوا على النفير، بعد مالم يكد يكون ذلك.

[ج] ولما رأى صلى الله عليه وسلم كثرة العدو: تضرَّع إلى الله، فَبُشِّر بالفتح.

[د] وأُوحى إليه مصارعُ القوم، فقال:" هذا مصرعُ فلان، وهذا مصرع فلان، يضع يَدَه ههنا وههنا، فما مَاطَ أحدُهم عن موضع يدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم"

[ه] وظهرت الملائكة يومئذ، بحيث يراها الناس، لِتُثَبِّتَ قلوبَ الموحدين، وتُرْعِبَ قلوبَ المشركين.

[و] فكان ذلك فتحًا عظيمًا، أغناهم الله به وأشبَعَهم، وقَطَعَ حبلَ الشرك، وأهلك أفلاذَ كبدِ قريش، ولذا يسمى فرقانا.

[ز] وكان ميلُهم للافتداء، مخالفاً لما أحبه الله من قطع دابرِ الشرك، فعوتبوا، ثم عُفي عنهم.

ترجمہ: (۱۹) پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اجتماعیت اور قوت دیکھی تو اپنے نبی کی طرف وحی کی کہ وہ جہاد کرے، اور دشمنوں کے لئے ہر گھات میں بیٹھ: — (الف) اور جب جنگ بدر پیش آئی تو مسلمان پانی پزہیں تھے، پس اللہ نے بارش برسائی (اس کوشرح میں دوسرے نمبر پر لیاہے) — (ب) اور آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا: آیا عمر ( تجارتی قافلہ ) کواختیار کریں یا نفیر (جنگی لشکر ) کو؟ (صحیح بات وہ ہے جوشرح میں ہے۔ کیونکہ یہ مشورہ تجارتی قافلہ کے پی کرنکل

جانے کے بعد کیا گیا تھا) پس صحابہ کی رائے میں جو آپ کی رائے کے موافق تھی برکت کی گئی۔ پس سب نے اشکر سے مقابلہ کرنے پراتفاق کرلیا، اس کے بعد کے قریب نہیں تھا کہ اتفاق ہو ۔۔۔ (ج) اور جب نبی علی اللہ کے سامنے گڑ گڑ ائے ، پس آپ فتح کی خوش خبر کی دیئے گئے ۔ (د) اور آپ کی طرف قوم کی کچیڑ نے کی جگہ میں وی کی گئیں۔ پس آپ نے فر مایا: ۔۔۔۔۔ (ھ) اور اس دن فر شتے ظاہر ہوئے ، بایں طور کہ ان کولوگوں نے دیکھا، تا کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کریں، اور مشرکین کے دلوں کو مرعوب کریں ۔۔ (و) پس وہ جنگ عظیم فتح تھی، اللہ تعالی فی اس کے ذریعہ مسلمانوں کو مالدار کیا، اور ان کو شکم سیر کیا، اور شرک کی رسی کاٹ دی، اور قریش کے جگر کے ٹکڑوں کو تباہ کیا، اور اس وجہ سے وہ فرقان کہلائی ۔۔۔ (ز) اور مسلمانوں کا میلان فدیہ لینے کی طرف تھا، اس بات کے برخلاف جس کو اللہ تعالی پند کرتے تھے یعنی شرک کی جڑ کا ٹنا، پس وہ سرزنش کئے گئے، پھران سے درگذر کیا گیا۔

کے

#### مدينه سے يہود كاصفايا

مدید شریف میں اور اس کے قرب وجوار میں بہود کے تین قبیلے آباد سے۔ بنوقیقاع، بنونضیر اور بنوگر یظہ۔ بنوقیقاع: خاص مدینہ میں سکونت پذیر سے، اور باقی دو قبیلے مدینہ کے پڑوں میں آباد سے۔ ہجرت کے فوراً بعد نبی شاہلی یا کہ بنوقیقاع سے جو معاہدہ امن کیا تھا اس کی دفعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں ۔ جنگ بدر کے موقع پر سب سے پہلے بنوقیقاع نے مدینہ میں فساد ہر پاکیا، پھر بنونضیر نے آپ شیار گئے گئے گوٹل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور آخر میں غزوہ خندق میں بنوقر بظہ نے مدینہ میں فساد ہر پاکیا، پھر بنونضیر نے آپ شیار گئے گئے اس اسلاب بیدا کئے کہ وہ کیے بعد دیگر ہوا وطن کئے گئے۔ کیونکہ مدینہ میں اللہ کادین اسی وقت خالص ہوسکتا تھا، جب بہود مدینہ کے بڑوں میں ندر ہیں۔ چنا نچہ خود انھوں نے تفض عہد کیا، اور اس کی پاداش میں جلاوطن کے گئے، اور کعب بن اشرف کو جوان کا بڑا خبیث سرغنہ تھا آل کیا گیا۔ اور اللہ تعالی نے بنوفشیر کے دلوں میں مسلمانوں کی الی و تھا کہ بشادی کہ دوہ فوراً جلاوطن ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ اور ان لوگول کی پچھ پرواہ نہی جنول میں مسلمانوں کی الی و تھا، اور ان کے دلول کو مضوط کیا تھا۔ مراد مدینہ کے منافقین عبد اللہ بن انجی شیار تھی ہیں، جن کا تذکرہ سورۃ الحشر آیت گیارہ میں ہے۔ پس اللہ تعالی نے ان کے سب اموال و دیار نبی شیار تھی ہیں بیار کی ای تو اسے سے بہلی فراخی اور کشاکش تھی۔

اسی طرح حجاز کامشہور تا جرابورا فع یہودی:مسلمانوں کے دریے آزار رہا کرنا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کی طرف حضرت

له دیکھیں البدایدوالنہایہ ۲۲۲۳ سیرت ابن ہشام ۱۰۸۱ مطبوعہ بولاق مصر ۱۱ عدد تفصیل میری تفییر ہدایت القرآن: یارہ دس ۵۱۰–۵۳ میں ہے ۱۲ عبدالله بن عتیک رضی الله عنه کو بھیجا۔ انھوں نے بڑی آسانی سے اس کوموت کی گھاٹ اتار دیا۔ مگر وہ واپسی میں سرٹھی سے گر پڑے، اوران کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ انھوں نے عمامہ سے اس کو باندھ دیا، اور خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فر مایا: '' پیر پھیلا وُ'' آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ تو وہ ایسی ہوگئ: جیسے بھی اس کوکوئی گزند کینجی ہی نہیں! (مشکوۃ حدیث ۵۸۷)

[ ، 7] ثم أها ج الله تقريبًا لإجلاء اليهود، فإنه لم يكن يصفودينُ الله بالمدينة، وهم مجاوروها، فكان منهم نقضُ العهد، فأجلىٰ بنى النضير، وبنى قَيْنُقَاع، وقتل كعبَ بنَ الأشرفِ، وألقى الله فى قلوبهم الرعبَ، فلم يُعَرِّجوا لمن وَعَدَهم النصرَ وشَجَّعَ قلوبَهم، فأفاء الله أمو الهم على نبيه، وكان أولُ توسيع عليهم.

وكان أبو رافع تاجِرُ الحجاز يؤذى المسلمين، فبعث إليه عبدَ اللهِ بنَ عتيك، فيسَّر الله له قتلَه، فلما خرج من بيته انكسرتُ ساقُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أُبْسُطُ رِجُلَكَ" فَمَسَحَها، فكأنها لم يَشْتَكِهَا قط.

ترجمہ: پھراللہ تعالی نے یہودکوجلا وطن کرنے کی تقریب پیدا کی۔ کیونکہ مدینہ میں اللہ کا دین خالص نہیں ہوسکتا تھا در انحالیکہ وہ مدینہ کے پڑوس میں ہوں۔ پس ان کی طرف سے تعضیء ہم دہوا۔ پس بنونضیر اور بنوقینقاع کوجلا وطن کیا (اور بنو قریظہ کا تذکرہ آگے آرہاہے) اور کعب بن اشرف کول کیا۔ اور اللہ تعالی نے ان کے (بنونضیر کے) دلوں میں رعب ڈالا، پس انھوں نے ان لوگوں کی طرف التفات نہ کیا جنھوں نے ان سے مددکا وعدہ کیا تھا، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، پس انھوں نے ان لوگوں کی طرف التفات نہ کیا جنھوں نے ان سے مددکا وعدہ کیا تھا، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، پس انھوں نے ان کے اموال نبی مِثلِیٰ تُنگِیْم کو عنایت فرمائے، اور وہ عنایت فرمانا مسلمانوں پر پہلی فراخی تھا۔ اور جاز کا تاجر البورا فع مسلمانوں کوستایا کرتا تھا۔ پس آپ نے اس کی طرف عبداللہ بن عتیک کو بھیجا۔ پس اللہ نے ان کے لئے اس کافل آسان کردیا، پس جب وہ اس کے گھر سے نکلے تو ان کی پیڈلی ٹوٹ گئی۔ پس رسول اللہ مِثلاثِ ایک نیا پیر پھیلا و''

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## اُٹھد کی شکست میں رحمت کے پہلو

جنگ ِ احد میں قدرتی عوامل ایسے اکٹھا ہو گئے کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس شکست میں بھی رحمت ِ خداوندی کے پہلو تھے:

بہلا بہلو ۔ پیش خبری ۔ جنگ احد میں جوصورت پیش آئی اجمالی طور پراس کی خبر پہلے دیدی گئ تھی۔ تر مذی کی

روایت ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں جب مشورہ کیا گیا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ اگرتم قیدیوں کو کچل ڈالنے کا فیصلہ کرو گے تو فبہا، اور اگر فدیہ لینے کا فیصلہ کرو گے تو آئندہ سال تمہارے اتنے ہی لینی شہید ہوں گے ( ظاہر ہے اتنا بڑا نقصان شکست ہی کی صورت میں ہوتا ہے ) صحابہ نے کہا: ہم فدید لیں گے، رہی شہادت کی بات تووہ ہماری عین آرزو ہے ( جامع الاصول حدیث ۲۰۲۷ )

پھراحد کی جنگ سے پہلے رسول اللہ طِلاَ الله طَلاَ حصد لُوث کی جوذئ کی جوئی تھی (بیصحابہ کی شہادت اس کا اگلا حصد لُوث کی اور آپ نے ایس گائے دیکھی جوذئ کی جوئی تھی (بیصحابہ کی شہادت تھی) (منفق علیہ، جامع الاصول عدیث ۱۰۱۳) پس جس صورت ِ حال کی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر کردی: اس کا کیا افسوس کرنا۔اییا واقعہ تو موجب شکر ہے۔

دوسرا پہلو — عبرت وبصیرت — اللہ تعالیٰ نے اس شکست کودین کے معاملہ میں آئکھیں کھو لنے والا ، اور سامانِ عبرت بنایا۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۲ میں اس جنگ میں ناکامی کا سبب: رسول اللہ طِلْقَائِیم کے اس حکم کی خلاف ورزی کو قرار دیا جوآ ی نے گھاٹی پر گھبرے رہنے کے بارے میں دیا تھا۔

تیسرا پہلو — امتحان وامتیاز — سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ میں طالوت کا واقعہ آیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے شکر کا ایک نہر کے ذریعیامتحان کیا تھا، تا کہ خلص اور غیر مخلص جدا ہوجا کیں ۔اسی طرح سورۃ آل عمران آیات ۱۴۰-۱۴۲ میں احد کی شکست کو امتحان وامتیاز کا ذریعہ قرار دیا۔اس واقعہ نے دودھاور پانی الگ کردیا، تا کہ رسول اللہ سِلِیْمَائِیَا ہُود ہے لوگوں پر نامناسب حد تک بھروسہ نہ کریں۔

[٢١] ولما اجتمعت الأسبابُ السماويةُ على هزيمة المسلمين يومَ أُحُدِ: ظهرت رحمة الله ثَمَّ من وجوه كثيرة:

[الف] فجعل الواقعة استبصارًا في دينهم وعبرةً، فلم يجعل سَبَبه إلا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر من القيام على الشعب.

[ب] وعلَّم الله تعالى نبيَّه بالانهزام إجمالًا، فأراه سيفًا انقطع، وبقرةً ذُبحت، فكانت الهزيمةُ، وشهادةُ الصحابة.

[ج] وجعلها بمنزلة نهر طالوت، مَيَّزَ الله بها المخلصين من غيرهم، لئلا يَعْتَمِدَ على أحد أكثرَ مما ينبغي.

تر جمه: (۲۱) اور جب ساوی اسباب احد کے دن مسلمانوں کی شکست پراکٹھا ہو گئے: تواس جگه بہت سی صورتوں میں

اللّه کی رحمت ظاہر ہوئی ۔۔۔ (الف) پس واقعہ کو اللّه نے آنکھیں کھو لنے والا بنایا ان کے دین میں اور عبرت بنایا۔ پس نہیں گردانا اس کا سبب مگررسول اللّه عِلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ جَس کا آپ نے تھم دیا تھا بعنی گھاٹی پر گھہرار ہنا (شرح میں اس کو دوسرا پہلو بنایا ہے) ۔۔ (ب) اور اللّه تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجمالی طور پر شکست جتلا دی تھی ، پس اللّه نے آپ کو ایس تکست ہوئی اور صحابہ کی شہادت ہوئی۔ ایس تکست ہوئی اور صحابہ کی شہادت ہوئی۔ ایس تکست ہوئی اور صحابہ کی شہادت ہوئی۔ (شرح میں اس کو پہلا بہلو بنایا ہے) ۔۔ (ج) اور الله تعالیٰ نے اس واقعہ کو طالوت کی نہر کی طرح بنایا۔ اس کے ذریعہ الله تعالیٰ نے تعالیٰ نے تعالیٰ نے تعالیٰ نے میں براس سے زیادہ جو مناسب ہو۔ تعالیٰ نے تعالیٰ نے تعالیٰ نے تعالیٰ کے علاوہ سے جدا کر دیا ، تا کہ رسول اللّه عِلیٰ نَائِیْ اِللّٰم مِر دِس کسی پر اس سے زیادہ جو مناسب ہو۔

## بھرر وں نے لاش کی حفاظت کی

۲۹ ہجری میں رجیج (چشمہ کا نام) مقام پر کفار نے حضرت عاصم بن ثابت (امیر) اوران کے جیوساتھیوں کوشہید کیا تو قریش نے آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑالا ئیں، جس سے ان کو پہچانا جائے۔ کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے سی سرغنہ گوٹل کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بھڑوں کا بھیڈ بھیجے دیا، اور وہ لوگ مقصد میں کا میاب نہ ہوئے۔ درحقیقت حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے عہدو پیان کررکھا تھا کہ نہ انھیں کوئی مشرک جھوئے گانہ وہ کسی مشرک کوچھوئیں گے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی بھی حفاظت کی (بخاری حدیث ۲۸۹)

#### بيرمعو نهكاحا دثذاورقنوت نازليه

جس مہینے رجع کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے ہیر معونہ کا حادثہ بھی پیش آیا، جورجع کے حادثہ سے کہیں زیادہ علین تھا۔
اس حادثہ میں کفار نے ستر صحابہ کو جوقر آء کے نام سے مشہور سے شہید کیا۔ جب اس المیہ کی خبر رسول اللہ طافی آپ کو پینجی تو آپ نہایت عمکین اور دلفکار ہوئے۔ اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنی شروع کی۔ جس میں اُن قبائل کے لئے بددعا کی جاتی تھی جوحادثہ کے ذمہ دار سے تیس دن کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ۱۲۸ نازل ہوئی: ﴿ لَيْهِ مِنَ الْأُمْ وِ مَنْ الْأُمْ وِ مَنْ الله مُنْ فَى جَوَا وَثَمْ کَا وَاللّٰہ تَعَالَى اَن کی آیت ۱۲۸ نازل ہوئی: ﴿ لَيْهِ مِنَ اللّٰهُ مُنِ اللّٰهُ مُن اَلٰهُ مُن اَلٰهُ مُن عَدَ اِن کَور خال ہوں کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کے نزول پر آپ نے قنوت نازلہ بند کر دی طرف تو جہ فرما کیں گے، یاان کو سزادیں گے، کیونکہ وہ سم گار ہیں! اس آیت کے نزول پر آپ نے قنوت نازلہ بند کر دی اسلم شریف ۱۵ کے اس کی مقام رفیع پر رہنا چاہئے، آپ رحمت عالم ہیں، وہ ظلم کرتے جا کیں، آپ دع جا کیں۔ بندے کو اضافی ان کا انجام خدا کے حوالے کریں۔

فائدہ:اللہ تعالیٰ نے شہدائے بیر معونہ کے بارے میں یہ آیت نازل فر مائی:''ہماری قوم کو ہتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے: وہ ہم سے راضی ہے، اور ہم اس سے راضی ہیں'' یہ آیت بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ پہلے اس لئے نازل کی گئی کہ ان شہداء کی خواہش تھی، جو پوری کر دی گئی (بیفائدہ کتاب میں ہے)

## غزوهٔ احزاب اورالله کی حمتیں

شوال ۵ ہجری میں کفر کے بڑے بڑے جھوں نے ایکا کرکے مدینہ پر چڑھائی کی۔ان کے ٹھاٹھیں مارتے لئکرکی پین قدمی رو کئے کے لئے خنرق کھودی گئی، تو بہت ہی صورتوں میں اللہ کی رحت ظاہر ہوئی۔ چندوا قعات درج ذیل ہیں:
پہلا واقعہ: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے نبی سَلاَتُهِیَا ہُم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے۔ وہ گھر گئے۔ بیوی سے دریافت کیا: پچھ ہے آ ہے خت بھو کے ہیں۔ بیوی نے جائزہ لیا تو گھر میں ایک صاع (تقریباً ڈھائی کلو) ہو نگلے، جو انھوں نے پیسے۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، حضرت جابڑ نے اس کو ذبح کیا، اور پکانے کے لئے دیا۔ پھر حاضر خدمت ہوکر راز داری کے انداز میں رسول اللہ سِلاَتُهِیَا ہُم ہے عض کیا: میں نے تھوڑ اسا کھانا تیار کیا ہے۔ آپ چندر فقاء کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ نے اعلانِ عام کر دیا کہ جابر کی دعوت ہے، چلو! تمام اہل خندق نے جن کی تعداد کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ نے اعلانِ عام کر دیا کہ جابر کی دعوت ہے، چلو! تمام اہل خندق نے جن کی تعداد رمنق علیہ مشکلوۃ حدیث کے محالے کہ جابر کی حالت پر برقر ار رہی ، اور گوندھا ہوا آٹا بھی بحالہ رہا دمنق علیہ مشکلوۃ حدیث کے محالے کی جابر کی حالت کے برقر ار رہی ، اور گوندھا ہوا آٹا بھی بحالہ رہا دمنق علیہ مشکلوۃ حدیث کے محالے کے ساتھ تشریف کے محالے کی جابر کی حالے کہ بی حالے کی حالے کہ بی حالے کی جابر کی حالے کی حالے کہ بی محالے کی جابر کی حالے کی جابر کی حالے کی جابر کی حالے کی جابر کی حالے کہ بی حالے کی جابر کی حالے کی حالے کی حالے کی حالے کی جابر کی حالے کی حالے کی جابر کی حالے کے کہ کی حالے کی حال

دوسراواقعہ: خندق کی کھدائی میں ایک سخت چٹان آئی، جس سے کدال اُچٹ جاتی تھی اور پھے ٹوٹانہیں تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے صورتِ حال عرض کی۔ آپ تشریف لائے، اور بسم اللہ کہہ کرایک ضرب لگائی، تہائی چٹان ٹوٹی، اور ایک چیک پیدا ہوئی۔ آپ نے فر مایا: اللہ اکبر! مجھے ملک شام کی تخیاں دی گئیں، واللہ! میں وہاں کے سرخ محل کود کھر ہا ہوں۔ پھر دوسری چوٹ ماری، تو دوسری تہائی ٹوٹی، اور پھر روشنی ہوئی۔ آپ نے فر مایا: اللہ اکبر! مجھے فارس کی تخیاں دی گئیں، واللہ! میں اس وقت مدائن کو اور اس کے سفید کی کود کھر ہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب ماری، تو چٹان بھر بھر سے تو دے میں تبدیل ہوگئی، اور ایک روشنی چپکی۔ آپ نے فر مایا: اللہ اکبر! مجھے یمن کی تخیاں دی گئیں، واللہ! میں اپنی اس جگہ سے صنعاء کود کھر ہا ہوں (منداحہ ۲۳۳)

تیسراواقعہ: پھرایک رات اللہ تعالی نے سخت تند ہوا چلائی، جس سے شکر کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، طنابوں کی میخیں نکل گئیں، اور سی چیز کوقر ارندر ہا، اور اللہ نے کفر کے سرغنوں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈالدیا، اور وہ شکست خور دہ لوٹ گئے، اور اللہ نے ان کی جالوں کو ان کے سینوں میں پھیر دیا، اور وہ مسلمانوں کو پچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔اللہ نے اپناوعدہ پورا کیا، رسول اللہ حِلاَیٰ اللہ عِلاَیْ اللہ عِلاَیْ اللہ عِلاَیْ اللہ عِلاَیْ اللہ عِلاَیْ اللہ عِلاَیْ اللہ عَلاَیْ اللہ عَلا اللہ عَلاَیْ اللہ عَلاَیْکُ اللہ اللہ عَلاَیْ اللہ عَلاَیْل کی اور تی کے اللہ علی اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْنِ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْنِ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْل اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

## بنوقر يظه كاانجام

عزوہ احزاب کے موقع پر بنوقر بظہ نے ، جبکہ مسلمان موت وحیات کے نازک کھات سے گذررہے تھے ، بخت ترین برعہدی کی ، اوراحزاب کا ساتھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نامرادلوٹا دیا، اورلشکر اسلام اپنے گھروں کولوٹا، تو ظہر کے وقت جبکہ آپ میلائی ہے اللہ عنہا کے گھر مین سل فرمارہ سے تھے، حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے ، اور حکم دیا کہ بنوقر بظہ پر چڑھائی کی جائے۔ چنانچ لشکر اسلام نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا۔ بالآخروہ حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کے فیصلہ کیا کہ ان کے مردول کوئل معاذرضی اللہ عنہ کے فیصلہ کیا کہ ان کے حضرت سعد بن کے مردول کوئل کردیا جائے ، اور ان کے اموال غذیمت میں تقسیم کردیئے جائیں ۔ اس پر رسول اللہ کے اس بیات کے مردول اللہ کے ان کے اور ان کے اموال غذیمت میں تقسیم کردیئے جائیں ۔ اس پر رسول اللہ کے اللہ کا فیصلہ ہے ! " ( بخاری حدیث ۲۱۲۱)

[۲۲] ولما استشهد عاصم وأصحابه: حَمَّتُهُم الزَّنَابِيْرُ من الأعادى، فلم يبلغوامنهم ما أرادوا. [۲۳] ولما استشهد القراءُ في بئر معونة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في صلاته، وكان فيه نوعٌ من استعجال البشرية، فنبَّه على ذلك، ليكون كلُّ أمره في الله، وبالله، ولله. ونزل في القرآن مقالتُهم: " بَلِّغُوا قومَنا أَنَّا قد لقينا رَبَّنَا، فرضى عنا، ورضينا عنه "لِتَتَسَلّى

[٢٤] ولما أحاطت بهم الأحزاب، وحُفر الخندقُ: ظهرت رحمة الله بهم من وجوه كثيرة: [الف] رَدَّ الله كيدَهم في نحورهم، لم يضرواالمسلمين شيئًا.

[ب] وبورك في طعام جابررضي الله عنه، فكفي صاعٌ من شعير وبُهْمَةٌ نحوَ ألفِ رجل.

[ج] وانكشفت قصور كسرى وقيصر في قدحهِ الحجرَ، وبَشَّرَ بفتحها.

قلو بُهم، ثم نُسخ بعدُ.

[د] وهَبَّتْ ريح شديدة في ليلة مظلمة، وأُلقى الرعبُ في قلوبهم، فانهزموا.

[٢٥] وحاصر قُريطة ، فنزلوا على حكم سعدٍ رضى الله عنه ، فأمر بقتل مُقاتلهم ، وسَبْي ذريتهم ، فأصاب الحقّ.

تر جمہ: (۲۲) اور جب عاصم اور ان کے ساتھی شہید کئے گئے، تو بھوڑوں نے ان کو دشمنوں سے بچایا۔ پس وہ نہ پنچے ان سے اس مقصد تک جس کووہ جا ہتے تھے ۔۔۔ (۲۳) اور جب بیر معو نہ میں قرّاء شہید کئے گئے تو نبی حَالِیْمَا ہِمُمْ لئے اپنی نماز میں بددعا کی۔اور اس میں ایک طرح کی بشری جلد بازی تھی ، پس اللّٰہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کیا، تا کہ آپ کا ہر معاملہ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی مدد سے، اور اللہ کے لئے ہو — (فائدہ) اور اتری قرآن میں ان کی بات: '' پنچاؤہاری قوم کو کہ ہم نے یقیناً اپنے پروردگار سے ملاقات کی ، پس وہ ہم سے راضی ہوئے ، اور ہم ان سے راضی ہوئے 'تا کہ ان کے دلوں کو اطمینان ہوجائے ، پھر بعد میں وہ آ بیٹ منسوخ کر دی گئی — (۲۲) اور جب احزاب (جمھوں) نے صحابہ کو گھر لیا، اور خند ق کھودی گئی ، تو ان پر بہت کی شکلوں میں اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی — (الف) اللہ تعالی نے ان کی چالوں کو ان کے سینوں میں پھیر دیا ، انھوں نے مسلمانوں کو پچھ بھی نقصان نہ پہنچایا (شرح میں اس کو (د) کے ساتھ ملا کر تیسر اواقعہ قر اردیا سینوں میں پھیر دیا ، انھوں نے مسلمانوں کو پچھ بھی نقصان نہ پہنچایا (شرح میں اس کو (د) کے ساتھ ملا کر تیسر اواقعہ قر اردیا ہے ) — (ب) اور جا برضی اللہ عنہ کے کھانے میں برکت فر مائی گئی ، پس بھو کا ایک صاع اور بکری کا ایک بچ تقر بیا ہزار آ دمیوں کو کافی ہوگیا — (ج) اور کسری اور قیصر کے کلات ظاہر ہوئے آپ کے پتھر پر کدال مارنے میں ، اور آپ نے ان کے فتح ہونے کی خوش خبری سنائی — (د) اور تاریک رات میں شخت ہوا چلی ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا گیا ، پس انھوں نے انھوں نے شکست کھائی — (د) اور آپ نے فریظہ کا محاصرہ کیا ، پس وہ برخی فیصلے کو پہنچ ۔ انھوں نے دوالوں گوئی کرنے والوں گوئی کرنے کا ، اور ان کی ذریت کو قید کرنے کا ، پس وہ برخی فیصلے کو پہنچ ۔ کی خوش خبری کو کا ایک اور ان کی ذریت کو قید کرنے کا ، پس وہ برخی فیصلے کو پہنچ ۔

## حضرت زينب رضى الله عنها سے نكاح كى حكمت

عربوں کے تصورات میں لے پالک حقیقی اولا دکی طرح سمجھا جاتا تھا۔ شرعاً یہ بات درست نہیں تھی۔ چنانچہ اس رسم کو مٹانے کے لئے حضرت زید بن حارثہ سے کرایا گیا۔ یہ نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کرایا گیا۔ یہ نکاح حضرت زید بن حارثہ کے خلاف محض اللہ ورسول کے علم سے ہوا تھا۔ کیونکہ حضرت زید پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت ۳۱ میں اس کا ذکر ہے۔

نکاح کے بعد زوجین میں موافقت نہ ہوئی۔حضرت زیر ﴿رسول اللّه طِلِنْ اَلَّهُ طِلْلَا اِللّه طِلْلَا اِللّه طِلْلَا اِللّه طِلْلَا اللّه طِلْلَا اللّه عِلَا اِللّه عَلَا اِللّه عَلَا اِللّه عَلَا اِللّه عَلَا اِللّه عَلَا اِللّه عِلْمَ اللّه عِلْمُ اللّه عِلْمُ اللّه عِلْمُ اللّه عِلْمُ اللّه عِلْمُ اللّه عِلْمُ اللّه عَلَا اللّه عِلْمُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّ

مگرنوشة ٔ تقدیر پورا ہوکرر ہتا ہے۔ چنانچہایک وقت آیا کہ حضرت زیدؓ نے طلاق دیدی۔ جب عدت پوری ہوئی تو وحی نازل ہوئی، اور اللّٰدے حکم سے آپ مِلِلْنَائِیَاﷺ نے ان سے نکاح کرلیا۔ تا کے عملی طور پر بیرسم مٹ جائے۔ پس بیز کاح

#### ایک دینی مصلحت سے ہواتھا۔

[٢٦] وكانت للنبى صلى الله عليه وسلم رغبة طبيعية في زينب رضى الله عنها، فوقّر الله له ذلك، حيث كانت فيه مصلحة دينية، ليعلموا أن حلائل الأدعياء تَحِلُّ لهم، فطلقها زوجها، فأنكحها الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم.

تر جمہ: (۲۷) اور نبی ﷺ کی زینب رضی اللہ عنہا میں فطری رغبت تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیوی بہم پہنچائی، کیونکہ اس میں دینی مصلحت تھی، تا کہ مسلمان جان لیں کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں ان کے لئے حلال ہیں۔ پس زینب گوان کے شوہر نے طلاق دیدی۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے ان کا نکاح کردیا۔

ملحوظ: حضرت زینب رضی الله عنها سے زکاح کے سلسلہ میں حاطب اللیل مفسرین ومؤرخین نے سورۃ الاحزاب کی آست ۲۷ کی تفسیر میں چندلغوروا بیتن اور دوراز کار قصے بیان کئے ہیں۔حافظ ابن جمر رحمہ الله ان کے بارے میں لکھتے ہیں:
الا ینبغی النشاغل بھا: ان میں مشغول ہونا مناسب نہیں۔اورا بن کثیر لکھتے ہیں:أحببنا أن نضر ب عنها صفحًا، لعدم صحتها، فلا نور دها: ہم یہ بات پیند کرتے ہیں کہ ان سے پہلوہ ہی کریں، کیونکہ وہ روایات صحیح نہیں، پس ہم ان کو بیان نہیں کررہے (فوائد عثانی) حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے ان روایات کا لحاظ کیا ہے۔اور ' فطری رغبت' کہہ کر بات بلکی کی ہے۔ہم نے شرح میں ان روایات کا قطعاً لحاظ نہیں کیا۔ان روایات پر نہ آیت کی تفسیر موقوف ہے، نہ وہ نی صلحتها کہا تا ہے۔اور حضرت خدیج اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ کوئی فکاح اپنی ضرورت ،اپنی رغبت ،اپنی پیند سے نہیں کیا۔سب نکاح تین مقاصد سے کئے ہیں: ملکی ، اور شخص۔ حضرت زینب سے نکاح ملکی (دینی) مصلحت سے فرمایا ہے۔

 $\stackrel{\star}{\sim}$   $\stackrel{\star}{\sim}$   $\stackrel{\star}{\sim}$ 

## دعائے نبوی کی برکات

پہلاواقعہ: قطسالی کے زمانہ میں نبی ﷺ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ایک دیہاتی اٹھا،اوراس نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! جانور مرنے لگے،اور بچے فاقہ مست ہو گئے،آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں۔آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اللہ کے رسول! جانور مرنے لگے،اور بچے فاقہ مست ہو گئے،آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں۔آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔آسان میں بادل کی دھجی بھی نہیں تھی۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس ختس کے قبضہ میں میری جان ہے! آپ نے اس وقت تک ہاتھ نہیں رکھے جب تک پہاڑوں کے مانند بادل اٹھ نہ آئے۔اورز ورسے برسنے نہ لگے۔ پھر ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی۔اگلے جمعہ کو وہی دیہاتی یا کوئی اورا ٹھا،اورع ض کیا:اے اللہ کے رسول! عمارتیں ڈھے

پڑیں،اور جانور ڈو بنے گئے،آپ ہمارے لئے دعافر مائیں۔آپٹ نے ہاتھ اٹھائے،اور دعا کی:''الہی! ہمارےاردگرد برسے،ہم پر نہ برسے!'' آپ جس طرف بھی اشارہ کرتے، بادل چھٹتے چلے جاتے، یہاں تک کہ مدینہ ڈھال کی طرح ہوگیا،اورلوگ دھوپ میں گھرلوٹے (متفق علیہ،مشکوۃ حدیث ۵۹۰۲)

دوسراواقعہ:حضرت جابرض الله عنہ پران کے والد کا بہت قرضہ تھا۔ جب بھجور کی فصل تیار ہوئی ، تو انھوں نے قرض خواہوں سے کہا: ییسب بھجوریں اپنے قرضہ میں لے لو۔ انھوں نے انکار کیا۔حضرت جابر شخد مت نبوی میں حاضر ہوئے ، اورع ض کیا: آپ کو معلوم ہے ، ابا جان احد میں شہید ہو گئے ہیں ، اور قرضہ بہت جھوڑ گئے ہیں۔ میری خواہ آپ کہ آپ کھلیان میں تشریف لے چلیں ، تا کہ قرض خواہ آپ کے لحاظ میں پھھڑی کریں۔ آپ نے فر مایا: ''جاؤ ، سب بھجوریں ایک جگہ ڈھیر کردؤ' میں نے ایسا کرے آپ کو بلایا۔ قرض خواہ آپ کو دیکھ کراور کھڑ کے۔ آپ نے جب ان کے یہ تبور دیکھے، تو بڑے ڈھیر کے گردتین چگر لگائے ، پھراس پر بیٹھ گئے۔ اور فر مایا: '' اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ'' آپ اس ڈھیر سے ان کو بلائ نے بہوئی باپ ناپ کردیتے رہے ، یہاں تک کہ سارا قرضہ ادا ہوگیا ، اور میں دیکھ رہا تھا: اس ڈھیر میں سے ایک بھجور بھی کم نہ ہوئی (رواہ ابناری مشکوۃ حدیث ۲۰۹۸)

[۲۷] وبينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ قام أعرابي، فقال: يارسول الله! هلك المال، وجاع العيال، فاستسقى وما في السماء قَزَعَة، فما وضع يده حتى ثار السماء كأمثال الجبال، فَمُطِروا حتى خافوا الضرر، فقال: "حوالينا ولاعلينا" لايشير إلى ناحية إلا انفرجت.

### [٢٨] وتكرر ظهور البركة فيما بَرَّك عليه، كَبَيْدَرِ جابر، وأقراص أم سليم، ونحوها.

ترجمہ:(۲۷)اوردریں اثنا کہ آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اچا نک ایک دیہاتی اٹھا، پس اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مال (جانور) ہلاک ہوگیا، اور بیج فاقہ زدہ ہو گئے! پس آپ نے بارش طلب کی، درانحالیکہ آسان میں ایک دھی بھی نہیں تھی، پس آپ نے اپنے ہاتھ نہیں رکھے کہ پہاڑوں کے مانند بادل اٹھے، پس لوگ بارش برسائے گئے یہاں تک کہ ان کو نقصان کا اندیشہ ہوا۔ پس آپ نے فر مایا:''ہمارے اردگر دبر سے اور ہم پر نہ برسے!'' آپ کسی بھی کنارہ کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے، مگر بادل کھل جاتے تھے سے (۲۸) اور باربار برکت ظاہر ہوئی اس چیز میں جس میں آپ نے برکت کی دعافر مائی۔ جیسے جابڑ کا کھلیاں اور اسلیم کی روٹیاں، اور ان کے مانند۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# غزوهٔ بنی المصطلق اور واقعها فک

غزوۂ احزاب کے بعد بیغزوہ پیش آیا ہے۔ بنوالمصطلق: قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ بیغزوہ: غزوہ ٔمُریسیع بھی کہلا تا ہے۔ مریسیع ایک چشمہ کا نام ہے۔ بیغزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی اہم غزوہ نہیں ۔گراس غزوہ میں چنداہم واقعات پیش آئے ہیں:

پہلا واقعہ:اس غزوہ میں بھی ملائکہ کا نزول ہوا ہے۔فرشتے لوگوں کونظر آئے جس سے دشمن ڈر گیا۔اور خاص جنگ کے بغیر فتح حاصل ہوگئ ( مگر سرسری تلاش میں مجھےاس کا حوالہٰ ہیں ملا)

دوسرا واقعہ: اس غزوہ سے واپسی پر واقعہ افک پیش آیا۔جس میں سورۃ النور کی آیات ۱۱–۲۰ نازل ہوئیں۔اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی بے گناہی واضح کی گئی۔اورجن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان پر حدقذ ف جاری کی گئی۔ تیسراواقعہ:اس غزوہ میں پہلی مرتبہ منافقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ،اور طرح طرح سے شرارتیں کیس۔اسی غزوہ

میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکا لنے کی بات کہی تھی (سورۃ المنافقون آیت ۸)

چوتھا واقعہ: حضرت جویر بیرضی اللہ عنہا جو بنوالمصطلق کے سردار حارث بن ابی ضِر ارکی لڑکی تھیں، اور جنگ میں

گرفتار ہوئی تھیں: حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ انھوں نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے

کتابت کا معاملہ کرلیا۔ اور رسول اللہ ﷺ شے تعاون لینے کے لئے پہنچیں۔ آپ نے فر مایا: ''اگرتم چا ہوتو میں بدل

کتابت اداکر دوں اور تم سے نکاح کرلوں' وہ تیار ہوگئیں۔ جب اس نکاح کی خبر مسلمانوں کو ہوئی توسب نے بنوالمصطلق

کے قیدی آزاد کردیئے۔ لوگوں نے کہا: بیرسول اللہ ﷺ کے سے کیا تھا۔

خاندان آزاد ہوئے۔ پس بیزکاح ملکی (سیاسی) مصلحت سے کیا تھا۔

#### نوك: شاه صاحب قدس سرة نے بيآخرى دوواقع ذكر نہيں فرمائے۔

# سورج گهن اور سنت نبوی

• اہجری میں سورج گہن ہوا۔ نبی ﷺ نے نماز کسوف پڑھائی ، اور گڑ گڑا کر دعاما نگی۔ کیونکہ سورج جیسے بڑے ستارہ کا گہنا نااللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اورایسے وقت میں اللہ کے نتیجہ بندوں کے دلوں پرخوف الہی مترشح ہوتا ہے۔ اور آپ ﷺ نے نماز کسوف میں اپنے اور جدارِقبلہ کے درمیان جنت وجہنم کو دیکھا۔ بیرمثالی صورتیں تضیں جوخاص جگہ میں ظاہر ہوئیں۔ اصل جنت وجہنم نہیں تھیں۔

# صلح حدیبیدی تقریب

غزوہ احزاب کے بعدرسول اللہ علی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کوخواب دکھلایا کہ آپ صحابہ کے ساتھ مکہ مرمہ تشریف لے گئے۔ اور بے خوف وخطر مناسک ادا فرما کر احرام کھول دیا۔ کسی نے حلق کر ایا کسی نے قصر۔ بیوہ منظر دکھایا گیا تھا جو فتح مکہ کے بعد پیش خوف وخطر مناسک ادا فرما کر احرام کھول دیا۔ کسی نے حلق کر ایا کسی نے قصر۔ بیوہ منظر دکھایا گیا تھا جو فتح مکہ کے بعد پیش آنے والا تھا۔ گرزیارت بیت اللہ کے شوق نے بے تاب کر دیا۔ حالا نکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے پندرہ سوصحا بہ کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کر مہ کا سفر شروع کر دیا۔ اس طرح صلح حد بیبیہ کی تقریب بیدا ہوگئی۔ شروع میں فریقین مصالحت پر تیار نہیں تھے، مگر بالآخر دس سال کے لئے نا جنگ معاہدہ ہوگیا، جو بہت سی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی یہی معاہدہ بنا، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

اس کی نظیر: بیرواقعہ ہے کہ جب رسول الله علی فیات ہوئی تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ جب حضرت آپ منافقین کو کیفر کر دار تک نہیں پہنچا ئیں گے وفات نہیں ہوگی۔ پھر جب حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انھوں نے اس کے خلاف تقریر کی فر مایا: ''جو شخص مجمد علی نظائی کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ آپ کی وفات ہو چک ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے: وہ حق لا یموت ہے' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی بین: دونوں کی باتیں مفید ثابت ہوئیں۔ حضرت عرشی بات سے منافقین کے حوصلے پست ہوئے، اور حضرت ابو بکر گئی بات سے منافقین کے حوصلے پست ہوئے، اور حضرت ابو بکر گئی بات سے حقیقت ِ حال واضح ہوئی ( بخاری حدیث ۲۹۹ ) اسی طرح مذکورہ خواب دکھانے کا جومنشا تھا، اس کے مطابق فتح مکہ کے بعد سفر ہوتا تو بھی بہتر تھا۔ اور زیارت کعبہ کے شوق میں فوراً سفر کیا گیاوہ بھی بہتر ہوا۔

# حديبيه ميں الله كى رحمتيں

حديبيه مين الله كي رحمت متعدد صورتون مين ظاهر موكي:

پہلی صورت: حدیدیہ میں لوگ پیاسے ہوئے۔ کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ صرف چڑے کی ایک جھا گل میں تھوڑا سا پانی تھا۔ نبی ﷺ کے اس میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور پندرہ سو آدمیوں نے پیابھی اور وضو بھی کیا (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۵۸۸۲)

دوسری صورت: حدید پیمیں جو کنواں تھا،لوگوں نے اس کا سارا پانی تھینچ ڈالا،ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ نبی طِلاَنْیا ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی،آپ تشریف لائے اور کنویں کی من پرتشریف فرما ہوئے، پھر پانی کا ایک برتن منگوایا اوراس میں وضو کیا۔اور مخسالہ کنویں میں ڈالا،اور فرمایا: تھوڑی دیر کنویں کوچھوڑ دو۔ پھراس میں اتنا پانی ہو گیا کہ حدید بیدے پورے قیام میں لوگ اس کا پانی استعمال کرتے رہے (رواہ ابنجاری، مشکوۃ حدیث ۵۸۸۳)

تیسری صورت: حدید بیمیں بیعت ِرضوان ہوئی۔جس کا تذکرہ سورۃ الفتح آیت ۱۸ میں ہے۔اس بیعت نے مخلص مسلمانوں کےاخلاص پرمہرتصدیق ثبت کردی۔

[٢٩] ولما غزا بني المصطلق: ظهرت الملائكة متمثلةً، فخاف العدوُّ.

واتُهـمت عائشةُ في تلك الغزوة، فظهرت رحمة الله بِتَبْرِئَتِها، وإقامةِ الحدِّ على من أشاع الفاحشة عليها.

[٣٠] ولما انكسفت الشمس: تضرَّع إلى الله: فإنه آية من آيات الله، يترشح عندها خوف في قلوب المُصْطَفَيْنَ؛ ورأى في ذلك الجنة والنارَ، بينه وبين جدار القبلة، وهو من ظهور حكم المثال في مكان خاص.

[٣٦] وأراه الله في رؤياه: ما يقع بعدَ الفتح: من دخولهم مكةَ محلِّقين ومقصِّرين، لايخافون، فرغبوا في العمرة، ولَمَّا يأُنِ وقتُها، وكان ذلك تقريبًا من الله للصلح الذي هو سبب فتوح كثيرة، وهم لايشعرون.

ونظير ذلك: ما قالته عائشة رضى الله عنها فى معارضة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، عند موت النبى صلى الله عليه وسلم: "إن فى كل قولٍ فائدةً فردَّ الله المنافقين بقول عمر رضى الله عنه، وبَيَّنَ الحقَّ بقول أبى بكر رضى الله عنه،

فآل الأمر إلى أن اجتمع رأى هؤلاء وهؤلاء أن يصطلحوا، وإن كرهه الفئتان.

و ظهرتُ هنالك آيات:

[الف] عطشوا، ولم يكن عندهم ماءٌ إلا في رَكُوَةٍ، فوضع عليه السلام يدَه فيها، فجعل الماءُ يفور من بين أصابعه. [ب] ونزحوا ماءَ الحديبية، فلم يتركوا فيها قطرة، فَبَرَّكَ عليها، فسقوا واسَتَقَوْا. [ج] ووقعت بيعةُ الرضوان: مُعَرِّفَةً لإخلاص المخلصين.

تر جمہ:(۲۹)اور جب آ ی نے بنوالمصطلق برفوج کشی کی تو ملائکہ ظاہر ہوئے، درانحالیکہ وہ پیکر محسوس اختیار کرنے والے تھے، پس دشمن ڈرگیا — اور عائشہر ضی اللہ عنہا پراس غزوہ میں تہمت لگائی گئی، پس اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی، ان کی بے گناہی ظاہر کرنے کے ذریعہ، اوران لوگوں پر حد جاری کرنے کے ذریعہ جنھوں نے ان کے بارے میں بدکاری کی اشاعت کی تھی ۔۔ (۳۰)اور جب سورج گہنایا تو آ پُ اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑ گڑائے بعنی نماز کسوف پڑھی۔ کیونکہ گہن لگنا الله کی (قدرت کی ) نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔خوف متر شح ہوتا ہے نشانیاں ظاہر ہونے برمنتخب بندوں کے دلوں میں ۔اورآ پُٹ نے اس تضرع (نماز ) میں جنت وجہنم کود یکھا،اینے اور جدار قبلہ کے درمیان ۔اوروہ مثال کا حکم ظاہر ہونے سے ہے خاص مقام میں — (۳۱)اوراللہ نے آپ کواپنے خواب میں وہ بات دکھلائی جو فتح مکہ کے بعد پیش آنے والی تھی لیتن صحابہ کا مکہ میں جانا، درانحالیکہ وہ سرمنڈ وانے والے ہیں،اور پنٹھے کٹوانے والے ہیں،کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ پس ان کوعمرہ کا شوق ہوا، حالانکہ ابھی اس کا وفت نہیں آیا تھا۔اور پیربات ( شوق ) اللّٰہ کی طرف سے ایک تقریب تھی اس صلح کے لئے جو کہوہ بہت سی فتو حات کا سبب تھی ، درانحالیکہ ان کوا حساس نہیں تھا ۔۔۔ اوراس کی نظیر: وہ بات ہے جو عا نشه رضی الله عنه نے فر مائی ہے ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کے معارضہ (مقابلیہ ) کے سلسلہ میں نبی مِلانْ الله عنها کی وفات کے وقت: ''بینک ہر بات میں فائدہ ہے۔اللہ تعالی نے عمر کی بات سے منافقین کو پھیردیا، اور ابوبکر گی بات سے ت کوواضح کیا'' — پس لوٹامعاملہ اس بات کی طرف کہ اِن کی اوراُن کی رائے منفق ہوگئی اس پر کہوہ مصالحت کریں۔اگر جہ اس کو دونوں جماعتیں (مسلمان اور مشرکین) ناپیند کرتی تھیں (اس کا تعلق ماسبق سے ہے، نظیر سے نہیں) —اور وہاں نشانیاں ظاہر ہوئیں: (الف) لوگ بیاسے ہوئے، اور ان کے پاس یانی نہیں تھا، مگر چمڑے کے ایک چھوٹے سے برتن میں، پس نبی عِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاعِ عَلَيْهِ عَلَاعِ عَلَيْهِ عَلَاعِ عَلْ حدیبیکا یانی تھینچ لیا، پس اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، پس اس کے لئے آٹ نے برکت کی دعا کی، پس انھوں نے پیا اوریانی لیا — (ج)اور بیعت ِرضوان پیش آئی: درانحالیکہ وہ مخلصین کےاخلاص کو پہچانوانے والی تھی۔

# فتخ خيبر: فائد بےاورنشانیاں

ذی قعدہ ۱ ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔اس کے فوراً بعد محرم کے ہجری میں خیبر فتح ہوا، یہاں یہود آباد تھے۔اس فتح سے دوعظیم فائدے حاصل ہوئے: ا کیک: مال غنیمت میں جائدادیں بھی ہاتھ آئیں۔جن سے مسلمانوں کے لئے آمدنی کا ذریعہ پیدا ہو گیا ،اوروہ جہاد کے لئے فارغ ہوگئے۔

دوسرا:اس فتح سے نظام خلافت كا آغاز ہوا۔اور نبي طِلْنَهْ اَيَّمْ زمين ميں الله كے خليفه بن كئے۔

وضاحت: غزوهٔ احزاب تک مسلمان دفاعی پوزیش میں تھے۔اس وقت تک مسلمانوں کواپناو جود باقی رکھناہی مشکل مور ہاتھا۔ صلح حدیبیہ سے امن واطمینان نصیب ہوا۔اس کے بعد فتح خیبر اسلامی حکومت کی پہلی باقاعدہ مہم تھی۔جس سے نظام حکومت کی داغ بیل پڑی۔اوررسول اللہ ﷺ کی سربراہی منصَّہ شہود پرجلوہ گرموئی۔

اور جنگ خيبر كے موقعہ يرجونشانياں ظاہر ہوئيں: وہ درج ذيل ہيں:

پہلی نشانی: سلام بن مشکم کی بیوی زیب بنت حارث نے آپ ﷺ کی دعوت کی ،اور بھنی ہوئی بکری میں زہر ملادیا۔ آپ نے اس کا ایک ٹکڑا چبایا، مگر نگلانہیں، تھوک دیا،اور فرمایا: یہ گوشت مجھے بتلار ہاہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھر اس عورت سے پوچھا گیا کہ تونے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا: میں نے سوچا گھراس عورت سے پوچھا گیا کہ تونے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا: میں نے سوچا اگریہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے نجات مل جائے گی ،اوراگر نبی ہے تو اسے خبر دیدی جائے گی (رواہ ابخاری وغیرہ،مشکلوۃ حدیث ۵۹۳۵)

دوسری نشانی: جنگِ خیبر میں حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللّه عنہ کوسخت چوٹ گلی۔ آپ نے اس پر تین پھونکیں ماریں، پس اس میں بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی (رواہ ابخاری، مشکوۃ حدیث ۵۸۸۲)

تیسری نشانی: آپ میلانی آیا نے قضاء حاجت کرنی جاہی۔ مگر کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جس سے پر دہ کریں۔ آپ نے دو درختوں کو بلایا۔ دونوں نے کیل ڈلے ہوئے اونٹ کی طرح تابعداری کی۔ پھر جب آپ فارغ ہو گئے تو دونوں کوان کی جگہوں کی طرف واپس کر دیا (رواہ مسلم، مشکوۃ حدیث ۵۸۸۵)

چوتھی نشانی: نبی طالنگائی این تلوارایک درخت سے اٹکا کراس کے نیچ آرام فر مارہے تھے۔ صحابہ دور تھے۔ اچا نک قبیلہ بنی محارب کا ایک شخص آیا جس کا نام عُورث بن الحارث تھا۔ اس نے تلوارا تاری، اور سونت کر کھڑا ہوگیا۔ آپ کی آنکھا جا نک محل گئی۔ اس نے کہا: بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے تین بار فر مایا:'' اللہ نے اس کے ہاتھ باندھ دیئے، اور وہ تلوار نہ چلاسکا (بخاری صدیث ۱۳۳۲ بیوا قعہ غزوہ خیبر کانہیں۔ دیکھیں فتح الباری ۱۳۵۲ بناب غزوہ ذات الوقاع)

[٣٢] ثم فتح الله عليه خيبر، فأفاء منه على النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما يَتَقَوُّوْنَ به على الجهاد؛ وكان ابتداء انتظام الخلافة، فصار عليه السلام خليفة الله في الأرض. وظهرت آيات:

[الف] دَسُّوْا السَّمَّ في طعامه صلى الله عليه وسلم، فَنَبَّأَهُ اللَّهُ به.

[ب] وأصابت سلمة بن الأكوع ضربةً، فنفث فيها ثلاث نفثاتٍ، فما اشتكاها بعدُ.

[ج] وأراد أن يقضى حاجته، فلم يرشيئا يستتر به، فدعا شجرتين، فانقادتا كالبعير المَخْشُوْش، حتى إذا فرغ ردَّهما إلى موضعهما.

[د] ولما أراد المحاربيُّ أن يَسْطُو بالنبي صلى الله عليه وسلم: ألقى الله عليه الرعب، فربط يده.

لغت: خَشَّ البعيرَ :اونٹ كِناك مِين ِحشاش ڈالنا المجِشَاش :اونٹ كى ناك مِيں ڈالی جانے والی ککڑى،جس سے رسی کو باند صاجا تاہے۔

•

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

## شاہوں کے نام والا نامے

پھراللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کول میں وہ بات ڈالی جو ملاً اعلیٰ میں طے پا چکی تھی لینی سرکشوں کا صفایا کرنا، ان کے دبد بہ کوختم کرنا، اور ان کی ریت رواج کومٹانا۔ چنا نچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ۔۔۔ حکومت کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے ہیں ۔۔ اس سلسلہ میں سعی شروع کردی۔ پس آپ نے کسری (شاوا بران خسر و پرویز) قیصر (شاہ دوم کی کو دعوت اسلام کے خطوط کھے۔ کسری نے آپ کے خطو کو چاک کردیا۔ اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا: ہماری رعایا کا ایک حقیر غلام اپنانام مجھ سے پہلے لکھتا ہے! رسول اللہ ﷺ کو جب اس واقعہ کی خبر ہموئی تو آپ نے فرمایا تھا (بخاری حدیث ۲۲) نے فرمایا: ''اللہ اس کی بادشا ہت کو یارہ یارہ یارہ کردے!'' چنا نے ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا (بخاری حدیث ۲۲)

## معركه مُوتة اورشهدا كي اطلاع

رسول الله على الله على الله على المراكا المك لشكر مونة كى طرف روانه فر ما يا ـ اوراس كاسپه سالا رحضرت زيد بن حارثه رضى الله عنه كو بنايا، اور فر مايا: ''اگروه شهيد هوجائيس تو جعفر رضى الله عنه سيالا رئيس ـ اوروه بھى شهيد هوجائيس تو عبدالله بن رواحه رضى الله عنه كمان سنجاليس ـ اوروه بھى شهيد ہوجائيس تو مسلمان مشوره كركسى كوامير بناليں' خلاف توقع اس لشكر كا مقابله ايك لا كھروميوں سے ہوگيا ـ جب جنگ شروع ہوئى تو مدينه ميں رسول الله على الله عل

# تقريب فنخ مكه

حدیدیہ کی مصالحت میں ایک دفعہ بیتھی:''جوٹھ (ﷺ کے عہدو پیان میں داخل ہونا چاہے: داخل ہو سکے گا۔اور جوقریش کے عہدو پیان میں داخل ہونا چاہے: داخل ہو سکے گا۔اور جوقبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا:اس فریق کا ایک جزء سمجھا جائے گا۔اوراس قبیلہ پرزیادتی خوداس فریق پرزیادتی متصور ہوگی''

اس دفعہ کی روسے بنوئز اعدرسول اللہ ﷺ کے عہد و پیان میں داخل ہوگئے،اور بنوبکر قریش کے عہد و پیان میں۔
مگر چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت چلی آرہی تھی اس لئے ایک وقت کے بعد بنوبکر کی نیت بگڑی۔اور
انھوں نے شعبان ۸ ہجری میں رات کی تاریکی میں بنوخز اعد پر جملہ کر دیا۔قریش نے اس جنگ میں ہتھیا روں سے بنوبکر کی
مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کرلڑ ائی میں شریک ہوئے،اور بنوخز اعد کے متعدد آدمیوں کو مار
دیا۔ بنوخز اعد نے مدینہ بینج کررسول اللہ ﷺ کوصورت حال سے آگاہ کیا،اور مدد طلب کی۔شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اس طرح جب رسول الله على عرب قبائل كے ساتھ جہاد سے فارغ ہوئے تو الله تعالی نے فتح مكہ كی تقریب پیدا كی۔ چنانچ آپ دس ہزار كالشكر لے كرنہا يت راز دارى كے ساتھ مكہ كی طرف روانہ ہوئے ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضى الله عنہ نے جو بدرى صحابی ہیں اپنے بال بچوں كی محبت میں جو مكہ میں تھے: ایک خط كے ذريعة قریش كواطلاع دین حابى، مگر وحى كے ذريعة آپ كواس كی اطلاع ہوگئ، اور وہ خط پکر لیا گیا۔ اور آپ اچا تک مكہ مکرمہ بنج گئے، اور مكہ كافروں كے علی الزم فتح ہوگیا۔ اور الله تعالی نے ان تک ایسے طریقے سے اسلام پہنچا دیا كہ ان كو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔

## حنین میں آ ہے کی ثابت قدمی

جب جنگ حنین میں مسلمانوں اور کا فروں میں مار بھیڑ ہوئی ، اور مسلمانوں میں بھگڈ رمجی تورسول اللہ طِلاَتُھا ہِمْ اور آپ کے خاندان کے لوگ ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ اور آپ نے کفار پرایک مٹھی مٹی چینکی۔ اللہ تعالی نے آپ کے اس مٹی چینکنے میں برکت پیدا کی۔ چنانچہ کوئی کا فرابیانہ بچاجس کی دونوں آنکھوں میں وہ مٹی بھرنہ گئی ہو، پس وہ پیٹے بھیر کر بھا گے۔ پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں پرسکینت نازل فر مائی ، پس وہ اکٹھا ہوئے ، اور جم کر لڑے ، یہاں تک کہ فتح ہوگئی (مشکو قاعادیث ۸۸۸۵۔ ۵۸۹)

اس جنگ میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص جواسلام کا مدعی تھا، اور میدان جنگ میں خوب جم کراڑا تھا: اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ دوز خیوں میں سے ہے! آپ کی اس بات سے قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں مبتلا ہوجا ئیں ۔مگر جلدیہ بات کھلی کہ اس نے خودکشی کرلی ہے (رواہ ابنجاری، مشکوۃ حدیث ۸۸۹۲)

[٣٣] ثم نفث الله في رُوعه ما انعقد في الملأ الأعلى: من لعن الجبابرة، وإزالة شوكتهم، وإبطالِ رسومهم: فتقرب إلى الله بالسعى في ذلك، فكتب إلى قيصر وكسرى، وكلِّ جبار عنيد، فأساء كسرى الأدب، فدعا عليه، فمزَّقه الله كلَّ ممزق.

[٣٤] وبعث صلى الله عليه وسلم زيدًا، وجعفرًا، وابنَ رَواحة إلى مُؤْتَة، فانكشف عليه حالُهم، فَنَعَاهم عليه السلام قبلَ أن يأتي الخبر.

[٣٥] ثم بعث الله تقريبًا لفتح مكة، بعد مافرغ من جهاد أحياء العرب، فنقضت قريشٌ عهو دَها، وتَعَامَوْا، وأراد حاطب أن يخبرهم، فنبأ الله بذلك رسولَه، وفتح مكة ولو كره الكافرون، وأدخل عليهم الإسلام من حيث لم يحتسبوا.

[٣٦] ولما التقى المسلمون والكفار يوم حنين، وكانت لهم جولة: استقام رسولُ الله صلى الله عليه وله التقى المسلمون والكفار يوم حنين، وكانت لهم جولة: استقام رسولُ الله منهم الله عليه وسلم وأهلُ بيته أشدَّ استقامة، ورماهم بتراب، فبورك في رميه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملاً عينيه ترابًا، فولوا مدبرين؛ ثم ألقى الله سكينته على المسلمين، فاجتمعوا واجتهدوا، حتى كان الفتح.

وقال لرجل يَدَّعِي الإسلام، وقاتل أشد القتال: "هو من أهل النار!" فكاد بعض الناس يرتاب، ثم ظهر أنه قتل نفسه.

 

## آ گھ مجزات

ورسرام مجرود: نبی طِلْتُهَا الله حنین کی تعلیم تین کی تعلیم تعلیم فرمار ہے تھے کہ ذوالخویصر و نامی شخص آیا، اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول!
انصاف سے کام لیں! آپ نے فرمایا: '' تیراناس ہو! اگر میں انصاف نہیں کرونگا تو کون انصاف کرے گا؟!'' پھر آپ پر اس کا اور اس کی قوم کا انجام منکشف ہوا۔ فرمایا: یہ لوگوں کی بہترین جماعت سے لڑیں گے۔ ان کی نشانی ایک سیاہ فام آدمی ہے، جس کے دوباز وَں میں سے ایک باز وعورت کی بہتان کی طرح ہوگا۔ یہی خوارج کا فرقہ بنا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرایا۔ جنگ کے خاتمہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تم سے لاشوں کو دیکھا گیا تو ان میں ایک شخص انہی علامتوں کا پایا گیا (منفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۱۹۵۹)

تیسرام مجزہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنداپنی والدہ کودین کی دعوت دیتے تھے، مگروہ نہیں مانتی تھیں۔ ایک باراس نے نبی ﷺ کی شان میں نامناسب کلمات کے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند دلفگار خدمت نبوی میں پہنچے، اور عرض کیا: یارسول اللہ! میری والدہ کی ہدایت کے لئے دعا فرمائے! آپؓ نے فرمایا:''اے اللہ! ابو ہریرۃ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما!''ابو ہربرۃ رضی اللّٰہ عنہ خوش سے اچھلتے ہوئے گھر پہنچے، دیکھا کہ ان کی والدہ نہارہی ہے۔ کپڑے بدل کرانھوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ابو ہربرۃ خوش کے آنسو بہاتے ہوئے کھر حاضر خدمت ہوئے،اور آپگواطلاع دی۔ آپؓ نے خدا کا شکرادا کیا (رواہ سلم، مشکوۃ حدیث ۵۸۹۵)

چوتھا معجزہ: ایک بارنبی ﷺ تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے، اور فرمایا:''اگر کوئی شخص اپنا کپڑا بچھادے، یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کروں، پھروہ کپڑاسمیٹ کراپنے سینے سے لگالے، تو وہ میری اس گفتگو میں سے قطعاً کوئی بات نہیں بھولے گا'' حضرت ابو ہریرۃ نے فوراً اپنی چادر بچھادی، اور جب تقریر پوری ہوئی تو سمیٹ کراپنے سینہ سے لگالی فرماتے ہیں کہ میں اس تقریر کا ایک حرف آج تک نہیں بھولا! (منق علیہ، مشکلوۃ حدیث ۵۸۹۲)

پانچوال معجزہ: نبی ﷺ کے حضرت جریر بن عبداللہ بُھلی کوذوالحُکصہ مند برڈھانے کے لئے بھیجنا چاہا توانھوں نے عرض کیا: میں گھوڑے پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا، گر پڑتا ہوں! آپؓ نے ان کے سینہ پرزور سے ہاتھ مارا،اورفر مایا:''اےاللہ! اس کو جمادے!''چنانچہوہ اس کے بعد بھی گھوڑے سے نہیں گرے (متفق علیہ، شکلوۃ حدیثے ۵۸۹۷)

چھٹام مجز ہ:ایک شخص نبی سِلانی آیام کا کا تب تھا۔وہ اسلام سے پھر گیا،اور مشرکین سے جاملا۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا:''اس کوزمین قبول نہیں کرے گی!''چنانچہ جب وہ مرا،تو اس کو بار بار فن کیا گیا،مگرزمین نے ہر باراس کو نکال بھینکا (متفق علیہ،مشکوۃ حدیث ۵۸۹۸)

ساتواں معجزہ: نبی ﷺ کھور کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا،اوراس کومسجد میں رکھا گیا،اور آپ خطبہ دینے کے لئے اس پر کھڑے ہوئے تو وہ ستون جیخ پڑا۔ آپ ممبر سے اترے اوراس کو پکڑ کرچمٹایا تب اس کوسکون ہوا (رواہ ابخاری، مشکلوۃ حدیث ۵۹۰۳)

آٹھواں معجزہ:ایک رات کوئی شور سنائی دیا۔ نبی میٹائیڈیٹم فوراً گھرسے نکلے،اور حضرت ابوطلحہ کے ایک مُٹھے گھوڑے پر سوار ہوکرآ واز کی طرف تشریف لے گئے۔ جب لوگ نکل کراس طرف چلے تو آپ لوٹ کرآ رہے تھے۔ فرمایا:'' مجھرانے کی کوئی بات نہیں'' اور گھوڑے کے بارے میں فرمایا:'' یہ گھوڑا جس کوتم مُٹھا کہتے ہو، ہم نے تو اس کوسمندر پایا!''یہ آپ کی سواری کی برکت تھی۔ چنانچہ بعد میں اس گھوڑے کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تھا (رواہ ابخاری مشکوۃ حدیث ۵۹۰۵)

[٣٨] وأتاه ذو الخُويصرة، فقال: يارسول الله! اعْدِلْ، فانكشف عليه مآله ومآل قومه: يقاتلون خير فرقةٍ من الناس؛ آيتُهم رجلٌ أسودُ، إحدى عَضُديه مثلُ ثَدْي المرأة، فقاتلهم على رضى الله عنه، ووجد الوصف كما قال.

[٣٩] ودعا لأم أبي هريرة، فآمنت في يومها.

[٤٠] وقال عليه السلام يوما: "لن يَبْسُطَ أحدٌ منكم ثوبَه حتى أَقْضِيَ مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره، فَينْسلي من مقالتي شيئًا أبدًا" فبسط أبو هريرة، فما نسى منها شيئا.

[٤١] وضرب عليه السلام بيده على صدر جرير، وقال: "اللهم ثَبُنه!" فما سقط عن فرسه بعد؛ وكان لايثبت على الخيل.

[٤٢] وارتد رجل عن دينه، فلم تقبله الأرض.

[٤٣] وكان عليه السلام يخطب، مستَنِدًا إلى جِذْعٍ، فلما صُنع له المنبر، واستوى عليه: صاح، حتى أخذه وضمَّه.

[٤٤] ورَكِبَ فرسًا بطيئًا، وقال: " وجدنا فرسكم هذا بحرًّا!" فكان بعد ذلك لا يُجَارى.

تر جمہہ:(۴۴)اورآپﷺ ایک ست گھوڑے پر سوار ہوئے ،اور فر مایا:'' ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو سمندر یایا!''پس وہ اس کے بعد مقابلہ نہیں کیا جاتا تھا۔



## غزوهٔ تبوک کاسبباوراس سفرکے چیروا قعات

فتح مکہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنادین مضبوط کردیا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے گے، فتوحات کا دروازہ کھل گیا، آپ نے قبائل پڑعمال (زکوۃ وصول کرنے والے) بھیجے۔ تمام علاقوں میں قاضوں کا تقرر کیا، اور خلافت اسلامیہ کا ڈھانچ کممل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں غزوہ تبوک کا داعیہ پیدا کیا، تا کہ روم پر آپ کا دبد بہ ظاہر ہو، اوراُس علاقہ کے لوگ بھی آپ کی تابعداری کریں سے بیغزوہ تخت گرمی کے زمانہ میں اور قیط سالی کے وقت میں پیش آیا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسوٹی بنادیا، اوراس کے ذریعہ سے مؤمنین اور منافقین کے درمیان امتیاز قائم کردیا۔

فائدہ: غزوہ تبوک کاسلسلہ بظاہر غزوہ موتہ سے بُڑا ہوا تھا۔ غزوہ موتہ کاسبب یہ بناتھا کہ آپ نے حضرت حارث بن عُمر از دی رضی اللہ عنہ کو بُصری کے حاکم کے نام ایک خط دیکر روانہ کیا تھا۔ راستہ میں رومیوں کے گورز شرحبیل بن عُمر وغسّانی نے میں از دی رضی اللہ عنہ کو بُصری کے حاکم کے نام ایک خطاف کا روائی کے لئے تین ہزار کالشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکر دگی میں روانہ فرمایا تھا۔ مگرا تفاق سے اس کا ٹکراؤرومیوں کی ایک لاکھ فوج سے ہوگیا۔ اور سخت معرکہ کے بعد اور کئی سرداروں کی شہادت کے بعد ، حضرت خالدر ضی اللہ عنہ اس کشکر کوایک ترکیب سے نکال لائے۔

اس واقعہ کے بعدر ومیوں نے ، جواس وقت کی واحد بڑی طاقت تھی ، مدینہ پر چڑھائی کرنے کی زوروشور سے تیاری

شروع کردی،اور چالیس ہزار کالشکر جر ّارسر حدیر جمع کرلیا۔ جب نبی ﷺ کواس کی اطلاعات پہنچیں تو فوجی حکمتِ عملی کا تقاضا ہوا کہ وہ چڑھ آئیں،اس سے پہلے ان پر وار کیا جائے۔ چنانچی آپؓ نے پوری تیاری کے ساتھ بیسفر کیا،مگراللہ نے رومیوں کے دل میں خوف ڈالدیا،اوروہ منتشر ہو گئے،اور آ پُمظفّر ومنصور لوٹ آئے۔

اس سفرمیں چندوا قعات پیش آئے: جودرج ذیل ہیں:

پہلا واقعہ: نبی ﷺ وادی القری میں ایک عورت کے باغ سے گذرے۔ آپ ٹے صحابہ سے فرمایا:'' اسے تاڑؤ' چنانچے صحابہ نے مختلف اندازے کئے، آپ نے بھی تاڑا، اور دس وس کا اندازہ لگایا۔اور اس کی مالکہ سے کہا کہ پیداواریا در کھنا، واپسی میں ہم دریافت کریں گے۔واپسی میں اس نے بتایا کہ دس وسق پیداوار ہوئی (متفق علیہ، مشکوۃ حدیث ۵۹۱۵)

دوسراواقعہ: تبوک کی راہ میں کشکر کا گزرمقام بحر (دیار ثمود) سے ہوا۔ آپ نے فرمایا: ''تم یہاں کا پانی نہ بینا، اور اس سے نماز کے لئے وضونہ کرنا، اور جوآٹاتم نے اس کے پانی سے گوندھا ہے، وہ جانوروں کو کھلا دؤ' سے صحیحیین میں بیار شاد بھی مروی ہے کہ ''ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذا ب نہ آپڑے! ہاں مگرروتے ہوئے'' (بخاری نزول النبی سِاللَّہِ الْجِرِ۲: ۱۳۷۷) شاہ صاحب رحمہ اللّٰداس نبی کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد لعنت کی جگہ سے لوگوں کو متنظر کرنا تھا۔ وہ یانی نایا کنہیں تھا۔

تیسراواقعہ: تبوک کے راستہ میں ایک رات رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' آج رات سخت آندھی چلے گی، پس کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہے وہ اس کورتنی سے مضبوط باندھ دے'' چنانچے سخت آندھی چلی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ آندھی نے اس کواڑا کر قبیلہ طی کے دو پہاڑوں کے پاس پھینک دیا (متفق علیہ، مشکوۃ حدیث ۵۹۱۵)

چوتھا واقعہ: اس سفر میں آپ کی اونٹنی گم ہوگئی۔لوگ اس کی تلاش میں لگ گئے۔ایک منافق کہنے لگا: یہ نبی تہہیں آسان کی خبر میں دیتے ہیں،اوران کو معلوم نہیں کہان کی اور ہمان کی خبر کی اور آسان کی خبر میں دیتے ہیں،اوران کو معلوم نہیں کہان کی اونگئی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کومنافق کی بات کی خبر کی اور اونگئی کی جگہ بھی بتلائی۔ آپ نے فر مایا:''بخدا! میں وہی جانتا ہوں جواللہ مجھے بتلاتے ہیں۔اونٹنی فلاں وادی میں ہے،اس کی لگام ایک درخت سے الجھ گئی ہے!'' (البدایہ والنہایہ 9:)

پانچواں واقعہ:اس سفر میں تین مخلص صحابہ بغیر عذر کے پیچھےرہ گئے ، بیان کی لغزش تھی۔ پھر جبان پر زمین باوجود اپنی پہنائی کے تنگ ہوگئ تو سورۃ التو ہے کی آیت ۱۱۸ نازل ہوئی ،اوراللہ نے ان سے درگذر کیا۔

بچھٹا واقعہ: اس سفر میں رسول اللہ مِیالیْدَیَا ہے نہ ۲۴ سواروں کا رسالہ دیکر حضرت خالد گودومۃ الجندل کے حاکم اُ کیدر کی طرف بھیجا، اور فرمایا کہتم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے یا وَگے۔ جب ان کالشکر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک نیل گائے آئی اور قلعہ کے دروازے سے سینگ رکڑنے گئی۔ اکیدراس کے شکار کو نکلا، چاندنی رات تھی ، حضرت خالداوران کے سواروں نے اس کو پکڑلیا، اور خدمت نبوی میں لے آئے۔ آئے اس کی جان بخشی کی ، اور جزیہ پر مصالحت کر لی (البدایہ 201)

[63] ثم أحكم الله دينه، وتواردت الوفود، وتواترت الفتوح، وبَعَثَ العمَّال على القبائل، ونَصَبَ القضاة في البلاد، وتمت الخلافة، فَنُفث في رُوعه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تبوك، ليظهر شوكتُه على الروم، فينقاد له أهلُ تلك الناحية؛ وكانت تلك غزوة في وقت الحرو العسرة، فجعلها الله تمييزا بين المؤمنين حقًا والمنافقين.

[الف] ومَرَّ عليه السلام على حديقة لامرأة في وادى القرى، فخرصها، وخرصها الصحابة رضى الله عنهم، فكان كما قال عليه السلام.

[ب] ولما وصل إلى ديار حِجْر، نهاهم عن مياهه: تنفيرًا عن محل اللعن.

[ج] ونهاهم ليلةً أن يخرج أحدٌ، فخرج رجل، فألقته الريح بجبلَي طَيْيٍ.

[د] وضَـلَّ لـه صـلـى الله عـليه وسلم بعير، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لعلم أين بعيره؟ فنبأه الله بقول المنافق، وبمكان البعير.

[ه] وتخلَّف ناس من المخلصين زلَّةً منهم، ثم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فعفا الله عنهم. [و] وأُلقى ملِكُ أيلةَ في أَسْرِ خالد، من حيث لم يحتسب.

## آخری چھ باتیں

پہلی بات — عہدو پیان ختم — جب اسلام قوی ہوا،اورلوگ جوق درجوق اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے،تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تو بہناز ل فر مائی۔اور مشرکین کے ساتھ جوعہد و بیان تھے وہ سب ختم کردیئے گئے۔اور ۹ ہجری میں جج کے موقعہ بران کا اعلان عام کر دیا گیا۔

دوسری بات — مباہلہ کی تیاری، پھر جزیہ پرمصالحت — نجران کے نصاری کا ایک وفد خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا۔
اوراس نے آپ سے مذہبی معاملات میں گفتگو کی۔اس سلسلہ میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، اوراس کی آیت ۱۱
میں مباہلہ کا حکم دیا۔ آپ میلائی آیا مہاہلہ کرنے کیلئے تیار ہوگئے، مگران لوگوں نے ہتھیارڈ الدیئے، اور جزیہ پرمصالحت کرلی۔
تیسری بات — مناسک جج کی تعلیم — ۱ ہجری میں آپ میلائی آیا میں جو جو فرمایا۔ آپ کے ساتھ تقریبا ایک لاکھ چوہیں
ہزار صحابہ تھے، آپ نے سب کومناسک جج کی تعلیم دی۔اور مشرکین نے جج میں جو تحریفات کردی تھیں ان کا قلع قمع کردیا۔

چوتھی بات ۔ دین کا خلاصہ کیا ۔ جب دین راہنمائی کامعاملہ پایۃ کمیل کو پہنچا،اور آپ عَلاَیْ اَیْمُ کی وفات کاوقت قریب آیا۔ تواللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو آدمی کی صورت میں بھیجا، جن کوسب صحابہ دیکھ رہے تھے۔انھوں نے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کئے، اور آپ نے جوابات دیئے۔ جن کی جبرئیل علیہ السلام نے تصدیق کی۔اس کامقصد ریتھا کہ امت کے سامنے دین کا خلاصہ اور لب لباب آجائے۔

یانچویں بات — ملاً اعلی سے ملنے کا اشتیاق — جب آپ طِلاَنْدِیکِمْ بیار ہوئے ، تو برابر رفیق اعلی کو یا دکرتے رہے ، اور ان سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کرتے رہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔

چھٹی بات — اللہ تعالیٰ ملت کے ذمہ دار — پھر اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی ملت کے ذمہ دار بن گئے۔ اورایسے لوگوں کو دین کے کام کے لئے کھڑا کر دیا جو ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے جھوٹے مدعیانِ نبوت سے اور روم وفارس سے لوہالیا، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ تام ہوا۔ اور نبی ﷺ نے جو وعدے کئے تھے وہ پورے ہوئے۔ اللہ کی بے بایاں رحمتیں برسیں آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے اصحاب پر، اور سلام ہو!

[٤٧] فلما قوى الإسلام، و دخل الناس في دين الله أفواجًا: أوحى الله إلى نبيه أن يَنْبِذَ عهدَ كُلِّ معاهد من المشركين، ونزلت سورة براءة.

[٤٨] وأراد المباهلة من نصاري نجران، فعجزوا، واختاروا الجزية.

[٤٩] ثم خرج إلى الحج، وحضر معه نحوٌ من مائة ألف وأربعة وعشرين ألفًا، فأراهم مناسكَ الحج، وردَّ تحريفاتِ الشرك.

[ ، ه] ولما تم أمر الإرشاد، واقترب أجله: بعث الله جبريل في صورة رجل، يراه الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، والساعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وصدَّقه جبريل، ليكون ذلك كالفَذْلكة لدينه.

[١٥] ولما مَرِضَ: لم يزل يذكر الرفيقَ الأعلى، ويَحِنُّ إليهم، حتى توفاه الله.

[۲ه] ثم تكفَّلَ أمرَ ملتِه، فنصب قومًا لايخافون لومة لائم، فقاتلوا المتنبئين، والروم، والعجم، حتى تم أمر الله، ووقع وعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

#### باب ــــــ۲

# فنن (آزمائشیں اور ہنگامے)

فتنہ: کامادہ گئن ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں: سونے کوآگ میں تیا کر کھر اکھوٹا معلوم کرنا: أصلُ الفَتْن: إذ حالُ المذهبِ المنارَ، لِتَظْهَرَ جَودتُه من رَداء تِه (راغب) پھرفتنہ کے معنی آز مائش کے ہوگئے۔ اور آز مائش میں چونکہ تکلیف دی جاتی ہے، اس لئے ایڈ ارسانی، اور اس کی مختلف شکلوں، اور آز مائش میں جو کھوٹا ثابت ہو، اس کے ساتھ جومعاملہ کیا جائے: ان سب کے لئے قرآن وحدیث میں لفظ فتنہ اور اس کے مشتقات استعال کئے گئے ہیں۔ پس فتنہ کے معنی ہیں: آز مائش، آفت، دنگا فساد، ہنگامہ، دکھ دینا اور تختہ مشق بنانا وغیرہ۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ بید دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان ہر گھڑی میدانِ امتحان میں ہے۔ ایمان و کفرتو بڑے امتحان ہیں۔ گرمؤمن کا بھی مختلف شکلوں میں امتحان ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے:'' اللہ تعالی ہرامت کی آزمائش کرتے ہیں، اور میری امت کی آزمائش میں کامیاب ہوجائے بیں، اور میری امت کی آزمائش میں کامیاب ہوجائے زہنے تھیں۔ اور نہاس کا خمیاز ہ بھگتنا پڑے گا۔

احادیث میں بہت سے فتنوں اور ہنگا ہوں کی پیشگی اطلاعات دی گئی ہیں، بیفتن کی روایات کہلاتی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرۂ اس باب میں پہلے فتنوں کی صورتیں بیان کریں گے، پھراحادیث ِفتن کی شرح کریں گے۔

# فتنول کی چھشمیں

فتنے چوشم کے ہیں: پہلی شم — آ دمی کےاندر کا فتنہ — اور وہ یہ ہے کہآ دمی کےاحوال بگڑ جائیں،اس کا دل شخت ہوجائے،اوراس کو پہلی شم — آ دمی کےاندر کا فتنہ — اور وہ یہ ہے کہآ دمی کےاحوال بگڑ جائیں،اس کا دل شخت ہوجائے،اوراس کو

عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت محسوس نہ ہو۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ انسان کے جسم میں فہم کے اعتبار سے تین باریک (خفی) چیزیں ہیں: قلب عہل اوٹوس (فطرت وطبیعت) دل: سے غصہ، بہا دری، حیا، محبت، خوف، انقباض وانبساط جیسے احوال کا تعلق ہے۔ اور عقل: کا دائرہ کا روہاں سے شروع ہوتا ہے، جہال پہنچ کرحواس خمسہ ظاہرہ کا کا مختم ہوجا تا ہے عقل: بدیمی اور نظری دونوں قتم کے علوم کا ادراک کرتی ہے۔ جیسے تجربہ اور حدس وغیرہ کے ذریعہ جو بدیمی باتیں جانی جاتی ہیں وقال کا کام ہے۔ اسی طرح برہان وخطابیات وغیرہ کے ذریعہ جو نظری علوم حاصل کئے جاتے ہیں: وہ بھی عقل کا فعل ہے۔ اور نفس: خواہش کرتا ہے یعنی انسان کی بقاء کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں، جیسے کھانا، پینا، سونا اور صحبت کرنا: ان کی نفس خواہش کرتا ہے۔

قلب کے برے احوال:

ا۔ جب قلب پر ہیمی خصلتیں قبضہ جمالیتی ہیں،اوراس کی دلچیپیاں جانوروں جیسی ہوجاتی ہیں تو وہ قلبِ ہیمی کہلاتا ہے(بیاد نی درجہ ہے)

۲ — اور جب خواب یا بیداری میں قلب شیطان کے وسوسے قبول کرتا ہے، تو وہ قلب: قلبِ شیطانی ہوجا تاہے۔ قر آن (سورۃ الانعام آیت ۱۱۱) میں ایسے لوگوں کوشیاطین الانس (انسان نما شیطان) کہا گیا ہے (بیفساد قلب کا اعلی درجہ ہے) قلب کے اجھے احوال:

ا — جبقلب پرمکن خصلتیں قبضہ جمالیتی ہیں، تووہ قلب: قلب انسانی کہلاتا ہے۔ اوراس وقت خوف اور محبت وغیرہ جذبات اُن برحق اعتقادات کی طرف ماکل ہوجاتے ہیں جن کوآ دمی نے محنت سے حاصل کیا ہے (بیصلاح کا ادنی درجہ ہے)

۲ — اور جب دل کی صفائی اورنور تو می ہوجاتا ہے، تو صوفیا کی اصطلاح میں اس کوروح کہتے ہیں۔ اب اس دل میں انبساط ہی انبساط ہی انبساط ہی انبساط ہوتا ہے۔ انقباض کا نام ونشان نہیں ہوتا۔ اور الفت ومحبت ہی ہوتی ہے، قالق و بے چینی کا نام ونشان مث جاتا ہے۔ اس دل کے احوال کوصوفیا انفاس کہتے ہیں۔ جب قلب اس حال میں پہنچ جاتا ہے تو مککی خصوصیات عادت ِثانیہ بن جاتی ہیں، اب وہ اکتسانی نہیں رہیں (بیصلاح کا اعلی درجہ ہے)

عقل کے برے احوال:

ا — جب عقل پہیمی خصلتیں غالب آ جاتی ہیں تو عقل مکار ہوجاتی ہے۔اور آ دمی کوایسے خیالات آنے لگتے ہیں جو فطری نقاضوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔جیسے جماع کے خیالات آتے ہیں،اگر شہوت کی فراوانی ہوتی ہے،اور کھانوں کے خیالات آتے ہیں،اگر وہ بھوکا ہوتا ہے(یہ نساد عقل کا ادنی درجہ ہے)

۲ – اورا گر عقل پر شیطان کی وحی قبضہ جمالیتی ہے تو آ دمی کو بہترین نظام کی شکست وریخت کے خیالات آتے ہیں۔

معتقدات ِحقّہ میں شکوک وشبہات بیدا ہوتے ہیں۔اورالیی مکروہ ومنکر ہمیتُوں کی طرف اس کا میلان ہوجا تا ہے جن سے نفوس سلیمہ نفرت کرتے ہیں (یہ فسادعقل کا اعلی درجہ ہے ) عقل کے اجھے احوال:

ا \_\_\_\_ جبعقل پرکسی درجہ میں مکئی خصانتیں قبضہ جمالیتی ہیں تو وہ بدیہی یا نظری ارتفاقی اورا حسانی علوم کی تصدیق کرنے لگتی ہے، جن کی تصدیق ضروری ہے (بیادنی درجہ ہے )

۲ — اور جب عقل کی صفائی اورنور قوی ہوجا تا ہے تو اس کو صوفیا کی اصطلاح میں 'سر' کہتے ہیں۔جس کا کام ایسے علوم کو قبول کرنا ہوتا ہے جن کا خواب میں یا ذہانت، کشف اور غیبری آواز وغیرہ کے ذریعیہ عالم غیب سے فیضان کیا جاتا ہے (بیدرمیانی درجہ ہے)

۳ — اور جب عقل الیی مجرد ذات کی طرف مائل ہوتی ہے، جوز مان ومکان کی قید سے آزاد ہے،تو صوفیا کی اصطلاح میں اس کوعقل خفی کہتے ہیں (اور بیعقل کی ترقی کااعلی درجہ ہے،اس سےاو پر کوئی درجہ نہیں ) نفس کے تین احوال:

س نے ین اعواں. ۱۔ جب نفس بہیمی خصلتوں کی طرف اثر تاہے تو وہ نفس امّارہ کہلا تاہے (بیبرانفس ہے )

۲ — اور جب نفس: ملکیت و بہیمیت کے درمیان متر دوہوتا ہے۔ بھی ملکیت کی طرف جھکتا ہے تو بھی بہیمیت کی طرف، تو وہ نفس لوّ امہ کہلا تا ہے (بیئر بنین مالت ہے، اور غنیمت ہے)

۳ – اور جب نفس: شریعت کے احکام کا پابند ہوجا تا ہے، اور کبھی اس کے خلاف اقدام نہیں کرتا ہمیشہ اس کے موافق ہی عمل کرتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ کہلا تا ہے (بیعمد نفس ہے)

غرض: قلب، عقل اور نفس کے خارجی اثرات کی وجہ سے جو برے احوال ہیں، وہ آدمی کے اندرونی فتنے ہیں، جن سے اپنی حفاظت ضروری ہے۔ اور قر آن وحدیث میں عام طور پر اسی فتنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۳۵ میں ہے: ﴿وَ نَبْلُو نُحُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِنْنَةً ﴾ ترجمہ: اور ہم تم کوجانچے ہیں برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو یعنی تنی نرمی، تندرتی بیاری، تنگی فراخی، عیش مصیبت وغیرہ احوال بھیج کرتم کوجانچا جاتا ہے، تاکہ کھر اکھوٹا الگ ہوجائے، اور علانیہ ظاہر ہوجائے کہ کُندن کون ہے اور خزف کون؟!

دوسری قسم ۔ گھر میں فتنہ ۔ اوروہ نظام خانہ داری کابگاڑ ہے۔ حدیث میں ہے: ''ابلیس اپناتخت پانی پر بچھا تا ہے لینی دربارلگا تا ہے، پھر وہ نشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا ہے۔ ان میں سے اس کے نزدیک مرتبہ میں قریب تر وہ ہوتا ہے، جوان میں سے سب سے بڑا فتنہ بپاکر ہے: ان میں سے ایک آتا ہے، اور کہتا ہے: میں نے یہ کیا وہ کیا۔ شیطان کہتا ہے: تونے پچھنیں کیا! پھران میں سے ایک آتا ہے، اور کہتا ہے: میں ایک شخص کے پیچھے لگار ہا۔ یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے کیا! پھران میں سے ایک آتا ہے، اور کہتا ہے: میں ایک شخص کے پیچھے لگار ہا۔ یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے

درمیان جدائی کرادی! شیطان اس کوقریب کرتا ہے، اور کہتا ہے: پیٹھے! تو نے بڑااچھا کام کیا! (مسلم شریف ۱۵۷ اے۱۵ مصری) تیسری قتم — وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجیس مارتا ہے — اوروہ نظام مملکت کابگاڑ ہے، اورلوگوں کا ناحق حکومت کی آز کرنا ہے۔ حدیث میں ہے: '' شیطان اس سے تو مایوس ہوگیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی بندے اس کی پرستش کریں۔البتہ وہ ان کوآپس میں لڑانے میں لگا ہواہے' (مسلم ۱۵۲۱)

چوتھی ہے۔ ملی فتنہ — اور وہ ہیہ کہ خصوص صحابہ وفات پاجا ئیں ، اور دین کا معاملہ نااہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ پس اولیاء اور علماء دین میں فلوکریں ، اور بادشاہ اور عوام دین میں سستی برتیں ۔ نہ بجھے کا موں کا حکم دیں ، نہ برے کا موں سے روکیں ۔ پس زمانہ: زمانہ جاہلیت ہوکر رہ جائے ۔ حدیث میں ہے: '' اللہ تعالی نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں جو بھی نبی مبعوث کیا ہے ، اس کے لئے اس کی امت میں سے مخصوص حضرات اور ساتھی ہوتے تھے ، جو اس کی سنت پڑمل پیرا ہوتے تھے ، اور اس کے دین کی پیروی کرتے تھے ۔ پھر ان کے جانشین ایسے ناخلف ہوگئے جو وہ باتیں سنت پڑمل پیرا ہوتے تھے ، اور اس کے دین کی پیروی کرتے تھے ۔ پھر ان کے جانشین ایسے ناخلف ہوگئے جو وہ باتیں کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے۔ اور وہ کام کرتے تھے جن کا وہ حکم نہیں دیے گئے تھے ۔ پس جو خض ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہیں ' رواہ سلم ، مشلو ۃ حدیث کے اباب الاعتمام )

یا نچویوشم — عالم گیرفتنہ — بیربددینی کا فتنہ ہے،جب بیفتندرونما ہوتا ہے تو لوگ انسانیت اوراس کے تقاضوں سے نکل جاتے ہیں۔اورلوگ تین طرح کے ہوجاتے ہیں:

ایک: جوسب سے زیادہ سے برطرف ہوجاتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں کرتے ہیں: وہ دوکام کرتے ہیں: ایک: طبیعت کے تقاضوں سے بالکلیہ برطرف ہوجاتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں کرتے یعنی تارک الدنیا ہوجاتے ہیں، اور بیوی بچوں سے بے تعلق ہوکرسنیاسی بن جاتے ہیں۔ حالا نکہ شریعت کی یہ تعلیم نہیں۔ شریعت نے طبیعت کی اصلاح کا حکم دیا ہے، اور اس کی صورتیں تجویز کی ہیں۔ دوم: مجردات یعنی ملائکہ کی مشابہت اور ان کا اشتیاق پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً شب بیداری کرنایا کشت سے روزے رکھنا۔ وغیرہ۔

دوسرے: عام لوگ ہوتے ہیں جو بہیمیت ِ خالصہ کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔اور حیوانیت کوشر مادینے والے کام کرنے لگتے ہیں۔

تیسرے: پچ کے لوگ ہوتے ہیں، جونہ پوری طرح اِن کی طرف مائل ہوتے ہیں، نہ اُن کی طرف۔ چھٹی قسم — فضائی حادثات کا فتنہ — بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، وہائیں پھیلتی ہیں، زمین دھنستی ہے، اور بڑے علاقہ میں آگ گئی ہے اور عام تباہی مجتی ہے، اللہ تعالی ان حادثات کے ذریعہ مخلوق کوڈراتے ہیں، تا کہ وہ اپنی بدا عمالیوں سے بازآئیں۔

### ﴿ الْفِتَن ﴾

اعلم: أن الفِتَنَ على أقسام:

[١] فتنة الرجل في نفسه: بأن يَقْسُوَ قلبُه، فلا يجد حلاوة الطاعة، ولالذة المناجاة. وإنما الإنسانُ ثلاثُ شُعَب:

[الف] قلبٌ: هومبدأ الأحوال، كالغضب، والجرأة، والحياء، والمحبة، والخوف، والقبض، والبسط، ونحوها.

[ب] وعقلٌ: هو مبدأ العلوم اللتي ينتهي إليها الحواسُّ، كالأحكام البديهية: من التجربة، والحدس، ونحوهما؛ والنظرية من البرهان، والخطابة، ونحوهما.

[ج] وطبعٌ: هومبدأ اقتضاءِ النفسِ مالابد منه، أو لابد من جنسه في بقاء البِنْية، كالداعية المنبجسة في شهوة الطعام، والشراب، والنوم، والجماع، ونحوها.

تر جمہ: فتوں کا بیان: جان لیں کہ فتنے چنوشم کے ہیں: (۱) آدمی کا فتناس کی ذات میں: بایں طور کہاس کا دل سخت ہوجائے، پس وہ عبادت کی حلاوت نہ پائے، اور نہ دعا میں لذت محسول کرے — اور انسان تین شاخیس ہی ہے: (الف) دل: وہ احوال کا مبدا ہے، جیسے غصہ، دلیری، شرم ، محبت، خوف، انقباض، انبساط، اور ان کے مانند — (ب) اور عقل: اور وہ ان علوم کا مبدا ہے، جن پر حواس کی انہنا ہوتی ہے۔ جیسے بدیمی احکام: تجربہ اور حدی اور ان کے مانند سے حاصل ہونے والے ، اور جیسے نظری احکام: بر ہان اور خطابت اور ان کے مانند سے حاصل ہونے والے، اور جیسے نظری احکام: بر ہان اور خطابت اور ان کے مانند سے حاصل ہونے والے — (ج) اور طبیعت (نفس) اور وہ تن کے اس چیز کو چاہنے کا مبدا ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں یا اس کی جنس کے بغیر چارہ نہیں، باڈی کے بقاء میں، جیسے وہ تقاضا جوا بھرنے والا ہے کھانے، پینے ، سونے اور جماع اور ان کے مانند کی خواہش میں (باقی عبارت اور جماآگ آر ہاہے)

فالقلب: مهما غلب عليه خصالُ البهيمية، فكان قبضُه وبسطُه نحوَ قبض البهائم وبسطها الحاصلين من طبيعة ووهم: كان قلبا بهيميا — ومهما قبلَ من الشياطين وسوستَهم في النوم أو اليقظة: يسمى الإنسانُ شيطانَ الإنس.

ومهما غلب عليه خصالُ الملكية: يسمى قلبًا إنسانيا، فيكون خوفُه ومحبتُه وما يشبههما مائلةً إلى اعتقادات حقَّةٍ حَصَّلها \_\_\_ ومهما قَوِىَ صفاؤُه، وعظُم نورُه: كان روحا، فيكون بسطا بلا قبض، وألفة بلاقلق، وكانت أحوالُه أنفاسًا، وكانت الخواصُّ الملكية كالديدَن له، دون الأمورِ المكتسبةِ بسعى.

ومهما غلب خصال البهيمية على العقل: صار جُرْبُزَة، وأحاديثَ نفس تميل إلى بعض الدواعى الطبيعية، فيحدِّث نفسَه بالجماع، إن كان فيه شبق، وبأنواع الطعام، إن كان فيه جوع، ونحوُ ذلك — أو وحى الشيطان: فتكون أحاديثُ النفس تميل إلى فك النظامات الفاضلة، وشكِّ في المعتقدات الحقَّة، وإلى هيئاتٍ منكرةٍ، تعافها النفوس السليمة.

ومهما غلبت عليه خصالُ الملكية في الجملة: كان عقلاً: من فعله التصديق بما يجب تصديقُه من العلوم الارتفاقية أو الإحسانية: بديهة أو نظرًا — ومهما قَوِىَ نورُه وصفاؤُه: كان سِرَّا: من فعله قبولُ علومٍ فائضةٍ من الغيب: رؤيا، وفراسة، وكشفا، وهتفا، ونحو ذلك — ومهما مال إلى المجردات البريَّة من الزمان والمكان: كان خفيًّا.

ومهما انحدر الطبعُ إلى الخصال البهيمية: كان نفساً أمَّارةً بالسوء \_\_ ومهما كان مترددًا بين البهيمية والملكية، وكان الأمر سِجَالاً ونُوبًا: كان نفسًا لوَّامة \_\_ ومهما تقيدت بالشرع، ولم تَنْبَجِسُ إلا فيما يوافقه: كان نفسًا مطمئنة \_\_ هذا ما عندى من معرفة لطائف الإنسان، والله أعلم.

تر جمہ: پس جب بھی دل پر بہی خصلتیں غالب آتی ہیں، پس اس کا انقباض وانبساط تقریباً جانوروں کے اس انقباض وانبساط کی طرح ہوجا تا ہے جو دونوں طبیعت (فطرت) اور وہم کی وجہ سے حاصل ہونے والے ہیں: تو وہ قلب قلب بہیمی ہوتا ہے ۔۔ اور جب وہ نیند میں یا بیداری میں شیطان کا وسوسہ قبول کرتا ہے تو انسان: شیطان الانس کہلاتا ہے۔

اور جبقلب پرمکی خصلتیں غالب آتی ہیں، تو وہ قلب قلب انسانی کہلاتا ہے۔ پس اس کا (اللہ ہے) ڈرنا اور اس کا محبت کرنا، اور وہ باتیں جوان دونوں کے مشابہ ہیں: مائل ہونے والی ہوتی ہیں اُن برحق اعتقادات کی طرف جن کواس نے محنت سے حاصل کیا ہے ۔ اور جب دل کی صفائی قوی ہوتی ہے، اور اس کا نور بڑا ہوتا ہے: تو وہ دل روح کہلاتا ہے، پس انسلاط ہوتا ہے انقباض کے بغیر، اور الفت ہوتی ہے بے چینی کے بغیر، اور اس دل کے احوال انفاس کہلاتے ہیں۔ اور ملکی خصوصیتیں (عبادتیں) دل کے لئے عادت کی طرح ہوجاتی ہیں، محنت سے حاصل کی ہوئی چیز وں کی طرح نہیں رہیں۔ اور جب بہی خصالی ہوئی چیز وں کی طرح نہیں رہیں۔ اور جب بہی خصالی سے خال ہوتا ہے، اور اس میں محنت سے حاصل کی ہوئی چیز وں کی طرح نہیں رہیں۔ مائل ہوتے ہیں۔ پس آ دمی اپنے نفس سے جماع کی باتیں کرتا ہے، اگر اس میں شہوت کی زیادتی ہوتی ہے، اور قسم کے کھانوں کی باتیں کرتا ہے، اگر اس میں شہوت کی زیادتی ہوتی ہے، اور قسم کے کھانوں کی باتیں کرتا ہے، اگر اس کی طرف، اور ایسی اور پری ہیئوں کی طرف مائل ہوتے ہیں بہترین نظاموں کو کھولنے کی طرف، اور معتقداتِ حقّہ میں تشکیک کی طرف، اور ایسی اور پری ہیئوں کی طرف اور اس کی طرف، اور ایسی اور پری ہیئوں کی طرف

جن كونفوس سليمة السندكرت بين (الجُورُبُو: دهوكه بازجمع جَوَ ابِزة)

اور جعقل پرکسی درجہ میں ملکی خصلتیں غالب آتی ہیں تو وہ الی عقل بن جاتی ہے، جس کے کام سے اُن بدیہی یا نظری علوم ارتفاقیہ یا احسانیہ کی تصدیق کرنا ہوتا ہے جن کا غیب سے فیضان ہوتا ہے، خواب کی صورت میں، اور فراست، کشف اور غیبی آ واز کے طور پر، اور ان کے مانند طریقوں سے ۔۔۔ اور جب عقل ایسے مجر دات کی طرف مائل ہوتی ہے جو زمان ومکان سے یاک ہیں تو وہ عقل خفی ہے۔۔

اور جب فطرت اترتی ہے ہیمی خصلتوں کی طرف تو وہ ہرائیوں کا بہت زیادہ حکم کرنے والانفس ہوتی ہے ۔۔۔ اور جب فطرت: ہیمیت وملکیت کے درمیان متر دد ہوتی ہے، اور معاملہ کنویں کے ڈول اور باریوں کا ہوتا ہے تو فطرت: برائیوں پر بہت زیادہ ملامت کرنے والانفس ہوتی ہے ۔۔۔ اور جب فطرت: شریعت کی پابند ہوجاتی ہے، اور اس سے بغاوت نہیں کرتی ، اور اس سے وہی چیز پھوٹی ہے جوشریعت کے موافق ہوتی ہے، تو وہ فطرت: پرسکون نفس ہوتی ہے ۔۔۔ یہ وہ بات ہے جومیرے یاس ہے انسان کے لطائف کے علم سے، باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

[7] وفتنة الرجل في أهله: وهي فساد تدبير المنزل، وإليها الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشه — إلى أن قال — ثم يجيئ أحدهم، فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأته، فيُذْنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت!"

[٣] وفتنة تموج كموج البحر: وهي فساد تدبير المدينة، وطمع الناس في الخلافة من غير حق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم"

[٤] وفتنة مِلِّية: وهي أن يموت الحواريون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويُستند الأمرُ إلى غير أهله، فيتعمق رهبانهم وأحبارهم، ويتهاون ملوكهم وجهالهم، ولايأمرون بمعروف، ولا ينهون عن منكر، فيصير الزمانُ زمانَ الجاهلية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "مامن نبي إلا كان له حواريون" الحديث.

[٥] وفتنة مستطيرة: وهي تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها:

[الف] فأزكاهم وأزهدهم: إلى الانسلاخ من مقتضيات الطبع رأسًا، دون إصلاحها، والتشبه بالمجردات والتحتُّن إليهم بوجه من الوجوه، ونحو ذلك.

[ب] وعامتهم: إلى البهيمية الخالصة.

[ج] ويكون ناس بين الفريقين: لا إلى هؤ لاء، ولا إلى هؤلاء.

[٦] وفتنة الوقائع الجوِّية المنذِرة بالإهلاك العام: كالطوفانات العظيمة: من الوباء، والخسف، والنار المنتشرة في الأقطار، ونحو ذلك.

ترجمہ:(۲)اورآ دی کا فتنداس کی بیوی میں:اوروہ نظام خاندداری کا باگاڑ ہے ۔ (۳)اوروہ فتنہ جو سمندر کی طرح سوجیں مارتا ہے:اوروہ نظام مملکت کا بگاڑ ہے،اورلوگوں کا ناحق حکومت کی حرص کرنا ہے ۔ (۴)اور ملی (نہ ببی) فتنہ:اوروہ بہت کہ خصوص صحابہ وفات پاجا ئیں (بیصفت کا شفہ ہے، تمام ہی صحابہ خصوص حضابہ وفات پاجا ئیں (بیصفت کا شفہ ہے، تمام ہی صحابہ خصوص حضابہ وفات سے برتگ اور دینی) معاملہ نااہلوں کے سپر دکردیا جائے، پس ان کے بزرگ اور علما تعمق سے کام لیس،اور ان کے بادشاہ اور عوام ستی برتیں، وہ نہ کسی معروف کا حکم دیں،اور نہ کسی منکر سے روکیں، پس زمانہ: زمانہ جاہلیت ہوکررہ جائے ۔ (۵)اور چاردا نگ عالم پھیلنے والا فتنہ:اور میں کے تقاضوں سے بلاکلیے نگل جانے کی طرف، نہ کہ ان کی اصلاح کی طرف، براز زاہد (مائل ہونے والا ہوتا ہے) طبیعت کے تقاضوں سے بالکلیے نگل جانے کی طرف، نہ کہ ان کی اصلاح کی طرف، اور مجردات سے مشابہت پیدا کرنے کی طرف،اور صورتوں میں سے سی صورت کے ذریعہ مجردات کے اشتیات کی طرف، اور اس کے مانند کی طرف ، اور ان کے عوام بیمیت خالصہ کی طرف مائل ہوتے ہیں ۔ (۲)اور فضائی واقعات کا فتنہ فریقوں کے درمیان درمیان ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف مون نے ہیں، نہ ان کی طرف سے جوڈرانے والا ہوتا ہے عام تباہی کے ذریعہ جیسے بڑے طوفان یعنی وہا ئیں، زمین کا دھنسنا،اور علاقوں میں سے سے جوڈرانے والا ہوتا ہے عام تباہی کے ذریعہ جیسے بڑے طوفان یعنی وہا ئیں، زمین کا دھنسنا،اور علاقوں میں تھیلنے والی آتشزدگی،اوران کے مانند۔

نوٹ: لطائف اللہ(۱۲:۴م) میں آچکی ہے۔ کوٹ: لطائف اللہ(۱۲:۴م) میں آچکی ہے۔

## روايات فنتن

### ا – قساوت لبی

حدیث (۱) — رسول الله طِللْقِیَا نے فر مایا: ''تم ضرور گذشته لوگول کے طریقوں کی پیروی کرو گے، جیسے بالشت بالشت کے برابر ہوتی ہے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگروہ لوگ گوہ کے بل میں گھسے ہوئکے ، تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے' پوچھا گیا: یارسول الله! یہودونصاری کی ؟ آپ نے فر مایا: ''اورکس کی؟!'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۱۱) حدیث (۲) — رسول الله طِللَّاتِیَا نِم نِن مایا: ''نیک لوگ ختم ہوجا کیں گے: یکے بعد دیگرے، اور بوکی بھوئی کی طرح بھوتی رہ جائے گیا ہے: یہی حال امت کا بھی ہوجا نے گا۔ پس الله طرح بھوتی رہ جائے گی یعنی جیسے بوکا آٹا کھالیا جاتا ہے اور بھوتی رہ جاتی ہے: یہی حال امت کا بھی ہوجا نے گا۔ پس الله

تعالی ان لوگوں کی کچھ پر واہ ہیں کریں گے بعنی وہ لوگ کسی شار قطار میں نہیں ہوئگے (مشکوۃ حدیث ۵۳۶۲)

تشری : سورۃ الحدید آیت ۱۱ میں ہے: '' کیا ایمان لانے والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی تھیجت اور اس دین حق کے سامنے جھک جائیں ، جونازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا کیں ، جن کوان سے پہلے کتاب دی گئی، پھران پرز مانۂ دراز بیت گیا، پس ان کے دل شخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے اطاعت سے نکلنے والے ہیں'' اس آیت سے نبی ﷺ نے یہ بات جانی کہ جب آپ کی امت کا زمانہ: زمانۂ نبوت سے دور ہوگا، اور آپ کے مخصوص اس آیت سے نبی ﷺ نے یہ بات جانی کہ جب آپ کی امت کا زمانہ: زمانۂ نبوت سے دور ہوگا، اور آپ کے مخصوص اصحاب ختم ہوجا کیں گے، اور معاملہ نا اہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو لوگ ضرور نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے پیچھے چل اصحاب ختم ہوجا کیں گے۔ اور وہ تقاضوں کے پیچھے چل

### ۲-حکومت کابگاڑ

صدیث — رسول الله طِلْقَالِیَّا نِے اُس دین کا آغاز نبوت ورحمت ہوگی، پھر خلافت ورحمت ہوگی، پھر خلافت ورحمت ہوگی، پھر گزندہ حکومت آئے گی۔ پھر جرنظم اور فساد فی الارض ہوگا۔ لوگ ریشم، شرمگاہ اور شراب کوحلال کرلیں گے، اور وہ اسی حالت میں روزی دیئے جائیں گے اور مدد کئے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملیں گے' (مشکوۃ حدیث ۵۳۷۵) دیشر تک: عہد نبوت آنخضرت طِلاَقیکِیْ کی وفات پرختم ہوگیا۔ اور اس خلافت کا زمانہ جس میں تلوار نیام سے نہیں نکی: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پرختم ہوا۔ اور مطلق خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پرختم ہوا۔ اور مطلق خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پرختم ہوا۔ پھر گزندہ حکومت آئی۔ اور وہ بنوا میہ کے جھکڑ ہے اور مظالم ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو آر ارحاصل ہوا۔ اور جبر وسرکشی کا دور عباسیوں کی حکومت ہے۔ انھوں نے حکومت کی بنیاد قیصر وکسری کے طریقوں پر قائم گی۔

فا ئدہ: دو ہاتیں جاننی چاہئیں: ایک: ضروری نہیں کہ ابتک روایاتِ فتن میں بیان کی ہوئی ساری ہاتیں پائی جا چکی ہوں ممکن ہے کچھ ہاتیں آگے پائی جائیں۔دوم: ایک خبر کامصداق متعدد واقعات ہو سکتے ہیں۔مثلاً جبر وظلم،عناد وسرکثی اور فساد فی الارض مثیتل متعدد حکومتیں ہوسکتی ہیں۔

#### ٣- فاسدخيالات

حدیث — رسول الله طِلَالْمِلَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمِیْمِ فَتَے رفتہ رفتہ اللہ طِلاَلِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمِالْلِیْمُولِیْمِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمِالِیْمَالِیْمِالِیْمُولِیْمِالِیْمِالِیْمِالِیْمِالِیْمِالِیْمِالِیْمِالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْمالِیْما

مرمر کی طرح سفید۔اس کوکوئی فتنہ ضررنہیں پہنچا تا، جب تک آسان وزمین برقرار ہیں۔ دوسرا: سیاہ مٹیالا، اوندھی صراحی کی طرح، جونہ سی نیکی کو پہچانتا ہے، نہ سی برائی کو، مگراس خواہش کو جواس میں پیوست ہو چکی ہے' (مشکوۃ حدیث ۵۳۸)

تشریح: نفسانی اور شیطانی خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، پھراعمالِ فاسدہ ان کو اپنے پہلو میں لے لیتے ہیں۔
پس جس کے دل میں فتنوں کے برخلاف ہمیئت ہوتی ہے، اس کو برے خیالات نہیں آتے، اور نہ وہ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔اس وقت اس میں دین پڑمل کرنے کا مضبوط داعیہ باقی نہیں رہتا۔
فاسد خیالات اس کا گریبان پکڑے دیتے ہیں، اوراس کو دین برگا مزن نہیں ہونے دیتے۔

#### ۴-امانت داری کا فقدان

حدیث — رسول الله طِلَانِیَاتِیْمِ نے فر مایا: ''امانت لوگوں کے دلوں کی تھاہ میں اتری، پھرلوگوں نے قرآن سیکھا،
پھرانھوں نے سنت سیکھی''اس کے بعد آپ نے یہ بات بیان فر مائی کہ امانت کس طرح اٹھائی جائے گی، فر مایا: ''آدمی
ایک نیندسوتا ہے یعنی ذراغافل ہوتا ہے کہ امانت اس کے دل سے زکال کی جاتی ہے۔ اس کا اثر ایک نشان کی طرح رہ
جاتا ہے۔ پھروہ ایک نیندسوتا ہے کہ باقی ماندہ امانت بھی نکال کی جاتی ہے، بس چھالے کے نشان کی طرح باتی رہ جاتی ہے۔ جیسے چنگاری پیر پرلڑھکائی جائے ، اور آبلہ پڑجائے ، تووہ پھولا ہوانظر آئے گا، مگراس میں کوئی (کارآمد) چیز نہیں
ہوگی'' (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۱)

تشری : اس حدیث میں امت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ظہور کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کی جماعت کو منتخب فرمایا۔ ان کے دلوں کو انقیاد واذعان کا ، اور اللہ کے احکام کی موافقت پر پوری توجہ منعطف کرنے کا خوگر بنایا ، اور ان کو خبر امت بنا کر کھڑا کیا۔ پھراپنی شریعت نازل فرمائی ، اور قرآن وحدیث میں مفصل احکام بیان کئے ، جن پر ان حضرات نے مضبوطی سے ممل کیا۔ پھر زمانہ آگے بڑھا تو وہ احکام سینوں سے نکلنے لگے۔ لوگوں نے احکام کی طرف سے غفلت برتی ، وہ دین کو بتدریج فراموش کرتے گئے۔ اور لوگوں کا بیحال ہوگیا کہ آدمی بڑا دانا فرزانہ نظر آتا ہے ، مگر دل میں ذرق مجرامانت نہیں ہوتی ، نہ دین کے تعلق سے ، نہ معاملات کے تعلق سے۔

#### ۵-انقلابِزمانه

حدیث حضرت حذیفه رضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله اجم پہلے برے حال میں تھے، پھر الله تعالیٰ نے جمیں خیر سے جمکنار کیا، پس کیا اس خیر کے بعد بھی شرہوگی؟ آپؓ نے فرمایا: ''ہاں!'' انھوں نے دریافت کیا: اس سے بیخنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپؓ نے فرمایا: ''تلوار!'' انھوں نے دریافت کیا: کیا جنگ کے بعد بھی شرکا کچھ حصد باقی رہے گا؟ آپؓ نے

فرمایا: 'ماں! کپپڑی آنکھوالی حکومت، اور کدورت کے ساتھ کے!'' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''گراہی کے داعی آٹھیں گے! پس اگر زمین میں کوئی اللہ کا خلیفہ ہو، جو تیری پشت پر کوڑے مارے، اور تیرے مال کولیلے تو بھی اس کی اطاعت کر، ورنہ کسی درخت کے تنے کو مضبوط پکڑے ہوئے مرجا (مشکلوۃ حدیث ۵۳۹۲)

تشری : وہ فتنہ جس سے بچاؤ تلوار ہوگی وہ دورصدیقی میں عرب کا ارتداد ہے۔ اور کچپڑی آنکھ والی حکومت: وہ جھڑے ہیں جوحضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں پیش آئے۔ اور کدورت کے ساتھ صلح: وہ سلح ہے جو معاویہ اور سن بن علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی۔ اور گمراہی کے داعی شام میں بیزید، عراق میں مختار تعفی ، اور ان جیسے لوگ ہیں، یہاں تک کہلوگ عبدالملک کی حکومت بر شفق ہوگئے۔

#### حاربرا بے فتنے

حدیث — رسول الله طِلْتَیکِمْ نے فتنہ الاحلاس (ٹاٹ کے فتنے) کا تذکرہ فرمایا۔ پوچھا گیا: ٹاٹ کا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا: ''وہ بھا گنا اور لڑنا ہے!'' پھراس کے بعد فتنۃ السرَّ اء (خوش حالی کا فتنہ) ہوگا۔ اور اس کا غبار میر نے اندان کے ایک شخص کے پیروں تلے سے اٹھے گا، اس کا گمان ہوگا کہ وہ میرا ہے، حالانکہ وہ میرانہیں، میر بے دوست تو پر ہیزگار ہیں۔ پھر لوگ ایک شخص پر جو پہلی پر سرین کی طرح ہوگا اتفاق کرلیں گے یعنی اس کا انتظام بہت ہی خراب ہوگا، پھر فتنہ تارہوگا، جو امت کے سی آ دمی کو نہیں چھوڑ ہے گا۔ ہرایک کو طمانچہ مارے گا۔ جب کہا جائے گا کہ فتنہ فر و ہوا تو وہ دراز ہوگا (مشکلوۃ حدیث ۵۴۰۸)

تشرتے: احلاس کا فتنہ: شامیوں کی عبداللہ بن الزبیر سے جنگ ہے، جبکہ وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے گئے۔ اور خوش حالی کا فتنہ: یا تو مختار تقفی کا تغلب اوراس کا قبل ولوٹ میں حدسے بڑھ جانا ہے، جواہل بیت کے خون کے بدلے کا دعویدار ہوگا، اور بیار شاد کہ: ''اس کا گمان ہوگا کہ وہ میرا ہے'' اس کا مطلب بیہ ہے کہ اہل بیت کی پارٹی کا اوران کا مددگار ہوگا، نسبی رشتہ مراز نہیں۔ پھر لوگ مروان پر منفق ہو گئے، جس کی حکومت پہلی پر سرین کی طرح تھی۔ یا فتنہ السرّ اء سے ابو مسلم خراسانی کا خروج مراد ہے، جو بنوعباس کی حمایت میں اٹھا۔ اس کا بھی دعوی تھا کہ وہ اہل بیت کی خلافت کے لئے کوشاں ہے۔ پھر سفاح کی حکومت پر لوگ متفق ہو گئے، جس کی امارت پہلی پر سرین کی طرح تھی۔ اور فتنہ تار: تا تاری چنگیز خانیوں کا مسلم انوں پر تغلّب ، اوران کا بلادا سلام کولوٹنا ہے (ان فتنوں کی تفصیل آ گے آر ہی ہے)

## قیامت کی نشانیاں: فتنے ہی فتنے

حديث \_\_\_ رسول الله صليفية من فرمايا: "بينك قيامت كي نشانيان به بين علم الهالياجائ كا، جهالت بهيل جائ

گی، زنا کی کثرت ہوگی۔ شراب عام ہوجائے گی، مرد کم ہوجائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لئے ایک مردذ مہدار ہوگا'' (مشکوۃ حدیثے۔۵۴۳۷)

تشری : قیامت کی اِن نشانیوں کا تعلق فتنوں کی مذکورہ بالا انواع ، ان کے شیوع اور ان کی کثرت ہے ہے۔ پس جو فتنوں سے قریب ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ اور اگر ہلاک نہیں ہوگا تو ہلاکت کے کنار ہے بین جو کا۔ اور اس کی تفصیل کمی ہے۔ فائدہ: حشر کا لفظ شریعت کی اصطلاح میں دو معنی میں استعال کیا جاتا ہے: ایک: لوگوں کو ملک شام میں جمع کرنا۔ ایسا قیامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ جب لوگ روئے زمین پر کم ہوجا کیں گے توسب کوشام میں جمع کیا جائے گا۔ پھلوگ مختلف تقریبات سے مثلاً تجارت ، نوکری وغیرہ کے لئے وہاں پہنچیں گے، اور پچھلوگوں کوآگ ہائک کرلے جائے گا۔ دوم: مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی حشر کہا جاتا ہے۔ جس کی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۳۹۳–۳۱۳) میں گذر چکی ہے۔

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الفتن:

[1] قال: "لتبّعُنَّ سُننَ من قبلكم، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضَبِّ تَبعتُ موهم، "وقال عليه السلام: "يذهب الصالحون: الأول فالأول، وتبقى حُفَالَةٌ كحفالة الشعير، لايباليهم الله بالةً"

أقول: علِم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بَعُدَ العهدُ من النبي، وانقرض الحواريون من أصحابه، ووُسِّدَ الأمر إلى غير أهله: لابد أن تجرِي الرسمُ حسب الدواعي النفسانية والشيطانية، وتَعُمُّهم جميعا إلا من شاء الله منهم.

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم مُلْكاً عَضُوْ الله عليه وسلم: "إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم مُلْكاً عَضُوْ الله المحرير، والفروج، والفروج، والخمور، يرزقون على ذلك، وينصرون، حتى يلقوا الله"

أقول: فالنبوة انقضت بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم؛ والخلافةُ التى لاسيف فيها بمقتل عشمان؛ والخلافة التى لاسيف فيها بمقتل عشمان؛ والخلاف والمخلف أبي بسهادة على كرَّم الله وجهه، وخلع الحسن رضى الله عنه؛ والملك العضوض مشاجرات بنى أمية، ومظالمهم، إلى أن استقر أمر معاوية، والجبرية والعتو خلافة بنى العباس، فإنهم مَهَدوها على رسوم كسرى وقيصر.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "تُعْرَضُ الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأى قلب أُشْرِبَهَا نُكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيضُ مثلُ الصفا، فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض، والآخَرُ أسودُ مُرْبَادًا،

كالكوز مُجَخَّيًا، لا يعرف معروفا، ولاينكر منكرًا، إلا ما أشرب من هواه"

أقول: الهواجس النفسانية والشيطانية تنبعث في القلوب، والأعمالُ الفاسدة تكتنفها، ولا تكون حينئذ دعوة حثيثة إلى الحق، فلاينكرها إلا من جبل في قلبه هيئة مضادَّة للفتن، وتَعُمُّ من سوى ذلك، وتأخذ بتلابيبه.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الناس، ثم عَلِمُوا من القرآن، ثم عَلِمُوا من السنة "وحدَّث عليه السلام عن رفعها، فقال: "ينام الرجلُ النومة، فَتُقبض الأمانة من قلبه، فَيَظَلُّ أثرها مثلَ أثر الوَكْتِ، ثم ينام النومة، فَتُقبض الأمانة، فيبقى أثرها مثلَ أثر المَخْل، كجمر دحرجته على رجلك، فَنَفِطَ، فتراه مُنْتَبرًا"

أقول: لما أراد الله ظهور ملة الإسلام: اختار قومًا، ومَرَّنَهم للانقياد والإذعان، وجمع الهمة على موافقة حكم الله، ثم كانت الأحكام المفصلة في الكتاب والسنة تفصيلا لذلك الإذعان الإجمالي؛ ثم إنها تخرج من صدورهم على غفلة منها وذهول، شيئا فشيئا، فيرَى الإنسان أظرف ما يكون وأعقَلُه، وليس في قلبه مقدار شيئ من الأمانة، لابالنسبة إلى دين الله، ولا بالنسبة إلى معاملات الناس.

[6] وقال حذيفة رضى الله عنه: قلت: يارسولَ الله! أيكون بعد هذا الخير شر، كما كان قبله شر؟ قال: "نعم" قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قبله شر؟ قال: "نعم" قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: "نعم، يكون إمارة على أَقْذَاء، وهُدُنَة على دَخَنِ" قلت: ثم ماذا؟ قال: "يَنْشَأُ دعاةُ الضلال، فإن كان لله في الأرض خليفة، جَلَدَ ظهرك، وأخَذَ مالك، فَأَطِعُهُ، وإلا فَمُتُ وأنت عاضٌ على جَذْل شجرة"

أقول: الفتنة التي تكون العصمة فيها السيف: ارتداد العرب في أيام أبي بكر رضى الله عنه؛ وأما إمارة على أقذاء، فالمشاجرات التي وقعت في أيام عثمان وعلى رضى الله عنهما؛ وهدنة على دَخَن: الصلح الذي وقع بين معاوية والحسن بن على رضى الله عنه؛ ودعاةُ الضلال: يزيد بالشام، ومختار بالعراق، ونحو ذلك، حتى استقر الأمر على عبد الملك.

[٦] وذكر صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس، قيل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: "هي هربً وحرب" قال: "ثم فتنة السرَّاء: دَخَنُهَا من تحت قدمَى رجلٍ من أهل بيتى، يزعم أنه منى، وليس منى، إنما أوليائى المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورٍكٍ على ضِلْع، ثم فتنة

الدُّهَيْمَاء، لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لَطَمَتْه لطمة، فإذا قيل: انْقَضَتْ، تَمَادَتْ"

أقول: يُشبه — والله أعلم — أن تكون فتنة الأحلاس: قتالَ أهل الشام عبدَ الله بنَ الزبير بعد هربه من المدينة؛ وفتنة السرَّاء: إما تغلُّب المختار، وإفراطُه في القتل والنهب، يَدَّعي ثَأْرَ أهل البيت؛ فقوله عليه السلام: "يزعم أنه مني" معناه: من حزب أهل البيت، وناصريهم؛ ثم اصطلحوا على مروان وأو لاده؛ أو خروج أبي مسلم الخُراساني لبني العباس، يزعم أنه يسعى في خلافة أهل البيت؛ ثم اصطلحوا على السفاح؛ والفتنة الدهيماء: تغلُّب الجنكيزية على المسلمين، ونهبهم بلادَ الإسلام.

[٧] وبين النبى صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، وهى ترجع إلى أنواع الفتنِ التى مرذكرها، وشيوعِهَا وكثرتِها، فإن التَّلَفَ من الْقَرَفِ، وإنما يجيئ النقصان من حيث يجيئ الهلاك، وشرح هذا يطول.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة: أن يُرْفَعَ العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الجهل، ويكثر الخمسين ويكثر الناء ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأةً القيمُ الواحد"

والحشر: في لسان الشريعة مقول على معنيين:

[١] حشر الناس إلى الشام: وهو واقعة قبل القيامة، حين يَقِلُ الناسُ على وجه الأرض: يُحشر بعضُهم بتقريبات، وبعضُهم بنارتسوقهم.

[٢] وحشرٌ هو البعثُ بعد الموت: وقد ذكرنا من قبل أسرار المعاد، والله أعلم.

تر جمہ: نبی ﷺ کے بیشتر فتنے واضح کردیئے ہیں: (۱) نبی ﷺ نے یہ بات جانی کہ جب زمانہ نبی سے دور ہوگا، اوراس کے ساتھیوں میں سے مخصوص اصحاب گذر جائیں گے، اور دین کا معاملہ نا اہلوں کے سپر دکر دیا جائے گا تو ضروری ہے کہ طریقہ چل پڑے نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے مطابق، اور عام ہوجائیں وہ تقاضے سب کو، مگران میں سے جن کو اللہ تعالیٰ جا ہیں (حُفَالة اور حُشالة ہم وزن اور ہم معنی ہیں: یعنی جموبی)

(۲) کیس نبوت گذرگئ نبی مِیالینیاییا کی وفات سے۔اوروہ خلافت جس میں تلوار نہیں شہادت عثمان سے،اور (مطلق) خلافت علی کرم اللہ و جہہ کی شہادت اور حسن رضی اللہ عنہ کے عہدہ چھوڑ نے سے،اور کٹ کھنی حکومت بنی امیہ کے جھکڑے اور ان کے مظالم ہیں، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کھہر گیا۔اور زبروشی اور سرکشی بنوالعباس کی حکومت ہے۔
کیونکہ وہ حکومت کو قابومیں لائے ہیں کسری اور قیصر کے طریقوں پر۔

(۳) نفسانی اور شیطانی خیالات دلوں میں اکھرتے ہیں۔اوراعمالِ فاسدہ ان کو پہلو میں لئے رہتے ہیں۔اور نہیں ہوتی اس وقت دین حق کی طرف برا پیخفتہ کرنے والی دعوت، پس نہیں اجنبی سمجھتاان خیالات کو مگر وہ شخص جس کے دل میں فتنوں کے برخلاف حالت پیدا کی گئی ہے۔اور عام ہوجاتے ہیں وہ خیالات ان لوگوں کو جوان کے سواہیں۔اور پکڑ لیتے ہیں وہ خیالات ان کے گریانوں کو۔

(۴) جب الله تعالی نے ملت اسلامیہ کاظہور چاہا یعنی جب آخری پنجبر کا زمانہ آیا تو الله تعالی نے ایک قوم (صحابہ)

مونتخب کیا ، اوران کوخوگر بنایا اذعان وانقیاد کا ، اور الله کے حکم کی موافقت پر کامل تو جہکوا کٹھا کرنے کا۔ پھر وہ احکام جن

کی قرآن وسنت میں تفصیل کی گئی ہے اس اجمالی اذعان کی تفصیل ہے۔ یعنی وہ احکام بعد میں نازل ہوئے ، اور صحابہ
نے ان پر دل وجان سے عمل شروع کیا۔ پھر وہ احکام مسلمانوں کے سینوں سے نکل جاتے ہیں ان کی ذراسی غفلت اور
ذہول کی وجہ سے ۔ تدریجی طور پر یعنی زمانہ گذر نے کے ساتھ ستی پیدا ہوتی گئی ، اور دن بددن امت احکام شرعیہ بھولتی
گئی۔ پس انسان دیکھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ہوشیار اور زیادہ سے زیادہ قلمند ، اور نہیں ہوتی اس کے دل میں امانت کی ذراسی مقدار بھی ، نہ اللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے دراسی مقدار بھی ، نہ اللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے دراسی مقدار بھی ، نہ اللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے دراسی مقدار بھی ، نہ اللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے دراسی مقدار بھی ، نہ اللہ کا دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے دراسی مقدار بھی ہو تھی اس جمۃ اللہ (۲۴۷ ۲۰۱۲)

لغات:الو نحت:جسم کاکوئی بھی نشان .....المَجْل: گھا۔وہ نشان جوکام کرنے سے ہاتھ وغیرہ میں پڑجا تا ہے۔
(۵) وہ فتنہ جس میں بچاؤ تلوار ہوگی: وہ حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں عربوں کا مرتد ہونا ہے۔اور رہی آنکھ کی پچپڑ کے ساتھ حکومت: تو وہ وہ جھگڑے ہیں جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللّه عنہما کے زمانہ میں پیش آئے۔اور کدورت کے ساتھ مصالحت: وہ سلح ہے جو حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللّه عنہما کے درمیان ہوئی۔اور گمراہی کے داعی: شام میں پزید،اور عراق میں مختار،اور ان کے مانند ہیں، یہاں تک کہ معاملہ عبدالملک پر ظہر گیا۔

(۱) صحت سے قریب — اوراللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں — یہ بات ہے کہ فتنۃ الاحلاس: اہل شام کی عبداللہ بن الزبیر سے جنگ ہے، ان کے مدینہ سے بھاگنے کے بعد، اور فتنۃ السرؓ اء: یا تو مختار تعفی کا تغلب ہے، اوراس کا آل اور لوٹ میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ جو اہل بیت کے خون کے بدلے کا دعویدار تھا۔ پس آپ کا ارشاد: ''وہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے' اس کے معنی ہیں: اہل بیت کے گروہ سے ہوگا، اوران کے مددگاروں میں سے ہوگا۔ پھر لوگ متفق ہوگئے مروان اوراس کی اولا دیر (یہ تیسرا فتنہ ہے) یا ابومسلم خراسانی کا خروج (بغاوت) ہے، بنی عباس کے لئے، وہ گمان کرے گا کہ وہ کوشش کر رہا ہے اہل بیت کی خلافت کے لئے، پھر لوگ متفق ہوگئے سفاح (کی ناقص حکومت) پر۔ اور تاریک فتنہ: چنگیزیوں کا مسلمانوں پر تغلب، اوران کا بلاداسلام کولوٹنا ہے۔

فائدہ: پیلی پرسرین: بیمحاورہ ہے۔اس کے معنی ہیں: ناقص، ناتمام۔ کیونکہ سرین تو پیلی کا بوجھا ٹھاسکتی ہے، مگر پیلی

سرین کا بوجھ ہیں اٹھا سکتی۔

(2) اور نبی ﷺ نے قیامت کی نشانیاں بیان کیں، اوروہ لوٹی ہیں فتنوں کی ان انواع کی طرف جن کا تذکرہ گزر چکا،اوران فتنوں کے شیوع اوران کی کثرت کی طرف، پس بیشکنزدیکی میں ہلاکت ہے لینی جوفتنوں سے نزدیک ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔اورنقصان آتا ہے جہاں سے ہلاکت آتی ہے لیعنی اگرکوئی فتنوں سے پوری طرح ہلاک نہیں ہوگا تو بہل ضرور ہوجائے گا،اوراس کی تفصیل دراز ہے۔

(فائدہ) اور حشر شریعت کی زبان میں دومعنی پر بولا جاتا ہے: (۱) لوگوں کوشام کی طرف جمع کرنا، اور ایسا قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، جب لوگ زمین پر کم ہوجائیں گے، کچھ مختلف مناسبتوں سے جمع کئے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسی آگ کے ذریعہ جمع کئے جائیں گے جوان کو ہا نک کرلے جائے گی —— (۲) اور وہ حشر جو کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ہم نے جل ازیں معاد کے اسرار بیان کردیئے ہیں۔ ہاقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

# حاربون فتنول كمتعين

گذشته حدیث میں جن چار بڑے فتوں کا تذکرہ آیا ہے: وہ درج ذیل ہیں:

پہلافتنہ آنکھی کچپڑ کے ساتھ حکومت کا فتنہ ساس کامصداق وہ اختلافات ہیں جوحضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدرونما ہوئے۔ یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پراتفاق ہوگیا۔اسی اتفاق کو'' کدورت کے ساتھ مصالحت'' کہا گیا ہے۔اور معاویہ کے سب کام شریعت کے موافق نہیں تھے،ان کے بعض کام اوپرے تھے، کیونکہ ان کا مطریقہ بادشا ہوں کا طریقہ تھا۔وہ ان سے پہلے والے خلفاء کی سیرت پنہیں تھے۔

دوسرافتنه — احلاس کا فتنه،اورجهنم کی طرف داعیوں کا فتنه — اس کا مصداق وہ اختلافات اور بعناوتیں ہیں جو معاویۃ کی وفات کے بعدلوگوں میں حکومت کی آزمیں پیدا ہوئیں۔ یہاں تک کہ معاملہ عبدالملک بن مروان پر گھہر گیا۔
تیسرا فتنه — خوش حالی ، زبردستی اور سرکشی کا فتنه — اس کا مصداق امویوں کے خلاف عباسیوں کی بعناوت ہے۔ یہاں تک کہ خلافت عباسیہ قائم ہوگئ۔ دولت عباسیہ کی بناشا ہانِ فارس کے طریقوں پر تھی ،اور انھوں نے زبردستی اور سرکشی ہے حکومت حاصل کی تھی۔

چوتھا فتنہ ۔۔ اندھا فتنہ ۔۔ جس نے تمام لوگوں کو چپت رسید کیا۔ جب بھی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا کہ نمٹ گیا تو وہ پیر پھیلا تا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ دوخیموں میں تقسیم ہوگئے۔ بیتا تاریوں کا فتنہ ہے۔ انھوں نے دولتِ عباسیہ پر یلغار کی ،اوران کی حکومت کو بچے و بئن سے اکھاڑ دیا۔

## فتنول کی دواورروایتیں

# ا-سترسال تک اسلام کی چکی چلتی رہے گی

حدیث — رسول الله میلانیمیکی نظر مایا: "اسلام کی چگی ۳۵سال، یا۲۳سال، یا ۲۷سال تک چلتی رہے گی۔ پس اگر مسلمان ہلاک ہوگئے تو وہ ان لوگوں کی راہ ہے جو پہلے ہلاک ہوئے یعنی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اورا گران کے لئے ان کا دین قائم رہا، تو وہ ستر سال تک قائم رہے گا'' پوچھا گیا: کیا ان سے جو باقی رہے یا ان سے جوگذر گئے؟ یعنی پیستر سال شروع سے شار کئے جائیں یا ۳۵سال کے بعد ہے؟ آپ نے فرمایا: "ان سے جوگذر گئے'' یعنی شروع اسلام سے شار کئے جائیں (رواہ ابوداؤد، مشکوۃ حدیث ۲۰۰۵)

تشریحات:(۱)''اسلام کی چکی چلتی رہے گی'' کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا معاملہ ستقیم رہے گا،حدود نافذ ہوتی رہیں گی،اور جہاد جاری رہے گا۔ چنانچیآ غاز ہجرت اور ابتدائے جہاد سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک اسی طرح معاملہ چاتیار ہا( آیٹ کی شہادت ذی الحجہ۳۵ ہجری میں ہوئی ہے )

(۳)''اگرمسلمان ہلاک ہوگئے تو وہ ان لوگوں کی راہ ہے جو پہلے ہلاک ہوئے'':اس ارشاد میں معاملہ کی شکینی کا بیان ہے یعنی امت ایسے پر آشوب دور سے گزرے گی کہلو گوں کواس کی ہلا کت کا اور اس کے معاملات کے درہم برہم ہوجانے کا اندیشہ لاحق ہوگا۔

(۴)''ستر سال'' کی ابتدا بعثت ِنبوی سے ہے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر پورے ہوجاتے ہیں (آپٹے کی وفات رجب۲ہجری میں ہوئی ہے )اوراس کے بعد گمراہی کے داعیوں کا فتنہ اٹھے گا۔

(۵)''سترسال''میں تین باتوں کا بیان ہے: ایک:معاملہ کی ہولنا کی۔دوم:اس طرف اشارہ ہے کہاس مدت میں بھی امت کا معاملہ مشیت ایز دی کے تحت رہے گا۔سوم:اس مدت کے بعدامت کا معاملہ متنقیم نہیں رہے گا۔ باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

## ۲-ترکوں کے ساتھ تین معرکے

حدیث — رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''تم سے چھوٹی آنکھوں والی قوم یعنی ترک جنگ کریں گے ہتم ان کا تین مرتبہ تعاقب کروگے یہاں تک کہتم ان کو جزیرۃ العرب سے ملادو گے یعنی باہر کردو گے۔ پہلے تعاقب میں: جوان میں سے بھا گیں گے چکے جائیں گے۔اور دوسر بے تعاقب میں: بعض پی جائیں گے، بعض ہلاک ہوں گے،اور تیسر بے تعاقب میں ان کا صفایا ہوجائے گا'' (رواہ ابوداؤد ،مشکو قرحدیث ۵۴۳)

تشریج: حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ عربوں کی ترکوں سے جنگ ہوگی ،اور عرب غلبہ پائیں گے۔مگراس سے ترکوں کے دلوں میں کینہ اور دشنی پیدا ہوگی ،اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ وہ عربوں کواپنے علاقوں سے نکال دیں گے۔ پھراس پربس نہیں کریں گے ، بلکہ وہ عرب علاقے میں گھس جائیں گے۔ان کو جزیرۃ العرب سے ملانے کا یہی مطلب ہے۔

پہلے تعاقب میں وہ عرب نجات پائیں گے جوان کے سامنے سے بھاگیں گے۔ چنا نچہ جب چنگیزیوں نے حملہ کیا تو وہ عباسی ہلاک ہوئے جو بغداد میں تھے، اور وہ عباسی پچ گئے جوم مرکی طرف بھاگ گئے۔ اور دوسرے تعاقب میں بعض نجات پائیں گے، بعض ہلاک ہوں گے۔ چنا نچہ تیمور لنگ نے دیار شام کوروندا، اور عباسیوں کی حکومت کو درہم برہم کر دیا۔ اور تیسرے تعاقب میں: وہ سب کو ہلاک کر دیں گے، چنا نچہ عثانیوں نے غلبہ پالیا، اور ساری اسلامی مملکت پر قبضہ کرلیا۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حدیث کی جوشرح کی ہے، اس میں غور کیا جائے۔ حدیث میں تیسرے تعاقب میں ترکوں کا صفایا ہوجانے کا ذکر ہے۔

#### الفتن العظيمة: التي أخبربها النبي صلى الله عليه وسلم أربع:

الأولى: فتنة إمارة على أقذاء: وذلك صادق بمشاجرات الصحابة بعد مقتل عثمان رضى الله عنه، إلى أن استقرت خلافة معاوية؛ وهى التى أشير إليها بقوله: "هدنة على دخن" وهو الذى يُعرف أمره ويُنكر، لأنه كان على سيرة الملوك، لا على سيرة الخلفاء قبله.

الثانية: فتنة الأحلاس، وفتنة الدعاة إلى أبواب جهنم: وذلك صادق باختلاف الناس وخروجهم طالبين الخلافة بعد موت معاوية، إلى أن استقرت خلافة عبد الملك.

الثالثة: فتنة السرَّاء، والجبرية، والعتو: وذلك صادق بخروج بنى العباس على بنى أمية، إلى أن استقرت خلافة العباسية، ومهدوها على رسوم الأكاسرة، وأخذوا بجبرية وعتو.

الرابعة: فتنة تلطم جميع الناس، إذا قيل: انقضت تمادت حتى رجع الناس إلى فسطاطين: وذلك صادق بخرج الأتراك الجنكيزية، وإبطالهم خلافة بنى العباس، ومزقِهم على وجهها الفتن. والأحاديث الواردة في الفتن: أكثرها مرت من قبل:

[١] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أوست وثلاثين، أو سبع وثلاثين؛ فإن يَهْلكوا فسبيلُ من هلك، وإن يَقُمْ لهم دينُهم: يقم لهم سبعين

عامًا" قلت: أمما بقي، أوممامضي؟ قال:" مما مضي"

ف معنى قوله: "تدور رحى الإسلام" أى يقوم أمر الإسلام بإقامة الحدود والجهادفي هذه الأمة: وذلك صادق من ابتداء وقت الجهاد وأوائل الهجرة إلى مقتل سيدنا عثمان رضى الله عنه. والشك في خمسة وثلاثين وأخواتها: لأن الله تعالى أو حي إليه مجملاً.

وقوله:" فإن يهلكوا" بيان لصعوبة الأمر، وأن الأمر يصير إلى حالة: لو نظر فيها الناظر يشك في هلاك الأمة، وبطلان أمورهم.

قوله: "سبعين عامًا" ابتداؤُهامن البعثة، وتمامها موتُ معاوية رضى الله عنه، وبعده قامت فتنة دعاة الضلال.

وقوله:" سبعين عامًا"معناه: تهويل الأمر، وأنه يكون تحت بطن الباطن فيه، وأنه لايكون بعد هذه استقامة الأمر، والله أعلم.

[٢] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقاتلكم قوم صغار الأعين \_ يعنى الترك \_ تسوقهم ثلاث مرات" الحديث.

معناه: أن العرب يجاهدونهم، ويغلبونهم، فيصير ذلك سببا لأحقاد وضغائن، حتى يؤول الأمر إلى أن يَذُبُّو العرب من بالادهم، ثم لايقتصرون على ذلك، بل يدخلون بالاد العرب، وهذاهو المراد من قوله: "حتى تلحقوهم بجزيرة العرب".

أمافى السياقة الأولى فينجو من العرب من هرب من قتالهم: بأن يفر من بين أيديهم؛ وذلك صادق بقتال الجنكيزية، فهلك العباسية الذين كانوا ببغداد، ونجا العباسية الذين فروا إلى مصر. وأما في السياقة الثانية: فينجو بعض، ويهلك بعض: وذلك صادق بوطء تيمور ديار الشام، وإهلاك أمر العباسية.

وأما في الثالثة فَيُصْطَلَمُونَ: وذلك صادق بغلبة العثمانية على جميع العمل، والله أعلم.

ترجمہ: وہ بڑے فتنے جن کی نبی سَلانی آیکم نے خبر دی ہے: چار ہیں: پہلا: آنکھ کی چیڑ کے ساتھ حکومت کا فتنہ ہے۔ اور یہ بات صادق ہے صحابہ کے اختلاف پرعثان گی شہادت کے بعد، یہاں تک کہ معاویا گی خلافت کو قرار آگیا۔ اور یہی (استقرار خلافت معاویہ) وہ ہے جس کی طرف' کدروت کے ساتھ مصالحت' میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور معاویا وہ ہیں جن کا معاملہ پہچانا بھی جاتا ہے اور انکار بھی کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بادشا ہوں کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان میں جاتا ہے۔ اور یہ بات صادق آتی ہے نہیں تھے ۔۔۔ وربر ااحلاس کا فتنہ ، اور جہنم کے درواز وں پر کھڑے ہوئے داعیوں کا فتنہ ہے۔ اور یہ بات صادق آتی ہے

لوگوں کے اختلاف کرنے پر اور ان کے نکلنے پر درانحالیہ وہ طلب کرنے والے تھے حکومت کو معاویہ گی موت کے بعد ، یہاں

تک کہ عبد الملک کی حکومت ٹھم گئی ۔۔ تیسرا: سرؓ اء ، جبریت اور سرکشی کا فتنہ ہے۔ اور بیصاد ق ہے بنی عباس کے خروج پر

بنی امیہ کے خلاف ، یہاں تک کہ عباسیوں کی حکومت قائم ہوگئی ، اور انھوں نے حکومت کی بنیا دشاہان فارس کے طریقوں پر

رکھی تھی ، اور انھوں نے زبرد تی اور سرکشی سے حکومت حاصل کی تھی ۔۔ چوتھا: وہ فتنہ ہے جوتمام لوگوں کو چپت رسید کرے گا۔

جب کہا جائے گا کہ نمٹ گیا: پیر پھیلائے گا، یہاں تک کہ لوگ دو خیموں (عرب و مجم) کی طرف لوٹیں گے۔ اور بیہ بات صادق ہے چنگیزی ترکوں کے خروج پر ، اور ان کے بنوالعباس کی حکومت مٹانے پر ، اور ان کے فتنوں کی بیٹ کرنے پر خلافت کے چہرے پر (مَزَقَ المطائو مَزْقًا: پر ندہ کا بیٹ کرنا)

اوروہ حدیثیں جوفتنوں کےسلسلہ میں وارد ہوئی ہیں:ان میں سے بیشتر قبل ازیں گزر چکی ہیں:(۱)آپ کےارشاد: 'اسلام کی چکی چلتی رہے گی'' کے معنی پیر ہیں کہ اسلام کا معاملہ ستقیم رہے گا، حدود قائم کرنے اور جہاد کرنے کے ذریعہ۔اور پیر بات صادق ہے جہاد کے وقت کی ابتدااور اواکل ہجرت سے سیدناعثان کی شہادت تک سے اور ۱۳۵۵وراس کی بہنوں میں شک بایں وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی طرف مجمل وحی فرمائی تھی ۔۔ اور آپ کا ارشاد: ''پس اگروہ ہلاک ہوئے''معاملہ کی شکینی کا بیان ہے،اور پہ بات بیان کی ہے کہ معاملہ ایسی حالت کی طرف لوٹے گا کہ اگر غور کرنے والا اس میں غور کرے تو وہ شک کرے گا امت کی ہلاکت میں اور ان کے معاملات کے درہم برہم ہونے میں — اورآ پُگاارشاد:''سترسال''اس کی ابتدابعثت سے ہے،اوراس کی انتہامعاویہ کی موت پرہے،اوراس کے بعد گمراہی کے داعیوں کا فتنداع کے اس اورآپ کے ارشاد:'نستر سال'' كا مطلب بيہ ہے كە(١) معامله برا اہولناك ہوگا(٢) اور بير كه وہ الله تعالى كى مشيت كے تحت ہوگا ( الباطن: الله تعالى كى صفت ہے۔اور بطن سے مرافخفی معاملہ ہے )(٣)اور یہ کہاس کے بعد معاملہ تقیم نہیں ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں \_\_\_ (٢) حدیث کا مطلب سے سے کہ عرب: ترکول کے ساتھ جہاد کریں گے، اوران پرغلبہ یا کیں گے۔ پس بیات کینا وردشنی کا سبب ہوگی، یہاں تک کہ معاملہ اوٹے گااس طرف کہ وہ عربوں کواسیے شہروں سے دفع کریں گے۔ پھروہ اس پراکتفانہیں کریں گے، بلکہ وہ عربوں کے علاقہ میں داخل ہوجائیں گے۔اوریہی بات مراد ہے آپ کے ارشاد:''یہاں تک کہ وہ ان کو جزیرۃ العرب سے ملادیں گے' سے سے رہا پہلی مرتبہ کے تعاقب میں: پس وہ عرب نجات یا ئیں گے جوان کی جنگ سے بھا گیں گے، بایں طور کہ وہ ان کے سامنے سے بھا گ کھڑا ہو۔اوریہ بات صادق ہے چنگیزیوں کی جنگ پر،پس وہ عباسی ہلاک ہوئے جو بغداد میں تھے،اوروہ عباسی چ گئے جوم صرکی طرف بھاگ گئے ۔۔ اور رہادوسری مرتبہ کے تعاقب میں: پس نجات یا کیں گے بعض، اور ہلاک ہو نگے بعض۔اور بیہ بات صادق ہے تیمور کے دیارشام کوروند نے بر،اورعباسیوں کےمعاملہ کوتباہ کرنے پر — اور رہا تیسری مرتبہ کے تعاقب میں: پس وہ ہلاک کردیں گے (شاہ صاحب نے فعل معروف لیاہے) اور یہ بات صادق ہے عثانیوں کےغلبہ یانے سے سارے کام پر۔باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

باب \_\_\_\_س

مناقب

### فضائل صحابه كى بنيادين

احادیث میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کے فضائل وار دہوئے ہیں،ان کی چند بنیادیں ہیں:

بہلی بنیا د: نبی طلائقائی کسی کی ایسی قلبی کیفیت مرطلع ہوں جو دخولِ جنت کا باعث ہو، جیسے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ کے بارے میں فرمایا:'' آپ ان لوگوں میں سے نہیں ، جو نکبر کی بنا پر ایسا کرتے ہیں'' (رواہ ابخاری،مشکوۃ حدیث ۴۳۶۹) یعنی تہبند گھیٹتے ہیں۔اور آپ نے یہ بات بھی جانی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کمالات اور خصالِ حمیدہ کی تکمیل کرلی ہے جن کی وجہ سے ان کے لئے جنت کے بھی باب وَ اہوجائیں گے چنانچہ آ یا نے فرمایا'' میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۱۸۹۰) لینی آپٹان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا( رحمۃ اللہ ۱۴۲:۲۶) اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فر مایا: '' شیطان تمہیں جس راستہ پر چلتا ہوا دیکھتا ہے، وہتمہاراراستہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتا ہے' (متفق علیہ،مشکوۃ حدیثے ۲۰۱۷)اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فر مایا کہ' اگر میری امت میں کوئی محدَّ ث(ملہم) ہے تو وہ عمر ہیں' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۰۲۷) دوسری بنیاد: خواب میں نبی طِلْنَهُ اِیم کی میں ، یا آپ کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ فلاں شخص دین میں راسخ القدم ہے۔ جیسے آ یے خواب میں دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں آ یے سے آ گے چل رہے ہیں (رحمة الله ۵۲۱:۳) یا آپ نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنه کامحل دیکھا(مشکوۃ حدیث ۲۰۲۸) اور خواب میں آپ سِاللَّه اِیَّمْ کے سامنےلوگ پیش کئے گئے، جنھوں نے کرتے پہن رکھے تھے۔کسی کا کرتا چھاتی تک تھا،کسی کااس سے نیچے،اورحضرت عمر رضی اللّه عنه پیش کئے گئے، انھوں نے اتنالمبا کرتا یہن رکھا تھا جوز مین پرگھسٹتا تھا۔لوگوں نے پوچھا:اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپً نے فرمایا:'' دین'' (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۰۲۹) یعنی دین میں آپؓ راسخ القدم ہیں۔اورخواب میں آپ طباطیاتیام کے سامنے دودھ کا بیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے خوب کچھک کر بیا، اور بچاہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودیا۔ لوگوں نے پوچھا: اس كى تعبيركيا ہے؟ آپ نے فرمايا: 'علم' (متفق عليه، مشكوة حديث ٢٠٣٠) يعنى علم دين ميں آپ كامقام بهت بلند ہے۔ تيسري بنياد: نبي طِلْنْيَايَام سي محبت كرين، ياس كي تعظيم وتكريم كرين، ياس كيساته مدردي كرين، ياس نے

اسلام کی طرف سبقت کی ہو، توبیسب با تیں اس بات کی علامت ہیں کہ اس کا دل ایمان سے لبریز ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ ﷺ لیٹے ہوئے تھے، پنڈلیاں کھلی تھیں، ابو بکر وعمر رضی اللّہ عنہا کیے بعد دیگرے آئے آپ نے اسی حال میں ان کو اجازت دیدی۔ پھر جب عثمان رضی اللّہ عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے، کیڑے درست کر دیئے، پھران کو اجازت دی (رواہ سلم، مشکوۃ حدیث ۲۰۱۰) بیتکریم کی مثال ہے۔ اور جیسے حضرت سعد بن معاذرضی اللّہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے، تو آپ نے ان کی خبر گیری کے لئے ان کا خیمہ مبجد نبوی کے پاس لگوایا۔ بیہ ہمدر دی کی مثال ہے۔

# قرونِ ثلاثه کی فضیلتے کی فضیلت ہے

متفق علیہ روایت میں ہے: حیر اُمتی قرنی، شم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم: میری بہترین امت میرا قرن ہے، پھر وہ لوگ ہیں جوان سے ملے ہوئے ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۱) اس حدیث میں اسلام کی شروع کی تین صدیوں کی جونضیات بیان کی گئی ہے، وہ جزئی فضیلت ہے، گئی (ہراعتبارسے) نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ میری امت کا حال بارش جیسا ہے، معلوم نہیں شروع کی بارش بہتر ہے یا آخری ؟ (رواہ التر مذی ، مشکوۃ حدیث میں ہے کہ میری امت کا حال بارش جیسا ہے، معلوم نہیں شروع کی بارش بہتر ہے یا آخری ؟ (رواہ التر مذی ، مشکوۃ حدیث میں اپنے بھائیوں کو دیکھا'' صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا: ''ممری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھا'' صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا: ''ممری صحابہ (ساتھی) ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گ' (مسلم شریف ۱۳۸:۳)

اوراس کی وجہ: یہ ہے کہ اعتبارات متعارض اور فضیات کی وجوہ مختلف ہیں۔ مثلاً ایمان کے ساتھ آپ علیہ الیہ اور فضیات ہے۔ دریث میں ہے: ''ان لوگوں زیارت باعث فضیلت ہے، تو آپ کے دیدار کے بغیرایمان لانا بھی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث میں ہے: ''ان لوگوں کے لئے خوثی کا موقع ہے، جفوں نے جھے نہیں دیکے خوثی کا موقع ہے، جفوں نے جھے نہیں دیکھا، اور وہ جھے پرایمان لائے ہیں''(رواہ احم، مشکوۃ حدیث ۱۲۸۱) پس یہ بات ممکن نہیں کہ قرن فاضل: قرنِ مفضول سے ہر اعتبار سے افضل ہو۔ یہ بات کیسے ہوسکتی ہے؟ قرون ثلاثہ میں بالاتفاق منافق اور فاسق بھی تھے۔ اور ان میں جاج بن ایوسف، یزید بن معاویہ بختار تفقی اور قریش کے وہ لونڈ ہے بھی تھے۔ جن کے ہاتھ سے امت تباہ ہونے والی تھی (بخاری حدیث اول سے ہمہور: قرنِ ثانی کے جمہور سے افضل ہیں۔ ایک طرح قرنِ ثانی کے جمہور: قرنِ ثانی کے جمہور سے افضل ہیں۔ اس طرح قرنِ ثانی کے جمہور: قرنِ ثالث کے جمہور سے افضل ہیں۔ اس طرح قرنِ ثانی کے جمہور: قرنِ ثالث کے جمہور سے افضل ہیں۔ فائدہ قرنِ ثالث کے جمہور سے افضل ہیں۔ ہوئی وہ صحالی ہے۔ مگراس زمانہ میں بھی سب مسلمانوں نے آپ کی زیارت نہیں کی تھے۔ اور ان کو خدمت و نبوی میں حاضری کا موقعہ نہیں ملا تھا۔ وہ صحائی نہیں کے تھے۔ البت اگر سبت سے مدینہ سے باہر رہے تھے۔ اور ان کو خدمت و نبوی میں حاضری کا موقعہ نہیں ملا تھا۔ وہ صحائی نہیں تھے۔ البت اگر سبت سے مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ اور ان کو خدمت و نبوی میں حاضری کا موقعہ نہیں ملا تھا۔ وہ صحائی نہیں سے۔ البت اگر سبت سے مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ اور ان کو خدمت و نبوی میں حاضری کا موقعہ نہیں ملا تھا۔ وہ صحائی نہیں تھے۔ البت اگر سبت سے مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ اور ان کو خدمت و نبوی میں حاضری کا موقعہ نہیں ملا تھا۔ وہ صحائی نہیں کے دور البت تا کی دیارت نہیں کی تھیں۔

انھوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے تو وہ تابعی ہیں،اورجس نے تابعی کودیکھا ہے وہ تبع تابعی ہے۔اورجس کو بیسعادت بھی حاصل نہیں ہوئی وہ کچھ بھی نہیں۔ پس زمانۂ صحابہ میں جو برے لوگ تھے وہ ایمان میں مخلص نہیں تھے، جیسے رئیس المنافقین عبداللہ بن الی لعنہ اللہ! یاوہ مابعد کے طبقات کے لوگ ہیں جن کا دوسرا درجہ ہے،وہ اول درجہ کے لوگ نہیں ہیں۔

## صحابہ پراعتاد کیوں ضروری ہے؟

ملت اسلامیہ: زمانہ کے طول وعرض میں نقل و توارث کے ذریعہ ثابت کی جاتی ہے یعنی جہاں آئندہ نسل کو دین صحابہ نے پہنچایا ہے، وہیں جزیرۃ العرب سے باہر پوری دنیا میں بھی دین صحابہ نے پہنچایا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہٰ ۱۱:۲۵) پس اگر صحابہ کی تو قیر و تعظیم نہیں کی جائے گی اور ان لوگوں کو قابل اعتماد قر ارنہیں دیا جائے گا جنھوں نے مواقع وحی کو دیکھا ہے، وحی کا مطلب سمجھا ہے، سیرت طبیبہ کا مشاہدہ کیا ہے، اور ملت کی ہر طرح سے تفاظت کی ہے۔ نہ اس میں غلوکیا ہے، نہ ل میں سستی برتی ہے، نہ اس کو دوسری ملت کے ساتھ خلط ملط کیا ہے: تو نقل و تو ارث سے اعتمادا ٹھ جائے گا اور دین کا استناد ختم ہوجائے گا۔

# ابوبكر وعمر رضى الله عنهما فضل امت كيول بين؟

امت کے وہ لوگ جو قابل اعتبار ہیں: اس پر متفق ہیں کہ افضلِ امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کارنبوت کے دوباز وہیں: ایک: اللہ تعالی سے دین حاصل کرنا۔ دوسرا: لوگوں میں اس کو پھیلانا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے دین حاصل کرنے میں نبی صِلانی ہے آئے کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ البتہ دین کی اشاعت کے لئے تدبیر و تالیف ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہ ما آپ صِلانی ہی آئے ہے کہ زمانہ میں بھی اور آپ کے بعد بھی اس معاملہ میں پیش بیش دہے ہیں۔ فہز اھما اللہ عن أمة محمد صلی اللہ علیہ و سلم أحسنَ الہزاء (آئمین)

#### ﴿ المناقب ﴾

الأصل في مناقب الصحابة رضي الله عنهم أمور:

منها: أن يطّلع النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هيئة نفسانية، تُعِدُّ الإنسانَ لدخول الجنان، كما اطَّلع على أبى بكر رضى الله عنه: أنه ليس فيه خُيلاء، وأنه ممن أكملَ الخصالَ اللتى تكون أبوابُ الجنة تمثالاً لها، فقال: "أرجو أن تكون منهم" يعنى الذين يُدُعَوْن من الأبواب جميعًا؛ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه: "ما لَقِيَكَ الشيطانُ سالكًا فَجًّا قطُّ، إلا سلك فجًا غير فجك" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن يَكُ من أمتى أحد من المحدَّثين، فإنه عمر" ومنها: أن يرى في المنام، أو يُنفث في رُوعه مايدل على رسوخ قدمه في الدين، كما رأى

بـ اللا الله و عنه يتقدَّمه في الجنة؛ ورأى قصرًا لعمر رضى الله عنه في الجنة؛ ورآه قُمِّصَ بِللالاً رضى الله عنه في الجنة؛ ورآه قُمِّصَ بقميص سابغ؛ وأنه عليه السلام أعطاه سؤرَه من اللبن، فَعَبَّرَ بالدين والعلم.

ومنها: حبُّ النبى صلى الله عليه وسلم إياهم، وتوقيرهم، ومواساته معهم، وسوابقهم في الإسلام، فذلك كله: ظاهره: أنه لم يكن إلا لا متلاء القلب من الإيمان.

و اعلم: أن فضل بعض القرون على بعض: لايمكن أن يكون من جهة كل فضيلة، وهو قوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: " أنتم أصحابي، وإخواني الذين يأتون بعد"

وذلك: أن الاعتباراتِ متعارضة، والوجوة متجاذبة، ولايمكن أن يكون تفضيل كل أحد من القرن الفاضلة اتفاقا من هو من القرن الفاضل على كل أحد من القرن المفضول، كيف؟ ومن القرون الفاضلة اتفاقا من هو منافق، أو فاسق، ومنها الحجاج، ويزيد بن معاوية، ومختار، وغِلْمة من قريش، الذين يُهلكون الناسَ، وغيرُهم ممن بين النبي صلى الله عليه وسلم سوءَ حالهم؛ ولكن الحقَّ أن جمهور القرن الأول أفضل من جمهور القرن الثاني، ونحو ذلك.

والملة: إنما تُثبت بالنقل والتوارث، والاتوارث إلا بأن يُعَظَّمَ الذين شاهدوا مواقِعَ الوحى، وعرفوا تأويله، وشاهدوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُخَلِّطُوا معها تعمقا، والاتهاونا، ولا ملة أخرى.

وقد أجمع من يُعْتَدُّ به من الأمة: على أن أفضل الأمة أبوبكر الصديق، ثم عمر رضى الله عنهما: وذلك: لأن أمر النبوة له جناحان: تلقى العلم عن الله تعالى؛ وبَثُه في الناس؛ أما التلقى من الله: فلا يَشُرَكُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في ذلك أحد؛ وأما بثُه: فإنما تحقَّق بسياسة وتاليف، ونحو ذلك؛ ولاشك أن الشيخين رضى الله عنهما أكثرُ الأمة في هذه الأمور، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعدَه، والله أعلم.

وليكنْ هذا آخِرَ ما أردنا إيراده في كتاب حجة الله البالغة، والحمدلله تعالى أولاً و آخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على خير خلقه محمد، و آلِه وأصحابِه أجمعين.

تر جمہ: منا قب کا بیان: صحابہ رضی اللہ عنہم کے منا قب کی بنیاد چندامور ہیں: از انجملہ: یہ ہے کہ نبی ﷺ مطلع ہوئے کہ ہوں کسی ایسی نفسانی ہیئت پر جوانسان کو دخولِ جنت کے لئے تیار کرتی ہے، جیسے آپ ابو بکڑ کے بارے میں مطلع ہوئے کہ ان میں غرور نہیں ہے۔اور اس پر مطلع ہوئے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان باتوں کوکمل کرلیا ہے، جن کے

لئے جنت کے درواز ہے پیگر محسوس (منتظر) ہوتے ہیں ۔۔۔ اورازانجملہ: یہ ہے کہ آپ خواب میں دیکھیں یا آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جائے جو کسی کے دین میں راسخ القدم ہونے پر دلالت کرتی ہو، جیسا کہ آپ نے بلال گود یکھا کہ وہ جنت میں آپ سے آگے جارہے ہیں، اور آپ نے جنت میں عمر کامکل دیکھا، اور آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک لمباکرتا پہنا کے گئے ہیں، اور آپ نے ان کو اپنا بچا ہوا دودھ عطافر مایا، پس آپ نے اس کی تعبیر دین اور علم سے بیان کی ۔۔۔ اور از انجملہ: نبی سیان گی ہے۔ اور ان کا اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنا ہے۔ اور ان کا اس سے محبت کرنا، اور ان کی تو قیر تعظیم کرنا، انکے ساتھ ہمدر دی کرنا ہے۔ اور ان کا اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنا ہے۔ پس میساری با تیں: اس کا ظاہر ہیہ ہے کہ وہ بر افضیلت کی جہت سے۔۔۔۔۔ اور وہ بات: اس لئے میں مور جو ہات مختلف ہیں، اور قرنِ فاضل کے ہرایک کی تفضیل ممکن نہیں قرنِ مفضول کے ہرایک کی تفضیل ممکن نہیں قرنِ مفضول کے ہرایک کی تفضیل میں بالا تقاتی وہ لوگ سے جو منافق یا فاس سے جو اور ان میں تجائے ہیں اور قرنون فاضلہ میں بالا تقاتی وہ لوگ سے جو منافق یا فاس سے جو کی برحالی نبی سیان قرنائی ہے۔ کہ وہ رقبی ہے۔ کہ وہ رہ تھے۔ اور ان میں تجائی ہیں اور قرن واصل کے جہور: قرن والی کے جمہور: قرن والی کی برحالی نبی سیان تیں سیان قرنائی ہے۔ کہ وہ رہ توں میں بیان فرمائی ہے۔ کہ وہ رہ توں بات ہیں ہے کہ قرن اول کے جمہور: قرن وان فانی کے جمہور سے افضل ہیں، اور اس کے مان ندیون آئندوں میں بلکہ برحق بات ہیں ہے۔ کہ قرن اول کے جمہور: قرن وی فان فی کے جمہور سے افضل ہیں، اور اس کے مان ندیون آئندوں میں

اورملت: نقل وتوارث ہی سے ثابت کی جاتی ہے، اور توارث (قابل اعتماد) نہیں، مگر بایں طور کہ ان لوگوں کی توقیر و تعظیم کی جائے جضوں نے مواقع وحی کو دیکھا ہے، اور انھوں نے وحی کا مطلب سمجھا ہے، اور انھوں نے نبی مِلانہ ہی ہی میں سیرت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور انھوں نے ملت کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا غلوکو، اور نہ ستی کو، اور نہ دوسری ملت کو۔

بھی بھی کہاجائے۔



# (تقریبِاختیام)

اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اس کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے ذی قعدہ ۱۳۱۹ ہجری میں اس شرح کا آغاز ہوا۔ اور آج ۱۹ ارذی الحجہ ۱۳۲۳ ہجری مطابق فروری ہون عیسوی بروز بدھ بیشر جھیل پزیہوئی۔ اس موقعہ پردل بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہے کہ اس نے اس نا توال بند ہے سے میکام لے لیا۔ جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے ہوگا

فالحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على النبي العربي العمدالله الذي بنعمته تتم الهاشمي وعلى آله وصحبه أجمعين.